

تَصِنِيفَ إِمَّامِرًا بِوَعَنِ أَنْ أَنْ مُعَلِّرِ مِن يَزِيْدِ فِي أَمِا جَاهُ قَرُونِينَ إِمَّامِرًا بِوَعَنِ أَنْ اللَّهُ مُعِلَّانِ مَن يَزِيْدُ فِي أَمِا جَاهُ قَرُونِينَ



علاء المستنت كى كتب Pdf قائل مين طاصل 2 2 3 "انقه حنى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسف حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاياب كتب كوئل سے اس لك ے فری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقات مطاري الاوروبيات حراق وطالعي





المام الوعين السجيان المام الم

\_\_.شرح.\_\_ علامه محدلیا فرمیسی ضوی





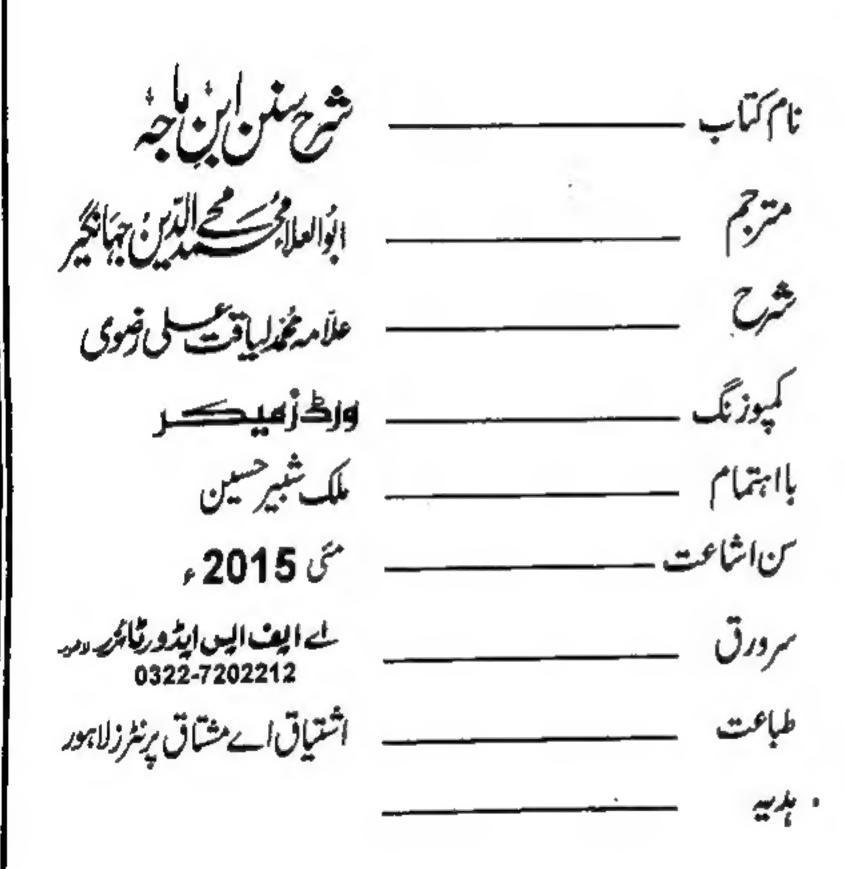



مهميع مغوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمار متوق بحق ناشر محفوظ بیں جمار متوق بحق ناشر محفوظ ہیں



ضرورىاليتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب سے من کھنچے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پر بھی آ ب اس میں کوئی غلطی پاکیں آتے ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے صد شکر گرزورہوگا۔



### ترتنيب

| عَلُوَ كَى اقسام مَكُوَ كَى اقسام | مقدمه رضوید                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| نزول کی اقسام                     | تابت مدیث کابیان۳۹                                 |
| علو بہتر ہے یا نزول               | ا مادیث لکھنے کے بارے میں اختلاف رائے کی وجوہات ۳۰ |
| مشهورتصانف                        | احادیث لکھنے ہے منع کرنے اور اجازت دینے کی تعلیق   |
| كِتَابُ الْجِهَادِ                | احادیث کا اصل ماخذے موازنه کا بیانا                |
| یے کتاب جہاد کے بیان میں ہے       | كتب حديث مين استعال ہونے والی بعض اصطلاحات اس      |
|                                   | طلب علم کے لئے سٹر کرنے کا بیان                    |
| جہاد کے شرعی معنی کا بیان         |                                                    |
| جهاد کی تعریف فقه حنی میں         | · ·                                                |
| جہاد کی تعریف فقہ ماکلی میں       |                                                    |
|                                   | عدیث کی روایت بالمعنی اور اس کی شرا نظ             |
| جهاد کی تعریف فقه منبلی میں       |                                                    |
| جهاد کا تھم                       | سی استاذ کے بغیر صدیث کی کماب سے صدیث حاصل         |
| جهاد کی اقسام                     | کرنے کی کوشش                                       |
| جباد کی اقسام                     | محدث کے لئے مقرد آ داب                             |
| جِهاد بالعلم سوم                  | محدث كى شخصيت مين كياخصوصيات مونى جاميين؟١٣١       |
| جهاد بأنعمل                       |                                                    |
| جهاد بالمال                       | مدیث کے طاقب علم کے لئے مقرر آ داب ٢٧              |
| جباد بالنفس                       | محدث اور طالب علم دونون سے متعلق آ داب علم         |
| جهاد يالقتال                      | مرف طالب علم سے متعلق آواب                         |
| جہاد کے احکام کا بیان             | مانی اور نازل استاد                                |
| جہاد قرض میں کے احکام کا بیان     | تعریف                                              |
|                                   |                                                    |

|                                                                                                                               | عربے مدن عرب سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شہید کا اپنے کھر والوں میں سے سترکی شفاعت کرنے کا                                                                             | جھی نیت کے جہاد پر جائے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بيان                                                                                                                          | نيك نيت والے مجابد كى نعنيات كابيان ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حیات شهدا و کے متعلق احاد یث کا بیان                                                                                          | شیرت کی نیت رکھنے والے کے اعمال متمالع ہوجانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات کا بیان ۱۰۵                                                                     | ران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شہادت کے اجروثواب کے متعلق احادیث کا بیان١٠٨                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حكى شرداء كے متعلق احادیث وآثار كابيان                                                                                        | نیک نیت والے مجاہد کے سونے جاسمنے کی فضیلت کا بیان ۱۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علمی شهداء کا بیان                                                                                                            | ریا کاری ہے جہاد کرنے والے کی حالت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عسل شهداء کے متعلق ند ب نقهاء کا بیان                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شہدا کی نماز جنازہ کے متعلق نداہب فقہاء کا بیان ۱۱۵                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرداء کے رزق کا بیان                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بَابِ مَا يُرْجَى فِيْهِ الشَّهَادَةُ                                                                                         | من م المع مور مين كابيان مم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بدیاب ہے کہ کن صورتوں میں شہادت کی امید کی جاستی                                                                              | ایک نیک نیت مجامد کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114                                                                                                                           | المد المد المرتباط المعيل في سَبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وات الجب باري اوراس كے علاج كابيان                                                                                            | باب اردباط الحيل في سبيل الله المركمور على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب البِلاح                                                                                                                   | the state of the s |
| يد باب اسلح كے بيان مين م سيدر                                                                                                | بَابِ الْقِعَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيرباب، حرف بيان من من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                         | یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جگک کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیراندازی کرنے میں سے اس                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ير بب المراب الزُّر ايَّاتِ وَالْأَلُويَةِ                                                                                    | بَابِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي شَينِلِ اللَّهِ<br>وَ اللَّهِ عَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي شَينِلِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| میر باب بڑے اور چھوٹے جھنڈے کے نیان میں ہے ۱۲۴۳                                                                               | یہ باب اللہ تعالی کی راہ میں شہیر ہونے کی نصیلت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                               | Apr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بَابِ لَبُسِ الْمَحَرِيْرِ وَالدِّينِاجِ فِي الْمُحَرُّبِ<br>يَهِ إِلَ بِمَنْكَ كَ دوران رَبِيمُ أور دياج بِهِنْ مِن بِ و ١٢٧ | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العماليم في الحرب                                                                                                             | شہیر کے گناہوں کے کفارہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یہ باب جنگ کے دوران عمامہ پہننے میں ہے                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بَابِ الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُو                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یہ باب چنگ کے دوران خرید وفروہت کرنے بیس ہے ۱۲۵                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَابِ تَشْمِيعِ الْغُوَ الْعُرَاءِمِهِ                                                                                        | تىر سى نتنزادر قامەت كردن كى بےجوۋى سےنجات اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| مستحقق عواديث والاما<br>سير                                        | ی باب عازی کے ماتھ جائے ہودائے مودائے کرے ش                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| يتنى قيد يول كواحساما بالمعناوف آزاد كرنے كمتعلق                   | 177                                                                   |
| الماديث                                                            | يَاب السَّرَايَ                                                       |
| بحتى قيديون وأزاوكرف كمتعلق فعهاء اسلام كي آراوكا                  | یہ باب مجموئے گئٹر کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| عين                                                                | بَأْبِ الْأَكُنِ فِي قُدُّوْرِ الْمُشْوِكِيْنَ                        |
| بَأْبِ مَا آحُرِّزَ الْعَنْوَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِئُونَ | میر واب مشرکین کی باغدایوں میں کھائے کے بیان میں ہے۔۔ ۱۲۹             |
| يد باب ب كروشن جو مال في جائدة اور بحرمسلمان اس بر                 | يَّابِ الْإِسْتِعَانَةِ بِأَنْكُشُوكِيْنَ                             |
| تعيد حاصل تركيل                                                    | يه باب مشركين سے مدوحاصل كرنے كے بيان عرب ١٢٦١                        |
| يَابِ الْغُلُولِ                                                   | بَ بِ الْمُحَدِيعَةِ فِي الْمُحَرِبِ                                  |
| یہ باب ال تنبیت میں خیانت کے بیان میں ہے                           | بدیاب جگ کے دوران (وقمن کو) دھوکددسینے علی ہے 184                     |
| يَّابِ النِّقْل                                                    | جنگ میں مروفریب ہونے کا بیان                                          |
| یہ باب مال سے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۲                             | بَابِ البَّبَارَزَةِ وَالسَّنَبِ                                      |
| القال سيمعني ومنبوم كابيان                                         | ميد باب ب كرمقا بلي وعوت دينا اور (وتمن ) كربتهار                     |
| انفال كي معنى ومعداق عن مقسرين كانظريات كابيان ١٣٩                 | (کی طم)                                                               |
| ول تنيمت كے استحقاق من محاب كرام كے اختلاف كابيان ١٥٠              | بَابِ الْغَارَةِ وَالْكَاتِ وَكُمْلِ النِّكَاءِ وَالْشِيَّانِ         |
| تعفیٰ ہے متعلق تقیاء مالکیہ کے نظریے کا بیان ١٥١                   | اليه باب ب كرحملاك مدات ك وقت حملاكن (ايس حمد                         |
| _                                                                  | من ) خواتمن اور بجول کوک کریا                                         |
| محقیل سے متعلق فقبا وحتابلہ کے نظریدے کا بیان ۱۵۲                  |                                                                       |
| تنقیل ہے متعلق نقہا واحتاف کے نظریے کا بیان ۱۵۳                    | مَعْلَ مُن الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
| بَأْبِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ                                       | بَأْبِ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُو                                 |
| يرباب مال غيمت كونتيم كرف كے بيان مس ب ١٥١٠                        | •                                                                     |
| ال تغيمت كى حفت كے اختصاص امت ہونے كابيان ١٥١٧                     |                                                                       |
| ما بقد امتول کی غمائم کو آگ کے کھاجانے کا بیان ١٥٣                 |                                                                       |
| سلمانوں کے درمیان مال غنیمت کونتیم کرنے کا بیان ١٥٦                |                                                                       |
| ال غنيمت كي تقسيم من فقهي غدابب كابيان ١٥٧                         | مائی فدرے برا میں جنی تیدی آزاد کرنے کے متعلق                         |
| بَابِ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِوِينَ     | المأديث                                                               |
| یہ باب غلاموں اورخوا تمن کامسلمانوں کے ساتھ جنگ میں                | مسلمانوں تیدیوں سے جاولہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے                      |

| يه باب خواتين ست معت ليف ك مان على ب ١٨٨٠٠٠٠٠                   | لنخ میں ہے                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ني (صلى الله عليه وآله وملم) كي بيت لين كي ليفيت ١٨٩            | بَابِ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ                            |
| میبود کے ساتھ دوئی رکھنے کی ممانعت                              | اب امام کی تلقین کے بیان میں ہے                       |
| بَابِ السَّبِي وَالرِّهَانِ                                     | بَابِ طَاعَةِ الْإِمَامِ                              |
| بدياب محورون شن دور كامقا بله كرواف الني الني                   | اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں (حاکم کی)       |
| 19r                                                             | انبرداری تیس بوگی                                     |
| بَابِ النَّهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ إِلَى آرْضِ الْقَدُو | بَاب لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ              |
| برباب ہے اس چیز کی ممانعت میں کے قرآن کو ساتھ الے کہ            | باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے بارے میں (محلوق |
| وشمن كى سرز مين كى طرف مغركيا جائے                              | ے سے کسی کی مجمی )اطاعت نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔               |
| برا الشكركي صورت بين واجب التعظيم اشياءكو جباد جن               | بَابِ الْبَيْعَةِ                                     |
| ماتھ کے جانے کا بیان                                            | باب بیت کو پورا کرنے کے بیان میں ہے                   |
| حرمت كے سبب واجب التعظيم اشياء كوند لے جائے كا                  | بَابِ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ                        |
| 197"                                                            | 161 20110 6 20110                                     |
| ویمن کی سرز بین بیس قر آن کریم ساتھ لے جانے بیس<br>             | ب دستی سے بعد مسلمانوں کی خوشخالی                     |
| تغتمي غرابب                                                     | ا نوچی کا آسته استخلاف کوخلفا وراشدین کے ساتھ         |
| بَابِ قِسْمَةِ الْخُبُسِ                                        | صوص نه قرار دینا ۱۷۴۰                                 |
| یہ باب مال شمس کو تقسیم کرنے سے بیان میں ہے                     | من آیات میں عموم الفاظ کے بچائے خصوصیت مورد کا اعتبار |
| محس کو تمن حصول میں تعسیم کرنے کا بیان                          | 120tbl                                                |
| خمس کی تقسیم کا بیان                                            | یت انتخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے         |
| خيرے وصول كرده فمس كابيان                                       | رلائل                                                 |
| كِتَابُ الْمِنَاسِكِ                                            |                                                       |
| یے کتاب متاسک فجے کے بیان میں ہے                                | بت التخلاف ہے صرف حضرت علی ، بارہ امام ، یا امام      |
| جج کے لغوی وشر کی معنی کا بیان                                  | ری کے مراد نہ ہوئے پر دلائل                           |
| ج كى وجرتشميه كابيان                                            | ران د نیاوی امور کے نتظم میں اور علماء دی امور کے ۱۸۵ |
| حج كى الجميت ونضيلت كابيان                                      |                                                       |
| جج کے اخلاقی فوائد کیا ہیں؟                                     |                                                       |
| بَابِ الْمُحُرُّوْجِ إِلَى الْمَحَبِّ                           | بَاب بَيْعَةِ النِّسَآءِ                              |
|                                                                 |                                                       |

| فهرست مغمامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (A)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| نے کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شرح سنن ،ابن ماجه (؟                                     |
| ے ماہر سے الکر اَقِ تَعُمِّمُ بِغَیْرِ دَلِي<br>بَابِ الْکَرْ اَقِ تَعُمِّمُ بِغَیْرِ دَلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ہے کے لیے وائے کے بیان میں ہے                          |
| باب المورو على المورو من المورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ج کی فوری یا تاخیرے ادائیلی میں غراب اربعہ کا بیان ۲۰۴۰۰ |
| ب ورت ورق ورق المراب ا | بَابِ فَرْضِ الْحَجِّرِ                                  |
| ے کے سے سرم میں فقہ شافعی دخفی کا اختلاف ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یہ باب ج کے فرض ہونے کے بیان میں ہے ۲۰۳۰                 |
| ت کے بعد مرطوع میں تعدیمان وی فاصلات ۱۱۸۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118 40 PM 1 CZ                                           |
| ی عورت کا محرم نہ ہوتو اس کے بارے فقیمی غراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ج کی فرصیت کی حکمتوں کا بیان ۲۰۴۰ اگر <sup>۳</sup>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآن کے مطابق فرضیت جج کابیان                            |
| مرم میں فقد منفی کی ترجیح میں دلائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا حادیث کے مطابق فرمنیت جج کابیان مست                    |
| بَابِ الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تفاسر قر آنی کے مطابق فرمنیت مج کابیان                   |
| ب ہے کہ ج عواقین کا جہاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اجماع امت ہے فرضیت ج کابیان                              |
| بَابِ الْحَجِّرِ عَنِ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ائمدنداب اربعه کے مطابق فرضیت جج کابیان                  |
| بمیت کی طرف ہے جج کرنے کے بیان میں ہے ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ج کا زندگی میں ایک بارفرض ہونے کا بیان ۲۱۰ سے با         |
| سنت وجماعت کے نزدیک ایسال تواب کا بیان ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ج كي اصطلاحات كابيان                                     |
| كالغوى اوراصطلاحي معنى اس كى شرائط أوراس كاشرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابَ فَصْلَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                      |
| PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدیاب ج اور عمره کرنے کی فضیلت میں ہے انہام              |
| بح احكام في احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| میت کی نذر کو پوراند کرنے کے متعلق تیصدیت ہے ۱۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - 4 - 7                                                |
| كالغوى اورشرى معنى اور نذركى اقسام كابيان ٢٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رياب مالان مر (موار موكر) ج كريد على المن ١١٩ ندر        |
| بن کی بیوی کی نذر مانے کی تعمیل کا بیان ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وَالْ عَفْمَا الْمُعَامِ الْمُعَامِّ مِنْ الْمِرَا       |
| بيح اور نذر يا عل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بریان جاجی کی دعاری نصیات میں ہے مندون ورون درون الا     |
| بَابِ الْحَجِّرِ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حاج اسے دعا کرائے کا بمال                                |
| ب ہے کہ زندہ محص اگر مج نہ کرسکتا ہو تو اس کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ج كرتے ہوئ فوت ہوجائے والے كا بيان ٢٢٢ سے با             |
| TTAtSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| روں کی طرف ہے ج کرتے میں احادیث کا بیان ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یہ باب ہے کہ کون ی چیز فج کولازم کرتی ہے؟                |
| روں کی طرف سے مج کرنے میں نقہاء اربعہ کا غرب ١٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جج كي أ-تنطأعت كي تفصيل كابيان                           |
| بَابِ حَجِّ الصَّبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| اب یچ کے ج کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلال مال سے ج كرنے كى نضيلت اور حرام مال سے ج            |

...

| جهورفقها و كزريك مسل احرام كاستهاب كابيان ١٥٢                       | بالغ ومجنون کے انعقاد عج کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احرام میں استعال ہوتے وائے کیروں کا بیان                            | The state of the s |
| احرام باندھنے کامتحب لمریقہ                                         | بَابِ النَّفَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كتده عصب جادر بالمدهن يرعم كفديد بس فقهى نداب                       | يه باب ہے كەنفاس اور حيض والى خورت تى كا احرام بالدھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كاييان يايان                                                        | المالة ال |
| يًابِ التَّلْبِيَةِ                                                 | عورت جب وتوف وطواف زیارت کے بعد حائض ہو کی ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یہ باب تلبیہ پڑھنے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | مائض کے طواف وسعی ندکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مغرد تلبید کرنے میں ج کی نیت کرے                                    | ووا کے ذریعہ سے چیش روک کرطواف زیادت؟۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فقهاء کے زد میک تلبید کی شرعی حشیت کا بیان                          | دوران جيش دوا كے ذريعه حيض روك ليا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لمبيدك بعدصلوة وسلام أوردها ما تكني كابيان                          | بَابِ مَوَاقِيْتِ اَهْلِ الْآفَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بّاب رَثْمِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ                               | یہ باب مختلف علاتوں کے مواقبت کے بیان می ہےو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ب بابدا واز بن تلبيدي عند كم بيان من م اسد                          | مواتیت مج اوراس کے احکام کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تلبيه كى ابتداء كرنے كابيان                                         | ميقات حرم حدود كالعين ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تبيدكى ابتداء كي بارت بين غراب اربعدكا بيان                         | برصغيروالوں كے لئے ميقات حرم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طالی کے تلبیہ پڑھنے میں قرامی اربعہ کا بیان                         | مكه من رہنے والوں كے لئے بغير احرام كے دخول كى اجازت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تلبيد كمني كودت من غراب اربعدكا بيان ٢٢١٠                           | אַט יַיַיייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بَابِ الظُّلَالِ لِلْمُحْرِمِ                                       | مقات بے تقدیم احرام کے جواز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يد باب احرام والمحض كالمسلسل تلبيد روصف ميس ب ٢١٥                   | میقات سے سلے احرام باند صفے میں تقیمی غدامی اربید کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بَابِ الطِيْبِ عِنْدَ الْاحْرَامِ                                   | אַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ریہ پاب احرام یا ندھنے کے دفت خوشبولگانے میں ہے ۲۷۵                 | مقات سے ملے احرام یا ندھنے کی اجازت شرق کا بیال ، ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احرام من خوشبولگانے سے معلق قداہب اربعہ کا بیان ۲۹۲                 | ميقات من رفيخ والوب كے لئے مقام حل كاميقات يونا مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | حرم من رہے والوں کے میقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یہ باب ہے کدا حرام والا مخف کون کے کیڑے ہین سکتا                    | ج وعرے کے میقات حرم کے فرق کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۷                                                                 | بَابِ الْاجْرَامِي ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بحرم کے ممنوع کہاں میں نقبی تداہب اربعہ کی تصریحات ۲۷۵              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلوا کیڑا کمی قسم کا ہواس کے میننے میں مم نعت کا بیان ٢٦٩           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بَابِ السَّرَادِيلِ وَالْمُحَقَّيْنِ لِنُمُحُرِمِ إِذَا لَمُ يَجِدُ | احرام وند مح وتت منسل يا وضوكي نفيلت كابيان١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ر من حران المراد | (1.)             | ابن ماجد                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| یا بیت الملائے الرو کرورل کرنے کے دان مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | یہ بار           | اِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ                                                             |
| 2 / LDL = LDL = C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 4              | كهاحرام والفخض كاشلوار أورموزب يبننا                                                 |
| سے سے سات میں کے سند میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | / W/   '         | بندیا جوتے نہلیں                                                                     |
| اسلام کے عروج کے باد جود عمل رمل کا تھمدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | بالب الموعي على الوسور الر                                                           |
| بأب الإضطباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,51,,           | م کے دوران پر بیز کرنے کے بیان میں ہے                                                |
| نظباع کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بابا             | بَابِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَةُ                                                  |
| ع حادر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 127   اضطبا ،  | لهاحرام والافخص ایناسر دهوسکا ہے                                                     |
| میں اضطباع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طواف             | المنحرمة تسكل الثوب على وجهها                                                        |
| میں اضطباع سنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طواف.            | لهاحرام والىعورت اپنے چېرے پر کپڑ النکا                                              |
| مین اضطباع سنت ہے ۱۸۷ ۱۸۷ ۱۸۷ ۱۸۷ باب الطّواف بالرحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121              |                                                                                      |
| بطلیم سے طواف کا آغاز کرنے کے بیان میں ہے ہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايد باب          | بَأَبِ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّرِ<br>مِثْ الماك كي في على المَّرِّ                     |
| صبہ کے ہاہر سے طواف متر وع کر پر یہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اعرا عرا         | ں شرط عاکد کرنے کے بیان بیس ہے<br>باب دُخُولِ الْعَحدَمِ                             |
| كرنے كے طريقے كابيان<br>بكاب فضل الطَّوافِ<br>طورت كان فرن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا طواف<br>پاریدا | باب دھون العصر مر<br>ل داخل ہوئے کے بیان میں ہے                                      |
| يَّابِ فَضَلِ الطَّوَّافِ<br>الله عَلَى اللهِ عَلَى الطَّوَّافِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121,             | ں یہ میں مرکب سے بیون میں ہے<br>رمیہ کے نام کی دجہ تنمیہ وبیان عظمت                  |
| طواف کرنے کی فضیلت میں ہے ۲۸۹<br>والے کے لئے فرشتوں کی دعا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | ریخی انهیت کا بیان                                                                   |
| در سے سے سے سر معنوں کی دعا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اركن مما         | بَابِ مُفُول مَكَةَ                                                                  |
| ُ بَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rza              |                                                                                      |
| طواف کے بعد کی دور کھات کے بیان میں ہے ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۷۸ میرباب       | ہوتے وقت عسل کرنے کا بیان                                                            |
| بَابِ الْمَرِيْضِ يَطُونُ رَاكِبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | باب استِلَام الْحَجَر                                                                |
| بیار کے سوار ہو کر طواف کرنے کے بیان میں ہے ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 ميرباب       | د کا استان م کرنے کے بیان میں ہے                                                     |
| بَابِ الْمُلْتَزِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı۸۰              | ن حجراسود کی گواہی کا بیان<br>نام سرومین میں     |
| کترم کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | أَبِ مِن اسْتَلَمَ الرَّكْنَ بِوجْعَزِبِ<br>حَخْصَ أَنْ حَوْمِي كَنْ مَعْرِجِهِ مِنْ |
| نَّابِ الْحَاثِضِ تَقْفِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ<br>كَ حَضِ الْمُعَاثِضِ مَنْ عَصِيمًا الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>         | جو مخص آئی جیمری کے ذریعے جراسود کا                                                  |
| ہے کہ جیض دائی عورت طواف کے علاوہ تم ممتاسک<br>میلی میں میں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | طواف کرنے کا بیان                                                                    |
| کے لئے طواف وسعی شہرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | بَابِ الرَّمَلِ حَوِّلَ الْبَيْتِ                                                    |

| _  |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | اِزَارًا أَدُّ نَعْلَيْن                                        |
|    | یہ باب ہے کہ احرام والے فخص کا شلوار اور موزے پہننا'            |
| t  | جب اے تبیندیا جوتے زملیں                                        |
|    | بَابِ التَّوَقِّيُّ فِي الْإِحْرُ امِ                           |
| ,  | یہ باب احرام کے دوران پر بیز کرنے کے بیان میں ہےا               |
|    | بَابِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَةُ                             |
| ļ, | ب باب ہے کداحرام والافخص آینا سردھوسکتا ہے ۲                    |
|    | بَابِ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجُهِهَا          |
|    | یہ باب ہے کہ احرام والی عورت اپنے چبرے پر کپڑ الٹکا             |
| ١, | سري هي المستقى ہے                                               |
| l  | بَابِ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّرِ                                  |
| ŀ  | یہ باب ج می شرط عا کد کرنے کے بیان میں ہے سے                    |
|    | بَابِ دُخُولِ الْحَرَمِ                                         |
|    | یہ باب حرم بین داخل ہونے کے بیان میں ہے۲۲                       |
|    | ام القریٰ مکه کرمه کے نام کی دجہ تنمیہ وبیان عظمت               |
|    | كمه كرمه كي تاريخي انهيت كابيان                                 |
| 1  | بَابِ مُخُولِ مَكَةً                                            |
| ١  | یہ باب مکہ میں واغل ہوئے کے بیان میں ہے                         |
| ا، | مكه ميس داخل موت وقت عسل كرف كابيان                             |
|    | بَابِ اسْتِلَاهِ الْمُحَجَرِ                                    |
| 4  | یہ باب حجراسود کا استانام کرنے کے بیان میں ہے ۱۷۵               |
|    | قیامت کے دن جراسود کی گواہی کا بیان                             |
| 1  | بَابِ مَنِ اسْتَلَعَرُ الرُّكُنَّ بِمِحْجَوْدٍ                  |
|    | یہ باب ہے کہ جو محض آپن جیمٹری کے ذریعے جمر اسود کا<br>استارہ ک |
| ~  | استلام کرے                                                      |

| يانيان                                                    | بَابِ الْإِفْرَ ادِ بِالْحَجِّرِ                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تمتع والے کے لئے ہدی ساتھ لے جانے کی نصیات کا بیان        | یے جج افراد کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|                                                           | ج إفراد كي تعريف وطريقة كابيان                          |
| یلو کے درخت کی نضیلت کا بیان                              | ج مغرد ،قران وتمتع میں سے افضل ہوئے میں غراب            |
| بَابِ فَسُخِ الْحَجِّ                                     | ار له                                                   |
| یہ باب مج کوئے کرنے کے بیان میں ہے                        | می کریم مال این کا بیان                                 |
| فتح في من قداب اربد كابيان                                | بَابِ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ                |
| ج فنح كر كے عمره كرنے كے بيان عن اختلاف كابيان اا         |                                                         |
| ج فنح كر يرعم وكرتے كے بارے ش احاديث كابيان ٢١٣           | هج قران کی تعریف وطریقه کا بیان                         |
| ج فنخ كر ك عمره كرنے كى ممانعت كابيان ٢١٥                 | نج قران کی تمتع ومفرد ہے نغیلت کا بیان ۳۰۰              |
| حعرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنها کے اتوال کی توجید ۳۱۵ | بَابِ طَوَافِ الْقَادِنِ                                |
| بَابِ مَنْ قَالَ كَانَ فَسُعُمُ الْحَجِّرِ لَهُمْ خَاصَةً | یہ باب مج قران کرنے والے کے طواف کے بیان میں            |
| یہ باب ہے کہ جو منس اس بات کا قائل ہو: جج کو منتح کرنے    | ۲۰۰                                                     |
| كالحكم محابه كرام فد في المين كالتح ساته مخصوص تعا        | مج قران متعلق احادیث کابیان                             |
| بَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوَةِ             | قارن کے لئے دوطواف درومرتبہ سی کرنے میں غراب            |
| یہ باب صفااور مردد کے درمیان سعی کرنے میں ہے ۱۳۱۹         | -                                                       |
| مفااورمروه بسمى كناه شهونے كے سب كابيان ١١٥               | قارن كا دومر تبه طواف وسعى كرف كابيان                   |
| مفااور مروو کے درمیان سمی میں غدابب ائتد کا بیان ١٩٩      |                                                         |
| بَابِ الْعُبْرَةِ                                         | يه باب عمرے كوج كے ماتھ ملاكر تفع حاصل كرنے ميں         |
| يہ باب عمره كرف كے بيان من ہے                             | •                                                       |
| عمرہ کے معنی ومغہوم کا بیان                               |                                                         |
| مره کی نغیلت میں احادیث کا بیان                           |                                                         |
| عمره کی شرعی حیثیت کا بیان                                |                                                         |
| مرے دجوب یا عدم وجوب میں فقہی تداہب کا بیان ۱۳۲۱          | · ·                                                     |
| ا مرے کے عدم وجوب میں فقہ حنفی کے دلائل کا بیان ٣٢٢       |                                                         |
| تخصیص اوقات سے نعمیات عمرہ سے عدم وجوب کا بیان . ۳۲۲      |                                                         |
| (۱) عدم توقیت عدم فرمنیت کی دلیل کا بیان ۳۲۳              | تمتع کرنے والے بدی لے جانے اور احرام با تدھنے <b>کا</b> |

| The state of the s | شرح سنن ابن ماجه                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ب باب ہے کہ جب آ دی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے کا ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بَابِ الْوُقُولِ بِجَبْعِ                                        |
| تواس کے لیے کون ی چیزیں حلال ہوجائیں گی؟ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ی باب مزولفہ میں وقوف کرنے کے بیان میں ہے ۲۵۲                    |
| بَابِ الْحَلْقِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَابِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمَّعِ إلى مِنَّى لِرَمْيِ الْحِمَادِ |
| یہ باب سرمنڈوائے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں یاں ہے کہ جمرات کو کنگریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے              |
| طلق كروائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منی کی طرف پہلے روانہ ہو جاتا                                    |
| ا حلق كروائے والوں كے لئے دعا كرنے كا بيان ٣١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رمی جہار کے وقت کا بیان                                          |
| علق کی ابتداودائیں جانب ہے کرنے کا بیان ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابِ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ                                     |
| بَابِ مَنْ تُبَدِّرَاْسَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا کنگر بول کی تعداد میں ہے                                       |
| یہ باب ہے کہ جو تف اپنے سرکو تلبید کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رنی جمار سے واسطے کنگریاں مزولفہ یا راستہ سے لے لی               |
| بَابِ الدَّبْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جائيلِ                                                           |
| ر باب ذرج کرنے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَاب مِنْ آيُنَ تُرْمَي جَبْرَةُ الْعَقَبَةِ                     |
| بَابِ مَنْ قَلَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | به این سرکی جمد وغفه کوکمان سے تنظریان ماری جا نیس؟ و ۲۱۱        |
| یہ باب ہے کہ جب کوئی مخص کسی ایک عمل کو دوسرے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا     |
| سلے کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یہ باب ہے کہ جب آ دمی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے گا' تو           |
| بَاب رَمْي الْحِمَارِ آيَّامَ التَّضْرِيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس کے پاس مخبرے گانہیں                                           |
| باب: امام تشریق میں رمی جمار کرنا ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَاب رَمْي الْجِمَارِ رَاكِبًا                                   |
| بَابِ الْمُحَطِّبَةِ يَوْمَ النَّحْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بد باب سوار ہو کر جمرات کو کنگریاں مارنے میں ہے سام              |
| بَابِ: قربانی کے دن خطبہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A Law a W a                                                      |
| مج اکبر کی تعیین میں مختلف اقوال کا بیان ساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یہ باب ہے کہ سی عذر کی وجہ سے جمرات کو کنگریال مارنے             |
| ج اکبر کے مصداق کے متعلق نداہب فقہاء کابیان سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىس تا فحر كرنا                                                   |
| جج الكبر كے مخلف اقوال میں تظبیق كا بیان سم ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| جعد کے جج کے متعلق مفسرین کے اقوال کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بَابِ الرَّمْي عَنِ الصِّبْيَانِ                                 |
| جمعہ کے جج کے متعلق فقہاء کے اقوال کا بیان ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یہ باب بچوں کی طرف سے کنگریاں مارے کے بیان ہیں                   |
| جية الوداع كي تفاصيل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۲۵                                                              |
| بَابِ زِيَارَةِ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابِ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ                      |
| یے باب بیت اللہ کی زیارت کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| لواف زیارت کی شرعی حیثیت کا بیان ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أُنَابُ مَا يَوحِلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ  |

|                                                        | عربع عدن ابن ماجم                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| امام مالك وامام شاقعي كي منتدل حديث كابيان             |                                                        |
| عرم کے گوشت کھائے میں قرابب ادابد                      | یہ باب احرام والے مخص کے فوت ہوجانے کے بیان میں        |
| بَابِ تَقْلِيْدِ الْبُدْنِ                             | ריין                                                   |
| يد ياب قرباني ك جانور ك محل ين بار الني يس ب ١٠٩٠٠     | والت احرام من بردے كى تخفيف مين قدابب اربحد كا         |
| تعليد كي تعريف كابيان                                  | يان                                                    |
| اشعار وتقليد كے متحن ہونے میں ائمہ وفقہا و كا اجماع ۵۰ | بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْدِمُ         |
| بَابِ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ                             | باب: احرام والافخص الريخكاركر القواس كى جزاء           |
| يد باب بريوں كے ملے من بار دالے من ہے ادا              | مالت احرام ممانعت شكاريش غدابهب اربعه كابيان ۴۳۳۳      |
| اضل قربانی کے بارے میں فراہب اربعہ کا بیان اصم         | · ·                                                    |
| كائ ادن كى قريانى كى فضيلت ين غدابب اربعدكا            | يدباب ہے كداحرام والافنس كے لل كرسكتا ہے؟ ١٣٨          |
| يان                                                    | وو حالورجن كو حالت احرام اور حرم على بارنا جائز ب ١٦٩  |
| ميند سے يا كائے كى قربانى كى نسيلت مى غراب             | حالت احرام من ندى مارت من فقهاء احناف كابيان ١٩٣٩      |
| اربع؟ا                                                 | جوں ارتے کی جزائے بارے بیان                            |
| باب إشعار البذي                                        | بَابِ مَا يُنْهِي عَنْهُ الْبُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ    |
| یہ باب قربانی کے جانور کونشان لگانے میں ہے             | یہ باب ہے کہ احرام والے مخص کوجس شکار ہے منع کیا گیا   |
| اشعاراور تقلید کے مسئلے کا بیان                        | المام ا                                                |
| بَابِ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ                         | شكار سے كون جانور مرادين؟                              |
| یہ باب ہے کہ قربانی کے بڑے جانور پر دکھے جانے          | جب احرام والاختكار كرے يا اسكى طرف دفالت كرے تو تكم    |
| دالے کیڑے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | شرى                                                    |
|                                                        | امام ما لك دامام شافعي كى متدل حديث ادراس كا مطلب ١٩٣٣ |
|                                                        | احناف كى معدل مديث يرافئكال كاجواب                     |
| یے باب قربانی کے مونث اُور مذکر جانوروں کے بیان میں    |                                                        |
| ray                                                    | نکار جانورکوچھوڑ نامجی دانات کے تھم میں ہوگا ۲۳۲       |
| کن جانوروں کی قریائی جائزیا ناجائز ہے؟۲۵۸              | بَابِ الرُّخُصَةِ فِي لَٰلِكَ اِذَا لَمْ يُصَدُّلَهُ   |
| بَابِ الْهَدْى يُسَانَى مِنْ دُونِ الْبِيقَاتِ         | باب اس بارے میں اجازت عبکہ وہ شکار اس آ دی کے          |
| یہ باب ہے کہ میشات کے بہت سے قربانی کا جانور ساتھ کے   | 1                                                      |
|                                                        | ۔<br>ب طلال ہونے وائے کے ذریج سے محرم نے کھایا ہو عام  |

| یہ باب ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا عمروہ ہے؟ ۹۹                        | ىتىرە كےمنسوخ ہونے كابيان                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| بَابِ مَنِ اشْتَرِى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابُهَا عِنْدَهُ شَيَّ        |                                                          |
| یہ باب کے جو محض قربانی کا سیح جانور خریدے ا ۵۰۱                             |                                                          |
| اور پھراس مخض کے پاس اس جانور کوکوئی عیب لات ہو                              | باب قربانی کے تواب کے بیان میں ہے                        |
| مِا ئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي                   |
| بَابِ مَنْ ضَحَى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ                                       | باب ہے کہ کون می قربانی کرنامستحب ہے؟                    |
| یہ باب ہے کہ جو تفس ایٹے محروالوں کی طرف سے ایک                              | بَابِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ       |
| عری قربان کرے                                                                |                                                          |
| بَابِ مَنْ آرَادَ أَنْ يُضَرِّعَى فَلْا يَا خُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ | كافى بوت بير؟                                            |
| دَاَظَفَارِهِ<br>دَاَظُفَارِهِ                                               | كائے واونث ميں سمات آ وميوں كى شركت پر غداہب             |
| یہ باب ہے کہ جو من قربانی دینے کا ارادہ کرلے                                 |                                                          |
| توده ( زواع کے ) ابتدائی دس دنوں میں اپنے بال شاکوائے                        | مام مالک کے نزدیک ایک بحری کا محروالوں کی جانب           |
| اورناخن ندر اشتے                                                             |                                                          |
| بَابِ النَّهِي عَنْ ذَبْحِ الْأَضْرِحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلُوةِ                | يك قرباني كالك فردك جانب سي مون من فقهي                  |
| یہ باب نماز میر رامنے سے پہلے تربانی کا جانور ذرج کرنے                       | · ·                                                      |
| کی ممانعت میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | بَابِ كُدُ تُجْزِئُ مِنَ الْفَنَدِ عَنِ الْبَدَنَةِ      |
|                                                                              | باب ہے کہ متنی بحریاں اون کی جکہ کائی موتی ہیں؟ ٢٩١٣     |
| یہ باب ہے کہ جو مخص اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے قربانی                           |                                                          |
|                                                                              | ، باب ہے کہ کون ی چیز قربائی کے لیے کافی موتی ہے؟ ، ۱۹۹۳ |
|                                                                              | رہانی کے جانوراور انکی عمروں کا بیان                     |
| بریاب قربانی کے جانور کی کھانوں کے بیان میں ہے ٥٠٥                           | بری وجنس بکری کی عمر ایک سال ہوئے کا بیان ۲۹۵            |
| قربانی والے جانور کی رسیوں وغیرہ کوصدقہ کرنے کابیان ۵۰۵                      |                                                          |
| قربانی کی کمالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بیان ۵۰۲                       | زعه کی قربانی کرنے کا بیان                               |
| قربانی کی کھالوں کو صدقہ کرنے میں نقبی احکام کا بیان ٥٠٦                     | رف دنبد کی قربانی کے لئے تھے ماہ پر اجماع کا بیان ۲۹۷    |
| قربانی کی کھالوں کو ذاتی تصرف میں لانے والوں کا                              |                                                          |
| مؤتف وجواب مؤتف عند                                                          |                                                          |
| قربانی کی کھالوں کے بارے میں حتی تھم کا بیان ۵۰۸                             | بَابِ مَا يُكْرَدُ أَنْ يُّضَحَّى بِهِ                   |

|                                                                  | سرع شدر درو فارت                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| همية كومنسوريَّ قرار وسية مس والكل مر بحث ونظر كا ويان سهم در    | بَابِ الْأَكُلِ مِنْ تُحُومِ الْأَضَاحِي                              |
| المام احمد رضا كالعاويث كواتوال نقباء بيه مقدم ركيري             | یہ باب قربانی کے جانوروں کا محوشت کھانے کے میان میں                   |
| 387                                                              | ے                                                                     |
| ۔<br>نفر د کے مجمعش احکام اور مان کی اوانا دیر والایت کا میاندور |                                                                       |
| بَابِ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ                                 | یہ باب قربانی کا گوشت ذخیر و کرنے کے میان میں ہے ، ۹۰ ۵               |
| یہ باب فرنٹ اور عنتے واستہ بیان میں ہے ۲۳۱                       | تمن دن سے زائد داول میں قربانی کا گوشت زخیرہ کرنے                     |
| بَابِ إِذَا فَهَحْتُو فَٱحْسِنُوا النَّابِعَ                     | کامیان٩٠٠                                                             |
| يه باب هي كه جب تم ذي كروتو الجين طرت سه ذي كرو . عاد ٥          | بآب النَّبْحِ بِالْبُصَلَّى                                           |
| بَابِ التَّسُونِةِ عِنْدَ النَّائِجِ                             | یہ باب میدگاه میں جانور ذراع کرنے کے بیان میں ہے ااد                  |
| یہ باب وی کرے وقت بھم اللہ بڑھنے کے میان میں                     | كتاب الذبابح                                                          |
| ≥r‡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          | یکتاب ذباع کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ذان كے ترك تنميد كے سب و بيد كے مردار بونے كابيان ٢٩٥            | ذرع سے لغوی معنی وملموم کا میان                                       |
| ترك تسميد جس مرد كي صورت حفت وترمت مرد ختاد ف                    | وَنَ كُرِفِ كَا هُمُرِ الْقِدِ ٢١٥                                    |
| انترادید                                                         | مناب ذبالع كم شرى ما خذ كابيان                                        |
| الم بخارى عليد الرحمد سے قد بب احتاف كى تائيد كا بيان . ٢٣٥      | ذرح كي اقسام كاميان                                                   |
| وقت ذري فيرخدا كانام لين كسبب ترمت ذبيري                         | ذع الفتياري كي تعريف ماه                                              |
| شدانهپ اربید                                                     | ذرع اضطراری کی تعربیف ما                                              |
| ترك تسميد بطور مهوكي صورت من حلت برنقتي اختلاف ٢٣٥               | ذرع کے لیے تذکید کی شرط کا بیانداد                                    |
| الل أمّاب ك وبيحه كي هلت من محقق عيان                            |                                                                       |
| مجوى كا ذبيحه كھانے سے ممانعت كاميان ١٣٥٠                        | بَأَبُ الْعَقِيْقَةِ                                                  |
| مجوسیوں کے ذبیحہ کی ممانعت میں زاہب اربعہ ۵۳۵                    | یہ باب عقیقہ کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| بَابِ مَا يُذَكِّي بِهِ                                          | عقیقه مسیمتعاق احادیث آ الراور اتوال تابعین کا مان عاد                |
| يه باب ہے كدس چيز كے ذريعے ذريح كيا جاسكا ہے؟ ٢٣٥                | عقیقہ سے متعلق نقہا وحبیلہ کے نظریے کا بیان                           |
| آلدذ مج محسوا جانور کی موت کے سبب عدم حلت کا بیان ۱۳۵            | عَقِيقَهُ كَيْ مَعْلَقَ نَعْهَا مِثَانَعِيهِ كَ نَظْرِيهِ كَابِيان ٥٣ |
| آلدذ كاكسوادومر عبب موت واقع بونے ب                              | عقيقه كمتعاق فعنها ومالك يح نظريه كابيان                              |
| تمامب فقهاء                                                      | عقيقه مسيم متعلق نقتها واحناف كي نظريه كابيان                         |
| بَابِ السَّلَخِ                                                  | عقیقد کے متعلق احکام شرعیداور مسائل کابیان                            |

| <del></del>                                                                      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بَابِ ذَكَاةٍ الْجَنِيْنِ ذَكَاةً أُمِّهِ                                        | یہ باب چزااتارنے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| (مادہ جانور کے) پیٹ میں موجود نیجے کی مال کوذر کے کرنا                           |                                                             |
| ى اے ذیح کرنا شار ہوگا                                                           | یہ باب دودھ دینے والے جانور کو ذرع کرنے کی ممالندت          |
| كِتَابُ الصَّيْدِ                                                                | ش ہے۔۔۔۔۔۔                                                  |
| یے کتاب شکار کے بیان میں ہے                                                      | جلالے کے گوشت اور دور دھ سے ممانعت کا بیان ٥٣٩              |
| شكاركر في كابيان                                                                 | بَابِ ذَبِيْحَةِ الْمَرْآةِ                                 |
| سمی سبب کے بغیر شکار کرنے کی ممانعت کا بیان                                      |                                                             |
| بَابِ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَدْ ذَرْجٍ                         | بَابِ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ                   |
| یہ باب ہے کد کتوں کو مار نے کا تھم البتہ شکاری اور کھیت                          | یہ باب ہے کہ جو جانور سرکش ہو کر بھاگ جائے اے ذری           |
| کی جفاظت والے کتے کا تھم مختلف ہے                                                | ۵۴۰                                                         |
| بَابِ النَّهِي عَنِ اتَّتِنَاءِ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرَّتُ أَوْ | بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ |
| مَاشِيَةٍ                                                                        | یہ باب جانورکو بائد هکراس پرنشاند بازی کرنے اوراس کا        |
| به باب ہے کد کما بالنے کی ممانعت البند شکاری کھیت با                             | مثله کرنے کی ممانعت میں ہے                                  |
| جانوروں کے نیے کمایا لئے کی اجازت ہے                                             | بَابِ النَّهْيِ عَنْ تُحُوْمِ الْجَلَّالَةِ                 |
| بَابِ صَيْدِ الْكُلْبِ                                                           | یہ باب گندگی کھانے والے جانورول کا گوشت کھانے               |
| یہ باب کتے کا شکار کرنے کے بیان میں کے                                           |                                                             |
| الل كماب ك برتول كاستعال سے يربيز كرنے كا                                        | بَابِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ                                    |
| يان                                                                              | بہ یاب محور سے کا کوشت کھانے کے عظم میں ہے                  |
| بَابِ صَيْدِ كُلُبِ الْمَجُوسِ وَالْكُلْبِ الْاَسُودِ الْبَهِيْمِ                | بالتو كرهون اور فچرون كو كمان كى ممانعت كابيان              |
| یہ باب ہے کہ بحوی کے کئے کا شکار کرنا اور انتہائی ساہ کتے .                      | محور ول ، نچروں کا کوشت کھانے کی ممانعت کا بیان ۵۴۲         |
| كاشكاركرنے كاتكم                                                                 | محور ے کا موشت کھانے میں دلیل ایاحت کا بیان ١٩٣٢            |
| كوّل كو مارنے كا بيان                                                            | علی منافع کے سبب کھانے کی مما تعت کا بیان                   |
| بَابِ صَيْدِ الْقَوْس                                                            | کوڑے کا کوشت کھانے کے اختلاف پر خابب اربعہ ، ۱۹۲۳           |
| یہ باب کمان کے دریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے ۵۵4                                | بَابِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ                     |
| آلات ذبيح كابيان                                                                 | باب نیل گائے کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے ۵۴۳               |
| شكاركى اقسام اوران كيشرى احكام كابيان ٥٥٩                                        | بَابِ لُحُوْمِ الْبِغَالِ                                   |
| شکار کی شرا نظ کا بیان                                                           | . باب ہے کہ خچروں کا گوشت کھانا ( منع ہے) ۵۴۶               |

| بَابِ الْأَكُلِ مِنَّ يَبِينَ                                                                               | رځ داد                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| يرباب الية أحك كاف كيان ترب مددد وال                                                                        | ابے پر دوسروں کورتے ویے کی آیات اور احادیث کا حمل                    |
| يَابِ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ثُمُّزُوَةِ الشَّرِيدِ                                                    | اورا ياركامعيار                                                      |
| یہ باب ٹرید کے اوپر کی طرف سے کھانے کی مم تعت شر                                                            | مسكين اوريتيم كمعتى كابيان                                           |
| 4.4                                                                                                         | بَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ                                           |
| يَابِ النَّقَاءَةِ إِلَا اسْقَطَتْ                                                                          | یہ باب کھانا کھلائے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| يه پاپ ہے کہ جب کوئی اقمہ بیچے کرجائے ۲۲۸                                                                   | بَابِ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِنْتَوْنِ                       |
| يَّاب فَصَّلِ النَّشَرِيِّي عَلَى الصَّمَا مِ                                                               | بياب ايك آوى كے كمائے كا دو كے ليے كافى موتے ش                       |
| ہے باب کمانوں پرٹریدی فضیلت میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۳۱۹                                                              | ۲۰۴                                                                  |
| يَابِ عَسْمِ الْهَدِ يَعْدَ الْصَّفَاءِ                                                                     | بَابِ الْمُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي |
| یہ باب کمانے کے بعد ہاتھ ہو چھنے میں ہے                                                                     | سَبْعَةِ آمْعَاءِ                                                    |
| يَابِ مَا يُقَالُ إِذَا قَدَعُ مِنَ الصَّعَامِ                                                              | مدیاب ہے کہ موس ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر                        |
| يرياب ہے كد كھانے سے قارع بوتے يرك يزها جاتا . ١٢٠                                                          | سات آئوں میں کھا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| بَأْبِ الْإِجْتِبَاءِ عَنَى الصَّعَامِ                                                                      | بَّابِ النَّهْيِ أَنَّ يُّعَابَ الطُّعَامُ                           |
| ر باب کمائے پرلوگوں کے اکٹھا ہوئے مس ہے ١٩١٦                                                                | یہ باب کمانے میں عیب نکا کئے کی ممانعت میں ہے ۔۔۔۔۔ ۲۰۷              |
| يَابِ النَّفَجَ فِي الصَّعَامِ                                                                              | يَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ                                   |
| یہ یاب کھاتے میں میحوف فرتے کے بیان مس ہے                                                                   | یہ باب کھانے کے وقت وضو کرنے کے بیان میں ہے ۔۔۔ عدم                  |
| بَابِ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَنُوْتَ وِنْهُ مِنْهُ                                             | بَابِ الْأَكُلُ مُتَكِنَّا                                           |
| بریاب ہے کہ جب کی کا فادم اس کا کو ناسلے کراسے اور                                                          |                                                                      |
| ال میں سے اسے بھی کچھوسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |                                                                      |
| بَابِ الْأَكُلِ عَلَى الْوَحُوانِ وَالسُّفُوءَ                                                              | یہ باب کمانے کے وقت ہم اللہ پڑھنے کے عال میں ہے ٢٠٩                  |
| مید باب خوان اوروستر خوان پر کھا کا کھانے کے عیان مس                                                        |                                                                      |
| ٢٢٣                                                                                                         | یہ باب داکیں ہاتھ سے کھائے کے بیان ش ہے اال                          |
| بَابِ النَّهِي أَنَّ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرُفَّعَ وَأَن يَكُفَّ                                 | بَاب لَعْقِ الْاَصَابِعِ                                             |
| بَابِ النَّهِي آنَ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَى يُرُفَعَ وَآنَ يَكُفَّ<br>يَدَدُّ حَتَى يَفُرُخُ الْفَوْمُ | يه باب الكيال جائے من ب                                              |
| يدباب ہے كداك يات كى ممانعت كد كھانا انف سے جائے                                                            | بَابِ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ                                         |
| ت ملے جایا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | یہ باب پیالے کو اچھی طرح صاف کرنے میں ہے ۱۱۵                         |

| مبان نوازی کے احکام وآ داب کا بیان                                             | بَابِ الرَّقَاق                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بَابِ إِذَا رَاى الضَّيْفُ مُنْكُرًا رُجَعَ                                    | برباب باریک چہاتوں کے بیان اس ہے ۔۔۔۔۔۔                     |
| بير باب ہے كه جب مهمان كوئى ناپسند بده چيز ديكھے تو واپس                       | بَأْبِ الْفَالُودَجِ                                        |
| چلاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | ید باب فالوزج (مخصوص تتم کا حلوه) کے بیان میں ہے ۱۳۵        |
| بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالسَّبْنِ                                   | بَابِ الْخُبُرِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّبْنِ                    |
| یہ باب تھی اور گوشت ملا کے کھانے کے بیان میں ہے ۲۲۰                            | یہ باب می کئی روٹی کے بیان کیس ہے                           |
| بِّاب مَنْ طَبَحَ فَلْيُكُثِرْ مَآلَهُ                                         | بَابٍ خُبُرْ الْبُرِّ                                       |
| بدباب ہے کہ جوفض کوشت بکاسے اسے شور بدزیادہ رکھنا                              | یہ باب گندم کی روٹی سے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔                    |
| بالا الالا                                                                     | بَابٍ خُبْزِ الشَّوِيْرِ                                    |
| بَابِ ٱكُلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّ اتِ                               | یہ باب جو کی روٹی کے بیان میں ہے۔۔۔۔                        |
| یہ باب ہن، پیاز اور گندنا کھائے کے بیان میں ہے ١٩٣٣                            | بَاب الإقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَكَرَ اهَةِ الشِّبَعِ       |
| بَابِ أَكُلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ                                             | یہ باب ہے کہ کھانے میں میاندروی اختیار کرتا اور پیٹ مجر     |
| یہ باب پنیرادر می کھائے کے بیان میں ہے                                         | كركهانے كا ناپنديده مونا                                    |
| بَابِ آكُلِ النِّهَارِ                                                         | بَابِ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ |
|                                                                                | یہ باب ہے کہ اسراف کا بیان (اس سےمرادیہ ہے کہ) تم           |
| بَابِ النَّهِي عَنِ الْآكِلِ مُنْبَطِحًا                                       | مروه چيز كماؤجس كالتهيس خوابش مو                            |
| یہ باب منہ کے بل لیٹ کر کھانے کی ممانعت میں ہے ۱۹۲۳                            | بَابِ النَّهِي عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ                    |
| كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ                                                          | يہ باب کھانا مجينے کی ممانعت میں ہے                         |
| ير كماب مشروبات كے بيان ميں ہے                                                 |                                                             |
| الله كى اطاعت كرك پينے والوں كابيان ٢٦٥                                        | بے باب بھوک سے پناہ ما تکنے کے بیان میں ہے ۱۵۱              |
| بَابِ الْمَحَمَّرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ                                       |                                                             |
| يه باب ہے كەشراب بربرائى كى تنجى ہے                                            |                                                             |
| قرآن مجیدے خمر (شراب) کی تحریم کابیان ۲۹۷                                      |                                                             |
| احادیث سے خمر (شراب) کی تحریم کابیان                                           |                                                             |
| نمر کی تعریف میں ائمہ غدا ہے کا نظریہ اور امام ابوصیفہ کے                      |                                                             |
| وُ قَتْ بِرِ دِلاَ كُلِ                                                        | ·                                                           |
| يَابِ مَنْ شَرِبَ الْمَحَمِّرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ | ليافت كي اقسام كابيان                                       |

|                                                            | ملال جانوروں کے پیشاب کے بحس ہونے کا بیان۲۸۸                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| یہ باب دم کرتے ہوئے چونک مارنے کے بیان میں ہے ٢٩٧          | بیثاب سے بیخے کا حکم اور ائر کرام کی تصریحات کا بیان ۸۷۷                                |
| بَابِ تَعْلِيقِ التَّمَاثِمِ                               | بَابِ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِنَّاءِ                                                 |
| يد باب تعويد الكانے كے بيان من ہے                          | یہ باب ہے کہ جب کوئی محص کسی برتن میں گر جائے ۸۷۹                                       |
| شركيه نونكوں سے ممانعت كابيان                              | بَابِ الْعَيْنُ                                                                         |
| بَابِ النَّشْرَةِ                                          | یہ باب نظر لگ جانے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| باب آسیب کے بارے ش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | نظر بداوراس سے دم کا بیان                                                               |
| نشره کے شیطانی کام ہونے کا بیان                            | نمله کے منتر کا بیان ۱۸۵                                                                |
| بَابُ الْاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ                         | تَابِ مَن اسْتُرُ قُل مِنَ الْعَدِن                                                     |
| یہ باب قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے ۱۰۸             | ب باب ہے کہ جو محض نظر کلنے کا دم کروائے                                                |
| بَابِ تَثْلِ ذِي الطَّفْيَتَيْنِ                           | نظر کا دم کروائے کا بیان                                                                |
| ي باب دودهار يون دالے سانت كو مارويے من ب ١٠٠              | غیر شرکیه کلمات والے منتر کے ذریعے دم کرنے کا بیان ۲۸۷۰۰۰                               |
| سانپوں کو ماردیے کا بیان                                   | نظر کلنے کے ایک واقعہ کا بیان                                                           |
| سانب اورشیطان کا بیان                                      | بّاب مَا رَخَّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقِي                                                   |
| بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكُرَهُ الطِّيرَةَ | ر بار دم کرنے کی رخصت کے بیان میں ہے ۸۸۵                                                |
| یہ باب ہے کہ جس مخص کو فال پیندا سے اور جو مخص بری فال     | دم كرنے پر اجرت لينے كابيان                                                             |
| کو پہندنہ کر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | غیرشری دم کی اجرت لینے برممانعت کا بیان ۹۱                                              |
| فال كاميما موت كاميان                                      | بَابِ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ                                                 |
| بَأْبِ الْجُذَّامِ                                         | یہ باب سانب اور بچمو (کے کاٹنے) کے دم کے بیان میں                                       |
| يہ باب کوڑھ کے بيان من ہے                                  | •                                                                                       |
| يَابِ السِّحْرِ                                            | بچھو کے کاشنے پر علاج کا بیان                                                           |
| یہ باب جادو کے بیان میں ہے                                 | بَّابِ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عُوِّذَ بِهِ |
| جادو کے تاریخی کی منظر کا بیان ۸۱۲                         | یہ باب ہے کہ نبی اکرم مڑائی کم کن الفاظ کے ذریعے دم                                     |
| معنرت سلیمان مینیم کی طرف جادو کی نسبت کی حقیق کا          | کرتے تھے۔۔۔۔۔۔                                                                          |
| <u>یا</u> ن                                                | اور کن الفاظ کے ذریعے دم کیا جاتا جا ہے؟                                                |
| سحر کے لغوی معتی کا بیان<br>سحر کا شرع معنی                | بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُتَى                                                  |
| سحر کاشرع معنی                                             | یہ باب ہے کہ بخار کے لیے کن الفاظ کا دم کیا جائے؟ 490                                   |

| سو کے محتق میں نداہب سو کے دلائل اور ان مراضات          |
|---------------------------------------------------------|
| کے جوابات                                               |
| سر کے شرمی محم محتیق                                    |
| سر يرش من كانتها وثانعيه كانظريه ١٥٥                    |
| سحر كے شرى تتم كے متعلق ننتها و مالكيه كانظريد ١٢٥      |
| سحرے شرعی تھم سے متعلق نفتہا و مدہد کا نظریہ            |
| سحر سے شرقی علم سے متعلق نتہاء احتاف کا نظریہ ۸۲۷       |
| غرابب اربعه كاخلامه اورتجزيه كايان                      |
| حاروت اور ماروت برسم كونازل كرنے كى عكست كابيان . AIA   |
| هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت AIA                   |
| هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجید          |
| ے پطان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث ونظر ۸۳۰       |
| بَابِ الْفَرَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوِّدُ مِنْهُ    |
| ي باب مجرامت اوركم خواني ت ييخ كى دعاش بي ١٩٣٠          |
| قرآن میرک سورتوں ہے دم کرنے کے جواز کا بیان ۸۳۳         |
| آيات شفاء كابيان                                        |
| شرح سنن ابن ماجه جلد پنجم کے اختا می کلمات کا بیان ۸۳۹. |

## مقدمه رضويه

#### كتابت مديث كابيان

کابت مدیث بلکستفل کاب کی تالیف کاسلساد صنورا کرم تالیخ کید مبارک بی بی شروع بو چکا تھا بھی ایرام رضی اللہ تعالی عنداداور متعدد صورتوں بی اعاد بہ طیبہ کو تحریری طور پر اللہ تعالی عنداداور متعدد صورتوں بی اعاد بہ طیبہ کو تحریری طور پر جمح کرد کھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عند کا مرتب کردہ مجموعہ وجد یث صادقہ ایل نظر کی نظرے تخلی ہیں ہے، جو کم وی وجد یث صادقہ ایل نظر کی نظرے نی ہیں ہے، جو کم ویش ایک بزار صدیثوں پر مشتل ہے۔

حضرت سعد بن عباده رضی الله عند، حضرت عبدالله بن ابی اونی رضی الله هند، حضرت سمرة بن جندب رضی الله عند اور حضرت

چابر بن عبدالله کے تحریری مجموعوں اور صحائف کا تذکره معتمد کتابوں میں موجود ہے۔ بی کریم نظافی کی وفات کے بعد حضرت

ابو ہر یرہ رضی الله عند بہت ہے سمحا کف کلھے جن میں ہے ایک محیفہ ان کے متاز شاگر دہام بن منته نے محیفہ ہمام بن منه مرتب کیا،
جس کا مستقل نسخہ ہے بھی دستیاب ہے، نیز حضور مُنافی ہے نے کریں صورت میں جو پیجھی بھوایا وہ بھی اس سلسله کی ایک کری ہے۔

خاص طور پروہ نوشتے جن میں کسی سے کا حکام آپ نے تکھوائے۔ مشلا عمرو بن حزم کے نام آپ کا گرامی نامہ حاصل مید کہ کتب حدید کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ آپ کی ذکھ بی میں شروع ہو چکا تھا۔

البتة ابتدا بالمام من جب كرعام طور پرمسلمانوں كوقر آن كريم كے ساتھ خاص ممارست حاصل ندہو فك تمى ،اور قرآن كے وجو واع إزادر حقائق ومعارف پر پورى طرح مطلع نہيں ہوئے ،اور أنبيں كلام اللہ اور كلام الرسول سَنَافَيْزَا مِين فرق واقعياز پركائل وسترس حاصل نہيں تھى تو انديشہ واختلاط كى بناء پر كمابت حديث سے منع كرويا كميا تھا۔ ليكن بعد من جب بياسباب مرتفع ہو كے اور اس طرح كاكوئى خدشہ باتى نہيں و ہاتو آپ نے كماب حديث كى اجازت مرحمت فرماوى ،اور الانسكنب واعدنى كاسابقة تمم منسوخ ہو كيا۔

پھر تدوین حدیث کا یہ سلم دعزات تا ابین بی مجی جاری رہا ، اورا کا پرتا بھین مثلاً حضرت سعید ہن میت رضی اللہ عند ، معنی رضی اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، مطا ورضی اللہ عند ، مظا ورضی اللہ عند ، مطا ورضی اللہ عند ، مظا ورضی اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، منظم ماتھ مشخول کا رر ہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ تر تیب وقد وین کا میسلم مرف انفر اور کی طور پر ہوتا ۔ ہا۔ اس کے لئے کوئی با قاعد و منظم شکل نہیں تھی ۔ تی کہ بہل معدی اجری کے آخر میں فائنوں کی کھڑ ت کے پیش نظر ضیاع حدیث کا خطر و شدید وقوی ہوگیا تو دہ میں خلیف و اللہ حضرت ہمری براند عند نے حدیث رسول با ضابطہ مرتب کرنے کے لئے سرکاری احکام نافذ کئے ، چنا نچہ والی

عرین ابوبکر بن از اس کے علاوہ زیر معد وزین سے بھی فیصفہ نے گورے تھی واپنے الی تھی میں توجیب حدیث کا بھر اور ان عرین ابوبکر بن از اس کے علاوہ زیر معد وزین سے بھی فیصفہ نے گورے تھی اور ان ان ان اس کرنے ہے کہ اور ان کرنے میں عرب المرت المرت مسمد من التحول بوكراب أنى ووالام المنت شياب زبرز منوفى ف كرب بير المراد من المسلمان المعرب الم سرے عزت عربت عربہ معربی کے درند شرکھنے تھے۔ بھران کو انٹرنگ شرقال کے بڑے بڑے بڑے ہے۔ تقدرمی شریع تدوين مديث كمتدر كام ترمشنول بوشق

معابدونا بھین شر مدیث و فرایو کرنے کے بارے شر مختقہ انتظا بنے تھریائے جائے تیں۔ ان شر سے بھار موہ بھے ۔ پیسے سیدہ اس عمران من مسعودا ودر پیرین بایت رضی القدمجم اس کام کوئیٹرٹیٹر کرتے ستھے۔ بھٹی دیگرمی بدوچ جسن جیسے میرہ عمیرانشر من عمروه انس اور عمر بن عيد العزيز رمتني المتدعم كرزو بكسايية كرية شركوني حرية فيدر

يعد ك اووارش بداخل ف دائ فتم بوكر اورمسما تول كترم الل عمر فالروت بالقال كرند كه احديث ونعويرا ما سيما كان كايدة خروصًا لع تدبومات.

# احادیث لکھنے کے بارے میں اختلاف رائے کی وجوبات

محاید کے ماین اس اختاز ف کی وجداس بارے میں مختف اماندیت میں رمزاں کے طور پر جسم روایت کرتے ہیں کہ رمول التصلى التدعليدوالدومكم ستة فرماياء بمحاست كزقرآت كيواكون بوريات تذكعا كروريس سة قرآت كاعتذوه اب تك يجواور لكحاب، وواست مناوس

یخاری وسلم روایت کرتے ہیں کدرسول انتدملی انتد تنبیدوا ٹدوسم نے قرریا مائیوش و کوید و تشر کھا کردے دو۔ اس سے عدوو كي كاورا ما ديث بحي موجود بير، جن ميراً ب-قريرة عيدائندتن عمرور مني الشعير كواما ويث يصف ام زت وي وق

# احاديث لكحنے منع كرنے اوراجازت دينے كي تطبق

اللي مم نے دونوں تم کی احادیث پرت میں حدیث مکھتے ہے تا کی ہے یہ حدیث سکتے کی اجازت دی تی ہے ہوا تھ کر کے بچھنے کی وش کی ہے۔ ان بھی سے بھٹل کہتے ہیں کہ تکھنے کی اجازت اس مختص سے سے تھی جے اے دیرے سے بجول جائے کا خدش قبار جوض المجى يادداشت كالك تقاءات تعصب مع كرف كي وجديني كدوه تريري كمية رك يدايات مدايات

ويكرانل علم كاليدخيال مب كد شرورة متما حديث نكعته من الا وجدات منع قرمايا كيد كذاك وقت قرآت و تحرير كا كام جاري تي اور به خدشه تما كه قرآن اور حديث خفطه منط شهو چانگي - جب مه خدشه شديا تواس كه جد حديث مكتف كي اچازت بحي و ب ز ل محیٰ۔ اس وجہ سے حدیث لیکھنے کی مما تعت مفسوع ہو <del>بھی</del> ہے۔

يددومرا نقظ نظر بخاسم معفوم بوتاب اس في وجديد في كداس معاشر عن اليم يوس ولك ينته كازيد دورواج موجود ندقد اور ر سول الندسلي المدينليدوالدوسلم نے قرآن مجيد كى تدوين كا جوكام شروع كروكھا تى دوع بور كے لئے ايك بى جو تك يدوگ تحريركرنے اكا غذات اور ديگرموا دكوالگ انگ كرنے اور اسے محقوظ كرنے يك بہت زياوہ عذوق شديتھ ،اكى وجدسے بيرخطروتى ك ا كر قرآن كے علاوہ بچماور بھى لكھا جائے گا توبيہ بيل قرآن بيل شامل نہ ہوجائے۔

جب قرآن مجید کی تدوین کا کام بزی حد تک مکمل ہو گیا اور اس کی ایک با قاعدہ جلد تیار کر لی گئی تو بید نظرہ نہ رہا کہ قرآن و حدیث خلط ملط ہوجا کیں گے۔اس وجہ ہے اب حدیث رسول کو لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔

عدیت کوتر رکرنے والے کوکیاا حتیاطی تد ابیر کرنی چامییں؟ عدیث کوتر برکرنے والے کا تب کوان امور کا خیال رکھنا جاہے۔
و و فن تحریر کا ماہر ہولیعنی حروف کی شکلوں اور نقاط کوا تھی طرح بیچا نتا ہوتا کہ حدیث کو پڑھنے اور نکھنے ہی خلطی نہ کر بیٹھے۔اسے
عہارت لکھنے کے رموز اور علامات (جیسے کامہ فال اسٹاپ) سے اچھی طرح واقف ہوتا چاہیے تا کہ وہ بیجان سکے کہ ایک علامت سے
بہلے اور بعد میں کیا لکھا ہوا ہے۔

بہ بہ بہ ہوں ہوں اور رائج تواعد کے مطابق تحریر لکھے کیونکہ اگر وہ اپنے ہی قواعدا بجاد کر لے گاتو دوسر بے لوگ اسے مجھ نہ مکیں کے۔ جہاں جہاں نبی کریم ملنی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر مبارک آئے ، وہ وہاں آپ پر درود وسلام بھی لکھے اور اس کی تکرار سے اکتا ہے نبیں ۔اس طرح جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے وہاں وہ اس کی حمد وشابیان کرے جیسے "عزوجل"۔

ای طرح صحابہ اور علما م کا ذکر کرتے ہوئے 'رمنی اللہ عنہ 'اور 'رحمۃ اللہ علیہ ' لکھنانہ بھولے بعض لوگ ان سب کواختصار سے لکھتے ہیں جیسے اصلی اللہ علیہ والدوسلم ' کی جگہ مرف 'ص ایاسلم الکودیتے ہیں۔ بیابک ناپسندیدہ تعل ہے۔

#### احاديث كااصل ماخذ يصموازنه كابيان

صدیث کولکھ لینے کے بعد کا تب کو جا ہیے کہ وہ اس صدیث کا اپ شیخ کی اصل کتاب ہے موازنہ بھی کر لے آگر چہ اسے شیخ ہو میٹ روایت کرنے کے لئے اجازت بھی ل بچکی ہو۔ یہ تقابل اس طریقے ہوتا جا ہے کہ تکھنے والاضحال پی اور شیخ کی تحریر کو آسنے سامنے رکھ کرموازنہ کرے۔وہ اپن تحریر پڑھ کرسائے اور دوسرا اُفقہ تحق شیخ کی کتاب کا اس ہے موازنہ کرتا چلا جائے۔

ان تمام احتیاطی تد ابیر کاتعلق اس بات ہے ہے کہ حدیث کوروایت کرنے میں کوئی غلطی ند ہوجائے اور رسول اللہ مُؤَیِّرہ ہے کوئی غلط بات منسوب ند ہوجائے کیونکہ بید معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ اگر چہ بیتمام احتیاطی تد ابیر ہیں وقت ایجا و کی گئیں جب احادیث کی تد دین کاعمل جاری تھا۔ لیکن موجودہ دور میں بھی حدیث کی کسی کتاب سے حدیث نقل کرتے ہوئے یہی احتیاط محوظ فاطر رکھنی جا ہے تا کہ غلطیوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔

### كتب حديث مين استعال مونے والى بعض اصطلاحات

حدیث کونتقل کرنے کے طریقے کو بیان کرنے کے لئے حدیث کی اکثر کتابوں میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔اس کی بعض صور تمیں یہ ہیں۔

احدثنا کو اثنا یا صرف نا کھا جاتا ہے۔ اُ اُخرنا کو اُنا یا اُرنا کھا جاتا ہے۔ایک سند کے بعد دوسری سند شروع کرتے ہوئے 'ح' کھا جاتا ہے۔ بعض اوقات محض اختصار کے لئے لفظ قال اکوحذف کردیا جاتا ہے اگر چہ بیقلط ہے۔ مثال کے طور پر يول لكعاجاتا ب، "حداثله بن يوسف الحبونا مائك "يعنى "عبدالله بن يوسف في من بيص عديد يمشيان كى، الكر في من المرت عن يوسف المعنى الكراك المرت عن يوسف المعنى ا

# طلب علم کے لئے سفر کرنے کا بیان

ہمارے اسلاف نے حدیث کو حاصل کرنے کے لئے جو محنت کی ،اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔انہوں نے حدیث کو جمعت کی ۔اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔انہوں نے حدیث کو جمعت کو کے اسے محفوظ کرنے ہوئے جس قدر کا دشیں کی اور اپنا قیمتی وقت مرف کیا ،اس کو بیان کرتے ہوئے حتی دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک محتم اپنے شہر کے اہل علم سے احادیث جمع کرنے کے بعد قریب اور دور کے شہروں کا سنر کرتا تا کہ وہ ان شہروں کے اسا تذہ سے احادیث حاصل کر سکے۔اس کام کے لئے وہ لوگ سنر کی مشقتیں برداشت کرتے ادر اپنی زندگی کا عیش و آرام جہود دیے۔

خطیب بغدادی نے اس میں ایک کتاب کسی ہے جس کا نام ہے "الرحلة ٹی طلب الحدیث" اس میں انہوں نے معاب،
تابعین اور بعد کے ادوار کے انگر سلم کے سفروں کی تنعیدات کسمی ہیں جوانہوں نے حدیث جع کرنے کے لئے کئے ۔ انہیں پڑھ کر
انسان جیران رہ جا تا ہے۔ جو محص عزیمیت کی ان واستانوں کو پڑھنا جا ہے، وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے کیونکہ یہ کتاب طالبین
علم کے عزائم کو تقویت و یہ کی ، ان کی ہمت بڑھائے کی اوران کی پریٹائیوں کو دورکرے گی۔

ٹرانسپورٹ اور کمیونیکییٹن کے اس دور میں اس دور کے سفر کی مشقتوں کا انداز واگا تامشکل ہے جب لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر محوز ول اوراونٹوں پر کیا کرتے تھے جن پراکیک دن میں بمشکل تمیں جالیس کلومیٹر کا فاصلہ فے ہوتا۔ راتوں کوجٹکلوں اور معرای میں بڑاؤ کرتا پڑتا۔ دوسر سے شہر ہینچنے پرایسے لگڑری ہوئی بھی دستیاب نہ ہوا کرتے ہتھے جہاں انسان آ رام سے روسکے تیمان کی یہ ترقیاں بہت بعد کے دور میں وقوع پذر ہو کھی۔

موجودہ دور میں جب سفر بہت آسان ہے، علم کے طالبین کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے۔ موجودہ دور میں حدیث کے حصول کے لئے بلکہ دین کو بجھنے کے لئے سفر کر کے اہل علم کے پاس جانا جا ہے۔

## صديث كى تصانيف كى اقسام كابيان

جو فض خود کواس قابل پائے کہ وہ حدیث کی خدمت کر سکے تواس پر لازم ہے کہ وہ حدیث ہے متعلق تصانیف لکھے۔ ان تصانیف کا مقصد متفرق احادیث کو کھے۔ ان تصانیف کا مقصد متفرق احادیث کو اکٹھا کرنا ، احادیث کے مشکل پہلوؤں کی وضاحت کرنا ، غیر مرتب احادیث کو تنیب دینا ، حدیث کے طالب علموں کے استفادے کے لئے فیر تیں اوراغ کیس تیاد کرنا (یا سافٹ وئیر بنانا) ہوسکتا ہے۔ تصنیف کرنے کے بعد کتاب کوشا نع کرنے ہے بعد کتاب کوشا نع کرنے ہے جہلے اس کی خلطیوں کی اصلاح ضروری ہے تا کرتھنیف دوسروں کے لئے فائد و مند ہوجائے۔

الرحم نے اور دیت سے متعلق بہت کی اقلہ من کرائٹ کھی بیر۔ ان بھر سے مشہودات میں بیر اس ایو می اگر جی ہے۔ روو کر ب ہے بھر بھر کا کہ املی والت اس و مرت ایس کی حیات و من قب ارفقت تشب الفتے اقد مت کی کد و مت و فیرو و فیرو برقتم کے موضوع پر احاد برے اکنٹوک کی بیون۔ اک کی مثال ایا مرینی دی کی \* الجامع المجے " ہے۔

«مدنیدنیه نستد ا کُرجع ہے۔ ان تیم کُرکنیہ سرموقوع کُریجے احدیث کو ناکے داوق می ڈیسے اسے ترتیب دیے جہے (پیخ ایک میرکنی) کُرکر م روایات ایک جگرائٹی کردئے جاتی ہیں۔ اس کا مثال اوس حمدین خبل کہ مستد جہے۔ پرچہ ہے (پیخ ایک میرکنی کی کردیے ہے۔

جو بسار من بین ما بان ما براید ساید بسید من برای بان بین مان مان مان مان مان مان از بان بان باز برای بین بازی باشن استم من کریش فقد کے موشوعات کے مطابق تکھی جو آئیں تا کہ برموضو کاسے متحق اعادیت ایک جگرا جو کی جن سے فقیر داستم عارکیس بیشن مور جامع میں فرق مید ہے کہ من میں محقا کدہ مواق حیات اور من قب سے متحق اعاد دیت درق نہیں ک جو تیں برکہ مرف ایک مرے متحق اعاد دیرے ہوتی ہیں۔ اس کی مزال او مرابوداؤد کی استن "ہے۔

المعاجم میر امیجمرا کی جمع ہے۔ اس تتم کی کر ہوں میں مصنف احادیت کو اپنے اس تنا و کی ترتیب ہے آئی کرتا ہے۔ ان ام انڈوے تا موں کوعموں حروف جنگی ہے ترتیب ویا جاتا ہے۔ اس کی متال او مغیراتی کی تین کر بیں "انجم انکیپروا مجمرا المجمر اضغیر البیری

العس برستم کی کریں ان احادیث پرمشمل ہوتی ہیں جن میں کوئی مدند ( خامی) پائی جائی ہو۔ احادیث کے مرتصر تھے۔ ان کی (سند پرمشن کی) خامیوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ان ما این اٹی حاتم کی "بلعنش " بیاہ موارشنی کی "العنش "

۔ ان جزاء نیہ اجزا کی ججے ہے۔ بیامادیٹ کی مختر کتا ہیں ہوئی ہیں جن میں کسی ایک رادی یا کسی ایک موضوع سے متعلق ار دیٹ اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اس کی مثال اوم بخاری کی چیز در تھے المیدین فی انصلاق " ہے۔

ار طراف: ال تم کی کر وں میں کی ایک صدیث و بنیاد بناتے ہوئ ال ہے متعلق ویکرا مدیث کو درج کیا جا ہے۔ اس کے بعد تمام اجادیث کی انداد رستون کو بیان کیا جا ہے۔ اس کی مثال الم مرق کی گا تحفتہ الاشراف بمعرفته الاطراف " ہے۔ المحدد کر کے استدرک اس کماپ کو کہتے ہیں جس می دوسر گی کماپ کے مصنف کی شرائظ پر پوری افر نے والی وواحا دیت میں بیان کی جاتی ہے مصنف کی شرائظ پر پوری افر نے والی وواحا دیت میان کی جاتی ہو دوسر کی کماپ کے مشال ابوعیداللہ الحام کی "المستدرک علی المحسین " ہے۔ (اس میان کی جاتی ہے دوسر کی کماپ کے مطابق یہ درک اللہ المحدد کی علی افرائل ہے وواحا دیت بیان کی ہیں جوان کی تحقیق کے مطابق یہ درک اور سلم کی شرائط پر پورا افراقی ہیں بیکن انہوں نے ان

اد دیث واین کر بول می درج نیس کیا۔متدرک کامتعمد تا کمل کراب وکمل کرنا ہوتا ہے۔

المستر بن استری استری استری استری استری می می دومری کاب بنی بیان کردوا حادیث کی مزیدا سناد بیان کی جاتی ہیں۔
یہ مزید استرائی استرائی کا ب کے مصنف نے بیان نہیں کی ہوتی ۔ دیگر استاد کے بیسلسلے اصل کتاب کے موالف کے استاذیان کے کی استاذیہ ہوتا ہے جا کرمل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ابوقیم الاصبانی کی "السمستخرج علی المصحیحین " ہے۔ ابوقیم نے اس کتاب میں بنی دی دسلم میں بیان کردوا حادیث کی مزید استادیمان کی ہیں تاکدان کی احادیث میں مزید وجوائے۔

شرع مدر ابد مادد (بديم) روایت مدیث کے طریق کار کی وضاحت اس منوان کامنی ہے کے مدیث کوروایت کرنے کی کیفیت، آ داب اور طریق کارکو بیان کیا جائے جس پر ممل کرنا ایک مدیث دوایت کرنے والے کے لئے منروری ہے۔اس من بیل منروری بحث کر رچکی ہے۔ مزید تفصیلات میہ ہیں۔ نوٹ: یہاں جومسائل میان کیے سمئے ہیں،ان کا تعلق اس دور سے ہے جب حدیث کی کتابیں مدون شہو کی تھیں۔انیس میان کرنے کے دومقامید ہیں۔ایک توبیر کماس دور بیس صدیث کی روایت بیس کی گئی اِحتیاط کا انداز ہ لگایا جاسکے۔اور دوسرے بیر کہ ستبديث من موجودا ماديث كور كمترونت بيد يكهاجا مك كدكوني مديث ان شرائط پر بورااترتي بي بانبين؟ امررادی نے مدیث کو مفظ ند کیا ہوتو کیا محض کماب سے پڑھ کراسے روایت کرنا درست ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس معالمے میں بہت بخت روبیا ختیار کیا ہے اور بعض نے بہت زم ۔اس کے علاوہ اس میں معتدل نقلہ تعربی یا یا جاتا ہے۔ بعض الم علم جیسے امام ابو صنیفید، مالک اور ابو بحر الصید لانی الشافعی نے اس حمن بیس سخت روبیا اختیار کیا ہے۔ ان کے نز دیک مرف ای دادی ہے مدیث روایت کرنا درست ہے جس نے مدیث کوز بانی یا دکرر کھا ہو۔ بعض الل علم جیسے ابن لہید: نے زم روبیا اختیار کیا ہے۔ ان کے نزد یک کس لنے سے بغیر اصل سے موازند کیے روایت کرنا المل علم كى اكثريت في اس معاطم مين اعتدال كاروبيا ختياركيا ب-ان كے نقط نظر كے مطابق الركسي فض في كتاب مين د کچے کرروایت کرنے کی شرائط کو بورا کررکھا ہواوراس کی کتاب بعد میں کم ہوجائے اوراس مخص کا حافظ اتنامضبوط ہو کہ عالب گمان كرمطابق اس في حديث كوبغير تغير وتبدل كے محفوظ كرر كما مو يتواس كى روايت كودرست مجما جائے گا۔ نا بیناتخص کی روایت حدیث کاحکم اگرکوئی نابینا فخص جوحدیث کوشن کن کر حفظ نبیس کرسکتا ،اگر حدیث کو لکھنے میں کسی ایسے فیص کی مدد لیتا ہے جو ثقنہ ہو ، س کر ٹھیک المیک حدیث کولکھ کرمخوظ کر سکے ادراس کے بعد نا بیناشخص کوئے تھے حدیث پڑھ کربھی سنا سکے تو اہل علم کی اکثریت کے نزویک اس کی ردایت قابل تبول ہے۔ یہی معاملہ اس آسموں والے فض کا ہے جو یرد سنے لکھنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو۔ حدیث کی روایت بانمعنی اوراس کی شرا لط قديم الل علم من حديث كو بالمعنى روايت كرف كم بارك شل اختلاف رائ يا يا جا تا برفقد، اصول فقد اور حديث ك بعض ماہرین جیسے ابو بکر رازی اور ابن سمیرین نے اس طریقے سے منع کیا ہے لیکن اٹمی فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے قدیم وجدید ماہرین کی اکثریت نے حدیث کے مغیوم کوروایت کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ یہی نقط نظر ائمہ اربعہ بینی ابوحنیفہ، مالک،شافعی اور احمد بن عنبل علیهم الرحمة كا ہے۔ ان كى شرط مدہے كەردايت بالمعنى اس صورت ميں جائز ہے آگر روايت كرنے والا حديث كوايخ

الفاظ من بيان كرنے كى ملاحيت ركھتا ہو۔

بعض دیمراہل علم کا بینقط نظر ہے کہ روایت بالمعنی ای صورت میں جائز ہے جب رادی جدیث کے الفاظ اور ان کے معانی ہے اچھی طرح واقف ہواور اس کے ساتھ ماتھ لفظ میں معمولی تبدیلیوں ہے معانی کے تبدیل ہوجائے کوامچھی طرح جانبا ہو۔

یہ تمام بحث ان احادیث کے بارے میں ہے جنہیں کسی کماب ہی تصنیف نہ کیا گیا ہو۔ جواحادیث کتب حدیث میں درج ہو
چی ہیں انہیں معنوی انداز میں روایت کرتا اب ورست نہیں ہے۔ ان احادیث کے الفاظ کو بھی ہم معنی الفاظ سے تبدیل نہیں کیا جا
سکا۔ روایت بالمعنی کا جواز اسی وجہ ہے کہ ایک راوی کے لئے میشکل ہے کہ وہ لفظ بلفظ کی حدیث کو یا در کھے۔ بہی وجہ ہے کہ
منہوم کو یا در کھ کرا ہے روایت کرنے کی اجازت وی گئی ہے۔ اگر حدیث کسی جا چکی ہوتو پھر میے مسئلہ باتی نہیں رہتا اس وجہ ہے کہ
موئی حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جو من من من کو بالمننی روایت کرر ہاہے، اس پرانا زم ہے کہ دہ صدیمت کمل کرنے کے بعد بیالفاظ کیے، "یا کہ جبیبا حضور نے فرمایا" یا" آ پ نے اس سے کمتی جلتی ہات ارشاد فرمائی"۔

روایت بالمعنی میں بعض اوقات کسی راوی کی غلط بھی کے باعث بات تبدیل ہوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے روایت کے ساتھ ساتھ درایت کے اصول بھی ایجاد کیے ہیں تا کہ راویوں کی غلط بھی سے بیدا ہونے والے مسائل کا جائز ولیا جاسکے۔

حدیث میں کن اور اس کے اسباب کابیان

صدیت بین کن، کامعنی ہے حدیث کو پڑھنے بین تعلقی کرنا۔اس کی دویزی دجوہات ہیں۔ عربی زبان اوراس کی گرامرے عدم واقفیت: حدیث بین کے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ دو عربی زبان اوراس کی گرامر کوا تناسکے لے جس سے وہ صدیث کو پڑھنے میں فلطی ہے محفوظ روسکے فطیب بغدادی، حماد بن سلمۃ کا قول نقل کرتے ہیں کہ "جو محف حدیث کاعلم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو دہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے جو کی خالی بوری اٹھار کھی ہے۔" (تدریب الراوی جو میں 106)

کسی استاذ کے بغیر حدیث کی کتاب سے حدیث حاصل کرنے کی کوشش

جیسا کداد پر بیان کیاجا چکا ہے کہ حدیث کو استاذ سے حاصل کرنے کے گی طریقے ہیں اور ان میں بعض طریقے ، ویکر کی تبعت

زیادہ بہتر ہیں ۔ ان ہی سب ہے بہتر طریقہ بیہ کہ حدیث کو استاذ کے الفاظ میں سنا جائے ۔ حدیث کے طالب علم کے لئے لازم

ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کی حدیث کو اٹل علم اور مختفین کی زبان سے سنے تا کہ وہ پڑھنے کی غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔

ایک طالب حدیث کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ محض کم ابول اور محیفوں پر اعتماد کرتے ہوئے احادیث روایت کرنے لگ جائے کہ وہ کہ کونکہ کھنے ہیں بھی غلطیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقدیم الل علم کہا کرتے تھے، "میری ذاتی ڈائری سے قرآن یا حدیث کو نقل نہ کہا کرو۔

مقدمه (طوی

#### محدث کے لئے مقرر آ داب

مدیث کوحاصل کر کے اسے لوگوں میں پھیلانے میں مشغول ہو،اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اندراعلی اخلاق اوراجھی عادات سیداکرے تاکہ لوگوں بیں اس کی پہیان ایک ہے تھن کی ہو۔ اس تخص کو جا ہے کہ وہ دوسروں کو صدیث پڑمل کرنے سے مہلے خوداس مِعمل کرنے والا ہو۔

# محدث کی شخصیت میں کیاخصوصیات ہونی جا ہمیں ؟

محدث کی نیت درست ہواور وہ خلوص نیت سے کام کرے۔اس کا دل دنیاوی مقاصد جیے شہرت اور مرتبے کی خواہش سے خالی ہو۔اس کا مقصد حدیث کی نشر واشاعت ہونا جا ہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کے باعث وہ بہت برسا جركاح دار موكاروه حديث كاعلم الياستاذ سه حاصل كرب جومم ادر جرب مين اس سع بهتر مو

المران سے کوئی ایس حدیث کے بارے میں بوجھے جس کا اسے خودعلم نہ ہولیکن وہ جانتا ہو کہ کوئی دوسرافخض اس حدیث کے یارے میں نکم رکھتا ہے تو وہ اس سائل کودوسرے محدث کی طرف بھیج دے۔

اگرکوئی اسے نیت کے درست نہ ہونے کے بارے میں خبر دار کرے تواسے جاہیے کہ وہ فور آاپی نیت کی اصلاح کر لے۔ اگروہ المبیت رکھتا ہوتو حدیث کی املاء اور تعلیم کے لئے جلس منعقد کرے۔ بیرحدیث روایت کا سب ہے بہترین طریقہ ہے۔ نوٹ: بیتمام خصوصیات دین کی سی مجی تشم کی خدمت کرنے والے کے لئے ضروری ہیں۔ حدیث کی تعلیم واملاء کی مجلس کے لئے کس چیز کا اہتمام بہتر ہے؟

محدث پاک صاف ہوا درا ہے بال ادر داڑھی کواجھی طرح سنگھی کر کے آئے۔ (مقصدیہ ہے کہ اس کی شخصیت ہاوقاراور ا چھی ہوتا کہ لوگ اس سے گھن کھا کر دور نہ بھا گیں۔افسوں کہ جمارے دور میں دین کی غدمت کرنے والوں میں بیاچھی عادات مفقور ہوتی جارہی ہیں۔

محدث رسول التدسلي التدعليه والدوسكم كاحديث كتعظيم كياني إوقارا ندازا ختياركريب محدث تمام حاضرین مجلس کے ساتھ برابری کاسلوک کرے۔ وہ کی ایک کودوسرے برتر ہے نہ دے۔ محدث مجلس کا آغاز دا نفتیام الله تعالی کی حمد و ثنااور نبی کریم صلی الله علیه و از دسلم پر درود تھیج کر کرے۔ محدث ایسےالفاظ سے اجتناب کرے جوحاضرین کملس کے عقل وہم سے بالاتر ہوں۔

محدث حدیث کی املاء کے اختیام پر حکایات اور دلچسپ با تمی سنائے تا کہ حاضرین بوریت کا شکار نہ ہوں ۔ نوٹ: قدیم محدثین کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ علیم صدیث کی محافل ایسی ہوں کہ لوگ بات کواچھی طرح سمجھ لیں، بوریت کا شکار نہ ہوں اور حدیث کی عظمت ان کے دلوں میں محر کر جائے۔ ای وجہ سے تعلیم حدیث کے بیرا واب مقرر کیے ·

. من موجود و دور من بھی بيآ داب يوري طرح قابل عمل ميں -

صریت کی تعلیم دینے کے لئے مناسب عمر کیا ہے؟

اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض الل علم کے نزدیک بچاس یا چالیس سال کی عمر میں بید کام شروع کرتا چاہیے۔ سیج نقط نظریہ ہے کہ یہ کام اس وقت کرتا جاہیے جب انسان اس کام کے قابل ہوجائے۔ یہ کام کسی بھی عمر میں شروع کیا جا سکتا ہے۔

مشهورتضانيف

خطيب بغدادي كى الجامع الاخلاق الراوى وآ داب السامع ،ابن عبدالبرك جامع بيان العلم دفه نشله و بايلبغي في روايتة وحمله

حدیث کے طالب علم کے لئے مقرر آواب

صدیث کے طالب علم کو بعض آ داب عالیہ اور اخلاق کریمہ کی پیروی کرنا ضروری ہے جو کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کی صدیث کے طالب علم کے لئے ضروری ہے۔ ان میں سے بعض آ داب وہی ہیں جو محدث کے لئے بیان کیے مسلے ہیں اور بعض طالب عموں کے ساتھ خاص ہیں۔

### محدث اورطالب علم دونوں سے متعلق آ داب

(۱) طلب علم ميس خلوص نبيت

(٢) علم كودنياوى اغراض ومقاصد كے لئے حاصل كرنے سے اجتناب

ابودا ؤداورا بن ماجہ سیدنا ابو ہر برہ ومنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والدوسکم نے فرمایا ، " جس نے علم کوانند تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی دنیا دی مقصد کے لئے حاصل کیا ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبوکو تہ پاسکے گا۔

صرف طالب علم مصمتعلق آ داب

طالب علم حدیث کو حاصل کرنے اور اسے بھٹے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدور تو نیق اور آسانی کی وعا کرے۔ وہ کلی طور پرطلب حدیث میں مشخول ہوجائے اور اس کے حصول کے لئے ہم کمکن کوشش کر سے۔

اس کے شہر کے جواسا تذہ ملمی، دینی اور اعلی سند کے اعتبار ہے بلند مرتبے پر فائق ہوں، ان سے حدیث کی تحصیل شروع

ط اب علم این استاذی تغظیم و تو قیر کرے۔ بیم حاصل کرنے اور استاذ کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔ استاذ اگر بھی کوئی چھوٹی موٹی زیادتی بھی کرجائے تو طالب علم اسے برداشت کرے۔

طالب عم اپنے ساتھی شاگردوں کی مدد کرے اور ان سے اپناعلم نہ چھپائے۔ علم کو چھپانا ایک گھٹیا در ہے کی حرکت ہے جس سے کمزور حالب عم ناوا تف رہ سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد تواسے پھیلانا ہی ہے۔ اگراستاذ عمریامرہ بھی شاگردے کم بھی ہو، چر بھی اسے نام مے حصول میں طالب نام ججک یا تحبر کا شکار ندہور طالب بخم خود کو تکن مدیث کوئ کر لکھنے تک بی محدود ندر کے بلکدا ہے بچھنے کی کوشش بجی کرے۔ ایسانہ کرنے کی مورت م وویزی کا میالی ہے محروم روسکتا ہے۔

روروں ہوں کے اور اور کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد منون شائی ، تر فدی اور ابوداؤد کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد منون شائی ، تر فدی اور ابوداؤد کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد بیعتی کی سنن کبری اور پھرا گر مترودت بوقو مسائید جسے منداخیر اور موطاء اہم مالک کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے منابود وارتعلیٰ کی بعد بیعتی کی منابعہ اور تح التحدیث منابعہ کی الجرح والتعدیل، ناموں سے متعلق ابن ماکولاکی کا ب، اور غریب الحدیث منتعلق ابن ماکولاکی کا ب، اور غریب الحدیث منتعلق ابن ماکولاکی کا ب، اور غریب الحدیث منتعلق ابن الاثناء کی مطالعہ کا مطالعہ کیا جائے۔

### عالى اورنازل اسناد

اسناد کاستم ای امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پیچیلی امتوں سے بال پیغم نیس پایا جاتا۔ پید طریقہ ایرا ہے جس کے لئے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کوچاہے کدوہ حدیث اورہ خبار نقل کرتے ہوئے اس طریقے کی چیرو کی کرے۔ ائن مبارک کہتے تیں، "اسناددین شل سے ہیں۔ اگراسناونہ ہوتی تو (وین سے متعلق) جس شخص کا جو تی چاہتا، وہ کہددیتا۔ "اوری کہتے ہیں، "اسنادمون کا جتھیا دے۔

نلواسنا دامت کے ایل علم کا طریقتہ رہا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ،اسناد کو بلند کرنے کی کوشش اسلاف کا طریقہ رہا ے۔

(سیدنا عمرد شی انڈ عنہ کے دورخلافت میں) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگر در (ان سے حضرت عمری بیان ک بحوتی حدیث شننے کے بعد) کوفہ سے مدینہ کاسفر کیا کرتے تھے تا کہ ووال حدیث کو براو راست سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ماصل کر سکیل ۔ حدیث کے حصول کے لئے سفر کرنا ایک فہایت ہی اچھا کام ہے۔علواسٹاد کے لئے محابہ عمل سے ایک سے زائد افراد نے سفر کیا۔ان عمل سیدنا جابر بن عبداللہ اور ابوا ہو ب افسادی رضی اللہ مختما شامل ہیں۔

#### تعريف

لغوى اعتبارے "عالى" بعلوكا اسم فائل ہے اور "نازل" نزول كا\_بيا كيدوسرے كے متعنادين اوران كا مطلب ہے بلند اور پست يا اعلى اوراد تی \_

ا مطلاحی منبوم می "عالی اسناد" اس سند کوکها جاتا ہے جس میں راویوں کی تعداد دو در ری سند کی نبست کم ہواور "نازل اسناد" اس سند کو کہتے ہیں جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہو۔

عُلُوً كَى اقسام

سند كے علو ( يعنى عالى مونے ) كى يا في اتسام يں ان مى سے ايك علومطاق بادر باتى عاربى يى ـ

مع اور پاکیز واسناو کے ساتھ رسول انشعلی الشعلیہ والدوسلم سے قربت: یکی مطابق علو ہے اور بید علوی تمام السام میں سب سے اعلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکنا تھا بن عمر کی سندکوسپ سے عالی مانا جاتا ہے۔

مدیث سے سی ماہرامام سے قریت: اگر رسول الله ملی الله علیہ والدوسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہوتو مگر مدیث سے سی میں این جرتے ، مالک ، وغیرہ سے مجمع سند کے ساتھ قریب ہونا انہیت کا حال ہے۔ جیسے اعمش ، ابن جرتے ، مالک ، وغیرہ سے مجمع سند کے ساتھ قریب ہونا انہیت کا حال ہے۔

راوی کی وفات کی وجہ سے علو: اس کی مثال وہ ہے جوامام نووی نے بیان کی ہے کہ "ابو بھر بن خلکھا کم" کی اسبت "بیمل ماکم" کی سند زیادہ عالی ہے کیونکہ بیمیل کی وفات 458ھ)، این خلف کی وفات 487ھ) ھے) سے پہلے ہوئی تھی۔ (لیمن جیمل کا زبان ابن خلف کی نسست رسول اللہ علیہ والدوسلم ہے زیادہ قریب ہے۔) (انقریب بٹرے اندریب بے میں 168)

ر بہت مان میں اولیت کی وجہ سے علو: جس مخفس نے اپنے استاذ سے حدیث کو پہلے سنا ہے، اس کی سند بعد میں سننے والے ک نسبت عالی ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ دوافراد نے ایک ہی استاذ سے حدیث ٹی۔ پہلے کی عمراس دفت سانھ ممال تھی اور دومرے کی جالیس سمال ان دونوں حضرات تک تو بنچنے والی سندیں برابرراد یوں پر شمتل ہیں۔ ان ہیں سے پہلے فعم کی سند زیادہ عالی جی جائے گی کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے۔

مدیث کی معتد کتابوں سے قربت کی وجہ سے علو بمتاخرین نے اس کی بیصور تیں بیان کی این:

موافقت: صحاح ستر کے مصنفین کے اس تذہیں ہے کی تک کم واسطوں ہے سند کے واپنے کوموافقت کہتے ہیں۔اس کی مثال
ابن حجر نے اس طرح بیان کی ہے، "امام بخاری نے اپنی سند ہے قتید ہے اور انہوں نے امام مالک سے ایک حدیث روایت کی
ہے نظرض سیجے بخاری اور قتید کے درمیان آٹھ درادی ہیں۔ ہم اس حدیث کوکسی اور سیج سند مثلاً ابوالعباس السراح (امام بخاری سکے
استاذ) ہے روایت کرتے ہیں اور ہمارے اور قتید کے درمیان سات راوی ہیں تو ہماری سند ہیں اور امام بخاری کی سند ہیں موافقت
مائی جائے گی اور ہماری سند یا دوعالی ہوگ۔ " (شرح افویس 60)

بدل: معاح سنتہ کے مصنفین کے اس تذہ میں ہے کسی ایک کے ہم سبق تک کم واسطوں سے پہنچنے کو بدل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہم ایام بخاری کی سند کے مقابلے پرایک اور سند سے اس حدیث کوروایت مثال ایس ہم ایام بخاری کی سند کے مقابلے پرایک اور سند سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں کی دوسند تنبید کی بچاہئے تعبنی (ایام بخاری کے شخ اشنے ) تک کم واسطوں سے پہنچ جاتی ہے۔ ہماری سند میں تعبید کی بختیجہ کی بیاری سند میں تعبید کی بیاری میں تعبید کی بیاری سند میں تعبید کی بیاری سند میں تعبید کی بیاری کی مثال میں تعبید کی بیاری کی سند میں تعبید کی بیاری کی مثال می تعبید کی بیاری کی مثال میں تعبید کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی تعبید کی بیاری کی بیاری کی تعبید کی بیاری کی کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی

مساوات: محاح ستہ کے مصنفین کی بیان کردہ سنداور ہماری بیان کردہ سند کے راوی اگر برابر ہوں تو بید مساوات کہلائے گی۔ این ججرکی مثال کے مطابق ، "امام نسائی کوئی عدیث بیان کرتے ہیں اور ان کے اور رسول الند ملی الند علیہ والدوسلم کے ماہین راویوں کی تعداد گیارہ ہے۔ اگر ہماری سند ہیں بھی بی تعداد گیارہ ہے توبید مساوات کہلائے گی۔"

مصافحت: اگر ہماری اور محاح ستہ کے مصنفین کے شاگر دون کی اسناد میں راویوں کی تعداد برابر ہوتو استے مصافحت کہا جاتا

### زول کی اقسام

علوبہتر ہے یانزول

زول اس صورت میں بہتر ہاس کی استاو میں زیادہ تقدراوی پائے جاتے ہول۔

### مشهورتصانيف

اسنادعالی اور نازل کے بارے میں الگ ہے کوئی تصنیف نہیں ہے کین اہل علم نے الگ سے مختفر کتابیں لکھی ہیں جن کاعنوان ہے "علا ثیات"۔ان میں وہ احادیث شامل ہیں جن کے مصنف اور دسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان صرف تین افراد موجود ہیں۔اس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ علماء عالی اسناد کوتر نیچ دیا کرتے تھے۔اس کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثلاثیات احمد بن صنبل ہیں۔

محمدلیافت علی رضوی بن محمد صادق جل سننیکا بهاولنگر

# کتاب الجهادِ برکتاب جہاد کے بیان میں ہے

جہاد کے معنی ومفہوم کا بیان

جہاد جہد بالفتم یا جبد بالفتی ہے مشتق ہے جس کامعنی خوب محنت ومشقت کے بیں ۔ لفت کی کمآبول میں جباد کا لفوی معنی کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بلدل اقصی ما یستطیعہ الانسان من طافتہ لنیل محبوب او لدفع مکروہ . انبان کا اپنی کسی مرغوب چیز کو حاصل کرنے یا ناپند یہ ہ چیز سے بیخے کے لئے انتہائی درجے کی بھر پورکوشش کرتا۔

جہاد کے شرعی معنی کا بیان

تمام ننتهاء کرام کا اتفاق ہے کہ جہاد شریعت میں قبال فی سبل النداوراس کی معاونت کو کہتے ہیں اس کی ممل وضاحت نے ن ندا ہب اربعہ کی متند کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ فریائے۔

جهاد کی تعریف نقه حنفی میں

الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال و اللسان و غير ذالك . الله رب العزت كراسة بين قال كرف بين الى جان ، الى اورز بان اوروومرى چيزول سے بعر إوركوشش كرف جواد كيتے بين \_ (البدائع دامنائع)

الجهاد دعوة الكفار الى الدين الحق وقتالهم ان لم يقبلوا .

جہاد کے معنی کا فروں کودین حق کی طرف دعوت ویٹا اور ان سے قبال کرنا اگروہ دین حق کو قبول نہ کریں۔ (ختی انقدیر)

جهاد کی تعریف فقه مالکی میں

قتال المسلم كافراً ذي عهد لا علاء لكلمقالله،

جہاد کے معنی مسلمانوں کاذی عبد کا فروں سے اللہ کے دین کی سربلتدی کے لئے قال کرتا۔ (ماشیہ اعدوی۔ الشرح العقیر)

جهاد کی تعریف فقه شافعی میں

وشر عابذل الجهد في قتال الكفار،

اور جہدے شرع معنی اپن بوری کوشش کا فروں سے قال کرنے می صرف کرنا۔ (مح الباری)

# جہاد کی تعریف نقبہ ملی میں

الجهاد قتال الكفار،

جهاد کا فروں سے لڑنے کو کہتے ہیں۔ (مطالب اولی انہی ) میتو تھی جہاد کی شرعی تعریف اب آ سے جہاد کے حکم کی طرف \_

جہاد کا تھم

المام سرحسی رحمدالنّد قرمائی جیاد ایک محکم فریفیداورالنّد پاک کاقطعی فیصله ہے۔ جہاد کامنکر کا فر ہوگا اور جہاد سے ضر رکھنے والا ممراہ ہوگا۔ (مج القدیرس 191 من 5)

ماحب الاختیارفر ماتے ہیں۔ جہادا کی محکم اور طعی فریضہ ہے جس کامنکر کا فرہے اور بیفریفر آن وحدیث اور امت کے اجماع سے جابت ہے۔ (نخ القدیرم 191 من5)

### جہادی اقسام

كافرول سے جهادكرنے كى دوسميں ہيں۔(١) الدامى جهاد (٢) دفاعى جهاد

اقدامی جہاد: لینی مسلمانوں کا کافرول کے خلاف خوداقدام جہاد کرنا، اگریداقدام ان کافروں پر ہے جن تک دین کی دعوت پہنچ بچکی ہے تو ایسے کافروں کو حملے سے پہلے دعوت دینامستھ ہے اورا گردعوت نہیں پنجی تو پہلے دعوت دی جائے گی اگرنہ مانیں تو جزید کا مطالبہ کیا جائے گا اور یہ بھی نہ مانیں تو ان سے قال کیا جائے گا۔

اقدای جہاد: کی بدولت وہ کافر جومسلمانوں کے ظاف کا رروائی کا ارادہ رکھتے ہوں دب جاتے ہیں اور ان کے وشمن خوف زدہ اور مرعوب ہو کر اسلام کے ظاف سمازشیں نبیل کرتے اس لئے کافروں کومرعوب رکھنے اور انہیں اپنے خلاع انتم کی تحیل سے روکنے اور دعوت اسلام کو دنیا کے ایک ایک چے تک پہنچا نے اور دعوت کے راستے سے رکاوٹیس ہٹانے کے لئے اقدامی جہاد فرض کفا یہ ہے۔ اگر چھے مسلمان میں کرتے ہیں توسب کی طرف سے کائی ہے لیکن اگر کوئی بھی شکر نے توسب کن اور مروں ہے۔ کفا یہ ہے۔ اگر چھے مسلمان میں ایک کرتے ہیں توسب کی طرف سے کائی ہے کیوں اور عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ایس میں اپنے امام کی مدوکریں اگر امام کشکرتیں بھیج گا تو گناہ گار ہوگا۔ ( آناوئی شام ک

نی اقد سلی الله علیه دسلم کے زمانے کا اکثر جہادا قدامی تھا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو اقدامی جہاد کی تلقین فرمائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اقدامی جہاد ہوتا رہے تو دفاعی کی ضرورت ہی چیش نہ آئے لیکن جب مسلمان اقدامی جہاد کے فریضے غفلت کرتے ہیں تو آنہیں دفاعی جہاد پرمجور ہوتا پڑتا ہے جیسا کہ اس دور میں ہور ماہے۔

دفاعی جہاد: نیمن اپنے ملک پرحملہ کرنے والے کفارے دفاعی جنگ کڑنا بیا ہم ترین فریفیہ ہے۔ حضرات نقبها مرام کی عبارت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مندر جبذیل صورتوں میں جہاد فرض عین ہوجا تا ہے۔ (1) جب کفارمسلمانوں کے کسی شہریا ہتی پرحملہ آور ہوجا کیں یا قابض ہوجا کیں۔

(2) جب كفارمسلمانول كے بحدافراد كوكر فاركرليں۔

(3) أيك مسلمان مورت كرفيّار موجائة واسكافرول سنجات ولاناتمام مسلمانان عالم يرفرض موجاتا ب-

(4) جب امام بورى توم يا يحما فرادكوجبادك لئے لكنے كاتھم دے۔

(5) جب مسلمالوں اور کافروں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آسے سامنے آجائیں اور جنگ شروع ہوجائے۔

فائدہ: فرض عین کامعنی ہے کہ اس جہاد ہیں سب نکلیں سے پہال تک کہ بیٹا دالدین کی اجازت کے بغیر، بیوی اپنے خاوند ک اجازت کے بغیر ،مقروض اپنے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر کلیں سے۔

ابتدائی طور پریہ جہاداس علاقے کے مسلمانوں پرفرض ہوتا ہے جن پرحملہ ہوا ہولیکن آگر وہ کافروں کے مقالبے میں کافی ش ہوں پائستی کر میں تو ان کے ساتھ والوں پرفرض ہوجاتا ہے۔اگر وہ بھی کافی نہ ہوں پائستی کریں تو ان کے ساتھ والوں پراس طرح ہے شرق سے لے کرمغرب تک تمام مسلمانوں پرفرض ہوجاتا ہے۔

نقبهاء کرام کی تصریحات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دفائ جہاد صرف ای دفت فرض نہیں ہوتا جس دفت کا فرحملہ کردیں بلکہ جب کا فرمسلمالوں سے "مسافت سفر کی دوری پر ہوں تو اس دفت اس شہر کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے۔ (نھایة المعسماج)

جہاد کوسلسل عمل ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روسے اس کی درج ذیل اقسام ہیں۔ جہاد بالعلم جہاد بالمال جہاد بالعمل جہاد بالنفس جہاد بالقتال

جهاد بالعلم

سیدہ جہاد ہے جس کے ذریعے قر آن دسنت پر جن احکامات کاعلم پھیلایا جا تاہے تا کہ کفروجہالت کے اندمیرے ختم ہوں ادر دنیار شدو ہدایت کے نورے معمور ہوجائے۔

جهاد بأعمل

جہاد بالعمل کاتعلق ہماری زندگی ہے۔ اس جہاد میں قول کے بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت ہے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کیلئے احکام الہید پڑعمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی کوان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔

#### جباد بالمال

ا ہے ال کودین کی سربلندی کی خاطراللد کی راہ میں خرج کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔

#### جهاد بالنفس

جہاد بالنفس بندہ مومن کیلئے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور عبر آزماجنگ کانام ہے۔ بیدہ مسلسل عمل ہے جوانسان کی پوری زندگی کے ایک ایک مجمع پرمحیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پرحملہ آ در ہوتا ہے۔ اگرنفس کومطیخ کرلیا جائے ادراس کا تزکیہ ہو جائے توانسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

#### جهاد بالقتال

یہ جہادمیدان جنگ ہیں کا فروں اور ہوین کے دشمنول کے خلاف اس دقت صف آرا وہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جات ہی جان مال یا آپ کے ملک کی سرحدی خطرے میں ہوں۔اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہوجائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مرد و شہاجائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ .

اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جا کیں آئیں مت کہا کرو کہ بیمردہ ہیں، (وہ مردہ ٹیں) بلکہ زندہ ہیں کیکن تہیں (ان کی زندگی کا)شعور ٹیں۔

### جہاد کے احکام کابیان

تمام علماء کرام کا تفاق ہے کہ جب تک کا فراین ملکوں میں ہوں تو ان سے جہاد کرنا اور ان کے ملکوں پر چڑھائی کرنا فرض کفاریہ ہے۔

حضرت معیدا بن المسیب اورعلامه ابن ثبر مه (جیسے حضرات تابعین) کے زو یک ہرعال میں جہاد فرض مین ہے۔ کیونکہ جو مخص بغیر جہاد کئے مرجائے اوراس نے جہاد کی ثبیت بھی نہ کی ہوتو وہ منافقت کے ایک جصے پہر تا ہے چونکہ نفاق سے بچنا اور ایمان لا نا فرض مین ہے ای لئے جہاد تجی فرض میں ہے بیدوٹوں حضرات اوران کے ہم خیال اکا براس طرح کے اور بھی ولائل جہاد کے ہرحال میں فرض میں ہوئے پر بیش فرماتے ہیں۔

فرض کفامیکامعنی میہ ہوتا ہے کہ اگر استے لوگ جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوں جواس کام کیلئے کافی ہورہے ہوں تو ہاتی لوگوں سے جہاد کی فررنست ساقط ہوجاتی ہے اوران پر جہاد چھوڈ نے کا گناہ بھی نہیں رہ لیکن اگر سارے مسلمان جہاد چھوڈ کر بیٹے جا کیں توضیح تول کے مطابق جبتے بھی لوگ شرع معند ورنہیں ہیں وہ سب گنہگار ہوجا کمین کے اورایک قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں سب لوگ گنہگار ہوں کے معند در بھی اور فیر معند وربھی۔

فرض كفايه كالمم ي ورجه بيب كدمال من ايك مرتبه ضرور كافرول كركى ملك ياعلاق پرحمله كياجائ اوراس يزياده

بارحملہ کرنا بغیر کسی اختلاف کے افضل ہے اور مسلمانوں کیلئے ہیہ ہم گرنے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی سال ایسا گزاریں جس بی انہوں ۔۔۔
کا فروں پر حملہ نہ کیا ہوالبتہ مندرجہ فریل مجبوریوں کی وجہ ہے ایسا کرنا جائز ہے، مسلمانوں کی کمزوری دیشن کی بہت زیادہ کئر سنہ مسلمانوں کی کمل شکست اور کھمل خاتے کا خطرہ ، سامان کی کی ، جانوروں کے چارے کی کی وغیرہ ( بینی ان ضروریات اورا عذار کی وجہ ہے فرض کا بیہ جہاد کومو فرکیا جاسکتا ہے تا کہ مسلمان اچھی طرح تیاری کر سکیں گئیں اگر جہاد فرض بین ہو چھا ہوتو پھر موفر کر ۔۔۔ کی مخبائی ناخہ کرنا خیر کیلئے کوئی ضرورت یا عذر نہ جوتو پھر آیک سال تک جہاد کا ناخہ کرنا جہائی سے اس بات کوامام شافعی رحمہ اللہ نے کمل وضاحت کے ساتھ میان فرمایا ہے۔ ( کتاب الام )

امام الحرمین رحمہ اللہ (التونی) ارشاو قرماتے ہیں کہ میر ہے زودیک اس بارے میں زیادہ بہتر تول حضرات اصولیمین کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہادایک قبری وعوت ہے (بیعنی اسلام ایک الیسی وعوت ہے جس کے پیچھے طافت کا رفر ماہوتی ہے ) اس لئے جس تدر ممکن ہوا ہے اوا کرنا چاہئے تا کہ وینا میں یا تو مسلمان باتی رہیں یا ذمی ( لینی وہ کا فرکومسلمانوں کو جزید دیے ہوں) چنا نچہ ( فرض کفایدی اوائیگی کیلئے) سال میں ایک سرجہ جہادی تخصیص نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر ایک سے زیادہ مرجبہ جملہ کرنے کا امکان ہوتو اس سے جہادی جو بات فرمائی ہوتو اس کا تعلق اس ہے کہ عام طور می ہرسال میں ایک برعبہ جہادی جو بات فرمائی ہوتو اس کا تعلق اس ہے کہ عام طور می ہرسال میں ایک برعبہ جہادی جو بات فرمائی ہوتو اس کا تعلق اس ہے کہ عام طور می ہرسال میں ایک بی بار میمکن ہوتا ہے کہ اسلامی شکر کی تیاری کے لئے افرادہ اموال کو جمع کیا جا سکے ۔ (رومنہ الطالبین)

حنابلہ میں سے صاحب المنٹی (علامہ ابن قد ابدر حمد اللہ) فرمائے ہیں کہ اگر کوئی عذر مذہوتو سال میں کم از کم ایک بار جہا دکر منا المین خود کا فروں کے ملک پر حملہ کرنا) فرض ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ سے زائد کی ضرورت پڑے تو وہ بھی فرض ہوگا کیونکہ جہا دفرض کفایہ ہے کہ کفایہ نہ بواس کی فرضہ ہوگا۔ (المنی) کفایہ ہے کفایہ نہ بواس کی فرضہ ہوگا۔ (المنی) ایم قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کے امام پر سال میں ایک مرتبہ دشمنان اسلام کی طرف لشکر بھیجنا فرض ہے امام یا خود اس لشکر کے ساتھ نظے گا یا بھرا ہے کسی معتمد کو بھیجے گا۔ پھر میدامام یا اس کا نائب دشمنان اسلام کے پاس بہنج کر انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور (وعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں) ان کی طاقت کوتو ڈیں گے اور اللہ کے وین کو غالب کریں گے اور یہاں تک دائن سے لایں گا کہ یا تو وہ مسلمان ہوجا کی یا جزید دیا منظور کرلیں۔ (ابحاض لا کام المرآن ن

جہادفرض بیں ہے بیچے، پاگل، عورت ادرائ شخص پرجوکسی ایسے مرض میں مبتلا ہوجس کی وجہ سے وہ جہاد نہ کر سکے ۔لیکن ایک آنکھ سے معذوری، سر درد، داڑھ کے درداور ہلکے بخار کی وجہ سے جہاد کی فرضیت سما قط بیس ہوتی اس طرح اس شخص پر بھی جہاد فرض ہے جو معمولی نظر اہوریام م احمد رحمہ الند کا مسلک ہے اور میرے خیال میں کسی (فقیہ) کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

علاء کرام کا اتفاق ہے کہ (فرض کفامیہ) جہاد مسلمان والدین کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ماں باپ کی غیر موجودگی میں دادادادی کا بھی بہی تھم ہے بلکہ بچے قول کے مطابق والدین کے ہوتے ہوئے بھی دادادادی سے اجازت ضرور ک ہے۔ (المغنی لابن قدمہ) ا مرکمی کواس کے والدین نے جہاد کی اجازت وے دی تکر پھرانہوں نے اجازت واپس نے لی اب اگراجازت کی واپسی ان ان کے اور بیک پر منتیجے سے پہلے موئی ہے تو اڑے پر لازم ہے کہ دائیں آجائے مگرید کہ دائیں میں اسے جان ومال کا یا دوسرے کا بدین کے دل تو نے کا خطرہ ہو (اگرابیا ہوتو وہ واپس نہ آئے )اگراسے راستے میں مال باپ کی طرف سے اجازت واپس لینے کی اطلاع می محروواکیلاواپس آنے میں خطرو محسوں کرتا ہے تو اگراسے راستے میں کہیں قیام کی جگدل جائے تو وہاں رکا ، مرب اور جب لشكروا پس آئے توان كے ساتھ ميم كالوث آئے ليكن اگروالدين نے بينگ شروع ہونے کے بعد اپن ا جازت واپس ے لی تواہیے وقت میں اس کیلئے واپس آناحرام ہے۔ کیونکہ جب دونول انتظر آ ہنے ساہنے آ جا کیس تو جہاد فرض عین ہوجا تا ہے اور فرمش عین میں والدین کی ا جازت منروری تبیس ہوتی۔ (اُنٹی لابن قدامہ)

جہادا گرفرض کفایہ ہوتواس آ وی کے نکلنے کا کیا تھم ہے جس پر قرضہ ہو۔اس بارے میں نفتہا ءکرام کے مختلف اقوال میں اہام ا ابو بحرابن المئذ رئے كتاب الاشراف بىل كى اسے كدامام مالك رحمه الله نے تواليے مقروض تحص كو جہاديں جانے كى اجازت دى ہے جس کے یاس قرض کی اوا لیک کیلئے محصد ہو۔

امام اوزاعی رحمداللدنے بحی مقروض محض کو بغیرقرض خواو کی اجازت کے نکلنے کی رخصت دی ہے امام شافعی رحمداللہ فرماتے میں کہ مقروض آ دی کیلئے جہاد میں نکلنے کی اجازت تب ہے جب وہ اپنے قرض خوا ہوں سے بوچھے لےخواہ قرض خواہ مسلمان ہوں یا كافر-(كتابالام)

ابن المنذ ررحمه الله قرمات بين كداحدى الرائي من حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عند كوالدجها دميس الك ينقع حالا نكدان يرقرض تحار ( مي بواري)

اور حضورا كرم ملى الله عليه وسلم اور حضرت جابر رضى الله عنه كويحى الن ك مقروض مونے كاعلم تفا محرك في أبيس جهاد ميس نكلنے سے نہیں روکا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ مقروض آ دمی کیلئے جہاد منع نہیں ہے بشرطیکہ اس نے ایباتر کہ چھوڑا ہوجس ہے قرض کی

امام احمد بن حنبل رحمدالله كالجمي يمى مسلك باورانبول في ابن المئذ دى طرح حضرت جابر رمنى الله عند ك والدحضرت عبدالله بن حرام کے واقعے ہے دلیل پکڑی ہے۔ (المنی لا بن تدامہ)

ا مام ابوز کریا نو دی رحمه الله فرماتے میں که اگر مقروض تنگ دست ہوتو اسے جہاد سے نبیں روکا جائے گا کیونکہ اس سے قوری ادا میکی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر مقروض تک دست نہ ہوتو اگر وہ قریضے کی ادا میگی کیلئے اپنا کو کی ایبا ٹائب بنا جائے جواس کے موجود و مال میں ہے قرض ادا کر سکے تو ایسے مقروض کو جہا دمیں نکلنے کی اجازت ہے لیکن اگر و واپنے ٹائب کو کسی غیر موجود مال میں سے قرض ادا کرنے کا کہے تو پھراس کیلئے ٹکلٹا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر قرضے کی ادائیگی کیلئے کوئی وقت مقرر ہے تو پھر (اس ونت ہے پہلے )مقروض کو جہادیں نکلنے ہے۔ اس روکا جائے گا بی قول زیادہ سے ہے۔

(روهنة الطانبين، ج٠١٠م، ٢١٠، بيروت)

جہاد فرض عین کے احکام کابیان

ہارے کی شہر (یا علاقے ) میں داخل ہوجا کیں یا اس پر چڑھائی کردیں یا شہر کے دروازے کے باہر آ کر حملے کی نیت سے
ہزاؤڈ ال دیں اور ان کی تعداواس علاقے کے مسلمانوں ہے وگئی یا اس ہے کم ہوتو جہاداس وقت فرض عین ہوجاتا ہے۔ ایسے وقت
میں غلام اپنے آ قاکی اجازت کے بغیر نکلے گا اور عورت اپنے خاویم کی اجازت کے بغیر نکلے گی۔ بشر طیکہ اس میں دفاع کی طاقت
ہو۔ بہی قول زیادہ صحیح ہے اور ہر مخص اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اور مقروض قواہ کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔

ایام ابوطنیفدر مهدانند، ایام بالک رحمه الند اور ایام احمد بن طبل رحمه الند کا یکی مسلک بادراگر کافر مسلمانوں پراچا تک حمله

کردی اور مسلمانوں کواڑائی کیلئے تیار ہونے اورا کھے ہونے کاموقع نہ طرقو ہرائ شخص پر نتبالڑ نا اورا پنا وقاع کرنا فرض ہے۔ جے
معلوم ہو کہ اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ مارا جائے گاہ مسلم ہر مسلمان کیلئے ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ، عورت ہو یا اندھا آنگڑ اہو
مایا یا اوراگر امکان ہو کہ ہتھیار ڈال نے کے بعد تل بھی ہوسکتے ہیں اور (نی کر) گرفتار بھی توایہ وقت میں لڑنا افضل ہا اور ہتھیار
ڈالنا جائز۔ اوراگر عورت کو علم ہو کہ اگر میں نے ہتھیار ڈال دیے تو (غلیظ) ہاتھ میری طرف بوھیں کے تو اس پراپ و وفاع میں لڑنا
فرض ہاگر چاس میں اس کی جان بھی چلی جائے کیونکہ جان بچانے کیلئے عزت کودا دُیرونگانا جائز نہیں ہے۔

علامداؤری اپنی کتاب غنیۃ الکتائ میں فرماتے ہیں کہ خوبصورت بے دلیش لڑ کے کو آگر علم ہو کہ اس کے ساتھ کا فراہھی می

آ مندہ بے حیائی کا ارتکاب کر کتے ہیں تو اس کا تھم بھی مورت کی طرح ہے بلکہ مورت سے بھی بڑھ کر (اسے اپنے دفاع کی کوشش
کرنی چاہئے اور عصمت کی حفاظت کیلئے جان کی قربانی دہنی چاہئے ) اورا گرجس علاقے پر کا فروں نے حملہ کیا ہے وہاں مسلمانوں
کی کثرت ہواور اسے لوگ کا فروں کے مقابلے پرنگل بچے ہوں جو مقابلے کیلئے کائی ہوں جب بھی باتی مسلمانوں پر زیادہ سے قول
کی کثرت ہواور اسے لوگ کا فروں کے مقابلے پرنگل بچے ہوں جو مقابلے کیلئے کائی ہوں جب بھی باتی مسلمانوں پر زیادہ سے کہ کہ کہ بہو جہاں سے حملہ آ ور دخمن مسافت سفر (یعنی اڑتا لیس میل کی
مطابق ان مجاہدین کی مدد کرنا فرض ہے۔ اور جو خص ایس جگہ پر ہو جہاں سے حملہ آ ور دخمن مسافت سفر (یعنی اڑتا لیس میل کی
مسافت ) پر ہوں تو اس محض پر اسی طرح جہاد فرض میں ہو جائے گا جیسا کہ اس علاقے والوں پر فرض ہے جہاں و شمن نے حملہ کیا

سلامہ بادردی فریاتے ہیں کہ بیاس دجہ ہے کہ کافروں کے جلے کے بعداب یہ جہادوفا گی ہو چکا ہے۔ اقدا می تہیں رہائی وجہ سے یہ ہراس شخص برفرض ہوگا جواس کی طاقت رکھتا ہو (تا کہ سلمانوں کے علاقے اوران کی جان و مال کا دفاع کیا جا سکے جو کہ فرض میں ہے۔ ) اور جو خص اس شہر ہے جس پر کافروں کا حملہ ہوا ہے مسافت سفر (اثر تالیس کیل) کی دور کی پر ہوتو اس پر فرض ہے کہ وہ فورانس شہر کی طرف جہاد کیلئے روانہ ہواگر چہوہ خوداس شہریائی کی آس پاس کا دہنے والات ہواورا گراتے لوگ وہاں جا جکے ہوں جو دیشن کیلئے کانی ہوں تو پھر باتی لوگوں سے فرضیت تو ساقط ہوجائے گی کیکن وہ نہ جانے کی صورت میں اج عظیم اور بے انتہا ثواب سے محروم ہوجا کیلئے مورجا کیلئے۔

ایک تول یہ بھی ہے کہ مسافت سفر کے اندروالوں پر ہے فرضیت ساقط نیس ہوگی اگر چہ کافی مقدار میں لوگ دشمن کے مقالبے پر جا بچے ہوں بکہ ان پر مجاہدین کی مدد کرتا ورخود میدان جنگ کی طرف سبقت کرتا فرض ہوگا۔ وومسلمان جوای شیرے جس پر کافروں نے تملہ کیا ہے مسافت سفر (اڑتالیس میل) سے زیادہ دورر سنتے ہوں آوان کا بیانکو وہ سمان روں ہر سے کہ اگر مسافت سفر کے اندر کے لوگ وشمنوں کا مقابلہ کرنے کیلئے کانی ہورہے ہوں تو پھران او کوئی کہ ہماد

ودسراتول سب كدجهادالاقرب فالاقرب كى ترتيب من فرض موتا جلاجاتا باس من كسى مسافت وغيره كى قيدنيس من ۔ ۔ بلکہ قریب والوں پر پھران کے بعد وانوں پر پھران کے بعد والوں پر جہاد فرض ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ ریز ہر آ جائے کہ كافرول كوننكست بوكن اورو ومسلمانون كاعلاقة جيور كربهاك محيح بيل-

جوفص ازائى والي شهريد مسافت سفر كا عدر موكاس برجهادى فرضيت كيك سوارى كى كونى شرط بيس بالبند ألرمسافت سفرے دور ہوتو بعض حضرات سواری کوشرط قرار دیتے ہیں جبکہ بعض حضرات فرمائے ہیں کدایسے خست حالات ہیں سواری کی کوئی شرطانين بالبنة توشف كابوناجهادى فرمنيت كيك شرط بكوكى قريب بويادور

ا الركافرمسلمانوں كے ملك بيس ان كے شهرول اور آباد يول سے دور دي انول بيں يا بهاڑوں بي داخل ہوجائيں تو ان كاكيا تحم ہے؟ امام الحرمین نقل فریاتے ہیں کہ دارالاسلام کے کسی جمی داخل ہونا ایسانی ہے جبیبا کہ کی شہر میں داخل ہوہ۔اس منے ان کونکا لئے کیلئے جہاد فرض میں ہوگا۔ لیکن خود امام الحرمین کار جمان اس طرف ہے کہ جن علاقوں میں کوئی آبادی نیس ہوان كيلي الله كرنااورخودكونكليف من دالنامناسب تبيس ب-

علامه نووى رحمه الله فرياج بين كهام الحرجين كالبررجان قطعة ورست نبيس بيملايه كيدمكن ب كمسلمان دفائ كي توت ر کھتے ہوئے بھی کا فرول کودارالاسلام کے کسی جے پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دیں۔(ردعة النابین)

علامه قرطبی الی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اگر کافر دارالاسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں مگر اس کے قریب آ میکے ہوں تب مجی مسلمیانوں پرفرض ہے کہود کا فروں کے مقابلے کیلئے با برنگلیں اور (اوراژیے رہیں) یمبال تک کدانند کا دین غالب ہوا در مرکز اسلام مهنوظ مرحدي ببخطراور دتمن وليل وخوارجو جائے۔(الجامع لا حكام القرآن)

اور یمی مطلب ہے علامہ بغوی کے اس قول کا کہ اگر کافر دارالاسلام میں داخل ہو جا کیں تو قریبی لوگوں پر جہاد فرمن تین موجاتا ہے اور دوروالوں برفرض كفاميد جتا ہے۔ بشرطيكة تريب والے مقابله كرد ہے بول اور كافى مور بے بول . (ثرن ان

آ پ نے جہاد کے فرض مین اور فرض کفاریہ و نے کی بحث پڑھ لی ہے میں وہ بحث ہے جسے آٹر بنا کر آج بہت سارے مسلمان خود بھی جہاد مچوڑ بیٹے میں اور دومروں کو بھی اس بحث میں الجھاکر جہادے دورکرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں حالانکہ آپ نے خود پڑھلیا کہ جہاداس وقت قرض کفاریہ وتاہے جب سلمان کا فروں کی طرف ہے اکن ٹس بول۔ ذراول پر ہاتھ رکھ کر بتا ہے کہ کیا آج مسلمان امن میں ہیں؟ یقیناً آپ کو برطرف مسلمانوں کی چیخ ویکاراوران کی پر ہندلاشیں اور عقوبت خانوں ہی سسکتی جوانیاں جے چیخ کربتا کیں گی کہ سلمان ہرگز امن میں نیں بلکسان پرتو و چلم ڈھائے جارہے ہیں جوسفاک درندے بھی کمزور جَانُورول پرنہیں ڈھاتے۔جہادتو اس وفت فرض کقابیہ وتا ہے جب کافراپے ملکوں میں ہوں اور ان کی فوجیں ان کی سرحد دں ک اندر ہوں۔ گر آئے ہرگز ایبانبیں ہے بلکہ امریکی فوجیں ہوں یا ہندوستانی ، برطانوی کشکر ہوں یا فرانسیں ، سربیائی درندے ہوں یا اسرائیلی ، ایتھو پیا کے کالے کا فر ہوں یا اتوام متحدہ کی وردی ہیئے گورے کا فر ، بیسب کے سب ہماری سرحدوں کے اندر کھس کر بہارے علاقوں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔

اور انہوں نے پوری و نیا ہیں مسلمانوں کا جینا دو بھر کردکھا ہے تو کیا اب بھی جہاد فرض کھا ہے۔ امریکی را کٹ اسلامی امارت

پر گرر ہے ہیں برطانوی جہازوں کی گھن گرج حدود ترم ہیں ستائی دے رہی ہاور ترکی کی خلافت کا خون آلود چرہ ہماری نظروں کے
سامنے بار بار آتا ہے اور جمیس برے انجام ہے ڈراتا ہے۔ کیا ان حالات ہیں بھی جہاد فرض کھا یہ بی رہے گا اگر جہادا ہے کہ فرض
کفا ہے ہو تو پھر فرض مین کر ہوگا؟ کیا اس وقت جب امت کے مردہ جسم تک کو نظر دیا جائے گا کیا اس وقت جب امرائیل کے
سہوری خیبر کے بعد نعوذ باللہ یہ بید منورو ہیں جشن منار ہے ہوں مے کیا اس وقت جب ہمارا گوشت رئیسٹور نوں میں پکا کر کھا یا جائے

شایداب تک یمی پر تبییں ہوا، در نہ توسب کے ہو دیا ہے ہماری زندہ مسلمان بہنوں کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والیوں تک کو

تیس بخشا میا۔ ہمارے بچوں کے سروں ہے فٹ بال تک محیل جا چک ہے۔ شعائر اسلام کو دنیا میں ڈلیل درسوا کیا جارہا ہے۔ چلئے

تعور ی در کیلئے آئیسیں بند کر کے اور دل تھام کریہ مان لیتے ہیں کہ جباد فرض کفایہ ہے تو ذرا بتا ہے کہ یہ کفایہ آج کون ادا کر رہا ہے

فرض کفایہ جباد کا مطلب تویہ ہے کہ مسلمان خود جا کر کا فروں کے ملک پر مملہ کریں پر مملہ آج دنیا میں کہاں ہور ہا ہے فرض کفایہ میں تو مسلمانوں کے فتارہ میں ہے۔

فرض کفایہ جہاد میں تو مسلمانوں کے سنے نظر کافروں کواسلام کی دعوت و ہے ہیں گرا تی تو ہمارے ملکوں میں ہماری نسلوں کو مرتد کیا جارہا ہے فرض کفایہ جہاد میں تو مسلمان کافروں ہے جا کر کہتے ہیں کدا گراسلام قبول نہیں کرتے ہوتو پھر ہمارے اقتداراعلیٰ کو تسلیم کرواور ہمیں جزید دے کرامن ہے رہو گرآ جی تو ہم خود کافروں کو جزید دہیے ہیں اوراقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شکل میں ان کے اقتداراعلیٰ کونسلیم کرتے ہیں۔ اور پحر بھی ہمیں امن کی جمکے نہیں ملتی۔ معلوم ہوا کہ فرض کفایہ بھی اوانہیں ہور ہا جس کی وجہ سے آج بوری امت ذات و بستی کا شکار ہے اور کافرقو میں اسے نوج کو کھارتی ہیں۔

اے مسلمانو اب اس بحث کا وقت نہیں رہا کہ جہاد فرض میں ہے یا فرض کفامیہ بلکہ اب تو جہاد ہر فرض سے بڑا فرض ہے اور ایسا فرض ہے جس پر ہماری زندگی ، ہماراا بیمان اور ہماری نسلوں کا ایمان موقوف ہے۔تم اسے فرض میں مجھویا فرض کفامیر تمہمارے دشمنوں نے تہمیں مٹانا اپنے او پر قرص کررکھا ہے وہ اپنی فوجیں لے کرمیدان میں اثر آئے ہیں۔

ا ہے جمد عربی اللہ علیہ وسلم کے سیا ہیو! آج اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے تہاری غیرت کس طرح سے یہ بات گوارا کرتی ہے کے جن علاقوں کو تمہارے پاک تی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک خون اور پینے بہا کرآ زاد کرایا تھا اب وہ پھر یہود ہوں کی دسٹر س میں بیں فضول نفظی بحثیں چھوڑ وزمین پردیکھو کفر تمہیں چیلنج کررہاہے اور آسان کی طرف و کھھورب کے فرشتے تمہارے ساتھ ازکر لڑنے کے منتظر ہیں۔

اسلام كافلسفه جهادا ورغلط فبميول كأازاله

اسلای فسند جہادی جہاد کا مقعد نہ تو مال نیست سینتا ہے اور نہ ہی کشور کشائی ہے۔ جس طرح تو سیج پہندا نہ کر ائم اور ہوں مک گیری کا کوئی تعلق اسلام کے فلسفہ جہاد سے ای طرح جہاد کے نام پر دہشت گردی کا بھی جہاد سے کوئی واسط نہیں۔ اس وقت جہاں ایک طرف فیرمسلم مفکرین اور ڈرائع ابلاغ نے اسلای تصویہ جہاد کو بری طرح مجروح کیا، وہاں دوسری طرف بعض وہشت گردی اور تی اور ڈرائع ابلاغ ہے اسلامی تھوں ہے اور اسلام کو دنیا مجر میں بدنام وہشت گردی اور تی کا عزان بنا کر اسلام کو دنیا مجر میں بدنام کرنے اور اسلامی تعلیمات کے پرائمن چرے کوئی کرنے ہیں کوئی کراٹھائیوں رکھی۔

ان مالات ہم مفرورت اس امری تھی کہ اسلام کے تصور جہاد کواس کے حقیق معنی کے مطابق پیش کیا جائے تا کہ جہاد ہارے پھیلا کی تنام بھی سے اسلامی تعلیمات کے پرامن چہرے کو داغدار کرنے کی مکر دہ سازش دکا دش کاسبّہ باب کیا جاسکے۔

اسلام کی آفاتی اور ہمہ جہت تعلیمات کا دائرہ کارانسانی زندگی کے اِنفرادی اور اِجہّائی، ہر شعبہ حیات کو محیط ہے۔ اِن تعلیمات کا مقعود ایک متحرک، مربوط اور پُراُمن انسانی معاشرے کا قیام ہے۔ اسلام نے اجہّائی اور ریاسی سطح پر قیام امن، نفاؤ عدل ، حقوق انسانی کی بھائی اور مُلم وعدوان کے خاتمہ کے لیے جہاد کا تصور عطا کیا ہے۔ جہاد دراصل انفرادی زندگی سے نے کرقو می، می اور بین الاقوامی زندگی تک کی اِملاح کے لیے عمل ہیم اور جبدِ مسلسل کا نام ہے۔

مغرب ميں جہاد کی غلط تشریح

بعض مسلم مما لک اورعالم مغرب می تفسور جہاد کو غلط طریقے ہیں گرنے کے حوالے ہے آپ کیسے ہیں کہ بدشمی ہے دنیا کے مختلف حصول میں اسلام اور جہاد کے نام پر ہونے والی انہتا پہندانہ اور دہشت گردانہ کا رروائیوں کی وجہ ہے عالم اسلام اور علم مغرب میں آج تصور جہاد کو غلط انداز میں مجمااور چی کی جار ہاہے۔ جہاد کا تصور ذہن میں آتے ہی خون ریزی اور جنگ وجدال کا تاثر اُم مجرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدشمی سے ٹی ڈیائہ جہاد کے نظریے کونظریہ اس اور نظریہ عدم تشدد کا متفاد سمجما جد ہا ہے۔ مغرب میڈیا میں اور مغربی میڈیا میں اسلام اور دہشت گردی کے مقباد ل کے طور پر ہی استعال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اُماسی اور بنیادی طور پر جہادا کی ایس برا من جمیری اخلاقی اور وحالی جدوجہد ہے جوجی وصدافت اور انسانیت کی فلاح کے لیے بیا کی جاتی بنیادی طور پر جہادا کیا ایس برا من جمیری اخلاقی اور وحالی جدوجہد ہے جوجی وصدافت اور انسانیت کی فلاح کے لیے بیا کی جاتی ہے۔ ابتدا واس جدوجہد کا جنگی معرک آرائی اور مسلح کراؤ سے کوئی تحلی نہیں ہوتا۔

بہ جدد جہد أصولی بنیادوں پرصرف ایسے ماحول کا تقاضا کرتی ہے جس میں ہر مخص کا ضمیر، زبان اور قلم اپنا پیغام ولوں تک پہنچانے میں آ زاد ہو۔ معاشرے بین آکن وامان کا دورودورہ ہو۔ انسانی حقوق کھل طور پر محفوظ ہوں ۔ ظلم واستحصال اور استبداد کی کوئی معنوائش نہ ہوا در نیا کے تمام مما لک پر آکن بقائے ہا ہمی کے رشتے میں مسلک ہوں ۔ لیکن جب اُمن دشمن طاقتیں علم وعقل کی مہنوائن نہ ہواور د نیا کے تمام مما لک پر آکن بقائے ہا ہمی کے رشتے میں مسلک ہوں ۔ لیکن جب اُمن دشمن طاقتیں علم وعقل کی رہنمائی سے محروم ہوکر مقابلہ پر آجا تیں اور اچتما می اُمن وسکون اور لقم ونسق کے فلاف تناہ کن سازشیں اور علی الا علان جنگی تھا اپر کرنے والے دیت میں جہاد کے متی ہیں جو تے ہیں کہ ایمن وسکون اور لقم کے دشمنوں اور ان سے تمام جنگی مرکز وں کے خداف

مسلح جدوجهد کی جائے تا کہ امن وآشتی کے ماحول کو بحال اور خیروفلاح پر جنی معاشرہ قائم کیا جاسکے۔

لفظِ جہادا کیک کثیر المعانی لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی شخت محنت ومشقت ، طاقت واستطاعت ، کوشش اور جدوجبد کے ہیں۔ امام ابن فارس (م395ھ) لفظِ جہد کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جهد الجيم والهاء والدال اصله المشقة، ثم يُحْمَلُ عليه ما يُقَارِبُه.

لفظِ جہد (جیم، هاء اور دال) کے معنی اصلاً سخت محنت ومشقت کے ہیں پھراس کا اطلاق اس کے قریب المعنی الفاظ پر بھی کیا جاتا ہے۔ (این فارس، جم مقامیس اللغة 210))

، اس تعریف کی روشی میں جہاد کامغیوم بیہوگا کہ سی بھی امر خیر کی جدد جہد جس میں اِنتہائی طانت اور توت صرف کی جائے اور حصولِ مقصد کے لئے ہرشم کی تکلیف اور مشقت برواشت کی جائے ، جہاد کہلاتی ہے۔

# اسلام میں جہادی تصور کی وسعت

اسلام فے اصلاح احوال اور دفائی جنگ کے لئے جہادی اصطلاح کیوں استعال کی؟

عربی لغت کے مطابق سرز مین عرب میں جنگ کے لئے جوسینکروں تراکیب محاورے، علامتیں، استعارے اور اصطلاحات
استعال ہوتی تھیں اِن سب سے بلاشہ وحشانہ بن اور دہشت گردی کا تاثر اُنجرتا تھا۔ عسکری لڑیچر کی اصلاح کے لئے اسلام نے ان
تمام الفاظ اور محاوروں کو ترک کر کے اصلاح احوال کی جدوجہد کی طرح دفاعی جنگ کو بھی جہاد کا عنوان دیا۔ بعنی اسلامی فلتے نظر سے
مفظ جہاد کا اِطلاق اُعلیٰ واَر فع مقاصد کے حصول، قیام امن، فتنہ فساد کے خاتمہ اور ظلم وستم ، جروتشد داور وحشت و بربریت کومنانے
کے لئے اپنی تمام ترصلا عیتیں بروئے کا راائے پر ہوتا ہے۔

ایک سلمان ساری زندگی جوف، منافقت، دجل، فریب اور جہالت کے خاتمہ کے لئے ابلیسی قو توں سے معروف جہادر ہتا ہے۔ لفظ جہاد کے حقیقی معنی سے لوٹ ماد، غیظ و غضب آئی و عاریحری کی ہوتک نہیں آئی بلکہ اس کا معنی پاکیزہ ،اعلی وارفع مقاصد کے حصول کی کا وشوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک مبذب، شائستہ اور بلند عزائم رکھنے والی سلح جو اور اسمن بیند قوم کی اِنقلابی جدوجہد اور مسلسل کا وشوں کے مفہوم کی تعبیر کے لئے لفظ جہاد ہے بہتر کوئی دو مر الفظ نہیں ہوسکا۔ جہادا ہے وسنیع تر معانی میں وقتی یا ہنگا کی ملسلسل کا دشوں کے مفہوم کی تعبیر کے لئے لفظ جہاد ہے بہتر کوئی دو مر الفظ نہیں ہوسکا۔ جہادا ہے وسنیع تر معانی میں وقتی یا ہنگا کی منہ بیس بلکہ مہد ہے لے کر لئد تک مر دِمومن کی پوری زندگی پرمحیط ایک جامع تصور ہے۔ لہذا وہ لحہ جو احتر ام آ دمیت اور خدمت انسانیت کے اس جذبہ سے خالی ہے، اسملام کے لئے قابل قبول نہیں۔

### ائمه لغت اورمفسرین کی آراء کی روشنی میں جہاد کی شرعی تعریف

شرع إصطلاح میں جہاد کامعن اپن تمام ترجسمانی، ذہنی، مانی اور جانی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر وقف کر ویٹا ہے۔ کو یا بندے کا پن تمام ظاہری و باطنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اَعلی واَر فع مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تصور کی وضاحت کے لیے اس حوالے سے چندائمہ کی مزید تصریحات ملاحظہ ہوں۔ الم جر جانی 740) - 816) كنزد كي جهاد كي تعريف درج ذيل ي-

هو الدعاء إلى الدين الحق (جرجاني، كتاب التعريفات: 112)

جہادوین حق کی طرف وعوت دینے سے عبارت ہے۔

امام كمودآ لوى البغدادى 1270) ها تفيرروح المعاني من لفظ جہاد كوالے سے بيان كرتے ہيں۔

إِنَّ الْجِهَادَ بَلُلُ الْجُهُدِ فِي دَفْعِ مَا لَا يُرْضَى (آلوسى، روح المعانى، 10: 137)

ممسى تاپينديدو (منرررسان) شے كودوركرنے كے لئے كوشش كرنے كانام جہاد ہے۔

جباد کا ترجمہ جنگ وجدال یاholy war کرنا درست نہیں۔

لفظ جہاد کا ترجمہ جنگ وجدال اوراڑائی وغیر ہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جنگ کے لئے تر آن وحدیث میں لفظ جہاد ہیں بلکہ لفظ حرب اور قبال استعال ہوتا ہے۔

قرآن وحدیث کی روشن میں لفظ جہاد کے معنی ومغہوم اوراس کے إطلاقات کا جائزہ لینے سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ جہاد کا ترجہ بھٹ بنگ وجدال اور Wari Wari Wari کرتا درست نہیں ہے۔ لفظ جہاد کا اطلاق میں اور بعض مسلمان محققین نے کفار کے ساتھ خصومت یا جنگ کے بیم عنی نہ توقد یم عربی زبان کفار کے ساتھ خصومت یا جنگ کے بیم عنی نہ توقد یم عربی زبان کفار کے ساتھ خصومت یا جنگ کے بیم عنی نہ توقد یم عربی زبان کا اطلاق ہوا ہے۔ کوئک میں بات جاتے ہیں، نہ علا کے ادب کے نزدیک ورست ہیں اور نہ بی قرآن جی مجمی اس مفہوم پراس کا اطلاق ہوا ہے۔ کوئک عرب دقال کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔ جنگ وجدال کے لئے لفظ حرب قرآن مجمی میں منگ وجدال کے لئے قرب دقال کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔ جنگ وجدال کے لئے لفظ حرب قرآن مجمید ہیں درج ذیل مقامات پربیان ہوا۔

البقره: 2 : 279، البائدة: 5 : 64، الإنفال: 8 : 57، محيد، 47 : 4

اس طرح لفظ قمال درج ذیل مقامات پرجنگ وجدال کے لئے استعمال ہوا ہے

التوية، 9: 5، البقرة، 2: 217، النسأء، 4: 77

#### مغرب مس لفظ جہاد کا غلط انظباق

لفظ جہاد کو جنگ اور قبال کے معنی میں عام کرنے میں انگریزی لغات کا کردار۔

جہاد کے اس فلط مغہوم کوعام کرنے میں آگریزی لغات کا بہت گل دفل ہے۔ لفظ جہاد کے لغوی معنی میں ،اس کے اصطلاحی مغہوم میں اور قرآن وحدیث میں کہیں بھی اس کے اندر holy war war کا معنی نہیں پایا جاتا۔ تاریخی حقائق البتہ اس امر پر شاہوں نے عوام کے ذہبی جذبات کو اشتعال دینے اور چرچ کو جنگ میں شریک کرنے کے لیے شاہد ہیں کہ خود یورپ کے بادشاہوں نے عوام کے ذہبی جذبات کو اشتعال دینے اور چرچ کو جنگ میں شریک کرنے کے لیے مور پر محلال کی اصطلاح استعمال کرتا شروع کی اور بعد کے لئر پی میں بھی معنی بغیر کی تحقیق تفتیش کے جہاد کے ترجمہ کے طور پر مروج ہوگیا۔ اس اصطلاح کو اختراع کرنے کا مقصد ذہبی طبقات کے جذبات کو مجمیز دے کرانہیں جنگ میں شریک کرنا تھا۔ دہشت گرداسلامی اصطلاح ات کوان کے سیاق وسباق سے کاٹ کر غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں۔

۔ انتہا پہندوں اور وہشت گردوں نے قرآن وحدیث کے بعض الفاظ اور اصطلاحات کو بدل رکھا ہے۔ وہ قرآن کریم کی چند
آپات اور بعض احادیث مبارکہ کوان کے شان نزول اور سیاق وسباق ہے کاٹ کر انتہا پہندائداور وہشت گردانہ تشری و تجبیرا ور فلط
انعلہات کرتے ہیں۔ یہ لوگ جہالت اور خود غرض کے پیش نظر جہاد، شہادت، خلافت، دارالحرب اور دارالا سلام جیسی اصطلاحات کو
کے استعمال کرکے عام مسلمانوں اور خصوصانو جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ سب پجھتر آن وحدیث ہیں ہے۔ صالاتکہ بیاسلام
پر بہت بردابالزام ہے۔ اُن کے اِس خطرناک نظر بیاک قرآن، حدیث اور اسلام کی بنیادی تعلیمات اور مشند و معتبر تشریحات کے
ساتھ کوئی تعلیمات اور مشند و معتبر تشریحات ،

بعض نرہبی سیای جماعتوں کا بیرمزاج بن چکاہے کہ دہ اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے اسلام ، دین ، جہاد ، شہادت اور نفاذ شریعت جیسی اصطلاحات استعال کرتے ہیں۔ ان فرجبی سیاسی جماعتوں کے پاسعوام کومتاثر کرنے کے لیے کوئی با قاعدہ پروگرام نیس ہوتا لہٰذاوہ قرآن ، حدیث ، اسلام اور شریعت جیسی اصطلاحات استعال کر کے قوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنے خود ما خنہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### كمي آيات جهاد ميمنهوم جهادي وضاحت

اگرلفظ جہاد کامعنی جنگ اور آبال ہی ہوتا تو پھر مکہ میں تازل ہونے دالی آیات جہاد کے نزول کے بعد صحابہ نے مشرکین کے خلاف مسلح جدوجہد کیوں نہیں گی؟ خلاف مسلح جدوجہد کیوں نہیں گی؟

جہاد کے اس جامع اور وسیع مفہوم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآ ان تکیم میں جہاد کا تھم سب سے پہلے شہر مکہ میں اُس وقت نازل ہواجب کہ ابھی جہاد بالسیف کی اجازت بھی نہیں کمی تھی۔ محابہ پر جروتشد دکے پیاڑ ڈھائے جاتے مگرانہیں اپنے دفاع اوراپئی جان بچانے کے لیے بھی ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس وقت تک صبر کرنے کی تنقین کی گئی جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کی مبل بیدانہ فریادی۔ اس ممانعت کے باوجو وجہاد کے متعلق پانچ آیات مکہ میں نازل ہو کئیں۔

وہ لوگ جنہیں اس بارے میں فکری واضح سے نہیں اور وہ ذہنی المجھن کا شکار ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ، مغربی و نیا کے رہنے والی والے ہوں یا مشرقی مما لک کے ، ان سب کو بچھ لینا جا ہے کہ اگر جہا دکا مٹی قال اور سلح تصاوم ہی ہوتا تو مکہ میں تازل ہونے والی درج ذیل آیا ہے کی کہا تو جہ ہوگی جن میں و جہ اہد کھٹ میں جھاڈا تکییر وافر ما کرصرا حانا جہا دکا تھم دیا گیا ہے ۔ بیر آیا ہے ، جرت سے بہلے کی دور میں نازل ہو میں جب بے دفاع میں ہتھیا را تھانے کی تن سے ممانعت تھی اور کی لڑائی یا مزاحت کی اجازت نہ تھی اور دفاع اس دور میں مسلمانوں نے عملاً کوئی جگ لڑی ۔ اگر جہا دکا معنی لڑنا ہی ہوتا تو صحابہ کرام بیقینا ہتھیا را تھا تے اور اپنی تھا ظت اور دفاع میں کھار و مشرکین کم کے قلاف مسلم جگ لڑتے ۔ لیکن ان میں ہے کی کو اس کی اجازت نہ تھی جبکہ جہا د کے لئے پانچ آیا ہے ہی نازل ہو چکی تھیں ۔

اس کا درست جواب بیہ ہے کہ قرآن کی روہ جہاد کے لیے سے تصادم اور کھٹکش کا ہونا ضروری نہیں ہے کیوں کہ اگر ہر حکم جہاد کے لیے سلح تصادم ناگز ہر ہونا تو مکہ میں لفظ جہاد پر مشتمل پانچ آیات کے نزول کے بعدد فاکل سلح جنگ کی اجازت مل چکی ہوتی

حالا تکداییا نبیں ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ لفظ جہاد کے سلح لڑائی کے علاوہ کی اور معانی و مفاہیم بھی ہیں جو کہ مکہ میں نازل مونے وال درج ذیل آیات سے واس موتے ہیں۔ فَ لَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا . (النراكان، 52.25) ہیں (اسے مردمومن) تو کا فروں کا کمبنانہ مان اورتواس ( قر آ ن کی دعوت اور دلائل ) کے ذریعے ان کے ساتھ برداجہاد کر اس آیت میں بڑے جہادے مرادیکم وشعور کے پھیلاؤٹیں جدوجہدہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ إِنَّ اللهُ لَغَنِي عَنِ الْعُلَمِيْنَ 0 (أَحَبُوت، 28 6) جو تخص (راوحق میں) جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے بی ( نفع کے ) لیے تک و دو کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں ( <sub>کی</sub> طاعتوں ، کوششوں اور مجاہدوں ) سے بے نیاز ہے۔ يبال پر جبادے مرادروحانی ترتی ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَسَلَا تُطِعُهُمَا (النجرت، 8.28) اوراگردہ تھے پر(بیہ) کوشش کریں کہ تومیر ہے ساتھ اس چیز کوشر کیے گھرائے جس کا تھے بچھ بھی علم ہیں توان کی اطاعت مت سوره محکبوت کی اس آیت میں جہادے مراد کی بھی سم کی دانشورانداور مد براند جدوجہدہ۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا طَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين . (النَّبوت، 29:29) اور جونوگ ہمارے حق میں جہاد (اورمجاہدہ) کرتے ہیں تو ہم یقیناً آئیں اپنی (طرف نیر اوروصول کی) راہیں دکھا دیتے ہیں، اور ب فکا الله صاحبان احسان کوائی معیت سے نواز تا ہے۔ مكه يس نازل مونے داني اس آيت مباركه يم راداخلاتي دروحاني اقد اركے احياء اور شخفظ كے ليے جدوجهد ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَكَ تَطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اورا گروہ دونوں تھے پراس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشر یک تھبرائے جس ( کی حقیقت) کا بچھے پہھلم نہيں ہے توان كى اطاعت ندكرنا۔ (لقمان، 31:31) ندكورد بانجوں آيات اجرت سے بل مكرين نازل ہوئيں مرحكم جہاد كے باوجود صحابہ كوائے وفاع ميں بھي اسلحه اٹھانے كي اجازت نبین تھی۔اگر جہاد کامعنی سلح جنگ یا آئن اسلحہ کے ساتھ قال ہی ہوتا تو ندکورہ آیات کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی التدنيلية وآلية وملم جهاد بالسيف كأنحكم فرمادية اورمحابه كرام جهاد بالسيف كرتي محالاتكه إس أمر يرسب كااتفاق ہے كه جهاد بالقتال ک اِ جازت جمرت کے بعد مدیند میں جا کرلی۔ کیوں؟اس کا سادہ ساجواب بیہے کہ جہاد کا ہر گزمعنی صرف قال، جنگ یالڑائی نہیں ہے۔ ہم پیچیے ذکر کر بچکے ہیں کہ میتو انتہا پیندوں اور وہشت گردوں نے اپنے ندموم مقاصد کے حصول کے لیے قرآن وحدیث کے

, ,

بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معانی کو بدل رکھا ہے اور وہ آتل وغارت گری، دہشت گردی اور مسکریت پسندی کو جہاد کا نام دیتے

بن-

ت کی دور میں جن پائی آیات میں جہاد کی تلقین کی گئی ہے، اگر آپ ان کے شان دول، تاریخی ٹیس منظراور سیاتی وسہاتی پرخور
کریں تو آپ کو پتا جلے گا کہ جہاد کا معنی محض سینیں ہے کہ تلوار پکڑ کر لڑائی اور جنگ شروع کردی جائے بلکہ جہاد کے گئی دیگر تقاضے
بھی ہیں۔ ان تمام آیات میں جہاد کا معنی علم کی تروی ، روحانی ارتفاء، فکری جدوجہد اور اِنفاق و خیرات ہے۔ ہاں البتہ جب
جارحیت کی جنگ آپ پر مسلط کردی جائے تب آپ کواجازت ہے کہ آپ اپنی مفاظت اور دفاع کی جنگ لڑیں۔ دفاعی جنگ وہ
لڑائی ہے جس کی الا اور بین الا توامی قانون مجی اجازت و یتا ہے اور اس کا حق دنیا کی ہرتوم اور ہر ملک کو حاصل ہے۔

عصرهاضر میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی عکمت عملی سے راہنمائی

اسلام کا مقعبود تکریم انسانی اور امن و آشتی کی بحالی ہے، سلح تصادم نہیں۔اسلام حتی الوسع صلح جوئی سے کام لیتا ہے۔ کن مالات اور احوال وظروف میں سلح اقد ام کرنا ہے اور کن میں نہیں؟

کہ بیں محاب نے کوتمام تر جروتشد و، وحشت و بر بریت اور گلم و زیادتی کے باوجود بھی اپنے دفاع بیں بتھیا را ٹھانے کی اجازت نہیں نتے کہ سلم تھادم کے ذریعے اپنا و فاع کر سکتے۔ بلکہ نہیں نتے کہ سلم تھادم کے ذریعے اپنا و فاع کر سکتے۔ بلکہ اگر وہ سلم تھادم کے ذریعے اپنا و فاع کر سکتے۔ بلکہ اگر وہ سلم تھادم کا راستہ اختیار کرتے تو چنداو کو وی کو فار مکہ کے لیے شہادت ہے جمکتار کرنا کیا مشکل تھا مگر اسمان کی وہ عالمگیر دعوت اگر وہ سلم تھا میں مدتک معدوم ہو جے لیے رک دنیا میں چھیلنا تھا اس کے امکانات خاصی حدتک معدوم ہو جے اس لیے کمزور مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ طاقتور دشمن کے خلاف ہتھیا را ٹھانے سے روک دیا گیا۔

فوجی توت کے استعال اور عدم استعال کا شرعی پیانہ

بعض اوقات ہم موچتے ہیں کہ فوتی قوت وطاقت اور مسکری حوالے ہے ہم کس مقام پر ہیں بیخی ہم اپنا وفاع کرنے ہیں کی دور کے زیادہ قریب ہیں یا یہ فی دور کے۔ اس حوالے ہے یا در تھیں کہ شرعی قوانین کا اطلاق ہماری موجودہ حالت کی مما ثلت کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ عہد نبوی کے کل دور کے زیادہ قریب ہے یا کہ مد فی دور کے ۔ پس اگر ہماری محکم کی قوت کی دور کی طرح کی ہے قو ہمیں بھی بھی مد فی دور کی طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہے۔ کیوں کہ ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ قبال کی مشر وط اجازت مدید ہیں جا کہ کہ ہیں ۔ کہ مکہ میں جہاد کی آجادت قتی مگر قبال کی نہیں ، بہی وجہ ہے کہ مکہ میں جہاد کی آبیات تو اس میں میں وجہ ہے کہ مکہ میں جہاد کی آجادت تو تھی مگر قبال کی نہیں ، بہی وجہ ہے کہ مکہ میں جہاد کی آبیات تو

حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کی کی دور کی عسکری حکمت عملی سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست اپنے کسی رشمن کا بھر پورعسکری مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لڑائی چھیڑ کر اپنا نقصان نہ کرے۔ وہ کمی دور کی حکمت و مصالح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وشمن کے مقابلہ میں اپنے آپ کو سیاس، اقتصادی، فوجی اور اسلحہ الغرض ہر حوالے سے مضبوط کرے۔ مکہ بیں اگر چہ یا نج آبیان تازل ہو چکی تھیں گر آپ صلی اللہ علیہ وہ لدوسلم نے ان آبیات کا اطلاق حرب وقبال اور جہاد

# تصادم ہے بیخے اور امن کی تلاش کے لیے ہجرت

حضور نبی اکرم سلی الله علیه و آلدو سلم کامتصد بعثت رشد و مدایت تما، گرون زنی نبیس یم بی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے اللم و ستم کی انتہا کردی تو آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کسی سلح اقدام کی بجائے اعراض کا راستہ افتیار کیا اور ککراؤ کی بجائے امن کی تلاش میں پہلے حبشہ اور پھر مدید آجرت فریا گئے۔

اگر حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آلدوسلم کے کی دور کے ساتی و معاشر تی رویوں پرغور کیا جائے توبیہ بات واضح بوجاتی ہے کہ وہاں ہے کہ اللہ علیہ و آلدوسلم نے ظلم و جارحیت کے مقابلے بھی عنوو درگزر کی پالیسی افتیار کی۔ جب مسلما نان مکہ پروحشت و بریریت اور ظلم وستم کی انتہا ہوگئ تو حضور نبی اکرم صلی الله علیہ و آلدوسلم نے کسی اللہ ام کی بجائے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جمرت کرنے کا تھم دے دیا۔

جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ جہاد جیسے اہم ایٹو کا تعلق احوال وظروف بمعروضی حالات اور سیای ومعاشر تی تغیر و تبدلات کے ساتھ بہت گہرا ہے۔اسے کوئی دانا و بینا اور مدبر و تحکیم شخص ہی تجھ سکتا ہے۔

# بَابِ فَضَلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ به باب الله تعالى كراه مين جهاد كرن كى فضيلت مين ب

شہادت کی بار بارتمنا کرنے کابیان

مَعْدَدُ عَنَى الْمُوْرَكُو اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ طَالَةُ عَنْ الْفُطَيْلِ عَنْ عُمَارَةً ابْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ آبِي ذُرْعَةً عَنْ آبِي هُورِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعَدَّ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ لَا يَعْوَلِهُ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

\*\* حضرت ابو ہریرہ رافضنروایت کرتے ہیں: نی اکرم سَافِقَا نے ارشادفر مایا ہے:

"الله تعالیٰ نے اس فخص کے لیے، جواس کی راہ میں نکاتا ہے (الله تعالیٰ فرما تا ہے) جوشن بھے پرائیان رکھتے ہوئے میرے رسولوں کی تقد این کرتے ہوئے میرے رسولوں کی تقد این کرتے ہوئے میری راہ میں جہاد کے لیے نکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہے (اجر) تیار کیا ہے کہ یہ بات میرے ذمہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گایا بھرجس گھرہے وہ نکلا تھا اسے دہاں اجراور مال ننیمت کے ہمراہ دالیں لے کرجاؤں گا"۔

نی اکرم نافظ نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی هم اجمی کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت کا شکار کر دوں گا تو میں کسی بھی جنگی مہم سے پیچھے ندر بتا جواللہ کی راہ میں نگتی ہے کہ میں سب لوگوں کو میں کسی بھی جنگی مہم سے پیچھے ندر بتا جواللہ کی راہ میں اتن کسی نہ تو میرے پاس اتن میں نہ تو میرے پاس اتن میں نہ تو میرے باس اتن کا دور کسی میں اور نہ بی وہ لوگ اس بات پرخوش ہوں کے کہ وہ لوگ جھے وہ جا کمیں اللہ کی راہ میں جنگ میں اس ذات کی ہم اجس کے دست قدرت میں جم میں اور میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر بھے شہید کر دیا جاتا۔

شرح

اس ارشادگرامی سے جہان آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی بے پناہ جذبہ جہاداورشوق شہادت کا اظہار ہوتا ہے وہیں یہ بات بھی 2753: اخرجہ ابناری نی ''انتیج''رتم الحدیث عقد' اخرجہ سلم فی ''انتیج''رتم الحدیث:4838' اخرجہ النسائی فی ''اسنن' رقم الحدیث 3646 والتع مو برق ہے کہ آن مخترت منی انته علیہ وسلم کی حیات طعیبہ میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں آپ چند کے علاوہ اور سے میں بون مریک کیوں ندہوستے۔ چنانچیآ پ نے اس کی علت بیان فرمانی کہ ٹیس کفارے جنگ کرنے کے لئے جانے والے ہر مینس غیر شریک کیوں ندہوستے۔ چنانچیآ پ نے اس کی علت بیان فرمانی کہ ٹیس کفارے جنگ کرنے کے لئے جانے والے ہر مستر ہور برفون میں اس لئے شریک نہیں ہوتا کہ اگر میں جنگ میں شریک ہونے کے لئے برلشکر کے ہمراہ جاؤں تو یقینا وہ بہت سے مسنمان جونا دارادر سبدسروسامان بونے کی وجہ سے اپنی سواری نبیس رکھتے جنگ بیس شریک ہوئے سے محروم بھی رہ جا کیس سے اور میری میدائی کا تم بھی اتنا کیں ہے۔ اور ٹوو میں اتن سوار بول کا انتظام کرنے پر قادر نیس ہوں کہ ان پرسب مسلمانو ل کوسوار کر کے ا بين بمراه ك ما ذل واس ك الرجميد لاظ ندبوكه بهت مسلمان جنك بين شريك بون مده جان اور يجر جها مبدا ہو مبائے کی وجہ سے انسر دو دل اور شکته خاطر ہوں گے اور وہ اس کا بہت زیادہ غم محسو*ن کریں گے* تو میر سے انکدر جہاد کا جذبہ اور الندى راويم شهيد مومان كاشوق اتنازياده ہے كہ يس كى يم كشكر كے همراه جانے سے بازنبيں رہنا عابتاا دراس بات كوبہت زيادو يستدكرتا مون كدمين باربارزنده كياجاؤن اور بربارالله كي راويس ماراجاؤن \_

# مجامد کی مثال تفلی عباوت والے کی طرح ہونے کا بیان

2754 - حَدَّلَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَبْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِوَاسِ عَنْ عَبِطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحَدِّدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَصْمُونٌ عَلَى اللُّه إمَّا أَنْ يَسْكُفِتُهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَّغَنِيمَةٍ وَّمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّالِمِ الْقَالِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ

حضرت ابوسعید خدری دی این این اکرم نگانیم کایفر مان نقل کرتے ہیں:

''الثد تعالیٰ کی راومیں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بیضانت ہے کہ وہ اسے یا تو اپنی مغفرت اور رحمت کی طرف لے جائے گایا جراور مال نمنیمت کے ساتھ اسے اس کے کھرواپس لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد كرينے والے كى مثال نظى روز ہے ركھنے والے اور توافل اوا كرنے والے كى مانند ہے جوانبيں منقطع نہيں كرتا (اور بير ممل اس دنت تک شار موتا ہے) جب تک وہ (جنگ سے )والی منیس آجاتا"۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ستر کے دوران رسول کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم کے ایک صی بی بہاڑی کے در ہیں ہے گزرے جس بیں شمریں یانی کا ایک چشمہ تھا تو وہ چشمہ ان کو بہت احجا لگاوہ کہنے لگے کہ کاش میں لوگوں سے علیحد کی اختیار کرلوں اور اس درے بیں آ رہا؟ جب رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی ہے فرمایا کہ تم ایسانه کرنا کیونکه تم میں سے می مخف کا اللہ کی راہ لینی جہاد میں قیام کرنا اس کا گھر میں ستر برس نماز پڑھنے ہے بہتر ہے کیاتم اس کو يسترتبيس كرت كدانته تعالى تم كوكال طور يربخش و\_\_ اور تہمیں ابتداء ہی میں جنت میں وافل کردے اللہ کی راہ میں جہاد کرد کیونکہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں اونٹن کے نواق کے بقتر یعنی تھوڑی در کے لئے بھی جہاد کی اس کے لئے جنت وال اب ہوگئ۔ (ترندی معکوۃ المعاع: جلد موم. رقم الحدیث، 944)

بھاری کور یہ بیت سے درمراوتیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے چٹا نچہ بیار شادگرای اس دوایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا میں سے کہ مدیث (مقام الر جل فی الصف فی سبیل اللہ افضل عند اللہ من عبادہ الوجل سنین سنه) کی شخص کا اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلہ پرصف میں کھڑا ہونا اللہ کے نزدیک کی شخص کی ساٹھ برس کی عبادت ہے بہتر ہے۔ "اس صدیث کے کی راہ میں دشمن کے دورجنگل دکو ہتان میں عبادت اللی میں مشغول رہنے فاہری مفہوم ہے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں ہے گوشہ کڑی افقتیار کرنے اورجنگل دکو ہتان میں عبادت اللی میں مشغول رہنے ہے بخشش ومغفرت حاصل نہیں ہوتی اس لئے علاء اس ارشاد گرای کی بیتادیل کرتے ہیں کہ چونکہ اس زباد واجب تھا۔ اور کی گا فتار سے لئے واجب کوڑک کرنا گناہ ہے اس لئے آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریجہ ان صحابی پر گویا بیواضح کیا کہ آئر تم نے دنیا اورد نیا والوں سے ترک تعلق کر کے اس بہاڑی درے ہیں گوشگر بی افتیار کی۔

یوں اور آگر چہاس کا مقصد محص تممل تنہائی و خلوت میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہوتو اس کی وجہ سے نہ صرف میہ کہم ان بہت سی سعادنوں اور نظیاتوں سے محروم رہ جاؤ سے جو و نیا والوں کے درمیان رہ کرد نی فرائض و ذمہ داریوں کو انجام دینے کی صورت میں صاحل ہوتی ہیں بلکہ تمہارا یہ نشل عمل ایک واجب عمل اور ایک اہم دینی فریف بینی جہاد کے ترک کا باعث بھی ہوگا جس سے تم سی میں موال ہوجا و کے علاوہ ازیں جیسا کہ ترجہ میں داخت کیا عمیا ہے اس ارشاد کرای سے کامل مغفرت اور ایک اہم و نی فریف میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے پر معمول کیا جاسکتا ہے۔

المدین اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنا گوشہ گزین سے افضل ہے خصوصًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہانہ سعادت نشان میں تو بید انضلیت کہیں زیادہ تھی البتزآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی بھی گوشہ گزین ہی کو فرانہ سعادت نشان میں تو بید انضلیت کہیں زیادہ تھی البتزآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی بھی گوشہ گزین ہی کو فران ہے درمیان رہنے ہے فتندوشر کے غلبہ کا خوف ہو۔

بَابِ فَضْلِ الْغَدُورَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ بيابِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاراه مِينُ مِحْ وشَام كرنْ كَافْضَالِت مِينَ بَ

2755 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حِدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ ابِي حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اَوُ رَوَّحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اَوُ رَوَّحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اَوُ رَوَّحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اَوْ رَوَّحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اَوْ رَوَّحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْرٌ مِّنَ

د حضرت ابو ہریرہ فالنّز روایت کرتے ہیں: نی اکرم النّز ارشاد فر مایا ہے: "اللّه کی راہ میں ایک منح یا ایک شام گر ارناد نیا اوراس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے"۔ 2756 - حَدَّثُنَا هِ شَاءٍ بِنَ عَمَّادٍ حَدَّثُنَا زَكْرِيًّا بُنُ مَنظُورٍ حَدَّثُنَا أَبُوحَاذٍ مِ عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْلِهِ السَّاعِدِينَ لَى قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَبْرٌ مِنَ اللَّذَيَّا وَمَا فِيهَا

• صرت بل من معدماعدى فكاتوروايت مرت بين: في اكرم مكاتف ارشارفرهايات:

"انتدتون كرداويل مع إشام كزاردينا ونياوران هي موجودتهم جيزون يهم بمتريا

2757 - حَلَثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُصَعِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى قَالَا حَلَثْنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَيْنَ حَلَّنَا شُمِيّدُ عَنَ آسِ بْنِ مَائِلِكِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوهُ أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُولًا أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيلٍ اللَّهِ جَيْرٌ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُولُهُ أَوْ رَوْحَةٌ فِي صَبِيلٍ اللَّهِ عَيْرٌ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَا قُولُ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَهُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 حضرت النس من ما لك الناتي " مني اكرم بناتي في مان النسل كرت بين " الند تعالى كى راوش من يا بني مر محزارت ونياوراس عن موجوه برجيزے تراده بمترے "

مطلب میاہ کدجہ دسم ایک ون کی شئے بھی جو کیداری جیسی معموقی خدمت کوانجام دینا اس ال سے بہتر ہے جوالند کے ا يرخري كياجائ ، يابيمطلب بي كمرجها ديش محض اليك ون كي جوكيداري كيوش جوا تدسط كا ووونيا كي ويزون سي كنال زيادو بهة

حضرت انس کتے ہیں کے رسول کر میم صلی انفد علیہ وسلم نے قرمان الک من کے لئے ایک اندی واویس ترانت جہادی فرش سے دتیا کی چیزوں ہے بہتر ہے۔ ( بخاری ومسلم )

منطلب بديب كدأ مروق محض كف الكيامي ك لتراكي من ك الترجى جهاد يل مركك جواتوان براس كوجواجر المع كاور اس كى جونسينت عاصل جول وودنيا كى تمام بعمتول سي مجتر ي كي تكدونيا كى تمام بعتين فزا بوجائدة والى بين اورة خرت كي احت وق

### بَابِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا یہ باب سے کہ جو تھی کمی غازی کوسامان فراہم کرے 2758 - حَسَنُفُنَا أَبِا بِكُو بَنَ أَبِي شَيِّةَ حُتَثَنَا يُؤَنِّسُ بِنَ مُحَمَّدٍ حَتَثَنَا لَيْثُ مُنُ سَعْدٍ عَنْ يَوْبُدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ

**1156** كان بت المستان والأوجيات

**277** كى دايت د كى كىسىتى باستان ياستان بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت بالمائت

**2756** الله و يهت أو كل أسبة الله الاستنان و يوافق و تيل.

بُنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ آبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَافَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهِ عَنْى عَمُونَ اَوْ اللهِ عَنْى يَسْتَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ حَتَّى يَمُونَ اَوْ اللهِ عَنْى يَسْتَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ حَتَّى يَمُونَ اَوْ اللهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَسْتَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ حَتَّى يَمُونَ اوْ اللهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

و و حضرت عمر بن خطاب خانفظ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَنگظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' جو محض کسی غازی کو سامان فراہم کر ہے بیہاں تک کہ وہ غازی تیار ہوجائے تو اس شخص کواس غازی کی مانندا جرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ غازی فوت ہوجائے یا واپس آجائے''۔

2759 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى سُلَبْمَانَ عَنْ عَطَآءِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَزَ غَاذِيَّا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِ الْغَاذِى شَيْئًا

ه و خطرت زید بن خالد جبنی طافق روایت کرتے ہیں: نی اکرم نگافتا اسٹاد قرمایا ہے: ''جو فض اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کس غازی کوسامان فراہم کرے تو اس فخص کو بھی اس غازی کی ما نشدا جرما آ ہے اوراس غازی کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی''۔

# بَابِ فَصَٰ لِي النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بيباب اللَّدَ تَعَالَىٰ كَارَاهُ مِينَ خَرْجَ كَرِفْ كَافْسَيَاتَ مِينَ بِ

2760 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسِى اللَّهِ عَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آبِى آسْمَآءَ عَنْ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفْضَلُ دِيْنَادٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

مه حضرت توبان التأثير روايت كرية بين: بي اكرم مَنْ اليَّمْ الرم مَنْ اليَّمْ المرم مَنْ اليَّمْ الم

"سب سے زیادہ افضل دینار جے کوئی مخص خرج کرتا ہے وہ دینار ہے جے آدی اپنے بال بچوں پرخرج کرتا ہے یا وہ
دینار ہے جے آدی اللہ کی راہ میں کسی محوث سے پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جے اللہ کی راہ میں آدی اپنے ساتھیوں
پرخرچ کرتا ہے "۔

ثرح

حضرت خريم ابن فاتك كہتے ہيں كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا جو تخص الله كى راه ميں يعنى جہاد ميں اپنے مال ميں

2759 اخرج الرندي في "الجائع"رةم الحديث 1629 ورقم الحديث: 1630

2768: افرجمه لم في "التي "رقم الحديث 2307 افرج التريدي في" الجامع" رقم الحديث 1955

ے جو کو گئی فرق کرے گال کے لئے مات ہوگن تواب کھا جائے گا۔ ( تدی مکنوۃ نعاق جدرہ قر عدید، 942) اللہ کی راہ عمل اپنے ول واسباب کو فرق کرنے کا جو تواپ ہے اس کا او فی ورجہ بیمان فرکر کیا گئی ہے کہ جروش فرق کی جانے وا ، ول اپنے و مک کومات موگنا تواب کا حقد از کرے گاویے بیانتہ تعانی کی رضا پر موتوف ہے کہ وہ جس کو جائے ہی سے

بعد روزور من من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد ال

اور بہترین معدقہ وہ فاوم ہے جوانتہ کی راہ میں (کلیٹے یا عاریٹے) دیا جائے اور بہترین صدقہ انتہ کی راہ میں اسی اوش کو رہ ہے جونر کی جفتی کے قافل ہو مینی انتہ کی راہ میں اسی اوش کا دینا افضل ہے جونر کے راتھ جفتی کی عمر وسطی کی ہے تا کہ وہ سواروں کے ہم آ ستے۔ اب مع ترزی بھٹوۃ نعد کے جدسور فرانھ رہے ، 942)

2761 - حَدِّنَفَ هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّنَ ابْنُ آبِى فُلَيْكِ عَنِ الْحَلِي بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَلَيْ بْنِ أَبِى ظَالِبٍ وَآبِى اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدٍ وَآبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ وَجَابِدٍ بُنِ عَبْدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ وَجَابِدٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ وَجَابِدٍ بُنِي عَبْدِ اللّهِ وَآفَامَ فِى بَيْنِهِ فَلَهُ بِكُلّ دِرُهَم سَبْعُ مِانَة وَلَا اللهِ وَآفَامَ فِى بَيْنِه فَلَهُ بِكُلّ دِرُهَم سَبْعُ مِانَة وَاللّهُ وَاللّهُ يُطَالِعُ وَاللّهُ يُطَالِعُ لَمَنْ يَضَاءً )

حضرت علی بن ابو خالب بی تینون معفرت ابودردا و بی تینون معفرت ابو بریره جی تینون معفرت ابوا مامه با بنی جینون معفرت معفرت ابودردا و بی تینون محفرت ابو بری جینون محفورت ابوا مامه با بنی جینون محفورت معفرات نے بی محبدالله ب

محرائموں نے بیآ بت المادت کی "اوراند تعالی جس کے لیے جا ہا کے لیے (ایروثواب) کی گنا کرویتا ہے"۔

### بَابِ التَّغُلِيُظِ فِي تَرُّ كِ الْجِهَادِ

یہ باب جہادتہ کرنے کی شدید ندمت میں ہے

2762 - حَذَنْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِعٍ حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ اللِّمَارِيُ عَنِ الْقَامِعِ عَن

2761 ال دوايت كونس كرست عل المام المن الإم خروي ...

2762 افرجها بوداؤد في "أستى" رقم الحديث 2563

آبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغُزُ اَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًّا أَوْ يَنْعُلُفْ غَازِيًّا فِي آهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

عدد حضرت ابوامامه المنافظة " في اكرم مَنْ اللَّهُمْ كايه فرمان تقل كرتے ميں:

ور جوش بنگ میں حصہ نہیں لیتا' یا کسی عازی کوسامان فراہم نہیں کرتا' یا عازی کی غیر موجود گی میں اس کے گھر والوں کا اجھے طریعے سے خیال نہیں رکھا تو قیامت کے دن سے پہلے بی اللہ تعالی اسے شدید مصیبت لائل کرے گا''۔

2763 - حَـدَّتَمَا هِنْسَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ حَدَّثْنَا أَبُورَافِعِ هُوَ اِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعِ عَنْ سُمِّي مَوْلَى آبِي بَكْرِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ آثُو فِي سَبِيُلِ اللَّهِ لَفِيَ اللَّهَ وَلِيِّهِ ثُلُمَةٌ

• • حصرت ابو ہر رہ والنظر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم تا ایج ارشاد فرمایا ہے: '' جواس حالت بیں اللہ نتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہاس پراللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لینے کا) کوئی نشان شہوئو

جب و والله تعالى كى بارگا و ميس حاضر جوگائواس ميس كوئى نه كوئى نقص جوگان-

# بَابِ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذَرُ عَنِ الْجِهَادِ

بدباب ہے کہ جو تحض عذر کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے

2764 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ النَّذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُورَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَقَوْمًا مَّا سِرْتُمْ مِنْ مَّسِيْرٍ وَّأَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمُ فِيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ خَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ

ے حضرت انس بن مالک ڈیکٹٹڈ بیان کرتے ہیں: جب غزوہ تبوک سے نبی اکرم منگانٹیڈ کی واپس تشریف لائے اور مدینہ منوره کے قریب بہنچ تو آپ مَنْ اَنْتِام نے ارشادفر مایا:

'' مدینه منوره میں بچھلوگ ایسے ہیں کہتم نے جو بھی سفر سطے کیا اور جس بھی جگہ سے گزرے وہ لوگ وہاں تہمارے ساتھ

لوكون في عرض كى : يارسول الله مَنْ النَّيْزَام ! كياوه لوك مدينة من موجود تقيم في اكرم مَنْ يَنْزَام في قرمايا : " وہ دینہ میں موجود تھے لیکن وہ عذر کی وجہ ہے (جہاد میں نٹر کت کے لیے ) نہیں جا سکے ''۔

2765 - حَـذَنَنَا آحُمَدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

2763. اخرجة التريذي في "الجامع" رقم الحديث 1939 أو 1934: الدوايت والتي كفيل كرت عن المام ابن ماج منقرو بيل-

2765 افرجه مسلم في الصحيح "رقم الحديث 4909 ورقم الحديث: 4910

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ رِجَالًا مَّا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا وَّلَا سَلَكُتُمْ طَرِيْقًا إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِى الْآخِرِ عَبَسَهُمُ الْعُذُرُ قَالَ اَبُوْعَبُد اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ كَتَبَّهُ لَفُظًا

و معرت جابر بنافندروایت كرتے میں: نبي اكرم مَلَّدَ ارشادفر مايا ب

مدیند میں بچھلوگ ایسے ہیں کہم لوگوں نے جو بھی وادی پار کی اور جس بھی راستے پر چلے وہ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ حصد دار ہیں بیدو لوگ ہیں جوعذر کی وجہ سے نہیں آسکے۔

ا پام این ماجہ مجتلفۃ کہتے ہیں: یا شایداس طرح راوی نے بیان کی ہے۔ میں سدوایت ان بی الفاظ میں نوٹ کی تھی۔ شرح

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکر لیا ، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا ویا بختریب اللہ ان کی توبہ تبول قرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حدرتم فرمانے والا ہے۔ (الوب:۱۰۱)

### حضرت ابولهابه فاخذ كي توبه كابيان

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فر مایا تھا جوجھوٹے بہائے تر اش کرغز وہ تبوک میں نہیں مجے تھے۔ بعض مسلمان بھی بغیر کس سبب اور عذر کے غروہ تبوک میں نہیں مجے تھے۔ لیکن انبول نے رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ) کے سامنے آ کرا ہے تھے در کا اللہ تعالی اللہ علیہ میں کہ اللہ تعالی الن کو معاف کر اللہ تعالی الن کو معاف کر دھے ۔ اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالی الن کو معاف کر دے گا۔

الم م ابوجعفر بن جریر طبری متونی ۱۳۱ه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی اور حفرت ابن عباس (رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم )

ہے کہ یہ دس مسلمان سے جوغز وہ جوک بیل نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے ساتھ نبی سے کہ یہ دس نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )

غز وہ جوک سے واہس تشریف لائے تو ان بیل سے سات نے اپ آپ کو سجد کے ستونوں کے ساتھ وید کہ دولیا۔ اور وہ الیمی جگہ تھی جہاں سے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) گز رقے تھے۔ جب آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے ان کود یکھا تو فر ماید: یہ کون لوگ بیں جنبوں نے اپ آپ کو سمجد کے ستونوں کے ساتھ با ندھا ہوا ہے؟ سلمانوں نے کہا: یہ ابول با اور ان کے اصحاب بیں جو آپ جہوں نے اپ آپ کو سمجد کے ستونوں کے ساتھ با ندھا ہوا ہے؟ سلمانوں نے کہا: یہ ابول با باز والی کا متحد و تیں گے جب تک آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ان کا عذر تبول کر کے ان کوئیں کھولیں گے۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ان کا عذر تبول کر کے ان کوئیں کھولیں گے۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا: اور عیں اللہ کی تم کہ اور ان کا عذر قبول کوئیں کوئیں کوئیں گوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں گوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی جب تک کہ اللہ دی ان کوئوں لئے کا حکم نہ و سے ۔ ان کوئوں کے اور ان کا عذر قبول کوئیں گوئیں کوئی جب تک کہ اللہ دی ان کوئوں لئے کا حکم نہ و سے ۔ ان کوئیں گوئیں گوئی

جب ان مسلمانوں کو بینجر پنجی تو انہوں نے کہا: ہم خودائے آپ کوئیں کھولیں کے حتیٰ کہ اللہ تی ہمیں کھولے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی اور بعض دوسرے وہ (مسلمان ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیا۔ انہوں نے نیک کاموں کو دومرے برے کاموں کے ماتھ طا دیا اور عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرہائے گا۔ حضرت ابن عباس سے دومری
روایت بیہ ہے کہ یہ چیوا فراد تھے اوران بیس سے آیک حضرت ابولبا بہ تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو
ستونوں سے با ندھا تھا وہ آگھ افراد تھے۔ ان بیس کردم ، مرداس اور ابولبا بہ تھے۔ قبادہ سے کہ بیسات افراد تھے۔ ان
بیس ابولبا بہ بھی تھے کین وہ جن سے ابدا تھا لی ان امید ، مرارہ بن رہتے اور کعب بن ما لک ) ان بیس نہیں تھے۔ ضحاک نے روایت کیا ہے
کہ بیابا بہاور ان کے اصحاب تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر کی تھی اوران کو کھول دیا تھا۔ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابولبا بہ کا میں ابولبا بہ کا کہ بنوں نے بنوقر یظ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگرتم مجہ (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو
وی کے دیں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو حلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔ امام ابوجھ خرنے کہا: ان روایات میں اولی یہ ہے کہ حضرت
وی کو وہ جوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو صحوب کے ستون کے ساتھ ہا ندھا تھا۔
ابولبا بہ نے غروہ بوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو صحوب کے ستون کے ساتھ ہا ندھا تھا۔
(جان جالہان جراس بالم ابنی ابی حاتم کے میانہ حاتھ ا

# بَابِ فَضَلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بدباب الله تعالى كى راه ميں پہره دينے كى فضيلت ميں ہے

2766 - حَدَّلُنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ لَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ خَطَبَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ النَّاسَ فَقَالَ يَاكِنُهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْ قَالَ خَطَبَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ النَّاسَ فَقَالَ يَاكُنُهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعُنِى آنَ أَحَدِثَكُمْ بِهِ إِلَّا الظِنَّ بِكُمْ وَبِصَحَايَتِكُمْ فَلْيَخْتَو مُخْعَارٌ لِنَفْسِهِ آوَ لِيَدَعُ مَلَى اللهِ مُتَحَادً وَسَلَّمَ لَمُ يَمُنَعُنِى آنَ أَحَدِثَكُمْ بِهِ إِلَّا الظِنَّ بِكُمْ وَبِصَحَايَتِكُمْ فَلْيَخْتَو مُخْعَارٌ لِنَفْسِهِ آوَ لِيَدَعُ مَلَى اللهِ مُتَحَانَهُ كَانَتُ كَانُف لَيَلَةً فِى سَبِيلِ اللهِ مُبْحَانَهُ كَانَتُ كَانْفِ لَيَلَةٍ صِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا

عدہ حضرت عبداللہ بن ذہیر نظافہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثان عنی دفائن نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا:
ال کو اجس نے ہی اکرم منظ ہی نظافہ بیان کر سے ہیں نہ حصرت عثان کی دفائن نے وہ حدیث تہمیں صرف اس وجہ سے نہیں سائی کیونکہ میں تمہارے حوالے سے بخیل ہوں (لیمنی مجھے بیا ندیشہ تھا کہ اگر میں نے وہ حدیث سادی تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر جہاداور سرحدوں پر پہرے کے لیے چلے جاؤ کے ) اب آدی کو افتدیار ہے کے وہ حدیث سادی تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر جہاداور سرحدوں پر پہرے کے لیے چلے جاؤ کے ) اب آدی کو افتدیار ہے کہ دونا سے جھوڑ دے، میں نے نبی اکرم سائی تی کو بیار شاد فر ماتے ہوئے کہ دونا سے اور اگر جا ہو ایک ہوئے دونا کر جا داور اگر جا ہوا ہے جھوڑ دے، میں نے نبی اکرم سائی تی کی کو بیار شاد فر ماتے ہوئے

سناہے: ''جو مخص اللہ تعالیٰ کی راہ بیں ایک رات پہرہ دیتا ہے' تو بیا لیک ہزار دن کے فلی روزے رکھنے اور ایک ہزار را توں کی عبادت کرنے کی مانند ہے''۔ 2767 - عَدَلَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى حَلَاثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَيٰ اللَّيْتُ عَنُ زُهُرَةَ ابْنِ مَعْبَدِ عَنُ آبِي هُوَيُونِ اللَّهِ مَنْ مَا بَعُ مُوَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آجُوى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آجُوى عَلَيْهِ آبُو اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ مُوّابِطًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آجُوى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ آجُوى عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ آجُوى عَلَيْهِ وَوَعَلَمْ قَالَ مَنْ مَّاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ آجُوى عَلَيْهِ وَلَقَهُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَّا مِنَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَأَهَةُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا مِنَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَأَهَدُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا فِي الْفَوْ عِ عَلَيْهِ وَزُقَهُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا فِي الْمُعَلِي الْعَبْلُهُ اللهُ عَلَى مَعْبَدِ الطَّالِ وَالْمُ مَنْ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَلَعْنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعِنَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا فِي مَا الْفَيَامِ وَالْمَالِ مَا اللّهُ مَنْ اللهُ مُوالِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ لَا عَلَى الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْلَى مُواللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

'' چوض الله تعالی کی راه میں پیرودیتے ہوئے فوت ہوجائے تو وہ جو بھی نیک عمل کیا کرتا تھا الله تعالی اس نیک عمل کو جائے اللہ تعالی اس نیک عمل کو جاری رکھے گا اور اسے آز ماکش میں مبتلا کرنے والے دوافراد (لینی منکر نکیر) سے محفوظ رکھے گا اور جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا' تو اسے تھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا''۔

2768 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمِعِيْلَ بُنِ صَعْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ صُبِعٍ عَنُ عَبِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنُّ مَّحَمُولِ عَنْ أَبَي بُنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرِبَاطُ يَوْمٍ فَلَى سَيِبُ اللهِ عِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَبِبًا مِنْ غَيْرٍ شَهْرٍ رَعْضَانَ اَعْظَمُ اَجُرًّا قِنْ عِبَادَةٍ مِالَةٍ سَنَهٍ مِيَامِهَا وَيْهَا مَعْ مَعْدِيبًا مِنْ فَعْدِيبًا مِنْ مُحْتَبِا مِنْ فَهُو رَعَطَانَ الْعَمْلُ عِنْدَ اللهِ عِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَبِعًا وَيْهُ مَعْدَيبًا مِنْ فَهُو رَعَالَ اللهِ عِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَبِعًا وَيْهُ مَعْدَيبًا مِنْ فَهُو رَعَظَانَ الْعَمْلُ عِنْدَ اللهِ عِنْ وَقَامِهَا وَيْهَا أَوْلُ مِنْ عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَبِعًا وَيْهُ مَا أَوْالُ مِنْ عَبَادَةِ اللّهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَبِعًا وَيُهُ اللهُ اللهِ عَنْ وَقَعَامُ اللهُ اللهِ مَنْ فَهُ اللهُ اللهِ مَنْ عَبَادَةِ اللّهِ مِنْ وَرَاءٍ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَبِعًا قِلْ إِنْ فَهُ إِنْ مُ مُعْتَبًا عَلَيْهِ سَلِيعًا لَمْ مُعْتَبًا عَلَيْهِ سَيِّعَ اللهُ عَنْ وَقَعْهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الْمُلْلِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ سَلِمًا لَمْ مُحْتَبً عَلَيْهِ سَيِّعَةً وَلَا مِنْ عَبَادَةٍ الْفَا الْمُ الْمُعَلَى الْعَيْامِ اللهُ عَلَى الْهُ إِلَى الْمُ الْعُمُ الْمُوالِمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَالَعُلُولُوا الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ ال

• حضرت الى بن كعب الطنوروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما ياب:

"الله تعالی کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا جوسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہواور تواب کی امیدر کھتے ہوئے ہواور مضان کے مہینے کے علادہ ہوئو یہ ایک سوسال کے نفی روزے رکھنے اور نفلی قیام کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے اور مسلمانوں کی حفیظ فت کے لیے تواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں الله تعالی کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا الله تعالی کی بارگاہ میں ایک بڑار سال کے نفلی روزے رکھنے اور رات مجر نوافل اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، الله تعالی کی بارگاہ میں ایک بڑار سال کے نفلی روزے رکھنے اور رات مجر نوافل اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، الله تعالی کی بارگاہ میں ایک بڑار سال سے کھر سال سی کھر سال سی کے ساتھ ہوئے دیے تو ایک بڑار سال تک اس کا کوئی گناہ نوٹ نیس ہوگا اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور قیامت تک اے بہرہ دواری کا تواب ملے گا'۔

بَابِ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

یہ باب ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں حفاظت کرنا ( یعنی پہرہ دینا) اور تکبیر کہنا

2769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ آنْبَآنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ

2752: ال دوايت أول كرف ص الأم الن ما جد مغرد إلى -

2767: اس روایت کونتل کرنے میں امام این ماجے متفرد میں۔

2789 ال روايت كفل كرف ش الم الن ماج متفرد يل-

مَن عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

بَنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

وه حضرت معتبر بن عامر جمل إلى المُن روايت كرت بين: بي اكرم المُنْ أَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِيمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ الْحَرَسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حسر سے مہداللہ بن جبٹی ہے روایت ہے کہ نمی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو جھا گیا کہ قراز کے اتھال (ارکان ) بیس ہے کونسا معلم روایت ہے کہ نمی کر یم سلی اللہ علیہ وسی کا گرا کا کون ماصد قد افعین ہے قرایا کھیل وسی کا اللہ علیہ وسی کے باوجود محت کے باوجود محت وارالکٹر کو چھوٹر کر داراللام جس چلے جانا ہیں کئین ترام چیزوں کو چھوٹر کر داراللام جس چلے جانا ہیں کئین ترام چیزوں کو چھوٹر کر جانواللہ چیزوں کو بھوٹر کر باسی کہ بھرت ہی ہو تا مادا جانا بہتر ہے بعنی کون ما جبید افضل ہے فرمایا اس محت میں کا مادا جانا بہتر ہے بعنی کون ما جبید افضل ہے فرمایا اس محت کا مادا جانا بہتر ہے بعنی کون ما جبید افضل ہے فرمایا اس کھوٹ کا کا مادا جانا بہتر ہے بعنی کون ما جبید افضل ہے فرمایا اس کون مادا جائے اور جس کے گھوٹ کی کو ٹیسی کا نا مادا جانا بہتر ہے بعر تھوٹر بھی کا دراجا ہے ابودا و دراور ذرائی کی دواجت جس بول ہے کہ درسول کر بھرسلی اللہ علیہ وہا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے اس کا کھوٹر ابھی مارا جائے ہو جھا گیا کہ ان مادا جائے ہو جھا گیا کہ فرائی شک شہور وہ جہا وجس میں حاصل شدہ مال خیست نے کہ اس کے بدرے جس کی حدمد بیٹ کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ مال فقل کے ہیں۔ (مکان اللہ علیہ بودرہ نرق اللہ عالے اور جس کے کہ مال فول کی جھوٹر کی کون کی کھوٹر کی کی بھر بوجھا گیا کہ فرائر جس کون کی چھوٹر کی کونسل ہے فرمایا تیا موطوط کر کا اس کے بعد صدیت کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ مال فقل کے ہیں۔ (مکان اللہ مادیہ بدرم، نرق اللہ میں دین کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ مال فقل کے ہیں۔ (مکان اللہ بودرہ نرق اللہ مادیہ بدرم، نرق اللہ میں کونسک کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کی کونسکا کونسکا کی کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کونسکا کہ کونسکا کونسک

ہوں ہے۔ ہیں۔ میں اور مال کے ذریعہ الح کا مطلب سے کہ وہی جہادافضل ہے جس میں مجاہد نے اپنا مال واسباب اورا پنارو بید بید مجود ہے جان اور دال کے ذریعہ الح کا مطلب سے ہوں جہادافضل ہے جس میں اپنی جان کو بھی چیش کیا ہو یہاں تک کہ ذخی بید بھی اپنی جان کو بھی چیش کیا ہو یہاں تک کہ ذخی ہوا اور مارا کیا افضل اعمال کے تعین وییان کے سلسلے میں مختلف ہوا اور مارا کیا افضل اعمال کے تعین وییان کے سلسلے میں مختلف ارشاد منقول ہیں کہیں عمل کو افضل فر مایا گیا ہے اور کہیں کسی عمل کو اس کی وجہ رہے کہ آئے تحضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل کے اور کہیں کسی عمل کو اس کی وجہ رہے کہ آئے تحضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل کے

<sup>2770</sup> اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجیمنفرد ہیں۔

ارے میں کے جانے والے سوالات کے بیوابات سائل کی حشیت اوراس کے احوال کے مناسب ارشاد فرمائے پئتا نچہ بنس سائل بارے میں کئے جانے والے سوالات کے بیوابات سائل کی حشیت اوراس کے احوالی کے مناسب ارشاد فرما اور زم کر ڈ بنس سے میں تکمبر وورشی کے آثار و کیمے اس کو بیواب ویا کہ سب سے بہتر عمل تو اسمع و زم خو کی ہے جیسے سلام کو ظاہر کر ٹا اور زم کر ڈ بنس سے سائل میں بخل اور عست کے آثاریائے۔

اں نے قرمایا کہ سب ہے بہر عمل حاوت ہے جیے گئا چوں اور فقیروں کو کھانا کھلانا وغیروائی طرح جس سائل میں عبادت
کے معالمے میں ستی کے آثار پائے اس کو جواب ویا کہ سب سے بہتر عمل تبجر کی نماذ ہے غرضیکہ جس سائل کو جس حالت میں پنایا اس
کا جواب ای کے مناسب حال ویا وائی اعتبارا عمال کی افغیلیت کی مراو گویا ورحقیقت سائل کے حق میں ہے کہ مثلا جس سائل میں
بخل وحست کی تعملتیں تھیں اس کے حق میں سب سے بہتر عمل حقاوت ہی تھایا پھریہ کہا جائے گا کہ جس موقع پر جس عمل کو سب سے
بہتر عمل فرمایا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ یکس افغال اعمال میں سے ایک افغال عمل ہے۔

الله حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُوِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَفْهُوِي عَنُ آبِي هُوَيُوةَ اَنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلِ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ وَالتَكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَوَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلِ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ وَالتَكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَوَيْهِ

• معفرت ابو ہریرہ فاقعنکیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّمَیُّمُ نے ایک مخص سے فرمایا۔ " میں جہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر سایا۔ " میں جہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تحبیر کہنے کی تلقین کرتا ہوں "۔

# بَابِ الْنُحُرُوْجِ فِى النَّفِيْرِ بدياب جهاديس شريك مونے كے ليے نُكلنے بيس ہے

ع ابت نای رادی حضرت انس بن مالک الله الله الله علی بادے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، (ان کے سامنے) تی اکرم سکا لیڈ کا ذکر کیا گیا تو دہ بولے تی اکرم سکا لیڈ کی سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ تی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔

177 اخرجا تر ذی فی الجامع " قم الحدیث 1445

2772 الرّب النخاري في "التي " رقم الحديث. 2820 ورقم الحديث. 2868 ورقم الحديث 2968 ورقم الخديث 6023 الريد منم في "أملح " رقم الخديث 2772 الريد منم في "أملح " رقم الخديث 5961 أخر بدائر خري في " الجامع" وقم الحديث 1687 ورقم الخديث 5961

آک مرجہ دات کے وقت الل مدید خوف دوہ ہو گئے (کہ شاید دشمن نے عملہ کر دیا ہے) جب لوگ اس طرف مجے جہاں سے
آوازین آتی ہوئی محسوس ہورہی خیس کو سامنے سے ٹی اگرم ناٹیٹی آتے ہوئے ملے آپ ناٹیٹی لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی
طرف جلے مجے ہتے آپ ناٹیٹی معزت ابوطلحہ ڈاٹٹیٹ کھوڑے کی برہتہ پہٹے پرسوار ہتے جس پرکوئی زین نہیں پڑی ہوئی تھی
اگرم ناٹیٹی کی گرون میں تکوارتھی اور آپ ناٹیٹی فیرماد ہے تھے اے لوگو اتم لوگ ڈرونیس آپ ناٹیٹی نے انہیں واپس جانے کے
لیے کہا بھر آپ ناٹیٹی نے محوڑے کے بارے شن فرمایا ہم نے اسے سندر پایا ہے (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں) میسمندر

ہے۔ حمادنا می رادی کہتے ہیں: ٹابت نا می راوی اور دیگر حضرات نے سیالفاظ آل کیے ہیں وہ حضرت ابوطلحہ بڑائنڈ کا کھوڑا تھا جو پیجھے رہ جایا کرتا تھالیکن اس دن کے بعد کوئی اس سے آھے نہیں نکل سکا۔

الْوَلِيْدُ مُن الْوَلِيْدِ أَن عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بِن بَكَارِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي اَرْطَاةً حَدَّنَنَا الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي اَرْطَاةً حَدَّنَنَا الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي الْوَلِيْدِ بَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي الْوَلِيْدِ بَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ النَّامُ قَالَ إِذَا الْوَلِيْدُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُتُنْفُرُ وَا

م حضرت عبدالله بن عباس بنافین می اکرم مَنْ النیزم کار فرمان الکرتے ہیں: جب جمہیں (جہاد کے لیے) نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم لوگ نکل پڑو۔
لیے کہا جائے تو تم لوگ نکل پڑو۔

2714 - حَدَّنَا يَعْفُو بُ بُنْ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ مَوْلَى اللهِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْنَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسلِمٍ

عد حضرت ابو ہر رہ دانیں 'نی اکرم فانی کا یہ فرمان قل کرتے ہیں: اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھوال ایک مسلمان بندے کے بیٹ میں جمع نہیں ہوں مے۔

2775 - حَدَّقَ مَ مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِى حَدَّقَنَا اَبُوْعَاصِمٍ عَنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ رَوُحَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَهُ مِنَ الْغُبَادِ مِسْكًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ

من دواند ہوتا ہے تو جتنا بھی غمارا سے اوات مرتے ہیں: ہی اکرم مَلَا تَیْجَا نے ارشاد قرمایا ہے: ''جو تحض اللہ تعالیٰ کی راہ میں رواند ہوتا ہے تو جتنا بھی غمارا سے لاتن ہوتا ہے قیامت کے دن اتن ہی مشک اسے نصیب ہوگی''۔

2773. ال روايت كفل كرنے من امام ابن ماج منفرو إلى -

274 افرجه الترزى في "الجامع" رقم الحديث: 1633 ورقم الحديث: 2311 افرجه النسال في "السنن" رقم الحديث 3101 ورقم الحديث 1018

2775 الروايت كفل كرف شرامام اين ماج منفروجي -

# بَاب فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْوِ به باب بحرى جنك كافضيلت ميس ب

2776 - كَذَفَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَآفَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِبْدِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بُنِ مَعِبْدِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بُنِ عَبْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ حَالَتِهِ أَمْ حَوَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ آنَهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَكُولُ فَلَمْ وَسِنَى نُمُ أَمْ السَّيَقَطَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آصْحَكُكَ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى عُرِصُوا عَلَى يَرْكَبُونَ ظَهْرً هَلَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتُ فَادْعُ اللهَ آنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ اللّهَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعْرَعِيْهُمْ قَالَ آلْقِيلَةً فَفَعَلَ مِثْلَهَ لُمُ قَالَتُ مِنْهُمْ قَالَ لَكُولُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت انس ڈاٹٹو کہتے ہیں: وہ خاتون اپ شوہر حضرت عمادہ بن صامت ٹکٹٹو کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لینے کے لیے محل یہ وہ پہلی جنگ تھی جس معروب بین سفیان ٹکٹٹو کے ذائے میں مسلمان سمندری سفر پر نکلے تھے جب بیالوگ اس جنگ ہے وہ بہلی جنگ تھی جس معاوب بین سفیان ٹکٹٹو کے ذائے میں مسلمان سمندری سفر پر نکلے تھے جب بیالوگ اس جنگ ہے دائیں آئے تو بیٹرام کے ساحل پراتر ہاس خاتون کے سامنے جانور چیش کیا گیا تا کہ دواس پرسوار ہوں تو وہ اس سے گر بین ادران کا انتقال ہو گیا۔

2771 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ يَحْيِي عَنْ لَيْثِ بْنِ آبِي سُلَيْم عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَادٍ 2770 وَمَ الحديث: 2894 وَمَ الحديث: 2871 وَمَ الحديث: 2895 وَمَ الحديث: 2895 وَمَ الحديث: 2895 الرّجِد المنالُ في 2895 الرّجِد المنالُ في 2895 الرّجِد المنالُ في 2895 الحديث: 2492 وقم الحديث: 2895 الرّجِد المنالُ في 2895 الحديث: 2492 وقم الحديث: 2492 الرّجِد المنالُ في 2895 الحديث: 2492 وقم الحديث: 2492 وقم الحديث المنالُ في 2895 الحديث 2492 وقم الحديث 2492 وقم الحديث المنالُ في 2895 الحديث 2492 وقم الحديث 2492 وقم

2777 اس روایت کوفل کرنے جس امام این ماج منفرو ہیں۔

عَنْ أَمْ الدُّرُدَآءِ عَنْ آبِي الدُّرُدَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزُوَةً فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْهُوِّ وَالَّذِي يَسُدُرُ فِي الْهُحُو كَالْمُعَشِّعِظِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سُبْحَالَهُ

معرت ابودرداه النفظ عنى اكرم طالفيل كايفرمان لقل كرت بين:

"سمندر میں ایک جنگ میں حصہ لینا خشکی کی دی جنگوں کی مانند ہے اور جس مخص کا سمندری سفر کے دوران سر چکرا تا

ہے و واللہ تعالیٰ کی راہ میں خون میں ات بہت ہونے کی ما تند ہے '۔

2778 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجَبَيْرِي حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِي حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّادِي عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَهِيْدُ السَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَي الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَدَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْإَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتُولَّى فَبْضَ آرُوَاحِهِمُ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْهَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذَّنُوبَ وَالدَّيْنَ

مع حضرت ابوامامد منافظ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم منافظ کو بدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: "سمندری جنگ میں شہید ہونے والا تحظی کے دوشہیدوں کی مانند ہے اور جس مخف کا سمندر میں سرچکراتا ہووہ تحظی میں خون میں لوٹ بوٹ ہونے کی مانند ہے اور جو تفس دوموجوں کے درمیان ہووہ اس کی مانند ہے جواللہ تعالی کی فر ما نبرداری کرتے ہوئے بوری ونیا کاسفر کرتا ہے، اللہ تعالی نے ملک الموت کوروح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، صرف سمندری جنگ بیں شہید ہونے والے کا تھم مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالی ان لوگوں کی ارواح خورقبض کرتا ہے ، اللہ تعالی خطلی سے شہید سے تمام گناموں کی مغفرت کرتا ہے صرف قرض کی نہیں کرتا لیکن سمندری شہید سے تمام گناموں اور قرض کی مجمی مغفرت کرنزیتا ہے'۔

ام حرام ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دریا وسمندر کے سفر میں جس مخص کا سر کھو منے لکے اوراس کی وجہ ے اس کوتے ہوتو اس کوایک شہید کا تو اب ملے گا اور جو تخص سفر کے دوران دریا عمل ڈوب جائے تو اس کو دوشہیدوں کا تو اب ملے كل (الوداور، مُحَلَّوْة المسائع جلدسوم: رقم الحديث، 953)

ان دونوں کوشہید کا تواب اس صورت میں ملے گاجب کہ وہ جہاد کے لئے طلب علم اور جج جیسے مقاصد کے لئے کشتی وغیرہ کے ذریعہ دریا وسمندر میں سفر کررہا ہو، نیز اگر اس کے سفر کا مقصد تنجارت ہواور اس تنجارت کی غرض اپنے جسم کوزند ہ وطاقتور رکھنا اورا پے اہل دعیال کی ضرورت زندگی کو پورا کرنا ہواور وہ تنجازت اس دریائی سفر کے بغیر ممکن الحصول نہ ہوتو اس صورت میں بھی

## ہناب دِکر اللّه بُلّم وَ فَصْلِ فَلْرُوبَانَ بد باب دیلم کا تذکرہ اور قزوین کی فضیلت میں ہے

2779 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمِلَى حَدَّنَا اَبُوْدَاؤدَ ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِنَى حَدَّنَا يَزِيْدُ بَنُ مَنْصُورٍ كُلُهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِى حُصَيْنٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ بَنُ هَارُوْنَ ح و حَدَّنَا عَلِيٌ بْنُ الْمُنْكِرِ حَدَّنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِى حُصَيْنٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللّهُ يَوْمُ لَطُولُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ حَتّى يَمُ لِكَ رَجُلٌ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقُسْطَنُطِينِيَّةً

عه مه حضرت ابو ہریرہ اللئے روایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگانی آئے نے ارشاد فرمایا ہے: روم جی تاریخ

''اگر دنیافتم ہونے میں صرف ایک دن بھی باتی رہ جائے 'تو اللہ تعالیٰ اس دن کوطو بل کر دے گا یہاں تک کہ میرے الل بیت سے تعلق رکھنے دالا ایک فر دویلم کے پہاڑا ورفت طنیانیہ کا مالک بن جائے گا''۔

2780 حَدَّفَ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ مَدِيْنَةً يُقَالُ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ لَهَ إِلَى مَنْ رَابَطَ فِيْهَا آرُبَعِيْنَ يَوْمًا آوُ آرْبَعِيْنَ لَيْلَةٌ كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِّنْ ذَهْبٍ عَلَيْهِ زَبَرُ جَدَدٌ خَصْرًاءُ لَهَا مَنْ مَنْ رَابَطُ فِيهَا آرُبَعِيْنَ يَوْمًا آوُ آرْبَعِيْنَ لَيْلَةٌ كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِّنْ ذَهْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ الْحُولِ الْعِيْنِ عَلَى كُلِّ مِصْرًا عِ زَوْجَةٌ قِنَ الْحُولِ الْعِيْنِ عَلَيْهَا أَبُهُ مِنْ ذَاهِ عِنْ ذَهْبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرًا عِ زَوْجَةٌ قِنَ الْحُولِ الْعِيْنِ عَلَيْهَا أَبُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْنِ الْعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

"عظریب تہارے کیے دور دراز کے علاقے فتح ہوجائیں گے ہتہارے لیے ایک شہر فتح کیا جائے گا'جس کا نام قزدین ہوگا' جوفض وہاں چالیس دن یا چالیس راتوں تک سرعد کی تفاظت کرتارہ ہوگا ،اس جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا'جس پر سبزرنگ کا زبر جد لگا ہوا ہوگا ،اس بر سرخ یا قوت کا بنا ہوا قبہ ہوگا ،اس کے سونے سے بوے ستر ہزار کواڑ ہوں گے اور ہر کواڑ کے پاس" حوثین' سے تعلق رکھنے والی ایک بیوی ہوگی'۔

## بَابِ الرَّجُلِ يَغُزُّو وَلَهُ اَبُوَانِ

بدياب ہے كمآ دى كاجهاديس حصر ليناجكماس كے مال باب موجود ہوں 2781 - حَدَّنَا اَبُوبُوسُفَ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الرَّقِيْ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّالِيُّ عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ اِللَّاقَ عَدُّ الرَّقِيْ عَدَّا مُحَمَّدُ بُنِ اِللَّاقَ

2779 الروايت كفل كرفي يس الم اين ماج منفرديس

2780: اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماج منظر دہیں۔

2781. اخرجة النسائي في "السنن" رقم الحديث: 2781

عَنْ شَحَمَّدِ بِنَ طَلْحَة بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِي بَكُو الصِّلِيْ فِي مُعَّاوِيَة بَنِ جَاهِمَة السَّلَمِي قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَى كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبَنَعِي بِلاَلِكَ وَجُة اللهِ وَاللّارَ اللهِ عِنَ الْجَهَادَ مَعَكَ اَبَنَعِي بِلاَلِكَ وَجُة اللهِ وَاللّارَ اللهِ عِنَ الْجَانِبِ اللّاحِرِ الْقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي كُنْتُ ارَدُتُ الْجَهَادَ مَعَكَ اَجَيَّةُ اَمُنكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ارْجِعُ فَيَرَهَا فُمْ آتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاحْرِ اللهِ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عدد حدد حضرت معاویہ بن جاہمہ ملی برانفرز بیان کرتے ہیں: میں نی اکرم نوائیز آم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی:

ارسول اللہ! میں اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے آخرت کے حصول کے لیے آپ نوائیز آم کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔

نی اکرم نوائیز آم نے فرمایا: تمہار استیانا س ہوکیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! نی اکرم نوائیز آم نے فرمایا: تم جا وَ

اوران کے ساتھ انجھا سلوک کرو۔

(راوی کہتے ہیں) پھر میں دوسری طرف ہے ہی اکرم سَنَافَیْنَم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اللہ کی رضاا در آخرت کے حصول کے لئے آپ شَنَافِیْم کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں نی اکرم شَنَافِیْم نے فرمایا: تمہا راستیانا س ہو کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی: تی ہاں! یارسول اللہ شَنَافِیْم ایم سَنَافِیْم نے فرمایا: تم ان کے پاس واپس چلے جاو اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کے طرف سے نی اکرم شَنَافِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی: یارسول انٹہ ایم اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے آپ شَنَافِیْم کے ساتھ جہاو میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نی اکرم شَنَافِیْم نے فرمایا: تمہا راستیانا س ہوکیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی: تی ہاں! یارسول اللہ سَنَافِیْم اِن کرم شَنَافِیْم نے فرمایا: تمہا راستیانا س ہوکیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی: تی ہاں! یارسول اللہ سَنَافِیْم اِن کو کرم سَنَافِیْم نے فرمایا: تمہا راستیانا س ہوکیا تمہاری وہ ہیں جنت ہے۔

2781 م- حَدَّلَنَا هَارُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْحَمْنِ بْنِ اَبِي بَكْرِ الصِّلِيْقِ عَنْ آبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ اَنَّ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ اَنَّ عَبُورِ الصِّلِيْقِ عَنْ آبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ اَنَّ طَلْحَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ نَحْوَةً قَالَ آبُوعَبُد اللهِ بْن مَاجَةَ هَلَا جَاهِمَةً بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ نَحْوَةً قَالَ آبُوعَبُد اللهِ بْن مَاجَةَ هَلَا جَاهِمَةً بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ اللهِ يُن مَاجَةً هَاذًا جَاهِمَةً بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ اللهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ

عود حضرت معادید بن جاہمہ ملکی مٹائنڈ کے بارے میں بید بات منقول کے دہ نی اکرم مٹائنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے۔

امام ابن ماجہ جیشاتیہ کہتے ہیں: یہ جاہمہ بن عماس بن مرداس ملمی وہ مخص ہے جس نے غزوہ حنین کے دن نبی اکرم منگافیؤ ارانسگی کا اظہار کیا تھا۔

2782 - حَدَثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بُنِ عَسَمْ وِ قَدَالَ آتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى جِنْتُ أُدِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبَتَهِي وَجُهُ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَقَدُ آتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَى لَيْبَكِيَانِ قَالَ قَارْجِع إِلَيْهِمَا فَآصْوحُكُهُمَا كُمَّا اَبْكَيْتُهُمَا • حضرت عبدالله بن عمرو التأفيزيان كرتے بين: أيك فخص في اكرم خلافي كي خدمت بين هاضر موااس نے عرض كي: یار مول الله! میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے آپ نگافیز کی سماتھ جہاد میں حصہ لینا جا ہتا ہوں میں آھیا ہوں عالانکہ میرے والدین دونوں رورہے بتھے۔ نبی اکرم نگائی اسے فرمایا: تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ جس طرح تم نے أنبس ببلےراا یاہے۔

# بَابِ النِّيِّةِ فِي الْقِتَالِ

یہ باب جنگ میں نیت کرنے کے بیان میں ہے

2783 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ سُنِ لَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وْيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وْيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ حِيَ الْعُلْبَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ے حضرت ابوموی اشعری دافشہ بیان کرتے ہیں: ہی اکرم مُنگانی اسے ایسے حض کے بارے میں دریافت کیا حمیا: جو محض بهادرى دكمانے كے ليے جنگ بي حصر اين إ وحيت كى وجدے جنگ بي حصد اين إ وركماوے كے ليے جنگ بي حصد اينا ہے تو نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: جو منس اس کے جنگ میں حصہ لیتا ہے تا کہ انشد تعالی کا دین سربلند ہودہ الله کی راہ میں شار ہوتا

2784 - حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْمَحْقَ عَنْ دَاوَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي عُقْبَةَ عَنْ آبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوُلِّي لِأَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِ دُتُ مَعَ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خِحُلْهَا مِنِي وَآنَا الْعُلَامُ الْفَارِسِيُ فَبَلَغَتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ آلَا قُلْتَ خُلُعًا وَآنَا الْعُكَامُ الْانْصَارِي

 عبدالرمن بن ابوعقبه معفرت ابوعقبه مثلاً في كايه بيان القل كرتے ہيں: ميں غزوة احد كے دن في اكرم مثلاً في كم ساتھ تها، من في مشركين سي تعلق ر كين واليا يك فخص كومارديا، بين في السي كها: تم ميرى طرف سيدوار سنجالو، مين أيك ايراني

2782 افرجه الودا وُدِقِ" السنن" رقم الحديث: 2528 "افرجه التسائي في" أسنن" رقم الحديث: 4174

2783: اخرجه البخاري في "ألى " رقم الحديث: 2018 ورقم الحديث: 3128 ورقم الحديث: 3458 اخرجه سلم في "ألي " وقم الحديث: 4898 ورقم الحديث: 4897 اخرجة إلا داؤوني "أسنن" رقم الحديث: 2517 ورقم الحديث: 2518 اخرجة الترخري في "الجائع" وقم الحديث: 1848 اخرجه التسائي في "السنن" رقم الحديث:

2784: اخرجه ابودا وُدِنَى'' أَسْمَنَ ' وَثَمَ الْحِرِيثُ : 5123

نو جوان ہوں ، جب اس بات کی اطلاع نی اکرم نظافہ کوئی تو آپ نظافہ نے ارشاد قرمایا: ورتم نے میکون دیس کہا ، اس وارکومیری طرف سے سنجالوہ میں ایک افعاری لڑکا ہوں "۔

2783 عَدْ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِ و يَقُولُ سَمِعَتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْفُولُ مَا عَبْدُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْهُ فَلَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِعْمُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عُلِي عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعْلَمُ وَمَا عَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ مَا عَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَيْه

اعمال كے بدلے ميں دنيايا آخرت كى نيت كابيان

وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ اللَّذُنِكَا نُورِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ الْآخِرَةِ نُولِهِ مِنْهَا، وَمَنَجْزِى الشَّيكِرِيْنَ ﴿ آلَ عمران ١٣٥٠)

اورجوفس دنیا کا انعام جا ہتا ہے ہم اے اس میں ہے دیے ہیں، اورجو آخرت کا انعام جا ہتا ہے ہم اے اس میں سے دے دیے ہیں، اور ہم منقریب شکر گرزاروں کو صلیویں ہے۔

و سنجزی الشا کوین اورشکرگذارول کولین ثابت قدم دینے والول کوخرور بزادیں گے۔ بیس کہتا ہول کوشا یدال نقرہ سے بیمراد ہے کہ جوخص اپ عمل سے مرف شکر گذار ہونے کا طلب گار ہونداس کے چیش نظر تواب و نیا ہونہ تواب آخرت تواللہ اس کوابی عظیم الشان جزاد ہے گا جس کا اندازہ کوئی عشل نیس کرسکتی نہ کی قیم کی رسائی وہال تک ہوسکتی ہے اور یہ جزام رف وات ہاری ہے۔ اجزا کو بہم رکھنا (اور تعین کے ساتھ کی خاص تم کے تواب کا ذکرنہ کرنا) بتارہا ہے کہ جزاء غیر معروف ہے انسان کی عقل اس کوئیں جان سکتی۔ اس کوئیس جان سکتی۔

قاموس میں ہے شکر کامعنی ہے احدان کو بچیا نا اوراس کو پھیلا نا حضرت انس بن ما لک راوی ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا: جس کی نیت طلب آخرت کی ہوانڈاس کے دل میں دنیا کی طرف ہے بے نیازی پیدا کردیتا ہے اوراس کی پریشانی کوجمع کردیتا ہے اور کانیت طلب آخرت کی ہوانڈاس کے دل میں دنیا کی طرف ہے بے نیازی پیدا کردیتا ہے اوراس کی پریشانی کوجمع کردیتا ہے اور 2785 افردسلم نی "انتیج" رقم الحدیث 4000 ورقم الحدیث: 4810 افرجہ الوداؤدنی "السنی" رقم الحدیث: 2431 افرجہ النسائی فی "السنی" رقم الحدیث: 2431 افرجہ النسائی فی "السنی" رقم الحدیث

ونیااس کے پاس ذکیل موکر آتی ہے۔

اورجس کی نیت طلب دنیا کی موالند محاجی اس کی آنجموں کے سامنے کردیتا ہے اس کی جعیت ( فاطر ) کو پراگندہ منادیتا ہے اوردنیایس سے اس کوا تنائی ملک ہے جواللہ نے اس کے لیے لکے دیا ہے۔ (تغیررداد البنوی، مورد آل مران میردت)

نیت کے معنی ومطلب کا بیان

قاموں میں ہے کہ نیت کامعتی ہے اراد و کرنایا کی چیز کا اراد و کرنا۔ طائلی قاری علیہ الرحمد لکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا کے حسول كيلي كسي كام كي طرف ول كومتوجد كرنانية كبلاناب (مرقات من اجل ١٠٠ مكتبدا مداد ميلمان)

علامدابن بحيم المعرى أنفي عليه الرحمه لكينة بيل- بهاد فقباء في يتعرق كى ب كدندكوره حديث بن اعمال سي بهكي" علم"مضاف مقدر مانیں مے اور معنی بیر ہوگا کی آبولیت یا مردودیت کا تھم نیت کے ساتھ ہے بینی اگر نیت انچی ہے تو نیک ممل مقبول باعث نواب بهوگااوراگرنیت بری بهونی توعمل مرد دو باعث عذاب بهوگا۔ (الاشاء)

امير المومنين حعزرت سيدًنا عمر فاروق رضى الله تعالى عندت روايت بكريم كريم الله تعالى عليه والهوسلم في ارشاد قرمایا: أعمال كاوارو مدارنيتول يرب، (ميح الفارق مناب بدماوي، باب يف كان بدماوي الصيف)

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اُنگال کا تواب نیت پری ہے، بغیر نیت کسی مل پر تواب کا اِستُقال ( لینی حق) نہیں۔ اعمال مل کی جمع ہے ادراس کا إطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے أفعال پر جوتا ہے اور بربال اعمال سے مراد أعمال منالحد ( لیعنی نیک اعمال)اورمُهَاح (لین جائز) اَفعال میں۔اورنیت نَغوی طور پرول کے پخته اِرادے کو کہتے میں اور شُرْ عاً عبادت کے اِرادے کو نيت كماجا تائے۔عمادات كى دوسمين يا-

(١) مقعود و: جيت نماز ، روز وكدان مع مقعود حصول ثواب ميانبين اگر بغير نيت اداكيا جائ توييس ميمول محاس كنه كه ان سے متصورتواب تحااور جب تواب مفتور جو كمياتواكى وجدست اصل شے عى اواند جوكى ۔

(٢)غیر متصورہ: وہ جود دسری خرادتوں کے لئے ذریعے ہول جیسے نماز کے لئے چلنا، وضور مسل وغیرہ ۔ ان عبادات غیر مقصورہ کو اگر کوئی نیب عبادت کے ساتھ کر ریکا تو اے تو اب ملے گااور اگر بلائیت کر ریکا تو تو اب تیس ملے کا تحران کا ذریعہ یا وسیلہ بنزا اب بھی درست بوگا اوران منازمیم موجائے کی۔ (ماخوذ از نزحة القاری شرح می ابخاری)

ا كم على من جنتى بتيس مول كى اتى نيكيول كا تواب ملے كا مثلاً حن أثر ابنت داركى مدد كرنے مى اكر نيت فقط لؤ جد المليه ( نین الله عُزْ وَجُلُ کے لئے ) دینے کی بوگی تو ایک نیت کا تواب پائے گا اور اگر صله رحی کی نیت بھی کرے گا تو دو برا تواب پائے ا العد اللمعات،ج من العطرة مجدين تماذك لئے جاتا بھى ايك على بياس ميں بہت ي تيس كى جاسكتى بين،امام المِسنَت الثاه مولا مَا أحمد رضا فان عليه رحمة الرحمُن في قاويُ رضوبه جلمة صلحه 673 من اس كے لئے حاليس نقيل بيان كيس اور ر ایا:" بے ٹنک جوعلم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کواپنے لئے گئی گئی نیکیاں کرسکتا ہے۔" ( فناد کی رضوبیہ ) بلکہ مہاح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے ہے تو اب ملے گا،مثلاً خوشبولگانے میں انتاع سنت، تعظیم مسجد، فرحتِ د ماغ اور اپنے اسلامی بھائیوں میں اپسندیدہ کو دورکرنے کی پنتیں ہوں تو ہرئیت کا الگ ثو اب ہوگا۔ (اضعۃ اللمعات)

<u>مُلوصِ نبیت</u>

حفرت سبّد نا مالک بن و ینارعلیه رحمة الشعلیه وشق یم مُقِیم سے اور حفرت سبّد نا امیر معاویه وضی الله تعالی عند کی تیار کرده معید میں اغید کا کی کرنے بیدا ہوجائے کہ جھے اس مجد کا میں خیال آیا کہ کوئی الی صورت بیدا ہوجائے کہ جھے اس مجد کا مخولی ریفی انتخاص سنجالنے والا ) بنا دیا جائے۔ چنانچ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور آئی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہمہ رت نمازیں مشغول دیکھے جاتے۔ کیکن کس نے آپ کی طرف تو جُنہیں کی۔ ایک سال ای طرح گز درگیا۔ ایک مرتبہ آپ مجد سے باہر آئے تو ندائے ہیں آئی۔ اے مالک ایخے اب تو برکرنی جا ہے۔ یہ ن کر آپ کو ایک سال تک اپن خود خرضانہ عبادت پرشدید رئی ویشر مندگی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو دیا سے فالی کر کے خلومی نیت کے ساتھ ساری دات میادت میں مشغول دے۔

میں میں کے وقت مسجد کے دروازے پرلوگوں کا ایک مجمع موجود تھا ،اورلوگ آپس میں کہدرے تھے کہ مسجد کا انتظام تھیک نیس ہے ابذاای فض کو مُؤکّر کی بنادیا جائے اور تمام انتظامی اموراس کے سپر دکردیے جائیں۔

سارا جھ اس بات پر شفق ہوکر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے نمازے فارغ ہونے کے بعدانہوں نے آپ سے عرض کی ارا ہم ہا ہی طور پر کئے گئے متفقہ فیصلے ہے آپ کو مجد کا سُخ رَبی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ رحمۃ نے اللہ عَرُ قَامُل کی بارگا ہ میں عرض کی اسانہ ہوا ہے۔ آپ اللہ ایس ایک سال تک ریا کا دانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ جھے مجد کی تو کیت حاصل ہوجائے مگر ایسانہ ہوا اب جبکہ میں صدر آپ دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تمام لوگ جھے تو آبی بنانے آپنچ اور بر سے او پر سے بارڈ النا چاہتے ہیں ، لیکن میں تیری عظمت کی تم کھا تا ہوں کہ میں نہ تو اب تو لیت قبول کروں گا اور نہ مجدسے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہوگئے۔ (تذکر قالدوں اس ہے ہار نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ (تذکر قالدوں ، باب جبارم ، ذکر مالک دینا درجہ الشعلیہ)

الجيئ نيت والول كيلئة ثواب جهاد كابيان

حضوراً کرم ملی الندعلیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کے اکثر شہداء بستر والے ہوں مے اور بہت سے میدان جنگ میں قتل والول کی نبیت کواللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (منداحرین خبل)

جہاد کی نیت اور عذریائے جانے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک ہے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب ہنچاتو آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ جتنا بھی (جہادیس) چلے ہواور تم نے جتنی وادیاں بھی عبور کی ہیں۔ مدینہ میں کچھلوگ ایسے ہیں جو (اس سب کے اجر میں) تمہارے ساتھ تھے سے ابر کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول کیا مدینہ میں رہنے کے باوجود جو (اس سب کے اجر میں) تمہارے ساتھ تھے سے ابر کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول کیا مدینہ میں رہنے کے باوجود

(وہ اجر میں شریک تنے) آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ میں رہنے کے بادجود (وہ اجر میں شریک میں کیونکہ) انہیں عذر نے روک لیاتھا۔ (لینی وہ جہاد میں تکلنے کی مجی نیت رکھتے تھے محرعذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے)۔ (بناری)

عزرى نيت ميں سيائي كے سبب تواب كابيان

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ عدر کی وجہ سے بیٹھے رہ جانے والے کو مجاہر جیسا اجرماتا ہے ایک قول یہ ہے کہ بالکل مجاہد کے برابراجرماتا ہے جبکہ ووسرا قول میہ ہے کہ اسے مجاہد کا اجرماتا ہے لیکن بڑھا چڑھا کرئیں۔ جبکہ مجاہد کواس کا اجر بڑھا چڑھا کرماتا ہے۔ (تقیر قرطمی مختمرا)

### اچھی نیت کے جہاد برجانے کابیان

حفرت ابوموی اضعری رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک اعرافی حضورا کرم ملی الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضرہ وااوراس نے عرض کیا اے الله کے رسول ایک آوی مال غیرت کے لئے لڑتا ہے اورایک آوی لوگوں میں اپنا تذکرہ چھوڑ نے کے لئے لڑتا ہے اورایک آوی اورایک آوی اورایک آوی اورایک آوی اورایک آوی ایک حیثیت و کھائے کے لئے لڑتا ہے ان میں سے الله کے رائے میں کون ہے؟ آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جواللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لئے لڑتا ہے وی اللہ کے رائے میں ہے۔ (بناری سلم)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضورا کرم ملی انٹر علیہ وسلم سے اس مخص کے بارے میں پوچھا کیا جو (طبق) بہادری کی وجہ سے ا فیرت کی وجہ سے یار یا کاری کے لئے لڑتا ہے کہ ان میں سے انٹر کے راستے میں کون ہے؟ حضورا کرم سلی انٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اس لئے لڑے تا کہ انڈر کا کلمہ بلند ہوجائے۔ بس وی انٹر کے راستے میں ہے۔ (مسلم ٹریف)

ایک اورروایت میں ہے کہ ایک مخص نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاد کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگا ایک مخص اپنا غصر نکا لئے کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص (قومی) غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سرمبارک اٹھا یا کونکہ ودکھڑا ہوا تھا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اوشا دفر مایا : جوشمس اس لئے لڑے تاکہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہوجائے بس وہی اللہ کے داستے میں ہے۔ (مسلم شریف)

### نيك نيت والعجابدكي فضيلت كابيان

حضرت عبدالله بن عمر ورض الله عنها كي بار عين آتا ہے كانهوں في حضورا كرم على الله عليه وسلم ہے عرض كياا الله كے
رسول مجھے جہاداور قال كے بار عين بتا يحضورا كرم سلى الله عليه وسلم في اور ثادفر مايا: اعبدالله بن عمروا كرتم في وشكر الله
كى رضا كى نيت سے جہادكيا تو الله تعالى تتحسين اى حال ميں اٹھائے گا۔ اورا گرتم في جہادكيار يا كارى اور مال بر حاف كے لئے تو
الله تعالى تتحسين اى حال ميں اٹھائے گا۔ اے عبدالله بن عمروتم في جس حال (يعن نيت) پر قال كيايا مارے كئے الله تعالى تهمين اى حال اور نيت ) پر اٹھائے گا۔ (ابوداؤدو بين الم الد دو)

جر الرئيب کي سائے مار اللہ عندے روايت ہے كہ ايك شخص نے عرض كيااے اللہ كے رسول ايك شخص جہاد في سبيل اللہ كاارادہ حضرت ابو ہر برج و رضي اللہ عندے روايت ہے كہ ايك شخص نے عرض كيااے اللہ كے رسول ايك شخص جہاد في سبيل اللہ كاارادہ رتا ہے۔اور دنیا کا پچھ مال بھی چاہتا ہے (لیعنی اس کی نیت جہاو کی بھی ہے اور مال کی بھی) حضوراً کرم سلی انڈ علیہ وسلم نے ارشاد

ز مایا اس سے لئے کوئی اجزئیں ہے۔ لوگوں پر یہ بات بڑی بھاری گز ری اور انہوں نے اس (سوال کرنے والے) مخص سے کہا جا وَ
د وہار وصنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھوتم انہیں اپنی ہات (صحیح طرح ہے) سمجھانہیں سکے۔اس مخص نے (حاضر خدمت ہوکر)
د وہار وصنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے بوجھوتم انہیں اپنی ہات (صحیح طرح ہے) سمجھانہیں سکے۔اس مخص نے (حاضر خدمت ہوکر)

رں ہے۔ اے اللہ کے رسول ایک مخص جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور دنیا کا مجھ مال بھی جا ہتا ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اس کے لئے کوئی اجز نبیں ہے۔ لوگوں نے اس مختص ہے کہاتم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بھر پوچھو۔ اس نے تمیسری ہر پوچھاتو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس سے لئے کوئی اجز نبیل ہے۔ (ابودا کو۔ ابن حبان المدعد دک)

شهرت کی نیت رکھنے والے کے اعمال ضائع ہوجائے کابیان

عفرت ابوامامدرشی الله عند بیان فرماتے بین کدایک تف حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی خدمت جی حاضر ہوا اوراس نے بوج بار بیل الله علیہ وسلم کی خدمت جی حاضر ہوا اوراس نے بوج بار بیل الله بار بیل بات کی بھی کہ لوگوں بوج بار بیل الله بات کی بھی کہ لوگوں بیل بات کی بھی کہ بھی اس کا تذکر و کیا جائے۔ ایسے فضی کو کیا اجر لے گا؟ آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فضی سے لئے بچو ( بھی اجر ) میں اس کا تذکر و کیا جائے۔ ایسے فضی کو کیا اجر اور ہر بار رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے بچو ( بھی اجر ) میں ۔ بھر آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے بچو ( بھی اجر ) میں ۔ بھر آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی مرف ایسے خاص میں کی رضا جو تی کے لئے میں ۔ بھر آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی مرف ایسے خاص میں کو تول فرما تا ہے جو تحض اس کی رضا جو تی کے لئے کیا جائے۔ (ایودا کا در اُل اُل

عفرت ابودردا در منی الله عنه بیان قرباتے ہیں کہ حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیک محف حاضر ہوا اوراس نے مرض کیا۔ایک مخف (جہاد میں) اجر بھی چاہتا ہے اور تعریف بھی (بینی اس کی نبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملے اور لوگ میرے جہادادر میری بہادری کی تعریف کریں) حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: اس کے لئے کوئی اجر نیس ہے آگر چہوہ اپنی تکوار سے اتبالا کے کہ کوار توٹ جائے۔ (کتاب اسنن اسعید بن منصور)

عمر بن عبیداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے معفرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عن من کیا میں جہاد میں اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتا ہوں اور اس نیت سے نکلتا ہوں لیکن جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری جنگ اور میری بہاوری دیکھی جائے۔مطرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنہمانے فرمایا: مجمرتو تم ریا کا رآ دی ہو۔ (کتاب اسنن تسعید بن منعور)

ب سرور مرالتہ ہے دوایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ماضے کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کیا جواللہ کے راستے جی مارے ملے تنے ، اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا نہیں جیسا تم و کیھتے اور بچھتے ہو (بلکہ) جب نشکر آبی جن گراتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور ہخض کا مقام (اور مرتبہ) لکھاجا تا کہ فلاں دنیا کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے فلاں حکومت (اور عہدہ) کے پانے کے لئے مارا کیا فلاں لوگوں میں اپنا تذکرہ چھوڑنے کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے لئے مارا کیا فلاں کو کہ جنت ہے۔ (کتاب الجہادلا بن المبارک)

ابوعبیدہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بیرے والد (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ) نے ارشاد فر مایا جم لوگ ہے گواہیاں ویے سے پر بیز کرو کہ فلال فلال شہید ہوئے (لیحنی ہرکی کوشہید کا فقب نہ دیا کرو) کیونکہ بعض لوگ تو می غیرت میں لڑتے ہیں۔
بعض لوگ بہاوری کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ (بیحنی ان کی طبی بہاوری انہیں لڑنے پر مجبور کرتی ہے)۔ (بیسادے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو ان میں سے کو لی بھی شہید تہیں ہوتا) لیکن میں شمیس ایسے لوگوں کے بارے میں بتا تا ہوں جن کی (شہادت) پرتم کوای وے سکتے ہوا یک بارحضورا کرم ملی انتہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا (اس انشکر کورواٹ ہوئے) زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی حمد و تناء کے بعد ارشاد فرمایا: تمھارے بھائیوں کے مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور وہ سادے شہید ہو بچکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اسے ہارے دب ہاری قوم کو بہ خبر پہنچا نے والا ہوں کہ بو بھی ہیں اور جاران کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے اور میں (بلے درک)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ی ما کے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عدم مجد نبوی میں پیٹے ہوئے کہ لوگوں کے پاس تشریف لاے وہ لوگ آپ میں اس الشکر کا تذکرہ کررہے تھے جواللہ کے راستے میں ہارا گیا تھا ان میں بعض کبدرہ سے تھے کہ وہ لوگ (لینی نشکروالے) اللہ کے کام کے لئے فیلے اور اس کے راستے میں مارے گئے باتیا ان کا اجراللہ میں بعض کبدرہ ہوگیا ہے۔ کسی اور نے کہا ان کے انجام کا علم اللہ تعالیٰ کو ہا در ان کو وہ تی کہ لئے میں اور نے کہا ان کے انجام کا علم اللہ تعالیٰ کو ہا در ان کو وہ تی کہ لئے گئے جس کی انہوں نے نہت کی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے انہیں دیکھا تو فر ما یا تم لوگ کیا بات کر رہے ہوانہوں نے اپنی پوری بات چیت سنائی تو حضرت عمر صنی اللہ عند نے ارشاد فر مایا: اللہ کی تم لوگوں میں سے کھا ہے تھی ہیں جو دئیا کے لئے لائے تا ہیں اور کھا ہے بھی ہیں جو دئیا کے لئے لائے تے ہیں اور کھا ہے بھی ہیں جو دئیا کہ اور ان کے لئے لائے ہوگی ہی وہ میں ہوتا۔ اور کھا وہ سے بی جواللہ تا ہوجاتی ہیا در ان کے لئے لائے ہوگی ہی دہ تو ہیں۔ کہ کھا گوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے لائے ہیں۔

یجی لوگ شہیدا وہیں اوران میں سے ہرخص قیامت کے دن ای ثبیت پراٹھایا جائے گا جس پرمرا تھا اورانڈ کی تیم کسی کو پہتہیں کہ اس کے ماتھ کیا ہونے والا ہے اوران میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا عمیا ہو کہ اس کے اسکلے مچھلے گنا ومعاف کردیئے گئے ہیں۔ (کماب الجہا دلا بن المبارک ۔ المستدرک)

حصول غنائم كى نبيت والے كے جہاد كابيان

 ده ذکان چاہا تو جھے تین ویناروالی بات یادا گئی۔ ہی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں عاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدمت ہیں ہے بھی اے حصد دوں) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ تین دینارجواس نے مقرر کئے تھے ان کے علاوہ اس شخص کے لئے اس جہاد ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ دنیا ہی اور نہ آخر ت ہیں (لیمن اسے صرف تین دینا ہی اللہ گاج ہیا تیم ہیں ہے کھونیوں ملے گا (ابوداور جیئی المسعد دک) ہیں اور نہ آخرت ہیں (لیمن اسے صرف تین دینا ہی اللہ گاج ہیا تیم ہیں ہے کھونیوں ملے گا (ابوداور جیئی المسعد دک) ابوالعجفا والسلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور شاد فر مایا: تم لوگ جہاد ہی قبل ہونے یا انتقال کر جانے والوں کے بارے میں کہتے ہو کہ فلال شخص مارا گیا وہ شہید ہے فلال شخص کا انتقال ہوا وہ شہید ہے حالا نکہ مکن ہے کہ اس شخص نے وہی سواری کے بچھلے جسے پرسونا چا ندی لا ورکھا ہوا ور وہ تجارت کی نیت سے فکلا ہواس کے تم بید نہ کہا کرد کہ فلال شہید ہے بلکہ تم کہا کرد وہ فی اللہ علیہ وہ تنے بیار کہ کہا کہ وہ دور قبی ہواری کے بی انتقال ہوا وہ جنتی ہے۔

(المستدرك محمح الاسناد)

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ عمرو بن اقیش کے نام جاہیت کا پہے سود تھا (جولوگوں نے آئیل دینا تھا)
چنانچہ انہوں نے یہ سود وصول کرنے ہے پہلے اسلام قبول کرنے کواچھانہ بھی بہاں تک کہا حد کی نزائی کا دن آ محمیا انہوں نے لوگوں ہے پہلے اسلام قبول کرنے کہا وہ احد کی لڑائی میں مجھے جی انہوں نے بچے جی انہوں نے بچے انہوں نے بچے اورہ کی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ احد کی لڑائی میں مجھے جی انہوں نے بچے اورہ کی کہاں ہے انہوں نے بچے اورہ کول کے بارے میں بوچھا تو وہ بی جواب طا۔ یہ تنکر انہوں نے زرہ بہنی اور کورٹ کے برسوار ہوکرا حد کی طرف بڑھے مسلمانوں نے جب آئیس (میدان جنگ میں اپنے ساتھ) دیکھا تو کہنے گئے اے محرو ہم سے دور رہو ۔ انہوں نے کہا میں ایک بول بچر وہ گئے اے محرو ہم سے دور رہو ۔ انہوں نے کہا میں ایک بول بچر کو اور انجا کر گھر لائے گئے ۔ حضرت معد بن معاذ دخی اللہ عند (جوان کے دشتے دار شے ) تشریف لائے اور انہوں نے بی بمشیرہ ہے کہا ان سے بوچھو کہ تو می فیرت کی دجہ ہے نکھ یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ سلم کے لئے غیرت کھا کر نکلے تھے؟ انہوں عکیبا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت کھا کر نکلے تھے؟ انہوں علیبا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہا کہ کہا ہوں کے اورہ ہیں برجم کے کرنے کے اورہ ہیں انہوں میں انہوں نے ایک نماز بھی نہیں برجمی کی اور دورہ نہیں برجمی موقع نہیں برجمی میں انہوں نے ایک نماز نکری اورہ کی اورد کی اوروہ بیت میں واغل ہو کے حالانکہ انہوں نے ایک نماز تک کا موقع نہیں باتھا )

## نیک نیت والے مجاہد کے سونے جا گئے کی فضیلت کا بیان

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جہان ووطرح کا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کی نیت کی اور امیر کی اطاعت کی اور قیمتی مال خرج کیا اور اسپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور فساد سے بہاتہ کا سونا اور جاگنا سب اجر ہے اور جس نے فخر اور ریا کاری کے لئے جہاد کیا اور امیر کی تا فرمانی کی اور زمین میں فساد مجملایا تو وہ برابر کا حساب لے کربھی نہیں لوٹے گا۔ داؤد۔ نسانی۔ المعددک)

(برابرے مرادیہ کہ اے ندنع ہوانہ نقصان ، ندتو اب ملے گانہ گنا الیکن اس مخص کو برابر کا حساب بھی نہیں ملے گالیعنی وہ گھائے

میں رہے گا اور گنا بڑا رہوگا)۔

شرح سنر ابن ماجه (سنِّم)

## ریا کاری ہے جہاد کرنے والے کی حالت کا بیان

، (لینی قیامت کے دن دوزخ کی آمل سے پہلے انٹیں تین افرادے بجڑکائی جائے گی جنبوں نے جبادیم اور ساوت جمیسی عبادات کوانند تعالی کے لئے ادا مکرنے کی بجائے او گول کو دکھانے کے لئے کیا بوگا۔احدی ذیانند)۔

تر ذی کی روایت بھی ہے کے حضرت ابو ہر برورض است عند نے میں روایت حضرت ابو ہر برہ وض است نے پہلے تئی ہو ان پر ہے ہوٹی کا دورہ پڑااس روایت نے آخر بھی ہے کہ حضوراً مرم سلی انتہ خلیہ وسم نے حضرت ابو ہر برہ وخل است عندے کھنے پر ہاتھ مار کر فرمایا: اے ابو ہر برہ وخلوق بھی سے بیتین آ دی (ایمنی ریا کارشہید، ریا کار سانم اور ریا کارتی کی وہ بیں جن کے ذریعے سب ہملے دوزخ کی آگے وہ بڑی وہ بی گارشنی اللہ میں سے بہلے دوزخ کی آگے وہ بڑی ہوئے اللہ کی رحمہ انتہ جو حضرت معاویہ دخی انتہ عند کے کا فقا دستے کے دکن تھے جب حضرت معاویہ دخی اللہ عند کے کا فقا وہ بی ہوئے آل ہوگا کہ رحمہ انتہ عند والی جی روایت سنانی حضرت معاویہ وضی انتہ عند و کے اور انتا مخت روکے فرمایا جب ان تین کے ساتھ بھی معالمہ ہوگا تو باتی لوگوں کا کیا حال ہوگا کی رحمزت معاویہ وضی انتہ عند روکے کہ لوگوں کے کیا حال ہوگا کی رحمزت معاویہ وضی انتہ عند روکے کہ لوگوں کے کیا حال ہوگا کہ رحمزت معاویہ وضی انتہ عند روکے کہ اور انتا مخت روکے کہ لوگوں نے بھی معالمہ بوگا تو باتی ایم کہ باراند اور اس کے درول صلی انتہ علیہ بی تھی اور میں انتہ عند نے اپنا چرد صاف کیا بھر کہ باراند اور اس کے درول صلی انتہ علیہ وسی انتہ عند نے اپنا چرد صاف کیا بھر کہ باراند اور اس کے درول صلی انتہ علیہ منا کہ باراند و اس کے درول صلی انتہ علیہ میں انتہ بھر میں آلے کہ بی برخی :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَّرَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .(سوره عود . 15 . 16)

جولوگ دنیا کی زندگی اوراس کی زیب وزینت کے طالب ہوں ہم ان کے اٹمال کا بدلدانیس دنیا بی میں دیتے ہیں اوراس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ و ولوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوااور پھی بیں اور چوکمل انہوں نے و نیا میں کئے سب بر با داور جو کچے دو کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ (زندی)

امام تقی الدین این دیتن العیدر حمد الله نے ای مسئلے میں بطور ولیل وہ روایت پیش فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: اٹھواس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسان وزمین جسی ہے تو ایک سحالی رضی الله عند نے یہ من کر ہاتھ سے محبوریں کھینک دیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فاہر بات ہے کہ وہ جنت یانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔

علامہ ابن وقیق العیدر حمد الله فرماتے ہیں کہ شریعت نے یہ بات کھل کر مجھا دی ہے کہ جنت کی خاطر کئے جانے والے اعل با شہبہ اللہ کے نز دیک مقبول ہوتے ہیں کیونکہ خود اللہ تعالی نے لوگوں کو اشال کی ترخیب دینے کے لیے جنت اور اس کی نوتوں کا بار بند کر وفر مایا ہے۔ اور میرمحال ہے کہ اللہ تعالی خود کسی چیز کی ترخیب وے اور پھراس چیز کی نیت کو خلط قر ار دیا جائے۔ بات مانی جا مکتی ہے کہ بعض میتیں اس سے افضل ور بے کی جین تو یہ بات مانی جا مکتی ہے کیکن اس نیت کو خلط کہنا کسی طرح درست نہیں بال اگر کوئی ہے کہ بعض میتیں اس سے افضل ور بے کی جین تو یہ بات مانی جا مکتی ہے کیکن اس نیت کو خلط کہنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ (احکام الاحکام) (اس نیت کے درست ہونے پر مزید پچھ دلائل ملاحظ فرما ہے)

شہید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک میں گفن ملنے کا بیان

حضرت شداوالہا درضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک اعرائی حضوراکرم سکی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوکرا ہمان کے آئے اورانہوں نے حضوراکرم سکی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار فرمائی پھرانہوں نے کہا ہیں آپ کے مماتھ ہجرت کروں گا حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سحا بہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سحا بہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ علیہ وسلم کی مائے وہ اللہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اللہ وہ ماتھیوں نے رکھا اوروہ اس وقت اونٹ چرانے سے ہوئے سے ان کے ساتھیوں کو دے دیا گیا جب وہ واپس لوٹے تو ساتھیوں نے رکھا اوروہ اس وقت اونٹ چرانے سے ہوئے سے ان کے ساتھیوں کو دے دیا گیا جب وہ واپس لوٹے تو ساتھیوں نے

انبیں ان کا حصد دیا تو انہوں نے بوچھا یہ کیا ہے؟

ساتھیوں نے بتایا کہ حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حصہ نکالا ہے۔ وہ یہ مال کے کر حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ کیا ہے آپ صلی النہ علیہ وسلم نے قرمایا: مال غنیمت میں سے تھا را حصہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تو آپ کے ساتھ نہیں آیا بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جھے یہاں حلق میں تیر نگے اور میں شہید ہوکر جنت میں وائل ہو جاؤں۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگرتم بچ کہتے ہوتو اللہ تعالیٰ بھی تحصیں سچا کرے گاتھوڑی دیر بعد وشمنوں سے داخل ہو جاؤں۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آئیں اس جگہ تیرانگا تھا جہال انہوں نے اشارہ کی تھا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آئیں اس جگہ تیرانگا تھا جہال انہوں نے اشارہ کی تھا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جب میں گفن دیا بھرآپ نے فرایا گا اللہ علیہ وسلم نے آئیں اپنے جب میں گفن دیا بھرآپ نے فرایا گا اللہ علیہ وسلم نے آئیں اپنے جب میں گفن دیا بھرآپ نے ان کی نم زینازہ اداء فر انی اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عیمی یہ الفاظ سنے گئے۔ اے میرے پروردگار سے تیرابندہ تیرے دائے میں جرت کر کے نکا اور شہید ہوا میں اس کے لیے گوائی دیا ہوں۔ (مصنف عبدالرزاق)

تین شم کے مقتولین کابیان

حضرت عتبہ بن عبد الملمی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مقتول ہونے والے تیمن طرح کے بیں (۱) وہ مرد ہو من جوائی جان اور مال سے اللہ کے داستے بیں جہاد کرتا ہے جب اس کا دشمن سے سامنا ہوتا ہے تو ان سے لاتے ہوئے تا ہوا شہید ہے جوعرش کے نیچے اللہ کی جنت میں ہوگا اور انبیاء کرام اپنے ورجہ نبوت کی سے لاتے ہوئے شہید ہوجا تا ہے۔ بیدوہ چنا ہوا شہید ہے جوعرش کے نیچے اللہ کی جنت میں ہوگا اور انبیاء کرام اپنے ورجہ نبوت کی

وجہ ہے ہی افضل ہوں گے (2) وہ تحق جس نے علطیاں اور گناہ کئے (پھر) اس نے اللہ کے دائے ہیں اپن جان اور مال ہے جہاد کیا جب اس کا دشن ہے سامنا ہوا تو وہ لاتے ہوئے مارا گیا یہ آل اس کے لیے پاکی ہوگی اور اس کے سارے گناہ مٹ جا کمیں گئے ہے شک تلوار گنا ہوں کو دھونے والی ہے۔ یہ تحق جنت کے جس دروازے ہے چاہے گا داخل کیا جائے گا ہے تھک جنت کے دروازے آٹھ ہے جبکہ جبنم کے سامت اور ان میں بعض دروازے (اورور ہے) بعض ہے بڑے کر ہیں۔ (3) وہن فی شخص جو بان جائے گا کہ جنا کے اس اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے آد کرتے ہوئے مارا جاتا ہے یہ دوز نی جس جائے گا کہ کہ کہا گیا ہواں اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے آد کے ہوئے مارا جاتا ہے یہ دوز نی جس جائے گا کہ کہا کہ کوار نفاق کوئیں دھوتی ۔ ( کمآب الجہاد لا بن السبارک منداحم )

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اجرواثواب اور جنت کی امیر میں اور اللہ تعالی کے عذاب اور اور دوز نے کے خوف سے جہاد کرج حقیقی جہاد ہے اور اس نیت کے بارے میں کسی طرح سے تنک وشیعے کی کوئی مختائش نبیں ہے جو تنفس جنت کی طلب میں جہاد کر ہاہے يقنى بات ہے كدوه الله يريقين ركھتا ہے جى تو جنت كوماتا ہے ورنداس نے خودتو جنت نبيس ويمى اس طرح اے اللہ ہے محبت ہے تہمی تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت یائے کے لیے جان و مال کا نذرانہ لے کرنگاتا ہے۔ای طرح و و بندگی سے بھی اعلی مقام پر قائز ہے كيونكه الله تعالى في جنت حاصل كرف وعويد في اوريان كاعكم ديا بادراس كے ليے منت كرنے كى ترغيب دى ہے چة نجوايك سچابندہ جنت کی جنچو کوا پی بندگی کے لیے لازم مجھتا ہے اس طرح دوزخ سے ڈرنا اور اللہ کے مذاب سے نیجنے کی کوشش کرتا بھی ابتد پریفین اللہ سے محبت اور اللہ کی بندگی کی نشانی ہے۔ سیسکلہ اتناواس سے کہ اس میں سمرح کی دلائل یا بحث کی محیائش نہیں ہے جہال تک بعض مغلوب الحال اورنشہ تو حید میں غرق صوفیہ اور مجابدین کے ان اقوال کا تعلق ہے۔ جن میں ووجنت اوراس کے حوروں سے برغبتی اور الله تعالی کی رضامیں رغبت کا ظہار کرتے ہیں تووہ ایک خاص کیفیت ہے جو کسی میر خاری موجاتی ہے اور يمي ضروری میں کہ میر کیفیت بہت اعلی در ہے کی ہو کیونکہ بعض او کول کانفس حوروں اور جنت کے مذکرے کے بعد اللہ تعالی ہے ناقل ہونے لگتا ہے ایسے لوگ اپنی اصلاح کے لیے حوروں اور جنت سے بیر ثبتی اور اللہ کی رضایش رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہال بعض لوگول کی میر کیفیت بہت اعلی در ہے کی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اور مجبوب حقیق کے درمیان سمی طرح کا حیاب برواشت نہیں كرت -بهرحال شريعت كاحكام كالعنق كيفيات مع تطعامين ب-قرآن وحديث جنت وجبنم كتذكر ساس بحرب بوب ميں اور مقصديد ہے كدانسانوں من جنت كى طلب اور ترزب اور جہنم كاخوف پيدا ہو چتانچ جن كواننداوراس كے رسول سلى الله عليه وسلم پریفین ہوتا ہے ان میں جنت کی طلب اور جہنم کا خوف پیدا ہوجا تا ہے اور جنس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریفین ہی مہیں ہوتا وہ اس سے محروم رہتے ہیں معلوم ہوا کہ جنت کا شوق اور اسکی طلب پیدا کرنا مقصود ہے جتانچہ اس کی نیت ہے کئے جانے والياعال بلاشبه متبول اعمال موت ميں)\_

#### شهيداور بيوى حورعين كابيان

حضرت عبدالقد بن محروض الله عنها الدوايت ہے كہ حضوراكرم ملى الله عليه وسلم اك بارا ہے صحابہ كرام رضوان لله عليم المعين كم ساتھ جہاد ميں نكلے تو آپ كا گزرا كے اعرابی كے تھے كے پاس ہے ہوا۔ اعرابی نے ضبے كا ایک كوند برنا كر يو چھا يہ كون لوگ

یں۔ جواب ملا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاد ہیں جارے ہیں۔ اس نے بو جھا کہ آئیس دنیا کا تجاہ مال ہا تھے۔

گے کا جواب ملاہاں آئیس نفیمت سلے گی جو مسلمانوں کے درمیان ہائیف دی جائے گی اس نے اپنے ادن کو نگام ڈالی اور لشکر کے ساتھ ہالی پڑااور وہ اپنے اونٹ کو حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اس کے اوثیث کو حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم سے دور بھائے تھے۔ اس پر حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اس نجدی کو میر سے طرف آنے دور بیٹم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بہتو جنت کے باوشا ہوں ہیں ہے ہے۔ راوی فر ماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہواتو یہ اور اس کے اور اس کے اور اس کی اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے اور اسکے سر سے پاس جواتو ہوا ہوائی کے اور اسکے سر سے پاس کے حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: میر اسکرانا اور خوش ہونا تو خوش ہونا تو کو خوش ہونا تو کو خوش کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میر اسکرانا اور خوش ہونا تو اللہ تعالی کے بال اس کے اعزاز واکرام کود کھی کرتھا اور چرو میں نے اس نے چیور نیا کہ اس کی بھی کو بال کی بھی حور بھی اس وقت اس کے سر کے بال میں کے اعزاز واکرام کود کھی کرتھا اور چرو میں نے اس نے چیور نیا کہ اس کی بھی جو بھی اس کی بے درجیوں اس وقت اس کے سر کے بال سے درجیق فی شعب الایمان)

ايك نيك نيت مجابد كا واقعه

سلم بن عبدالملک نے دشمن کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا گرانہیں بخت مشقت اور تکلیف اٹھائی پڑی (اور قلعہ فتح نہیں ہوا)
اچا کہ لوگوں نے قلعے میں ایک سوراخ دکھ لیا گرکوئی اس میں داخل نہیں ہوسکتا تفالنگر میں ہے ایک شخص (مثالی بہا دری کا شہوت دیتے ہوئے) اس سوراخ میں داخل ہوگیا اور اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کرلیا (جنگ کے بعد )مسلمہ بن عبدالملک نے اطلان کروایا کہ وہ فخص جس نے بیکار نامہ سرانجام دیا ہے آگا کے مگر تین باراعلان کے باوجودکوئی نہیں آیا جب بن عبدالملک نے اطلان کروایا کہ وہ فخص آیا اور کہنے لگا امیر صاحب میں وہ شخص ہوں پھروہ قسیس دے کر کہنے لگا اللہ کے لیے میرانام کا در گری باری میں نہ لکھے اور نہ بھے کوئی انعام دیجے اور نہ بھے اپنے کام سے بٹائے مسلمہ بن عبدالملک نے کہا تھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے بھروہ خض غائب ہو گیا اور اس کے بعد دھاء میں کہتے تھے اے میر بے کروردگار بھے اس فخص کے ساتھ شائل فرماد بھے ۔ (ابن عماکر)

## بَابِ ارْتِبَاطِ الْنَحَيْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. به باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے کو تیار کرنا

2188 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا اَبُو الْآخُوصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرُقَدَةَ عَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حد حفرت عروه بارتى الله عَلَيْهُ وَسَدّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حد حفرت عروه بارتى الله عَلَيْهِ وَسَدّ عَيْنَ اللهِ بَعَل اللهُ مَعْقُودُ اللهِ عَلى اللهُ مَعْقُودُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْقُودُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْقَلُودُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْل اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْل اللهُ ا

2787 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّهِ مُنُ مَا عَنْ مَا فَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عُمْرَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْعَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ

شرح

پیٹانی ہے مراد "زات " ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے گھوڑوں جس آیک فاش قتم کی برکت رکی ہے کونکہ گھوڑوں ہیں آیک فاش قتم کی برکت رکی ہے کونکہ گھوڑوں ہیں آیک فاش ہی کہ رسول کر یم منی اللہ کے ڈرید جہاد کیا جاتا ہے جس میں دنیاوآ خرت کی خیر دبھلائی ہے۔ اور حضرت جربرائن عبداللہ بخل کہتے ہیں کہ رسول کر یم منی اللہ علیہ اللہ گھوڑے کی جیٹانی کے بالوں کوائی انگی سے بل دیتے جاتے ہے ادر فرماتے جاتے ہے کہ گھوڑے ( وہ جانور ہیں ) جن کی پیٹانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر و بھلائی بندھی بوئی ہے کیونکہ گھوڑوں کے ذریعہ جہاد کے کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا کا مال فنیمت حاصل جوتی ہے۔ ( مسلم )

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ نلیہ وسلم نے قرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پرایمان لانے اوراس کے وعدے کو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے وعدے کو تی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے وعدے کو تی ہوئی و بینے کی دیرائی ( یعنی اس فرد نیا ہیں جو پچھے کھایا اور پیاہے وہ) اوراس کی لیداوراس کا چیشاب قیامت کے ون اس شخص کے اعمال کی تر از ویس تو لے جا کیں گے۔ ( ہناری )

الله پرایمان لانے اوراس کے دعدے کو بچ جائے کی وجہ " کا مطلب یہ ہے کا" بنے جباد میں جانے اور دشمنوں سے لڑائی کے لئے جو گھوڑ ااپنے ہاں بائد ھا ہواس میں اس کی نہیے کئی القد تعالیٰ کی خوشنود کی خصول اوراس کے تکم کی فرما نبرداری کی ہواورا اللہ تعالیٰ نے جائدین کے لئے جس عظیم اجرت دائوا ہے اور میرائی " ہواورا اللہ تاری کی خاطر ہو۔ "میری اور میرائی" سے مرادوہ چیزیں جن سے جانور کا بہیں بجرتا ہے اور میرا ہے بعثی گھاس، دانہ، یائی وغیرہ البندا میساری چیزیں تواب مطنے کے اعتبار سے اس محمد اللہ عن اس کو حاصل ہوں گی کہ قیامت کے دن میہ چیزیں تواب کی شکل میں اس کو حاصل ہوں گی اوراس کے میزان اعمال میں تولی جا کیں گی۔

2788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اَوْ قَالَ النَّحَيْلُ مَعْفُودٌ إِنِي عَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ الْمَحْدُلُ الْمَحْدُلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ الْمَحْدُلُ الْمَحْدُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلُ الْمَحْدُلُ الله وَيُعِدُّمَا فَلَا تُعَيْلُ الله وَيُعِدُّمَا فَلَا تُعَيْلُ الله وَيُعِدُّمَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ رَجُلُ الله وَيُعِدُّمَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَعُمْ اللهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَكُ اللهُ وَيُعِدُهُ اللهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَكُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَكُ وَيُعِلَّهُ اللهُ وَيُعِدُّلُهُ اللهُ وَيُعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُعِلَّهُ اللهُ وَيُعِلَّهُ اللهُ فَا اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

2788 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث 2289

آخر وَّلُوْ رَعَاهَا فِي مَرْحٍ مَّا أَكُلَتُ شَيْنًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا آجُرٌ وَّلُوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ فَطُرَةٍ تُغَيِّبُهَا إِلَى بُطُونِهَا آجُرٌ خَتَى ذَكَرَ الْآجُرَ فِي أَبُوالِهَا وَآرُوَائِهَا وَلَوِ اسْتَنَتْ شَرَقًا أَوْ شَرَقَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ لِي بُطُونِهَا أَلَوْ بُكُونِهَا وَلَا يَشْمَى حَقَّ ظُهُودِهَا وَبُطُونِهَا فِي مُنْ مُعَلِيهِ وَزُرٌ فَالرَّجُلُ يَتَخِذُهَا تَكُونُمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَشْمَى حَقَّ ظُهُودِهَا وَبُطُونِهَا فِي مُنْ مُن مَن لَهُ مِن لَهُ مِن فَالرَّجُلُ يَتَخِذُهَا تَكُونُمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُودِهَا وَبُطُونِهَا فِي مُن مُن مُنْ مُن مَا لَذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَطَوًا وَبَعَرًا وَبَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَطَوًا وَبَعَلَوا وَبَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَالَذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَطَوًا وَبَطَوا وَبَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَالَذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَطَوا وَبَعَلَ وَيَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَالَذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَطُوا وَبَعَلُوا وَبَعَلَ وَرِيّا مُ لِللَّاسِ فَذَلِكَ الّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَالَذِي يَتَخِذُهَا آشَرًا وَبَعَلُوا وَبَعَلَ وَرِيّاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَذِي فِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَالَذِي يَتَخِذُهَا آشَوا وَبَعَوا وَبَعَلَوا وَبَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَزُرٌ فَا لَكُوا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَوْرَدٌ فَا لَا لَا لَهُ مِن عَلَيْهِ وَزُرٌ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا لِلْكُولُولُولَ وَلَا لَا لِهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَوْلًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا لَا لَا لِهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ مِنْ لِللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُهُ لَكُولُ لَكُولُولُ وَلَاللّهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَاللّهُ لِلْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْهِ لِلْهُ لَوْلُولُهُ لَا لَعَلَمُ لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لَا لَهُ لِلْكُولُولُهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ لِلْلَالْمُ لِلْكُولُول

ہے۔ حضرت ابو ہر ریرہ دنگائنۂ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگائیڈائیٹے ارشادفر مایا ہے: محدوروں کی چیٹانی میں بھلائی ہے (راوی کوشک ہے شایر بیدالفاظ ہیں) محدوروں کی چیٹانی میں بھلائی رکھ دی گئی

سہیں تا میں داوی کہتے ہیں: مجھے یہ شک ہے کہ پرالفاظ ہیں ' قیا مت کے دن تک کے لیے' ( نجی اکرم نو ہی ارشاد فر مایا)' گوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں آیک آ دی کے لیے اجر کاباعث ہوتے ، ایک شخص کے لیے جہنم ہے بچاؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں اورا کی شخص کے لیے بیاجر کاباعث ہوتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے جو ہیں اورا کی شخص کے لیے بیاجر کاباعث ہوتے ہیں' تو یہ وہ شخص ہے جو ہیں اور ایک گوڑ دوں کے پیٹ میں جو بھی چیز جاتی ہے اللہ کی راویس (استعال کرنے کے لیے) انہیں حاصل کرتا ہے وہ آئیں تیار کرتا ہے' تو ان گوڑ دوں کے پیٹ میں جو بھی چیز جاتی ہو اس کا اس شخص کے لیے اجر کا تا ہے اور وہ گوڑ اوبال سے بچھ بھی نہیں کھاتا' تو بھی اس کا سی خوائی کی اس کا اس شخص کو اجر کہتا ہے اور وہ گوڑ اوبال سے بچھ بھی نہیں کھاتا' تو بھی اس خوائی کو اس کا اجر کہتا ہے اور اگر دہ شخص اس گوڑ ہے کو کی بہتی ہوئی نہر سے پائی پلاتا ہے' تو اس گوڑ ہے کہ پیٹ میں جانے وائے ایک ایک تو اس کے تو اس گوڑ ہے کہ پیٹا ب اس خوائی کہتی تذکرہ کی اس شخص کو اجر ملتا ہے کہا گر دہ گوڑ اور لیک کہتی تذکرہ کی اس شخص کو اجر ملتا ہے کہا گر دہ گھوڑ الک یا وہ گھاڑ ہے اس کے ایک گوڑ ہے جاتا ہے تو اس گھوڑ ہے کہ کا خوائی کی جو اس کے ایک گھوڑ الک یا وہ گھاڑ ہے کہ کا خوائی کو تو اس کو سے خوائی ہیں جو کا میں جو کی حالت میں اس کھوڑ اور کو کی جاتا ہے تو اس کھوڑ کا ذریعہ ہے گھوڑ اور لوگوں کے سانے دکھا ہے کیا وہ مختل ہے کین وہ تقدی اور خوشحالی کی بھی حالت میں اس کھوڑ اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس کے لیے دہ گھوڑ اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس شخص کے لیے دہ گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس شخص کے لیے دہ گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس شخص کے لیے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس خوص کے لیے اسے دکھتا ہے بیک ہے ہے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کے بیاں تک اس کے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کو سے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کو سے دو گھوڑ اگر اور لوگوں کے سامنے دکھا ہے بیاں تک اس کو سے دو گھوڑ اگر اور لوگوں گوئی کی سامنے کی سامنے دی سے دو گھوڑ اگر اور لوگوں گوئی کی سامنے کی سے

مَعَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلُهُ الْعَرْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وه معرت ابوقاده انصاري الأثنة "ني اكرم مَكَانَيْنَا كاريفر مان نقل كرت بين:

سب ہے بہترین گھوڑا وہ ہے جس کارنگ سیاہ ہواوراس کی بیٹانی پرتھوڑا ساسفیدنشان ہو،اس کی ہ گھول پر سفیدنشان ہوں،اس کی ناک سفید ہواوراو پر والا ہونٹ سفید ہولیکن اس کے دائیں ہاتھ (لینی آگئی ٹانگ ) میں کوئی نشان نہ ہوا گر سیاہ نہ ہوئو پھرسرخ رنگ کا وو گھوڑا جس میں میتمام نشانات پائے جاتے ہول۔ شرح

رے کیت "اس کھوڑے کو کہتے ہیں جس کی دم اور ایال سیاہ ہوں اور باتی بندن سرخ ہواور "ای قتم " کا مطلب سے ہے کہ جو علامتیں سیاہ کھوڑے کی بیان کی تمی ہیں لیعنی بیشانی پر سفیدی وغیرہ۔ وہی " کمیت "میں بھی ہوں تو میکھوڑ انجی ایک بہترین کھوڑا

اور حضرت ابووہب جشمی کہتے ہیں کہ رسول کریم سلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارے لئے سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والا کمیت گھوڑ اضروری ہے (بعنی اگرتم گھوڑ ارکھوتو اس طرح کا گھوڑ اہوتا چاہئے جس کی بیشانی بھی سفید ہواور ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں یا سیاہ سفید پیشانی ہواور سفید یاؤں ہوں۔ (ابوداؤورنسانی)

الخفر سرخ رنگ کے محود کو کہتے ہیں۔ کمیت اور اعفر میں فرق بیہ ہے کہ کمیت کی دم اور ایال سیاہ ہوتی ہے اور اعفر کی سرخ۔ اور حصرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ "محور وں کی برکت سرخ رنگ کے محور وں میں ہوتی ہے۔ (تر ذی ، ابودا کود)

2790 - حَدَّنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اَبِى شَيْدَةَ حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَالْمِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ النَّخَعِيِّ عَنُ آبِى وُرُعَةَ بَنِ عَمْدِو بْنِ جَرِيْدٍ عَنُ آبِى هُوَيُوهَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَرُعَةَ بْنِ عَمْدِو بْنِ جَرِيْدٍ عَنُ آبِى هُويُوهَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَرُعَةَ بْنِ عَمْدِو بْنِ جَرِيْهِ عَنُ آبِى هُويُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ و حد حضرت ابو بريره ثَلْانْتُوبِيانَ كَرَبِّ بِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللَّهُ عَل شرح

حضرت ابوہریرہ ٹنٹنڈ کہتے ہیں کدرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم محورث سے میں شکال کو ٹاپسند کرتے ہتے اور شکال یہ ہے کہ محورث سے کے محورث سے داکس یا دل کی باتھ اور باکس ہاتھ کے داکس پر سفیدی ہو۔

(مسلم يمنكوة إلساع مِلدسوم: رقم الحديث، 981)

ری کی ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایسے محموڑ ہے کواز راہ تفاول کے ناپٹند فریاتے تھے کہ وہ محموڑ آگویا بصورت شکول ہے۔اور یہ ہم کئی ہے اور کے میں کہتے ہیں ہم کئی ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ سے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا جنس کا محدثہ اصلی نہیں ہوتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسکا محدثہ ہے کہ اسکا محدثہ ہو کہ جو ہاتھ کے انگو تھے سے نہ جھپ سکے تو اس کا بحیب دور ہو جاتا ہے اور پھروہ مان یہ مدہ بیں رہتا ہے۔

المَّهُ الْمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَوِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّادِي عَنْ مُحَمَّدِ الرَّمُلِيُّ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَوِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّادِي عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَوِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهِ عَنْ جَلِيهِ عَنْ تَمِيمٍ اللَّادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهِ عَنْ جَلِيهِ عَنْ تَمِيمٍ اللَّهُ إِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَيْةٍ حَسَنَةً عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَيْةٍ حَسَنَةً الْمُعَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَيْةٍ حَسَنَةً الْمُعْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَيْةٍ حَسَنَةً الْمُعْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَقَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَقُهُ مِن مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَهُ عَلَقُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

عود معفرت تمیم داری بڑائٹئؤ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم تالیفی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جوفع اللہ تق کی کراہ میں کھوڑا تیار کرتا ہے پھراپنے ہاتھ سے اسے چارہ کھلاتا ہے تو اسے ہرا بیک دانے کے عوض میں ایک ٹیکی ماتی ہے''۔

## بَابِ الْقِتَالِ فِی سَبِیلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَیٰ بہاباللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے بیان میں ہے

2792 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اذَمَ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَذَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا اللهِ عَزَّ مَعْلَدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ مَالِكُ بُنُ بُحُولِ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ مَالِكُ بُنُ بُحُولٍ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ مَالِكُ بُنُ بُحُولٍ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ فُوَاقَ لَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ فُوَاقَ لَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

ر بس میں را اس معاذ بن جبل دانتے بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُنگانی کوارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے جو گفس اولمنی کا ورده دوسخ جینے دفت کے لیے جہاد میں مصدلیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

2793 - حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بُنُ غَزُوَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ كَالَ حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ يَا نَفْسِ آلا اَرَاكِ تَكُرَهِينَ الْجَنَّهُ آخُلِفُ بِاللهِ لَتَنْزِلِنَّهُ طَائِعَةً اَوُ لَتُكْرَهَنَهُ

2791 اس روایت کفتل کرتے میں ایام ابن ماج منفرد ہیں۔

2792 اخرجا إداؤون السنن رقم الحديث 2541 اخرج التريدى في "الجامع" رقم الحديث:1654 ورقم الحديث :1857 اخرج التساكي في "السنن" رقم الحديث

"ا استفس خبردار! میں دیکھر ہاہوں کہتم جنت کو پہندنہیں کرتے ہو جبکہ میں نے اللہ کے نام کی بیتم انعالی ہے کہتم نے و ہیں پڑاؤ کرتا ہے خواوتم خوش خوش ایسا کرو،خواہ مجبوری سے عالم میں ایسا کرو"۔

2794- حَـدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ آتَيْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ مَنُ أُهَرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ

ے وہ حضرت عمرو بن عبسہ ملافقة بيان كرتے ہيں : ميں نبي اكرم الكيني كى خدمت ميں حاضر ہوا، ميں نے عرض كى : مارسول الله من النيام الون ساجها درياه فضيلت ركمتا ٢٠٠ ب من النيام في ارشاد فرمايا:

''جس میں خون بہا دیا جائے اور کھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جا تعلی''۔

2795- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الدَمَ وَاحْمَدُ بُنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ فَالَا حَدَّثَنَا صَفْرَانُ بُنُ عِيْسلى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَـجُكَلانَ عَنِ الْفَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّجُرُوْحٍ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللُّونُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ

مه معرت ابو ہر رہ الفئيروايت كرتے ہيں: تبي أكرم مَا فَاقِيْرَا فِي الْرَمْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ جس تخص کواللّٰہ کی راہ میں زقمی کیا جاتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ سے اس کی راہ میں زقمی کیا حمیا ہے توجب وہ مخص قیامت کے دن آئے گا' تو اس کے زخم کی شکل ای دن کی طرح ہوگی جس دن وہ زخمی ہوا تھا جس کا رنگ خون کے رنگ

جبیها ہوگا اور جس کی بومٹنگ کی خوشبوجیسی ہوگی۔

2796 - خَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي اِسْمَعِيْلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْآخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْآخْرَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

عه حضرت عبدالله بن ابواوفی الفین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالْتَیْمَ نے (مشرکین کے) لشکروں کے لیے دعائے ضرر کرتے ہوئے بیدعا ماتلی۔

2793 اس دوایت کونش کرنے عمد امام این ماج منفرد ہیں۔

2794 اس روایت گفتل کرنے ش امام این ماج منفروی -

2795 اس دوایت کونش کرتے ہیں امام این ماجیمنفرو ہیں۔

2796 اخرجه الخارى في "أسلح" رقم الحديث. 2933 ورقم الحديث: 4315 ورقم الحديث: 6392 ورقم الحديث 7489 اخرجه مسلم في "الملح " رقم الحديث 4518 وتم الحديث 4519 ورقم الحديث: 4520 افرج الزندى في "الجامع" رقم الحديث: 1653 افرج النسائي في "أسفن" رقم الحديث 3162

"اے اللہ!اے کتاب نازل کرنے والے اے جلد حساب لینے والے تو (مشرکین کے)لٹکروں کو پہپا کردے اے اللہ! تو انہیں پہپا کردے اور انہیں ہلا کرد کھ دے۔"

2797 - عَلَانَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَعَلَى وَاحْمَدُ بَنُ عِيْسَى الْمِصْوِيَّانِ قَالَا حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ حَدَّنَىٰ اللهِ بَنُ وَهُبِ حَدَّنَىٰ اللهِ بَنُ وَهُبِ حَدَّنَىٰ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ شُويُحٍ أَنَّ سَهُلَ بُنَ آبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ حَدَّلَهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ آنَّ النَّيِيَّ المُؤتَّ وَانَ النَّيِيَ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى مَنْ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَلْهِ بَلَعْهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى مَنْ مَالَ اللهُ اللهُ الشَّهَادَة بِصِدْقٍ مِنْ قَلْهِ بَلَعْهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى مَنْ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَلْهِ بَلَعْهُ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ ال

ہوں ہے۔ سہیل بن ابوا مامدائے والد کے حوالے ہے اپنے داوا کا بید بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَن تَنْ نِنْ کے بید بات ارشاد فرمائی ہے۔ مہیل بن ابوا مامدائے والد کے حوالے ہے اپنے داوا کا بید بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَن تَنْ تَنْ کرے گا اگر چدو افغض اپنے ہے جو ففس سے دل کے ساتھ اللہ تعالی سے شہداء کے مرتبے پر فائز کرے گا اگر چدو افغض اپنے برز پر فوت ہو۔ بستر پر فوت ہو۔

## بَابِ فَضَلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ به باب اللَّدَ تَعَالَى كَى راه مِين شهيد مونے كى فضيلت مِين ہے

2798 - حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ هَلَالِ بُنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهُو بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفْ ٱلْارْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَنْى تَبْسَدِرَهُ زَوْجَنَاهُ كَآنَهُمَا ظِنْرَانِ ٱصَّلَّنَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَوَاحٍ مِنَ الارْضِ رَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَبُرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا

۔ رس مربی الو ہر رہ وہ الفیز نی اکرم فاقیز کم یارے میں یہ بات قل کرتے ہیں: آپ فاقیز کم کے سامنے شہدا و کا ذکر کیا میا تو آپ فاقیز کم نے ارشاد فر مایا:

'' زمین پرشہید کا خون خنگ ہونے ہے پہلے اس کی دو بویاں تیزئ سے اس کی طرف بڑھتی ہیں ، یوں جیسے وہ دو دووھ پلانے والیاں ہیں جواپنے دودھ چتے بچوں ہے الگشیس ، وہ دونوں بویاں کھلی زمین میں ہموتی ہیں اوران میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایساصلہ ہمرتا ہے جود نیااوراس میں موجود تمام چیزوں ہے بہتر ہوتا ہے''۔

2799 - حَدَّنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّارِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعُدَانَ عَنِ 199 - حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّادِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعُدَانَ عَنِ 199 - حَدَّثَنَا هِ اللهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعُدَانَ عَنِ 199 عَدِيدًا مِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعُدَانَ عَنِ 199 عَدْ مِلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 199 عَدْ مِلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 199 عَدْ مِلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 199 عَدْ مِلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى 199 عَدْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى 199 عَدْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

2798 اس روایت کونش کرنے میں ایام این ماجہ منفرو ہیں۔

"سنن"رقم الحديث 3162

و 2799 افرجالزندي في "الجائع" وقم الحديث: 1663

الْحِسَفُدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرِبَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّهِ سِتُ خِصَالٍ بَنْفِرُ لَهُ فِي اَوَّلِ دُفْعَةٍ مِّنَ دَمِهِ وَبُرى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَلَىابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْآنْ كَبَرِ وَيُعَلَّى خُلَّةَ الإيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ وَيُشَقِّعُ فِي سَيْعِيْنَ الْسَالًا مِّنْ آقَارِبِهِ

مه معد حضرت مقدام بن معدى كرب فالمئة "في اكرم فالفل كايفر مان لقل كرتے بين:

حضرت امامہ نی کریم ملی انڈ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے زدیک دونشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز تیس ہے ایک تو اللہ کی راہ میں بہایا میا ہو۔ محبوب کوئی چیز تیس ہے ایک تو اللہ کی راہ میں بہایا میا ہوا آ نسوؤل کا قطرہ ہے اور دوسرا قطرہ خون ہے جواللہ کی راہ میں بہایا میا ہو کی چیز وں اور دونشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جواللہ کی راہ میں قائم ہوا ہو۔ اور دوسرا نشان دہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز وں میں سے سے می قرض چیز کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ (تری معلوم المماع علد سوم: رقم الحدیث، 1951)

الله کی راہ میں قائم ہونے والے نشان کا مطلب ہے کہ جیسے جہاد ہیں جائے اور راستہ میں اس کے قدم کے نشان پڑجا کیں
یااس کے جسم پر غبار راہ کا اثر قائم ہوجائے یااس کے بدن پر کوئی زخم آ جائے اور یا طالب علم دین کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصہ پر
روشنائی کے داغ دھے پڑجا کیں کہ علم دین کی راہ بھی اللہ کی راہ ہے اور اس راہ کا رائی بھی بجابہ کی طرح ہے کسی فرض چیز کے سلسلے
میں بہدا ہونے والے نشان کا مطلب ہے ہے کہ جیسے جاڑے کے موسم میں وضو کی وجہ سے نمازی کے ہاتھ پیر بھٹ جا کیں ، نماز میں
سجدوں کی وجہ سے بیشانی پرداغ پڑجائے یا گری میں مجدہ کے وقت تیتے ہوئے فرش سے نمازی کی بیشانی جل جا کے اور اس کا کوئی
دھم برج جائے ، یا روزے میں روزے دار کی منہ سے اوآ نے گے اور یا سفر جے میں جائی کے بدن پر راستے کی گردوغیار کی جبیں جم

2800 - حَذَنَ الْهُ وَالْمَ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ حَذَنَا مُوْسَى بْنُ الْمُوَامِيُّ الْاَنْصَارِيُّ سَمِعُتُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشٍ سَمِعُتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَّوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُولُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ اللَّهُ الْحَبُولُ فَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كُلَّمَ اللَّهُ اَحَدًا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كُلَّمَ اللهُ اَحَدًا إِلَّا اللهُ عَزَ وَجَلَّ لِابِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ لَابِيكَ قُلْتُ بَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الله المواقع منيهل الله المواقا) الآية خلَّها

"اے جابر دافش کیا میں مہیں یہ بات نہ بتاؤں جواللہ تعالی نے تمہارے باپ سے فرمانی تی -

میں نے عرض کی "جی ہاں"

مي أكرم من التي المرايا:

بن الله تعالی نے ہر فض کے ساتھ جاب کے چھے ہے کلام کیا ہے کیکن اس نے تمہادے باپ کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہے، اس نے فرمایا ہے'۔

"اے میرے بندے!تم میرے سامنے تمنا ظاہر کروہ میں وہ تبہیں عطا وکروں گا"۔

تواس نے عرض کی: اے میرے پروردگار! تو جھے زندہ کردے تاکہ جھے دوسری مرتبہ بھی تیری راہ میں شہید کردیا جائے تو

رورد کارے سفر مایا:

المری طرف ہے یہ ہات پہلے طے ہو پچی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف تبیں لوٹائے جا کیں گئے'۔ تواس نے عرض کی: اے میرے پروردگار! پھرتو میرے چیچے والوں کی طرف بیغیام پہنچادے۔ تواللہ تعالیٰ نے ریہ آیت تازل کی:

"جوالله تعالی کی راه ش کل کردیے جاتے ہیں توان کومرده ہر گز گمان نہ کرؤ"۔

(راوی کہتے ہیں) یہ پوری آیت ہے۔

### شبداءزنده بي

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَ لا تَشْعُرُونَ (سوده البغره. 154) اور جولوگ الله كى راويس قبل كيج جاتے بين ان كے بارے من ميند كبوكدوه مرده بين بلكدوه تو زنده بين ليكن مسس خبر

بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے میں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہ وہ مغموم ہوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اللّٰہ کی نعمت اور فضل ہے اور اس بات ہے کہ اللّٰہ نعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضا کئے نہیں فر مائے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها بیان فرمایتے بیل کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :شہداء جنت کے دروازے پردریا کے کنارے ایک محل میں رہتے بین اوران کے لیے میں شام جنت سے رز تی لایا جا تا ہے۔

(مستداحد معتف ابن الي شيبه المستد رك مي على شرط ملم)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے دوایت ہے کہ جسنورا کرم صلی الله علیہ وسلم فے ارشادفر مایا: جب بندے قیامت کے ون حساب کتاب کے سلے کھڑ ہے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تکوار بن گردنوں پراٹھائے ہوئ آئیں گے ان سے خون بہدر ہا ہوگاو ، بنت کے درواز وں پر چڑھ دوڑیں گے بوچھا جائے گا بیہ کون ہیں۔ جواب طے گا بیشہداء ہیں جو زندہ تنے اور انہیں روزی لمتی متحی۔ (اللم انی مجموع الروائد) ،

حضورا كرم سلى الله عليه وسلم احد كون حضرت مصعب بن عمير رضى الله عند پر كمر به وئ عنها ورحضرت مصعب زمين بر شهيد پر ب نتهاس دن انبى كه باتحد مين حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كاجهند اتفا آپ سلى الله عليه وسلم في يه آيت پر حى: مِنَ الْمُؤُمِنِينَ دِ جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبُدِيلا (الاحزاب23)

ایمان والوں میں پچھمردانیے ہیں کہ نہوں ئے جس بات کا اللہ ہے عبد کیا تھا اسے بچے کر دکھلایا پھر بعض تو ان میں سے دو میں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کرلیا اور بعض ان میں ہے (اللہ کی راستے میں جان قربان کرنے کے لیے) راہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ورہ (برابر)نہیں بدلے۔

کے جنگ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم تمعارے لیے گوائی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہدا وہی سے ہو پھر آ پ لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اے لوگول تم ان کے پاس آیا کروان کی زیارت کیا کروان کوسلام کیا کروشم ہے اس فرات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو بھی آئیس سلام کے گاریا سے جواب دیں گے۔ (کتاب الجہاد لا بن المبارک مرسلا)

حضرت تحد بن تیس بن تخر مدرض الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جوصفورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے احد کے دن ان کوکس نے بتایا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا ہیں گواہی و بتا ہوں کہ آپ صلی الله علیہ وسلی وود و ہاں کی نعمتیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے اے ہارے پروردگار کیا کوئی قاصد نہیں ہے جو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بیرحالت بتا سکے الله تقالی ہے جارئی کو تھم و یا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیرائی تھا کہ جریئی کو تھم و یا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیرائی تھا گئے جریئی کو تھم و یا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم

ے ہاں جا کریہ آیات سنا کیں ولاتحسین سے آخر تک (افرجالدندری فی آفیرہ)

کے پاں جو رہیں ہے۔ یہ دین عبداللہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجیحہ دیکھاتو فرمایا اے جاہر کیا بات دھزت جاہر ہن عبداللہ رضی اللہ عند قرما کے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل دعیال جھوڑ کئے ہیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم شہیس نہ بتا کول کہ اللہ تعالی نے جب بھی کس ہے بات فرمائی اور کہا جھے ہے کا کہا ہے وہ اللہ نے کہا مجھے و نیا ہیں واپس بھی دیجئے دیجئے دیجئے دیجئے کہا ہے وہ اللہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا تم صارے واللہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا تم صارے والکہ میں اللہ تا ہے کہا ہے میرے پر وردگار پیچھے والوں کو دماری صالت کی اطلاع دے دیجئے اس پر اللہ تعالی نے بیآیا ہے تا زل فرما تیں : والکہ میں اللہ ہیں ہے آ فرتک ۔ (تر ذی ک این ماجہ المسیوں کیا اللہ ہیں ہے۔ آ فرتک ۔ (تر ذی ک این ماجہ المسیوں کیا اللہ ہیں ہے۔ آ فرتک ۔ (تر ذی ک این ماجہ المسیوں ک

شہداء کی زندگ سے بارے میں علماء کرام سے مختلف اقوال ہیں۔

ران سے اور وہ میں اور وہ میں شہدا ، کرام کی ارواح ان کے جسموں میں نوٹا دی جاتی ہیں اور وہ میش و (2) علاء کی ایک جماعت کا فرمانا ہے کہ قبروں میں شہدا ، کرام کی ارواح ان کے جسموں میں نوٹا دی جاتی ہیں اور وہ میش و آرام کے مزیر کے میں جیسا کہ کا فروں کوان کی قبرد ل میں زئد و کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔

ارام کے طرعے رہے ہیں جیں کروں وہیں ہر کرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے (3) مج ہدر همداللہ کہتے ہیں کدان کی رومیں مبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے پیچے اور میش کرتے ہیں۔قرطبی رحمہ اللہ نے اسے سی قول قرار دیا ہے۔

ہ ایک قول یہ بھی ہے کہان کے لیے ہر سال ایک جہاد کا اجر لکھا جاتا ہے اور وہ اپنے بعد قیامت کے دن تک کے جہاد میں شریک رہتے ہیں۔

ریہ ہے۔ ( 5) ایک تول میہ ہے کہ ان کی رومیں عرش کے بیچے قیامت تک رکوع مجدے میں مشغول رہتی ہیں جبیب کہ ان زندہ مسلم نوں کی رومیں جو با یضوسوتے ہیں۔

( 6) ایک تول ہے کہ ان کے جسم قبر میں فراب نہیں ہوتے اور انہیں زمین نہیں کھاتی یہی ان کی زندگی ہے۔
شہدائ حیات کا مطلب ہے کہ شہدائ کوا کی طرح کی جسمانی زندگی بھی حاصل ہوتی ہے جودوسرے مردوں کی زندگی سے
زیادہ متاز ہوتی ہے اور ان کی ارواح کو بھی اللہ کے ہاں مختلف مقامات حاصل ہوتے ہیں یعنی ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسموں
سے بھی رہتا ہے اور ان کی ارواح کو اللہ تعالی کے ہاں بھی مختلف مقامات ملتے ہیں ان میں سے بعض کی ارواح سبز پر ندوں میں ہوتی
میں اور دو جنت میں کھاتے ہتے ہیں اور عرش کے سائے میں بی ہوئی قند ملوں میں ہیٹھتے ہیں جیسیا کہ سے احادیث کے حوالے سے

ان شاءاللہ آئے آئے گا اوران میں ہے یکھ جنت کے درواز ہے کی پاس دریا کے کنار سے دانے کی میں ہوتے ہیں اور جنت سے صح اور شام ان کی روزی آئی ہے جیسا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں گذر چکا ہے اور پکھان میں سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اور آسانوں میں اڑتے پھر تیمیں جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئے گا اور بکھان میں سے جنت کی اونجی مسہریوں پر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئے گا ان کے مقامات کا بیفرق دنیا میں ان کی اونجی مسہریوں پر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی دوایت میں آئے گا ان کے مقامات کا بیفرق دنیا میں ان کے ایمان واسلام میں جتنا بلند مقام ہوگا شہادت سے پہنچس کا ایمان واسلام میں جتنا بلند مقام ہوگا شہادت کے بعد اللہ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوگا آ سیتے اب شہداء کی جسمانی زندگی پر بچھ دلائل پڑھتے ہیں۔

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ عبد الرحمٰ بن افی صصحہ رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ہے جمر بہنجی ہے کہ حضرت عمروی اللہ عند اور حضرت عبد اللہ بن عمرورضی اللہ عند دونوں انصاری صحابی ہے ۔ سیلا ہ کی وجہ ہے ان کی تجریں کھولی گئیں ہاکہ ان کی جگہ بدلی جاسکے بید دونوں حضرات ایک قبر میں ہے جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گویا کہ ان کی جگہ بدلی جاسکے بید دونوں حضرات ایک قبر میں سے جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گویا کہ ان کی اس میں کوئی فرق نہیں گئی ہوئی ہے گئے مقد دیکھا کہ انہ ہوئی اور دوای حالت میں دفن کئے گئے مقد دیکھا گئی مورد نے کا بید والی سے جایا آمروہ ہاتھ دوالی اس طرح زخم پر چلا گیا غزوہ احد کے دن سے حضرات شہید ہوئے مقد دیں کھود نے کا بیدواقعہ اس کے چھیا لیس سال! جد کا جدال میں انک رحمہ انتہ بیرانا مہ انک رحمہ انتہ بیرانا مہ النہا ہ ا

بیروایت حفرت جابروشی الله عند سے براہ راست بھی آئی ہے جبیبا کہ حفرت عبدالله بن مبارک رحمہ الله نے کتاب الجباد میں سند کے ساتھ و ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبرا ارشاد فرماتے بیں کہ جب حضرت معاویہ رضی الله عنہ نے نہر کظامہ جاری کرنے کا اردہ فرمایا تو آپ نے اعلان کروایا کہ جس شخص کا کوئی شہید بہوتو وہ پہنچ جائے پھران شہداء کے اجسام نکالے مجھے تو وہ بالکل تروتازہ تھے یہال تک کہ کھود نے کے دوران ایک شہید کے پاؤں پر کدال لگ کی تو خون جاری ہوگیا۔

( كمآب الجهادلاين السارك)

عبدالعمد بن علی رحمہ اللہ (جو بنوع بال کے خاندان میں ہے جیں) کہتے ہیں کہ میں اپنے (رشتے کے) جیا حضرت جزورض اللہ عنہ کی تبریر آیا قریب تھا کہ سیلاب کا پانی ان کو ظاہر کر دیتا میں نے انہیں قبر سے نکا تو وہ اپنی سابقہ حالت پر ستھاور ان پر وہ چاور تھی جس میں انہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے گفنایا تھا اور ان کے قدموں پر اذخر (گھاس) تھی۔ میں نے ان کاسراپٹی کو دمیں رکھا تو وہ بیل کی ہانڈی کی طرح (چمک رہا) تھا میں نے گہری قبر کھدوائی اور نیا کفن وے کرانہیں دفتادیا۔ (این مماک)

تیں بن حازم فرماتے بیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کوان کے کی رشتہ دار نے خواب میں ویکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے ایسی جگہ دنن کر دیا ہے جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچا تا ہے میری جگہ یہاں سے تبدیل کرو۔ رشتے داروں نے قبر کھو دی تو ان کاجسم نرم و نازک چڑے کی طرح تھا اور داڑھی کے چند بالوں کے علاوہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔

(معنف عبدالرزال)

تر مذى (حديث كى كماب) ين اصحاب الاخدود (خندوتول من شهيد كئے جانے والے جن كا تذكر وقر آن مجيد كى سور و بروج

سے) کا واقعہ ندکور ہے اس میں بیٹھی ہے کہ لڑکا جسے بادشاہ نے شہید کرکے دنن کر دیا تھا حضر ہے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیں ہے) کا واقعہ ندکور ہے اس کی کنیٹی پرتھی ( کیونکہ یہیں اس کوتیرلگا تھا)۔(ترندی) تبرے نکالا گیر تو اس کی انگلی اس کی کنیٹی پرتھی ( کیونکہ یہیں اس کوتیرلگا تھا)۔(ترندی)

يدوا قعد حضرت عبيلى عليدالسلام اورحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے درميانی فتر ة والے زمانے كا ہے۔

علامة ترطبی رحمه الله لکھتے ہیں کہ تمام اہل کوفہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوضہ اقد س کی دیوار گرتی اور یہ ولید بن عبدالما لک کا دور حکومت تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر بتھے تو دوضہ مہارک سے ایک پاؤں کھل گیا لوگ ڈر گئے کہ شاید یہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے چنا نچہ لوگ شخت ممکنین ہوئے اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے آ کروہ پاؤں دیکھا تو فر مایا سے میر سے دادا حضرت عمر دضی اللہ عنہ کا پاؤں مہارک ہوئے اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ کی واللہ علیہ واللہ عنہ کا باؤں مبارک ہے جادر حضرت عمر دضی اللہ عنہ کا پاؤں مہارک

مست عابت بن قیس بن شاس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور بیدواقعہ کی صحابہ کرام اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔حضرت ہابت کی بٹی فرمال میں کہ جب قرآن مجید میں بیآبیت نازل ہو کی: ترجمہ (اے الل ایمان! اپنی آوازیں پیٹیبرکی آوازسے او مجی (انجرات - 2)

قومیرے والد کھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ سے اوررونے گئے جب اللہ کے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا توبار کھر بیٹھ رہنے کی وجہ بوچھی انہوں نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول میری آ واز (طبعی طور پر) بلندہ میں ڈرتا ہول کہ میرے اقال ضائع نہ ہوجا کیں ۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ بان میں سے نہیں ہیں بلکہ آ ب خیروائی زندگی جنیں سے اور خیر والی موت مریں سے ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ پھر جب بیہ آیت نازل ہوئی: (کہ اللہ تعالی کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں سرتا۔ (لقمان۔ 18)

اس کے نتیے کے پاس ایک محوز اری میں بندھا ہوا کو در ہا ہے اور اس نے میری ذرہ کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس محنی ہانڈی کے اور انہیں کہو کہ دہ کسی کو بہجوا کر میری ذرہ اس فحنی ہانڈی کے اور انہیں کہو کہ دہ کسی کو بہجوا کر میری ذرہ اس فحنی سے لے بیں بھر جب تم مدید منورہ جانا تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے فلیفہ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ) ہے کہنا کہ میرے زے اتنا اتنا قرضہ ہے اور میرے فلال فلال فلال غلام آزاد جیں (پھراس خواب دیکھنے والے کو فرمایا) اور تم اے جھوٹا خواب بھی کر بھل مت دینا۔ چنا نچر (صبح) وہ فحض حضرت فلال بن ولیدرضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے آدمی سے کر زرہ وصول فرمالی۔ پھر مدینہ بھر مدیق رضی اللہ عنہ کو پورا خواب سنایا تو انہوں نے حضرت ٹا بمت کر زرہ وصول فرمالی۔ پھر مدینہ بھر سے خصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا خواب سنایا تو انہوں نے حضرت ٹا بمت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ۔ المستدرک )

## جنت ہے نکل کر دوبارہ شہید ہونے کی تمنا کا بیان

حضرت انس رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کوئی شخص جنت میں دافل ہونے کے بعد بہتمن نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا یا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کر بگا کہ وہ دنیا میں لوٹا یا جائے اور دس بارشہ بید کیا جائے بیتمنا وہ اپنی (بینی شہید کی) تعظیم (اور مقام) و یکھنے کی وجہ سے کر بگا۔ (بناری سلم)

#### شہید کے گنا ہوں کے کفارہ کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے سواشہید کے سارے گناہ بخش دیتے جستے ہیں۔ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا قرض کے سواہر گناہ کا کفارہ ہے۔ (مسلم شریف)

لیکن علامه ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایک تول میڑی ہے کہ شہید کے لیے قرض کا معاف نہ ہوتا ابتداءاسلام ہیں تھا بعد ہیں ہے فرمادیا گیا کہ انتد تعالیٰ اس کا قرضہ اداءکردے گا۔ (مقدمات این دشد)

علامة قرطبی فرماتے ہیں کہ جوقر ضہ جنت ہیں جانے ہے روکتاہے وہ قرضہ ہے جوکسی نے لیا ہواوراس کے پاس اوائیگی
کی مخبائش بھی ہوگر نہ وہ اے اواء کرے اور شہر نے کے بعد اواء کرنے کی وصیت کرے یا وہ قرضہ ہے جو ہے وقو فی اور اسراف کے
کاموں کے لئے نیا ہواور پھر بغیراواء کئے مرگیا ہولیکن اگر کسی نے کوئی تن واجب اواء کرنے کے لئے قرضہ لیا ہومثلا فاقے ہے بہتے
کے سئے یازیادہ تنک دی وجہ ہے قرضہ لیا اور اس نے اوائیگی کے پہنے چھوڑا ہوتو امید ہے کہ انشاء القدید قرضہ اس کے لئے
جنت ہے روکنے کا باعث نہیں ہے گا وہ مقروض شہید ہو یا غیر شہید کیونکہ مسلمانوں کے حاکم کے ذھے اس طرح کے قرضا جنائی
مال ہے اواء کرنال ذم ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ب: جس في كوئى قرضه ياحق جيوز اوه الله اوراس كرسول ك ذه م باورجس في

کوئی ال چھوڑ او دائی کے ورشہ کے لیے ہے۔ (بلادی)

روں ہاں ہور اس کے ماکم نے بیقر سے ادائہ کے تواند تعالی خود بیقر ضہ قیامت کے دن ادا یقر مائٹ کا ادر قرض خواہ کواس اور اس کے دن ادائے کا در سے گا۔ کی طرف سے رامنی کروے گئے۔

علامة ترطبي رحمدالله نے اس كے علاوہ مجمى دلائل لكھے ہيں (الذكر وللاطبي)

علامة رطبی رحمه الله کے اس فرمان کی تقد ایق حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عند کے والد کے واقعے ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ بہب وہ فرزوہ احد کے دن نکلے عضے تو ان پر قرضہ تھا تھر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت جابر کو پریشان دیکھا تو خوشخبری سنائی کہ تھارے والد کے ساتھ اللہ تعالی نے آ سنے سامنے بغیر پردے کے بات کی ہے۔ اب اُسر ہر قرضہ جنت سے رو کنے کا باعث ہوتا ہے تو حضرت و بابر بن عبداللہ کے مقروض والدکو اتنا ہوا مقام کیسے ماتا ای طرح حضرت زبیر رضی اللہ عند کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے شہادت کے وقت با کیس لاکھ کا قرضہ جھوڑ اتھا۔

فرشتوں وکے پروں کا سائے کا بیان

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب میرے شہید والدکوحضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے پاس لا یا عمیا اوران کے ناک کان مشرکوں نے کا دیے تھے تھے تو ہیں نے ارادہ کیا کہ ان کے چبرے سے کپڑ ابٹا دوتو لوگوں نے مجھے منع کردیا ای دوران ایک بینے والی عورت کی آ واز سنائی دی لوگوں نے کہا ہی ہمرد کی بیٹی یا بہن ہے اس پر حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تم کیوں روتی ہوا بھی تک فرشتوں نے ان پر ( لیعنی شہید پر ) اپنے پردل کا سایہ کیا ہوا ہے۔

## شہید کیدے جنت میں داخل ہونے کا بیان

الله تعالى كا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (الترب 111)

۔ بے ٹنگ امتد تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کواس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے خرید لیا ہے۔ امتد تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي مَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالُهُمْ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ( م ـ 4 ـ 5 ـ 8 )

اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ کے ان کے اعمال کو ہرگز ضا کئے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو مقعود تک پنجائے گا اوران کی حالت سنوارے کا جس کی ان کو پہیان کرادے گا۔ (یاوہ جنت ان کے لیے خوشبوسے مہکادی گئی ہے )۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی انڈعنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی انڈعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رات کو بل نے دیکھا کہ دوآ دی آ کے اور انہوں نے مجھے ایک درخت پر چڑھایا پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہت حسین اور بہت اعلی تھا میں نے اس جو آئی حسین کی بہت جسے ایک درخت پر چڑھایا کہ بیشہداء کا گھر ہے۔ (بغاری) جبیبا حسین کل بہانہیں دیکھا ان دونوں نے مجھے بتایا کہ بیشہداء کا گھر ہے۔ (بغاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان قرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میر سے سامنے ان تین آ دمیوں کو پیش کیا گیا جوسب سے پہلے جنت میں واقل ہوں گے(1) شہید(2) حرام سے اورشبہات سے نکنے والا (3) وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اسپنے مالک کے ساتھ بھی خیرخوائی کی۔ (ترزی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ دوآ دمیوں پر (خوشی سے ) ہنت ہاں ہیں سے ایک نے دوسرے کوئل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے محابہ کرام نے بوچھا وہ کس طرح اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے قبل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا بھر دوسرے کوانتہ تعانی سنے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور جہا دکرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ (ہناری سلم)

حسرت جابر رسی الله عندسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض الله کی رضا جو کی میں مارا میں الله رتب لی است عذاب تبیس دیگا۔ (مجمع الزوائد)

حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ جنت میں ایک کل ہے جس کا نام عدن ہے اس میں پانچ ہزار ورواز ہے
ہیں اور ہر درواز ہے پر پانچ ہزار حوریں ہیں۔ اس کل میں نبی مصدیق اور شہید داخل ہوں گے۔ (مصنف بن ابی شیبہ موقو فار جالہ ثقات)
حضرت اسلم بن سیم رضی اللہ عنہ بیان فرمائے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے انلہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون
جائیگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نبی جنت میں جائیں مے شہید جنت میں جائیں سے وہ بچہ جسے زندہ در گور کر و یا حمیا ہو
وہ جنت میں جائے گا۔ (ابودا کور)

حضرت انس رضی الله عندے رواہت ہے کہ حضرت حادثہ بن سم اقد رضی الله عند کی والدہ حضرت ام رہیج بن براء رضی الله عنبها حضورا کرم صلی انله علیہ وسلم کی خدمت بیل حاغر ہو کیں اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آ ب مجھے (میرے بیٹے ) حارثہ کے بارے میں نہیں بتا کیں گئے وہ بدر کے دن ایک گمنام نیرے مارے کئے متھا گروہ جنت میں بیں تو میں صبر کر لول گی اور اگر اس کے بارے میں نہیں بتا کیں جنت میں تو کئی باغات بیں کے علاوہ کی جنت کے علیہ وسلم نے فرمایا اے حادثہ کی ماں جنت میں تو کئی باغات بیں تیر ابین تو فردوس اعلی ( بیعنی جنت کے اعلی ترین ورج ) میں ہے۔ ( بنادی)

حضرت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ ایک کائے تخص حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول الند میں ایک بد بودارجہم والا بدصورت کالا آ دمی ہوں اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے اگر میں ان (کافروں) سے لڑتا ہوا مارا جا دَل تو میں کہاں جا دُل گا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں چنا نچہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضورا کرم سلی اللہ ان کے پاس آئے اور ارشاد فر مایا: اللہ نے تمھارے چیرے کوسفید جسم کو خوشہود اراور مال کوزیا دہ فر مادیا ہے بھر ہے ملی القد علیہ دسلم نے ال کے لیے یا کسی اور کے لیے فر مایا ہیں نے اس کی بیوی حور عین کود یکھا کہ ان کے اونی جہے کو تینی رہی تھی اور ان کے اور جے کے درمیان وافل ہور ہی تھی۔ (المعدرک بیل )

عبدالله بن مبارك رحمدالله فرمات بي كماس كالفض كانام معال منى الله عندب-

حضرت عبداللہ بن عماس صنی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشا دفر مایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ بن ابوطالب کو جنت میں دو پروں والا فرشتہ دیکھا جو جنت میں جہاں چا ہیں اڑے پھرتے ہیں اور ان کے پروں کے اسکلے جھے برخون لگا ہوا ہے۔ (اللم انی بمیح الزوائد)

شداء کی ارواح کاسبر پرندوں میں ہونے کابیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمحارے بھائی (احد کے دن) شہید ہو مجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روجس مبز پرندول بین دافل فرماد ہیں وہ جنت بین نہروں پراتر تے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں اور وہ عرش کے مائے کے بیچر ہونے کی قد ملوں پر جیٹھتے ہیں جب انہوں نے بہتر بن کھانا چینا اور آ رام موہ پائی تو انہوں نے بہتر بن کھانا چینا اور آ رام موہ پائی تو انہوں نے کہاکون ہے جو ہمارے ہوں کو ہماری خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور کھائی رہے ہیں تا کہ وہ جہا دکونہ چھوڑیں اور لا ان برد کی ندد کھا کمی اللہ تقالی نے نیرآ یا ہیں تھاری خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں جنا نچھاللہ نے بیرآ یات نازل فرمائی میں برد کی ندد کھا کمی اللہ امو اتا ۔ الی آخرہ۔ (ایوداور۔متدرک)

معجمسلم شریف میں ایسی ہی روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں اس منہوم کی کئی احادیث موجود ہیں۔

## تبر کے فتنے اور قیامت کے دن کی بے ہوشی سے نجات

ا حادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی کے رائے شی اسلامی سرحدول کی پہرے داری کرنے والا (مرابط) قبر کے
لفتے ہے تحفوظ رہے گا جب اس کے لیے بیغت ہے تو شہیدائ تعت کا بدرجہ اولی سنحق ہے۔ کیونکہ وہ مرابط سے انصل ہے، مرابط کو
بیغت اس دجہ سے ملتی ہے کہ دہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ خص جس کی جان قبول کر لی گئی ہووہ
اس فیمت کا کس طرح سے سنحی نہیں ہوگا۔

راشد بن سعد کسی صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کوقبر کے فتنے کا سامنا ہوتا ہے سوائے شہید کے (کہ اسے قبر کے فتنے سے نجات لل جاتی ہے) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کے سر پر آلواروں کی چک اسے ہر فتنے سے بچانے والی ہے۔ (نسائی)

اس مدیث شریف کامعنی ہے کہ قبر میں دوفرشنوں کا آ دی سے سوال کرنا قبر کا فننہ ہے اور بیاس لئے ہوتا ہے تا کہ مؤمن کے ایمان اور یقین کا امتحان لیا جاسکے لیکن و وقع میران قبال میں نکلنا ہے اور وہ آلواروں کو چمکنا اور کا ننا ، نیز وں کو کو د تا اور پھاڑتا تیروں کو چلا اور جموں سے پار ہوتا دیکھنا ہے اور اس کے سامنے سرجسموں سے اڑائے جاتے ہیں اور خون کے قوارے بہتے ہیں اور تیں اور جسموں سے اڑائے جاتے ہیں اور خون کے قوارے بہتے ہیں اور

جسموں کے گڑے بھیرے جانے ہیں اور ہر طرف مقتول اور زخی پڑے ہوئے لوگ اے نظر آتے ہیں مگر بھر بھی وہ میدان میں ڈیا

رہتا ہے اور پیٹے بھیر کر بھا گئے کی بجائے اپنی جان الندکو سپر دکرنے کے لئے کمل ایمان اور یقین کے ساتھ جمار بتا ہے تو یکی اس کے

ایمان کے امتحان کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر اس کے دل میں شک یا تر دو ہوتا تو وہ میدان ہے بھاگ جا تا اور جا بت قدمی ہے محروم

موجا تا اور من فقوں کی طرح شکوک میں بڑجا تا مگر ایسانہیں ہوا تو ٹا بت ہوا کہ اس کا ایمان کمل اور یقین مضبوط ہے تو مجرا پہنے تھی

ہوجا تا اور من بوچے تا چھی کیا ضرورت ہے۔

سے رہیں ں پہنچہ پہلی کی تربیل کی ہے۔ اور تو انہیں چیزوں کی عظمت اور حفاظت کے لیجان کی قربانی دیتا ہے اور تو حید، (ای طرح قبر میں فرضتے جو کچھ پوچھتے ہیں شہید تو انہیں چیزوں کی عظمت اور حفاظت کے لیجان کی قربانی دیتا ہے اور تو رسالت اور دین اسلام کی خاطر مرمئتا ہے جسب اس کی میرحالت ہے تو پھر اس سے قبر میں کسی طرح کی پوچھوٹا چھو کی ضرورت ہی نیں رہتی )

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر ٹیل علیہ السلام ہے اس آیت کے بارے ہیں بوچھا۔

وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنَ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الزمر . 88) اور جب صور پھونکا جائے گا تو جولوگ آسان بیں بین اور جوز بین بین سب ہے ہوش ہوکر کر پڑیں سے محروہ جس کواللہ

کوہ لوگوں ہیں جنہیں اللہ تعالی ہے ہوتی ہے بچائے گا جرئیل علیہ السلام نے فرمایاہ ہ ہوں گے۔ (السورک)

ایک اورروایت بیں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام ہے اس آیت کے بارے بیں ہو چھا (وَ نُسفِخَ فِی اللّٰهُ عَلَی اللهُ اللّٰهُ عَلَی اللهُ اللّٰهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی حمل مِلْ عَلَی حمل مِلْ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی حمل مِلْ مَن عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی

(رواه ابن افي الدنيا \_ الجامع الصغيرللسيوملي)

شہر بن حوشب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی (قیامت کے دن) بادلوں میں فرشتوں کے سرتھ تشریف لائے گا بھرائیک بیکارنے والا آ واز لگائے گا تمام اہل محشر ابھی جان لیس کے کہ آج اللہ کا کرم کن پر ہونے والا ہے اللہ تعالی فرمائے گا تم میرے ان دوستوں کو لے آؤ جنبوں نے میری رضاکے لیے اپنا خون بہایا تھا پھر شہداء آئی میں گے اور قریب ہوجا تیں گے۔ (کاب اجبادلائن البادک)

# شہد کا ہے گھروالوں میں ہے ستر کی شفاعت کرنے کا بیان

المناس المنادة المناس المندعند بيان فرمات بين كرمضوراكرم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: شهيدات كمردالول ميس سے منزى شفاعت كرے كا- (ابوداؤد- بينى)

سر سا سے دورت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شہید کے لیے اللہ تعالی کے اس مات انعامات ہیں (1) خون کے پہلے قطرے کے ساتھاس کی بخشش کردی جاتی ہے ادرا ہے جنت ہیں اس کا مقام دکھا را جائے ہے (2) اورا سے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے (3) عذاب قبر سے اسے بچادیا جاتا ہے (4) قیامت کے دن کی بوئی گھراہٹ سے اسے اس دویا جاتا ہے (5) اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا توت دنیا اوراس کی تمام کھراہٹ سے اسے اس دویا جاتا ہے (5) اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا توت دنیا اوراس کی تمام جزوں سے بہتر ہے۔ (6) بہتر حور بین سے اس کی شادی کردی جاتی ہے (7) اورا پنے اقارب بی سر آدمیوں کے بارے میں اس کی شاعت تبول کی جاتے ہیں۔

مع معرت عبدالله دلا منظ الله تعالى كاس فرمان كي بار عص بيان كرت إلى :-

''ادر جولوگ الندگی راه میں قبل کر دیئے جاتے ہیں تم انہیں مردہ ہرگز گمان ندکرو کہ وہ اپنے پروروگار کی بارگاہ میں زندہ ہیں انہیں رزق دیاجا تا ہے۔''

حضرت عبدالقد نُائِفَةُ فرماتے ہیں ہم نے اس بارے میں دریافت کیا 'قو نی اکرم مُنَّافَۃِ ہُم نے ارشاد فر مایا: ان لوگوں کی ارواح سز پرندوں کی شکل میں ہوں گی وہ جنت میں جہاں چاہیں گی جا کیں گی مجروہ واپس ان قند بلوں کی طرف آ جا کیں گی جوعرش کے ساتھ لکی ہوئی ہیں ای دوران ان کا ہروردگار ان کی طرف متوجہ ہو کر قرمائے گا: تم جو چاہو بھے سے مانگو تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! ہم تھے کیا مانگیں؟ جبکہ ہم جنت میں ادھر سے ادھر جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں پھر جب وہ لوگ بیدر یکھیں گے کہ انہیں بچھ نہ تھی تگنا ہوگا تو دہ لوگ عرض کریں گے: ہم تھے بیرسوال کرتے ہیں: کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسم میں واپس کرکے میں دنیا میں بھیج دے تا کہ ہمیں تیری بارگاہ میں (دوبارہ) قبل کیا جائے پھر جب ان کا پروردگار پر ملا حظہ کرے گا کہ وہ لوگ یہی سوار کریں گئر تو ان لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ ویا جائے گا۔

### حیات شہداء کے متعلق احاد بیث کابیان

امام ابوداودروایت کرتے ہیں: حضرت این عمال (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم) نے فرمایا: جب تمہارے بھائی جنگ احد ہیں شہید ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پر ندوں کے بوٹوں ہیں رکا دیا وہ جنت کے دریاوں میں رکا دیا وہ جنت کے دریاوں میں ہوئی ہیں وہاں بلٹ آتے وریاوں میں جاتے ہیں اور جنت کے بھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سابیہ جوسونے کی قند بلیں لگی ہوئی ہیں وہاں بلٹ آتے ہیں جب انہوں نے کھانے پینے اور آ رام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کر لیس تو انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں تک ہمارایہ بیغام کون پہنچا ہے گئے اور آ رام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کر لیس تو انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں تک ہمارائے بیغام کون پہنچا ہے گا کہ ہم کو جنت میں رزق دیا جارہا ہے تا کہ وہ جہادے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں اللہ تعالی نے ہے آ یت نازل فرمائی: اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کرد سے گئے ان کومردہ نمی جھو بلکہ وہ وزندہ ہیں آئیس ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جارہا ہے۔

(سنن ابوداودج اص امهم مطبور مطبع مجتبالً بإكستان لا موره مهاير)

ا مام ترندی دوایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ درول انلہ (صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم)
کی جھے سے ملاقات ہوئی آپ نے جھے سے فر مایا اے جابر! کیا ہوا ہیں تم کو غم زدہ و کیے دیا ہوں؟ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ا
میرے والد جنگ احد ہیں شہید ہو گئے اور انہوں نے بچے اور قرض جھوڑ اہے آپ نے فر مایا کیا ہیں تم کو یہ خوشجری شدوں کہ اللہ نے
ان سے کس طرح ملاقات کی ہے! ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فر مایا اللہ تھائی نے کس سے بلا تجاب بات
میری کی محر تمہارے والد سے بلا تجاب بات کی ہے اللہ تھائی نے فر مایا: اے میرے بندے تم تمنا کرو ہیں تم کوعطا کروں گا تمہارے والد نے کہا اے میرے در اور ہیں دوبارہ تیری داہ ہیں گیا جاوں اللہ تعالی نے فر مایا: ہیں یہ ہے کا ہوں کہ یہ والد نے کہا اے میرے درب! تو جھے ذیرہ کر اور ہیں دوبارہ تیری داہ ہیں گیا جاوں اللہ تعالی نے فر مایا: ہیں یہ ہے کا ہوں کہ یہ ووبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جا کیں گئے ہے نے فر مایا پھر ہیآ ہیت نازل ہوئی:

(آيت) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا .

مروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے (آیت) والتحسین الذین قلوا فی سبیل اللہ اموا تا بل احیاء عندر بھم کی تفییر کے متعلق دریافت کیا گیا تہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ نے ہمیں میخبردی کہان کی روعیس سبز پرندوں میں ہیں اوروہ جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیق ہیں اور عرش کے نیچ جو تذیابیں لکی ہوئی ہیں ان میں بیرا کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوا اور فر مایا : تم کچھا در زیادہ واں؟ انہوں نے کہا ہم است ہوئے ہوتو میں تمہیں اور زیادہ دوں؟ انہوں نے کہا ہم ادر کیا زیادہ چاہیں گے! ہم جنت میں جہاں سے چاہے ہیں کھاتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا اور فر مایا: اگر تم کچھا در فیادہ چاہیں گواور فیادہ دول! جب انہوں نے بید دیکھا کہ ان کوئیں چھوڑا جا تا تو آئیں متوجہ ہوا اور فر مایا: اگر تم کچھا در فیادہ چاہیں ہوئی دوبارہ تی کہا ہم دی دوبارہ تی دوبارہ تی کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا ہی دوبارہ تی کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دی دوبارہ تی کہا ہم دین کے کہا ہم دی دیکھا دوبارہ تی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا ہم دین کہا ہم دین دیں دیکھی جائیں دیا تھی دیکھا کہا ہم دی دیکھا کہا تا تو انہیں جائیں دیا ہم دی دیکھا کہا ہم دین کہا ہم دین کے کہا ہم دین کہا ہم دین کے کہا ہم دین کے کہا ہم دین کہا ہم دین کے کہا ہم دین کے کہا تہ دیکھا کہا کہ دین کے کہا ہم دیکھا کہ دین کے کہا ہم دین کے کہا کہا کہ دین کو کہا ہم دین کے کہا ہم دین کے کہا ہم دین کے کہا کہ دین کے کہا ہم دین کے کہا ہم دین کے کہا کہ دین

# دیات شهداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات کا بیان

مناسآ اور فن العيمة ميں : شہداء کی حیات کی کیفیت میں علا و کا اختلاف ہا کھر متقد مین نے بیکہا ہے کہ شہداء کی حیات حقیقی علامہ آلوں فن العیم میں اس کا اور اک نہیں کر سکتے ان کا استدلال اس آ بت ہے ہے (آ بت) عدر ہم پرزتون یا نہیں ان کے رہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ نیز صرف روحانی حیات میں شہداء کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ پریات تو عام سلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرفے کے بعد حاصل ہوتی ہے پھران کا دومروں سے کیا اتقیاز ہوگا؟ بعض علاء نے بیکہا ہے پہران کا دومروں سے کیا اتقیاز ہوگا؟ بعض علاء نے بیکہا ہے کہ شہداء کی حیات صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کورزق دیا جاتا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ میں دی ہے کہ شہداء اللہ تعالی کے باس زندو ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کورزق چیش کیا جاتا ہے جس سے ان کوفر حت اور سرست حاصل ہوتی ہے جس طرح آل نے بہر وہوں ہی جاتا ہے جس سے ان کو تکلیف اور اڈیت ہوتی ہے سورزق سے مراد بیفر حت اور مسرت ہے اور فرون ہوتی ہوتی ہوتی ہے سورزق سے مراد بیفر حت اور مسرت ہے اور خوان کو اللہ قبدا کی کا جوخصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ قبدا کی کا برخصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ وہر کی بارگاہ میں خصوصی عزت اور وجا ہت حاصل ہوگی اس سے ان کا باتی مسلمانوں سے اتنے زموقا۔

المجنی نے شہداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شہداء کو قیامت کے ون زندہ کیا جائے گا
اور ان کو انھی جزادی جائے گی اور بعض معتز لدنے بید کہا ہے کہ حیات سے مراد بیہ کہ ان کا ذکر زندہ رہے گا اور ونیا میں ان کی
تعریف ہوتی رہے گی اور اصم مے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہوایت اور موت سے مراد گر ابی ہے بینی بیدنہ کو کہ شہداء گمراہ ہیں
تعریف ہوتی رہے گی اور اصم مے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہوایت اور موت سے مراد گر ابی ہے بینی بیدنہ کو کہ شہداء گمراہ ہیں
بلکہ وہ ایت پر ہیں لیکن بیتمام اتو ال نہائی سے ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شہداء کی حیات جسمانی کا قول ہی سے سے حضرت ابن
عباس (منی اللہ عنہ) قادہ مجاہد سن عمرو ہمن عبید واصل بن عطاء رمانی اور ضرین کی ایک جماعت کا یمی مختار ہے۔۔۔۔

جوعلاء شہراء کی جسمانی حیات کے قائل جیں ان کااس عی اختلاف ہے کہ آیاان کاوی جسم زندہ ہوتا ہے جس کو آل کرویا گیا تھا یاوہ کی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جوعلاء اس کے قائل ہیں کہ وہ ای جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو آل کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ انڈ تعالی اس پر قادر ہے کہ اس قل شدہ جسم میں ایسی حیات پیدا کروے جس کی وجہ سے ان کوا حساس اور اور اک حاصل ہوجائے اگر چہم دیمجھتے ہیں کہ ان کے اجسام زمین میں مدفون ہیں اور کوئی تصرف نہیں کررہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی کیونکہ حدیث میں ہے کہ انتہاء بھر تک موسی کی قبر میں وسعت کردی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم زبن کی طرح سوجاد حالانکہ ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ برزخ کے امور اور واقعات ہمارے ذہنوں اور اور اک وشعور سے

ہے۔ اور جہانی حیات کے بعد قائلین نے کہا کہ شہداء کی حیات ایک اورجہم کے ساتھ ہوتی ہے جو پر تدوں کی صورت پر ہوتا ہے اور ان کی روح اس کے معاقم میدالرزاق عبدالله بن کعب بن مالک (رضی الله ان کی روح اس جم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ان کی ولیل اس حدیث ہے ہے امام عبدالرزاق عبدالله بن کعب بن مالک (رضی الله عند) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله نے فر مایا: شہداء کی روحیں سبز پر ندوں کی صورت میں جنت کی قندیلوں پر معلق رہتی ہیں جی کا اللہ مام احمدامام تر فدی کے معارض بیرحدیث ہے کہ امام مالک امام احمدامام تر فدی

امام نمائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت کعب بن ما لک (رضی اللہ عنہ ) ہے دوایت کیا کہ دسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسم) نے فرمایا: شہداء کی روعیں ہز پر ندوں کے دبیٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے بھلوں یا درختوں پر معلق رہتی ہیں اور امام مسلم نے حضرت و بین مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالی کے وہن اللہ تعالی کے درسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالی کے نزویک مبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت میں جہاں جائیں جرتی ہیں۔ پھرعوش کے بینچے قند بلوں میں تھر تی ہیں ہونے کا میں مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ در کہنے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ در کہنے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ در کہنے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ در کہنے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ در کہنے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں وقل ہیں در کھتے والا ان کو صرف پر ندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے وکہ ہے۔

بعض امامیہ کا یہ مسلک ہے کہ شہراء اپنے دنیاہ ی جم کی صورت پر ایک اورجسم کے ساتھ دندہ ہوتے ہیں ( ایخی جسم مثالی کے ساتھ ) حتی کہ اگر ان کو کی شخص دکھیں لیتو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلال شخص کود کے جا ہے ابوجھ فرینس ہن ظبیان سے روایت ہے کہ ایوجھ فرایند کے باس جیٹا ہوا تھا تو انہوں نے کہا موشین کی اورواح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ہیں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بنچ ہز پر ندوں کے بوٹوں ہیں ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا سجنان اللہ اللہ تعالی کے زد یک موس کہالوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بنچ ہز پر ندوں کے بوٹوں ہیں ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا سجنان اللہ اللہ تعالی ہے تو کہ موس کی دوح کو بیٹ کے بوٹوں ہیں ہوں گی ابوعبداللہ دیا ہے تو ماروں کی روح کو بیش کر لیتا ہے تو وہ اس روح کوالیے قالب ( جسم ) ہیں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب کی شل ہوتا ہے گھروہ کھاتے پیتے رہتے ہیں بھر جب ان کو گئی تھے اس موسموں کے باس کو ان کی اس موسموں کے باس کو ان کی تو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اورا گر اس سے مراد عام موسموں ہوتو پھر شہیدکا حال اس سے بطریق اولی معلوم ہوگا۔

شہیدا ہے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یاجسم مثانی کے ساتھ یا سبز پرندوں کے جسم کے ساتھ؟

علامہ آلوی کھے ہیں میر بزدیک ہرم نے والے کے لیے برزٹ میں حیات ثابت ہے خواووہ شبید ہویا نہ ہواورا ہی بات سے کوئی مانع نہیں ہے کداس دنیاوی بدن کے علاوہ کی اور ، رز ٹی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہواورا راوح شہدا ہو کہی برز ٹی ابدان کے ساتھ اس طرح تعلق ہوتا ہے جس سے وہ دو مروں سے متاذر جے ہیں اور علاوہ ازیں ان کوالی فرحت اور مرت حاصل ہوتا ہے جوان کے مقام کے لائق ہواوران برز ٹی ابدان لطیفہ کی و نیاوی اجسام کھیفہ کے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی نے اور ان برز ٹی ابدان لطیفہ کی و نیاوی اجسام کھیفہ کے ساتھ کھمل مشابہت ہوتی ہوتی ہوتی نے ہوتی ہوتی نے ہوتی ہوتی نے ہوتی ہوتی نے ہوا مرزحیت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو میز پرغوں کے ساتھ تشید دی گئی ہوا وصورت کا معنی صفت ہوتی اور حضورت کا معنی صفت ہوتی اور حض میں معنی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی میں دہنے کو مستجد قرار دیا وہ اس کے طاہر کی معنی کے اعتبار سے خوال کے سیا کہ اس معنی کے اعتبار سے خوال کی ہوتی کے اور کی صفت ہوتی کہ ایم ہوتی کے ایم ہوتی کے اعتبار سے خوال کی میں دہنے کو مستجد قرار دیا وہ اس کے طاہر کی معنی کے اعتبار سے تھا اور بھی متعلق ہوگئی۔ ایک پرغدوں کے بوٹوں بھی دور اور ایک جو بیان کیا ہے کہ میز پرغدوں سے مراوان کے تیزی سے اثر نے کی صفت ہوتی کہ با جا سکتا ہوتی متعلق ہوگئی۔ ایک پرغدے کی دوح اور ایک شہید کی دوح اور سے بھی کہا جا سکتا ہے در نہیں آئے گا کہ ایک جسم کے ساتھ دوروجیں متعلق ہوگئی۔ ایک پرغدے کی دوح اور ایک شہید کی دوح اور ایک شہید کی دوح اور سے بھی کہا جا سکتا ہے در نہیں آئے گا کہ ایک جسم کے ساتھ دوروجیں متعلق ہوگئی۔ ایک پرغدے کی دوح اور ایک شہید کی دوح اور ایک شہید کی دوح اور دیوں کہا جا سکتا ہے دوروجیں متعلق ہوگئی۔ ایک پرغدے کی دوح اور ایک شہید کی دوح آ اور ایک سے دوروجیں متعلق کی دوح آ اور ایک سے دوروجیں متعلق کی دوح آ اور ایک سے دوروجیں متعلق کی دوح آ اور ایک سے دوروجی سے د

سندہ بیت کے مطاب میں القاری متوثی ۱۹۰۳ اولکھتے ہیں: امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صعصہ سے بیہ خربینی کہ حضرت عمر و بن الجموع انصاری اور حضرت عمر وانصاری (رضی اللہ عنہ) ان دونوں قبر وں تک سیلاب کا پائی پہنچ کی دھنرت عمر و بن الجموع انصاری اور حضرت عبداللہ با کا پائی پہنچ کی اللہ عنہ احدیثیں شہید ہوئے تنے اور ایک قبر طس مدفون تنے ان کی قبر کوددی گئی تا کہ ان کی قبر کی جگر تبدیل کی جاسکے جب ان کو قبر سے نکالا گیا توان کے جسم بالکل متنظر نہیں ہوئے تنے یوں لگنا تھا جسے کل فوت ہوئے یوں ان جس سے ایک رخی تھا اور رفی ان اور اس کی ان کے جوڑ اگیا تو وہ بھر رفی کو تنہ اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اور اس کا ہاتھ اب بھی اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ دخم سے ہنا کر چھوڑ اگیا تو وہ بھر اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ دخم سے ہنا کر چھوڑ اگیا تو وہ بھر اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ دخم سے ہنا کر چھوڑ اگیا تو وہ بھر اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ دخم سے ہنا کر چھوڑ اگیا تو وہ بھر اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ دخم سے ہنا کر چھوڑ اگیا تو وہ بھر اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ داراس تی تھوڑ اس کے درمیان چھیا لیس سال کا عرصہ تھا۔

(المرقات ج من ويمطيون كمتبداد اويلان والعام وظالمام ما لك من ١٨١٣ ١٨١ ما ١٨٨ مل المور)

امام ما لک کی بیردایت بعد کی روایتول پر رائ ہے۔ نیز امام ابو بحراحمد بن حسین بیٹی متوفی ۲۵۸ ہے روایت کرتے ہیں:
حضرت جابر بن عبدالقد (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ غز دواحد کے دن حمیرے والد کے ساتھ ایک فخص کو فن کیا گیا ہیں اس
ہے خوش نہیں ہواحتی کہ ہیں نے اپنے والد کواس قبرے نکال کرعلیحہ و فن کیا حضرت جابر کہتے ہیں ہیں نے اپنے والد کو چھ ماہ بعد
نکالا تھااوران کے کان کے سواان کا بوراجہم اس طرح تروتا زوتھا جیسے ابھی فن کیا ہو۔ (سن کبری جسم ۸۵ مے ۵۸ ملور نشرالت مان )
ایک اور سند سے امام بہتی روایت کرتے ہیں: حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک مخص
کو ذن کیا گیا اس سے میرے دل میں بچو بات تھی بچر میں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کے جم کو نکا لاتو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے ساتھ وارد میں کہوئے تھے باتی بوراجہم اس طرح تازہ تھا۔ (سن کبری جسم ۸۵ مے ۵۸ میلور شرالت میں)

خال ہے كەحسرت جابر كے والدحسرت عبدالله غزوه احديث شبيد بوكئے تھے۔

ان توی آ نارے بیدواضح ہوگیا کہ بسااد قات شہداء کے یہی دنیاوی اجسام باتی رہتے ہیں اللہ تعالی ان اجسام کوزندہ رکھتا ہے اور محضر نے ہے تحفوظ رکھتا ہے اور مرور زمانہ کے باجود بیاجسام اس طرح تروتازہ رہتے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آ لود رہے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آ لود رہے ہیں ابتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جو مسلمان تل کے جاتے ہیں پھی محمد کے بعدان کے اجسام پھول جاتے ہیں بھی محمد میں بوتا ہے کہ میدان کے اجسام پھول جاتے ہیں بھی موسلے کہ بیت تقولین بدع تقیدہ ہوں یا ان کا عقیدہ تو تسمیح ہو

سیست کی نیت می نید می نہ بواور اگر ان کاعقید ، بھی می ہواور ان کی نیت بھی شہادت کی ہوتو یہ کہا سکتا ہے کہ ان کی حیات جسمانی ہر دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس دنیاوی جسم کے بدلہ ان کوکوئی اور جسم دے دیا ہے جوان کے دنیاوی جسم کی مص

شہداء کی حیات جسمانی کے سلمہ میں تمام احادیث اور آٹارکوسا سے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے درجات اور مرات کے اعتبار سے شہداء کی حیات جسمانیہ کے متعدداعتبار ہوتے ہیں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہ) اور دومر ہم ترین اور صالحین اگر شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کوان کے ای جسم کے ساتھ زندہ رکھتا ہے اور بعض شہداء کو جسم شانی عطافر مادیتا ہے کیونکہ جسم سلمان اللہ کی راہ میں ایک چیز خرج کرے اور وہ جسم قبل کے بعد پوسیدہ ادر مٹی ہوجا کیں تو اللہ تعالی ان کواس جسے کی اجمام مثالہ عطافر مادے اور بعض شہداء کی رومیں سبز پر ندول کے پوٹوں میں اڑتی پھرتی ہیں جنت کی کیار بوں میں چرتی ہیں اور عرش کے بیچ عشافر مادے اور بعض شہداء کی رومیں سبز پر ندول کے پوٹوں میں اڑتی پھرتی ہیں جنت کی کیار بوں میں چرتی ہیں اور عرش کے بیچ قتہ یہاں۔

# شہادت کے اجروثواب کے متعلق احادیث کابیان

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہر دوایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فرما یا اس ذات کی تم جس کے قضہ دفتہ دستہ میری جان ہے اگر مسلمانوں کو میرے پیچے دہناتا گوار شہوتا کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیانہیں کر سکتا تو ہیں اللہ کی راہ میں اڑنے والے ہر کشکر میں شامل ہوتا اوراس ذات کی تم شہوتا کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیانہیں کر سکتا تو ہیں اللہ کی راہ میں اُڑنے والے ہر کشکر میں شامل ہوتا اوراس ذات کی تم میری جان ہے میں ہے پیند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاوں پھر زندہ کیا جاوں پھر تم کی جاوں اس کے قبضہ وقد رہ میں جان ہے میں ہے۔ پیند کرتا ہوں کہم زندہ کیا جاوں پھر تم کی جاوں ۔ پھر تر ندہ کیا جاوں پھر تم کی جاوں ۔ پھر تر ندہ کیا جاوں کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جانوں کی تاری خان کی جان کی خان کی جان کے جان کی جان کے جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کے جان کی جانی کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی کر جان کی جان کی جان

حضرت انس بن ما لک (رمنی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ دسول الله (صلی الله علیہ دا کہ دسلم) نے فرمایا کسی شخص کو یہ پہند نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے پاس ابتاا جروثو اب ہوجود نیا و مافیبا کے برابر ہواور اس کو واپس دنیا ہیں بھیج دیا جائے سوائے شہید کے کیونکہ جسب وہ شہادت کی فضیلت دیکھے گاتو بہ چاہے گا کہ اس کو واپس دنیا ہیں بھیج دیا جائے اور اس کو دوبارہ (راہ خدا ہیں) تن کر دیا جائے (میج بناری نامی اسمادے نورہراس المعالیٰ کرنے ہی ۱۳۸۱ھ)

الم م تذی نے روایت کیا ہے کہ دودن باراللہ کی راہ میں آل کیے جانے کی تمنا کرے گا۔ (الجامع المح جیس ۱۸۷ ملیج بیروت) امام مسلم بن حجاج قشیر کی ۲۱۱ ھروایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص (رمنی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ می کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا اللہ کی راہ میں آئل کیا جانا قرض کے سواہر چیز کا کفارہ ہے۔

(صحیحمسلم ج ۱۵۰۲ احدیث: ۱۸۸۱مطبوعه دارانکتب العلمیه بیروت)

(امام ابوتیسی محمہ بن عیسی تر فدی متوفی ۱۷۵۹ هدوایت کرتے ہیں:حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا شہید کوئل کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جنتی تم کو چیونی کے کاشنے سے ہوتی بہے۔ (الج مع اللحج جنس ۱۹ مطبع بیروت سنن نسائی جام ۱۵ ملی کرا چی سنن این ماجہ جامی ۳۵ ملی ۱۲۵ میں ۱۶ میں ۱۶ ملی میں منداحہ ج

س ١٩٨٥ وروت)

(امام ابوداود سليمان بن اضعيف متوفى ١٥٥ هروايت كرية بين:

حضرت ابوالدرداء (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه دا که دسلم) نے قرمایا شہید اسپے محمر کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابوداد دج اس ام سومطبوعہ مجہائی پاکستان لا ہورہ یہ اصالشریعہ لما جری میں اسمبطوعہ دارانسلام ریاض)

ا م ابویسی محر بن بیسی ترندی متوفی ۹ کا هدوایت کرتے ہیں: حضرت مقدام بن معدیکرب (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا اللہ کے نزویک شہید کے چھ خصال (اجور) ہیں مبلی مرتبداس کی مغفرت کردی جائے گی وہ جنت میں اپنامقام دیکھ نے گا وہ عذاب قبر سے تحفوظ رہے گا (حشر کے دن) فزع اکبر (سب سے بولناک تھبراہ بنداور پینائی) ہے امن میں دیا اور مافیہا کی خبر ہوگی بڑی آئھوں والی بہتر پینائی) ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔

(الجامع المجيح جهم ١٨٨ ـ ١٨٨ عديث: ٣٢٣ اصطبوعه بيروست)

امام ابن ماجداورا مام احمد نے بھی اس صدیت کوروایت کیا ہے اس میں ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کردی جائے گی اوران میں ایک اور درجہ کاؤکر کیا گیا ہے کہ اس کوائیمان کا حلہ پہتایا جائے گا۔

(سنن ابن باجهن ۲ ص ۹۳ عدیث: ۹۹ سروسی میروت مینداحدی سوس ۳۲۰ اطبع بیروت )

امام آجری متوی ۳۷۰ هدنے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس میں نوخصال کا ذکر ہے۔

(الشريعيم ١١٦ مطبوعه دارانسلام رياض ١١٣١٥ه)

امام ابویسی محد بن میسی ترفدی متوفی 24 صروایت کرتے جیں: حضرت ابوا مامد (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (ملی الله علیدوآلد وسلم) نے فرمایا: الله تعالیٰ کو دوقطروں اور دواثروں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آئسو کا وہ قطرہ جواللہ کے خوف ہے گرا بھو دومراخون کا دہ قطرہ جواللہ کی راہ میں گرایا گیا بھواور رہے دواثر تو ایک اثر اللہ کی راہ میں سے اور ایک اثر اللہ کے فرائن میں ہے کسی فریضہ کی ادائیگی میں ہے (الجامع السح جے جہیں، 1119 میلوں داراحیا والتراث الله فرق بیروت)

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں جھ پر تین تئم کے لوگ بیش کیے گئے جوسب سے پہلے جنت میں جا کیں کے بشہید پاک دامن اور وہ بندہ جس نے احپھاطرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خیرخوائن کی۔

(جامع تريزي جهي ٢ كاالحديث: ٢٣٢ المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت)

مبل بن صنیف این باپ سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: جس فصد تل دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ تعالی اس کو تہداء کا مرتبہ عطافر ما تا ہے۔خواہ وہ اپنے بستر پر مرسے۔

(جامع ترزى جهام ١٨١١ لحديث. ١٦٦١ مطبوعه واراحيا والتراث تعرفي بيرو تاستن اين باحدة ماس مهم والطبع بيروت)

حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) ۔ یا جو جو خص بھی اللہ کَل او میں خی ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے وہ مخص جب قیامت کے دن آئے کا تو اس کے خون کاریک

خون کی طرف ہوگا اوراس میں خوشبومشک کی ہوگی۔

( جامع ترندي چهم ۱۸۵۷ الحديث: ۱۲۵۲ مطبوي داراحياء التر اث العربي بيرومت متن ابن ماجه ج ۲ م ۹۳۳ وطبع بيروت ) حضرت ابوموی اشعری (منی الله عنه) بیان کرتے بیں که رسول الله (معلی الله علیه واله دسلم) نے فر مایا جنت کے دروازے تگوارول کے سائے کے بیٹیے ہیں۔ (جامع زندی جہم ۱۸۱۱ لحدیث:۱۵۹ انطبوعد داراحیا والتراث الغربی بیروت)

حكمى شبداء كمتعلق احاديث وآثار كابيان

ا مام ابوداود متونی ۵ ۱۲۷ هدروایت کرتے ہیں: حصرت بن علیک (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے متحابہ سے پوچھا بتم لوگ س چیز کوشہاوت شار کرتے ہو؟ متحابہ نے عرض کیا: اللہ و جل کی راہ میں قبل ہونے کورسول اللہ (مملی الله علیه وآنه وسلم) نے فرمایا قتل فی سبیل الله کے سواشهادت کی سات قسمیں اور ہیں طاعون میں مرنے والاشهید ہے نمونیہ مي مرق والاشهيد ، پيك كى يمارى بين مرق والاشهيد ، حل كرمر في والاشهيد كى چيز كے بيچ دب كرمر في والاشهيد ہے اور حاملہ در دز و بیس مبتلا ہو کر مرجائے تو وہ شہید ہے ، (سنن ابوداود ج مص ۱۸ مطبوعہ مطبع مجنبائی پاکستان لا ہورہ ۱۲۰۰۰ ہ

امام ابوعیس محمد بن عینی ترفدی متوفی ۹ سال دروایت کرتے ہیں:

حضرت سعید بن زبیر (رمنی الله عنه) بیان کرتے میں که رسول الله (صلی الله علیه واله الدوسلم) نے فر ، یا جوشش اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے جواپی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تل کیا گیا دہ شہید ہے جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے آل کیا گیا وہ شہید ہے اور جوائے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے آل کیا گیا وہ شہید ہے۔

(جامع ترندی س۲۲۳مطیوندنور محرکارخانه تپارت کتب کراچی)

ا مام احمد بن طنبل منوفی اس من و ایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآلدوسكم) نے فرمایا جوفص الله كى راه بيس موارى سے كركر مراوه شہيد ہے۔ (منداحمت اسم مطبور كتب اسلامى بيرات ١٣٩٨ه) ا مام عبدالرزاق بن حام منوفی ۱۶۱ روایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن نوفل (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلى الله عليه وأله وملم) نے مجھ ہے فرمایا: الله كى راه ش (طبعي موت) مرنے والا شہيد ہے۔

(المصعف ج٥ص ٢٦٨مطبوء كتب اسلامي بيرومت ١٣٩٠ه)

حضرت عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ جوشن بہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرجائے اور جس کو درندے کھا جائيں اور جوسمندر ميں ڈوب جائے وہ سب اللہ كے نزد كي شہيد ہيں۔ (المصن ج٥ص ٢١٩مطبوء كمتب اساى بيروت ١٩٩٠هـ) حضرت ابو ہرمیہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرمایا: حالت نفاس میں مرنا شہادت سے۔ (المعنف ج دم اعلامطور کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ه)

حضرت ابوب (رض الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) اور آب کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی ہے قریش کے ایک آ دمی کو آئے ویکھا صحابہ نے کہا میض کتنا طاقت ورہے! کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی اس پر نبی

ریم (صلی الله علیه دا که وسلم) نے فرمایا: کیاصرف وہی مخص الله کے راسته میں ہے جو آل کرویا جائے؟ پھر فرمایا جو م اس کیم (صلی الله علیه داآلہ وسلم) نے فرمایا: کیاصرف وہی مخص الله کے راسته میں ہے جو آل کرویا جائے؟ پھر فرمایا جو محص اپنے اہل کو موال سے رو کئے کے سیے طلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور جو تض اسپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے علال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے رائے میں ہے اور جو تنفس اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے علال کی طلب میں نکلے وہ ہی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو تفص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔

(المصن ج ١٥٥ ما ١١ - ١١ مطبوء كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه

امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۱۳۵ هدوایت کرتے بیں: مسروق بیان کرتے بیں کد جومسلمان کسی مصبیت ( حادثه ) میں فوت ہو کیا وہ بھی شہید ہے (المصنف ج ۵۵س ۱۳۳۱مطبوندادارة القرآن کراچی ۱۳۰۱)

ا مام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری متوفی ۵۰ م حروایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فر مایا جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجرعطافر مائے گا امام سلم امام وارمی امام تر ندی اور امام ابن ماجد کی روایت ہیں ہے: خواہ وہ بستر پر فوت ہو۔

(المستدرك ج ٢٥س ٢٤م طبوعه دارالباز مكه محرمه منن داري ج ٢٥س ١٢٥م مطبوع نشرالت المكان)

مافظائیمی متوفی ع۰۸ ھابیان کرتے ہیں:عبدالملک بن ہارون بن عترہ ایخ دالدے دالدے اوروہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: پھیپھڑوں کی بیاری سے مرنے والاشہید ہے اور سفر میں مرنے والا شہید ہے۔(جمع الزوائدج ٥ص اسمطبوعدد ارالکتاب العربی اسمام

حضرت عائشہ (رضی اللّٰدعنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰہ (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس فض نے ایک دن میں بچيں ہار بيدعاكى الملهم بازك نى فى الموت وفيما بعد الموت الكواللدتعالى شہيدكا اجرعطا قرمائےگا۔

( مجمع الزواكدج ٥٥ م ١٠٠١ مطبوعة داراً لكماب العربي ٢٠٠١ ٥٠)

ا ما علی متو نی ۹۷۵ ھے بیان کرتے ہیں: حضرت رہیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیز ہ کی ضرب ہے مرنا اور درندوں کے کھائے سے مرنا بیشہا دت ہے۔ (کنز بلعمال جہم ۱۳۱۸مطیور موسد الرمالة بیروت ۱۳۰۵ه)

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جو تھی کسی پر عاشق ہو گیا اور اس اس نے اپنے آپ کوحرام کاری ہے بچایا وہ شهيد ہے۔ (كزالعمال جهم ١١٣٠ مطبوعه موست الرسالة بيروت٥٠٥ هـ)

ا ما ملی تق بن حسام الدین ہندی متو فی ۹۷۵ ھا بیان کرتے ہیں: حضرت انس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ بخار ( میں مرنا)شہادت ہے۔ (کنزالعمال جہوں ۱۳۱۹مطبوعه موسنة الرسالة بيروب ۱۳۰۵هـ)

حفرت عبدالله بن جبیر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ گڑھے بیں گر کر مرنا شہادت ہے۔

(كنزالعمال چهاص ۱۳۹۹ طبويه موسسة الرسالة بيروت. ۴۰۵ اه)

حضرت ابن عمرو (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ جس مخص برظم کیا جائے وہ لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ( كنز العمال جهم ١٣٢٣مطبوعه بيروت)

( کنز اکعمال جهم ۱۲۳ مطبوعه بیروت)

حضرت علی (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ درسول الله (صلی الله علیہ دا کہ دسلم) نے فر مایا جس کے او پر گھر گر جائے وہ شہید ہے جو شخص حجبت سے گرے اور وہ وہ مرجائے وہ شہید ہے جس پر پھر گرے اور وہ وہ مرجائے وہ شہید ہے جو خورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہو وہ مجاہد فی سبطل الله کی طرح ہے اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے جو اپنے بھائی کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جو خض نیکی کا تھم دے اور بردائی سے روکے وہ شہید ہے جو خوش نیکی کا تھم دے اور بردائی سے روکے وہ شہید ہے جو خض نیکی کا تھم دے اور بردائی سے روکے وہ شہید ہے۔ (کنز اعمال جسم دوس معرومی مطوعہ بروت)

حضرت ابو برریه (رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ جو تفق سرحد کی تفاظت کرتا ہوا مارا محیا وہ جہید ہے۔

( کنتر العمال ن جوس ۱۸ امومطبونه بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول انڈ (حسل اندندلیدوآ لہ دسلم) سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: طاعون ایک عذاب ہے جو انڈ تعالی جس تو م پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے طاعون کورحمت بنادیا سوجومسلمان کسی ایسے شہر ہیں ہوجس ہیں طاعون کو جسیلا ہوا ہموود ای شہر ہیں کھرار ہے اور مہر واستینا مت کی نہیت کر کے اس شہر سے نہ نظے اور اس پریفین رکھے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہوکرد ہے گی تو وہ شہید ہے۔

( منج بخاري ن على 24 مطيور تورجر المن السطال كراجي ١٢٨١هـ)

امام ابوعبدانندمجمہ بن پزیدا بن ماجہ متوفی ۱۲۷۳ ہدوایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد ( نسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا جو شخص بیماری ہیں فوت ہو گیا و دشہید ہے اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا اوراس کو میج وشام رز ق دیا جائے گا۔ ( سنن ابن ماجہ سرے المطبور نو بھر کا رخانہ تجارت کتب کراچی )

الم ابولیسی محر بن نیسی ترزی متونی و سار وایت کرتے ہیں: حضرت معقل بن بیار (رضی الله منه) بیان کرتے ہیں کہ نی کریم ( صلی اللہ منہ المسلم المسلم ) نے فرمایا جس نے سے اٹھ کرتین مرتبہ پڑھا اعبو فہ بسالملہ المسسم المعلم من المشبطان المسر جیسم اور مورة حشر کی آخری تین آینوں کو پڑھا تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تک اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تک اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تیاں کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تیاں کو سے تو اس کے ساتھ ستر بن اگروہ اس دن فوت ہوگیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا اور جس نے شام کو سے کھا ت پڑھے تو اس کا بھی

مر علم بر الجامع المح ج ۵ م ۱۸۱ مطبوعه بروت من داري ج اص ۲۹ مطبوعه النان منداحه ج ۱ مطبوعه بروت)

ہیں ۔ امام ابونعیم اصبہائی متوی ۱۳۳۰ ھردوایت کرتے ہیں: حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علم) نے فر مایا جس فخص نے جاشت کی نماز پڑھی اور ہر ماہ نئین روزے رکھے اور سفر اور حضر ہیں بھی وتر کوئیس جھوڑ ایس علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا جس فخص نے جاشت کی نماز پڑھی اور ہر ماہ نئین روزے رکھے اور سفر اور حضر ہیں بھی وتر کوئیس جھوڑ ایس کے لیے شہید کا جر لکھا جائے گا۔ (حلیة الاولیاء جس ۱۳۳۳ مطبوعہ بیروت ۲۳۵ ھائے بیت والتر ہیب جام ۲۳۷ مطبوعہ تا ہرہ ۲۳۷ ھائے الروائد ملحق بیروت ۴۳۵ ھائے۔ اس ۲۳۷ مطبوعہ تا مورد کا معلوعہ بیروت ۴۳۵ ھائے۔ بیروت ۲۳۵ ھائے۔ ب

یرات، سطی متوفی ۱۹۸۸ ہام آجری متوفی ۱۳۰۰ ہے جوالے سے بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) علامہ قرطبی متوفی ۱۹۸۸ ہاں کہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: اے انس! اگرتم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضور ہو کیونکہ جب فرشتہ کسی ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اے انس الکرتم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضور ہو کیونکہ جب فرشتہ کسی ہندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہوتو اس کے لیے شہادت کا اجراکھ دیا جاتا ہے۔

(الذكرة في احوال الموتى وامورالا خرة ص١٨١مطبوعدوارالكتب العلمية بيروت عدمااه)

امام احد متوفی ۱۲۲۱ هسندسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں: راشد بن جیش بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآ کہ وسلم) نے فرمایا: بیت المقدس کا خادم شہید ہے اور زکام یا کھانی میں مرنے والاشہیدہے۔

(منداحه جسم ١٨٩مطبوعه دارالفكر بيردت الترغيب دالتربيب مطبوعة قابره ٢٠٠٧ هدج ١٠٠٣)

دفنرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ جس فخص نے میری امت کے فساد (بدعت اور جہالت کے غلبہ) کے وقت ابور جہالت کے غلبہ) کے وقت بری سنت پڑمل کیا اس کوسوشہ بیدوں کا اجر ہوگا امام بیتی نے اس حدیث کو کتاب الزهد میں روایت کیا ہے۔
وقت میری سنت پڑمل کیا اس کوسوشہ بیدوں کا اجر ہوگا امام بیتی نے اس حدیث کو کتاب الزهد میں روایت کیا ہے۔
(منکوریس بیس مطبوعه بی مصابح المندج اس ۱۹۲۳)

ا ہام ابن عدی نے اس حدیث کوحضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) ہے روایت کیا ہے اور اس کی سند کے متعلق لکھا ہے اس میں کوئی لقص نہیں ہے۔(کال ابن عدی جس ۲۳۹) میں کوئی لقص نہیں ہے۔(کال ابن عدی جس ۲۳۹)

ں سین مہدر اعتماد کیا ہے۔ حافظ منڈری نے اس کواہا م بیعتی اوراہا م طبرانی کے حوالے ہے درج کیا ہے اوراس کی سند پراعتماد کیا ہے۔ (الترفیب والتر ہیب ج اس ۸۰)

ا ما طبرانی کی روایت میں ایک شہید کا اجر ہے۔ (اعجم الاوسلاج اسم کا مکتبہ المعارف ریاض ۱۹۵۵ ہے)
نیز رید حدیث اما م ابوقیم نے بھی روایت کی ہے۔ (طبیۃ الاولیاء ج اسم ۱۹۳۰ مطبوعہ میروت)
علامہ بیٹمی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (جمع الزوائد ج اس اسم ۱۹۷۶)

الم عبدالرزاق بن هام متولی الاروایت کرتے ہیں: می ہدیان کرتے ہیں کہ ہرمومن شہید ہے پھرانہوں نے بیا بیت تلاوت کی:

، بيت المنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهدآء عندربهم لهم اجرهم ونور هم (أيت) والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهدآء عندربهم لهم اجرهم ونور هم (الحديد ١٩)

ترجمہ: جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ( کامل ) ایمان لائے وی اللہ کے نزد یک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے رب کے

پاس ان کا جراورنور ہے۔ (المعن جن ۱۹ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت ۱۹۳۰ میں) خصمی شہداء کا بیان

ترکورالصدرا حادیث میں جو مکمی شہادت کی اقسام بیان کی تی بیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) طوعون میں مرنے والا۔ (۲) پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ (۳) ڈفینے والا۔ (۴) دب کرمرنے والا۔ (۵) نموز میں مرنے والا۔ (۲) جل کرمرنے والا۔ (۷) وروز ہیں جتلا ہو کرمرنے والی حالم۔ (۸) اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماما جانے والا۔ (۹) اپنی جان کی حفاظت میں مارا جانے والا۔ (۱۰) اہل وحمیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۱۱) دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۱۲) سواری ہے گر کرمرنے والا۔ (۱۳) اللہ کے راستہ میں مرنے والامثلاع مرین کی طلب میں جانے والا نماز کو جانے والا جج کو جانے والاغرض ہر تیک کام کے لیے جانے والا اس دوران اگر مرجائے۔

(III)

(۱۲) پہاڑ ہے گر کرمرنے والا۔ (۱۵) جس کو درندے کھا جا کیں۔ (۱۲) نفاس میں مرنے والی عورت۔ (۱۷) اپنے لیے رزق حلال کی طلب کی دوران مرنے والا۔ (۱۹) کی رزق حلال کی طلب کی دوران مرنے والا۔ (۱۹) کی معیبت یا حادثہ میں مرنے والا۔ (۲۰) اپنے اہل وعیال کے لیے دزق حلال کی طلب کی دوران مرنے والا۔ (۱۹) کی معیبت یا حادثہ میں مرنے والا۔ (۲۰) صدق دل سے شہادت کی دعا کرنے والا۔ (۲۲) پھمید وں کی بیاری مثلا دمہ کھائی یا پ دق میں مرنے والا۔ (۲۲) جو خص ایک دن میں پچیس بارید دعا کرے اللہم بارک لی ٹی الموت و نیما بعد الموت دیما کرتے والا۔ (۲۲) بنزہ کی ضرب سے مرنے والا۔

(۲۵) جو عاشق پاک دامن رہا۔ (۲۷) بخار میں مرنے دالا۔ (۲۷) سرحد کی تفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔ (۲۸) گڑھے میں گر کرمرنے دالا۔ (۲۹) ظلماتل کیا جانے دالا۔ (۳۰) اپنے تق کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جانے دالا۔ (۳۱) اللہ کی راہ میں بستر پر فوت ہوئے دالا۔ (۳۲) جس کو مانپ یا بچھوڈس لے۔ (۳۳) جواجھوسے مرجائے۔ (۳۳) پڑوی کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔

(۳۵) جوجیت سے گرے اور ٹانگ یا گردن ٹوٹے کی وجہ سے مرجائے۔ (۳۷) جو پھڑ گرنے سے مرجائے۔ (۳۵) جو محدوث سے مرجائے۔ (۳۵) ہو گورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہوئی مرجائے۔ (۳۸) نیکی کا تھم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے مرجائے (۳۹) اپنے بھائی کی جفا ظبت کرتے ہوئے مارا جائے۔ (۴۸) جو شخص اللہ کی راہ شی سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۴۸) جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۴۸) جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۴۲) جو شخص کی بچی بیاری میں فوت ہواوہ شہید ہے۔

(۳۵) صبح وشام سورة حشر کی آخری تین آیتیں پڑھنے والاشہید ہے۔ (۳۷) چاشت کی نماز پڑھنے والا ہر ماہ تین روز بے رکھنے والا اور وتر قضانہ کرنے والاشہید ہے۔ (۳۸) بیت المقدس کا غادم شہید ہے۔ (۴۹) رکھنے والا اور وتر قضانہ کرنے والاشہید ہے۔ (۳۸) دائما باوضور ہنے والاشہید ہے۔ (۴۸) بیت المقدس کا غادم شہید ہے۔ (کام یا کھانسی میں مرنے والاشہید ہے۔ (۵۰) تالم بدعت کے وقت سنت پڑکمل کرنے والاشہید ہے۔ (۵۱) ہرمومن کامل شہید ہے۔ (تغییر تبیان القرآن)

### عسل شهداء كمتعلق ندبب فقهاء كابيان

جو خص میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملاس کوشل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن میہنا یا جائے گا بلکہ ان
ہی خون آلودہ کیڑوں میں اس کو فن کر دیا جائے گا۔ یہی تھم اس مسلمان کا ہے جس کوظلما قتل کیا تھیا اور باتی تمام شہداء کوشل بھی دیا
جائے گا اور کفن بھی پہنا یا جائے گا امام شافعی اور امام الوحذیفہ کا میں مسلک ہے اور امام احمداور داود بن علی ظاہری کا مسلک ہیہ ہے کہ
تمام شہداء کوشس دیا جائے گا جہور کی ولیل ہے حدیدہ ہے:

ما اہم عبداللہ محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہدوایت کرتے ہیں:حضرت جابرین عبداللہ (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ان کوان کے خونوں میں ڈن کرولیعنی جنگ احد کے دن اور آپ نے ان کوشسل دینے کا تھانہیں دیا۔ (میچ بزاری خاص ۱۷ مطبور فورمجرامیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

#### شهدا کی نماز جنازہ کے متعلق نداہب فقہاء کا بیان

ای طرح شہید کی نماز جناز ونہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیر حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:
حضرت جاہر بن عبداللہ (منی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) شہدا واحد میں سے دو دو کوایک
کپڑے ہیں اکھا کرتے پھر فریاتے ان میں ہے کس کوزیا دہ قرآن یا دہے پھرجس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو لحد میں پہلے رکھتے
اور فریاتے قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا اور ان کوان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا تھم دیا نہ ان کو قسل دیا تھیا اور نہ ان کی

ما و برور پر برور پر برور کی شہید کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیرحدیث ہے امام بخاری دوایت کرتے ہیں: حضرت عقبہ بن عامر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک دن باہر آئے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔الحدیث (سمج بناری جامل و ماہ ملوم نور محراسح المطابح کرا جی اسمالہ)

ائد الله النه الله في الله على عديث التدلال كيا مي جس شي ثهدا واحد كى نماز جنازه نه پر هنه كاذكر مي اورا ما الوحنيف انده الله عنه ما مر (منى الله عنه ) كى حديث التدلال كيا مي جس شي ثهدا واحد پر نماز جنازه پر هنه كاذكر مي اورقاعده يه ما براي محالي كى حير دي اور دومرااس كي في كي خير دي تو شوت كي خبر كوتر جيح دى جاتى مي كونكه جونني كي خبر دي ما يا مي كي كه براي من اي مي الله براي من اي مي كي كه براي من اي مي الله براي من الله براي الله براي من ا

روبین با میبردر رین بر میرور کرد بین که جنگ احد کے دن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے حضرت حمز ه (رضی الله عنه) کی نعش الله نیان کرتے ہیں که جنگ احد کے دن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان کی نماز جنازه پڑھی پھران کواٹھالیا لانے کا تھم دیا پھران کورکھا گیا پھر نو اور شہیداء کولا کررکھا گیا اور نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان پرسات بارنماز پڑھی میمااور نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان پرسات بارنماز پڑھی میمااور نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان پرسات بارنماز پڑھی

حتی کدآپ نے حصرت جزہ سمیت سرشہداہ پر نماز پڑھی اور ہر پاران کے ساتھ حضرت جزہ (رضی اللہ عنہ) پہلی نماز پڑھی۔
صعبی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم نے حضرت جزہ (رضی اللہ عنہ) پرستر بار نماز پڑھی پہلے حضرت جزہ پر ایاز
پڑھتے پھر دوسر سے شہداہ کو منگواتے پھران پر نماز پڑھتے اور ہرا یک کے ساتھ حضرت جزہ پر بھی نماز پڑھتے ۔
عطاہ بن الی رباح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ (مراسل اور مراسل اور میں اور مراسل اور مراسل

حضرت جابر (رضی الله عنه) کے اس دن والدفوت ہو گئے ہتنے اور وہ شدت نم سے نڈھال ہتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان کو شہرا واحد کی نماز جناز و پڑھے جائے کلاغلم نہ ہوسکا ہو یا اس وقت وہ کسی اور کام بیں مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کا بیمطلب ہو کہ شہدا واحد پرعلی الفور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ ہے: آئیں رزق دیا جار ہاہے۔

#### شهداء كےرزق كابيان

اس سے مرادرز ق معروف ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ شہداء کی روعیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ بعض علاونے یہ کہا ہے کہ شہداء کی روعیں جنت کی خوشیووں کوسو تھتی ہیں اور جزمتیں ارواح کے لائق ہیں ان سے مشتع ہوتی ہیں اور جب ان روحوں کو ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو وہ ان تمام نعتوں ہے مشتع ہوں گی جواللہ تعالیٰ ان کوعطا فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) سے روایت کہ الله تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں کردیا ہوہ جنت کے دریاوں پر جاتی ہیں اور اس کے پھولوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے پیٹے لکئی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آ رام کرتی ہیں۔ (منداحمد رسنن ابودادد) اور قبارہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں بید صدیمت پہٹی ہے کہ شہداء کی روحیں الله تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کی طرح ہیں ان کے لیے عرش کے پیچے قندیلیں لکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہاں جا ہتی ہیں جہتی ہیں۔

(جامع البيان جهم ١١٠ مطبوعه دارالمعرفته بيروت ٩ ١٨٠هـ)

شہداء کی روحیں سبزرتک کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور ان پرندوں کے پیٹ بدمنزلہ سواری ہوتے ہیں اور ان روحوں کاتعلق اینے اپنے اجسام سے بھی ہوتا ہے۔

عِنْ اَبِيَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْفَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى عِنْسُ آنِهَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْفَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْفَتْلِ إِلَّا كُمَا يَجِدُ آحَدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ

### بَابِ مَا يُرُجِى فِيْهِ الشَّهَادَةُ

یہ باب ہے کہ کن صورتوں میں شہادت کی امید کی جاسکتی ہے؟

2803 - عَلَّنَا ٱبُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ آبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَبْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَبْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنُ آهْلِهِ إِنْ كُنَا لَنُرجُو آنُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَبِّهِ إِنْ كُنَا لَنُرجُو آنُ لَكُونَ وَلَاتُهُ قَتْلِ شَهَادَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ الْقَتْلُ لَكُونَ وَلَاتُهُ قَتْلُ شَهَادَةً وَيْ سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ الْقَتْلُ لَكُونَ وَالْعَرِقُ وَالْعَالَ وَالْعَرِقُ وَالْعَالَ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرَاقُ وَالْعَرَاقُ الْعَرَاقُ وَالْعُولُ وَاللّهُ الْعَالِقُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَرِقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ ا

### ذات الجنب بمارى اوراس كے علاج كابيان

تدغرن "وغر کامطلب ہے عذرہ بیاری میں حلق کواٹنگی کے ذریعہ دبانا ،جیسا کہ جب بچوں کوحلق کی بیار کی ہوتی ہے تو عور تمس مدغرن "وغر کامطلب ہے عذرہ بیاری میں حلق کواٹنگی کے ذریعہ دبانا ،جیسا کہ جب بچوں کوحلق کی بیار کی ہوتی ہے تو عور تمس

2882 افرجالز مْرَى في" الجامع" رقم الحديث: 1868 أخرج النسائي في" أسنن "رقم الحديث: 161

2103 اخرجه ابودا وَدِنْ السنن 'رتم الحديث: 3111 وخرجه التسالي في "إسنن 'رقم الحديث: 1845 ورقم الحديث: 3194 ورقم الحديث: 3195

ان کے حلق میں انگی ڈال کرورم کود ہاتی ہیں اور کو ہے کواویرا تھادیتی ہیں، چنانچہاس ہارے میں انگی ڈال کرورم کود ہاتی ہیں اور کو ہے کواویرا تھادیتی ہیں، چنانچہاس ہارے میں انگی ڈال کرورم کود ہاتی ہیں۔ چنانچہاس ہارے میں اندعلیہ وسلم نے اس تکلیف دہ طریقہ علائ سے منع فرمایا ہے اور یہاں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق ان انداز میں انداز کر انداز کر میں کے حلق کو انگی سے کیوں دباتی ہو، بینی اس طریقہ علاج سے اجتناب کرو۔

اعلق کے معنی بھی وہی ہیں جو وغرکا مطلب بیان کیا گیا ہے، پعض روایت بیں علاق کے بیا ، عامل آن کورہے ، کین علاون کے بھی وہی ہیں جوعلق کے بیں ، عاصل یہ کہ مورتوں کوآ ہم ملی انڈ کھا ہے کہ بہی روایت اولی اوراصوب ہے ، ویسے اعلاق کے بھی وہی مینی بین جوعلق کو دبائے کا طریقہ علاج افتیار کیا جائے ، بلکہ مود ہندی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عذرہ کی بیاری بیس انگل کے ذرایع حالی کو بائے کا طریقہ بیسی اور بیا جائے جس کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو پائی میں گھول کر بیچ کی ناک بیس ٹیکایا جائے ۔ حدیث میں "مور ہندی "کا ذرایع بات کی جائے کہ بیٹی صدیف میں قط بحری سے مراد بہی عود ہندی ہے تا ہم یہ بی احتال ہے کہ "قبط" ہندی کو موج ہندی فرمایا گیا ہو، جیسا کہ بعض صفرات نے اس کی وضاحت "عود ہندی " کی ہے ادریہ بات پہلے بنائی جا بیسی ہندی کو موج ہندی فرمایا گیا ہو، جیسا کہ بعض صفرات نے اس کی وضاحت "عود ہندی " کی ہے ادریہ بات پہلے بنائی جا بیسی ہندی کو وہ ہندی فرمایا گیا ہو، جیسا کہ بعض صفرات نے اس کی وضاحت "عود ہندی " کی ہے ادریہ بات پہلے بنائی جا بیسی ہندی کو دونوں ہیں لیکن " فیلہ مندود دونوں ہیں لیکن "فیلہ ہیں " ایک بیماری ہیں اور ہیا گرچہ عضلات میں پیدا ہوتا ہے گر کھر باطن سے فلا ہر بیسی آ جا تا ہے اور بیما گرچہ عضلات میں پیدا ہوتا ہے گر کھر باطن سے فلا ہر بیسی آ جا تا ہے اور بیماروت خطر ناک ہے اور سے اس کا شارم ہلک امراض میں ہوتا ہے۔

ذات الجحب کی دومری صورت بیہ وتی ہے کہ دیا ن غلیظہ کے دک جانے کی دجہ سے پہلو ہیں ایک در دہوتا ہے بہاں حدیث میں جس ذات البحب کا ذکر ہے اس سے مرادی کی دومری صورت ہے کیونکہ "عود ہندی " ریاحی امراض کی دوا ہے۔ آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشادگرامی ہیں سانت بھاریوں کا ذکر فر مایا لیکن نام صرف دو بھاریوں کا لیا، باتی پانچ کے بارے ہیں سکوت فر مایا کیونکہ اس موقع پران پانچوں کی دضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ دوہ پانچ بیاریاں ایسی ہوں گی جو عرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں کا جو عرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں کا جو عرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں خود جانے ہوں گے اور چونکہ ان دونوں بیاریوں کے بارے ہیں لوگوں کا عمل محدود ہوگا اس لئے آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے مرف دو بھاریوں کا نام لیا۔

کین حدیث بٹس "مانت بیار یوں " کا ذکرے بیان زم نہیں آتا کہ قط بس سات بیار یوں کے کام بس آنے والی دوا ہے سات سے زیادہ کسی اور بیاری کے لئے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیہ کہ اس دوا کا فائدہ بہت وسیع ہے اور بہت ی بیار یول بیس استعال کی جاتی ہے جن بیس سے بچھ بیار یوں دہ ہیں جن کو پہلے بیان کیا چکا ہے ہاں بیہ ہوسکتا ہے کہ سمات بیار یوں کے لئے یہ فی استعال کی جاتی ہے جن بیس سے بچھ بیار یوں دو ہیں جن کے بیاں کہ مند ہوگی اس لئے اس کو بہال ذکر کیا گیا ، علاوہ ازیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ "سمات "سے مراد محصوص عدو ہیں نے بلکہ کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام بیس بسااد قات سات کا اطلاق کشرت پر ہوتا ہے۔

2804 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَذَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ الْبِيّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ الْمُعْدِينِ لِي سَبِيْلِ مِنْ مَرْدِينِ \_ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَقُولُونَ فِى السَّهِ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله قال إن شُهادًا و أُمَّيْنَى إِذَا تَعْلَيْلُ مَنْ قُيلَ فِي سَيْدٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِي سَيْدٍ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ وَالْمَنْطُونُ مَنْ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ وَالْمَنْطُونُ مَنْ اللهِ فَهُو مَنْ اللهِ مَنْ مَفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَالْمَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ مَنْ اللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَالْمَنْ مِنْ اللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَالْمَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ مُنْ أَلْمُنْ اللهِ مَنْ أَنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ أَلْمُنْ أَلَا لَهُ مِنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ أَلَا مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهِ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَنْ أَلَالُهُ أَلْمُ مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَلَالًا مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ فَي أَلِي اللهِ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلَالُو اللَّهِ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللَّهِ مُنْ أَلَى مُنْ أَلْمُ اللَّهِ مُنْ أَلْمُ فَالْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُ أَلْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ أَلْمُ اللّهِ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ لِللّهِ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ أَلِي اللّهُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ أَلُولُولُ مُنْ أَلِمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلِمُ مُلِلّمُ أَلِمُ مُنْ أَلِلْمُ أَلْمُ مُلِلّهُ أَلْمُ أَلْمُ مُلِلّا أَلْمُ مُنْ أَلِمُ

"م لوك اين ورميان كيشهيد محمة موا".

الوكون في مرض كى: الله تعالى كى راه يس لل جونا، نى اكرم مَا كَافَيْن في الله في مايا:

"اس صورت میں تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے سے بول سے جوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قب وہ اسے وہ شہید ہے، جواللہ تعالیٰ کی راہ میں آل ہوجائے وہ شہید ہے، جواللہ تعالیٰ کی راہ میں مرجائے وہ شہید ہے، پیٹ کی بیاری سے مرفے والا شہید ہے، طاعون کی بیاری میں مرفے والا شہید ہے، طاعون کی بیاری میں مرفے والا شہید ہے۔

سہیل نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، عبیداللہ نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابوصائح نامی راوی نے اس میں مزیدان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔

وولوب كرمرن والاشهيدي، -

#### ہاب السِّکارِ بیباب اسلحہ کے بیان میں ہے

﴿ 2805 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوبُدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ حَدَّثَنِى الزَّهُ رِئُ عَنْ آنَسِ بَنِ أَنْسٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوبُدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ حَدَّثِنِى الزَّهُ مِنْ عَنْ آنَسِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
مَالِكِ آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَة يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

ت حضرت الس بن مالك والفئز بيان كرتے بين افتح كمه كے موقع پر جب ني اكرم الفيز كم كم يك واخل بوئ الو آپ الفظام نے سر پرخود پہنا بوا تھا۔

2806 - حَدَّلُنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ مُصَيِّفَةَ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ آخَدُ دِرْعَيْنِ. كَانَهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا

حد حضرت سائب بن بزید ٹاکٹو بیان کرتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر نی اکرم مَاکٹیو ہے وو زر ہیں ہنی تھیں، آپ ٹاکٹی نے ایک دوسرے کے اوپرانہیں پہنا تھا۔

2005: افرجه الخارى في "الميح" رقم الحديث: 1846 ورقم الحديث: 1848 وقم الحديث: 4288 ورقم الحديث: 5888 أفرجه سلم في "الميح" رقم الحديث: 2885 أفرجه الخارى في "الميح" وقم الحديث: 1692 أفرجه المواور في "المسنن" رقم الحديث: 2887 أفرجه المواور في "المسنن" رقم الحديث: 2887 أفرجه المواور في "المسنن" رقم الحديث: 2887 ورقم

ا 2296 اس دوایت کونش کرنے میں ایام ابن ماج منفرد ہیں۔

2807- حَدَّقَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِّعَشْقِى حَدَّقَا الْوَلِيَدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّقَا الْاوْزَاعِى عَدَلَىٰ لَلَهُ مُعْلَىٰ مُسْلِم حَدَّقَا الْاوْزَاعِى عَدَلَىٰ مُسَلِّم حَدَّقَا الْاوْزَاعِى عَدَلَىٰ مُسَلِّم عَدَلَىٰ الْوَلِيَ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِنِ الْالْكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُ قَالَ ابُو الْعَسَنِ الْفَطَانُ الْعَلَابِيُ الْعَصَبُ وَالْعَصَبُ وَالْفِصَةِ وَلَيْكِنِ الْالْكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِي قَالَ ابُو الْعَسَنِ الْفَطَانُ الْعَلَابِي الْعَلَىٰ الْعَصَبُ

وه سلیمان بن صبیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوا مار دینتی کی خدمت میں ہم لوگ عاضر ہوئے انہوں نے ہماری علاول میں جاری علاول کے انہوں نے ہماری محواروں میں جاندی کی ہو کی دیکھی تو ناراض ہو گئے انہوں نے ارشاد فرمایا: لوگوں نے (بینی سی بواندی کی موفی ان نوعات عامل کیس کیس کی ان کی کواروں پرسونے یا جاندی کا کام نیس ہواتھا ان کا زبور سیسہ لو ہا درعا الی تھا۔

ابواكس قطان كيتي بن علاني يدمراد يلي بير

2808 - حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ الِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْفَلَ سَيْفَةُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرِ

2809 - حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ سَمُوَةَ آنَانَا وَكِنْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ آبِى إِسْعَقَ عَنْ آبِى الْعَلِيلِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا فَإِذَا عَلِي مُسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا فَإِذَا وَجَعَ طَرَحٌ رُمُحَهُ حَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا فَإِذَا وَجَعَ طَرَحٌ رُمُحَهُ حَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَا ذَكُولَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَلَيْكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ

حد حضرت على ابن ابوطالب ولا تشخیان كرتے ہیں: حضرت مغیرہ بن شعبہ ولا تشخیر نی اكرم مؤجر اكم كے ساتحدایک جگ شی شركت كی توانبول نے آپ بن الفیز اسے ساتھ نیز وافعالیا، جب و دوایس آئے توانبوں نے نیز وركودیا تا كداست افعالیا جائے تو حضرت على الفیز نے ان سے كہا: ہمى اس بات كا تذكرہ نى اكرم تا تفقیل سے كرول گا، انبول نے كہا: آپ ایسا نہ كریں كو تك اگر آپ نے ایسا كیا تو بحركم بحی كمشد ، چزكوا تحایا نہيں جائے گا۔

2810 - حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُوَةَ آنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤْسَى عَنَّ آشُعَتُ بْنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُسِ بُسُرِ عَنُ آبِى رَاشِدٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ

2807 الرَّجِ الْحَارِي فِي " الْحَجِ " رَجُّمَ الْحَدِيثِ 2909

2888 افرجالز مَرَيْنَ "الجائع" وَمُ الْمُدعث 1516

2889 ال دوایت کونش کرنے ش امام این ماج منفرو ہیں۔

2010: ال روايت كُولِّ مُرف عن المام إلى ما جرمنغرو عيل \_

خَرَاى رَجُلا بِيَـدِهِ قَوْسٌ فَارِمِيَّةٌ فَفَالَ مَا هَلِهِ ٱلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَلِهِ وَٱشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَانَّهُمَا يَزِيدُ اللَّهُ لَكُمْ بهمَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلادِ

تو معزت علی الفتنایان کرتے ہیں ہی اکرم متا فیزا کے دست مبارک میں ایک عربی کمان تھی۔ آپ متافیز ایک میں کو معنا کر متافیز ایک میں ایک عربی کمان تھی۔ آپ متافیز ایک میں کو کہا جس کے ہاتھ میں ایرانی کمان تھی تو آپ متافیز این ارشاد فر مایا: یہ کیا چیز ہے تم اے دکھ دو۔ تم یہ اور اس جسی دیگر کمانیں استعال کروں اور نیز سے استعال کرو۔ اللہ تعالی ان دونوں کے ذریعے تمہارے دین کو بڑھائے گا اور تمہیں مختلف علاقوں کی حکومت عطا کرے گا۔

### بَابِ الرَّمْنِ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ به باب الله تعالی کی راه میں تیراندازی کرنے میں ہے

2811 - حَدَّنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ آنْبَآنَا هِشَامٌ الذَّسْتُوالِيُّ عَنُ يَحْبَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآوُرُقِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ لِيهُ وَقَالَ رَسُولُ لِيهُ مِلْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلَالَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ النَّحَيْرَ وَالزَّامِي بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ رَسُولُ لَيُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ النَّلَالَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالزَّامِي بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَارْكُبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُ إِلَى مِنْ انْ تَرْكُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَازْكُبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُ إِلَى مِنْ انْ تَرْكُبُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَتَهُ امْرَاتَهُ فَإِنَّهُنَا مِنَ الْحَقِي

و حفرت عقبه بن عامر جنى والفيظ الني اكرم من الفيل كايفر مان فقل كرت بين:

"الله تعالى ايك تيركى وجد يتين أوكول كوجنت من داخل كركا است بنائے والا مخص جواسے بنائے من بھلائى كا ارادور كھتا ہے،اسے بھينكنے والا مخص اوراسے سيدها كرنے والا مخص (يا كير انے والا مخص)

نی اکرم مَنْ اَنْ اَلَهُمْ نَهُ اِنْ اَنْ اَدْ اَلَا اَنْ اَلَا اَلَى کَرُواورسواری کرواورتہارا تیراندازی کرنا میرے نزدیک تہارے موتائے تہارے سواری کرنے ہے دیادہ بہتر ہے۔ مسلمان بندہ لہوولعب کے طور پر جو بھی کھیل کھیلتا ہے وہ فضول ہوتا ہے سوائے اس کھیل کے جس میں وہ اپنی کمان کے ذریعے تیراندازی کرے یا اپنے کھوڑے کی تربیت کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کرے ایبا کرنائن ہے۔

2812 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْآخِمِٰنِ عَنْ عَمْرِو يُنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرِو يُنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى الْعَدُوّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهُمُهُ الْعَدُوّ اَصَابَ اَوْ آخَطَا فَعَدُلُ رَقَبَةٍ

2811 اخرج التريذي في "الي مع" رقم الحديث: 1637

2012 ال روايت كُفِقْل كرفية شن الأم ابن ماج منفروجين -

- حضرت عمروبن مسبه الطنئ ميان كرتے بيل ميں نے ني اكرم خلاق كو بيار شادفر ماتے ہوئے سناہ:
"جوفض دشمن كوكو كى ايك تيز مارتا ہے اوراك كا تيردشمن تك يائي جاتا ہے كو خواہ وہ اسے لکے يانہ لکے بيا يك فلام آزاد
كرنے كے برابرہ وتا ہے "۔

2813 - حَذَنَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى آنْبَآنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَئِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي عَلَى الْهَ عُدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَئِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي عَلَى اللّٰهِ مُدَانِي آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَّسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ عَلَى الْمِنْهُ ( وَالْعَلَى الْمِنْهُ ( وَالْعَلَى الْمُنْهُ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ عَلَى الْمِنْهُ ( وَاجَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوقٍ ) آلا وَإِنَّ الْقُوّةَ الرَّمْيُ فَلَاتُ مَرَّاتٍ

عد حضرت عقبہ بن عامر جہنی ملائن بیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم ملائن کو منبر پریہ تلادت کرتے ہوئے ساہ۔ "اورتم ان کے لیے جہال تک ہوسکے تیاری کمل کرد۔"

نی اکرم منافیز نے فرمایا: بہال قوت سے مراد تیراندازی کرنا ہے بدالفاظ آپ فائیز نے تین مرتبدار شادفر مائے۔

2814 - حَدَّثَنَا حَرِّمَلَهُ بِنُ يَحْيَى الْمِصْرِى آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَئِى ابنُ لَهِيعَةً عَنْ عُنْمَانَ بَنِ نَعْهُمُ السُّحَيْدِي عَنِ السُّعَيْدِي عَنِ السُّعَيْدِي عَنِ السُّمُ عِيْدَ إِنَّ مَسِيعً عُفْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَزِي يَعُولُ صَعِفْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَنْ تَعَلَّمُ الرَّمْنَ فَعَ قَرْكُهُ فَقَدُ عَصَائِيْ

حد حضرت مقبدین عامر جنی الطناییان کرتے ہیں میں نے نی اکرم ناافرا کو بدار شادفر ماتے ہوئے سناہے:
''جوفس تیراندازی سیمنے کے بعدائے ترک کردے اس نے میری نافر مانی کو''۔
شرح

حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا کہ جس فیض نے تیرا ندازی سیمی اور پھر اس کوچھوڑ دیا تو دہ ہم میں سے نہیں ہے بینی ہمارے طریقہ پر چلنے والوں میں شال نہیں ہے۔ یا پھر بیر کہ اس نے نافر مانی کی۔ "

وہ ہم بیل سے بیس ہے "کا مطلب مید ہے کہ وہ ہم سے قریب ٹیل ہے اور ایک ایے فیض کی مائند ہے جس کا شار ہمارے زمرے بیل ہے اور ایک ایے فیض کی مائند ہے جس کا شار ہمارے زمرے بیل ہے اور ایک ایے فیض کی مائند ہے جس کا شار ہمارے زمرے بیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ تیرا ندازی سکھے ہی ٹیس لیکن اس کو سکھ کر پھر چھوڑ و بینا نہ سکھنے کی برنب ہیں را فیا اور بیا ہے کہ فیص ہے کہ وزمرے بیل والی بین ہوالیکن یہ تو وہ مخص ہے جو آ پ صلی اللہ علیہ والی بیاس کو کی انتہاں کو کی فیصان و یکھا یا اس کو کی میں ہوگی اور بیا اس کو کی میں ہوگی اور بیا اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک بودی نعمت کا کفران کرنے کا مراد ف

2514 اخرجه سلم في "المح "رقم الحديث 4923 اخرج الإدا ودفي "أسنن" رقم الحديث 2514

2814: اس روایت کفتل کرنے میں امام این ماج منظرد ہیں۔

2015 - حَدَّنَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْنَى حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ زِبَادِ بَنِ الْمُحَسَّنِ عَنْ أَبِى الْمُحَسِّنِ عَنْ أَلِكُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ وَمُنَّ يَنِي إِسْنِعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ وَامِيًا وَمَا لَيْ عَنِ الْمُعَلِّدِ وَمَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ وَمُنَّ يَنِي إِسْنِعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كُلُهُ وَمَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ وَمُنَّ يَنِي إِسْنِعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ وَامِيًا

و معترت عبدائند بن عمال فی خندیان کرتے میں ان اکرم من فیل کے اوگوں کے پائ سے گزرے جو تیرا عدازی کرد ہے معترت عبدائند بن عمال فی خندیان کرتے میں ان کی کرد ہے معترت عبدائند کا میں میں میں اولا دا تیرا ندازی جاری دکھوا تمہارے جدامجر بھی تیرا نداز تھے۔ شرح شرح

حفرت سلمه ابن اکوع فرق تو تجین که ایک دن رسول کریم صلی الله علیه دسلم بنی اسلم کے ایک قبیلہ جس تشریف لاسے اور دہ لوگ اس وقت بازار جس آئیس جس تیرا عرازی ( کی مشق) کررہے ہے۔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ان کواس حالت جس و یکھا تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ اے او لا و آسلیل ( یعنی اے عربی ایرا عرازی کرد ، کیونکہ تبہارے باب ( حضرت اساعیل علیہ السلام تیرا عماز متحق اور جس ( بھی ) قلاں قبیلے کے ساتھ ہوں ( لیمنی اس وقت بنی اسلم کے جود وفر ایق آئیس جس تیرا عمازی کی مشق کررہے تھے آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان جس آئیک کا نام لے کرفر مایا کہ اس مشق جس اس فریق کی طرف ہوں ) لیکن دوسرے فریق نے اپنے انسان میں ایک کا نام لے کرفر مایا کہ اس مشق جس اس فریق کی طرف ہوں ) لیکن دوسرے فریق نے اپنے انسان کریتے ہوں کے تو مقابل فریق نے تیرا عمازی سے انہا کہ تربی کی طرف ہو گئے تو مقابل فریق نے تیرا عمازی سے با کہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک مورت جس کہ تیرا عمازی کردھے ؟ انہوں نے کہا کہ جس میں جو ذکر دوسرے فریق کی طرف ہوں کی طرف ہوں کے تیں جب کہ آپ فل اللہ علیہ کی جو ذکر دوسرے فریق کی طرف ہوں انہوں ہے کہا کہ علیہ کی جو ذکر دوسرے فریق کی طرف ہوں جو جا کی آئی خضرت میلی ایڈ علیہ وسلم ہمیں چھوڈ کر دوسرے فریق کی طرف ہوں جو جا کی آئی خضرت میلی ایڈ علیہ وسلم ہمیں چھوڈ کر دوسرے فریق کی طرف ہوں جو جا کی آئی خضرت میلی ایڈ علیہ وسلم ہمیں چھوڈ کر دوسرے فریق کی طرف ہوں جا کھی آئی خضرت میلی ایڈ علیہ وسلم ہمیں چھوڈ کر دوسرے فریق کی طرف ہوں جو جا کی آئی خضرت میلی ایڈ علیہ وسلم ہمیں چھوڈ کر دوسرے فریق کی طرف ہوں جی آئی تھیں دوسرے فریق کو طرف ہوں کی آئی تھیں ۔

### بكاب الرَّايَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

برباب برساور جھوٹے جھنڈے کے بیان میں ہے

2816 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَسَّانَ قَالَ فَلِمُتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَايَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيُنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيُفًا وَإِذَا رَايَةٌ سَوُدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هَاذَا قَالُوا هَاذَا عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ عَزَاةٍ

دیکو حضرت حارث بن حسان منافقت بیان کرتے ہیں: میں دیند منورہ آیا میں نے بی اکرم منافق کو منبر پر کھڑے ہوئے در کھو ہے ہوئے در کھوت حارث بن حسان منافق کو منبر پر کھڑے ہوئے در کھوت اسلامی منافق کے سامنے مناوار کرون میں لٹکا کر کھڑے تھے ای دوران ایک سیاہ جھنڈا نظر آیا تو میں نے در کھا حدرت بلال منافق کرنے میں ام این ماد منزد ہیں۔

2816 الرجائر مذى في "الجام" رقم الحديث 2273 ورقم الحديث 2714

وريافت كيا بيكون بي اتولوكول في متايا: بينعفرت عمرو بن العاص الكافذا بين جوجتكي مبم سدوا بي آية بين -

وريامت يم يدن ب ورسس من أن عَلِي الْعَلَّالُ وَعَهْدَهُ إِنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّلًا يَهُ عَنْ ادَمَ حَدُقَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّلًا يَهُ عَنْ ادَمَ حَدُقَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّلًا يَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارِ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارِ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَ الْفَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلّمُ وَالْمُ الْمُعَلّمُ وَالْمُ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلّمُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم وَلِوَاوَّهُ اَبَيْضُ

عن معرت ماير بن عبدالله بن المرت مين التي مك مكموقع يرجب في اكرم من الين مكم من وافل موسية و آب المانيام كالخصوص جعند اسفيد تعار

2818- حَذَّنْنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اِسْعَقَ الْوَاسِطِى النَّاقِدُ حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ اِسْعَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ ابَا مِجُلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَايَةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّكُمْ كَانَتْ مَوْدًاءً وَلِوَّاوُهُ ٱبْيَضُ عد حضرت عبدالله بن عمياس بخافبناييان كرت بين نبي اكرم خافياً كابرا حجمنذ إسياه رنك كا تعااور جيونا جهنذ اسغيدريك

## بَابِ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَاللِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ یہ باب جنگ کے دوران رئیم اور دیباج بہننے میں ہے

2819 - حَدَّلَنَا اَبُوبَسُكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَوْ مَوْلَىٰ اَسْتَمَاءً عَنْ اَسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُرِ اَنَهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِاللِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَلْبُسُ هَلِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

 سیّدہ اساء بنت ابو بحر نظافا کے بارے میں رہ بات منقول ہے انہوں نے ایک جبہ نکالا جس میں رہیم کے بٹن کھے ہوئے تھے۔انہوں نے یہ بات بیان کی نی اگرم ٹائٹی جب دشمن کے مقالبے میں جاتے تھے تو اسے زیب تن کیا کرتے تھے۔

2820- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ عَاصِم الْآخُولِ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمُر أَنَّهُ كَانَ يَنْهِي عَنِ الْمَحْرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ مِاصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ

2885- افرج الدوا ووفي "السن" رقم الحريث 2582 أفرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث 1678 أفرج التمالي في "إسن " وإلحديث 2886

2818. افرج الزرزي في "الماض" وتم الحديث 1685

2594 اترج مسلم في "التي "رقم الحديث 5376 اترج ابوداؤد في "إسلن" وقم الحديث 4854 اترج النهاج في "السنن" وقم الحديث 2594 تعلى اخرجه ابخارى في "التيح" رقم الحديث: 5828 ورقم الحديث: 5828 ورقم الحديث 5830 ورقم الحديث 5831 اخرجه مسلم في "المنح " رقم الحديث 5378 ورقم الحديث 5379 ورقم الحديث 5388 ورقم الحديث 5381 ورقم الحديث:5382 اخرجه اليوا ووق "السنن" رقم الحديث 5388 أخرجه النمائي في " إلىنن" رقم الحديث 5327 اخرجة بن ماجه في " أسنن" رقم الحديث 3593

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ

رسوں اور دیاج میں اللہ استان کے بارے میں یہ بات منقول ہوہ رکیٹم اور دیباج پہننے ہے منع کرتے تھے البتہ اتنے کی اجازت منقول ہے وہ رکیٹم اور دیباج پہننے ہے منع کرتے تھے البتہ اتنے کی اجازت ویج بھررادی نے اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا پھر دوسری انگلی کے ذریعے کیا پھر جو تھی انگلی کے ذریعے کیا پھر چوتھی انگلی کے ذریعے کیا پھر چوتھی انگلی کے ذریعے کیا پھر پوتھی انگلی کے ذریعے کیا پھر پوتھی انگلی کے ذریعے کیا (بعنی چارانگلی تک رکیٹم کی پڑی لگائی جا کتی ہے)

زریعے کیا (بعنی چارانگلی تک رکیٹم کی پڑی لگائی جا کتی ہے)

من عرفالفذية ما ياكرت تفي بى اكرم من الفيارة مين السيم عليا يا -

### بَابِ لُبُسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

یہ باب جنگ کے دوران عمامہ مہننے میں ہے

2821 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوبَيْ عَنْ عَمْدِو ابْنِ حُرَيْتِ عَنْ ابْدِ قَالَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ اَرْحَى طَرَقَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ابْدُ قَالَ كَانِي الْفُو اللهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ اَرْحَى طَرَقَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ابْدُ قَالَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ ارْحَى طَرَقَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ابْدُ قَالَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ ارْحَى طَرَقَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ابْدُ قَالَ كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءُ قَدْ ارْحَى طَرَقَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اللهُ كَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ ارْحَى عَلَ قَبْهُ ابْدُنَ كَتِفَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ ارْحَى عَلَ قَبْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَذَا اللهُ كَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَي

مع حضرت جابر ملافظ بيان كرت بين مي اكرم مَلَافظ بين مدين واعل بوين تو آپ تلافظ بي سياه ممامه با عدها موا

### بَابِ الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُوِ بيهاب جَنَّك كے دوران خريد وفروخت كرنے ميں ہے

2823 - حَذَنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكُوبِمِ حَذَنْنَا سُنِيدُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ الْبَانَا عَلِي بُنُ عُنِ الرَّجُلِ عُرْزَةَ الْبَارِفِي حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَآيَتُ رَجُلًا يَسُالُ آبِي عَنِ الرَّجُلِ عُرْزَةَ الْبَارِفِي حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَآيَتِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِى يَغْذُو لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِى يَغْذُو لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيَتَجِرُ فِي غَزُوبِهِ فَقَالَ لَهُ آبِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِى وَبَيِيعُ وَيَتَجِرُ فِي غَزُوبِهِ فَقَالَ لَهُ آبِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ نَشْتَرِى وَبَيْعُ وَلَوْ يَوْاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ فَنَالَ لَهُ آبِي كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ فَنَسُونِ وَنَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَهُوكَ فَلْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ فَنَ نَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَهُو يَوْانَا وَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَنْهَانَا كَ مِنْ الْعَلَيْ فَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُو اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْ لَا اللهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

2822 افرج الدواؤول" المن "رقم الحديث: 4078 "افرج الرندى ف" الجامع" رقم الحديث: 1735

2821 ال دوايت كونس كرني بين المام ابن ماج منقروجي -

دریافت کیا: جو جنگ کے دوران خرید و فرو محت کرتا ہے اور جنگ کے دوران تجارت کرتا ہے تو میرے دالد نے انہیں متایا ہم اوگر نبی اکرم نکافیز کے ساتھ تبوک بیں موجود تھے وہاں ہم نے خرید وفروخت بھی کی تھی۔ نبی اکرم مُکافیز کم نے ہمیں ملاحظہ فرمایا 'لیکن آب مَنْ فَيْزُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# بكاب تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَ دَاعِهِمْ

# بیرباب غازی کے ساتھ جانے اور اسے رخصیت کرنے میں ہے

2824 - حَــَدَثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابُو الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ بُنِ فَالِدٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَالِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ آبِيدٍ عَنُ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ أَشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَاكْفَهُ عَلَى رَخْلِهِ غَدُوَةً أَوُ رَوْحَةً أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا

معد الله المعاد المن والدي حوال المسائق الرم مَثَاثَةً كابير مان نقل كرت بيل-"الله كى راه يس جها وكرف والفضف كساته ول كرجانا اس طرح كريس في اس كى سوارى (كى نكام) بكرى مونى ہو۔خواہ بین کے وقت ہوئیا شام کے وقت ہو۔ یہ میرے نزدیک دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر

ب وردان عَنْ اَبِى هُرَيْرَة قَالَ وَدَّعَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اَسْتَوْدِ عُكَ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اَسْتَوْدِ عُكَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اَسْتَوْدِ عُكَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 حضرت ابو ہر رہے و ڈاکٹوئیان کرتے ہیں ہی اکرم تابیع نے مجھے دخصت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔ "میں مہیں اللہ تعالی کے سرد کرتا ہوں جوامانت کوضا کے نہیں کرتا۔"

2826 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلالِ حَذَّثَنَا اَبُوْمِحْصَنِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيُلَى عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَشْخُصَ السَّوَايَا يَقُولُ لِلشَّاحِصِ اَسْتَوُدِعُ اللهَ دِيْنَكَ واكماتنك وخواتيم عملك

 حد حضرت عبدالله بن عمر فالفخابيان كرتے بيں: جب ني اكرم تائينا كى جنگى مہم ميں جانے والے كورخصت كرتے تو آب اس سے بیفر ماتے۔

2824: الدوايت كول كرني ش المام ابن ماج منفرويل.

2825. اک روایت کوفل کرنے میں امام این ماجر منفرو ہیں۔

2826: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجد منظر دہیں۔

### " میں تبہارے دین ہتبہاری امانت اور تبہارے انجام کوانٹد کے سپر دکرتا ہوں۔"

#### بَابِ السَّرَايَا

### ر باب جھوٹے شکر کے بیان میں ہے

2827 - حَلَكَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَلَّثَا عَبُدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدٌ الْطَّنْعَانِيُّ حَلَّثَا اَبُوْسَلَمَهُ الْعَامِلِيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاكْتَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُوَاعِيِّ يَا اكْتَمُ اغْزُ مَعَ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاكْتَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُواعِيِّ يَا اكْتَمُ اغْزُ مَعَ غَيْرُ الرَّفَقَاءِ اَرْبَعَةٌ وَّخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الرَّفَقَاءِ آرْبَعَةٌ وَّخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ آرْبَعَةُ الآلِي وَلَنُ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا مِنْ قِلَةٍ

عه حد معزت انس بن ما لک رفافتئر بیان کرتے ہیں ٹی اکرم نگافتر اسے معزت اسم بن جون فزاعی نگافتئے نے رمایا۔ اے اسم اتم اپنی توم کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی جنگ میں حصہ لو۔ اس سے تمہارے اخلاق اجھے ہوجا ئین مے اور تمہارے ساتھیوں کے سامنے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔

اے اسم اسب سے بہترین ساتھی جارہوتے ہیں۔سب سے بہترین چھوٹی مہم جارسوافراد کی ہوتی ہے۔سب سے
بہترین لکھر جار ہزارافراد کا ہوتا ہے اور بارہ ہزارلوگ کی کی دجہ سے مغلوب نیس ہوتے۔

2828 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِرٍ حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي إِسُّطِقَ عَنِ الْبَوَآءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا لَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُواْ بَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِانَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِذَةٍ اَصْحَابِ طَالُوتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ

من المسلم المسل

2829 - حَدَّلَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى هَيْئَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْعُجَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ٱخْبَرَئِى يَزِيُدُ ابْنُ آبِى حَبِيْبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بُنِ عُفْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْوَرُدِ صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُّولُ إِيَّاكُمُ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتُ

• لہید بن عقبہ بیان کرتے ہیں: میں نے تی اکرم مَن اُنٹی کے معانی حضرت ابوالورد الفظ کو یہ کہتے ہوئے سا ہے تم

: 2827: الدوايت كُوْلِ كرفية شي الم ابن ماج منفروي -

2828: افرجا الخارى في "التي "رقم الحديث: 3857 ورقم الحديث: 3858 ورقم الحديث: 2858

2828: اس دوایت کونل کرنے میں الم مائن ماج منفرد ہیں۔

جھونے لئکریں شامل ہونے ہے بچوابیا چھوٹالٹکر کہ اگر اس کا دشمن سے سامنا ہو تو وہ راہ فرار افتیار کر لے اور اگراسے ہا غیمت حاصل ہو تو اس میں خیانت کرے۔

# بَابِ الْآكُلِ فِی قُدُورِ الْمُشْرِكِیْنَ بیباب مشرکین کی ہانڈ یوں میں کھانے کے بیان میں ہے

2830 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَادِى فَقَالَ لَا يَخْتَلِبَنُ فِى صَدْدِكَ طَعَامٌ صَارَعُتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً

حت قبیصد بن بلب اپنے والد کابیربیان فل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافیق سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں وریافت کیا: تو آپ منافیق نے ارشاوفر مایا: ایسے کھانے کے بارے میں تریافت کیا: تو آپ منافیق نے ارشاوفر مایا: ایسے کھانے کے بارے میں تمہارے سینے میں ہرگز کوئی ضلجان نہیں ہونا چاہئے جس میں تریسائیت کے ساتھ شریک ہو۔

2831 - حَلَّنَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُحَمَّدِ حَلَّنَا اَبُواْسَامَةَ حَلَّنِي اَبُوْفَرُواَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ حَلَّنِي عُرُوةً بْنُ رُويْمِ اللَّهُ عِنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْدُوا وَكُلُوا وَكُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

ے حضرت ابولتعلبہ حشنی منگافتئیاں کرتے ہیں: میں نبی اکرم منگافیئل کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ منگافیئل سے موال کیا میں نے مرض کی: یارسول اللہ (منگافیئل)! کیا ہم مشرکین کی ہانڈ بول میں کھانا ایکالیس۔ نبی اکرم منگافیئل نے فرمایا: ''تم ان میں کھانا نہ یکا دُ۔''

میں نے عرض کی:اگر جمیں ان کی شدید ضرورت ہواور ہارے لیے اس کے علاوہ کوئی جارہ نہ ہوئو تو نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے پھرتم آئیس اجھے طریقے سے دھوکر پھراس میں بکاؤاوراس میں کھالو۔

بكاب الاستِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

یہ باب مشرکین سے مدد حاصل کرنے کے بیان میں ہے

2832 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَذَّثَنَا وَكِيْعِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ عَنْ عَبْدِ

2830. اخرجد الود و وفي " إلسنن" رقم الحديث: 3784 ورقم الحديث: 555

2831 ال روايت يول كرفي شي المام اين ماج منفروي \_\_

الله بن بَزِيْدَ عَنْ نِسَارٍ عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا الله بن بَهُ شُرِكِ قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ عَبُدُ اللهِ بنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ

سیبیں: میں میں میں میں میں ایس کی اگرم مَلَّاتِیْنِ نے ارشادفر مایا ہے: بے شک ہم مشرکین ہے مدد حاصل نہیں ہے۔ ا میں گے۔

علی تامی راوی نے اپنی روایت میں راوی کا نام عبداللہ بن یزید (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ میں ) عبداللہ بن زید فل کیا

بَابِ الْنَحَدِيْعَةِ فِي الْحَرِّبِ

ر باب جنگ کے دوران (وشمن کو) دھوکہ دینے میں ہے

2833 - عَـدَّنَـنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْ حَقَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ وَمَانَ عَنْ عُرُودًا عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْ حَقَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ وَمِنَانَ عَنْ عُرُودًا عَنْ عَرُودًا عَنْ عَانِيشَةَ اَنَّ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَكَمَ قَالَ الْحَرَّبُ خَدْعَةٌ

منده عاكشهمديقد في المرم الطيني الرم الطيني كاليدبيان تقل كرتى بين:

"جنگ دهوکه دینے کا نام ہے۔"

2834 - حَـدَّقَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبْدِ اللَّهِ مِن نُمَيْرٍ حَدَّقَا يُؤنُسُ مِنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بِنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

م عفرت عبدالله بن عباس بن الرم مَنْ الرم مَنْ اليَرْم الناقل كرت بين " جنك (وحمن كو) وهوك وين كانام بي "-

جنگ میں مروفریب ہونے کابیان

حفرت جابر كہتے بين كدرمول كريم ملى الشعليد ملم فرمايا "جنك كروفريب (كانام) ب-

( بخارى دسلم ، مخلوة والمصابح: جلدسوم : رقم الحديث ، 1048 )

مطلب بیہ کہ جنگ میں نظر کی زیادہ تعدادادر بہت اڑنا کار آ مدومفیر نہیں جتنا کر وفریب مفید ہوتا ہے، جس کو آج کے مہذب الفاظیں " عکمت عملی " بھی کہتے ہیں۔ ای مروفریب یا حکمت عملی کا کرشمہ ہوتا ہے کہ پوری جنگ ایک ہی داؤے نئم ہو جاتی ہے جوداؤ کھا تا ہے اور داؤ مار نے والا جنگ پر غالب آجا تا ہے۔ چنانچے بہترین کمانڈروہی کہلاتا ہے جو میدان جنگ میں اپنی تد ہرادر حکمت عملی ہے دشمن کی بوی سے بردی فوج کو پسیا ہونے پر مجبور کردے۔

2837 افرجسلم في "التي "رقم الديث 48778 افرج الوداؤوني" أسنن "قم الحديث 2732 افرج الزندى في "الجامع" رقم الحديث 1558

2831 ال روايت وفق كرت من المام اين ماج منفروي \_

2834 ال دوايت كفل كرنے بين الم ابن ماج منفرو ييں۔

اگر چەعلاءاسلام نے متفقہ طور پر کفار کے ساتھ جانے والی جنگ میں مروفریب کوجائز قرار دیا ہے لیکن اس بارے میں کو صدود بھی مقرر کی بیں تا کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر کوئی حرف ندآ نے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ محروفریب کارسته اختیار کریے ک صورت میں بیلی بات توبیعی خوظ ہونی جائے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ بولا جائے اور میر کم سی می ایک صورت میں محروفریب نہ کیا جائے جس میں مسلمانوں کی طرف سے دیا ہوا عبد امان توڑا جائے۔

بجرعلاءنے "فریب دیے " کی مجھ صورتیں بھی متعین کردی ہیں مثلا اس طرح فریب دیا جائے کہ اسلامی لشکر میدان جنگ ے ہٹ جائے یا جنگ بند کردے تا کہ وشمن عاقل ہوجائے اور سیجھ لے کہ اسمانا کی نشکر جنگ ہے بھاگ گیا ہے اور پھروشن کی اس غفلت ہے فائدہ اٹھا کراس مکباری مملہ کردیا جائے ،اس طرح کی الی کوئی بھی عکمت منی اختیار کی جائے جس میں فدکورہ بالا دونوں امور کالحاظ ہو۔ حدیث میں فدکور لفظ "خدعمته "اصل میں توخ کے بیش ادر دال کے جزم کے ساتھ لیتنی خدعة " ہے لین زیادہ تھی خ کے زبر کے ساتھ لینی خدعۃ ہے جس کے معنی میں ہیں کہاڑائی ایک بی فریب (دا د) ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پیلفظ خ کے زیر کے ساتھ (لیتنی لفظ فریب کا اہم نوع خدعۃ اور خ کے پیش اور دال کے زیر کے ساتھ لیتنی خدعۃ بھی منقول ہے ،اس صورت میں بیمعنی ہوں گے کہ "جنگ بہت دھوکے میں ڈالنے والی ہے "لینی جولوگ دشمن کے مقابلہ پرجاتے ہیں ان کے دل میں طرح ملرے خیال پیدا ہوتے ہیں لیکن جب وہ میدان جنگ میں وینچتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے تو ان کے خیالات کے برعم مانج فلاہر ہوتے ہیں۔کوئی مخص فنخ پانے اور دشمن کو مارڈ النے کا خیال لے کر جاتا ہے مگر میدان جنگ ہیں شکست کا سامنا کرتا ہے اورخود مارا جاتا ہے اس طرح کوئی محض محکست ونا کامی کے مایوں کن خیالات لے کرجاتا ہے مگروہاں جنگ کا پانسہ پلیٹ جاتا ہے اوروہ كامياب دكامران موكرة تاب غرضيكه جنك ائ طرح دحوكا ورفريب بين مبتلاكرنے والى چيز ہے۔

### بَابِ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

یہ باب ہے کہ مقابلے کی دعوت دینااور (دشمن) کے ہتھیار (کاعکم)

2835-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَرِيبٍ وَّحَفُصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح و حَذَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَا حَذَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي هَاشِجِ الرَّمَّانِيِّ قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْاسْوَدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتُ هَلِهِ الْإِيَةُ فِي هَوَٰ لَآءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ (هَلْذَانِ خَصْمَهُ أَنْ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ) إِلَى قَوْلِهِ ( الْحَرِيْقِ) فِي حَمْزَةَ بْسِ عَبْسِدِ الْـمُطَّلِبِ وَعَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتُبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيُدِ بْنِ عُتْبَةَ الحُتَصَمُوا فِي الْحُجَجِ يَوْمَ بَدُرِ

<sup>2835:</sup> اخرجه البخاري في "أتن " رقم الحديث: 3966 ورقم الحديث: 3968 ورقم الحديث: 3989 ورقم الحديث. 4743 اخرجه مسلم في "أسيح " رقم الحديث

الرادے بارے میں فرد و دیدر کے موقع پر نازل ہوئی: افرادے بارے میں فرد و دیدر کے موقع پر نازل ہوئی:

" یہ وہ فریق میں 'جنہوں نے اپنے پروروگار کے بارے میں اختلاف کیا 'تو جن لوگوں نے کفر کمیاان کے لیے جہنم کے کپڑے کاٹ لیے مجے۔''

ية يت يهال تك هيه مطلات "-

(بینی یا بت ان جدافراد کے بارے میں نازل ہوئی)

حعزت جمز و بن عبدالمطلب الخائز، حعزت على بن ابوطالب الخائز اور حصرت عبيده بن حارث الخائز (مسلمانول كى طرف سے نيخ جبكہ مشركيين كى طرف سے ) عتبہ بن ربيعہ، شيبہ بن ربيعہ، وليد بن عتبہ تنے۔ انہوں نے غز وَ ہدر كے موقع برا يك دوسرے سے مقابلہ كما تھا۔

2838 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ حَلَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً بُنِ الْاكْوَعِ عَنْ اَبِيْدِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلِنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

بیں ہوں ایس بن سلمہ دلی نظران والد کا بیربیان تقل کرتے ہیں: میں نے ایک فخص کو مقابلے کی دعوت دی میں نے اسے ل ک دیا تو ہی اکرم مظافیظ نے اس کا سازوسا مان مجھے عطا کر دیا۔

2837 - حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ آنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَلِيْرِ بُنِ آفَلَحَ عَنْ آبِى مُسَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَلِيْرِ بُنِ آفَلَحَ عَنْ آبِى مُسَعَيْدٍ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَهُ سَلَبَ قَيِيلٍ فَعَلَهُ يَوْمَ خُنَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَهُ سَلَبَ قَيِيلٍ فَعَلَهُ يَوْمَ خُنَيْنَ

عد حفرت ابوقادہ ڈاٹٹٹیان کرتے ہیں نبی اکرم تُلٹیٹی نے ایک مقتول کا سامان آئیس عطیے کے طور پر دیا تھا جسے انہوں نے غزوہ خنین کے دن قرل کیا تھا۔

2838 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا ٱبُومَالِكِ ٱلْاَشْجَعِى عَنُ نُعَيْمٍ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنُدَبٍ عَنْ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ

2838 اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماج منفروجی۔

2038 ال روايت كفل كرت بن امام ابن ماجيم تغروبي-

2831 افرجه الخاري في "التي " رقم الحديث: 2168 ورقم الحديث: 3142 ورقم الحديث: 4321 ورقم الحديث: 4322 ورقم الحديث: 2170 افرجمسلم في الصحيف: 4321 ورقم الحديث: 4542 ورقم الحديث:

1582

2838 اس دوایت کفتل کرتے میں ایام این ماج منفروجیں۔

۔ حضرت سمرہ بن جندب رٹائنڈ کے صاحبز اوے اپنے والد کے حوالے ہے نبی اکرم مُلاٹیڈ کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں۔ جوخص (وشمن کے کسی فرد) کوئل کرے گا تو اس کا ساز وسامان ای شخص کو ملے گا۔

# بَابِ الْغَارَةِ وَالْبِيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَآءِ وَالطِّبْيَانِ

یہ باب ہے کہ تملہ کرنا ، رات کے وفت جملہ کرنا (ایسے حملے میں) خوا تین اور بچوں کول کرنا باب! حملہ کرنا ، رات کے وفت حملہ کرنا ،خوا تین اور بچوں کول کرنا

2839 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعْرِيّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُلُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُلُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُلُولِ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهُلِ الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُسْلِكُونَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ

حام حصرت صعب بن جثامہ وکانٹیز بیان کرتے ہیں نبی اکرم ناٹیز سے سٹر کین کے ایک ایسے علاقے کے ہارے میں دریافت کیا گیا: جس پر دات کے وقت حملہ کیا جاتا ہے اور جس میں ان کی خوا تین اور بیچے مارے جاتے ہیں تو نبی اکرم خلائے اے اور جس میں ان کی خوا تین اور بیچے مارے جاتے ہیں تو نبی اکرم خلائے اسٹا دفر مایا: وہ لوگ ان کا حصہ ہیں۔

2840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمِعِیْلَ ٱنْبَآنَا وَکِیْعٌ عَنْ عِکْرِمَةَ بْنِ عَمَّادِ عَنْ إِیَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ابْنِ الْآکُوعِ عَنْ اَبِیْدِ قَالَ غَنَوْلَ مَعَ آبِی بَکْدٍ هَوَاذِنَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ فَآتَیْنَا مَآءً لِیَنِی فَوَازَةَ فَعَرَّسْنَا حَتٰی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ فَآتَیْنَا مَآءً لِیَنِی فَوَازَةً فَعَرَّسْنَا حَتٰی اللَّهُ عَلَیْهِ وَصَلَّمَ فَآتَیْنَا مَا عَلَیْهِمْ غَارَةً فَآتَیْنَا اَهُلَ مَآءٍ فَیَتَنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ نِسْعَةً اَوْ سَبْعَةَ اَبْیَاتٍ

عد ایاس بن سلمها پنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: ہم نوگ حضرت ابو بکر رٹائٹڑ کے ساتھ ہواز ن کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے یہ نبی اکرم شائٹڑ کے کر ماند اقدی کی بات ہے۔ ہم لوگ بنوفزارہ کے جشمے کے پاس پہنچے تو ہم نے وہاں رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ جب سے ہوئی تو ہم نے وہاں رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ جب سے ہوئی تو ہم نے وہاں رہنے والوں پر رات کے وقت ہی جم ان جملہ کر دیا۔ جب ہم اس جشمے کے قریب آئے تھے تو ہم نے وہاں رہنے والوں پر رات کے وقت ہی جملہ کر کے انہوں آئی کر دیا تھا وہ تو یا شاید سات گھر انے تھے۔

2841 - حَلَّلُنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَلَّلْنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱنْبَانَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنُ لَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ ٱنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى امْرَاةً مَّقْتُولَةً فِى بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

= حصرت عبدالله بن عمر الله الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الرم الله الله بن الرم الله الله بن الرم الله الله بن الله الله الله بن ال

2839 اخرجه البخارى في التيني المقريث 3012 اخرجه سلم في التيني ال

2842 - حَدَّفَنَا آبُوْبَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّفَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَنْ فَيَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى امْرَآةٍ مَّقْتُولَةٍ فَدِ مَنْ خَنْ خَنْ طَلَةَ الْكَانِبِ قَالَ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى امْرَآةٍ مَّقْتُولَةٍ فَدِ مَنْ خَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

من حضرت حظلہ کا تب ڈگائٹڈ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم تکائٹی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے ہمارا گزو

ایک منتول عورت کے پاس سے ہوا جس کے اردگر دلوگ اکٹھے تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم تکاٹٹی کے لیے جگہ کشادہ کر دی تو

ہی منتول عورت کے پاس سے ہوا جس کے اردگر دلوگ اکٹھے تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم تکاٹٹی کھرا پ تکاٹٹی کے کہ کشادہ کر دی تو

ہی تا ہو کہ نے ارشاوفر مایا: یہ جنگ میں حصہ لینے والے مردول کے ساتھ جنگ میں حصہ تو نہیں لیتی تھی پھرا پ تکاٹٹی نے ایک شخص

ہی تا ہم خالہ بن ولید کے پاس جا وُ اور اس سے کہو: اللہ کے رسول تکاٹٹی میں سے تھم دے رہے ہیں وہ یہ فرمارے ہیں۔

دستم بچوں اور مزدوروں کو کل ند کرو۔''

2842 م - حَلَّافَ البُوْبَكِرِ بْنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ النِّهَ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْبَكِرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكِرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكِرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكِرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النَّورِي فَيْهِ النَّوبَ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكُرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةً يُخْطِئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ عَلَيْهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُعُلِمُ الْمِنْ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

رے معرف ابن جندب نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مشرکین ( لیعن دشمنوں ) کے بردی عمروالے لوگوں کوئل کرواور چھوٹی عمر والوں لینی الن( دشمنوں ) کے بچوں کوزندہ رہنے دو۔

(يخارى، الووا دُور مَخَلُوْة العمائع: جلدسوم: رقم الحديث، 1057)

بردی عمر والوں " ہے مرادیا تو پہنو جوان ہیں جو بچوں کے مقابلے ہیں بڑے ہوتے ہیں یا وہ بڈھے مراد ہیں جومضبوط توک کے ہالک ہوں اور لڑنے کی طاقت وقوت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ، شخ فانی ( بینی بڈھے کھوسٹ ) کوئل کرتا درمت نہیں ہے جوشنخ فانی جنگ میں اپنی تقل اور اپنی رائے کومؤ ٹر رکھتا ہوا ور دشمن ہڑائی میں اس کی بتائی ہوئی تدبیروں پڑل کرتا ہو تواس کوئل کرنا جائز ہے۔

بَابِ التَّحْرِيُقِ بِاَرْضِ الْعَدُوِ بِهِ بابِ وَثَمَن كَامرز مِين كُوجِلا دينے كے بيان ميں ہے بيہ باب وثمن كى مرز مين كوجِلا دينے كے بيان ميں ہے

2842 م. اخرجه الودا دُرني" أسنن "رقم الحديث 2869

وَ عَلَىٰ الْمُوعَدُدُ مِنْ إِسْلِمِيلُ إِن سَمْرَةَ حَذَّتُنَا وَكِبْعِ عَنْ صَالِحٍ بِنِ آبِي الْآخِطَوِ عَنِ الزَّهْ وَيَ عَنْ عَالِحِ بَنِ آبِي الْآخِطَوِ عَنِ الزَّهُ وَيَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي عَرْوَةً بِنِ الزَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي فَقَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي فَقَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي فَقَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي فَقَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّي فَقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا النِي فَقَالُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرْبَةٍ يَقَالُ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ فَرَبِهِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

و صفرت اسلمه بن زید بی بیمان کرتے میں نی اکرم نافظ نے مجھا کے بستی کی طرف بھیجا جس کا نام "ای " قاله نی اکرم نافیز کا نے فرمایا:

"تم من ك وقت الله يمني جانالور مجرات أك لكادينا."

2844 - حَلَّانَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُعَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُنَ يَنِى النَّفِيرِ وَقَطَعَ وَهِى الْبُويْرَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِلنَّهِ أَوْ تُوكَتَعُوهَا قَائِمَةً)
الْابَةَ الْآيَةَ الْآيَةَ الْآيَةَ

عد حفرت عبدالله بن عمر برافختابان كرتے بي ني اكرم كافخان نو بولسيرك با قات جلواد يے تعدادراليس كواد. تعاليه ابريوا "نام مجلولي تو الله تعالى نے بيآيت نازل كى: "جن مي درختوں كوتم نے كا نااور جنوب كورا بوا مجوز ديا" شرح

(الكثف والبيان ١٤٠٥ عناواراحيا والراش العربي ويروت ٢٢٢ اله)

بنونفسرك درختول كوكا ثما اور تيجوز ويناء آيام حابر كاجتما و معنا إدسول الله (معلى الله عليدو آرد ملم) كروجتما و معا علامه ابوالحن على بن محمد المادم وكالمتوفى ١٥٠ مه كليمة بين : في (معلى الله عليدو آلدوملم) بنونفسير كے قلعوں كے باس مقام

2843 الرجالداورل" المنو" في الحديث 2813

2844 افرجه الخارى في "أملى " أم الحديث 1851 وقم الحديث 1884 افرجه ملم في "أسطى" وقم الحديث " افرجه ابوداؤد في "امنن" وقم الحديث 2815 افرجه الزندي في "الجامئ" وقم الحديث 1552 وقم الحديث 2882 ابورہ بن پنچ تو آپ نے ان کی بہتی کا محاصرہ کرلیا، کیونکہ غزوہ احد میں انہوں نے مشرکین کی مدد کر کے آپ سے کئے ہوئے معاہدہ کی خلاف درزی کی ، تو مسلمانوں نے ان کے مجبور کے درختوں کو کاٹ ڈالا اور چید درختوں کو جلادیا اور اہام محمہ بن اسحاق نے کہا معاہدہ کی خلاف درخت کو کاٹ ویا تھا اور ایک درخت کو جلادیا تھا اور ایک درخت کو جلادیا تھا اور دسول اللہ (صلی اللہ علیدة آلدو ملم) نے ان کواس کا دروائی برقر اردکھا تھا۔ (النک دالیون ج میں اور)

ربر الروسام الإجعفر محد بن جرير طبرى متوفى واساه في الى سند ب دوايت كيا بي ايزيد بن رد مان في بيان كيا كه جب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنونفيركي ستى من بنج تو وه قلعه بند بوصح بن سول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تحكم ديا كه ان كم ورك ورختو ل كوكات ديا جائ اورجلا ديا جائ ،ال پرانهول في اعتراض كيا كه آپ تو فساد كرف منع كرت تجاوراس كم ورك ورختو ل كوكات ديا جائ اورجلا ديا جائ ،ال پرانهول في اعتراض كيا كه آپ تو فساد كرف منع كرت تجاوراس كي درت تحاوراس كي درت تحاورا بنود درختول كوكات ديه جي اورجلا ديا ورختول كوكات دورختول كوكات ديا ورخلا و الله (الحشرة ٥٠)

قادونے کہا، بعض مسلمانوں نے در خت کا ف دیکے اور بعض نے اس خیال سے نہیں کا نے کہ کہیں سے نساد نہ ہون

(جامع البيان بر 28 م 44 رقم الحديث: 26220-26219 وارالفكر بيروت ١٩٥٠هم)

علامہ ابوالحسن المهاور دی لکھتے ہیں کہ درختوں کو کاشنے اور جلائے کے بعد مسلمانوں کے دل جس خدشہ ہوا ، بعض نے کہا ، بیز جن میں فیار کرنا ہے اور بعض نے کہا کہ ان جس حضرت عمر رضی اللہ عنہا بھی تھے ، کہ بیا اللہ کاا ہے ڈشمنوں کو ذکیل کرنا ہے اور مسلمانوں کی ہدر کرنا ہے ، پھر مسلمانوں نے رسول اللہ (مسلمی اللہ علیہ واللہ واللہ کہا ہے بوجھا: یارسول اللہ اہم نے جو کا رروائی کی ہے اس پرہم کواجر ملے کا یا گناہ ہوگا ڈس اللہ تعالی نے بیا ہیں تازل فرمائی: تم نے مجبوروں کے جو درخت کا مد دیتے یا جن کوان کی جڑوں پر کھڑا مجر ورخت کا مد دیتے یا جن کوان کی جڑوں پر کھڑا مجمور دیا ، سووہ اللہ کے اذن سے جوا اور تا کہ وہ فاستوں کو ذکیل کرے۔ (المشرنہ) اس سے معلوم ہوا کہ جن مسلمانوں نے اسپتے مجمور دیا ، سووہ اللہ کے اذن سے جوا اور جنہوں نے اپ اجتہادے درختوں کوئیں کا ثابان کا اجتہا دیم سے تھا۔

(الكلف والعون عديس 502 دارالكتب العلميد ميروت)

علامدابو بکر مجر بن عبدالله ابن العربی الماکل المتوفی ۵۴۳ هے گئیں: بعض علواء نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جمہتد کا اجتہاد ہے کہ بنتا ہے۔ لیکن یہ قول باطل ہے کیونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) کے سامنے مسلمانوں کا اجتہاد کرنا جائز نہ تھا، البتہ یہ آ بیت نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے اجتہاد پر دلیل ہے کیونکہ اس خاص معاملہ میں آپ پرکوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا اور چونکہ عموی طور پر کفار کو ذلیل کرنے کا تھم ہے، اس لئے آپ نے کا فروں کے درختوں کو کائے کا تھم دیا یا مسلمانوں کو کا نے سے منع نہیں فرمایا اور جب اس پر بونفیر نے اعتراض کیا تو آپ کی تائیداور تصویب میں الحشر: ۵ نازل ہوگئی۔

(احكام القرآن جهم اامن دارلاكتب العلميد ، بيروت ، ٨٠ به اه)

2845 - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَ النّبِي

#### صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَرَّقَ مُعْلَ يَنِي النَّافِيدِ وَقَطَعَ وَقِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمُ فَعَانَ عَلَم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَرَّقَ مُعْلَ يَنِي النَّافِيدِ وَقَطَعَ وَقِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمُ

فَهَانَ عَلَى مَوَالِهِ يَنِي أُوْيِ حَرِيقٌ بِاللَّوْيُورَةِ مُسْتَطِّيرٌ

حضرت عبدالله بن عمر المنظمة إن مُرت بيل المُرم المنظمة في من الشهرك بالله من المنظمة بوالميل أنو الما قال المنظمة المنظمة بالمنظمة المنظمة المنظ

"بنونوک کے مرداروں پر میدیات مران بنوش کی ویویوں تک موجود میدھے کتر ہے بویے درختوں کوجو در ارسے." شرح

حنرت المن عرب بي كرمول كريم منى الته عليه ومخرف في تشيرك مجودوب ودخور وكاف اورجار المحقوق المراحة الموجد المحتم المراحة المحتم المراحة المراح

( يَوْمَدُ وَمُسْمَ مِنْكُولَ العَدِينَ بِعِرْمِيمٍ إِلَّهُ الصَّاحِ الْحَدِينَ }

چنانچان مجدد نین کوند بدت جادش کرے تیم بوگاویہ کی ان کے تجیرول کے باقات جر والے مے اوران کے رکا ان کوئیس نہری کردیا گئے ان کے تعیرول کے باقات جر والے کے اوران کے رکا ان کوئیس نہری کردیا میا المین اور میں ہے ایک فیض کا وران کے میا اور میں ہے ایک فیض کا وران کے انتہا گئے ہے میا ہوا ہے گئے ہوئے کا اور می کے ایک ہے میا دورانی کے ایک ہے مراد قر نیش کے انتماف بیر ، جرا مخضرت می اند علیہ وسلم کے اجدا و میں ہے تین راور می گئے ہے مراد قر نیش کے انتماف بیر ، جرا مخضرت می اند علیہ وسلم کے مواجد بیرت کرے دیئة کے تھے۔

یورہ "ایک جگہ کا مرتقاجیال پڑفتیر کے بہودیں کے بات تھے بودجن کو میں سے جز وار تی رحقول ہے کہ جب آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بڑفتیر کے مجودوں کے دوختوں کا کانتے باور جؤاؤا کے نتے کھر یہ تو انہوں نے کہا کہ " میر اساسی تو بن بن باد برپار نے ہے منع کرتے تھے پھر آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پھوروں کے ان درختوں کو کیوں کو ایا اورجلواڈ الا؟ بن بن بن بن بنازل ہوئی جس نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کی توثیق کر دی اور میدواضح کر دیا کہ ان میبود یوں کو اپنانچہ ذکورہ ہالا آ بت نازل ہوئی جس نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وہ تھم اللی کے مطابق ہے اور اسلام دشمن لوگوں کے درختوں کا کا ٹنا اور جلانا جائز ہے۔ بومزادی کی ہورادی کی ہورادی کا درختوں کا کا ٹنا اور جلانا جائز ہے۔

### باب فِدآءِ الْأساري

### برباب قید بول سے فدیہ لینے کے بیان میں ہے

جنگی قید بوں کولونڈی اور غلام بنانے کی مختیق کابیان

2597 افرجمسلم في الصحيح "رقم الحديث: 4548 افرج الوداكر في "أسنن" رقم الحديث: 2697

رہنا چاہئے کہ اسلام نے بہ لازی طور پڑئیں کہا کہ جنگی قید ہوں کولونڈیاں اور غلام بنایا جائے بلکہ اسلام لے بیخ مریا ہے کہ ان کولونڈی اور غلام بنالیا جائے چونکہ اس زمانہ میں بنا فذیبہ آزاد کردیا جائے بیان کولونڈی اور غلام بنالیا جائے چونکہ اس زمانہ میں بنا فذیبہ آزاد کردیا جائے بیان کولونڈی اور غلام بنائی ہو ۔ اگر وہ تمہارے قید ہوں کولونڈی اور غلام بنائی ہو ۔ اگر وہ تمہارے قید ہوں کو مالی فدیدے بدلے میں آزاد کردواور اگر وہ تمہارے جنگی قید ہوں کو بالی فدیدے بدلے میں آزاد کردواور اگر وہ تمہارے جنگی قید ہوں کو بالی فدیدے بدلے میں آزاد کردواور اگر وہ تمہارے جنگی قید ہوں ہے اپنے قید ہوں کو بلا معاوضہ جوز رہیں ان کے جنگی قید ہوں سے اپنے قید ہوں کو بلا معاوضہ جوز رہیں ان کے جنگی قید ہوں کو بلا معاوضہ جوز رہیں۔ اسلمان مکارم اخلاق اور احسان کرنے کے ذیادہ لوائل ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی ہیآ ہیں۔ ہے۔

(آيست) فماذا لقيتم اللين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا النخنتموهم فشدوا الولاق فاما منا بعد واما فدآغ حتى تضغ الحرب اوزارها . (مربم)

جبتم کافروں سے نبرد آزما ہوتو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جبتم ان کوخوب قبل کر چکوتو (جوزندہ گرفتار ہوں ان ک معنبطی سے قید کرلو پھریا تو ان پر محض احسان کر کے ان کو آزاد کر دویا ان سے ( مالی یابدنی ) فدید لے کران کو آزاد کر دویہ اور اگر کافرمسلما لوں کے جنگی قیدیوں کو کونڈی یا غلام بنائیں تو مکافات عمل کے طور پر ایکے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

(آیت) وجزآء شیئة سیئة مثلها . (التوری:۲۰۰۰)

۔ برائی کابدلہ تواس کی شل برائی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازی طور پر جنگی قید یوں کولونڈی یا غلام بنانے کی ہدایت \* نہیں دی ہے۔

ہم نے قرآن مجید کی آیت سے بیبیان کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلامعاد ضدیا مائی یا جائی فدید لے کرآزاد کرنااسلام میں جائز سے اب ہم اس پراحادیث سے دلائل پیش کردہے ہیں مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے بھر نبی کریم (معلی اللہ علیہ دآلہ دسلم) نے انتماناان کوآزاد کردیا۔

امام مسلم بن تجاح قشرى الا الهروايت كرتے بيل كه حضرت الو بريره (رضى الله عنه) بيان كرتے بيل كه رسول الله (مسلى الله عليه وآله وسلم) بن تجاج قشرى الا الله وايت كر ميل داخل بوگيا ال كوامان ب اور جس نے اپنے كمركا درواز وبندكر ليا اس كوامان ب عليه وآله وسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۰ محمد منان الله شيبه جراس المري الله بيتى جوس ۱۱۸ ما اسلولا و ميم المحدیث این الله شيبه جراس المري الله بيتى جوس ۱۱۸ ما اسلولا و تخترا)

امام ابومحد عبدالملک بن بشام متوفی ۲۱۳ ہروایت کرتے ہیں ؛ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول القد (صلّی اللّه علیه وآله وسلم ) کعبہ کے درواز و پر کھڑے ہوئے اور فر مایالا الا اللّه وحد ولائٹر یک لیہ اللّه نے اپنے وعدہ کوسی کیا۔ اپنے بندہ کی مدد فر مائی اور صرف اسی نے تمام لشکروں کوشکست دمی سنوز مانہ جا بلیت کی ہرزیادتی ہرخون اور ہر مال آج میرے قدموں کے بینی ہے یہاں کعبہ کی پوکک اور جاج کی بیل پراے قریش کی جماعت! اللہ نے تم سے زمانہ جا بلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے تمام انسان آ دم سے پیدا کئے گئے بیں اور آپ کریم بھائی بیں اور کریم بھائی کے بیٹے بیں۔ آپ نے قرمایا جاوتم سب آزاد ہو۔ (مختصرا) انسان آ دم سے پیدا کئے گئے بیں اور آپ کریم بھائی بیں اور کریم بھائی کے بیٹے بیں۔ آپ نے قرمایا جاوتم سب آزاد ہو۔ (مختصرا) (السیر بالین بشام علی ہائس الروش الانف جہوں بریم میں معاملی ورسلید قاروقیہ مال الدی والزشادج ہوں استد

ا مام ابوبکراحمد بن حسین بیهی متوفی ۱۵۸ هے اس خطبہ کوزیا دہ تعصیل کے ساٹھ حصرت ابو ہرمیرہ (رمنی اللہ عند) سے روایت کما ہے۔ (بنن کبرٹاع اس ۱۸ ابه ملبوء نشر السندنان)

الى ندىيكے بدله ميں جنگى قيدى آزادكرنے كے تعلق احاديث

نی کریم (منگی الله علیه و آلدوسلم ) نے جنگ بدر کے قید یوں کوفد یہ لے کر رہا قربایا تھا۔ امام مجر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ مروایت کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم (رمنی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه و آلد وسلم ) نے جنگی قید یول کے متعلق فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بد یوداروں (قید یوں) کے متعلق سفارش کرتا تو ہی اس کی خاطران میں کو آزاد کردیتا۔ (مجمح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۹ سے متعلق سفارش کرتا تو ہی اللہ یک عالم الن میں اللہ عندی ترم الحدیث: ۱۳۱۹ سے مترح النظم اللہ علی میں کا منداحم ہی مداحم الکیم رقم الحدیث: ۱۳۱۹ سے متحر اللہ عندی تم الحدیث کرتا لئیم تا اس کا منداحم رہم مراجم الکیم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سے دوران اللہ عندی ترم الحدیث کرتا لئیم تا اللہ عندا اللہ عن

ا مام ابوداودسلیمان بن اشعب متوفی 20% دروایت کرتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ جگ بدر کے دن نی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے قدیبہ لے کر (قید یول کو) آزاد کردیا۔ (سنن ابوداد درتم افدیت:۲۹۹)

عفرت ابن عباس (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ بی کریم (مملی الله علیہ وآلہ وسلم) نے جنگ بدر کے دن اہل جا ہیت کے لئے جارسو (درہم) فدریہ مقرر فرمایا۔ (سنن ابدراودرقم الحدیث:۲۹۹)

علامہ محر بن یوسف صالحی شامی متوفی ۹۳۴ ہے ہیں۔رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بدر کے قید یوں کا جارسو درہم فدیہ مقرر کیا تھا عباس نے کہان کے باس کوئی مال نہیں ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تو وہ مال کہاں ہے جس کوئی نے اور ام الفضل نے زمین میں دفن کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آعمیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل

عبداللداور تحم کے لئے ہوگا۔عباس نے کہا ہی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں کیونکہ بیالی بات ہے جس کا میر ساور ام الفضل کے سواکسی کو پیتر تبییں تھا۔

امام بخاری اور بیمی نے حضرت انس (رضی الله عنه) سے دوایت کیا ہے کہ بعض انصار نے رسول الله (صلی الله علیہ وا کہ و وسلم) سے اجازت طلب کی اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ جمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بینیج عباس سے فدید نہ لیں آپ نے فرمایا نہیں بخداتم ان میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑ نا۔ آپ نے بعض سے چار ہزار فدید لیا بعض سے دو ہزار بعض سے ایک ہزار اور بعض پراحیان کر کے ان کو بلا فدید آزاد کردیا۔

اہل کمہ کولکھنا آتا تھا اور اہل مدینہ کولکھنا نہیں آتا تھا جس اہل کمدکے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کابی فدیہ مقرر کیا کہ دو مدینہ کے دس لڑکوں کولکھنا سکھا نہیں اور جب وہ لڑکے لکھنے جس ماہر ہو گئے تو دہ آزاد کردیئے گئے حضرت زید بن ٹابت نے بھی ان تی ہے لکھنا سیکھا تھا۔ (سیل الہدی والرشادج مہم 14 دارا لکتب العلمیہ ہیردت ۱۲۱۷)

### مسلمانوں قید بوں سے تبادلہ میں جنگی قیدی آ زاد کرنے کے متعلق احادیث

حضرت سلمہ بن اکوع (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے خلاف جہاد کیا۔ اس جہاد میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے حضرت البو بکر (رضی اللہ عنہ) کو ہماراا میر بتایا تھا جب ہمارے اور پائی کے درمیان کچھ دیر کی مسافت رہ گئی تو حضرت البو بکر (رضی اللہ عنہ) نے ہمیں تھم دیا کہ ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں پھر ہر طرف سے حملہ کا تھم دیا گیا اور ہم

شرح سند ابد ماجد (بدرج) ان کے پانی پر مہنچ اور جس جگہ کول کرنا تھا اس کول کیا اور قید کیا میں کفار کے ایک گروہ کود کھے دیا تھا جس میں کفار کے بچے اور عور تیس ان کے پانی پر جنچ اور جس جگہ کول کرنا تھا اس کول کیا اور قید کیا میں کفار کے ایک گروہ کود کھے دیا تھا جس میں کفار کے بچے اور عور تیس تنس بھے یہ نظرہ ہوا کہ ہیں وہ مجھ سے پہلے پہاڑتک نہ بھی جا کیں میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیار ماراجب انہوں تنس مجھے یہ نظرہ ہوا کہ ہیں وہ مجھ سے پہلے پہاڑتک نہ بھی جا کیں میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیار ماراجب انہوں نے نیرکود یکھاتو سب تھیم مسے میں ان سب تھیم سے میں ان سب کو گھیر کر لے آیا ان میں فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چڑے کی کھال کومنڈ ھارکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑی تھی جو عرب کی حسین ترین دو ٹیز وقتی میں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے پاس لے آیا حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے وہ لڑکی مجھے انعام میں دے دی ہم مدینہ پہنچے ابھی میں نے اس لڑکی کے كزے بھی ندا تارے يقے كدميرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بازار شي ملاقات بوئي آپ نے فرمايا: اے سلمه ميلزك مجے ہے کر دویس نے عرض کیا: یارسول اللہ خدا کی قسم بیاڑی جھے بہت پہند ہے اور میں نے امھی تک اس کالباس بھی نہیں اتاراا سکلے دن میری مچررسول الله ( مسلی الله علیه و آله و سلم ) سے ملاقات ہوئی آپ نے مجھے سے فر مایا: اے سلمہ میلڑ کی مجھے دے دوتہ ہا را ہاپ بهت اجهاتھا۔ میں نے کہایار سول اللہ! خدا کی تم ایرآ پ کی ہے میں نے اس اڑک کالباس تک جیس اتاراتھار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے وواڑ کی اہل مکہ کو جینج دی اور اس کے بدلہ میں کئی مسلمان قیدیوں کو چیٹر الیا۔ (میج مسلم رقم الحدیث:۵۵ءاسنن ابود اور رقم الحديث: ١٩٤٢ بسنن إبن ماجدتم الحديث: ٢٨١ ميم ابن حيان رقم الحديث: ٢٠ ١٣٨ مستدا حدج ٢٩٠ ١٣١٥ شن يهمل ٢٩١٠)

جنكي قيديوں كواحسانا بلامعاوضه آزادكرنے كے متعلق احاديث

ني كريم (صلى الندعليدوآ لدوسكم) نے بلامعادضه بھی جنگی قیدیول کوآ زاد کیا ہے فتح مکہ کے بعد ابل مکہ کوطلقاء (آزاد) قرار رین اور جنگ بدر کے بعض جنگی قیر یوں کو بلامعاون آزاد کرنے کی جم اس سے مہلے احاد بث سے مثالیں ذکر کر میکے ہیں بعض مزیدا حادیث ملاحظه فرما کیں۔

الم محر بن اساعیل بخاری منوفی ۲۵۷ هدوایت کرتے ہیں: حصرت ابو ہریرو (رمنی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں که رسول اللہ (صلی انته علیه وآله وسلم) نے نجد کی طرف حملہ کرنے کے لئے تھوڑے سواروں کی ایک جماعت بھیجی صحابہ بنو صنیفہ کے ایک مختص کو گرفآرکر کے لائے جس کا ثمامہ بن اٹال تھا اور اس کومسجد کے ستونوں میں ہے ایک ستون کے ساتھ یا ندھ دیا تبی کریم (صلی اللہ علیدة لدرسلم) تشریف لاے اور آپ نے فر مایا ثمامہ کو کھول دو ثمامہ سجد کے قریب ایک درخت کے پاس سیاس نے شسل کیا پھر مجد في داخل بوااوركما: اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله \_

( منتج البخاري رقم الحديث: البنا\_ ۱۹۰ ۲۲۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳)

امام مسلم نے اس مدیث کو بہت تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳) ا مام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدوایت کرتے ہیں که مروان بن الحکم اورمسور بن مخر مه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیدد آلدوملم) کے پاس ہوازن کے سلمانوں کاوفد آیا اورانہوں نے بیسوال کیا کہ آپ انہیں (مال غنیمت میں ان سے کے ہوئے)اموال اوران کے جنگی قیدی واپس کرویں آپ نے فرمایا میرے نزد کیسب سے اچھی بات وہ ہے جوسب سے کچی ہوتم دومیں سے ایک چیز کو اختیار کرلوجنگی تیدی میا مال اور میں تم کوغور کے لئے مہلت دیتا ہوں رسول الله ( مسلی الله علیہ وآلہ وسلم )

ئے جا تھے۔ سے این کے سے ایعدون سے نے اور الون تک الت کا انتظام کیا جب الت و یہ معلوم ہو کی اسرال الند (عمل الندي وأسوم كان كودو من سام إلى التي والمان كون المان المان المان المان المان المان المان والالمان المان والمان منتي وتدرتن في عبيدة الدولفي مستنفية قول عن من من من التدالت التدالت من التي التي في عمد والله وفي بع فريا يا تهما رست بيا معلمان العالمية المستان عن منطق المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المان المان المستان خبيب خاخرت العد مرسمات ووكرنسة الدجوية فإيمام وكراس الاحداث في منه وجب المرس العرب من المل ال تشيمت على يوع يمريس والديم معدوين أنون في سند مسلمانون ما يما بهم رسول القد (على الله خاليدوال وعلم) في خاطر نوقي عَنْ البحد كَلَ سَنَ عَنْ سَنَا جَازَت مَنْ مَا مِنْ أَنْ مَ إِنَا مَا حَذِهِ العَدَاسِيّة السِيّة كارفخاد سنة مشوده كرد المهول في السيّة كارفخاد سنة معيده كوالوسطة [ "مندمول الشركم في الشريخيدة العالم ) سعاما بم أول ستاجا وش وسية بين -

( من المنظام المريث المساهدة الما المساهد الما المنظم المريث (١٩٩١)

جنتى قيديوك وأزادكرف سيمتعلق فقها واسلام كي آرا وكابيان

علامد مال المدين عمدة والاحدة وعن موقى حوفى الاله حركيع بيل كمالا مالدهية الدعليه) عدا يك روايت بيب مرجي تيريس مت فيريد أوج ف تعديد الدما حب جاري من مقارب الرائم الدمنية من ودمري روانت يرب كمان م فدية نوج كالمناه ما ويست الأم محراء مبثاثي الأم الك اصابام احماكا بحي مجي قول مي محرورتون كافديه لينه مل الاكافتان ے درم میں جھے ہے ہے کی تھے ہے۔ کے اس کا اس کا درمیر کہیں میں کورے کرتی (منی اللہ علیدة الدوم ) نے ان کا فعرب سوے کیا کہ مال فیمت کے اوم الدون تا ہر رواعت بھی ہے الم الدونیسٹ نے کہا کہ مال فیمت کی تعلیم سے پہلے ان کا فدر الما جوسنة الدمه البيضية المستنة بيليقول كي دينال ميسبة كسائر جتلي قيدن كافرول كواوة وسيتي مستقة وودان كي قوت اورمسلما نول سجه للتي ضرر مجيع مشبه من كالصند مرسنة ل الديمة م المستقل كي يكل بيب كي حتى قيدن وال كرسن إال كوغلام عاسف بياده بهتري ے کے اس میں میں میں میں ان قبیرتی وائع فروں ست چیز الایا جائے کیونکہ مسلمانوں کی ترمت بہت تھیم ہے اور جنگی قبیری کوان کے تكاست يت أجوالي مراع ورجو علي التي الدير من الله تمايد بايد وجائد كال كمالاد والك مسلمان كوكافرول كي قيدس هيعة إلى فلاينت العداس والتعدَّن عوامت تريث كاموقع فراجم كرنا ال يرمنتزاد باود جب كديد ي كريم (معلى التدعليدوآ له 

على مدسية تحديث التن عليدين من من من من المنها والكيمة بين كسكافر جملى قيدي كوسلمان قيدي ك بدله من أ زاد كياجائي ماں کے جانب تو ان مشہور کے مطابق میں صورت جا تو نیکن سے لیکن مغرورت کے دفت اس میں کوئی حرج نیمیں ہے جدیہا کہ سرکبیر 

قد بن كتادليس كتادليس اختلاف بيكن محيط على فركور بك كفام الروايد كمطابق بيجائز باس كى يورى بحث تبعتاني على عدد بن كتاركيس كالمام الويوسف اورامام محمركا بهى بهى اورزيلي في يركيس الويوسف اورامام محمركا بهى بهى اورزيلي في يركيس الويوسف اورامام محمركا بهى بهى الأول بها ورائم الله والمرافق الله والله وا

(1mm)

### بَابِ مَا آخُرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

یہ باب ہے کہ دشمن جو مال لے جائے اور پھرمسلمان اس پرغلبہ حاصل کرلیں

2847 - عَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتُ لَرَسْ لَهُ فَاتَحَدُهَا الْعَدُوّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَابَيْقِ فَرَدٌ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَابَيْقِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ عَالِمُ بَنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا لُهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالِهُ عَلَيْهِ مَالِهُ مَا لَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لِهُ مُنَالًا لَوْلِيْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَالَى وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لِهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلِي اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ لَا عُلْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلِ لَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَوْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لَا عُولِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ر المسلم عن من عبدالله بن عمر الأنجابيان كرتے بيں: ان كا ايك كھوڑا بھاك كميادشن نے اسے پکڑليا پھرمسلمان ان لوگوں پر عالب آھئے تو ان كا كھوڑا انبيں واپس كرديا كيابيہ بى اكرم تنافظ كے زمانة اقدس كى بات ہے۔

عاجبات وہ یہ جی بیان کرتے ہیں: ان کا ایک غلام مفرور ہو گیا اور اہل روم کے ساتھ ل کمیا بجرمسلمان ان لوگوں پر غالب آئے تو معرت خالد بن ولید منافظ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا 'لیکن سیرنی اکرم منافظ تا کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ معرت خالد بن ولید منافظ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا 'لیکن سیرنی اکرم منافظ تا کے وصال کے بعد کی بات ہے۔

#### بَابِ الْغُلُولِ

#### ر باب مال غنیمت میں خیانت کے بیان میں ہے

2848 - حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِى عَـمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ تُوُقِّى رَجُلٌ مِّنْ اَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَانْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتُ لَهُ وُجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَاى وَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبُكُمْ عَلَ فِي سَبِيلِ

2897 افرجه النفاري في "المنتج "رقم إلحديث. 3087 افرجه الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 2898

2848: اخرجه ابودا ودني" السنن" رقم الحديث: 3710 "اخرجه التمالي في" إسنن" رقم الحديث: 1958

اللَّهِ قَالَ زَيُدٌ فَالْتَمَسُوا فِي مَنَاعِهِ فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِّنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَا تُسَاوِى دِرْحَمَيْنِ

حد حفرت زید بن فالدجنی منافظ بیان کرتے ہیں: انجی قبلے سے تعلق رکھنے والا آیک فخص خیبر میں فوت ہو گیا تو نی اکرم مُنَّافِیْنَم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی تماز جنازہ ادا کرلو! لوگ اس بات پر بہت جیران ہوئے اوران کے چہرے تبر بل ہو گئے (یعنی وہ پریشان ہو گئے) جب نبی اکرم مُنَّافِیْنَم نے میہ بات ملاحظہ کی تو فرمایا (یعنی آپ مُنَّافِیْنَم نے وضاحت کی) تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔

(Inn)

حضرت زیدبن خالد جہنی ملائشئیران کرتے ہیں: ٹوگوں نے اس کے سامان کی تلاشی فی تواس میں یہود یوں کا ایک ہارتھا جمر قیمت دووزہم سے برابرتھی۔

2849 - حَدَّثُ هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَ اسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَسَمْرٍ و قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ لَمَاتَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ لَمَاتَ فَقَالَ النَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُو فِي النَّارِ فَلَعَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً اوْ عَبَائَةٌ قَدْ غَلَهَا

حد حضرت عبدالله بن محرو رفی تفریان کرتے ہیں نبی اکرم مَن فیز کا کے سامان کی تفاظت کے لیے ایک شخص مقررتی جس با نام' کرکر قا" اس کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم مَن فیز کا نے فرمایا نہ جہنم میں ہے اوگ محے انہوں نے تحقیق کی تو انہیں اس کے سامان میں سے ایک جاور یا شاید ایک عبالی جسے اس نے خیانت کے طور پر حاصل کیا تھا۔ 'شرح

2849. اخرجه البي ري في "التي "رقم الحديث: 3874

مردس اب ماجد (جدور) اں مدیث میں اس مخص کے لئے سخت تنبیہ اور شدید وعید ہے جو کسی الے بیل ہیں ہے کھائے جس کے ساتھ مسلمانوں کے حزق متعلق ہوں۔ جیسے اوقاف اور بہت المال وغیرہ کیونکہ کی ایک شخص کاحق تو واپس کیا جاسکتا ہے لیکن بہت سوں کے حقوق کی واہی اور ان کی حن تلفیوں کی تلاقی مشکل بی تیس بلکہ ناممکن بھی ہے۔

عفرت عبداللدابن عمرو كہتے ہیں كدا يك مخض جس كانام كركرہ تھا ( كمى غزوے ميں ) رسول كريم صلى الله عليه وسلم ( كى طرف ے ماہان واسباب) کا تکران مقرر ہوا، جب اس کا انتقال ہوتورسول کریم صلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا کہ "وہ ( کر کرہ) دوزخ میں

چانچالوگوں نے (اس کے سامان کو) و مجھتا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی تئی جس کواس نے مال غنیمت میں سے خیانت كر كي ليا تعار ( بخارى مفكوة الصابع: جلدسوم : رقم الحديث، 1096)

مي كهتي بين كد لفظ فذ مبوا من حرف فاعاطفه ب، كوياس لفظ ست بهليد منهوم مخدوف به كمه "صحابه في آتخضرت ملى الله يند وملم كابدار شاوسنا توانيس معلوم مواكدكره كے تق ميں بيدو عيداس سب سے كداس في مال غنيمت ميں حيانت كي حق چنانچير نہوں نے اس کے سامان کود یکھناشروع کیا۔

2850- حَـدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُواْمُامَةَ عَنُ اَبِي سِنَانِ عِيْسَى بْنِ سِنَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَلَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ العَسَّامِيتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنيَنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْعَقَامِسِمِ فَمَّ نُنَاوَلُ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيْرِ فَاخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً يَّغْنِي وَبَرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنَايُهَا النَّاسُ إِنَّ هَٰذَا مِنْ غَنَايُمِكُمُ الْرِاالْعَيْطُ وَالْمِعْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُوْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ عَلَى آهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَضَنَارٌ وَّنَارٌ

وں حضرت عبادہ بن صامت دخائنہ بیان کرتے ہیں: غز وہ حنین کے دن نبی اکرم منگائیٹی نے ہمیں مال غنیمت سے تعلق ر كنداك ايك اون ك ياس نماز بره حالى - پيراب تن في اون كامرف باتحد برهايا اوراس كي يحد بال كيه اوراتيس اي الكيول كورميان ركها چرآب منكفي أفير أن ورشادفر مايا:

"ا \_ او کو یہ چیزی بھی تنہارے مال غنیمت میں شامل ہیں تو تم لوگ دھا کداور سوئی بھی یا اس سے بھی کم جو چیز ہے اے بھی اداکر و کیونکہ قیامت کے دن خیانت کیانت کرنے والے کے لیے شرمندگی بحیب اور آگ کا باعث ہوگی'۔ م

حفرت فولدانصاریہ بی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگ اللہ کا مال لیعنی غنیمت نئی ادر ذکوۃ کے مال میں ماحق لیعنی بغیر کسی استحقاق کے تصرف کرتے ہیں ،الہٰ ذاا بیے لوگ قیامت کے دن آگ کے سرزاوار ہوئے۔ ( يخارى منكلوة المصابح جلدسوم قم الحديث، 1095 )

اگرانہوں نے طال جان کرناحق تصرف کیا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ بیں جلیں سے اور اگرانہوں نے اس

2050 الروايت كون كرنے من الم ماين ماج منفروي -

مناہ کا ارتکاب اس کوحلال جان کرنبیں کیا ہوگا پیمرحق تعالی جنتنی مرت کے لئے جا ہے گا ان کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھے گا " ادر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دان ہمارے سامنے خطبہ ارشاد قر مایا اور ( اس خطبہ کے دوران ) مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فر مایا چتانچرا ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گمناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ "خبردار) "میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں ندد مجھوں کدوہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کولادے ہوئے (میدان حشر میں) آئے (بعنی جوخص مال غنیمت میں ہے مثلا اونٹ کی خیانت کرے گا وہ مخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہاس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا) اور پھر جھے سے بد کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری (شفاعت) سیجئے اور میں اس کے جواب میں ہے کہ دول کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تہمیں شريعت كے احكام پہنچاؤ ہے تھے (لیمن تہمیں پہلے ہی آ گاہ کر دیا ممیا تھا كہ مال ننیمت میں خیانت یا کمی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے)۔(اور خبردار) میں تم ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں ندد مجھوں کہ دہ اپنی گردن پرممیاتی ہوئی بکری لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے بیہ کیے کہ یارسول اللہ! میری فریا دری کی جائے اوز میں اس کے جواب میں یہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دارنہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔(اورخبر دار!) میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آ دمی کو ( لینی اس غلام یا باندی کو جواس نے نتیمت کے قید ہوں میں سے خیانت کر کے لئے ہو) لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آ ہے اور پھر مجھ سے بیہ کہے کہ یارسول الله! میری فریادری میجیج اور میں اس کے جواب میں میہ کہددول کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے حمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیتے تھے۔ (اور خبر دار! میں تم ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ ابنی گر دن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہو (میدان حشر میں) آئے اور پھر جھے سے بیہ کے کہ یارسول اللہ! میری فریا دری سیجئے اور میں اس کے جواب میں بیہ کیے دوں کدمیں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دارنہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ (خبردار!) میں تم میں کو قیامت کے دن اس حال میں نددیکھوں کہوہ اپنی گردن پرسونا جاندی لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے میہ کہ یارسول اللہ! میری فریا دری سیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تہاری کسی چز کا ذمددار نیس ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیے۔

بَابِ النَّفُلِ

یہ باب مال نفل کے بیان میں ہے

2851 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنُ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَعِنْ مَكْحُولِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ جَابِروا وَنُ النَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْلُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

میں دورت صبیب بن مسلمہ مل فینئی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مکافیز کم نے ٹیمس کے بعد ایک تہائی حصہ بھی انعام کے طور پر

2852- حَدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِي عَنْ سُلَيْهَ انَ بُنِ مُوْسِني عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي سَلَّامِ الْإَعْرَجِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ فِي الْبَدْاَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ النَّلُتَ

و حضرت عباده بن صامت والتُنتُ بيان كرتے بين نبي اكرم مَنَافِيَّا في آغاز بيس چوتفاحصداور والبسي برايك تها كي حصه

2853 - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ آنْبَانَا رَجَاءُ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ لَا نَفَلَ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ الْمُسْلِمُونَ قَوِيْهُمْ عَلَى ضَعِيهِمْ قَالَ رَجَاءٌ لَسَهِ عُتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ فِي الْبَدُاةِ الرُّبُعَ وَحِيْنَ قَفَلَ النَّلُتَ فَقَالَ عَمْرٌو أُحَدِّثُكَ عَنْ آبِي عَنْ جَدِّى وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكُحُولٍ وه عروبن شعیب این والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں نی اکرم مالینیم کے بعد عطید کے طور پر دیے کی صورت باتی نہیں رہی مسلمانوں میں ہے خوشحال لوگ کمز در لوگوں کو (اپنے جھے میں ہے ) اوا میگی کردیں گے۔ رجاء نامی راوی کہتے ہیں: میں نے سلمان بن موک کواپی سند کے ساتھ حضرت حبیب بن مسلمہ والفطن کا بدیمان نقل کرتے ہوئے مناہے نبی اکرم مُؤَلِّیْ اُلم نے آغاز میں چوتھا حصد دیااور واپسی میں ایک چوتھائی حصہ عطیے کے طور پر دیا تھا۔ عمرونا می را دی کہتے ہیں: میں بیردایت اپنے والداپنے داوا کے حوالے ہے تہبیں سنار ہا ہوں اورتم مجھے اسے کھول کے حوالے

انفال کے معنی ومفہوم کا بیان

علامه سین بن محرراغب اصفهانی منوفی 502 ه لکھتے ہیں: انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ لیکن مختلف المتبرات كي وجه سے اس مے معنی مختلف ہیں۔ جہاد میں فتح اور كامياني كے اعتبار سے اس مال كوغنيمت كہتے ہیں ، اور بدلحاظ كيا جائے کہ بغیر د جوب کے ابتداء میر مال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطیہ ہے اس کوفل کہتے ہیں ، اور بعض علماء نے غنیمت اور فل میں عموم اور فصوص کے اعتبارے فرق کیا ہے۔ سوجو مال مشقت یا بغیر مشقت کے ، استحقاق یا بغیر استحقاق کے ، جہاد میں کامیا نی سے پہلے یا ال کے بعد حاصل ہو،اس کو مال غنیمت کہتے ہیں،اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انسان کوجو مال حاصل ہواس کوففل کہتے ہیں۔

2852 افرجالز مذى في "الجامع" رقم الحديث 1561

2853 ال دوايت كفل كرت بس امام ابن ماج منفرد يل-

غنیمت کی تقسیم کے بعد سامان سے جوچیزیں الگ کرلی جاتی ہیں،ان کونفل کہتے ہیں۔

"يسئلو تك عن الانفال: لوك آب سے الانفال كے متعلق سوال كرتے ہيں "(الانفال:1)-اس آيت بيس الانفال كا يمي آخرى معنى مرادب- (النروات ن2 بس 651 مطبوعه كمتند فزار مصطفى الباز كم كرمد، 1418 م

۔ علامہ ابوالسعا دات المیارک بن محمد بن الاخیر الجزری الموقی 606 ھاکھتے ہیں بفل کامعنی ہے مال غنیمت (جب ن اور ف پر ز برہو)اوراس کی جمع انفال ہے۔اور جب (ف پر جزم ہو)نفل ہونواس کامعنی ہے زیادہ۔امام ابوداود صبیب بن مسلمہ (منی اللہ عنه) ہے روایت کرتے ہیں:"ان رسول اللہ علیہ وسلم کان پینفل الرائع بعدالمس والنکٹ بعدالمس اذ ارجع: رسول الله (علی الله عليه وآله وسلم) تمس نکالے نے بعد مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تقتیم کرتے اور جہادے وابسی کے بعد تمس منہا کر کے تہائی صبہ لقسيم فرمات " (سنن ابوداودر قم الحديث: 2749 سنن ابن ماجرةم الحديث: 2851 منداهم 34 من 160)

نیزامام ابوداود نے حصرت ابن عمر (رمنی الله عنه) سے روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے جمیس نجد کی طرف ایک لشکر کے ماتھ روانہ کیا پھر چندمسلمانوں کو پہطور کمک روانہ کیا۔فسکسان سے سمان السجیش اثنی عشر بعیوا النی عشسر بمعيسرا و نفل اهل السرية بعيرا بعيرا وكانت سهمائهم ثلثه عشر ثلثة عشر، الالشكركحميل إرداره اونٹ آئے۔آپ نے بطور کمک آنے والے کوایک ایک اونٹ زیادہ عطا کیا تو ان کا حصہ تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے "

(ستن ابود دورقم الحديث: 2741 ، الموطارقم الحديث: 987 ـ منداحمة 52 من 62) \_

احادیث میں نفل اور انفال کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اور بعض عبادات کا نام نوافل رکھا گیا ہے کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہوتی جیں۔امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ (رضی انٹدعنہ) ہے ایک حدیث قدی روایت کی ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے الايزال العبد يتقرب الى بالنوافل بنده نوال كذريع مسلسل ميراقرب عاصل كرتار بتاب

(ميمج ايغاري قم الحديث: 6502 منداحه ج 2 بم 62))

حضرت سعد بن انی و قاص ( رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں ایک تکوار لے کر آیا ، میں نے کہایارسول الله! الله تعالیٰ نے میرے سینہ کومشر کین سے مھنڈا کردیا ہے آپ میں گوار مجھے عطا فرمادیں گے۔جس نے میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی، پھرتھوڑی دیر بعدرسول الندسلی الندع لیہ وسلم نے مجھے بلا کرفر مایا تم نے مجھ سے پیلوار مانٹی تھی اس وقت بیمبری ملكيت مين نېين هي ، اوراب مديمري ملكيت مين آچكى ہے سواب ميتمهاري ہے۔ اور تب بيرآيت نازل ہوئي يسئلو تک عن الانفال۔ (الانفال 1) بد (مسلمان) آپ سے مال غنیمت سے ذائد چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں:

(سنن الترندي رقم الحديث: 3090 مي مسلم رقم الحديث: 2412 سنن ابوداو درقم الحديث: 2740)

حضرت سعد بن الی وقاص (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر کوئل کردیا گیا تھا اور میں نے سعید بن العاص کول کیا تھا، میں نے اس کی تکوار پر قبضہ کرلیا،اس تکوار کا نام ذالکیفہ تھا۔ میں اس تکوار کو نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) ے پی لے کر گیا، آپ نے فرمایا اس کو ارکو وہاں جا کر ڈال دو جہاں مال غنیمت کا سمامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ میں واپس گیا اورا پی کھوا کی ہے۔ میں واپس گیا اورا پی کھوا کی اورا پی کھوا کے لیے جائے سے جھےاس قدر درنج ہوا تھا جس کو اللہ کے سواکو نی نہیں جا نہا۔ ابھی میں توری دوری کیا تھا کہ سور ۃ الا نفال ٹازل ہو گئی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ واللہ وسلم) نے فرمایا جا کا پی کموار لے لو۔

(منداحدن 1، من 180 مسنف إبن الي شيبر 120 من 370 منن سعيد بن منعور قم الحديث: 2689 منن كبرى 65 من 291 ، اسباب النزول المواحدي قم الحديث: 468 مالدرالم تورج 4 من 3)

#### انفال کے معنی ومصداق میں مفسرین کے نظریات کابیان

انفال کے متنی میں صحابہ کرام اوراخیار تا بعین کا اختلاف ہے ،عکرمہ ، مجاہر ، ضحاک ، قمّادہ ،عطاء اور حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنہ) ہے روایت ہے کہ انفال کامعنی ہے: اموال غنیمت۔

عطاء، ابن جرت اور حضرت ابن عمائی (رضی الله عنه) سے بی یہ جی روایت ہے کہ انفرادی طور پرمشر کوں سے مسلمان جو چیز حاصل کرلیں مثلاً غلام یا سواری و گیرہ وہ انفال ہے، یا مشر کیبن سے جو چیز چھین لیس یا اس کے لباس سے اتار لیس مثلاً گھوڑ ااور تکوار وغیرہ۔
حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) سے یہ بھی روایت ہے کہ مال غنیمت کی تقنیم سے جو چیز میں الگ کرئی جا کیں وہ انفال
ہیں ۔ ایک محف نے حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) سے بو چھا: انفال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑ ا انفال ہیں سے ہاور
مشرکین سے چینی ہوئی چیز میں انفال ہیں سے ہیں۔ نیز عطانے کہا جو چیز بغیر جنگ کے مسلمان انفرادی طور پرمشرکین سے حاصل
کرلیں وہ انفال ہے۔

مجاہدے یہ می روایت ہے کہ انفال کامعی سے۔

امام ابرجع فرقحہ بن جریر طبری متوفی 310 ہے فر مایا ان اقوال میں اولی بیہ کدانفال مال غنیمت ہے وہ زائد چیز ہے جس
کوامیر لفکر کے بعض یاکل افراد کو بہ طور ترغیب اور تحریص عطا کرتا ہے جس میں ان کی یا تمام مسلمانوں کی بہتری ہو، اور چیز کفار
سے چھنے ہوئے سامان میں ہے ہوتی ہے یا میر لفکر تک وہ زائد پہنچتی ہے یا مشرکیین کے اسباب میں سے ہوتی ہے، ہم نے اس تول
کواد فی اس لیے کہا ہے کہ کلام عرب میں نفل اصل سے زائد چیز کو کہتے ہیں۔ ہروہ چیز جو لفکریوں کے مصدمال غنیمت سے زائد ہواور
لفکری کو دہ چیز امیر لفکر نے عطاکی ہوجیسے کا فرسے چھیزا ہوا مال، وہ انفال ہے۔

(جامع البيان جروب 224\_228 ملضاً بمطبوعه وارالفكر، بيروت، 1415 هـ)

انام فخرالدین محمہ بن عمر دازی شرفتی متوفی 606 ہے ہیں: اس آیت میں انفال کان تمام معانی کا حمال ہے اور بعض کی بعض پرترج کی کوئی دلیل نہیں ہے، آگر حدیث ہے کی ایک معنی کھیمین ٹابت ہوجائے تو وہی معنی متعین ہوجائے گا۔ ان معانی میں بعض پرترج کی کوئی دلیل نہیں ہے، آگر حدیث ہے کی ایک معنی کھیمین ٹابت ہوجائے تو وہی معنی انشد علیہ وآلہ وسلم ) تاہم نہیں ہے اس کے ان تمام معنائی کا ارادہ کرنا جا ترہے اور اقرب بیہ کہ اس سے مراقی ہے جو تبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کا اللہ ہے اس کے اس کے بعد اس میں سے جس کوچا ہیں بطور ترغیب عطافر ما کا کہ اللہ ہے اور جس کا جو اس کے حصہ مال غذیمت سے ذاکہ ہوگا۔ (تشیر کمیرن 5 میں 449 معنوعد ادافکر ہروت، 1415ھ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668 هدکا مختاریه ہے کہ انغال سے مراد مال غنیمت ہے، ان کا استدلال اس

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی 261 هدوایت کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص (رمنی القدعنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد (معلی الله علیه وآله وسلم) کے امتحاب نے عظیم غنیمت کو حاصل کیا ،اس میں ایک تلوار بھی تھی ، میں وہ تلوار لے کرنی کریم (مسلی الله علیه وآله وسلم) کے پاس میاءاور عرض کیا جھے ریکوارزیا وہ دے دیں کیونکہ آپ کومیر اِ حال معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اِس کوو بیں رکھ دو جہاں سے اس کولیا ہے میں اس کو وہاں رکھنے گیا، پھرمیرے دل میں خیال آیا میں آپ کے دوبار و گیا اور کہ آپ مجھے پینگوارو ہے دیں! آپ نے برآ واز بلند فر مایااس کوو میں رکھ دوجہاں سے اس کولیا ہے اور تب بیرآ یت نازل ہوئی : ہسسلونلا عن الانفال . (الانفال:1)\_(معجمسلم نعماً كل معابه:2414) 6121(43 سنن ابوداودرقم الحديث:2740 سنن التريزي تم الحديث:3090)

## مال غنيمت كاستحقاق ميس صحابه كرام كاختلاف كابيان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: بیآ پ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، نیز قرمایا اور آپس میں سکے رکھو، اس معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا مال غنیمت کے تھم میں اختلاف تھا، پھرانہوں نے اس کا تھم معلوم کرنے کے لیے نبی ( صلی الله علیہ د آلہ وسلم) سے سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیر مایا کہ انفال (مال غنیمت) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تھم کے تابع ہیں، وہ جس کو جابیں اور جتنا جابیں عطا کردیں۔مال فنیمت کے علم میں مسلمانوں کے اختلاف کی تفصیل حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتی ہے: حجرت ابن عماس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فر مایا جس نے ایسا ایسا کام کیا اس کوفلال چیز زائد ملے کی ، پس نو جوان آ مے بڑھے اور بڑے بوڑھے جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور ان کے ساتھ نہیں مے، جب الله نے ان کو نتی عطافر مائی تو پوڑھوں نے کہاتم جماری پناہ میں نتھے ، اگرتم محکست کھاتے تو جماری طرف آتے ، تو تم جمارے بغیر مال غنیمت ندلو، جوانوں نے اس کا انکار کیا اور کہارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے بیر مال غنیمت ہمارے لیے رکھا ہے۔ تب الله تعالى في المحت تازل فرماكي: يستلو تك كن الانفال الابد - (سنن ابوداوورقم الحديث: 2637 ، اسنن الكبرى للنسائي ج6، رقم ، لحديث: 1197،

المستدرك، بي 25م 326 وما كم في كهايد مديث مع الدوزي في ال كاموافقت كي والميان بر9 م 228 الدراكم ورج 4 م 6)

حضرت عبادہ بن الصامت (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے ساتھ باہر نکلے، پس آ ب کے ساتھ بدر میں حاضرتھا،مسلمانوں کا کفارے مقابلہ ہوا،اللہ تعالیٰ نے دشمن کوشکست دے دی،مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا پیچها کردی تھی اوران کوئٹ کرد ہی تھی اور مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کا مال جمع کرر ہی تھی ، اور تیسری جماعت رسول اللہ ( صلی الله علیه وآله وسلم) کے گرد آپ کی حفاظت کرر ہی تھی، مباد ا آپ کو دشمن کی طرف ہے کوئی ضرر پہنچے ، حتی کہ جب رات ہوئی اورمسلمانوں کی آپس میں ملا قات ہوئی توجن مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا،انہوں نے کہا کہاں مال میں اور کسی کاحق نہیں ہے اس مال غنیمت کوہم نے اکٹھا کیا ہے ،اور جن مسلمانوں نے وشمن کا پیچھا کیا تھاانہوں نے کہاتم ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے حقدار بيس موجم نے دشن كو بھايا ہے اور ہم نے اس كو ككست دى ہے ، اور جن مسلما توں نے رسول الله صلى الله عليموسلم كى حفاظت كى

مفيل مينعلق فقهاء مالكيه كنظريكابيان

علامہ ابوعبد القد تحربین احمد قرطبی مالکی متونی 668 ہے گئے ہیں: امام مالک رحمہ انڈ کا ند ہب ہے کہ مس (مال غنیمت کے مارہ علیہ ہیں۔ امام اجتہاد سے جوانعا ماہت عطا کرے وہ انفال ہیں، اور مال غنیمت کے باتی چار حصول میں سے فعل (سے انعام) نہیں دیا جائے گا۔ ان کے نز دیک اصل مال غنیمت سے فعل دیتا اس لیے جائز نہیں کہ مالی غنیمت کے ستحقین متعین ہیں اور وہمیدان جہاد میں گھوڑے دوڑ انے والے بجاجرین ہیں، اور تھی جس سے عطا کرنا امام کی رائے پر موقوف ہے اور اس کے ستحقین غیر معین ہیں، امام مالک کا استدلال اس حدیث ہے۔

دعرت عبدالله بن عرروضی الله عنجما بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے نجد کی طرف ایک نشکر بھیجا ان کو الی نیمت میں بہت زیادہ اونٹ ملے اور مال غنیمت میں ہے ان کا حصہ بارہ باحمیارہ آوٹ میارہ اونٹ منظے اور ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا عمیا۔ الموطار قم الحدیث: 987 درسنس ابوداو دمیں ہے کہ ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ منظے ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا حمیا تو جرایک کو تیرہ تیرہ اونٹ ل مجے۔ (سنن ابوداوور قم الحدیث 2744)

یزاہام مالک نے اس حدیث ہے جی استدلال کیا ہے: مروین شعیب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دا مدالم) حنین سے لوٹے اور جز انہ کی طرف جانے گے اور آپ کی چا ور ورخت کی شاخوں سے الجھ کر گرگئ تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ علید قالہ وسلم) نے فر بایا میری چا درا ٹھا دو، کیا تم کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ نے جو بچھ بچھ کھے وعظا کیا ہے جس وہ تما ہرے ورمیان تقسیم نہیں کو دل گا، اس ذات کی تم جس کے بضد وقدرت میں میری جان ہے اگر اللہ جھے تہا مدے درختوں کے برابراون بھی عطا کر بے تو بیل ان کوتہارے درمیان تقسیم کردوں گا، چرتم جھے بخل پاؤگے نہ بردل نہ جھوٹا۔ پھر جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے لوگوں نے جس تیا م کیا تو فر بایا کس کے پاس موئی یا دھا کہ بھی ہے تو دے دے کیونکہ مالی غلیمت عارب اور نار کا سبب ہے۔ اس کے لوگوں نے جس تیا م کیا تو فر بایا کس کی اللہ عالم فر بایا سی خوا اس میں سے جس کے سوامیرے پاس پھر نہیں ہے اور خس بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل اللہ تعالی نے بچھ جو بال عطا فر بایا ہے اس میں ہے تھی ہے دو بال عیا فر بایا ہے اس میں ہے تھی جو بال عطا فر بایا ہے اس میں ہے تھی ہے اور خس بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جا تا ہے۔ (محل

(الموطارةم الحديث: 994\_منداحدي 6، قم الحديث: 17154)\_(الجامع لاحكام القرآك جيم 356 مطبوعد ارالفكر بيروت، 1415 هـ)

## تنفيل سيمتعلق فقهاءشا فعيه كےنظريے كابيان

علامهابوائق ابراجيم بن على الشير ازى الشافعي التوفى 455 ه يكھتے ہيں: جو تفس ايبا كارنا مهانجام دے جس كى وجہسے دشن پر فنخ حاسل ہو،مثلا وہ وٹمن کی جاسوی کرےاوراس کے راستوں کو بیاس کے قلعہ کا کھوج لگائے یا دہ ابتداء دار الحرب میں داخل ہو، یا . سب کے بعد دارانحرب سے لوٹے تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کوفل دے (مال غنیمت کے حصہ سے زیادہ دے) کیونکہ حفرت عباده بن الصامت (رضی الله عنه) بیان کرتے میں که رسول الله (صلی الله علیه دا له وسلم ) ابتداء میں چوتھا کی حصه زا کدعطا فر ماتے ہتے ادر لوٹے وقت تہائی حصہ، اور زائد کی مقدار کشکر کے امیر کی رائے پرموتوف ہے کیونکہ دو جنگی مصلحت کے لیے خرج کرتا ہے اور بہ قدر ممل دیتا ہے، کیونکہ چوتھن ابتداء میں دارالحرب میں داخل ہوتا ہے اس دفت دشمن اس سے غیر مختاط ہوتا ہے۔ اور جو آخر میں دارالحرب سے لوٹنا ہے اس کو دشمن کے خوف کا زیادہ مقابلہ کر تا پڑتا ہے۔اس وجہ سے نبی (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ابتداءً دارالحرب میں داخل ہونے والوں کی نسبت آخر میں کو نے والول کوزیا دہ حصہ دیتے تنے۔ زائد حصہ مسلمانوں کے بیت المال سے رینا بھی جائز ہےاوراس مال سے بھی دیتا جائز ہے جومشرکین سے لے کرجمع کیا جاتا ہے۔اگرمسلمانوں کے بیت المال سے دیا جائے توبیٹس کے پانچویں حصہ بیس سے دیا جائے گا۔ کیونکہ سعید بن مسینب ردایت کرتے ہیں کہ سلمانوں کونلل (مال غنیمت سے زائد حصه) خمس میں سے دیا جاتا تھا،اوراس لیے بھی کٹمس دو مال ہے جس کوکس مصلحت میں خرج کیا جاتا ہے اس لیے وہ ٹمس کے یا نچویں حصہ میں سے دیا جائے گا اور تفل کی مقدار کا مجبول رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیرا یک عقد کاعوض ہے اور اگرنفل کفار کے مال ہے دیا جائے تو پھراس کا مجبول رکھنا جائز ہے، کیونکہ نبی (صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم) نے ابتداء میں چوتھائی حصہ رکھااور لوٹے میں تهائی رکھااور بید مال غنیمت کا ایک مجہول حصہ ہے۔ ( کیونکہ مال غنیمت کی مقدار غیرمعلوم ہے تو اِس کا تہائی یا چوتھائی حصہ مجمی غیر معلوم بوگا)\_(المبدب 20 معلوم الكريردن

# تنفيل معتعلق فقهاء حنابله كنظري كابيان

اور بیانعام سلمانوں کے مال ہے ویٹا بھی جائز ہے اور مشرکین سے لیے ہوئے مال ہے دیٹا بھی جائز ہے۔ آگر سلمانوں کے مال سے انعام کا علان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا علان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا علان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا علان کیا جائے تو کی مقدار کا مجبول رکھنا بھی جائز ہے جیسے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی تنتیل کوئل کیا تو اس کے چینا ہوا سامان اس کا ہے ، اور سامان کی مقدار مجبول ہے۔

تو م وانی بیہ کہ کہ کہ سلمان کی کئی خاص کارکردگی کی وجہ ہے امام اس کو تصوصی زائد حصد دیے مثلا اس نے جنگ ہیں زیادہ مشتق ہر واشت کی ہویا اور کوئی نمایاں کام کیا ہوتو اس ہیں بغیر پنجنگی مشتق ہرواشت کی ہویا اور کوئی نمایاں کام کیا ہوتو اس ہیں بغیر پنجنگی مراہ سے بھی زائد حصد دینا جائز ہے، جبیبا کہ امام ابوداود نے دوایت کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عیدینہ نے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ان کو موارکا حصہ بھی دیا اور پیادہ کا کے اور نے اور پیادہ کا اللہ علیہ دا کہ وسلم ) نے ان کو موارکا حصہ بھی دیا اور پیادہ کا صدیعی دیا اور پیادہ کا حصہ بھی دیا اور پیادہ کا صدیعی دیا اور پیادہ کا صدیعی دیا در پیادہ کا دیا ہوں دیا ہوں کا میں دیا در پیادہ کا دیا ہوں کیا ہوگئی دیا۔ (من ابوداور قرائد در قرائد کا دیا ہوں کا دور کا حصہ بھی دیا در کا حصہ بھی دیا در پیادہ کا دیا ہوں کو دیا ہوں کا کارکر کی کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کیا گور کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی کا دیا ہوں کیا گور کیا ہوں کا دیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کیا گور کیا ہوں کا دیا ہوں کیا گور کیا ہوں کا دیا ہوں کا دور کیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کا دور کیا گور کیا ہوں کا دیا ہوں کیا گور کیا ہوں کا دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا دور کیا ہوں کی کا دور کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہ

تنفيل مي متعلق فقهاء احناف كينظري كابيان

جائزيں۔(بداياولين ص578\_580 ملخصا مطبوعه مكتبه شركة علميه، ملتان)

## بَابِ قِسْمَةِ انْغَنَائِمِ

## سي باب مال غنيمت كوتسيم كرنے كے بيان ميں ب

2854 - حَدَّفَ اعْلِي بُنُ مُحَقَدٍ حَدَّفَ ابُومُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَّوَ عَنْ نَالِع عَنِ ابْنِ عُمَّوْ النَّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا الللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

## مال غنیمت کی حلت کے اختصاص امت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا جھے انبیا و پر چھ تنسیاتیں عطا کی تی ہے۔ بہلی جھے جامع کلام عطا کی گئی۔ دوسری رید کر عب کے ساتھ میری مدد کی گئے۔ تیسری یہ کہا فنیمت میرے لئے علال کر دیا ممیا چھی یہ کہ جھے جامع کلام عطا کی گئے۔ دوسری رید کر دیا ممیا چھی یہ کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور پوری زمین میرے گئے میں اور کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے پر انبیا و کا خاتمہ کر دیا گیا۔ رید حدیث مسیح ہے۔ (جائی ترشری: جنداول: دتم الحدیث، 1611)

حضرت الوامامدوض الله عند كميتم مين كدوسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله تعالى في جھے تمام البياء پر فضيلت بخشي ا فرمايا ميرى امت كوتمام امتوں پر فضيلت دى اور جمارے ليے مال غيمت كوطلال كيا۔ اس باب مل على ، البوذ رهبدالله بن عر، البوسوى ، ابن هماس سے بھى احاد برث منقول جيں۔ حديث ابوا مامد سن سمج ہے۔ بيسياد بنومعاويہ كة زاد كردو غلام جيں۔ سليمان تمى ، عبدالله بن بحيراوركي دومرے حضرات ان سے احاد برث قل كرتے جيں۔ (جائع ترفرى: جنداول: قم الحدیث، 1610)

## سابقهامتول كى غنائم كوآگ كے كھاجانے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء میں ہے ایک ہی (لیعنی حضرت بوشع این نون علیدالسلام کاذکر ہے کہ ایک مرتبدانہوں) نے جہاد کاارادہ کیااور جب وہ جہاد کے لئے روانہ ہونے گئے تو انہول نے اپنی الناری ہے۔ قرمے کہا کہ میرے ساتھ و وفض نہ چلے جس نے کسی مورت ہے تکاح کیا ہوا وراس مورت کوائے محرلا کراس ہے جامعت کا ارادہ رکمنا ہوادر ابھی تک اسے مجامعت نہ کی ہواور میرے ساتھ نہ وہ فض چلے جس نے کھر بنایا ہولیکن (اہمی تک)اس کی مجبت نہ ڈال یا ہونیزود من ( بھی ) میرے ساتھ ند چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن انٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بیچے جننے کا منتظر ہو۔اس کے بعدوہ نبی (اپنے ہاتی ساتھ یوں کے ساتھ ) جہاد کے لئے رواند ہوئے اور جب اس بستی کے قریب بہنچے کہ جہال وہ جہاد ر نے کاراد ور کھتے تھے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا ( لینی وہ ایسے وقت اس بہتی کے قریب مہنچے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا فتر ہونے بے قریب ہوتا ہے) اس نبی نے آفاب کو کاطب کر کے کیا کہ تو بھی (چلنے پر) مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح كرنے بر) مامور جوں۔اے اللہ! تو اس آفاب كو تلمبرادے۔ "چنانچہ آفاب تلمبرادیا كيا (بعنی قدیم ماہرین فلکیات سے نظریہ كرمطابقة فأب كى رفياركو ياجد يد نظريد كرمطابق زبين كى كردش كوهم البى سے روك ديا كميا تا كدرات كى تار كى سے بہلے وہ نی جہاد کرلیں) تا آ نکہ اللہ نتعالی نے اس نبی کو فتح عطاء فر مادی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اوراس کوجلا ڈالنے کے لئے آ مک ا کی تواس آگ نے مال غنیمت کوئیں جلایا ، (بیرو کیچر) اس نبی نے (اپنے ساتھیوں سے) فرمایا کہ (یقینا تمہمارے اندر مال لئیت میں خیانت واقع ہوئی ہے بینی تم میں ہے کس نے مال نینمت کے اندر خیانت کی ہے (جس کی سب ہے بیآ گ اپنا کام نہیں کرری ہے) المذاتم میں ہے ہر قبیلہ کے ایک ایک مخص کو جائے کہ وہ بیعت کرے، چنانچہ (جب بیعت شروع ہوئی اور ہر قبیلہ كانك ايك آدمي اپنا ہاتھ اس نبي كے ہاتھ بيس دينے لگا) تو ايك مخض كا ہاتھ اس نبي كے ہاتھ كو چيك كرره مياء نبي نے (اس مخف ے) فرمایا کہ "(اس ذریعہ سے ٹابت ہوگیا ہے کہ) خیانت تمہارے تبیلے کی طرف سے ہوئی ہے۔ " پھراس تبیلے کے لوگ سونے کا ایک سرلائے جوبیل سے سرکی مانند تھااوراس کور کھ دیا ،اس کے بعد آمک آئی اوراس نے اس کوجانا دیا۔اوراکی روایت میں رادی سے بیمبارت بھی نقل کی ہے کہ "(آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کد) چنانچہ ہم سے پہلے کس کے لئے مال غنیمت . طلال نہیں تھا، پھرامند تعالیٰ ہے مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا ،الٹد تعالیٰ نے ہمیں ( مالی طوریر )ضعیف و کمزور دیکھا تو مال ، فليمت كوامار ، لئے حلال كرديا۔ " (بغارى دسلم بمكلوة المعائع: جلدسوم: رقم الحديث، 1122)

حفرت پرشع علیہ السلام نے جہاد کے لئے روائل کے وقت ان چندلوگوں کواپنے ساتھ چلنے سے اس لئے روک دیا تھا کہ جب دل کی اور چیز میں انکا ہوا ہوتا ہے تو اس چیز کے علاوہ کی اور کام بیں طبیعت نہیں لگتی لبنداا کر فدکورہ لوگوں کو جانے والے لشکر شریک کا جاتا تو وہ پورے جوش و جذبہ اور چستی وتند ہی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے پر قا در نہیں ہو سکتے ہتھے اور ظاہر ہے کہ اس مورت میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا تھا جس کے لئے ان کو لے جایا جاتا۔

ال سے معلوم ہوا کہ جنگی مہمات وغیرہ کے موقع پرانپے تمام ضروری امور ومعاملات سے فراغت و یکسوئی حاصل کر لینی چاہئے تاکہ جس مہم میں فکلا جائے اس کو بخو لی مرانجام دیا جاسکے۔

" آ فانب تغبرادیا میاالے: ۔ "مواہب لدنیہ میں لکھاہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ (نظام منسی کی پوری مرت عمر) میں حضرت ہوت ابن نون علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے لئے سورج کو بھی نہیں تھیرایا گیا۔اس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ سورج کا تعمر مانا مرف حفرت بوقع عليدالسلام ك خصائص من سے معالا تك آئخضرت ملى الله عليه دسم كے لئے بھى سورج كالفهرايا جاتا جاتا ہے!اس طرح دونوں باتوں میں جو ظاہری تعناد ہے اس کواس تو جیہہ کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے معقلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جوارشاد ہے ( که پوشع کے علاوہ اور کسی کے لئے سورج نہیں کھہرایا حمیا)۔اس سے آنخفرت صلی الندعلیہ وسلم کی مرادیہ ہے کہ پیغیبروں میں حضرت ہوشع علیہ السلام کے سواکوئی ایبا پیغیبرنہیں ہے جس کے لئے سورج تغیرایا مما ہوسوائے میرے۔ نیز بیا حمّال بھی ہوسکتا ہے کہ جنب آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے سورج مخبرایا حمیا تھا آپ ملی اللہ علیہ دسم في السي ملك بدارشادفر مايا بنو-

موجب لدنيكى روايت كمطابق آنخضرت صلى الله عليه وسلم كم لئے مورج تفہر نے كا واقعدد ومرتبہ بين آيا ہے۔ايك بارا شب معران کے دوسرے دن اور دوسری بارغز وہ خندق کے دن جب کے کنار نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں الجھائے رکھار عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا تھا یہاں تک کے سورج ڈوب کمیا تھا ، چنانچہ اللّٰدنغالیٰ نے آئخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لئے سورج کووا پس کیا (لینی عصر کا دفت لوٹایا) تب آپ ملی الله علیه دسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ای طرح ایک مرتبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے محم سے حضرت علی کے لئے بھی سورج واپس ہوا ہے وہ بوں کہ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پرسر ر کھ کر سیٹے ہوئے تنے کہائ حالت میں آپ نسلی اللہ علیہ وسلم پر وق کا نز دل شروع ہو گیا ،اس صورت میں حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا بسرمبارك اسيخ زانول پرسے ندا مفاسكے بيبال تك كەعمر كاونت ختم ہوگيا اور وونمازنيس پڑھ پائے، چنانچه الخضرت ملى الله عليه وسلم نے ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالی نے سورج کووا پس کیا، تب انہوں نے عصر کی نماز وقت پراوا کی بمواہب لدنیا نے اس واقعہ كر بحى تغصيل كے ساتھ فقل كيا ہے كيكن علماء نے اس واقعہ بيس كلام بھى كيا ہے۔

"اس کوجلا ڈالنے کے لئے آگے۔ نی الخ جیما کہ پہلے بھی معلوم ،وچکاہے، بیمرف امّت محریدی خصوصیت ہے کہاس کے کتے مال غنیمت کوحلال قرار دیا گیا ہے۔ پچھل امتوں کوغنیمت کا مال اپنے مصرف میں لانے کی اجازت نہیں تقی۔ بلکہ تھم الٰہی کے مطابق بدوستورتھا کہ جنگ کے بعد غنیمت کا سارا مال جمع کر کے جنگل میں رکھ دیا جاتا تھا ،اس کے بعد آسان ہے آگ آتی اوراس کوجلادین ، جو تبولیت کی علامت ہوتی۔

#### مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کونشیم کرنے کا بیان

اور جب امام کسی شہر کوطانت و توت کے سبب فتح کر لے تواہے اختیار ہے۔ اگر جا ہے تو دوشہر مسلمانوں میں تقسیم کردے جس طرح حضرت نبی اگرم صلی ایندعلیه وسلم نے خیر کوفقتیم فرمادیا تھا۔اوراگر چاہے تو وہ اس شیرکے باشندوں کو و ہیں رہنے دےاوران پر جزیہ مقرر کردے اور ان کی زمینوں پرخراج متعین کردے۔حضرت عمر نے صحابہ کرام کے اتفاق سے اہل عراق کے ساتھ یہی معاملہ كيا فقااورجس نے اس كى مخالفت كى اسے الجھانبيں كہا كميا اوران ميں سے ہرايك ميں نموند ہے لہذا امام كوا ختيار ہوگا۔ ایک تول ہیے کہ کہ ہیں کی ضرورت کے وقت کہلی صورت بہتر ہے اور الی ضرورت نہ ہونے کی صورت میں دوسری صورت بہتر ہے تاکہ آئندہ زمانے میں بیان کے کام آئنگے۔ بیت محم عقار اور غیر منقول سے متعلق ہے ، رہا منقول کا تھم تو اسے ان لوگون کو واپس کر کے ان پر احسان کرنا جا تر نہیں ہے ، کیونکہ اس کے متعلق شریعت نے کوئی تھم بیان نہیں کیا ہے۔ اور عقار کے سلسلے میں عفرے امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے ، اس لیے کہ احسان کرنے میں عاذ ہوں کے تن یا ان کی ملکست کا بطلان ہے ، البذاک ماوی نہیں ہے۔ برخلاف وقاب کے ، کیونکہ ام کو بیت ہے کہ انہوں کے اس کے قبل کے مساوی نہیں ہے۔ برخلاف وقاب کے ، کیونکہ ام کو بیت ہے کہ انہیں قبل کر وے۔ اور دھڑے امام شافعی علیہ افرحمہ کے خلاف دقاب کے ، کیونکہ امام کو بیت ہے کہ انہیں گر کے عاز یوں کاحق باطل کر وے۔ اور دھڑے امام شافعی علیہ افرحمہ کے خلاف حضرے عمر کا وہ کمل جمت ہے جس کو ہم بیان کر بچے ہیں۔ اور اس لیے کہ ایسا کرنے علی مصلحت ہے کیونکہ (جن کفارکوفتے کر دوز مین جس چیوڑ ا جائے گا) وہ بھیتی کہ امور ہے ان بین البذاوہ مسلمانوں کے کاشت کارکہ لائیں گے اور مسلمانوں سے بھیتی کرنے کی مشقت دور ہوجائے گی اور اس پر ہونے والد خی ہی ختم ہوجائے گی نیز بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اس سے حصہ بھی مطری ا

اور (ان ہے کیا جانے والا) خراج اگر چہ فی الوقت بہت کم ہے کیکن ہمیشہ طنے کی سبب سے مال کے اعتبار ہے وہ ذیا وہ ہے۔ اور اگرا، م رقاب اور زمینوں کے حوالے سے ان پراحسان کرد ہے تو منقولہ سامان میں سے آئبیں اتنا ہی دے جس سے ان کے لیے کاشت کاری کرنا آسمان ہوجائے ،اور بینل کراہت سے خالی ہوجائے۔ (ہدا بیاولین ،لا ہور)

#### مال غنيمت كي تقتيم مين فقهي غدابب كابيان

وافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ تمام آگئی امتوں پر مال نئیمت حرام ہے۔ لیکن اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بائی ہے۔ اسے طال کر دیا۔ اس کی تغییل یہاں بیان ہور بی ہے۔ مال نئیمت وہ ہے جومسلمانوں کو جہاد کے بعد کا فروں سے ہاتھ گے اور جو مال بغیر لڑے جنگ کے ہاتھ آئے مثلاً ملح ہوگئی اور مقررہ تاوان جنگ ان سے وصول کیایا کوئی مرحمیا اور لا وارث تھایا جرئے اور فراج کی رقم وغیرہ وہ فے ہے۔

ملف وظف کی آیک جماعت کا اور معزرت امام شافعی رحمته الله علیہ کا یمی خیال ہے۔ بعض لوگ غنیمت کا اطلاق فے پر اور فے کا اطلاق غنیمت پر بھی کرتے ہیں۔ اس کئے تنادہ وغیرہ کا قول ہے کہ رہے آیت سورہ حشر کی ( آیت ماافا واللہ الخ م) کی ناتخ ہے۔ اب مال غنیمت میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت تو فے کے ہارے میں ہے اور پینیمت کے بارے میں۔

بعض برگوں کا خیال ہے کہ ان دونوں تم کے مال کی تقییم امام کی دائے پر ہے۔ پس مقررہ حشر کی آیت اوراس آیت میں کو کی اختلاف نہیں جبکہ امام کی مرضی ہو واللہ اعلم۔ آیت میں بیان ہے کہ ٹمس بینی پانچواں حصد مال ننیمت میں سے نکال وینا چاہے ۔ چاہے وہ کم ہویازیادہ ہو۔ گوسوئی ہویادھا کہ ہو۔ پروردگارعا کم فرما تاہے جو خیانت کرے گاوہ اسے لے کر قیامت کے دن بیش ہوگاہ در ہرایک کواس عمل کا پورا بدلہ ملے گاکسی پرظلم نہ کیا جائے گا گہتے ہیں کہ ٹس میں سے اللہ کے لئے مقرر شدہ حصہ کھیے میں داخل کیا جائے گا

حضرت ابوالعاليدر باحي كہتے ہيں كفيمت كے مال كرسول الله صلى الله عليه وسلم پانچ حصے كرتے تھے۔ چارمجابدين ميں تقسيم

ہوتے پانچویں میں ہے آپ میں بحرکرنکال لیتے اسے کئے میں داخل کروستے پھر جو بچائی کے پانچ ھے کرڈالتے ایک رسول الند کا ایک ترسول الند کا ایک مسکینوں کا ایک مسافروں کا بیائی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ کا نام صرف بطور تبرک ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھے کے بیان کا وہ شروع ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضور کوئی کشکر جھیجے اور مال نمنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھے کے بیائی کا وہ شروع ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضور کوئی کشکر جھیجے اور مال نمنیمت کا مال ملکا تو آ ب اس کے پانچ جھے کرڈالتے پھر آ ب نے بہی آ بیت تلاوت فر مائی۔ بس یہ فر مان کہ ان میں جو پچھے ہے اللہ بی کا ہے۔

پانچویں جھے میں سے پانچواں حصہ دسول اللہ علیہ وسلم کا ہے بہت سے بزرگوں کا قول بہی ہے کہ القد دسول کا ایک ی حصہ ہے۔ ای کی تا نیز بہتی کی اس سیح سند والی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک سیائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دادی القری میں آپ کیاارٹ آ دفر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے۔ باتی کے چار مصے لئٹر یوں کے۔ اس نے پوچھا تو اس میں کو کسی پرزیادہ جن نہیں؟ آپ نے فر مایا ہر گرنہیں یہاں تک کہ تو سے کئی روست کے جار سے تیزنکا لے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ سی تیزنکا لے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ سی تیزنکا لے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ سیتی نہیں حضر سے ۔

حسن نے اپنے مال کے پانجویں جھے کی وصبت کی اور قربایا کیا جس اپنے لئے اس جھے پر رضاً مند نہ ہو جا ؟؟ جواللہ تعالی نے خودا پنار کھا ہے۔ ابن عہاس فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کے پانچ جھے برابر کئے جاتے تنے چارتو ان الشکریوں کو ملتے تنے جواس جنگ بھیں شامل تنے پھر پانچویں جھے کے جار جھے کئے جاتے تنے ایک چوتھائی اللہ کا اور اس کے رسول کا پھر بید حصر آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تنے لیعنی پانچویں جھے کا پانچوال حصر آپ اور آپ کے بعد جو بھی آپ کا نائب ہواس کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے جو جو بھی آپ کا نائب ہواس کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے اور جو آپ کا حصہ تھا وہ آپ کی ہو یوں کا ہے عظا وہن آپ رہاح فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے اختیار ہے جس کام ہیں آپ چا ہیں لگا کیں ،

مقدام بن معدی کرب حضرت عباده بن صامت حضرت ابودردا واور حضرت عارث بن معاویه کندی رضی الد عنهم کے پال پیشے ہوئے تھان میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر ہونے لگا تو ابودا وُدنے عباده بن صامت ہے کہا قال قلال فلال غود و ہیں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ہم کے بارے میں کیا ارشاد فر مایا تھا؟ آپ نے فر مایا کہ حضور نے ایک جہاد میں نمی کیا ارشاد فر مایا تھا؟ آپ نے فر مایا کہ حضور نے ایک جہاد میں نمی کیا ارشاد فر مایا تھا؟ آپ نے فر مایا کہ حضور نے ایک جہاد میں نمی کیا ارشاد فر مایا تھا؟ آپ نے فر مایا کہ حال نفیمت کے ان نے کے ایک اس کے بعد کو مایا کہ مال نفیمت کے ان نے کے ایک بیال بھی مال نفیمت میں سے بی میں اور میر نے بیس میں اور میر سے بیس اور میر سے بیس اور میر سے بیس میں اور میر سے بیس میں اور میر سے بیس میں اور میں میں کی مارت کرنے والے کیلئے دونوں جہان میں آگ ہے۔ قریب والوں سے دور والوں سے داو تن میں جہاد جاری رکھور شری کا موں میں کی مارت کرنے والے کیا والے کی ملامت کا خیال تک نہ کرو۔ وطن میں اور میر می اور میر میں اللہ کی مقر رکردہ حدیں جاری کرتے رہواللہ کے میری دوانی والے دوروانوں سے دارہ تن میں جاری کرتے رہواللہ کے بہت بڑے دروانی ول میں سے ایک دواری سے سے اللہ تعالی میں مندی کی دومری روایت میں دوری بیت میں جاری سے دیں جاری کرتے دروانی ول بیت بی اعلی ہے میں جاری سبب سے اللہ تعالی میں کی دومری روایت میں دری بیت سے دین شری کی دومری روایت میں دری

الما المرخیان کا ذکر مروی ہے۔ ابوداؤداور نسانی میں بھی مختفرآ ہے حدیث مروی ہے اس جصے میں ہے آنخضرت رسول سندے م مندوں ملی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں اپنی ذات کے لئے بھی مخصوص قر مالیا کرتے تصاویڈی غلام مکوار گھوڑا دغیرہ ۔ جس طرح محمہ بن منبول ملی اللہ علیہ وراکٹر علیا ہے فر مایا ہے ترفدی دغیرہ میں ہے کہ ذوالقعار نامی مکوار بدر کے دن کے مال غنیمت میں سے تھی جو سروی اور کے بارے میں احدوا لے دن خواب دیکھا تھا۔

صورے پاں میں میں کہ معرف مغید رضی اللہ عنہا بھی ای طرح آئی سے ایو داؤد وغیرہ بیل ہے حضرت بزید بن عبداللہ کتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹے ہوئے تھے جوایک صاحب تشریف لائے ان کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بکڑا تھا ہم نے عبداللہ کتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹے ہوئے تھے جوایک صاحب تشریف لائے ان کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بکڑا تھا ہم نے رہوالا اللہ کی طرف ہے کہ اگرتم اللہ کی وحدت کی اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں کر رسالت کی گواہی وواور نمازی تائم رکھواور زکوہ دیا کر واور غیرہ سے کہ اگرتم اللہ کی وحدت کی اور رسول اللہ علیہ و ملک اللہ علیہ و ملک کے رہواور نمی میں ان سے میں اور کرتے رہواور نمی صلی اللہ علیہ و ملک کے اس نے لکھودیا ہم ان کے اس نے اکٹر بزرگوں نے ہاں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملک کے اور یہ کی دلالت اور شوت اس بات پر ہائی گئے ہیں کہ مسلمت کے اس نے خواص میں سے شار کہا ہے۔ صلوات اللہ وسل معلیہ اور لوگ کتے ہیں کہ میں میں مام وقت مسلمانوں کی مسلمت کے مطابق جرب کے مسلمانوں کی مسلمت کے مطابق جرب کرسکتا ہے۔ جس طرح کہ مال فی میں اے اختیار ہے۔

ساہی، رہا ہے۔ بہت ہو گیا اوراکٹرسلف کا ہے اور بہی سب سے زیادہ بچے قول ہے۔ جب بیٹا بت ہو گیا اور معلوم ہو گمیا بہاتول حضرت امام مالک کا ہے اوراکٹرسلف کا ہے اور بہی سب سے زیادہ بچے قول ہے۔ جب بیٹا بت ہو گیا اور معلوم ہو گمیا تو یہی خیال رہے کئمس جو حضور کا حصہ تھا اسے اب آ ب کے بعد کیا کیا جائے بعض تو کہتے ہیں کہ اب بید حصہ امام وقت بعنی خلیفتہ

نسلمین کاہوگا۔

معرت ابو بکر حضرت علی حضرت تنا دہ اور ایک جماعت کا بہی قول ہے۔ اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے کولوگوں کا کہنا ہے کہ بیمسلمانوں کی مصلحت ہیں صرف ہوگا ایک قول ہے کہ بیبھی اٹل حاجت کی بقایا تسموں پرخرج ہوگا لیعنی قرابت داریتیم سکین اور مسافر۔

امام ابن جریکا مختار ند بب بی ہے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ حضور کا اور آ پ کے قرابت داروں کا حصہ بنیموں مسکینوں اور مسافروں کو دے دیا جائے۔ عراق والوں کی ایک جماعت کا بھی قول ہے اور کہا گیا ہے ٹمس کا یہ پانچواں حصہ سب کا سب قرابت داروں کا ہے۔ چنا نچے عبداللہ بن مجمہ بن علی اور علی بن حسین کا قول ہے کہ یہ ہمارائت ہے بو چھا گیا کہ آیت میں بنیموں اور مسکینوں کا مجم ذکر ہے تو امام علی نے فرمایا اس سے مراد بھی ہمارے بنیم اور مسکین ہیں۔

الم حسن بن محد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اس آیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کلام کا شروع اس طرح ہوا ہے در نہ دنیا آخرت کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے حضور کے بعد ان دونوں حصوں کے بارے میں کیا ہوا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں حضرت کا حصہ آپ کے خلیفہ کو ملے سے بعض کہتے ہیں آپ کے قرابت داروں کو۔ بعض کہتے ہیں خلیفہ کے قرابت داروں کوان کی رائے میں ان دونوں حصوں کو گھوڑوں اور ہتھیا روں کے کام میں لگایا جائے ای طرح خلافت صدیقی و فاروتی میں

ہوتا بھی رہاہے۔

ابراہیم کہتے ہیں حضرت معدیق آ کبراور حضرت فاروق اعظم حضور کے اس جھے کو جہاد کے کام میں ترج کرتے تھے۔ پوچھا کی د حضرت کی اس بارے میں ان سے حق تھے۔ آ کٹر علماء رہم اللہ کا یہی قول ہے۔ ہال ذوی القربی کا جو حصہ ہے وہ بنو ہا تھے المطلب کا ہے۔ کیونکہ اولا دعبد المطلب نے اولا وہا ہم کی جابلیت میں اوراول اسلام میں موافقت کی اورائی کے ساتھ انہوں نے کھائی میں قید ہونا بھی منظور کرلیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم کے ساتھ انہوں نے کھائی میں قید ہونا بھی منظور کرلیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم کے ساتھ اور آ ب کی جماعت میں سے مسلمان تو اللہ تعالی اور اس کے دسول کی اطاعت کی سب سے یہ لوگ ججز بیٹھے تھے اور آ ب کی جماعت میں سب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم کے بچا ابوطائب کی سب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم کے بچا ابوطائب کی مسبب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم کے بچا ابوطائب کی موافقت میں نم ماہ برداری کی سبب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نم ان کو افقت میں نہ کہ اور ان کے خلاف جس سے بلکہ ان کے خلاف جس ان کی اس شرارت کا نورانور ابدانہ طے گار ایش کی تم بہت جلد اللہ کی طرف سے ان کی اس شرارت کا نورانور ابدانہ طے گا۔ ان بیوتو فول نے اپنی ہو کرایک خاندان اور کہا ہے کہ آئیس بہت جلد اللہ کی طرف سے ان کی اس شرارت کا نورانور ابدانہ طے گا۔ ان بیوتو فول نے اپنی ہو کرایک خاندان اور ایک خون کے ہو کرایک حاندان اور ایک خون کے ہو کرایک حاندان اور ایک خون کے ہو کرایک حاندان اور اور ایک خون کے ہو کرایک حاندان اور ایک خون کے ہو کرایک حاندان اور اور ایک ان بھو تو نو ان کے اس کو مور ہم سے تھو کو کی جو کر ہم سے تھو کر ایک جو کر ہم سے تھو کو کو ایک میں وغیر ہوں۔

ایک موقعہ پرابن جبیر بن معظم بن عدی بن نوفل اور حفرت عثان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبدتش رسول الڈمیلی الندعلیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ آپ نے خیبر کے ٹمس میں سے بنوعبدالملطب کوتو دیالیکن ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ آپ کی قرابت داری کے لیاظ سے و واور ہم بالکل بکسال اور برابر ہیں آپ نے فر مایاسنو بنو ہاشم ہیں۔

مجاہد کا قول ہے کہ الند کو کا مختا کہ بنوباشم میں نقراء ہیں ہی صدیے کی جگہ ان کا حصہ مال غنیمت میں مقرر کر دیا۔ بہی رسول اللہ مسلی الندعلیہ دسلم کے وہ قرابت دار ہیں جن پرصد قدحرام ہے علی بن حسین سے بھی ای طرح مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں بیسب قریش ہیں۔ ابن عباس سے استغفار کیا گیا کہ ذوی القربی کون ہیں؟ آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ ہم تو کہتے ہتھے ہم ہیں لیکن ہماری قوم ہیں مازی وہ سب کہتے ہیں کہ سارے بی قریش ہیں (مسلم وغیرہ)

بعض روایتوں میں صرف پہلا جملہ ہی ہے۔ دوسرے جملے کی روایت کے راوی ابومحشر نیجے بن عبدالرحمٰن مدنی کی روایت میں بی بیجملہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ سادے قربیش ہیں۔ اس میں ضعف بھی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے گواں حصہ جمہیں کافی ہے بید حدیث حسن ہے اس کے راوی ابر اہم بین مہدی کوایا م ابوحاتم تقد بتاتے ہیں لیکن کی بن معین کہتے ہیں کہ بید محکرروایات لاتے ہیں واللہ اعلم ۔ آیت میں تیموں کا ذکر ہے یعنی مسلمانوں کے وہ بچے جن کا باب فوت ہو چکا ہو۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ بیتی کے ساتھ فقیری بھی ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں ہرامیر فقیر میں بوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں ہرامیر فقیر میں ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں ہرامیر فقیر میں ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں ہرامیر فقیر میں ہو جوائے ۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جواتی حدتک وطن سے نگل چکا ہویا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر حاجت پور کی ہوجائے اور آبھی کافی ہوجائے ۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جواتی حدتک وطن سے نگل چکا ہویا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر حاجت پور کی ہوجائے اور آبھی کافی ہوجائے ۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جواتی حدتک وطن سے نگل چکا ہویا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر حاجت پور کی ہوجائے اور آبھی کافی ہوجائے ۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جواتی حدتک وطن سے نگل چکا ہویا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر

اے نماز کوقعر پر ھنا جا تر ہواور سفر خرج کافی اس کے پاس شدیا ہو۔

اے مرد میں اللہ بربھروسہ ہاورای ہے ہم مدوظلب کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تمہارااللہ پراوراس کی اتاری ہوئی وتی پرایمان ہوتی وراللہ بربھروسہ ہالفتہ پراوراس کی اتاری ہوئی وتی پرایمان ہے ہو جو وہ فرمار ہے لاؤیونی مال فنیمت ہیں ہے یا نچوال حصرا لگ کرویا کرو۔ بخاری وسلم ہیں ہے کہ وفد عبدالقیس کورسول صلی میں میا ہوئی منظم نے فرمایا میں جہیں جارتا ہوں اور چارے منظم کرتا ہوں جس حبیس اللہ پرایمان لانے کا بحکم دیتا ہوں۔ منظم ہو وہ بیس اور حضرت محمداللہ کے کا بحکم دیتا ہوں جس معدور بیس اور حضرت محمداللہ کے رسول ہیں اور فرماز کو پابندی جس ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور فرماز کو پابندی جس اور کرنا رکونا دیتا ہوں جس کے مساوا کرنا ہی تھی ایمان میں واقل ہے۔ اور کرنا ورفیات میں واکس کے اور کرنا دیتا ہی ایمان میں واقل ہے۔

حدرت اہام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کی سب سے بخاری شریف میں باب با ندھا ہے کہ شکا اداکر ناایمان میں ہے بھراس مدیرے کو وار دفر بایا ہے اور ہم نے شرح سحے بخاری میں اس کا پورا مطلب واشح بھی کر دیا ہے داللہ المحد والمحد ۔ پھر اللہ تعالی اپنا ایک احسان وافعام بیان فرما تا ہے کہ اس نے تق و باطل میں فرق کر دیا۔ اپنے دین کو غالب کیا اپنے نبی کی اور آپ کے اشکر یوں کی مدو ارف اللہ بالد وافعام بیان فرما تا ہے کہ اس نے تق و باطل میں فرق کر دیا۔ اپنے دین کو غالب کیا اپنے نبی کی اور آپ کے اشکر یوں کی مدو فر اللہ ور بنگ بدر میں انہیں غلب دیا۔ کلمہ ایمان کلہ کفر پر جھا گیا لیس یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے جس میں تق و باطل کی تمیز ہو گی بہت ہے برا گوں عقب بن ربید کی ماقعتی میں تھے جعد کے دن ایس یا سر و رمضان کو بیاڑ ائی ہوئی تھی امسیاب رسول تین سودس سے بچواو پر تھے اور مشرکوں کی تعداد نوسو سے ایک بزار تھی۔ اردو اس کے اللہ تبارک و تعالی نے کا فروں کو تکست دی سر سے زاکہ تو کا فر مارے گئے اور استے تی قید کر لئے گئے۔ مشدرک الکہ میں سے اللہ میں سے سے الکہ میں سے اللہ علی الم میں سے الکہ میں سے اللہ علی الم میں سے الکہ میں سے اللہ علی الم میں سے سے اللہ علی الل

این مسعود رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ لیلتہ القدر کو گیار ہویں رات میں بیقین کے ساتھ تلاش کرو کیونکہ اس کی میں کو بدر کی الزائی کا دن تھا۔ حسن بن علی فریاتے ہیں کہ لیئتہ الفرقان جس دن دونوں جماعتوں میں تھمسان کی لڑائی ہوئی رمضان شریف کی سر ہویں تھی بدرات بھی ہدد کی رات تھی۔ غزوے اور سیرت کے مرتب کرنے والے کے نزدیک بھی تھے ہے۔ ہاں پڑید بن ابوجعد جواب پڑید بن ابوجعد جواب پڑید بن ابوجعد جواب نے بین اور جمہور کا جوابی نے زمانے کے مصری علاقے کے اہام شے فرماتے ہیں کہ بدر کا دن تھا لیکن کی اور جہور کا قراب تھی اور جہور کا اور جمہور کا قراب تھی اور نے ان کی متابعت نہیں کی اور جمہور کا قراب تھی ان کی توابعت نہیں کی اور جمہور کا قراب تھی ناان کے قول پڑمقدم ہے۔ (تفیرابن کیر)

### بَابِ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ

یہ باب غلاموں اورخوا تین کامسلمانوں کےساتھ جنگ میں حصہ لینے میں ہے

2855 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ فُنُفُذٍ -2855 - حَدَّنَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَى أَلَا عَلَى اللَّحْمَ قَالَ عَرَوْتُ مَعَ مَوُلَاى يَوْمَ خَيْبَرَ وَآنَا اللَّحْمَ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ مَوُلَاى يَوْمَ خَيْبَرَ وَآنَا مَعُلُوكَ فَلَمْ يَقْدِمُ لِى عِنَ الْغَنِيمَةِ وَاعْطِيتُ مِنْ خُرِيْتِي الْمَتَاعِ سَيْقًا وَكُنْتُ آجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَاعْطِيتُ مِنْ خُرِيْتِي الْمَتَاعِ سَيْقًا وَكُنْتُ آجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُهُ

2855 اخرجه الدواؤوني" أسنن" رقم الحديث 2730 اخرجه الترندي في" الجامع" رقم الحديث: 1557

حدد حضرت عمیر الفنز جو حضرت الوقم الفنز کے غلام بین وہ بیان کرتے ہیں: وہ گوشت نہیں کھایا کرتے ہے وہ کتے ہیں: ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا یہ غزوہ خیبر کی بات ہے میں اس وقت غلام تھا' تو ہال غنیمت میں سے میرے صحے میں کچھین آیا عام ساز وسامان میں سے ایک کموار مجھے دی گئی جو (اتنی بڑی تھی) کہ جب میں اسے مجلے میں لٹکا تا تھا' تو وہ زمین پر کھسٹ رہی ہوتی تھی۔

2856 - حَلَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثْنَا عَبْدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيُرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَلِيَةِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَواتٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَواتٍ آخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَاصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَادَاوِى الْجَرُحَى وَاقُومُ عَلَى الْمَرْطِي

وہ دی سیّدہ اُمِّ عطیہ انصاریہ بِی بِین اِن کرتی ہیں میں نے نبی اکرم میں تھے سیّدہ اُمِّ عطیہ انصاریہ بین جسد لیا ہے میں مردوں کے پیچھے پڑاؤ کی جگہ میں موجود ہوتی تھی میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی ، زخمیوں کو دوائی دیا کرتی تھی اور بیاروں کا خیال رکھی تھی۔ سی سے میں اس کے کھانا تیار کرتی تھی ، زخمیوں کو دوائی دیا کرتی تھی اور بیاروں کا خیال رکھی تھی۔

شرت

حضرت انس کہتے ہیں کہ دسول کر بیم سلی اللہ علیہ و کلی جب (صحابہ کے بھراہ جباد بھی تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ اسلیم اور انسان رکی دوسری عورتوں کو بھی لے باتہ وہ عورتیں (غازیان اسلام کو) پائی پلاتیں اور ذخیوں کی مربم پٹی اور دیکھے بھال کرنے کی غرض سے زیادہ عمر والی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کو پائی پلانے اور ذخیوں کی مربم پٹی اور دیکھے بھال کرنے کی غرض سے زیادہ عمر والی عورتوں کو اپنی اپنی ہویوں) کی بد عورتوں کو اپنی ایک ہویوں) کی بد نسست نونڈ یوں کو لے جانا ہوتو پھر آزادعورتوں (لیشن اپنی ہویوں) کی بد نسست نونڈ یوں کو لے جانا بہتر ہے (بیکھم اس وقت تھاجب کہ الی کونڈیاں رکھنے کاروائ تھاجن کے ساتھ صحبت ومباشرت جائز تھی اور حضرت ام عطیہ کہتی ہوں کہ میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک ہوئی ہوں میں (میدان جنگ اور حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک ہوئی ہوں میں (میدان جنگ میں) ان (عمام بین) کی قروں میں رسول کر بیم سے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک ہوئی ہوں میں (میدان جنگ میں) ان (عمام بین) کی تی جی ان کے ڈیموں میں رہا کرتی تھی جہاد میں ان کے لئے کھانا پائی زخیوں کی مربم پٹی اور دوا داروکرتی میں ان ربیاروں کی دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مگلوۃ المائی جارہ میں) ان دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مگلوۃ المائی جارہ میں)

## بَاب وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

میہ باب امام کی تلقین کے بیان میں ہے

2857 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا ابُواُسَامَةَ حَدَّثَنِى عَطِيَّةً بْنُ الْحَارِثِ ابُورُوقِ الْهَمُدَانِيُ حَدَّثَنِى الْعَرِيفِ عَبَيْدُ اللهِ بُنُ خَلِيُفَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَالِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابُو الْعَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابْوالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ الل

2857 اس روایت کونتل کرنے ش امام این ماج منفرویں۔

مَدِيْنَ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي مَسِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَمْنُلُوا وَلَا تَغْلِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُلُوا

به على المنزان من عسال طائفينيان كرت بين نبي اكرم تأثير في مين ايك مهم پررواند كيا آپ من اين في ارشاد فرمايا:

"الله كانام كرالله كى راه مين روانه به وجاو زونه من الله كا زكار كرت باس كرماته و جنگ كرويتم لوگ مثله نه كرنا،
وعده خل في نه كرنا، خيانت نه كرنا اور بچول كول نه كرنا".

2858 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ عَنِ ابْن بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهُ بِنَهْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَكَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُسُوا وَلَا تَسْمُتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا أَنْتَ لَقِبْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمُ إِلَى إِحْدَى نَلَاثِ خِلَالِ أَوْ خِصَالِ فَسَايَنَهُنَّ آجَابُوكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ اذْعُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمِّ الْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ آجَابُوكَ فَاقْبَلُ بِنَهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى النَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَآخِيرُهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ آنَّ لَهُمْ مَّا يلسُهُ إجرِيْنَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَّا عَلَى المُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ أَبُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعُرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجُرِى عَلَيْهِمُ حُكُمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمَوْمِنِيْنَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيَّءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَلْخُلُوا فِي الْإِسْلامِ فَسَلْهُمْ إغطاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمُ اَبَوْا فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ حِصْنًا فَارَادُوكَ آنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيكَ فَلَا نُجُعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيْكَ وَلَكِنِ اجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ آبِيكَ وَذِمَّةَ ٱصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِنْنَكُمْ وَذِمَّةَ الْهَائِكُمْ اَهُوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرُتَ حِصْنًا فَارَادُوكَ اَنْ يُّنْزِلُوا عَلَى حُكُمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُمِ اللهِ وَلَكِنَ آنْزِلُهُمْ عَلَى حُكَمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي آتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ آمْ لَا قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بُنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَيني مُسلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ،

على ابن بریده اپ والد کابیبیان قل کرتے ہیں کی اکرم مَلَّیَّیْ جب کی شخص کو کی مہم کا امیر مقرر کرتے ہے تو آپ ملَّیْنِیْ اسے یہ نسبحت کرتے ہے کہ وہ بطور خان اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرے اور اپ ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا دان اللہ کا ان اللہ کا انکار کیا جمان کی والد ہوجا و اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا بھان والاسلوک کرے آپ مَلَیْ قبل ارشاد فرمائے تھے: اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں روانہ ہوجا و اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ان کے ساتھ جنگ کروتم لوگ جاوتم لوگ وعدہ خلافی نہ کرنا ، مشلم نہ کرنا ، خیانت نہ کرنا اور کسی نے کوئل نہ کرنا جب تمہار امشر کین ہے۔ ان کے ساتھ جنگ کروتم لوگ جاوتم لوگ وعدہ خلافی نہ کرنا ، مشلم نہ کرنا ، خیانت نہ کرنا اور کسی نے کوئل نہ کرنا جب تمہار امشر کین ہے۔ ان کے ساتھ کا اندیث کرنا اور کسی نے کوئل نہ کرنا جب تمہار امشر کین ہے۔ 1858 افر دسلم نی ''ان تم الحدیث : 1862 وقم الحدیث : 1858 افر دسلم نی ''انسی ' قم الحدیث : 1859 وقم الحدیث : 1859 میں میں دور اندی کی الحدیث : 1859 میں میں میں دور اندیک کا دور کی دور کوئی کے دور کی دور کی دور کا میں دور کی دیا ہے دور کوئی کی دور کی دیا کہ دور کی دور کی دور کوئی کی دور کوئی کی دور کی کرنا کی دور کی

2613 أخرج التر خرى في "الجامع" رقم الحديث 1408 ورقم الحديث 1677

كِتَابُ الْعِهَادِ سے اپنے دشمن سے سامنا ہو تو تم اسے تین میں سے ایک بات کی دعوت دیناان میں سے کسی کواکر وہ تمہارے لیے قبول کریالا توتم ان کی طرف سے اسے تبول کر لینا اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاناتم انہیں اسلام کی دعوت دینا آگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم انہیں تبول کر لینااوران سے جنگ ہے رک جانا پھرتم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ دوا بے علاقے کو چھوڑ کرمہاجرین ۔۔ کے علاقے کی طرف آجا ئیں اورتم انیں میہ بتانا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا' تو انہیں وہ تمام حقوق ملیں مے' جومہا جرین کو ملتے ہیں اور ان پروه تمام فرائض فازم ہوں گئے جومہاجرین پر فازم ہیں اگروہ یہ بات نہ مانیں تو تم آئییں بتانا کہ وہ لوگ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوجا کیں کے اوران کے بارے میں اللہ تعالی کا وہی تھم جاری ہوگا'جوانل ایمان پر جاری ہوا تھا ان لوگوں کو ہال خیراور ہال غنیمت میں سے پیچونیں ملے کاحتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ کیتے ہیں تو صورت مختلف ہوگی اگر تو وہ اسلام میں داخل مونے کے انکارکرتے ہیں تو پھرتم ان سے سیمطالبہ کرنا کہ وہ جزیدادا کریں اگر دہ ایسا کر لیتے ہیں تو تم ان کی طرف سے بی تول کر الینااوران سے جنگ کرنے سے رک جانا آگروہ انکار کردیتے ہیں توتم ان کے خلاف اللہ تعالی سے مدوحاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ شروع کردینااگرتم نوک کمی قلعے کامحاصرہ کرواوروہ لوگ میچا بیں کہتم انہیں اللّٰداورا پیغ نبی مُثَافَّتُو کی پناہ میں دوتو انہیں الله ما السيخ ني منظفظ كي بناه مين شدوينا بلكه أنبين الي يا استخباب يا ساتعيول كي بناه يمن دينا كيونكمه أكرتم الي بناه يا اسيخ آباؤا جداد كي پناہ کی خلاف ورزی کرتے ہوا تو تنہارے کیے بیاس سے زیادہ آسان ہوگا'تم اللہ اوراس کے رسول منافظیم کی پناہ کی خلاف ورزی کرواگرتم کسی <u>قلعے کا محاصرہ کرتے ہواوروہ لوگ بیرچا ہیں</u>تم اللہ تعالیٰ کو ٹالث مقرر کردونو تم ان لوگوں کوانٹد تعالیٰ کے ٹالٹ ہونے پر ندلانا بلکہ تم انہیں اپنے ٹالٹ ہونے پرانا تا کیونکہ تم یہ بات نہیں جانے کہتم نے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کی پابندی کی ہے یائیس کی ہے؟

علقمدنا می راوی کہتے ہیں: میں نے بیروایت مقاتل بن حیان کوستائی تو انہوں نے بتایا: مسلم بن میسم نے بیروایت نعمان بن مقرن کے حوالے سے نبی اکرم منالی کیا ہے۔

#### باب طاعة الإمام

## ىيەباب ہے كەاللەتغالى كى نافر مانى ميں (حاكم كى) فرمانبردارىنېيى ہوگى

امارت سے مراد "مرداری د حکمرانی "ہے اور قضاء سے مراد "شرکی عدالت "ہے اسلامی نظام حکومت کی محارت کے بیدو بنیادی ستون ہیں!امیروامام (نیعنی سربراہ مملکت)اسلام کے قانون اسای کا محافظ بظم حکومت اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذ مه دار حفاظت ند هب اور امت اسلامیه کی طافت وقوت کاای<mark>ن اور امور عامه کانگی</mark>بان هوتا ہے اسلامی معاشر ہ کے افر او کاتعلق جن امورے ہان سب پرامیروامام بی کا اختیار کارفر ماہوتا ہے۔قاضی ،اسلامی عدائت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے شہریوں کے حقوق (امن ،آزادی ،مساوات) کامحافظ ہوتا ہے اور وہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شریعت کی طرف ہے تھم کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میہ وتی ہے کہ دہ لوگوں کے نزاعی مقدمات کا شریعت کے مطابق قیصلہ کرے اور اس کا اس سے بڑا ز ض بہوتا ہے کہ وہ عدل وانعماف، ویانت داری اورایما نداری کے تقاضوں کو ہر حالت میں مدنظر رکھے۔ اسلام اور حکومت اسلام، ون کا کا ایک نہ ندہب بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طافت بھی اسلام جس طرح انسانیت عامدی ویٹی، ندہبی اور اخلاقی، اخروی مناح کا ایک ایک اندی کا ایک ایک اور کا نمانی کے عام فا کدے، ملاح کا سب سے آخری اور کھملی تا نون ہر ایس سے اس طرح وہ ایک ایک لا قانی سیاس طاقت بھی ہے جو انسانوں کے عام فا کدے، عام بہتری اور عام تنظیم کے لئے حکومت وسیاست سے اسٹے تعلق کو بر ملا اظہار کرتی ہے۔

2859 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنُ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى لَقَدُ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَانِى لَقَدُ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَانِى لَقَدُ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَانِى اللهَ وَمَنْ عَصَانِى اللهَ وَمَنْ عَصَانِى اللهَ وَمَنْ عَصَى الإمَامَ فَقَدْ عَصَانِى

ه حد حضرت ابو بريره النفظ روايت كرت بين: في اكرم النفظ في ارشادفر مايا ب:

2860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَآبُو بِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي

2859 اس روایت کوفل کرنے میں آمام این ماجر منفرد ہیں۔

2860: اخرجه البخاري في "التيح" "رقم الحديث: 693 ورقم الحديث: 698 ورقم الحديث: 7142

آبُو التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَعُوا وَاطِيْعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِى كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ

وہ وہ معنی حضرت انس بن مالک ڈلٹٹؤ روایت کرتے ہیں: نی اکرم نُلٹٹٹٹی نے ارشادفر مایا ہے: ''تم اطاعت وفر مائیر داری سے کام لو! اگر چیتم ہارے او پر کسی ایسے بیٹی کوحا کم بنادیا جائے جس کاسر کشمش کے دانے کی طرح ہو''۔

2861 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَذَّثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ بَحْيَى بُنِ الْخُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمِّ الْخُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمِّ الْخُصَيْنِ قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ أَمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْنَى مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنْ أَمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْنِي مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ

2862 - حَدَّنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى عِمُرَانَ الْجَوُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرٍ آنَهُ النَّهٰى إلَى الرَّنَدَةِ وَقَدْ أُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا عَبُدٌ يَوْمُهُمْ فَقِيْلَ هِلَا ابَوُذَرٍ فَلَمَّتِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِةِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَيْبًا مُجَدًّعَ الْاَصُورَافِي

د حد حدرت ابوذ رخفاری بین تنظیم بارے میں یہ بات منقول ہے وہ 'ربذہ' بینچ نماز کا وقت ہوا تو ایک غلام ان لوگول ک امامت کرنے لگا۔ انہیں تا یا گیا بید مفترت ابوذ رخفاری بین تنظام پیچھے بیٹنے لگا' تو حضرت ابوذ رخفاری بین تنظیم خلیل نے مجھے بینلقین کی تھی کہ ہیں اطاعت وفر ما نبرداری سے کام لوں اگر چہ کی ایسے بیشی کی اطاعت کرنی پڑے جوغلام ہواور جس کے اعضاء کئے ہوئے ہوں۔

### بَابِ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللّهِ

سى باب ہے كماللّدتعالىٰ كى نافرمانى كے بارے مل (مخلوق ملى سے كى كى بھى) اطاعت بيس بوتى ميد باب ہوتى الله عَدَن الله عَدَ الله عَدَن الله عَد الله عَدْن الله عَدْنَ الله عَدْنُ الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْنَ

2863 اس روایت کونش کرنے میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں۔

ذِيْهِمْ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَآذِنَ لَهُمْ وَآمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ مِنْ كَذَافَة بُنِ قَيْسِ السَّهُمِيَّ فَكُنْتُ فِيْمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ آوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا آوْ اللّهِ مُنَ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَصْطَلُوا آقَ لِيَعْمَ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَصْطَلُوا آقَ لِيمَا عَلَيْهُ وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ آليُسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَعْمَ قَالَ فَيَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لَهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْبُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا أَمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ وَاللّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ امْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ امْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ امْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

عدد حضرت ابوسعید خدری برایشنزیمان کرتے ہیں ہی اکرم سنگانی نے حضرت علقہ بن جور برانشنز کو ایک مہم کا امیر بنا کر بھیجا

ہیں ہی شامل تفاجب وہ اس مقام پر پہنچ جہال جنگ ہونائتی یا ابھی راستے ہیں سنے تو لشکر کے ایک چھوٹے جھے نے

ان سے اجازت ما تھی علقہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ ولائشنز کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ہیں ان لوگوں ہیں

مال تی جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ ہیں حصر لیا تھا۔ ابھی وہ داستے ہیں سنے کدان کے ساتھیوں نے آئے مطافی تا کہ اسے تاپ

لیں یااس پرکوئی چیز بھا کیں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ ولائشن نے کہا: ان کی عادت بیتھی کہ وہ خوش مزاتی کیا کرتے سنے (انہوں نے

لیں یااس پرکوئی چیز بھا کیں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ ولائشن نے کہا: ان کی عادت بیتھی کہ وہ خوش مزاتی کیا کرتے سنے (انہوں نے

مارے عبداللہ بن حذافہ ولائشن ہے کہم میر ہے تھم کو مانو اور اس کی فرما نبر داری کرو۔ ان کے ساتھیوں نے کہا: کیوں نہیں اتو

‹‹میں تنہیں جو بھی تھم دوں گا'اس پڑمل کرناتم پرلا زم ہوگا۔''

ان كے ساتھيوں نے كہا: " تحكيب ہے۔"

تو معرت عبدالله بن حداف المناطئ في كما-

" بیں تہیں تا کید کے ساتھ میکم دے رہا ہوں کتم اس آگ بیں کو د جاؤ۔"

تو پچھاوگ اٹھے اور اس آگ میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جب حضرت عبداللہ طالبی و یکھا کہ وہ آگ میں کودنے کے بین تووہ بولے ہتم اینے آپ کوروک لو! میں تو تمہارے ساتھ غداق کررہاتھا۔

(راوی کہتے ہیں:) جب ہم لوگ واپس آ مجے اور صحابہ کرام ٹھا گھڑنے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّا لِیَّا ہے کیا تو آپ مُلَّا لِیْمُ اللہ دارشاد فریایا:

"جوض الله تعالى كى نا فرمانى سے متعلق كوئى تكم دے توتم اس كى فرما نبردارى نہ كرو-"

2864 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ آنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاحِ وَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءِ الْمَكِّى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَلَى الْمَرْءِ اللَّهِ عَنْ رَجَاءٍ الْمَكِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَلَى الْمُ مَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا آحَبَ آوْ كُوهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ عُسَرَ آنَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا آحَبَ آوْ كُوهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ

2864 اس روایت کفل کرنے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

بِمَعْصِهَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةً

مه مع حضرت عبدالله بن عمر النافيا " بي اكرم من النافي كايفر مان لقل كرت إلى:

"مسلمان فنفس پر( حاکم کی) فرمانبرداری لازم ہے خواہ وہ اسے پہندہ ویا ناپہندہ والبتہ اگراہے کسی ممناہ کا تھم دیا جائے (تو تھم مختلف ہوگا) 'جب اسے گناہ کا تھم دیا جائے 'تو کوئی اطاعت وفر مانبرداری نہیں ہوگی۔ شرح

حفرت ابو ہربرہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری فرما نبرداری کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کی اور جس شخص نے دیے امیر (سردار) کی اطاعت فرما نبرداری کی اور جس شخص نے دیا میر (سردار) کی اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور بیا در کھو ، امام یعنی سربراہ مملکت کی اس نے میری نافر مانی کی اور بیا در کھو ، امام یعنی سربراہ مملکت (سلمانوں کے لئے) ڈھال کی مائند ہے جس کے پیچھے ہے (یعنی اس کی طاقت کے بل بوت پر) جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعہ دور شمنوں کی آفات و بلیات ہے) حفاظت حاصل کی جاتی ہے! پس (اگر دہ (امام) اللہ سے ڈرکر (اس کے قانون کے ذریعہ دور شمنوں کی آفات و بلیات سے) حفاظت حاصل کی جاتی ہو۔ ایس بڑے اجرد و اوا ہو کا اس کے قانون کے مطابق) فیصلہ کرے اور عدل وافساف سے کام لیواس کی وجہ سے دہ امام بڑے اجرد و اوا ہو کا کہ دور ) تو اس کی وجہ سے دہ حق گنہا کی دور اور عدل دانسان سے خالی ہوں) تو اس کی وجہ سے دہ حق گنہا کر دیور کار در اللہ کا مور کے دور کھوں در بھوگا۔ (بخاری دسلم مطابق جائی جو اللہ کی دور اور عدل دانسان سے خالی ہوں) تو اس کی وجہ سے دہ حق گنہا کی دور اللہ کی دور کا در بخاری در مائی ہوں) تو اس کی وجہ سے دہ حق گنہا کو کار در بخاری دسلم مشکلو والصابی جائی جو میں در کی دور کا در مائی در بخاری در مسلم مشکلو والصابی جائی جو میں در میں در کا در عدل دوانسان سے خالی ہوں) تو اس کی وجہ سے دہ حق گنہا کو در بخاری در مسلم مشکلو والصابی جائی جو میں در میں در کار در میں در کار در در ادام کی در کار در در اور کار کی در کی در کار در در کی در کی در کار در کی در کار در کی در کی در کی در کیا در کی در کی در کی در کی در کی در کار در در کیا در کیا کر در کی در کیا در کی در کی در کیا در کیا در کی در کی در کیا در کی در کیا در

امام (سربراہ منکست) کوڈ ھال کے ساتھ تنجید دینے کی وجہ سے بیہ ہے کہ جس طرح ڈ ھال جنگ میں (مثمن کے تیرونکوار سے بچاتی ہے اس طرح امام کا وجود ہمسلمانوں کو دشمنان دین کے حملوں اوران کی آفات و بلاؤں سے بچانے کا باعث ہے۔

2865 حَدَّنَا سُويُدُ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا يَحْتَى بَنُ سُلَيْمٍ ح و حَدَّنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بَنُ عَبِّاشٍ فَالَا حَدَّنَا هِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ عُفَمَانَ بَنِ خُفَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ آنَ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَلَى أُمُورَكُمُ بَعْدِى رِجَالٌ يُطْفِؤُنَ السُّنَة وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدُعَةِ وَيُوجِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا لَيْهُ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفُعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا لَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَا عُدَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

علی حضرت عبداللہ بن مسعود دلی تنظیمیان کرتے ہیں نبی اکرم منگائی آئے نیہ بات ادشاد فرمائی ہے۔ ''میرے بعد تمہارے حکمران کچھالیے لوگ بنیں سے جوسنت کو فتم کردیں سے ، بدعت پڑمل کریں سے ، نماز کواس کے مخصوص وقت سے تاخیر کے ساتھا واکریں ہے۔''

(حصرت عبدالقد بن مسعود طلقظ کہتے ہیں) میں نے عرض کی نیارسول اللہ (کا کیٹیٹیم)!اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو میں کیا طرز عمل اختیار کروں؟ نبی اکرم مَثَالِثِیْمَ نے فرمایا:

2065 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد میں۔

الے ابن أمّ عبد الم بحصت پوچھ ہے ہو کہم کیا کرو؟ جو تفس اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے اس کی فرمانبر داری ہیں :و میں '' میں۔''

فررح

ہم امر کواس کی جگہ ہے نہیں نکالیں ہے " کا مطلب میہ ہے کہ ہم امارت وحکومت کی طلب وخواہش نہیں کریں گے ہم پرجس شخص کوامیر وجا کم بنادیا جائے گا ہم اس کومعز ول نہیں کریں گے اور اپنے امیر وجا کم کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے کوئی شورش پیدا نہیں کریں مے۔ روایت کے آخری انفاظ کا مطلب میہ ہے کہ اگر امیر وجا کم کے قول وفعل میں صریح کفر و یکھوتو اس کومعز ول کرو ہیے کی اب زت ہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا واجب ہوگا۔

بَابِ الْبَيْعَةِ

ریہ باب بیعت کو پورا کرنے کے بیان میں ہے

2866 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ

وَّعُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَجُلانَ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الْوَلِيْدِ بَنِ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِةِ وَعَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ فَالْ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْمَكْرَةِ وَالْمَكْرَةِ عَلَيْنَا وَانْ لَا نَنَاذِعَ الْامْرَ الْمُلَهُ وَآنُ نَقُولَ الْمَحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لَا بِمِ

عدد حضرت عبادہ بن صامت رفائنڈ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُلَّاثَۃ کے دست اقدس پر تنگی اور خوشحالی، پہند بدگی اور نا پہند بدگی اور اپنے ساتھ ترجیجی سلوک لیٹنی (ہر حالت ہیں) اطاعت وفر مانبر داری کی ہیعت کی اور رید کہ ہم تکر انوں کے ساتھ ان کے عہدے کے بارے ہیں جھکڑ انہیں کریں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں مجے تن کے مطابق بات کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے ہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

◄ حضرت عوف بن ما لک اتبجی بر النظامیان کرتے ہیں: ہم یا شاید 8 یا شاید 9 لوگ ہی اکرم من النظام کے پاس موجود سے
آپ من النظام نے فرمایا: ہم الند کے رسول من النظام کی بیعت کیوں نہیں کرتے ؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کیے ایک صاحب نے عرض کی:
یارسول الند (من النظام)! ہم تو آپ من النظام کی بیعت کر بھے ہیں اب کس بات پر آپ من النظام کی بیعت کر بیں؟ ہی اکرم من النظام نے فرما نہرواری
ہات پر کہ تم الندی کی عبادت کرو مے کسی کواس کا شریک نہیں تھ ہراؤ کے، پانچ نمازیں اوا کرو گے، (ما کم کی) اطاعت وفرما نہرواری
کرو کے بھر نی اکرم من النظام نے بہت آوازیں ایک بات کی کہ تم لوگوں ہے بھی انگو سے نہیں ا

رادی کہتے ہیں: میں نے ان افراد میں سے ایک صاحب کودیکھا کہ ان کا درّہ نیچ گر گیا تھا 'تو انہوں نے کسی سے بیٹیں کہا کہ وہ درّہ انہیں پکڑا دیے۔

2868 - حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ عَتَابٍ مَّوْلَى هُرْمُزَ قَالَ سَمِعَتُ آنَسَ بُنَ ، مَالِكٍ يَقُولُ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عُلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيْمَا اسْنَطَعُتُمُ

2866 اخرجد البخاري في "التي " رقم الحديث 1199 ورقم الحديث: 7200 اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث 4745 اخرجه النسالك في "إسنن" رقم الحديث:

4165 ورقم كديث 4161 ورقم الحديث: 4162 ورقم الحديث: 4163 ورقم الحديث: 4164 ورقم الحديث: 4164 ورقم الحديث: 4165

2867 اخرجه ملم ني "التح " رقم الحديث: 2400 اخرج الإدا ودني " المسنن" رقم الحديث: 1642 اخرج التراكي في " أسنن" رقم الحديث 159.

2868. الردوايت كفش كرف بي المام اين ماج متعروبي \_

من المنظم في المساول المسلم المنظمة ا

"ج<sub>يب س</sub>ڪتمهاري استطاعت ۽ و-"

به من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجُوةِ وَلَمْ يَشْعُو النَّيْ مُنُ سَعْدِ عَنْ آبِى الزُّبَيْوِ عَنْ جَابِو قَالَ جَاءَ عَبْدَ فَبَايَعَ النَّبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيْدُه بريزُهُ فَقَالَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيْدُه بريزُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ آشُو دَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ آحَدًا بَعْدَ ذَيْكَ حَتَّى يَشَالَهُ اعَبْدُ هُو النِّي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ آشُو دَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ آحَدًا بَعْدَ ذَيْكَ حَتَّى يَشَالَهُ اعْبُدُ هُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ آشُو دَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ آحَدًا بَعْدَ ذَيْكَ حَتَّى يَشَالَهُ اعْبُدُ هُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ آسُو دَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ آحَدًا بَعْدَ ذَيْكَ حَتَّى يَشَالَهُ اعْبُدُهُ هُو اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي مَا كُورُ مَا يَاكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلْ

#### بَابِ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ به باب بیعت کو پورا کرنے کے بیان میں ہے

2870 - حَدَّنَ الْهُولِكُولِ لِنَ الْهِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ قَالُوا حَدَّفَ الْهُومُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَدُ بَنُ سِنَانِ قَالُوا حَدَّفَ اللهُ وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْ يَعِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمَ رَجُلَّ عَلَى فَصُلِ مَآءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ يَسُطُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى فَصُلِ مَآءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَا حَذَهَ اللهِ مَنْهَا لَهُ يَكِلَهُ وَكُلَ بَاللهِ وَكَذَا فَصَدَّفَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَكُل بَايَعُ وَكُل اللهُ عَلَى عَلْمَ وَلَى اللهُ عَلَى عَلْمِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِللهُ وَلَا يُولِكُ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَلَا يُلِكُ وَلَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِي لَهُ وَالْ لَهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْمَ وَقُو عَلَى عَلْمَ وَلُولَ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَاللهَ وَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ور معزت ابو بريره النفظ روايت كرتي بين : بي اكرم من النفظ من الرم النفظ من المرم النفظ من المرم النفط ما يا ي

تین طرح کے دان کا تزکین میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے ساتھ کلام نیس کرے گا۔ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ان کا تزکین بیس کرے گا۔ ان کے لیے در دنا ک عذاب ہوگا۔ ایک وہ خض جوب آب و گیا ہ جگہ پراضا فی پانی کا مالک ہوا در کسی مسافر کو وہ پانی استعمال نہ کرنے دیے ایک وہ خض جو عصر کے بعد کسی محفی کو کوئی سامان فروخت کرے اور اللہ کے نام کی قتم اٹھا کر ہے کہ بیس نے خود سیسامان اتنی اور اتنی قیمت پر حاصل کیا تھا اور دوسر المخفس اس کی باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کی بات کو تی سمجھے حالانکہ حقیقت بیدنہ ہو، وہ مخفس جو کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کے باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کے باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور اور مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کر بیعت کی دور میں اور وہ کی اور اور کیا ہے کہ باتھ پر بیعت کر در کی دنیا وہ کو کو کہ باتھ پر بیعت کر در اور در اور کی کھور کے کہ کی کھور کی کو کے کہ باتھ کو کہ کے کہ در اور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کے کو کی کھور کی کھور کی اور کی کھور کے کہ کیا تھا کہ کو کھور کے کہ کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کیا تھا کہ کی کے کہ کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کہ کہ کور کے کہ کور کی کھور کے کے کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کے کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور

2869 افرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 4089 افرجه الإداؤد في "السنن" رقم الحديث: 3358 افرجه الترقدى في " الجامع" رقم الحديث: 1239 ورقم الحديث:

1596 أخرج النسائي في "إلسنن" رقم الحديث: 4195 ورقم الحديث: 4835

لیے اس کی بیعت کرے اگر وہ امام اسے وہ فائدہ دیاتو اس بیعت کو پورا کرے اگر وہ امام اسے فائدہ نہ دیاتو وہ اس بیعت کو پورا نہ کرے۔

2871 - حَدَّقَنَا اَبُوبَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي حَالِمَ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ آنْبِيَا وُهُمْ كَالِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ آنْبِيَا وُهُمْ كَالِمْ عَلَيْهُمْ آنْبِيا وُهُمْ كَالِمْ عَلَيْهُمْ قَالُوا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تَكُونُ خُلَقًا مُ كَلُولُ خُلَقًا مُ كَلُولُ خُلَقًا مُ كَلُولُ خُلَقًا مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَالَهُ مَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُ اللهُ عُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْالُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عهد حضرت ابو بريره النافيظ روايت كرتے بين: بى اكرم النافيظ في ارشاد فرمايا ب:

'' بے شک بنی اسرائیل کے سیاسی امور کی قیادت ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نمی (دنیا ہے) رخصت ہوجاتا تو اس کی جگد ایک اور نبی آجاتا کی جگد ایک اور نبی آجاتا کی جگد ایک اور نبی آجاتا کی جگد ایک اور دو بہت زیادہ ہول کے لوگوں نے عرض اللہ (شائیل کے ابور دہ بہت زیادہ ہول کے لوگوں نے عرض اللہ (شائیل کی ایک کر کتا ہوگا ؟ تو نبی اکرم نگر نی کے فرمایا: پھر خلفاء ہول کے اور دہ بہت زیادہ ہول کے لوگوں نے عرض کی : پھر ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ نبی اکرم نگر نی کے فرمایا: تم لوگ پہلے والے کی ترتیب کے ساتھ بیعت کو پورا کروتم پر جولا زم ہے آ اے ادا کر دواللہ تعالی ان لوگوں ہے اس چیز کا حساب لے گا'جوان کا ذمہ تھا۔

مرحولا زم ہے تم اے ادا کر دواللہ تعالی ان لوگوں سے اس چیز کا حساب لے گا'جوان کا ذمہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم بیں سے ان لوگوں سے دعدہ کیا ہے جوایران لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے کہوہ ان کو ضرور بہضر ورز بین بیں خلافت عطافر مائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگول کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہضر وران کے اس رنی کو تھکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لئے پہند فرمالیا ہے اور ضرور بہضر وران کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا، وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کو شریکے نہیں کرتے اور جن لوگول نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہ کو گائی فاس تا ہوں انور دی اس کے بعد ناشکری کی تو وہ کو گائی فاس تا ہوں۔ (النور ۵۵)

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادر کس ابن الی حاتم متوفی ۱۳۲۷ هاس آیت کے شان نزول میں اپنی استید کے ساتھ روایت کرتے میں :سدی بیان کرتے میں کہ جب حدید بیٹ مشرکین نے مسلمانوں کوعمرہ کرنے سے منع کردیا تو اللہ عزوجل نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کوغلب عطافر مائے گا۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۷۵)

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں كہاس آيت ميں اللہ تعالی نے جن ٹوگوں سے خلافت عطا كرنے كاوعدہ قر مايا ہے وہ سيدنا محمر ( مسلى اللہ عليہ و آلہ دسلم ) كے اصحاب ہيں۔ ( تغيرامام اين الي حاتم رقم الحدیث: ١٣٧٧)

مقاتل بن حیان بیان کرتے بین که بعض مسلمانوں نے کہاانڈ تعالی ایٹے ٹی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مکہ میں کب فتح 2871 اخرجہ ابناری نی ''انتیج''رتم الحدیث 3455' افرجہ مسلم نی''انتیج''رتم الحدیث:4750' ورتم الحدیث 4751 نرائے گا،اور ہمیں کب زمین میں امن نصیب ہوگا،اور ہم ہے کب مصائب دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی،اور اس آیت سے خاطب نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم) کے اصحاب تیں۔ (تغییرامام این ابی ماتم رقم الحدیث: ۱۲ ۱۳۷۱)

ا ام ابوالحن على بن احمد الواحدي التوفى ٣٦٨ هاس آيت كے شان نزول پس روايت كرتے ہيں :الربيع بن انس ابوالعاليد ے روایت کرتے ہیں: رسول الله (معلی الله علیه وآله و کم الم ) مزول وی کے بعدوس سال تک آپ خودا ور آپ کے اصحاب بھی خوف ی حالت میں ہے جمعی حبیب کراور بھی طاہر اُلند تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پھر آ ب کو مدینہ کی طرف جمرت کا تھم دیا گیا،اوروہاں ہی سلمان خوف زوہ تھے وہ ہتھیاروں کے بہرے میں صبح اور شام گزارتے تھے، پھرآپ کے امسحاب میں ہے ایک شخص نے کہا: یا رسول الله بم برامن اورسلامتی كا دن كب آء بيكا ؟ جب بهم اين بخصيا رركه عميل محرب بس رسول الله (صلى التدعليه وآله وسلم ) ف ز مایا تعوزے مرصہ کے بعد بی تم میں سے کوئی تخص اپنی جماعت میں بغیر ہتھیا روں کے بیر پھیلا کر بیٹھ سکے گا اس موقع پر سیآ یت نازل ہوئی پس ائڈ تعالیٰ نے ایپے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوجزیرہ عرب پر غلبہ طبعا فرمایا اورمسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تار ريح اورامن اورجين سے رہنے لکے، مجراللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح قبض کرلی، پھرمسلمان حضرت ابو بکر، حضرت عمرا ورحضرت وین (منی اللہ عنہ) کے دور تک امن ہے رہے تی کہ پھروہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے اورانہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے ان کے داوں میں دشمنوں کا خوف واخل کردیا۔ انہوں نے اسیخ نیک اعمال کو ہرے اسمال سے بدلاتو الله تعالی نے ان ی نعمتوں کومصائب سے بدل دیا۔ (اسباب نزول القرآن رقم الحدیث:۲۳۲،مطبوعه دارانکتب انعلمیه بیروت،حافظ سیوطی نے اں مدیث کوایام ابن حمیداورا مام ابن الی حاتم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے ، الدراکمنٹو رج ۲ص ۹۸ امطبوعہ دارا حیاء التر اث العربي بررت،۱۲۱۱ه)

حضرت الی بن کعب (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) اور آب کے اصحاب مدینه میں آ ہے ، ادرانمارنے ان کوجگددی اور عرب ان پرتیر مارتے متھاور وہ کوئی رات ہتھیا روں کے بغیر نہیں گز ارتے متھے اور ہرسے ہتھیا روں ے ماتھ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا ہم کوئی رات اس اوراطمینان سے گزاریں مے جس میں ہمیں اللہ کے سوااور کسی کا ڈرنہیں موكاتوالله تعالى في سيآيت نازل فرماني

(المعدرك ج ٢ص ١٠٠ قديم المعدرك رقم الحديث:٣٥١٢، اسياب زول القرآن أن رقم الحديث ١٢٢٤ الدرالميمورج ٢ص ١٩٨ كنز العمال رقم الحديث:٣٥٣)

#### تنگ دئی کے بعدمسلمانوں کی خوشحالی

حضرت عدى بن عاتم (رضى الله عنه) بيان كرتے بيں كه بم بي (صلى الله عليه وآله وسلم) كے پاس بيٹے ،وئے تھے كه آپ کے پاک ایک مخص نے آ کر فاقد کی شکایت کی ، پھر ایک اور مخص آیا اور اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اسعدى اكياتم نے جره كود كھاہے؟ (جره كوفدے تين ميل دورايك شهر ہے جس كوآج كل نجيف كہتے ہيں بدريات جره كا بايتخت رہا ہے بیز فارس کے ایک گاؤں اور نمیشا بور کے ایک محلہ کو بھی جیرہ کہتے ہیں ) ہیں نے کہا میں نے اس کو بیس و یکھالیکن میں نے اس کا خری ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کودیکھو سے وہ جیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور

حضرت مقداد بن اسود (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیہ دا کہ دسلم) کو بیفر ماتے ہمئوے سا ہے کہ زمین پرکوئی پھروں کا یامٹی کا مکان باتی نہیں بچے گا اور نہ کوئی خیمہ دہے گا گر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی غالبک وغلبہ دے کر یاسی دلیل کو بست کر ہے، جو غالب ہوں مجے ان کو اللہ اسلام سے کر دے گا اور جو کمز ور ہوں مجے ان کو مسلمان کے تابع کردے گا۔ (منداحہ جامی میں المعدد کہ جمعی میں)

## نواب فتوجی کا آیت استخلاف کوخلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا

نواب صدیق بن سن بی بی قونوی متوفی که ۱۳ های آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں: اس آیت میں القد تعالی نے تمام امت کو زمین میں خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا، اورایک قول بیہ کہ رہے آیت صحابہ کے ساتھ فاص ہے، اورائ اختصاص پر کو ، دلیل نہیں ہے،
کیونکہ ایمان اورا عمال صالحہ کی صفات صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس امت کے ہرائ فرد کے لئے اس خلافت کا حصول ممکن ہے جواللہ تعالی صالحہ کی سنت پر کل کرتا ہواور اللہ اورائ کے رسول کی اطاعت ممکن ہے جواللہ تعالی کی کا تب اورائ کے دسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سنت پر کل کرتا ہواور اللہ اورائ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اورائ آیت کا معنی بیہ ہے کہ جوموشین اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی خلفاء بنا دے گا اور وہ زہیں میں اس طرح تصرف کرتا ہوں اورائ آیت کا معنی بیہ ہے کہ جوموشین اعمال صالحہ کرتے ہیں اوران علماء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا ہے آیت خلفاء تصرف کرتے ہیں اوران علماء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا ہے آیت خلفاء اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا

اعتبار کیا جا تا ہے اور خصوصیت سب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نین کیا جا تا۔ (فتح البیان جہیں الاطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۲۰۱۰ھ) بعض آیات میں عموم الفاظ کے بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جا تا

نواب تنوجی کی یفسیر سی جم پر چند کہ قاعدہ کہی ہے کہ اگر آیت کے الفاظ میں عموم جواوراس کا مور داور سب خاص جو تو ال فاظ کے عموم کا عتبار ہوتا ہے اور خصوصیت مور د کا اعتبار نہیں جوتا ، لیکن اگر د لائل سے بیٹا بت جو کہ کسی آیت میں الفاظ کا عموم مراد نہیں ہوسکا تو پھر د ہاں خصوصیت مور داور سب بھی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سور ۃ النور: ۵۵ کی بیر آیت بھی ای طرح ہے، ہم مہلے اس قاعدہ ہے استثناء کی چند نظائر چیش کریں سے اور پھر اس پر د لائل چیش کریں کہ سور ۃ النور: ۵۵ میں عموم الفاظ کا اعتبار نہیں ہوسک بلکہ یبال خصوصیت مور د ہی کا عتبار ہے اور بیر آیت خلفاء داشدین ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

مران مجید میں ہے: (آل عمران: ۱۸۸) ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کر دجوا سپنے کا موں پر خوش ہوتے ہیں ، اور جو سے جا ہیں کہ ان کا موں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں آئے ، ان کے متعلق سے گمان مت کرو کہ ان کو عذا ب سے مجاب ہوجائے گی ان سے لئے دردنا کے عذا ب ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے عموم کا نقاضا ہیہ کہ ہراس شخص کوعذاب ہوگا جوا پے کئے ہوئے کا موں پرخوش ہوتا ہے اور میہ چیز تو اس آیت کے الفاظ کے عموم کا نقاضا ہیہ کہ ہراس شخص کوعذاب ہوگا جوا ہے کئے ہوئے کا موں پرخوش ہوتا ہے اور میہ چیز تو ہر فض میں پائی جاتی ہے، پھر تو کو یو شخص بھی عذاب ہے بیس نیج سکے گا۔اس لئے بیآ بت یہود کے ساتھ خاص ہے۔حدیث میں ہے

علقہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپن ور ابان ہے کہاا ہے اور افع احضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کے پاس فو اور ان ان کے بیات ہے کہاں کا موں پراس کی تعریف کی جو اور ان ہے بوجو کہ اگر ہراس محض کو عذاب ہو جو اپنے گا میر خوش ہوتا ہے اور بہ جا بتا ہے کہان کا موں پراس کی تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کئے تو پھر تو ہم سب کو عذاب دیا جائے گا مصرت ابن عباس نے فرمایا تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ آ بت تو صرف مہود کے متعلق ہے جن کو نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بلایا اور ان سے آپ نے کسی چیز کے متعلق پوچھا جس کو انہوں نے چھپالیہ، اور آپ کواس چیز کے علا اور کسی اور چیز کی خبر دی، اس کے باوجود وہ اس بات کے خواہش مندر ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں جو بھوا کہ وہ بہت خوش ہوست موال کے جواب میں جو بھوا کہ وہ بہت خوش ہوست کی جائے اور اصل حقیقت کو چھپا کہ وہ بہت خوش ہوست کی جو انہوں نے بات کی ہوئے۔

(صحيح النخاري رقم الحديث: ٢٥١٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٨١٧ (سنن ترندي رقم الحديث: ١١٠ ٣٠ المستدرك ج٢ص ٢٩٩)

حضرت ابن عہاں (رضی اللہ عنہ) نے قرآن مجید کی دوآ پیش پڑھی تھیں، وہ یہ ہیں۔ (آل عرب ن 188-187) اور جہ اللہ اللہ عنہ کا بی اللہ عنہ کو اپنی پٹیٹھوں کے اللہ کتاب سے عہد لیا کہتم اس کو ضرورلوگوں سے بیان کرو گے اوراس کوئیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پٹیٹھوں کے پیچھے بچینک دیا اوراس کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت کر دیا سوکیسا برا ہے ان کا بیفروخت کرتا۔ ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کروچو البین کا مول پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مول پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے ہیں کے ، ان کے متعلق سے گمان مت کروکدان کوعذا ب سے نجات ہوجائے گی ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔

خودنواب تنوجی نے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص برجی بخاری اور سی مسلم کی ندکورالصدر حدیث سے استدال کیا ہے۔ نیز انہوں نے اس مدیث سے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تعقیص پراستدلال کیا ہے:

حضرت ابوسعید خدری (رمنی الله عشه) بیان کرتے بیں که جب رسول الله (صلی الله علیه وآله وملم) نمسی غزوہ میں جاتے تو رسول الله (مسلى الله عليه وآله وسلم) كعبد بين مثافقين يحيره جات اوررسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كي يتي بيض برخوش ہوتے اور جب رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ و**آلہ و سلم ) آئے تو اسپئے نہ جانے پرعذر پیش کرتے** اور بیرجا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں كيان پران كي تعريف كي جائي اسموقع پرسيآيت نازل اوئي، الاتحسين المذين بالوحون ، (آل اران ١٨٨٠)

نیز نواب قنوجی لکھتے ہیں رہ بیمی روایت ہے کہ میر آیت فعیاس، العیم اور ان کے امثال کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہمی روايت هيكديدا يه يهود كم تعلق تازل جولى بيد ( فق البيان ق اس ٥٤ ملبوعددار الكتب العلمية بيردت ١٠١٠ اه

عموم الفاظ کے باوجودمور دیے ساتھ تخصیص کی دیگر مثالیں درج ویل ہیں۔

استايمان والو! النداوراس كرسول ست آمے شام ور (الجرات: ا) اور الندے دُریتے رہو، بے شک اللہ بہت سننے والا ، نے صدحات والأي\_

اس آیت کی تغییر میں نواب تنوبی متوفی کے ۱۹۰۰ مالات میں احضرت عائشہ (منی الله عنها) نے فرمایا لینی نبی (صلی الله علیه وآلدوملم ) کےروز ورکھتے سے پہلےروز و ندر کھو۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ (رمنی الله عنها) ہے روایت کیا ہے کہ چھانوگ رمضان سے ایک دن یا دودن بہلے روز ور کھالیا کرتے تصفوبیا است نازل ہوئی ہے۔

اوراس آیت کامعنی اس طرح بس طرح خازن نے کہا ہے کہ نی (صلی الله علیه وآله وسلم) کے قول یافعل سے پہلے کوئی بات كبوندكونى كام كرو، اورعلامه بيناوى في كباالله اوررسول كي هم كرف سے پہلے كوئى بات يقنى طور پرندكبور

( فتح البيان ٢٠٠٥م ١٥٠ ٢٥ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٩٢٠ ٥٠)

ال تغییر سے دائے ہو گیا کہ اس آیت کا تھم جہدر سالت کے ساتھ خاص ہے اور الفاظ کا عموم معترفیں ہے۔ دوسری مثال بیآیت ہے: (الجرات: ۲) اے ایمان والو! اپنی آوازوں کونبی کی آواز پر بلندند کرواور ندان سے او کچی آوازے بات كروجيئم أني من أيك دومرك سے بات كرتے ہو (ايبانهو) كەتم بارىسائغ بال ضائع ہوجا ئيں اور تمہيں پية بھي نہ جلے۔ اس آیت میں بھی الفاظ عام بیں اور مورد خاص ہے کوئکہ نی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) ہے کلام کرتے وقت، آپ کی آ واز ے آوازاو کی ہونا آپ کی حیات مبارکہ میں ہی متصور ہے۔

نواب تنوجی متوفی ۷۰۰ اهاس آیت کی تغییر میش لکھتے ہیں:اس آیت کامعنی پیہ ہے کہ اپنی آواز وں کواس حد تک بلند نہ کرو کہ وه آپ كى آ داز سے او تچى موجائيں۔(فتح البيان جهس اے مطبوعددارالكتب العلميد بيروت،١٣٢٠هـ) الحجرات: ۵- اکی آیات اسین و م کی بین ان میں الفاظ کا عموم ہے اور مور دعبد رسمالت کے ساتھ خاص ہے۔

## ہ یت استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے پر دلائل

علاء المی سنت نے یہ کہا ہے کہ میہ آ ہے حضرت الو بھر ، حضرت عمان اور حضرت علی (منی اللہ عنہ ) کی خلافت کے برق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ والے اللہ علیہ ) کا غلیفہ بنایا اور ان کی امانت پر رامنی رہا ، اور وہ اس دین پر تھے جس سے اللہ تعالی رامنی تھا ، کیونکہ آئ تک کوئی شخص نفسیلت جس ان سے بڑھ کرنہیں ہے اور نہ کوئی شخص آئ تک کوئی شخص ان کے بم یلے ہے۔ ان کے ظلیفہ ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوشام ، عراق ، خرا سمان اور افریقہ کے شہول پر افتیا کی میں ان کے جم یلے ہے۔ ان کے ظلیفہ ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوشام ، عراق ، خرا سمان اور افریقہ کے شہول پر افریک ہے اور اشاعت ہوئی اور اسمال مجز ہر عرب سے ذکل کر دینا کے بہت سے علاقوں جس مجیل عمل اللہ اللہ کا میں اور کی با احکام شرعیہ کو نافذ کیا قرآن مجید کو جس کے اس کے بعد ملوکیت آجا ہے گی اور سیسی سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت دس سمال تک رہی ، حضرت عمر کی خلافت کے تعمیں سمال پورے ہو گئی جس صدید کاؤ کر کیا ہے ، وہ ہیہ ہے۔

ا ما مخرالدین محد بن محر بن مردازی متوفی ۲۰۱ ده لیصت پی نیدا یت خلفاء داشدین کی خلاشت کے بوت پر دلالت کرتی ہے، کونکہ جومؤنین صالحین سیدنا محد (صلی الله علیہ وا له وسلم) کے ذمانہ میں موجود تصان سے الله تعالی نے زمین میں خلافت عطافر مانے کا دعدہ فرمایا ہے، کیونکہ الله تعالی نے فرمایا ہے: ادرالله نے کم میں سے ان لوگوں سے دعدہ کیا ہے جوایمان لاسے اورانہوں نے نیک اعمال کے کہ دہ ان کو ضرور بہ خرورز مین میں خلافت عطافر مائے گاجس طرح ان سے پہلے لوگوں کوخلافت عطاکی تھی اور ضرور بہ ضروران کے اس دین کوئکم اور مضبوظ کردے گاجس کواس نے ان کے لئے پستد فرمالیا ہے اور ضرور بہ ضروران کے خوف کی کیفیت کواس سے بدل دے گا اور بہ بات معلوم ہے کہ بیوعدہ دول الله (صلی الله علیہ والدوسی معلوم ہے کہ بیودا ہونا تھا، کیونکہ دسول الله (صلی الله علیہ والدوسی معلوم ہے کہ اور معلوم ہے کہ بیخلا کو کرنے جاتے ہیں، اور رہم معلوم ہے کہ بیخلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت محموم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی تبیل مونا تھا کہ ونکہ اللہ علیہ والدوسی میں بی مقرر کیا مجانے ہیں، اور رہم معلوم ہے کہ بیخلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عمان (رضی الله عند) کے ایام میں فتوح عظیمہ ہوئی ہے اور زمین پر افتد ارصاص ہوا ہوا وروین کا غلبہ ہوا ہے کوئیت میں بی مقرر کیا مجانے ہوا ہوا ہوں کی ایام میں فتوح عظیمہ ہوئی ہے اور زمین پر افتد ارصاص ہوا ہوا وروین کا غلبہ ہوا ہے کوئرت میں بی مقرر کیا مجانے ہوا ہوا ہوں وی کا غلبہ ہوا ہے

اورامن برپاہوا ہے، اور یہ چیزیں مطرت کل (منی اللہ عنہ) کے دور خلافت میں حاصل نہیں ہو کمیں کیونکہ آپ اپنے پورے دور حکومت میں حاصل نہیں ہو کمیں کیونکہ آپ اپنے پورے دور حکومت میں مسلمانوں میں سے اپنے کافین کے ساتھ جنگ میں مشغول رہے اور آپ کو کفار کے فلاف جنگ کرنے کی فرم نے ہیں۔ ملی ۔ پس معلوم ہوا کہ اس آپر میں ان خلفاء کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔

## دلائل مذكوره براعتراضات كےجوابات كابيان

اس تقریر پر چنداعتر اضات ہیں ہم ان اعتر اضات کوئع ان کے جوابات کے بیش کرد ہے ہیں۔

(۱)اس آیت کے ظاہر معنی پر کمل بیس ہوسکتا کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ ہرمون صالح کوخلیفہ بنادیا جائے اس کا جواب ہے کہ اس آیت میں منکم میں من بعیضیہ موجود ہے لیتی تم میں ہے بعض کوخلیفہ بنایا جائے گا۔

(۲) لیست خسلف په می کامیمنی کیرونتم کوخلیف بنائے گااس کامیمنی جمی ہوسکتا ہے کہ وہتم کوز مین میں تھر نے اور دہنی گردے کا محکد دے گا جیسا کہتم سے پہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا اور اس کی دلیل بیہ کہ جہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا ایک وزمین کی دلیل بیہ کہ جہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا ایک وزمین کی خلافت نہیں دی تھی ۔ اس کا جواب سے ہے کہ اگر خلیف بنائے کا معنی لوگوں کو زمین میں بساتا اور آباد کرنا ہوتو یہ معنی تو تمام مخلوق کے حاصل ہے پھراس میں مونیون صالحین کی کیا خصوصیت ہے اور ان کو بشارت دینے کی کیا وجہ ہے۔

(٣) اگريد مان ليا جائے كماس سے مراوز مين ميں خليفہ بنانا ہے تواس سے بيكب لازم ہے كماس سيم رادرسول الله (صلى التدعليه وآله وسلم) كاخليفه بنانا ہے، كيونكه تمهارا نمرجب سيہ كه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے كسى كوخليفة بيس بنايا تفااور حضرت على نے فرمایا تھا میں تم کواس طرح مچھوڑ دیتا ہوں جس طرح رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے تہدیں چھوڑ دیا تھا، اس کا جواب بیہ ہے کہ ہر چند کہ جمارا نم ہب بیہ ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے معین کر کے سی کوخلیفہ بیس با جا ایم آپ ئے خلافت کے ایسے اوصاف بیان کردیئے تھے جوان برصادق آتے ہیں اور آپ نے ایسے اشارات کے : ۔ "رت الوہراور حضرت عمر کی خلافت کی مین کرتے ہیں۔مثلا آپ نے بداصراراور بدتا کیدایا معلالت میر منزبت ابو برکونمازوں کا امام بنانے کا تقلم دیا ،اورایام علالت میں حضرت ابو بکرنے سترہ نمازیں پڑھا نمیں اور آپ نے دوبار حضرت ابو بکر کی اقتد او میں نماز پڑھی۔ (مجع بخارى رتم الحديث: ٢٣٨٣) حضرت عائشه (رضى الله عنها) بيان كرتى بين كه رسول الله (معلى الله عليه وآله وسلم) في الميام معزيين مجھ سے فرمایا: میرے لئے اپنے باپ ابو بکرا دراپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں ، کیونکہ مجھے بیہ خدشہ ہے کہ کوئی تمنا كرنے والاتمنا كرے گا اور كے گا مل ہى ہوں اور كوئى نہيں ہے اور اللہ اور مونين ابو بكر كے غير كا انكار كر ديں تھے۔ (مجے سلم رقم اعدیث، ۲۲۸۷) حضرت جبیر بن مطعم (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے پاس ایک خانون آئیں اور آپ سے چھدریافت کیا۔ آپ نے فرمایا پھر آنا،اس نے کہایارسول اللہ! بیبتلا کیں کدا گریس آپ کو پھرنہ پاؤں تو ؟اس کا مطلب تفااكرة پ فوت ہوجائيں تو؟ آپ نے فرمايا پھرتم ابو بكر كے پاس آنا۔ (ميح ابخارى قم الدين ١٥٩٠ سيح مسلم تم الدين ٢٣٨١) حضرت عمرو بن العاص (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه دا آلہ وسلم) نے ان کوذات السلاس کے لٹکر کا امیرینا کر بھیجا، میں جب داپس پہنچاتو میں نے یو چھا آ ہے کولوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قرمایاعا ئنٹہ! یو چھامر دوں میں؟ قرمایا

اس كاباب! بوچھا پھركون ہے؟ فرمايا عمر! پھرآ ب نے كل لوكوں كے نام كنوائے تو ميں اس خيال سے خاموش رہا كه شايد ميرا نام ب سے آخر میں آئے گا۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۳) محمد بن حنفید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (مفرت علی) سے بوجھانی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد سب سے افسل کون ہے فرمایا ابو بکر ، میں نے کہا پھرکون ہے فرمایا عمر ، مجھے ذوف ہوا کہاب آپ حضرت عثمان کا نام لیں محمیل نے کہا پھر آپ ہیں؟ فرمایا بی توصرف مسلمانوں میں ہے ایک مسلمان ہوں! (میح ابخاری تم الحدیث ۳۱۷۱) حضرت انس (منی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کہ نی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) احد پہاڑ ہر چڑھے اور دھنرت ابو بھراور دھنرت عمراور دھنرت عثمان ( بھی چڑھے )وہ پہاڑان کی وجہ سے ملنے نگا آپ نے اس پر اپنا بیر مارا اور فر مایا اے احدساکن ہوجا تھھ پرصرف ایک نی ہے ، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ (میج ابخاری قم الحدیث ۳۲۸۲)

(4) بدیوں نہیں ہوسکتا کہ اس آیت میں حضرت علی کوخلیفہ بنانے کی بٹارت ہو کیونکہ بھی واحد کوہمی تعظیماً جمع کے ساتھ تعبیر كرايا جاتا ہے اس لئے ہوسكتا ہے كداس آيت ميں مونين صالحين سے حصرت على مراد ہوں! اس كا جواب بيہ ہے كہ جمع كوواحد مر محول كرنامجاز اورخلاف اصن ب

(۵) اگرجع سے واحد سے زیادہ بی مراد ہول تو اس سے بارہ امام کیول جیس مراد ہو سکتے اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جوعہد رسمالت ہیں موجود تھے،اور بارہ امام اس دقت موجود ندیتھے۔دوسراجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ہے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کوتوت اور شوکت اور قرمانروائی عطاقر مانے کا بھی وعدہ کیا ہے اوران بارہ اماموں میں سے آخری دى كوتو بېر حال اپنے اپنے زمانوں بير آنوت بيثو كت اور فرمانروا كى حاصل نتھى ۔

## آیت انتخلاف سے صرف حضرت علی ، بارہ امام ، باامام مہدی کے مراد نہ ہونے پردلائل

علامہ میر محمود آلوی متوفی و ساار کھتے ہیں: اس آیت ہے بہ کمٹر ت علماء نے خلفاء اربعہ (رمنی اللہ عنه) کی خلافت کے برحق ہونے پراستدلال کیا ہے، کیونکہ اس آیت ہیں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کوخلافت عطا کرنے کا وعدہ قرمایا ہے جوآپ کے زمانہ میں وجود یتے اوران کے دین کوا قتر ارعطا کرنے کا اور دشمنوں سے ان کوامن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کا وعدہ بورا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے دعدہ کا بوراند ہونا محال ہے اور مدمجموعہ (خلافت ، دین کا اقتد ار اور دشمنوں سے امن ) صرف خلفاء اربعه کے عہد میں حاصل ہوا ہے ۔ سوان میں سے ہرا بک اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے سے برحق خلیفہ تھا ، اوراس آیت سے بیلا زم ہیں اً تا كه آپ كے زمانہ كے تمام حاضرين كوخليفه بناديا جاتا بلكہ خلافت ان حاضرين ميں منعقد ہونی تھی (جيسے كہتے ہيں كەمسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا، اورمسلمانوں نے تین براعظموں پرحکومت کی تھی اورمسلمانوں نے انگریزوں ہے آ زادی حاصل کی تھی ) ال لئے اس آیت میں خطاب کا عام ہونا اور من کا بیانیہ ہوناصرف ان حیار کے خلیفہ ہونے کے منافی نہیں ہے، ای طرح حضرت عثان اور حضرت علی (رضی الله عنه) کے زمانوں میں فتنوں اور شور شوں کا ہریا ہونا بھی اس کی بشارت کے منافی تہیں ہے کیونکہ اس آ یت میں جس امن کی بشارت دی مختی ہے اس سے مراد دشمنان دین اور کفار سے امن ہے اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے ز مانول میں جو نتنے اٹھے تھے ، و ومسلمانوں کی بعناوت کی وجہ سے تنھے وہ تحض اندرو ٹی خلفشارتھا ، ہیرو ٹی خطرہ نہیں تھا۔

ان مرازی اور بعض دیگر علاوالی سنت نے اس آیت ہے۔ شیعہ کے ظافھر ف ظافاء ملاشہ کی خلافت پر دلیل قائم کی ہے۔
کیونکہ شیعہ ان تنہوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے اس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے برحق ہونے پر استدلال نہیں کیا۔ حضرت علی (صلی اللہ علیہ والہ اور ملم) کی خلافت شیعہ کے نزویک مسلم ہے اور دونوں فریقوں کے نزویک حضرت علی کی خلافت کے دہائوں علی موجود کے انہوں نے کہا کہ عہدرسالت بیس موشین صالحین کی جو جماعت عامرتمی اس سے اللہ تعالی نے خلافت ، افتد اراور امن عطاکر نے کا وعدہ فر ما یا اور یہ وعدہ صرف ان تین خلفاء کے زمانہ بیل پورا ہوا۔ امام مہدی اس آیت کے نزول کے زمانہ بیلی قطعاً اور بالا جماع موجود نہ تھے ، اس لئے اس آیت کو ان کے ساتھ وعدہ پر محمول نہیں کیا جا سکت اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ہمرچند کہا ہم آئیت کے نزول کے وقت موجود تھے لیکن ان کے زمانہ بیل و بین اسلام کی نشر و اشاعت کما حقایت اور وسطور تھے گافین کے دین کو ظاہر کرتے تھا س لئے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حضرت علی اور اسلامی فتو حات اور وین کو حرید افتد ار حاصل نہیں ہوا، بلکہ کتب شیعہ بیں یہ تھری جو جو تھے اور بہ طور تھے تھا اور بہ طور تھے تھا تھا وہ بہ کو خشرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حامی شیعہ اپنے و بین کو چھپا کر رکھتے تھے اور بہ طور تھے تھا تھے دین کو ظاہر کرتے تھا س لئے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حامی شیعہ اپنے و بین کو چھپا کر رکھتے تھے اور بہ طور تھے تھا تھا تھیں ہوا تھی۔

شام ، مصراور مغرب کے مسلمان حضرت علی کے خلافت کا مطلقا انکار کرتے تھے اور ان کے احکام کو قبول نہیں کرتے تھے اور شیعہ کے زعم کے مطابق وہ کا فریق کے مطابق وہ کا فریق کے انداز کی انداز کر انداز کی انداز کی انداز کر انداز کی کارواج ہوا تھا اور نداز کی خلافت برجی ہوائی دین کے دشنوں سے خوف زدور سے تھے اور تقید کرتے تھے اور اس کی خلافت برجی سے اور بھی مطلوب ہے۔ (روح المعانی جز 18 می 301 مطبوعہ دارالفریور دین کے مصداق ہیں۔ البذا ان کی خلافت برجی سے اور بھی مطلوب ہے۔ (روح المعانی جز 18 می 301 مطبوعہ دارالفریور دین کے 1417ھ)

حضرت علی کی ضافت کا برخ ہونا ضلفاء ثلاثہ کنجلافت کے برخ ہونے پر موقوف ہے۔ اہام رازی اور علامہ آلوی نے جو آیت استخلاف کی تقریر کی ہونا قابت ہے اور صرف حضرت علی (رضی الله عند) کی ضلافت اس آیت سے فلفاء ثلاثہ کنجلافت کا برخ ہونا قابت ہے اور صرف حضرت علی (رضی الله عند) کی ضلافت اس آیت سے فائدہ قابت ہے۔ انہوں نے روافش اور شیعہ کا رد کرنے کے لئے ایسا کہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ضلفاء ثلاثہ کی خلافت قابت ہے۔ صرف حضرت علی، بارہ اہاموں یا حضرت مہدی کی خلافت قابت ہے جسیا کہ عنقریب کتب شیعہ کے حوالوں سے آئے گا ، اور اہل سنت کے فرد کیک حضرت علی (رضی الله عند) کی خلافت کی خل

حضرت بمر (رضی الله عنه ) نے فر مایا اس قبلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حق دار نہیں ہے جن سے رسول الله (صلی الله علیه دخرت بر اصلی الله علیه و الله و الله

الم ابن عسا کر متعدداسا نید سے دوایت کرتے ہیں کہ دودن تک اس کر بہت الاملوعدداراجیا، الرائ المربی بردت، ۱۳۲۱ه)

دخرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت چھآ دمیوں میں دائر ہے لیکن اس کو تین شخصوں تک محدود کردیا حضرت و بیا ہے اور جوائے خیال میں جس کو زیادہ مستحق سجستا ہوائی کا نام لیا، حضرت تامیر نے حضرت زمیر نے حضرت تامیر کا نام لیا، حضرت عسد نے حضرت زمیر نے حضرت کی کا نام لیا، حضرت عسد نے دخرت عبدالرحمٰن بن عوف کا نام لیا، حضرت طلح نے حضرت عثمان کا نام لیا، حرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، اب خلافت صرف دوآ دمیوں میں مخصر ہواوان دونوں میں سے جو کتاب النداورسنت دسول النداورسنت شخص کی با بندی کا عبد کرے گائی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ کے باکہ کہا ہے اور دیگر صحابہ مجلکہ کہا گھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت علی کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ ہے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ ہے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ ہے بعد عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ ہے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر صحابہ مجلکہ ہے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر مسلم انوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فی آن کے ہاتھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت علی نے بعد عمرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر مسلم انوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور دیگر مسلم انوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فی ایکھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت علی نے دھورت عبدالرحمٰن مسلم انوں نے حضرت عبدالرحمٰن مسلم انوں نے حضرت عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت عبدالرحمٰن کیا ہے دھورت عبدالرحمٰن کیا ہونہ حضرت عبدالرحمٰن کی اس کے ہاتھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر بیعت کرئی، پھر حضرت عبدالرحمٰن کیا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔

ر تاریخ دمشق الکبیراذ بن عسا کرج اسم 128-124 ملحصاً ، داراحیا مالتر اش العربی بیروت ، ۱۳۲۱ هالطبقات الکبری ج مهم 46-44 ملحصاً دارالکتب العلمید بیروت ، ۱۳۱۸ه )

اس والے سے واضح ہوگیا کہ تمام سحابہ کاس پراجماع تھا کہ دھنرت عمان اس کی طیس ہے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے اور
جب دھنرت عمان (رضی اللہ عنہ) شہید ہو گئے تو دھنرت علی (رضی اللہ عنہ) خلافت کے لئے معین ہو گئے اور آپ کی خلافت پر تمام
صحابہ کا اجماع ہوگیا اور اس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ دھنرت علی (رضی اللہ عنہ) کی خلافت خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی فرع ہے۔
آیت استخلاف میں مغسر میں کا حضرت علی، بارہ اماموں اور امام مبدی کی خلافت پر استدلال شیخ الطا کفہ ابوجعفر محمہ بن الحسن
الطّوی التونی ۱۳۹۰ ہوگھتے ہیں: اس آیت میں خلیفہ بنائے سے مراوا مارت اور خلافت عطا کر نانہیں ہے بلکہ اس سے مراوگز رسے
ہوئے لوگوں کی طرح ان کوز مین میں باتی رکھنا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے: (فاطر: ۲۹) وہی ہے جس نے تمک وز مین میں آباد کرد سے
کیا۔ (الاعراف: ۱۲۹) (موئ نے) کہا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کرد سے گا اور ان کی بجائے تم کو اس زمین میں آباد کرد سے

پس اس آیت میں جس استخلاف اور افتد ارعطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ نمی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ میں بھی عامل تقاجب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمانہ کو بھیلا ویا توبیہ عامل تقاجب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغام اور آپ کے دین کوغلبہ عطافر مایا اور اسلام کو بھیلا ویا توبیہ وعدہ پورا ہوگیا، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے دین کوسر بلند نہیں کیا جتی کہ

بعديس آنے والوں نے اس كام كى تلافى كى ،اوراس آيت يس الله تعالى نے جس افتد ارعطافر مانے كاذكر فر مايا ہے اس سےمراد ملکوں اور شہر دن کو فتح کرنائیں ہے ورند فازم آئے گا کہ اللہ کے دین کوانی تک غلبداور اقتدار حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے ممالک اہمی تقتح نہیں ہوئے اور کفار کے قبضہ میں ہیں،اوراس سے رہمی لازم آئے گا کہ (حضرت) معاویداور بنوامید کی اہامت بھی برحق ہواوران کااقتذار (حصرت)اپوبکراور (حصرت)عمرے زیادہ وسیع ہو، کیونکہ انہوں نے ان سے زیادہ مسکلوں کو فتح کیا

اورا كرم ميرمان ليس كداس آيت مين استخلاف سيدمراد خليفه اورامام بنانا ہے تولازم آ ئے گا كه ان كى (حضرت ابو بكر وغير و کی ) خلافت منصوص ہو حالانکہ ہمارے مخلافین کا ند ہب سے ہے کہ سی کی خلافت منصوص نہیں ہے ادراگر وہ اس آیت سے ان کی امامت کی صحت پراستدلال کریں تولازم آئے گا کہ وہ بغیر آیت کے ان کی امامت پراستدلال کریں اور ان کوخلفاءرسول قرار دیں حتی کرریآ مت ان کوشامل ہو۔

اگروہ میہ بیس کے مفسرین نے ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے تو ہم کہیں سے کہ تمام مغسرین نے اس کا ذکر نبیس کیا کیونکہ مجاہدنے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراوامت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ والم) ہے،اور حضرت ابن عباس دغیرہ نے بھی تقریباً بہی کہا ہے۔ اوراال بیت رضوان الندلیم اجمعین نے پیکہاہے کہاں سے مرادمہدی (علیہ السلام) ہیں ، کیونکہ وہ ڈراورخوف کے بعد ظاہر ہوں کے اور مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوں مے۔ البذا اہل سنت کی تغییر کے مطابق اس پراجمامع نہ ہوا، ہم کسی ایک تغییر پرطعن نہیں کررہے، ہماری مراد میہ ہے کہائ آیت میں خلافت اور اہامت پر دلالت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر ولائل کی ضرورت نہ پڑتی ،اور پھر خلفا وٹلا شدکی خلا فت منصوص ہوتی اور بیا کثر علماء کا نہ ہب نیس ہے۔

(النبيان في تغيير القرآن عص 457-456 مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

الشيخ ابوعلى الفضل بن الحسن الطمرس التوفى في القرن السادس (٢٠٠ه ٥) لكهت بين : العياش في ابني مند كے ماتھ روايت كيا ہے کہ حضرت علی بن الحسین (علیہ السلام) نے اس آیت کو پڑھااور فر مایا اللّٰہ کا تسم سے مراد ہمارے شیعہ اہل بیت ہیں، ہم میں ے ایک مخص کواللہ تعالی می خلافت دے گا اور وہ اس امت کے مہدی ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے اگر دنیا کی بقاء میں سے صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اس دن کوطویل کردے گاحتی کے میری اولا دیے ایک شخص والی ہوگا اوروہ اس دنیا کوعدل اور انصاف سے مجرد ہے گا جیسا کہ پہلے بید نیاظلم اور نا انصافی ہے بھری ہو گی تھی ، اور ابوجعفر عبداللہ (علیہ السلام) ہے بھی اس کی مثل مردی ہے، لہذا اس آیت میں موثین صالحین ہے مراد نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) اور آب کے اہل بیت صلوات الرحمان ہیں اور میہ آیت ان کے لئے خلافت،شہروں پرافتد اراور مراد نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) اور آ ب بیت صلوات الرحمان ہیں،اور میآیت ان کے خلافت مشہروں پرافتد اراور مہدی کی آید کے وقت ان ہے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کوششمن ہےاوراس خلافت ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح حضرت آ دم، حضرت داؤ داور حضرت سلیمان کوخلیفہ بنایا گیا تھا اس طرح ان کوخیفہ بنایا جائے گا ،اس پرعترت طاہرہ کا اجماع ہے اور ان کا اجماع ججت ہے، کیونکہ نبی (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم ) کا

اشراد ہے کہ بینتم بین فلین (دووزنی چیزی) چیوڈ کرجارہا ہوں ایک کتاب اللہ اوردوسری میری عزیت میری اہل بیت۔ بیدونوں ایک دور ہے ہے۔ الگ نہیں ہوں گی حتی کہ میرے پاس حوض ایک کا تب اللہ اوردوسری میری عزیت میری اہل بیت۔ بیدونوں ایک دوسرے ہے الگ نہیں ہوں گی حتی کہ میرے پاس حوض پر آئیں گی۔ نیز زمین پرافتذ ارعطا کرنے کوکسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں دوسرے ہے الگ نہیں ہوں گی حتی کہ میرے پاس حوض پر آئیں گی ۔ نیز زمین پرافتذ ارعطا کرنے کوکسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ اس میں اللہ بیت کو بیا فقیر اس میں کرتا۔

( مجمع البيان ج عص ٢٣٠ ، مطبوعه دار المعرفة بيروت ٢٠٠ ١٨٠ هـ)

سید محرحسین الطباطبائی لکھتے ہیں: اس آیت میں جس خلافت، زمین پرافتد اراورخوف کے بدامن کی بشارت دی گئی ہے وہ
اہمی تک حاصل نہیں ہوئی، وہ اس وفت حاصل ہوگی جب حضرت مہدی کاظہور ہوگا، اگریا عبر اض کیا جائے کہ پھراس آیت کی کیا
تو جیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائی اور انہوں نے نیک اعمال کئے اس کا جواب یہ ہے کہ بید وعدہ
مستقبل میں ضرور پورا ہوگا ہر چند کہ ابھی تک پورانہیں اور اس کی نظیر بیآیات ہیں۔

(بنواسرائیل: ) پھر جب دوسرے وعدہ کا دفت آیا (تو ہم نے دور سے لوگوں کو بھیج دیا) تا کہ دہ تہارے چبرے بگاڑ دیں۔ کیونکہ جن بہود بوں سے وعدہ کیا گیا تھاوہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے دفت تک زندہ نہیں رہے تھے، اس طرح اس آیت میں جن مؤنین صالحین سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اس دفت تک زندہ نہیں رہیں گے جب حضرت مہدی کاظہور ہوگا اور ان کوخلافت، زمین پرافتذ اراورخوف کے بعدائمن عطا کرکے اس وعدہ کو پورا کیا جائے گا۔

ای طرح ذوالقر نین نے دیوار بنائے کے بعد کہا: (الکعنہ: ۹۸) (ذوالقر نین نے کہا) بیصرف میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا دعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کوز مین بوس کردے گا ،اور میرے رب کا دعدہ برحق ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیامت کے وقوع کے متعلق وعدہ قربایا: (الاعراف: ۱۸۷) وہ آسانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہے اور تہارے پاس مرف احیا تک ہی آئے گی۔

ای طرح الله تعالی نے موشین صالحین ہے ایک دعدہ قر مایا جس کواس آیت کے زمانہ زول نے نہیں پایا اور نہ اب تک موشین مالحین کی سما عین کی اس اور ماری کا طرح موسا حصرت علی میں پر راہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا (المسی ان قبال ) اور رہا ہے کہ اس آیت کو خلقا ءراشدین ، یا خلقاء ثلاث یا خصوصاً حصرت علی (رضی الله عند) پرمنطب تی ہا جائے تواس کی کوئی سبیل نہیں ہے۔

(الميز ان في تنفسير القرآن ع ١٥٥ - 168 مطبوعددار الكتب الاميد طبران، ١٣٩٥ م

علماء كى مبسوط اورم مؤخر تفسيرين اس آيت كي تفسيرين لكهاب:

اس آیت کے مصداق میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے: (۱) بعض نے کہا پیٹیبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ میں جن صحابہ نے زمین میں اقتدار حاصل کیا تھا، بیآبیت ان کے متعلق ہے۔

(ه) بعض نے کہااس میں پہلے جارخلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) ایک جماعت نے کہا اس میں مہدی (علیہ السلام) کی حکومت کی طرف اشارہ ہے ، جن کی حکومت میں تمام مشرق و مغرب ان کے جھنڈے کے بینچے ہوں گے۔

(۷) اس میں کوئی شک نبیں کہ پہلے تمام مسلمان اس آیت میں شامل ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نبیں کہ مہدی (علیہ السلام) جن کے متعلق شیعہ اور نا انصافی ہے بھری السلام) جن کے متعلق شیعہ اور نا انصافی ہے بھری السلام) جن کے متعلق شیعہ اور نا انصافی ہے بھری ہوگی وہ اس آیت کے مصدات کامل ہیں۔ (تغییر نمونہ نامل میں ۵۳مطبعہ دارالکتب الاسلامیاریان، 1396ھ)

ت الطاکفہ القوی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس آیت میں خلیفہ بنانے ہے مرادایک قول کے بعد دوسری قم کو آباد کرتا ہے،
لیکن اگر یہ معنی مراد ہوتو پھراس میں موشین صالحین کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے، کیونکہ کا فروں کی بھی ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو زمین میں آباد کیا گیا۔ نیز اس آیت کہ وموشین صالحین کے الئے افعام اور بثارت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور محفل زمین پر آباد کرنے میں ان کے لیء کیا انعام اور کیا بشارت ہے، ان کا دور سااعتر اض بیہ کہ اس آیت سے خلفاء ٹلا شکوم اولینے پر تمام صحابہ کا اجماع نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجابد نے کہ اس آیت سے مراد تمام امت و، اس کا جواب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع نہیں نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجابد نے کہ اس آیت سے مراد تمام امت و، اس کا جواب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ اور اکثر مغسرین کا بھر سے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجابد نے کہ اس آیت سے مراد تمام امت ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ اور اکثر مغسرین کا بھرائے نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایس اور مجابہ نے کہ اس آئیت سے مراد تمام امت ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ اور اکثر مغسرین کا بھرائے نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایس آئیت کا مصداتی خلفاء شاہ بیں اور دھنرت عباس اور مجابد و کا خلاف نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایس آئیت کا مصداتی خلفاء شلاشی ہوں۔

کونکہ امری بیا ورتمام خاصرین کی ایک تفیر پر متنفق ہوں۔

کونکہ امری بیا مصداتی خلفاء شلاشی ہیں اور دھنرت عباس اور مجابد و کا خلاف نے نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایس آئی ہے کہ ایس آئی ہے کہ میں آئی کے نفید ہوں۔

شیخ طبری اور شیخ طبائی نے اس پرزور دیا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی ہیں۔ان کا دعویٰ دووجہ سے خلط ہے ایک اس وجہ سے کہ اس آیت میں خلافت ز ، میں پراقتذار اور اس عطا کرنے کا وعدہ ان موشین صالحین سے کیا گیا ہے جوعہد رسالت میں حاضر اور موجود شے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا۔ (النور: ۱۵۵)

ادرا مام مہدی توابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے اور دوسری وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیدوعدہ مومنوں کی جماعت سے کیا ہے اور خلفاء ثلاثہ پرجمع کا اطلاق سیح ہے اور امام مبدی ایک فرد ہیں ان پرجمع کا اطلاق سیحے نہیں ہے۔

تفسیر نمونہ میں امام مہدی کوقطعی طور پراس آیت کا مصداق قرار نہیں دیا بہر حال اس آی سے امام مہدی کومراد لینے کا وہی جواب ہے جوہم ابھی ذکر کر بچکے ہیں۔ نیز تفسیر نمونہ میں اس قول کو بھی برقر ار رکھا ہے کہ اس آیت سے چار خلفاء کی طرف اشارہ ہے۔

اس امت کی پہلی اجماعی ناشکری قل عثان ہے

اس آیت کے آخریش اللہ تعالی نے فرمایا ،اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ امام الحسین بن مسعود الفراالبغوی البتو فی ۵۱۲ ھے کہتے ہیں :وئن کفر بعد ذلک میں کفر سے مراد کفران نعمت ہے اور اس سے کفر باللہ مراز نہیں ہے ،اور فاسقول سے مراد اللہ کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔مفسرین نے کہاہے کے سب سے پہلے جنہوں نے اس نعمت ﴾ کا کفر کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان (رمنی اللہ عنہ) کوشہید کیا تھا جب انہوں نے حضرت عثمان (رمنی اللہ عنہ) کوشہید سر ریا تواللہ تعالیٰ نے ان کو جوامن کی نعت عطا کی ہے، وہ واپس لے لی اوران پرخوف مسلط کردیا حتی کدوہ ایک دور ہے کول کرنے اور خوں ریزی میں مشغول ہو مگئے ، حالا نہان سے پہلے وہ بھائی بھائی ہے۔

(معالم المتويل جهم ١٣٢٨ مطبوعة اداحياء الراث العربي بيروت، ١٣٢٠ه)

حید بن بلال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) نے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے متعلق کہا جب سے ر سول (صلی الله علیه وآله وسلم) مدینه مین آئے تقے اس وقت سے آج تک فرشته تمهار سے مدیند کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، بپاللہ کی قسم ا الرتم نے عثان (رضی اللہ عنہ) کو آل کردیا تو وہ فرشتے لوٹ جائیں سے اور پھر بھی نہیں آئیں ہے۔ پس اللہ کی تشم تم میں ہے جو تص ہی ان کوئل کرے گا وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ سوکھا ہوا (شل ،مفلوج) ہوگا۔ بے شک اللہ کی تکوارتم ے اب تک میان میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی متم اگرتم نے ان کوئل کردیا تو اللہ اپن تلوارکومیان سے نکال لے گا پھر بھی اس تکوارکو مان میں نہیں رکھے گایا کہا قیامت تک میان میں نہیں رکھے گا، اور جب بھی کسی نبی کوئل کیا گیا تو اس کے بدلہ میں ستر ہزارا فراد تلکئے سے اور جب بھی کسی خلیفہ کول کیا کمیا تو اس کے برلدہ ۳ ہزار نفول آل کئے مجے۔ (اس کی سند ضعیف ہے)

(معنف عبدالرزاق رقم الديث: ٩٦٣ و كتنب إسلاى، رقم الحديث: ١١٢٩، دارالكتب العلميه بيردت ومعالم المتوبل رقم الحديث: ٥٣٥ ا، واراحيا والتراث

ا مام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عسا کرالتوفی اے۵ دوا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :حضرت زبیر بن عوام (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرمایا: آج کے بعد سی کو ہائد ھے کرتن نہیں کیا جائے گا، ماسوا قاتل عنان کے تم اس کول کردو سے اگرتم نے اس کوؤئ نہیں کیا تو تم کو بحریوں کی طرح وز کے جوانے کی بشارت ہو۔

(تاریخ دستن الکبیرج ۱۲ مرمه ۱۹ مهملوعد اماحیا والتر اش العربی بیروت، ۱۳۴۱ها افال لا بن عدی ج پیم ۲۸ مه ۱۵ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۰ه) حضرت انس (منی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا بے شک الله کی تکواراس وقت تک میان میں رہے گی جب تک عثمان (رمنی اللہ عنہ) زندہ رہیں گے اور جب عثمان کولل کر دیا جائے گا تو وہ مکوار میان سے با ہرنگل آئے گی بھر قیامت تک وہ تکوارمیان میں داخل نہیں ہوگی۔

(تاريخ دمثق الكيرج اسم ٢٩١٣مطيوعدواراحيا والتراث العربي بيروت ١٢١١ه مكز العمال رقم الحديث ٢٢ ٢١٨) حافظ السويطي متوفى اا 9 مد في الكهاب المعديث كي سندموضوع ب، اس كي آفت عمروبن فائد ب اوراس كالشيخ ابن عدى جی کذاب ہے، حافظ ذہبی نے کہا ہے کہاس صدیث کی تکارت طاہر ہے۔

(ميزان الاعتدال قم: ١٣٢١) ( أملالي المصنوعة ج إص 290 مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت، ١٩١٤هـ)

حکمران دنیاوی امور کے منتظم میں اور علماء دینی امور کے اسلام ان دنیاوی امور کے امام ابوالقاسم عبدالکریم بن عواز ن القشیری نمیثا پوری متوفی ۲۵ ساھ لکھتے ہیں :اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس کا کلام صادق

ہے، اور ریآ یت خلفاء اربعہ کی خلافت کی صحت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ ان کے دور سے لے کرآج تک کوئی مخص ان سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ ان کی امامت تعلقی ہے، ان کا دین اللہ کی طرف سے پہندیدہ ہے ان کوخوف کے بعد امن حاصل ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دافلی اور خارجی معاملات کوعمر کی کے ساتھ طے کیاا دراسلام کا دفاع کیا۔

اس آیت میں ان ائمہ دین کی طرف اشارہ ہے جوار کان ملت ہیں ، اسلام کے سوتن ہیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات میں ظالم حاکموں کی وجہ ہے فساد آیا تھا جن کا نصب العنی صرفد نیادی افتذار تھا، رہے دین کی حفاظت کرنے والے تو وہ ائمہ دین اور علماء ہیں اور ال کی حسب ڈیل اقسام ہیں۔

(۱) علماء کا ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اوراس کی اشاعت کی اور رسلوانٹد (معلی اللہ علیہ وآلہ وملم) کی احادیث اوز آثار کو محفوظ اور مدون کیا بیانا میہ منزلہ خزانہ ہیں۔

(۲) علم و کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اصول دین اور عقائد کی حفاظت کی اور بدعقیدہ معائدین اور اہل بدعت کا قرآن سنت کے واضح ولائل سے روکیا، بیعلاء سالام کے بہدرمجابد ہیں۔

(۳) علماء کا تیسرااگروہ دوفقتہاءاور مجتمدین ہیں جو پیش آ مدہ دینی مسائل اور معالمات میں عوام کی روہنمائی کریت ہیں اور کتاب وسنت اور اتوال مجتمدین سے قباد کی جاری کرتے ہیں۔ بیعلاء ملک کی قوت ناذ فدکے قائم مقام ہیں اور اس دور کی اصطلاح کے مطباق حسب مرتاب جوں کے عہدوں پر فائز ہیں۔

ر (۱) علماء کا چوتھا گروہ وہ ہے جولوگوں کو بیعت کرتے ہیں ان کو گناہوں سے توبہ کراتے ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں ان کو اور ادوو طاکف کی تعلیم دیتے ہیں ان کے دلوں سے معصیت کا زنگ اور میل کچیل اتار کران کا باطن ساف کرتے ہیں اور ان کا ترکیہ کرتے ہیں اور ان کا ترکیہ کرتے ہیں ان کا ترکیہ کرتے ہیں ان کا ترکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ عزوج ل اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وہ کہ وہ کی معفر ت اور محبت کے چراغ روش کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے خواص اور مجلس سطان کے مقربین کے منزلہ ہیں ہیں۔

2872 - حَدَّنَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فَكُنن

" آیامت کے دن ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے ایک مخصوص جعنڈ الگایا جائے گا اور بیکہا جائے گا بی فلال فخص کی بدعہدی ہے ۔ بدعبدی ہے''۔ شرح

اس کو بدمهدی کانشان دیا جائے گا "اس جملہ کے ذرایعہ کنایة بید بیان کیا گیاہے کہ اس مخفی کومیدان حشر میں تمام مخلوق کے سامنے ذکیل درسوا کیا جائے گا۔ دوسری حدیثوں میں بید بیان کیا گیاہے قیامت کے دن عہدشکن کوایک ایسانشان دیا جائے گاجس سے ذرایع اس کو پہیانا جائے گا کہ بہی وہ مخص ہے جس نے عبدشکنی کا ارتکاب کیا تھا۔

2873 - حَدَّثَنَا عِـمُـرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْشَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ آنْبَآنَا عَلِى بْنُ زَيْدِ بْنِ مُدُعَانَ عَنُ آبِى 2873 - حَدَّثَنَا عِـمُـرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْشَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ آنْبَآنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدِ بْنِ مُحَدُّعَانَ عَنُ آبِى نَظْرَةً عَنُ آبِى شَعِيْدٍ الْمُحَدِّرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادٍرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَيْهِ الْمُحَدِّرِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادٍرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَيْهِ

مه منزت ابرسعید خدری التات کرتے ہیں: نی اکرم سکا تی ارشاد فر مایا ہے: " یا در کھنا! قیامت کے دن ہر غداری کرنے ہیں کی خداری کرنے ہیں کی خداری کے حساب سے ہوگا "۔ ہرغداری کرنے والے کے لیے جھنڈ انصب کیا جائے گا جواس کی غداری کے حساب سے ہوگا "۔ شرح

الله تعالى كاارشاد ب: اسايمان والواسيعة و(عمدول) يوركرو-(الماعده)

#### عقو د كالغوى اور عرفى معنى

عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہے کہ چیز کو چینگی اور مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ وامسل کرنا یا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ وامسل کرنا یا ایک چیز کی ورسری چیز کے ساتھ کی چیز کا الترام کرنا یعنی اس از وم کو ما نظاور چیز کے ساتھ کی چیز کا الترام کرنا یعنی اس از وم کو ما نظاور عقود ہے سے مراد وہ جمود جیں جو بندوں نے آپس جس عقد بیچے اور عقد نکاح وقیر و کا عقد سے ما تھ دیے یا جو اللہ اور سے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے عہد کیے یا جس چیز پر حلف الله کا کرع بدر کے یا جو کی دوسرے کی مدد کرنے کے عہد کیے یا جس چیز پر حلف الله کو عہد کیا۔

#### عقو د کاشری معنی

الله تعالى نے فرمایا ہے۔ اے ایمان والوا اپ عقود کو پورا کروالله تعالی کی ذات مقات اس کے احکام اور اس کے افعال کو مانے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کا تقاضا ہے ہے کہ ایمان والے اس کے تمام احکام پڑکل کریں اور جن کا موں ہے اس نے تع کیا ہے ان سے بازر ہیں۔ لبندا جو فقس ایمان لا تا ہے اس کا ایمان اس عقد اور عہد کو مضمن ہے کہ وہ اللہ تعالی کے تمام احکام کو بجالائے گا تو اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اے ایمان والو اتم نے اللہ پر ایمان لاکر جس عقد کا التر ام کر لیا ہے اس کو پورا کرو۔

2873 الردوايت أفل كرت من أمام ابن ماج منفرد بين -

اس آیت میں معقود سے کیام او ہے؟ اس کی گفتیریں گی ٹیں۔ امام ابن جربرا پی سند کے ماتھ دوایت کرتے ہیں دھڑت ابن عب س (رضی اللہ عند) نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول سے میے جد لیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لا تمیں اس کی اطاعت کر بی جن چیزوں کو اس نے حال کو اردیں۔ ابن فر عالی قرار دیں۔ ابن فر ید اور زید بن اسلم نے ہا اس سے مرادوہ عقد اور عبد ہیں جولوگ آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلات کھا کر معاہدہ کرنا عقد نگاح اور عقد ہیں وفوگ آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلات کھا کر معاہدہ کرنا عقد نگاح اور عقد ہیں وفوگ آپس میں ایک دو سرے یدد کرنے کے لیے کرتے ہے۔ قادہ نے وغیرہ۔ کا اس سے مرادوہ عقود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تو رات اور انجیل ہیں لیے ہے کہ وہ نبی (صلی اللہ علیہ والد رسلم) کی تصدیق کریں گے اور آپ کی کتاب پر ایمان لا تعین گے۔ (جامع البیان جاس میں میں دور انظر بردت ۱۳۱۵ء)

#### بَاب بَيْعَةِ النِّسَآءِ

برباب خواتین سے بیعت لینے کے بیان میں ہے

2874 - حَدَّلَنَا الْهُولَكِيْ إِنْ اَبِى شَيْدَةَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكِيرِ قَالَ سَمِعُتُ الْمُسْعَةَ بِنْتَ رُقِيْقَةَ تَقُولُ جِنْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ نَبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ الذِي

عن سیّدہ امیمہ بنت رقیقہ نگانیان کرتی ہیں میں چندخوا تین کے ساتھ نی اکرم نگانیم کی خدمت میں آپ نگانیم کی بیت کرنے کے لیے حاضر ہو کی تو آپ نگانیم نے ارشاد فر مایا:

''جہاں تک تہباری استطاعت اور طافت ہو(تم ان احکام بڑل کردگی)'میں خواتین کے ساتھ مصافی نہیں کرتا۔'' شرح

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نی ( مرم)! جب آپ کے پاس ایمان وانی عور تیں صاض رہوں تو وہ آپ ہے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک جیس کریں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ ذیا کریں گی اور نہ اپنی اولا دکوئل کریں گی، اور نہ اپنی ہون اور چروں کے مطابق کمی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی، تو آپ ان کو ایپ ہاتھ وں اور چروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی اور نہ دستور کے مطابق کمی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کرنیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ ہے مغفرت طلب کریں، بے شک بہت بختنے والا ہے حدرتم فر مانے والا ہے۔ اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوئی نہ کروجن م رائد نے فضب فر مایا ہے، بیشک وہ آ خرت سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں

نبی (صلی الله علیه و آلدوسلم) کا اسلام لائے والی خواتین سے احکام شرعیہ کی اطاعت پر بیعت لیمتا امام ابوالحسن مقاتل بن سلمیان متوفی ۵۰ھ الممتحنہ: ۱۲ کی تغییر میں لکھتے ہیں: پیدفتے مکہ کے دن کا واقعہ ہے، جب نبی (صلی اللہ

2874. اخرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 1597 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 4192 ورقم الحديث. 4201

عليه دآله وسلم) مردول كوبيعت كرنے سے فارغ ہو كئے توات نے مورتوں كو بيعت كرنا شروع كيا، اس دقت آب صفا بہاڑ بر بيٹھے ہوئے تھاور حضرت عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنه) اس بہاڑ کے نیچے تھے، تی (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم) نے فر مایا: میں تم سے اس يربيت لينامول كدتم الله كم ساته كوشر يكي بيل كروكى وال وقت الوسفيان كى بيوى هند بنت عتبه نقاب ۋالے بوئے خواتين ے ماتھ کوری تھی، اس نے سراٹھا کر کہا، اللہ کی سے آپ ہم سے ای چیز پر بیعت لے دے ہیں جس پر آپ نے مردول سے بیعت لی ہے، ہم نے آپ سے اس پر بیعت کرنی ، پھرنبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: اورتم چوری بھی نہیں کروگی ، صندنے کہا ، اللہ کی تنم! میں ابوسفیان کے مال سے خرج کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مال میرے لئے حلال ہے یانہیں ، ابوسفیان نے کہا ، ہاں! اں ہے پہلےتم نے مضای میں میراجو مال لیا ہے ووحلال ہے اوراس کے علاوہ بھی ، نبی (صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) نے بوچھا ہتم ھند بنت عتبه بو؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ میرے گزشته قصور معاف فرمادیں ، الله آپ کومعاف فرمائے گا، آپ نے فرمایا: اورتم زنا بھی نہیں کردگی ، صندنے کہا، کیا آزاد مورت زنا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ادرتم اپنی اولا دکونل بھی نہیں کردگی ،اس نے کہا، ہم نے ا بنی اولا دکو بچین میں پالا اور جب وہ بڑے ہو محیئے تو تم نے ان کوئل کردیا ، بیان کر حضرت عمر بہت بینے اور بنس بنس کرلوث ب**ی**ث ہو مجے ، آپ نے فر مایا: اور ندا ہے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کی پر بہتان لگاؤگی ، بہتان ہدہے کہ عورت کسی اور کے بیچے کوا ہے غاوند کی طرف منسوب کرے اور کے کدرینمهارا بچدہ حالا نکدوہ اس کا بچدند بو۔ هند نے کہا ، اللہ کی تسم ! بہتان بہت بری چیز ہے اور آپ اجھے اخلاق اور اچھی خصلتوں کا تھم دیتے ہیں، چرآپ نے فرمایا: اورتم دستور کے موافق کسی کام میں نافر مانی نہیں کروگی ، یعنی الله تعالیٰ کی اطاعت میں اور نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے عورتوں کونوحه کرنے سے اور کپڑے بھاڑنے اور بال نوچنے سے منع کیا اور فرمایا جتم شهرمیں کسی مسافر کے ساتھ خلوت میں نہیں رہوگی اور بغیرمحرم سے تین دن سے زیادہ سفر تیں کروگی۔ هندنے کہا، ہم ان چیروں میں سے کسی کی مخالفت نہیں کریں گی ، تب اللہ تعالی نے فر مایا: آب ان کی بیعت کر بیجیے اور اللہ سے ان کے لئے مغفرت طلب میجی، بے شک الله بهت مغفرت قرمانے والا، بے صدرتم قرمانے والا ہے۔

(تغيير مقاعل بن سليمان جسم 354-353 دارالكتب العلميد ابيروت ١٣٢٧ه).

نی (صلی الله علیه وآله وسلم) کے بیعت لینے کی کیفیت

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جو توریمی ہجرت کر کے آئی تھیں نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کا امتحان لیتے تھے، جیسا کہ الممتحنہ: ۱۲ ہیں اس کا تھم ہے اور جوم تو من توریخی اس آیت کی شرائط کا اقر ارکرلیتیں تو ان سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں: میں نے تم کو بیعت کر لیا اور اللہ کی تیم ابیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کومس نہیں کیا، آپ ان کومرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔

( منجى البخاري رقم الحديث: ٩١ ٨٨، منجى مسلم رقم الحديث: ١٨٧١، سنن ابو داؤر رقم الحديث: ١٩٣١ سنون ترندي رقم الحديث: ٢٣٠٦ منداحمه ج٢٠ من 114-270 سنن بينتي ج٨م، 148 منجح اين حبان رقم الحديث: 5581)

المتحدة ٣ قيل فرمايا: اسه ايمان والو! ان لوكول سه دسوتى نهروجن پر الله في غضب فرمايا ب، ب شك وه آخرت سه

ما یوں ہو چکے بیں جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو چکے ہیں۔

## يہود کے ساتھ دوسی رکھنے کی ممانعت

مقاتل بن حیان اور مقاتل بن سلیمان نے کہاہے کہ فقراء سلمین یہود کومسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے ملاپ رکھتے تھے ای وجہ سے یہود ان کوپھل وغیرہ و سیتے تھے ،اللہ تعالی نے اس آیت میں ان مسلمانوں کواس ہے منع فر مایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود آخرت سے مایوں ہو بچے جیں، یونکہ یہود نے سیدنا محد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی تکذیب کی حالا نکہ ان کو آپ کے صدقی کاعلم تھا اوران کو یقین تھا کہ آپ برحق رسول ہیں، اس کے باوجود انہوں نے عنادا آپ کی رسالت کا افکار کیا، اس وجہ سے وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بینی بچے ہیں وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بینی بچے ہیں وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بینی بچے ہیں وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ وہ کو اور قبل سے کوئی حصر نہیں ہے۔ مجاہد نے کہا، اس سے وہ کافر مراو ہیں جو آخرت کے عذاب کا معالئد کر بچے ہیں۔ (انوسیا جسم 289 دارالکتب العلمیہ ، جردت، ۱۳۱۵ھ)

2875 حَدَّنَا اَخْبَرَيْ عُرُوهُ بِنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَآيَشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا الْمِنْ شِهَابِ اَخْبَرَيْ عُرُوهُ بِنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَآيَشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنكَ عَسَاجَمُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ (يَنَايَّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَائِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ الْمُرَاةِ قَطَّ عَيْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

سندہ عائشہ صدیقہ بڑ فی بیا ۔ کرتی میں جب مؤمن خواتین ہجرت کر کے بی اکرم نگافیز کی کے پاس آتی تھیں تو ان کا اللہ تعالیٰ سے تھم سے مطابق امتحان لیاجا تا تھا۔

ں۔ ''اے نی منگانڈو اجب مؤمن خوا تین تمہارے پاس آئیں تا کہوہ تمہاری بیعت کریں''

يآيت آخرتك ہے۔

سیدہ عائشہ نظافیا بیان کرتی ہیں جومومن خاتون ان باتوں کا اقرار کرلیتی تھی وہ کامیا بی کا اقرار کرلیتی تھی۔ نبی اکرم نائی کا اقرار کرلیتی تھی۔ نبی اکرم نائی کا اقرار کرلیتی تھی۔ نبی اکرم نائی کا اقرار کروالیا تو آپ نائی کی ان خواتین سے فرمایا بتم لوگ چلی جاؤا میں نے تمہاری بیعت لے لی بہان خواتین سے بیزبانی اقرار کروالیا تو آپ نائی کی ان خواتین سے فرمایا بتم لوگ چلی جاؤا میں نے تمہاری بیعت لے لی

ہے۔ (سیّدہ عائشہ بڑھ ہی بیان کرتی ہیں) اللہ کی تنم! نبی اکرم نگائی کے دست مبارک نے بھی کسی عورت کے ہاتھ کونہیں جھوا ہے نگائی کا طور پران سے (خواتین) بیعت لیا کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ فکا بھابیان کرتی ہیں: اللہ کہ سم انجی اکرم مُلَا تَیْن نے خواتین سے صرف ای بات کا اقرار کروایا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ ماکٹی انٹیہ فکا بھابیان کرتی ہیں: اللہ کہ سم ان کی تھیلی نے کہ عورت کی تھیلی کوئیس جھوا جب بی اکرم مُلَا تَقَالُم ان خواتین سے بیا قرار کروا لیے تھے اور ارکروا لیے تھے اور اس کے بیات کی اور بیابیت سے لیا ہے۔
لیے تھے اور آپ مُلَا تَقِیْمُ ان سے بیفر مادیتے تھے: ہیں نے تم سے زبانی طور پریہ بیعت لے لی ہے۔

ثرح

اگر چہ بیعت ، ہاتھ میں ہاتھ کے کریا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لی جاتی ہے لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم عورتوں ہے زبانی بیعت لیتے تھے لیتے تھے لیتے تھے لیتے تھے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض مشائخ عورتوں سے بیعت لینے کا جو پیطریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مرید کرتے وقت کی برتن میں رکھے ہوئے پانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکرتے ہیں کہ کی رکھے ہوئے پانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکرتے ہیں کہ کی کہا ہوئے ہوئے کا بیا ہاتھ اس بانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکہ تے ہیں اور دومرا آنچل عورت پکڑ لیتی ہے، تو اس طرح کے تکلفات کی ضرورت نہیں بلکہ جو مطریقہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے ای پراکٹھا کرنا افضل واحسن ہے۔

# بكاب السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

یہ باب تھوڑوں میں دوڑ کا مقابلہ کروانے کے بیان میں ہے

2876 - حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ ٱنْبَانَا سُفْبَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آذُخَلَ فَرَسًا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آذُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَّا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَّا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ عَنَى الْمَارِ وَمَنْ آذُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ آذُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ عَنِي اللهُ عَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ آذُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسِّيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ وَمُو يَامَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُوا يَامَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَعُلَو اللهُونَ وَهُو يَامَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ وَمُولَ لَا يَامَنُ آنُ لَا يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَالًا عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلَالِمُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

''جو خض ایک محور ہے کو دو محور وں کے درمیان داخل کرے اور وہ اس بات سے محفوظ نہ ہو کہ وہ آ گےنگل جائے گا'تو یہ جوانیس ہوگا اور جو مخص دو محور وں کے درمیان ایسا محور اداخل کرنے جس کے بارے میں بیاعتماد ہو کہ وہ آ مےنگل جائے گا'تو یہ جواہوگا''۔

2877 - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَيُّلَ فَكَانَ يُوسِلُ الَّتِي ضُعِّرَتُهِ مِنَ النَّحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمُ تُطَمَّدُ مِنْ لَيْتِيةِ الْوَدَاعِ إلى قَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمُ تُطَمَّدُ مِنْ لَيْتِيَةِ الْوَدَاعِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

علی حدود مسترت عبدالله بن عمر بنگافینا بیان کرتے ہیں کی اکرم سکافیز کے گھوڑوں کی تربیت کروائی۔ آپ مگافیز کم تربیت یا فقہ محکوڑوں کا مقابلہ هیاء سے لے کرشنیۃ الوداع سے لے کرمیجہ بنوزریت یا فتہ کھوڑوں کا مقابلہ ثنیۃ الوداع سے لے کرمسجہ بنوزریق تک کرواتے تھے جبکہ فیمر تربیت یا فتہ کھوڑوں کا مقابلہ ثنیۃ الوداع سے لے کرمسجہ

2878- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ مُنِ عَمُرِو عَنْ اَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى

2579 اخرجة إوداكون "أسن" رقم الحديث 2579

2871 اخرجملم في التي "رقم الحديث 2871

2878 اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث: 2591

يَنِيْ لَيْ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفِي أَوْ حَافِي، عد معزت الوہريه الله تلا موايت كرتے ہيں: في اكرم الله عَلَيْهِ أَنْ الله عَالَمُ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع محورُوں مِن بوسكما ہے"۔

# بَابِ النَّهِي أَنَّ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُرِ

به باب اس چیز کی ممانعت میں کہ قرآن کوساتھ کے کروشمن کی سرز مین کی طرف سفر کیا جائے

2879 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مِسَانِ وَابُوْ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مَّالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسَدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالُهُ الْعَدُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُولِ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالُهُ الْعَدُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُولِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ الْعَدُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرُانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُولِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعَلْقِ اللّٰعَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

حضرت عبدالله بن عمر فل بنابان كرتے بيں بى اكرم تفایق نے اس بات سے منع كيا ہے كة آن ساتھ لے كرد من كى مرز بين كى طرف منركيا جائے كيونكه الله بات كا انديشر موجود ہے كد تمن است حاصل كر لے گا اورد شمن اس كى بے حرمتى كرسكتا ہے۔
 مرز بين كى طرف منركيا جائے كيونكه الله بات كا انديشر موجود ہے كد تمن است حاصل كر لے گا اورد شمن اس كى بے حرمتى كرسكتا ہے۔
 2880 حَدَدُ فَعَن وَسُولِ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَدْل وَسُعِ آنِهَ أَن اللّهُ عَدْل اللّهُ عَدْل اللّهُ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهُ عَد اللّهُ عَد اللّهِ عَد اللّهِ عَد اللّهُ عَد الل

د منرت عبدالله بن عمر بخاب بی اکرم نوینی کی بارے من بات نقل کرتے ہیں: آپ نوائی نی نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ آن ساتھ کے اس بات ہے منع کیا ہے کہ آن ساتھ نے کردیٹمن کی مرز مین کی طرف سنر کیا جائے کیونکہ اس بات کا اندیشہ وجود ہے کہ دیٹمن اے حاصل کر لے گا اور اس کی ہے دمتی کرے گا۔

# بزك الشكرك صورت مين واجب التعظيم اشياءكوجهاد مين ساته ليان واجب نكابيان

مجاہدین کے ساتھ قرآن پاک اور گورتوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ لٹنکر بڑا ہواوراس کے فکست کا خطرہ نہ ہو

اس لیے کہ (ان کی) سلامتی غالب ہے اور غالب ٹابت اور یقین کی طرح ہوتا ہے، ہاں کسی سریہ میں جس پر فکست کا خطرہ ہوائییں سے جانا کم دوہ ہو، کی نکہ اس کی سریہ میں گورتوں کو ضیاع اور درسوائی پر چیش کرتا ہے اور قرآن پاک کو بے حرمتی کے وہانے پر لیجاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو بحرمتی کے لیے کفاران کی ہے میں جو حرمتی ضرود کریں گے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی میں تاویل ہے کہ "دشنوں کی زیمن جس قرآن لے کرنہ چلو

اور جب کوئی مسلمان امان لے کر کفار کے پاس جائے تواہے اپنے ساتھ قرآن پاک بیجائے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دو اور بوڑھی تورتیں بڑے لٹکر میں اپنے حسب حال کام کرنے کے لیے نگل سکتی ہیں جس طرح کھا تا پیکا تا، پائی پلا تا اور علاج و معالجہ کرنا، 2879 افر جدا بخاری نی ''انھے ''رتم الحدید'۔ 2880 'افر جہ سلم نی ''انھے ''رتم الحدیدہ 1818 'افر جدا بوداؤد ٹی ''اسن 'رتم الحدیدہ 1816

2008: افرجم ملم في المن "رتم الحديث. 200

کنین جو ان عورتوں کا گھروں میں رہنا ہی فننے کوشم کرنے والا ہے اور بیعورتیں لڑائی نہ کریں اس لیے کہ اس ہے مسلمانوں ک کمزوری ظاہر ہوگی تکر بوقت ضرورت جنگ کر سکتی ہیں۔اور جماع اور خدمت کے لیے بھی اپنی ہیویوں کو لیے جانا بہتر نہیں اگر بیجانا ضروری ہوتو بائدیوں کو بیجا کیں ،آزادعورتوں کونہ بیجا کیں۔(ہداییا ولین ، لا ہور)

## حرمت كيسب واجب التعظيم اشياء كوند لے جانے كابيان

علامہ ابن تجیم مصری حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں واجب التعظیم ہیں ان کو جہاد ہیں لے کر جانا جائز نہیں جس طرح قرآن مجید، کتب فقہ وصدیت شریف کہ بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ یو ہیں عورتوں کو بھی نہ لے جانا چاہیے اگر چہ علاج و خدمت کی غرض سے ہو۔ ہاں اگر کشکر بڑا ہو کہ خوف نہ ہوتو عورتوں کو لے جانے میں حرج نہیں اوراس صورت میں بوڑھیوں اور ہاندیوں کو لے جانا اولی ہے اوراگر مسلمان کا فروں کے ملک میں امان نے کر گیا ہے تو قرآن مجید لے جانے میں حرج نہیں۔ (بحرارائن، کا بریر)

حضرت ام الموشین عائشہ رمنی انله عنہا ہے روایت کرتی ہیں کہ بیں نے رسول انله ملی انله علیہ وآلہ وسلم ہے جہاد کی بابت اجازت طلب کی ، تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کا جہاد تو ج ہے ، اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان تو ری نے بیان کیا پھر انہوں نے معاویہ نے اس کو بیان کیا۔ (سمج بخاری: جلدودم: قم الدیث، 141)

# وتمن كى سرزمين ميں قرآن كريم ساتھ لےجانے ميں فقهي ندا ہب

نقہاء کی ایک بڑی جماعت وشمن کی سرز مین میں قرآن کریم ساتھ ندلے جانے کی حامی ہے۔ حافظ ابن جم عسقلانی لکھتے ہیں: ابن عبدالبرنے کہا کہ: فقہاء شفق ہیں کہ مسلمان سرابا (جھوٹی جماعتیں) اور فوجیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قرآن کریم نہ لیے جائیں اس طرح سے قرآن کی بے حمتی کا خدشہ ہے، جبکہ بڑی جماعت کے ساتھ یہ محفوظ ہوتو اس میں مختلف آراہیں۔امام مالک کھل طور پرمنع کرتے ہیں،امام ابو حنیفہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ا ہام شافعی نے خوف ہونے یا نہ ہونے دونوں حالتوں بین کروہ بتایا ہے۔ بعض نے وہی رائے اختیاری جو مالکیوں کی ہے۔
اگر ہم آج بین الاتوا می تعلقات کے نئے امور اور صور تحال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو منع کرنے کی علّت نہیں پاتے خواہ یہ کراہیت کے
الئے تھی یا حرام ہونے کے لئے۔ آج ان دونوں کی علت اور سبب نہیں پاتے۔ آج بہتر اور افضل یہی ہے کہ مغربی ممالک کے مسافر
یا و ہاں مقیم مسلمان ، اپنے ساتھ قرآن شریف لے جائیں اہانت یا تحریف کا خوف دل سے نکال دیں۔ اسمیں کوئی ڈکٹ نہیں کہ ان
تمام مسائل میں اجتہاد، گہرے فور وفکر اور فقہ کی ضرورت ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری بقرن

# بَاب قِسْمَةِ الْخُمُسِ

# یہ باب مال تمس کو تقسیم کرنے کے بیان میں ہے

2881 - حَــَدُنْـنَا يُـونُـسُ بُـنُ عَبْدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا آيُّوبُ بْنُ سُويَّدٍ عَنْ يُؤْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

شرح سند ابد ماجد (بديم) سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جُبَيْسَ بُنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُلِّمَانِهِ فِيْمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِيَنِي هَاشِمٍ وَيَنِي الْمُطَّلِبِ فَقَالًا قَسَمْتَ لِاخْوَانِنَا بَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَلِبِ وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَّيَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْنًا وَّاحِدًا 🚓 حضرت جبير بن مطعم والتفوينيان كرتيم بن ايك مرتبه وه اور حضرت عنان عني والفنو بي اكرم منز في اكر م منز في اكر م منز بيان كر و حدمت من حاضر ہوے اور آپ الگیا ہے اس بارے میں بات چیت کی کہ ہی اکرم مُلَا لیکڑانے خیبر کے دخس 'کو بنو باشم ادر بنومطلب میں تقسیم کیا تھا ان دونوں حضرات نے عرض کی: آپ مُلَاثِیَّا نے بنو ہاشم اور بنومطلب سے تعلق رکھنے دالے ہمارے بھ تیوں کوعطا کر دیا ہے جبکہ ہاری رشتہ داری تو ایک بی ہے۔ نبی اکرم مَنَا تَغِیَّم نے ارشاد فرمایا: میں سیجھتا ہوں بنو ہاشم اور بنومطلب ایک حیثیت رکھتے ہیں۔

حضرت جبیرابن مطعم کہتے ہیں کہ جب رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے (مال غنیمت میں سے اپنے قر ابتداروں کاحضہ (میمن فس كه جس كاذكر قرآن مجيد بين ہے ) بنو ہاشم اور بنومطلب كے درميان تقسيم كيا تو يس ليني جبير (بنونوقل كى طرف سے ) اورعثان ا بن عفان ( بنوعبر مشس کی طرف ہے ) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ صلی الله علیه وسلم جمارے بید بھا لی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، ہم ان کی فضیلت د بزرگی کا تو انکارٹیس کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواللد تعالی نے ان میں پیدا کیا ہے البذااس اعتبار سے جماری برنبست وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں ( کیونکدان کے اور آپ صلی الله عليه وسلم كے جدا كيك ہى ہيں (لينى ہاشم) اگر چه ہمارے اور ان كے جداعلى بھى ايك ہى ہيں) ( نيعنى عبد مناف) كيكن ہميں مير بتائے کہاس کا کیا سبب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (خمس کے مال میں سے جوذوی القرنی کاحت، ہے) ہمارے ان بھائیوں کو توصفه دباجن كاتعلق بنومطلب سے ہاورجمیں محروم ركھاجب كه جماري يعنى بنونوقل اور بنى عبدتس كى اوران كى يعنى بن مطلب كى تر ابت ایک بی ہے (بایں طور کہ جس طرح ان کے دادا ہاشم کے بھائی تھے اس طرح ہمارے دادا بھی ہاشم کے بھائی تھے گویا ان دونوں حضرات كى غرض كا حاصل ميتھا كه مال غنيمت من سے جوش تكالا جاتا ہے۔

؛ ہ قرآن کریم کے عظم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حقیہ ہے ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تر ابت داردل کی ایک شاخ بنومطلب کو مال تمس میں سے دیالیکن دوسری دوشاخوں مینی بنونوفل اور بنوعبر تمس کو پھوئیس ویا، جب ، كەربىمارى شاخيى ايك بى جداعلى يىنى عبدمناف كى اولادىي ، نواس امتيازى سلوك كى كياوجە ، ٢٠٠٠ تخضرت مىلى الله عليه وسلم نے ایک ہتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کرکے (اوراس کی طرف اشار ہ کرکے ) فر مایا کہ (میس)اس ے علاوہ اور کچھ نبیں (جانتا) کہ (جس طرح دونوں ہاتھوں کی بیانگلیاں باہم ٹل کرایک چیز ہوگئی ہیں ای طرح) ہو ہاشم اور بنو مطلب بھی آیک چیز ہیں۔ (شافعی معلوق المصاح : جلدسوم: رقم الحدیث، 1117)

2861 اخرجه البخاري في "أصحيح" رقم ولحديث: 3140 ورقم الحديث: 3502 ورقم الحديث: 4228 أخرجه اليواووفي "أستن" رقم الحديث 2878 ورقم الحديث. 2978 ورقم الحديث. 2980 أوخرجه النهائي في " أسنن" رقم الحديث: 4147 أورقم الحديث: 2980 حفرت ابوداؤدادرتمانی کی روایت مجمی ای طرح ہے اور اس میں بیالفاظ بی کدآ ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "بهماور مطلب کی اولا د، ندز مانه جاہلیت میں بھی ایک دومرے کے تخالف ہوئے اور ندز مانداسلام میں ،البذااس کے علاوہ اور پر تخویس کے ہم اوروہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ کہ کرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں۔

خمس کوتین حصول میں تقتیم کرنے کابیان

اور جہال تک ٹمس کاتعلق ہے تواسے تین حصول پر تقلیم کیا جائے ایک حصہ تیبیوں کے لیے ، ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصد مسافروں کے لیے خاص کیا جائے اور اس میں مصرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مختاج قرابت دار وافل ہوں سے اور انمی کو سب سے مقدم کیا جائے گا مکران کے مالداروں کوئیں دیا جائے گا۔ حضرت امام ثانعی علیدالرحمہ نے فرمایا کدامل قرابت کوش کا پانچواں حصددياجائے گااوراس ميں اميروغريب مب برابرجول كے اوروچس النائے صابيس للذكر مثل حظ الا نئيين كے مطابق تعيم كيا جائے گا۔اوربیہ بوہاشم اور بنومطلب بی کے لیے ہوگا۔اس لیے کیاللہ پاک نے ولذی القربی کو بغیر تفصیل کے بیان کیا ہے۔

ہاری دلیل رہے کہ چاروں خلفائے راشدین نے اس خمس کوای طرح تین حصوں پڑھتیم کیا ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور ہمارے کیے ان کا پیشوا ہونا کافی ہے نیز حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم ن پارشاد فرمایا ہے" اللہ تعالی نے تمہارے لیے لوگوں کے میل کچیل کو نا پسند کر دیا ہے اور اس کے بدلے تمیں نتیمت کا پانچوال حصد دیدیا ہے" اور عوض اس کے حق میں ثابت ہوتا ہے جو معوض کامستختی ہوتا ہے اور ستحقین فقراء ہیں اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے بنومطلب کونصرت کی سبب سے دیا تھا، کیا دیکھتا نہیں کہ آپ ملی الندعلیہ وسلم نے انھیں دینے کی علت بھی بیان فر مائی اور یوں ارشاد فر مایا کہ بیاوگ ہمیشہ اسی طرح میرے ساتھ دہے جا ہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹکلیوں کو ملالیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا بیر مان گرامی اس بات کی ولیل ہے کہ قرب سے مرادقرب لفرنت ہے نہ کہ قرب قرابت ہے۔ (ہدایاولین، لاہور)

خمس كي تقسيم كابيان

علامه علا والدين منفى عليه الرحمه لكهية بين كونيمت كايانجوال مصدجو نكالا كياب اسكتين حقير كيا على ايك حصه ييمول کے لیے ادرایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے اور اگر بیتینوں ھے ایک ہی فتم مثلاً بتیموں یا مساکین پرمسرف کردیے، جب مجمى جائز باورمجام ين كوحاجت جوتوان يرصرف كرنا يمي جائز ب- (در فقار كآب الجهاد)

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے (بال غنیمت میں سے )ایک محض اور اس کے محور السي المحتمن معدية لين ايك معدية خوداس كااوردد معاس كمور السكا

( يَخَارَى وَمُسَلِّمَ وَمُثَكُوَّةِ الْمُعَانِعَ. جِلدَسُومِ: رَقِمَ الْحِدِيثُ، 1089 )

اکثر علماء کا مسلک ای حدیث کے مطابق ہے، جب کہ بعض علماء کے نزدیک مال غنیمت بیں سوار بجاہد کے دو جھے ہیں، حضرت امام اعظم ابوحنیفدرضی الله عند کامسلک بھی میں ہے کیونک آئخضرت صلی الله علیدوسلم فے سوار مجام کو دو جھے دیئے جیسا کہ ای ب کی دوسری فعل میں منقول روایت سے واضح ہوگا، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابد موی اشعری رضی اللہ عنہ ہے ہی ہی منقول ہے بلکہ میا حب مداید نے حضرت ابن عمال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور تصاہے کہ منقول ہے بلکہ میا حب مدایس خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دوروایتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس صورت میں فلا ہر ہے کہ اس براس بارے میں خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماکی دوروایتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس صورت میں فلا ہر ہے کہ اس روایت کو ترجی دی جائے گی جوان کے علاوہ دوسرے نے تھی کی ہے۔

جبرے وصول کردہ مس کا بیان

حضرت مجرابن ابوالجالد، حضرت عبدالله بن اوفی ب روایت کرتے ہیں کہ بیس نے (حضرت عبدالله) ہے ہوچھا کہ کیا آپ اول رسول کر میم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں ہے بھی ٹمس لیفی یا نچواں حصہ نکا لئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ انٹر دو خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ گی تھیں ، چٹانچہ ہرکوئی شخص آتا اوران میں ہے بفتدر کھایت لے کروایس چا جاتا۔ (ابوداور مشکورة المعانی : جلدسوم: رقم الحدیث، 1113)

حضرت قاسم (تابعی) جوعبدالرحن کے زاد کردہ غلام بیں۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (بین ان بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم غزووں بیں اونٹ کا گوشت کھاتے اوراس کو تقسیم نہ کرتے (بین ہم محافہ جنگ پر فردرت کے وقت مال غنیمت کے اونوں کو ذریح کرتے اورا نکا گوشت تقسیم کے بغیرا پی اپی حاجت کے بقدر لے لیتے ) یہاں تک کہ جب ہم (سفر کے دوران) اپنے ڈیروں بھی واپس آتے تو ہمارے تھیلے گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے۔

(ابوداؤدرمككوة المصابح: جلدسوم: رقم الحديث، 1113)

علامه ابن ہمام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان (جباد کے بعد) دارالاسلام دالیں آتے ہوئے دارالحرب کی سرحدول سے پارہو جائیں تواس کے بعد ان کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جائوروں کو مال غنیمت میں سے گھاس دانہ کھلا کیں یا مال غنیمت کی کھنانہ پنے کی چیزوں میں سے خود کچھ کھا تیں کیونکہ اس صورت میں وہ ضرورت اپنی باتی نہیں رہ گئی ہے جس کی بناء پر دارالحرب میں مال غنیمت کی کھانے پنے کی چیزوں کا اپنے مصرف میں لانا مجاہدین کے لئے مہاح تھا۔ نیز جس شخص کے پاس دارالحرب میں غیر تسیم مال غنیمت کی کھانے پینے کی چیزوں کا اپنے مصرف میں لانا مجاہدین کے لئے مہاح تھا۔ نیز جس شخص کے پاس دارالحرب میں غیر تسیم شدہ مال غنیمت میں دالیوں دوران کو مال غنیمت میں دالیوں کردے۔

# کتاب الْمَنَاسِكِ بيكتاب مناسك جج كے بيان بيں ہے

حج کے لغوی وشرعی معنی کا بیان

لغوی رُو سے جج کامعنی قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔اصطلاح شریعت ہیں مخصوص اوقات میں خاص طریقون سے ضروری عبادات اورمناسک کی بجا آوری کے لئے بیت اللّٰد کا قصد کرنا ، کعبة اللّٰد کا طواف کرنا اور میدانِّ عرفات میں تھہرنا جج کہلا تا ے۔ لغت کے اعتبار سے جے کے معنی ہیں کسی باعظمت چیز کی طرف جانے کا قصد کرنا اور اصطلاح شریعت میں کعبہ کرمہ کا طواف اورمقام عرفات میں قیام انہیں خاص طریقوں سے جوشار عنے بتائے ہیں اور اس خاص زمانے میں جوشر بعت سے منقول ہے، ج

تج دین کے ان پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم القدرستون ہے جن پراسلام کے عقا کدواعمال کی پوری عدرت کھڑی ہوئی ہے جج کا ضروری ہونا (جس کواصطلاح نقد میں فرض کہا جاتا ہے) قرآن مجیدے ای طرح صراحت کے ساتھ ثابت ہے جس طرح زكوة كى فرضيت ثابت ہے۔

علامها بن منظور افریقی کیسے ہیں۔ جج دین اسلام کا یا نچوال رکن ہے، جس کے فظی معنی ہیں تصد کرنا ، کی جگدار ادے سے جانا جبكهاصطلاح شريعت مين اس مرادمقرره دنول مي مخصوص عبادات كراتهانله تعالى كمركى زيارت كرناب

(ابن منتلودا فريق انسان العرب، 52.3 )

ج کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی کسی دفت مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت می عمره سے مرادشرائط مخصوصداورافعال غاصه کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے۔

(الجزيري، المعتدعلي إلمذابيب الاربعة ، 1121:1 ))

مج كى وجهتسميه كابيان

امام قرطبی رحمه الله تعالی تغییر قرطبی میں کہتے ہیں۔ عرب کے ہاں جے معلوم ومشہور تھا، اور جب اسلام آیا تو انہیں اس ہے ہی مخاطب كيا جيهوه جائة شخاورجس كى أنبين معرفت بقى استان يرلازم بعي كيا\_

(تغييرالقرطبي ( 2ر 92 ) احكام القرآن لابن لعربي، ج اجر ٢٨١)

ملاعلی قاری حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جے کے اصل معنی ارادے کے ہیں کسی چیز کاارادہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے "حسب

الشنی"۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللّہ شریف کی از راقعظیم مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنے کا نام جج ہے۔ جج "ح" سے زبراور "ح" کے زبر دونوں طرح بیلفظ نقل کیا گیا ہے اور قر آن مجید میں بھی دونوں طریقوں پر قرات جائز ہے۔ (عمدة القاری، نیماوم ۲ کا ایروت)

#### حج كى ابميت وفضيلت كابيان

(۱) - ج اسلامی ارکان میں سے یا نجوال رکن ہے۔ (۲) ۔ ج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ (مسلم)

(۳) - ج کم وروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ (ابن اجه) (۳) ۔ ج مخاتی کوابیا دور کرتا ہے جیسے بھٹی لو ہے کے میل کو (ترزی) ۔

(۵) ج مبرور کا ثو اب جت بی ہے۔ (ترزی) (۲) ۔ حاتی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جس کے لیے حاتی استغفار کرے اس کی بھی (طرانی) (۵) ۔ حاتی اللہ کے دفد ہیں ، اللہ نے آئیں بلایا یا حاضر ہوئے انہوں نے موالی کیا اللہ نے آئیں دیا۔ (برار) (۹) ۔ حاتی کے لیے دنیا ہی عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت ۔ یہا ضربوتے انہوں نے موالی کیا اللہ نے آئیں دیا۔ (برار) (۹) ۔ حاتی کے لیے دنیا ہی عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت ۔ رطرانی (۱۰) ۔ جوج کے لیے نکل اور مرکیا تیا مت تک اس کے لیے ج کرنے دائے کا ثواب کھا جائے گا ، اس کی پیٹی ٹبیں ہوگی اور بلاصاب جنت میں جائے گا (وارتشی)

(اا)۔جس نے جے کیا یا عمرہ وہ اللہ کی منہان میں ہے ، اگر مرجائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر مائے گا اور کھر کو دالیس کردے تو اجروغنیمت کے ساتھ والیس کر یگا۔ (طبرانی)

(۱۲)۔ مختلف قوموں ، مختلف نسلوں ، مختلف زبانوں ، مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص میں رابطۂ وین کومضبوط کرنے اور ساری کا کنات کے مسلمانوں کو دین واحد کی وحدت میں شامل ہونے کے لیے جج اعلیٰ ترین ذریعہ بھی ہے۔ احکام اسلام کا منشا مجی بہی ہے کہ افراد پختلفہ کوملت واحدہ بنا کرکلمہ تو حید پر جمع کردیا جائے۔

(۱۳)۔ ج میں سب کے لیے دہ سادہ بغیر سلالہا س جوابوالبشر سیّد آ دم علیدالسلام کا تھا تجویز کیا تھیا ہے تا کہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن ایک ہی کعبہ پرائیان رکھنے والے ایک ہی صورت، ایک ہی لباس ، ایک لی ہیت اور ایک ہی سطح پرنظر آئیں اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحادِ معنوی رکھنے والوں کے اندرکوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ وسکے۔

(۱۲۷)۔ جج سے مقصود شوکت کا اظہار بھی ہے اور مسلمانوں کو بحری ، بری اور اب قضائی سفروں سے جو فوا کد سمندروں ، میدانوں اور فضا وَل سے حاصل ہوسکتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے شمن میں داخل ہیں۔

(١٥) \_ بادشاه كاجومقعودشا ندار دربارول كے انعقاد ہے \_ كانفرنس كاجومقصود سالانہ جلسوں كے اجتماع ہے

(١١) اورايوان تجارت كاجومقعود عالمكيرنمائشول كے قيام سے موتاب وهسب جے كے اندر طحوظ ميں۔

(۱۷)۔ آٹارِ قدیمہادرطبقات الارض کے ماہرین کوتاریخ عالم کے مقعقین کو، جغرافیہ عالم کے ماہرین کوجن باتوں کی تلاش طلب ہوتی ہے وہ سب امورج سے پورے ہوجاتے ہیں۔

(۱۸)۔ جج کے مقامات عموماً پیغمبراند شان اور ربانی نشان کی جلوہ گاہ ہیں جہاں پہنچ کر اورجنہیں و کچوکر ان مقدس روایات کی

یادی تازہ ہوجاتی ہیں اور خدائی رحمت و برکت کے وہ واقعات یادا جاتے ہیں۔ جوان سے وابستہ ہیں الغرض محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ دستر ایعت کا محیفہ لے کرآئے اس کی سب سے بری خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے اوراس کا ایک ایک کی حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفتر وں سے معمور ہے اوراس کے احکام وعبادات کے دنیا وی واخر دی فوائد واغراض خود بخور چھم جی بین کے سامنے آجائے ہیں اور تا قیامت آئے رہیں گے۔

صدیت شریف میں فرمایا محیا کہ جس نے خدا کے لیے جج کیا اور اس میں ہوئی نفسانی اور گناہ کی باتوں ہے بچاتو وہ ایہا ہوکر نوٹنا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنابہ

لیعنی حاتی ایک نئی زئدگی ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شرف کرتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں شامل ہوتی ہیں، تو جے اسلام کاصرف ندہی رکن ہی نہیں بلکدوہ اخلاقی ،معاشرتی ،اقتصادی،سیاس بیعن تو می ولمی زندگی کے ہررخ اور ہر پہلو پر حاوی اورمسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کاسب سے بڑا بلند منارہ ہے۔

#### جے کے اخلاقی فوائد کیا ہیں؟

عام مسلمان جودور دراز مسافتوں کو مطے کر کے اور ہرتنم کی مصیبتوں کو جیل کر دریا ، پہاڑ ، جنگل ، آبادی اور صحرا کوعبور کرکے یہاں جمع ہوتے ، ایک دوسرے سے ملتے ، ایک دوسرے کے دردوغم سے دانف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں جس سے ان میں ہاجمی انتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے اور سب ل کر ہاہم ایک قوم ایک نسل اور ایک خاندان کے افرادنظر آتے ہیں۔

جے کے لیے بیضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کراحرام اتار نے تک ہر حاتی نیکی و پا کمپازی اورامن وسلامتی کی پوری تصویر ہو، و واٹرائی جھکڑااور دنگا نسادنہ کرے بھی کو تکلیف شدھ یہاں تک کہ بدن یا کپڑوں کی جول یہاں تک کہ کی چون شمارے شکارتک اس کے لیے جائز ہیں کیونکہ و واس وقت ہمین سے وا شتی اور جسم امن وا مان ہوتا ہے۔

قرآن كريم كاارشاد ب'فلا دفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" لين حالب احرام بين نهورتول كرمائي تذكره جوءنه كوكي كناه ، نه كى سے جھاڑا۔

کیسا صرت تحکم ہے کہ ذمانہ کی بیل حالت احرام بیل اشارۃ یا کنایۃ بھی شہوائی خیالات زبان پر نہ لائے جا کیں پھر حالت احرام بیل جب متعدد جا تزمشفلے مثلاً شکارنا جا تزہوجاتے ہیں تو ہوی چھوٹی فتم کی معصیت و نا قربانی کی مخوائش ظاہر ہے کہاں نکل سکتی ہے، یونمی اس زمانہ بیل مار پہیٹ، ہاتھا پائی الگ رہی زبانی جمت و تکرار جوا کثر ایسے موقعوں پر ہوجا یا کرتی ہے۔ سب احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ حتی کہ خادم کوڈ انٹرنا تک جا تزمین۔

اورعبادت میں طہارت دیا کیزگی کا اسلام کا قائم کیا ہوا یہ وہ معیار ہے جوآپ اپنا جواب ہے اور جس نے اپنول ہی کوئیں بیگا نوں کوبھی متاثر کیا ہے۔

## بَابِ الْنُحُرُوْجِ اِلَى الْبَحَبِّ بدباب ج كے ليے جانے كے بيان ميں ہے

2882 - حَدَّلُنَا هِشَامُ بِّنُ عَمَّادٍ وَ آبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِى وَسُويُدُ بُنُ مَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّلَنَا مَالِكُ ابْنُ آنسٍ عَنُ سُمَيٍّ مَوْلُى آبِى بَكُوِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّجَانِ عَنُ آبِى هُوَيُوَةً آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسَمِّي مَوْلُى آبِى بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّجَانِ عَنْ آبِى هُوَيُوَةً آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ آحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَوَابَهُ فَإِذَا قَطَى آحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَقِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْوَ عَ إِلَى آهُلِهِ

حد معزت ابوہریرہ الفنظیمیان کرتے ہیں نی اکرم نافیظ نے ارشادفر مایا ہے: سفرعذاب کا ایک کلاا ہے جوآ دمی کو (آرام ہے) سونے ، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے تو جب کوئی محض سفر کے دوران اپنا کام پورا کرلے تو اسے جلدی اپنے کھرواپس چلے جانا جا ہے۔

ثرح

سنرعذاب کا ایک کلزاہے "کا مطلب یہ ہے کہ سنرائی صورت کے اعتبار ہے جہنم کے عذاب کے انواع بیں ہے ایک نوع ہے ہے جی جس انی تکلیف اور دوجانی اذبت کے اعتبار ہے کہ خفص کے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آ بت (سار حقہ صعودا)۔ جیسے بھی جسمانی تکلیف اور دوجانی اذبت کے اعتبار ہے کی خفص کے حق بی مسنوں کو اور معوبتوں کا ذریعہ ہوئے ہے کم نہیں ہوتا۔ خصوصا اس دور بی جب کہ آج کی طرح سنر کے تیز رقنا داور الم بیش ذرائع نہیں ہے ، لوگ سنر کے دوران کہی کہی مشعبیں برداشت کرتے تھے۔ اور کیسی کیسی مصیبتوں ہے دوجار ہوتے سے اس کا انداز دبھی آج کے دور بی نہیں لگایا جاسکیا۔

صدیث بی سنر کی بطور خاص دو پر بیٹانیوں کا جوذ کر کیا گیاہے کہ سنر کے دوران نہ تو وقت پراور طبیعت کے موافق کھانا بینا کما ہا ادر نہ آرام وجین کی نیند نصیب ہوتی ہے دو محض مثال کے طور پر ہے ور نہ سنر بیں تو نہ معلوم کتنے ہی و بنی اور و نیاوی امور فوت ہوتے ہیں جسے جمعہ دجماعت کی نماز ہے محروی رہتی ہے ، اہل بیت اور دیگر قرابت داروں کے حقوق بروقت ادائیس ہوتے اور گرمی مردی کی مشفت و تکلیف اور اس طرح کی دومری پر بیٹانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔

2882م- حَـٰذَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ حَلَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيَّلٍ عَنُ آبِيَهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

2883 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ اَبُوْ اِسْرَائِيلَ عَنُ

2882: الرج الناري في "التي "رقم الحديث: 1884 ورقم الحديث: 3101 ورقم الحديث: 5429 الرجد ملم في "التي "رقم الحديث: 2882

2883 اس دوایت کفتل کرنے شرامام این ماج منفرو ہیں۔

فَصَيْلِ بُنِ عَدُوو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَصْلِ اَوْ اَحَدِهِمَا عَنِ الْاَحْرِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَانَّهُ قَدْ يَمُوّضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُ الصَّالَةُ وَتَعُرِضُ الْحَاجَةُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اَرَادَ الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَانَّهُ قَدْ يَمُوّضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُ الصَّالَةُ وَتَعُرِضُ الْحَاجَةُ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللّهُ الْحَجَ فَلْ الْحَاجَةُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اَرَادَه الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَانَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ الرّائِي اللّهُ الْمُعْلِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

ج كى فورى يا تاخير عادا يكى مين مداب اربعدكابيان

حضرت ابن عماس رضی املاء عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص حج کا ارادہ کرے تواہے چاہئے کہ جلدی کرے۔ (ابوداؤد، ترندی)

مطلب بیہ ہے کہ جو تحق حج کرنے پر قادر ہواور حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اسے جا ہے کہ دہ جلدی کرے اوراس فرض کوادا کرنے کے لئے ملے ہوئے موقع کوئنیمت جانے کیونکہ تا خیر کرنے کی صورت میں نہ معلوم کتنی رکاوٹیس پیدا ہوجا کیں اور ما آل کار اس نعمت عظمی سے محرومی رہے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله کے ہاں واجب علی التراخی ہے لیمی آخر عمر تک نجے میں تاخیر جائز ہے جیسا کہ نماز میں آخر وقت تک تاخیر جائز ہے، حضرت امام محدر حمة الله کا بھی بہی قول ہے لیکن اسلیلے میں دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیتا غیر اس وقت جائز ہوگی جب کہ جج کی فرت ہوجائے گا ( یعنی بھی جے نہیں کر کے گا) توگی جب کہ جج نہیں کر کے گا) توگی جہ نہیں کر کے گا گھر تاخیر نہ کرے ، اس صورت میں اگر کو کی محتمل کے فرض ہونے کے باوجود بغیر جج کے مرے گا تو تمام ہی علاء کے زود یک گہا گا

حنفی علاء یہ بنی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شرا لط حج بائے جانے کے بعد عج میں تاخیر کی اور اس عرصے میں اس کا مال وزر

علامہ ابن قدامہ مقدی طبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جو تفس حج کی استطاعت رکھتا ہوا درجے کے فرض ہونے کی تمام شروط متوفر ہوں تو اس برفورا حج فرض ہوجا تا ہے اس لیے اس کی ادائیگی میں تا خبر کرنی جائز نہیں۔

جس پرج واجب ہو چکا ہواوروہ اس کے لیے ج کرناممکن بھی ہوتو اس پرج کی نوری اوا نیکی واجب ہوگی ،اوراس سے لیے ج کی ادائیگی میں تاخیر کرنی جائز نہیں ،امام ابوصنیفہ اور امام مالک کا قول یہی ہے۔

کیونکہ اللہ نعالیٰ کا فرمان ہے: اور لوگوں پراللہ نعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جو دہاں تک بہنچنے کی استطاعت رکھے،اورجوکوئی تفر کرے۔تواللہ نعالیٰ (اس سے )اور سارے جہان والوں ہے بے پر داہ ہے (آل عمران 97)

امر فورا پرداد است کرتا ہے، اور حدیث میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کافر مان مروی ہے: جوج کرتا جا ہتا ہے وہ جلدی کرے " منداحمہ، ابوداود، اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور منداحمہ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ۔ ہوسکتا ہے مریض بیار ہوجائے ، اور سواری کم ہوجائے اور کوئی ضرورت پیش آجائے "اس حدیث کوشن قرار دیا ہے۔

امرفوراردلالت كرتا ہے كامعنى بيہ كى: مكف برداجب ہے كراسے جس كام كاتھم ديا جار ہاہے جيسے بى اس كاكر نامكن ہو اسے فورى طور برسرانجام دے اوراس بيں بغير كى عذر كے تاخيركرنى جائز نبيں ہے۔ (ابننى برتاب الحج)

#### بَابِ فَرْضِ الْحَجِّ حِيءَ ضَدَّ : كَانَ عَدَ

بي باب ج كفرض مونے كے بيان ميں ہے

2884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَلْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي الْبَحْتَرِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِيلًا) قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا آفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَو قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا آفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَو قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ فَنَا لَا يَسْأَلُوا عَنْ آشِياءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُولُكُمْ )

حضرت علی بنانشنا بیان کرتے ہیں: جب بیآیت تازل ہوئی۔

''اورلوگوں پریہ بات لازم ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا بچ کریں جوشف وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔''

لوكوں نے عرض كى: يارسول الله (مَنْ الْفَيْمَ)! كيا ہرسال ج كرنالازم ہے تو ني اكرم مَنَّ الْفِيْرَةِ عاموش رہے۔ان لوكوں نے عرض

ک: کیابرسال لازم ہے؟ نی اکرم ناافی نے قربایا: یی نیس ااکر میں جواب میں ہاں کہدیتا توبیلازم ہوجا تا۔ پھریہ آیت نازل ہوئی۔

''اے ایمان والوائم الی چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو کہ اگروہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں' تو تہمیں برا میں''

# مج كى فرضيت كى تاريخ كابيان

قرضیت ای کی سعادت علمی ہمارے آقاسر کارود عالم ملی اللہ علیدو آلد وسلم کی امت کے ساتھ مختص ہے کو کہنے کو تو جی کارواج دعفرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے گراس وقت اس کی فرضیت کا تھم ندتھا۔ چنانچہ تی مسلک ہی ہے کہ جی صرف امت محمریہ پرفرض ہوا ہے۔

ج كب فرض بوا؟ الى بارے ميں علاء كا ختال في اقوال جيں، كو حضرات كتے جيں من ديجرى بيل فرض بوا، اكم علامن الشجرى ميں فرض بوا، اكم علامن الشجرى ميں فرض بوا، اكم علامن الشجرى ميں فرض بوا، اكم علامان الشجرى ميں فرض بوا ہے جب كماللہ تعالى كائے كم نازل بوا آيت (ولىله على النام حج البيت من استطاع اليه مسيلا) يعنى الله كي فوشنودى كے لئے لوگول كركھ بدكائى (منرورى) ہے اور بياس شخص برجوو بال تك ما سكے۔

چونکہ بیتھ سال کے لئے سفرج کے اسباب کی تیاری میں معروفیت کی وجہ سے خودج کے لئے تھریف اور کا کندہ میں مشخولیت اور آئدہ اس سال کے لئے سفرج کے اسباب کی تیاری میں معروفیت کی وجہ سے خودج کے لئے تھریف بیس لے جاسکے، بلکہ اس سال ایعنی ن اللہ عند کو جا جو لئے کہ اس سال ایعنی کے اسباب کی تیاری میں معروفیت کی وجہ سے خود سال آئے کندہ ایو کر منی اللہ علیہ واللہ وا

## مجج كى فرضيت كى حكمتول كابيان

انسان فائدے کا تربیس ہے، فائدہ دیکھ کرمشکل ہے مشکل کام بھی آ سان ہوجا تا ہے، جج کی خوبیاں ونضائل تو بہت زیادہ ہیں، یہال بعض کوبطور مذکر دؤکر کیا جاتا ہے تا کہ جج کا داعیہ اور شوق پیدا ہو۔

معیمین ش ہے کہ جو تعنی اللہ کے لیے ج کرے اور (دوران ج ) ندای اہلیہ ہے ہم بستری کرے اور ندنس میں مبتلا ہوتو وہ
اس طرح (بے گناہ ہوکر) لوٹنا ہے جیسے (اس دن بے گناہ تھا) جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا۔ شراح عدیث نے رفث سے
اگر چہ جماع مراد لیا ہے ، لیکن معنی عام مراد لینے ہے دیگر معانی جیسے تعریض بالجماع بخش کوئی وغیرہ بھی اس میں شامل ہوجا کیں ہے ،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اس طرف ہے۔

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، رون نقر وہیٰ جی اور گنا ہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں، جس طرح لو ہاراور ستار کی بھٹی لو ہے اور سونے چاندی کامیل کچیل دور کر رہی ہے اور حج مبر در کا صلہ اور تو اب تو بس جنت ہیں ہے۔

میں اللہ الی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جے اور عمرہ کے لیے جانے والے فعدا کے خصوصی مہمان ہیں ، وہ فعدا سے دعا کریں تو خدا تبول قرما تا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے!

حضرت عبدالله بن جرادر منی الله عند کی روایت بش ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فریضہ جج ادا کرو، اس لیے کہ جج ممنا ہوں کوایسے دمودیتا ہے، جیسے پانی میل کودمودیتا ہے۔

معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جج کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی وعا کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ! مغفرت فرما حاجی کی اور جس کے لیے وہ مغفرت طلب کرے۔

#### قرآن کے مطابق فرضیت حج کابیان

(۱) الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَ آتِهُوا الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ لِلهِ . (البقره) اورتم الله كيلئ في وعمرهمل كرو-(۲) وَلِسله عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (ال عران ، ۱۵) اورالله ك لئے لوگول براس محركا فج كرنا ہے جواس تك چل سكے ۔ (كزالا يمان)

اس آیت بیس فی کی فرضیت کابیان ہے اور اس کا کھیا متطاعت شرط ہے حدیث شریف بیس سیدعا کم صلی الله علیہ وآلہ وسلم قاس کی تغییر زادورا حلہ سے فرمائی زادیعن تو شدکھانے پینے کا انظام اس قدر ہونا چاہئے کہ جاکرواہی آنے تک کے لئے کافی ہو اور ہدواہی کے وقت تک اہل وعیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہئے راہ کا اس بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی ۔ اس سے اللہٰ تعالیٰ کی ناراضی طاہر ہوتی ہے اور بیر سلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا مشرکا فرہے۔ (۳) وَ اَذَٰنَ فِی النَّاسِ بِالْحَدِّ بَاتُوْكَ رِجَالًا وَعَلیٰ کُلُ صَامِرِ اِلَّابِیْنَ مِنْ کُلُ فَحَجَ عَمِیْقِ (العجہ ۲۷) ادراوگوں میں فی کی عام ہدا کردے۔ وہ تیرے پاس حاضر ہوں کے بیادہ اور ہرو بلی اُوقئی پر کہروور کی راہ سے آتی ہیں۔ (۳) فَمَنْ حَدَّ الْہَیْتَ اَوِ اعْتَمَوَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطُوقَ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَعَوَّ عَدِّرًا ۔ فَاِنَ اللهَ صَاحَرٌ عَلِیْمٌ

توجواس کمر کا ج یا عمرہ کرے اس پر پچھ گناہ ہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ اور جوکوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے۔ کرے توالد نیکی کا صلہ دینے والاخیر دارہے۔

(۵)وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِكِهِ اللّهِ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكَبَرِ اَنَّ اللّهَ بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَانُ ''نُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا اَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشْرِ الّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿التوبهُ ٣) ان آیات میں بچ کابیان ہے اور ان میں جو آیت کا استدلال صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے وہ اور دیگر کئی آیات ہے جج کی فرضیت ٹابت ہے۔لہذا اس کے ثبوت قطعیت میں کوئی شبہیں ہے۔اس لئے جج فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر سے۔

#### احاديث كيمطابق فرضيت حج كابيان

(۱) حضرت امام بخاری رحمه الله آیت قرآ فی لانے کے بعد وہ حدیث لائے جس میں صاف" ان فویصة الله علی عبادہ فی الحج اور سخت ابسی النج" کے الفاظ موجود ہیں۔آگر چہ بیا کی قبیلہ شعم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گرآ مخضرت مسلمی الله علی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گرآ مخضرت مسلمی الله علیہ وسلم نے ان کوسٹا اور آپ مسلمی الله علیہ وسلم نے ان پر کوئی اعتراض نبیں فرمایا۔اس لیاظ سے بید حدیث تقریری ہوگئی اور اس سے فرضیت جج کا واضح لفظوں ہیں جبوں۔

(٣) شي حضرت كل كرم الله وجهدت روايت بقال قبال رسول البليه صبلي البليه عليه وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً اونصرانيا.

المام سلم عليه الرحمة في سند كساته لكية بي-

(۳) مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وعظ فر مایا اورار شادفر مایا کہ اللہ تعالی نے تم برجے فرض کیا ہے، ہی تم جج کرو۔

(۳) سیجین میں حضرت ابن عمر رضی الندعنیما ہے دوایت ہے کہ حضورا قدی صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے: اس بات کی گواہی دینا کہ الند کے سواکوئی معبود نیس اور حکم سلی الند علیہ وسلم الند کے بندے اور سول ہیں ، اور نماز پڑھنا ، اور زکو قدینا ، اور بیت الند کا حج کرنا ، اور دمضان کے دوزے دکھنا۔

(۵) امام ترندی اپن سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مخص کوخرج اخراجات سواری وغیرہ سفر بیت اللہ کے لیے دو پریمیسر ہو (اور دہ تندرست بھی ہو) پھراس نے بچ نہ کیا تواس کواختیار ہے یہودی ہو کرمرے یا تھرانی ہوکر۔ (تو مذی شریف باب ماجاء من التعلیظ فی تو ك الحج)

سے بڑی سے بڑی وعید ہے جواکیہ سے مردمسلمان کے لیے ہوگتی ہے۔ پس جولوگ باوجوداستطاعت کے مکہ نٹریف کارخ نہیں کرتے بنکہ پورپ اور دیگر ممالک کی سیروسیاحت میں ہزار ہاروپیہ پرباد کردیتے ہیں مگر جج کے نام سے ان کی روح خشک ہوجاتی ہے، ایسے نوگوں کواپنے ایمان واسلام کی خیر مانگنی جا ہے۔ اس طرح جولوگ دن رات دنیاوی دھندوں میں منہمک رہے ہیں اور اس پاک سفر کے لیے ان کوفرصت نہیں ہوتی ان کا بھی دین ایمان سخت خطرے میں ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہی تر مایا ہے کہ جس شخص پر مج فرض ہوجائے اس کواس کی اوا ٹیگئ میں حتی الامکان جلدی کرنی جا ہیں۔ اور لیت دفعل میں وقت نہ ٹالنا جاہیے۔

صرت عرفاروق رضى الندعند في المين عبد خلافت على مما لك محروسه على مندرج ولل بينام شائع كراياتها لقد هممت ان ابعث رجالا السي هذه الاست و في منظروا كل من كان له جدة و لا يحج فيضربوا عليهم الجزية ماهم المعن ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين ( فيل الاوطارج 4 ص 165) ميرى ولى قوابش بكري كيم بحيرة وميول كوشرول اورديها تول عن تنتش كي ليه وواندكرول جوان لوكول كي فيرست تياركري جواستطاعت كي باوجودا جماع في شركت نبيل كريت ان پر كفارك طرح بزيد مقرركروي سكوك اسلام فشول وبيار سيوه مسلمان نبيل جي ا

وہ مسلمان نہیں ہیں۔اس سے زیاوہ بذھیبی کیا ہوگی کہ بیت اللہ شریف جیسا ہزرگ اور مقدس مقام اس دنیا میں موجود ہواور وہاں تک جانے کی ہر طررت سے آ ومی طاقت بھی رکھتا ہواور پھر کوئی مسلمان اس کی زیارت کو نہ جائے جس کی زیارت سے لیے بابا آ دم علیہ السلام سینٹکڑ وں مرتبہ پیدل مفرکر ہے مجئے۔

(۲) اخرج ابن خزیمة و ابو الشیخ فی العظمة و الدیلمی عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم
 قال ان ادم اتی هذا البیت الف اتیة لم یر کب قط قیهن من الهند علی رجلیه

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عند مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا ملک ہند ہے ایک ہزار مرتبہ پیدل چل کرجج کیا۔ان تحوں میں آپ بھی سواری پرسوار ہو کرنبیں گئے۔

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے جب کافروں کے مظالم سے تک آکر مکہ منظمہ سے بجرت فرمائی تو زھتی کے وقت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جراسودکوچو مااور آپ وسلم مجد میں کھڑ ہے ہوکر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آبدیدہ نم آپ نے فرمایا کہ اللہ کی شما اللہ کے نزدیک تمام جہاں سے بیارا دہم ترکھر ہے اور بیشم بھی اللہ کے نزدیک احب البلاد ہے۔ اگر کھار قریش جھے کو بجرت پر مجبورنہ کرتے تو میں تیری جدائی مرکز اختیارنہ کرتا۔ (تندی)

(4) جب آپ كم شريف سے باہر نكلے تو پھر آپ نے اپنی سواری كامند كم شريف كی طرف كر كے قربایا: والله انك لخير ارض الله والله الله ولولا اخوجت منك ماخوجت (احمد ترندی، این اجر)

نشم الله کی! اے شہر مکہ تو اللہ کے نز دیک بہترین شہرہے، تیری زمین اللہ کوتمام روئے زمین سے پیاری ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلنے پرمجبور نہ کیا جاتا تو بھی یہاں سے نہ نکلیا۔

(٨) إمام ابن ماجه اللي سند كسما تحد لكه عن كريم صلى الله عليدو ملم فرمات بي من حب هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما وثدته امه (ابن ما دِس 213)

جس نے پورے آداب دشرا نظے ساتھ بیت اللہ شریف کا جج کیا۔ نہ جماع کے قریب گیا اور نہ کوئی ہے ہودہ حرکت کی وہ مخف گنہوں سے ایسا پاک صاف ہوکر لوٹنا ہے جیسا مال کے پیٹ سے بیدا ہو؛ نے کے دن پاک صاف تھا۔ (۹) حضرت الوہريه كى روايت من ميمى آيا ہے كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے فر مايا جوكوكى ج بيت الله كاراد سات رواند ہوتا ہے۔اس مخص کی سواری جینے قدم چلتی ہے ہرقدم کے وض اللہ تعالی اس کا ایک منا تا ہے۔اس کے لیے ایک نیک کھن ، ہے۔اورایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ جب وہ محض ہیت اللّٰد شریف میں بنج ما تا ہے اور وہاں طواف ہیت اللّٰماور ، مغادمروہ کی سعی کرتا ہے پھر بال منڈوا تا یا کتروا تا ہے تو گناہول سے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسا مال کے پیٹ سے ہیدا ہونے کے دن تھا۔ (ترغیب وتر ہیب ص 224))

(۱۰) حفرت ابن عباس رمنی الله عندے مرفوعاً ابن خزیمه کی روایت ہے کہ جو تفس مکه معظمہ سے ج کے واسطے نکلا اور پیدل عرفات میا پرواپس بھی وہاں سے پیدل عن آیاتواس کو ہرفتدم کے بدیے کروڑ دل نیکیاں ملتی ہیں۔

(۱۱) امام بینی نے عمر رمنی الله عندسے روایت کی ہے کہ آنخضر ست سلی الله علیہ دسلم نے فر مایا۔ ج وعمر و ساتھ ساتھ ادا کرو۔ اس پاک مل سے فقر کو اللہ تعالی دور کردیتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہے جسے بھٹی لوے کومیل سے پاک کردین

(۱۲) حضرت ابن مماس كى روايت بے كمآب نے قرمايا كى جس مسلمان برج فرض موجائے اس كوادا يكى بيس جلدى كر لى **چاہیے۔اور فرمت کوغنیمت جانتا جاہیے۔ندمعلوم کل کیا پیش آئے اے زفرمنت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش۔میدان عرفات میں** جب حاتی صاحبان اسپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین ودنیا کی بھلائی کے لیے دعا مائلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانوں پر فرشتوں میں ان کی تعربیف فرما تا ہے۔ (مندامر)

ابویعلیٰ کی روایت میں بیالغاظ بیں کہ جو حاتی رائے میں انتقال کرجائے اس کے لیے قیامت تک ہرسال ج کا تواب لکھا

# تفاسيرقراني كمطابق فرضيت حج كابيان

وَ أَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلُّ فَجْ عَمِيْقٍ (العج، ٢٤) اورلوگول میں بچ کی عام ندا کردے۔دہ تیرے پاک حاضر جول کے پیادہ اور مرد بلی اوٹنی پر کہ مردور کی راہ سے آتی ہیں۔ (۱) مدر الا فاضل مولانا فيم الدين مراد آبادي عليه الرحمه لكهتة بين بيواس كي حرمت ونعنيلت پر دلالت كرتي بين ان نشانیوں میں سے بعض میر بین کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپرسے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو اِدھراُ دھر ہٹ جاتے ہیں اور جو پر تد بیار ہوجاتے ہیں وہ اپنا علاج کہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں اس سے آئیں شفاہوتی ہے اور ؤحوش ایک دوسرے کوحرم بیں ایڈ انہیں دیئے حتی کہ کتے اس سرز مین میں ہرن پرنہیں دوڑتے اور وہال شکارنبیں کرتے اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے

اور ہر شب جعد کواروار اولیاءال کے گرد حاضر ہوتی ہیں اور جوکوئی اس کی بے ترمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہوجا تا ہے انیس

آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں میں جن کا آیت میں بیان فرمایا کیا (مدارک دخازن واحمدی)

" (۲) عافظائن کیر کھتے ہیں۔ اور پہ تھم ملاکہ اس گھر کے تی کی طرف تمام انسانوں کو بلا۔ فدکود ہے کہ آپ نے اس وقت عرض کی کہ باری تعالی میری آ واز ان تک کیے پنچے گی؟ جواب ملاکہ آپ کے ذمہ صرف پکارنا ہے آ واز بہنچانا میرے ذمہ ہے۔ آپ نے مقام ابراہیم پر یاصفا پہاڑی پر ابوقیس بہاڑ پر کھڑے ہوکر تداکی کہ لوگو! تمہارے دب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے لیس تم اس کا بچ کر مقام ابراہیم کے اور آپ کی آ واز ساری دنیا ہیں گوئے گئے۔ یہاں تک کہ باپ کی بیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو ہے آئیں میں سائی دی۔ ہر پھر ورخت اور ہرائ مخص نے جس کی قسمت میں جی کرنا لکھا تھا با آ واز لیک پکارا۔ بہت سے سلف سے بیر مقول ہے ، پھر فرا مایا پیدل لوگ بھی آئیں گے اور سوار یوں پر سوار بھی آئیں گے۔ (تغیراین کیر مین بھر ہے)

اس بین حضرات نے استدال کیا ہے کہ جے طاقت ہوائی کے لئے پیدل ج کرنا سواری پر ج کرنے سے اضل ہوائی سے اس کے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواروں کا قوان کی طرف تو جدزیادہ ہوئی اوران کی ہمت کی قدروائی کی گئی۔
ابن عباس رضی اللہ تعدلی عند فریائے ہیں میرکی بی تمنارہ گئی کہ کاش کے جس پیدل ج کرتا۔ اس لئے کہ فریان اللی جس پیدل والوں کا ذکر ہے ۔ لیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پر افضل ہے کیونکد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے با وجود کمال قدرت وقوت کے پاپیادہ ج نہیں کیا تو سواری پر ج کرنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری افتد اسے پھر فرمایا دور دراز سے ج کے لئے آئی کی سے ضلیل اللہ علیہ السلام کی دعا بھی کہی تھی کہ آیت (فاجعل افندہ من الناس تھوی المبھم) لوگوں کے دلوں کوا سے اللہ تو ان کی طرف متوجہ کرد ہے۔ آج دیکے لووہ کو اسلم ملمان ہے جس کا دل کینے کی زیارت کا مشاق شدہ و اور جس کے دل میں طواف کی کم فرف متوجہ کرد ہے۔ آج دیکے لوہ کو اسلم ملمان ہے جس کا دل کینے کی زیارت کا مشاق شدہ و اور جس کے دل میں طواف کی کم فرف متوجہ کرد ہے۔ آج دیکے لوہ کو اسلم ملمان ہے جس کا دل کینے کی زیارت کا مشاق شدہ و اور جس کے دل میں طواف کی کم فرف متوجہ کرد ہے۔ آج دیکے لوہ کو اسلم کی دیارہ کی خواب کی دیارہ کی دیارہ کا مشاق شدہ ہوں۔

#### اجماع امت مے فرضیت مج کابیان

ملك العلماء علامه كاسائى رحمه الله الي شهره ، آفاق تصنيف بدائع الصنائع من هج كى فرضيت يراجماع كي حوالي يتحرير فرماتي بين ـ "وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فوضيته "يعنى تمام امت نے جج كى فرمنيت پراجماع كيا ہے۔ مرب ميں ميں تاريخ من تاريخ من من تاريخ من من تاريخ من من تاريخ من تاريخ كي فرمنيت براجماع كيا ہے۔

#### ائمهذا بباربعه كےمطابق فرضيت مج كابيان

علامہ بنی بن سلطان ملاعلی قاری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جج کی فرضیت قر آن وسنت اورا جماع ہے تحکم ہے۔ قر آن ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں پر بیت اللّٰہ کا جج لازم ہے جواس کی اس راہ کی طاقت رکھتا ہو''اس آیت میں کلمہ' علی'' جوائیجا ہے آیا ہے۔ لہٰذاجج فرض ہے۔۔

جبکہ احادیث میں اس کی فرضیت میں کثیر احادیث موجود ہیں۔جس طرح بیصدیث ہے۔حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات پر کہ اللہ کوایک ماتا جائے ،تماز کے اہتمام پر ، ذکو ق کی ادائیگ پر ، دمضان کے دوزوں پر اور جج پر۔ایک آ دمی نے پوچھا: جج اور دمضان کے روزے؟ انھوں

نے کہا: نہیں،رمضان کےروزے اور جے۔ میں نے رسول الله علیہ وسلم سے ایسے بی سنا ہے۔ (میج مسلم،رتم،۱۱) (شرح الوقامية وج اجم، ديم وسته)

علامه ابن قدامه مقدى مبلى عليه الرحمه لكهية بين - في كافر ضيت قرآن وسنت اوراجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس طرح ٹابت ہے کہ"لوگوں پر بیت اللہ کا جج لا زم ہے "حدیث کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں جج کو بیان کیا گیا ہے۔اورای طرح کثیراحادیث ہیں جن سے سیٹابت ہوتاہے کہ جج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہےادرای پرامت کا اجماع ہے۔

(المنني من ٣٦م ١٩٢١) بيروت)

علامہ شرف الدین نو دی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے اور اس کے فرائض میں سے فرض إلى الراس آيت ولله على النّاسِ حِجْ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا "من واوَرْتيب كالقاضر بيل كونكمانهول نے اس سے جے کے رکن ہونے کا استدلال کیا ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقضہ بھی بیہے کہ جے فرض ہے۔ (الجوع، جسام عابيروت)

علامه شباب الدين قرافى مأكى عليه الرحمه لكنت بيل-الله تعالى في ارشاد فرمايا: " وَلِلْهُ عَلَى الْمُنْسَاسِ حِعْجُ الْبَيْتِ مَنِ استَ علماع النيسية سَبِيلًا "اس آيت بين محم كادصفيت كے طريقے پر بيان ہونا اس كے وجوب پر دلالت كرتا ہے۔ لبذاجج فرض ہے۔اور ہاتی دلائل ای طرح ہیں جس طرح پہلے فقہا ، ندا ہب ٹلانڈ کے ہیں۔( ذخیرہ ، ج ۴ میں ۱۶۷ ، ہیروت )

مج كازندكى مين ايك بارفرض مونے كابيان

2885- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي سُـفُيّـانَ عَـنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَوْ قُلْتُ نِعَمْ لَوَجَهَتْ وَلَوْ وَجَهَتْ لَمْ تَقُوْمُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوا بِهَا عُذِّبُتُمْ

-> حضرت انس بن ما لك مثلٌ مُنْ بيان كرتے بين: لوكوں نے عرض كى: يارسول الله (مَثَالِيَّةِ أَمِ)! كيا ہرسال ج كرنا (فرض ہے)؟

نى اكرم مَنْ فَيْنَام نِهِ ارشاد قرمايا: "أكريس إل كهديمًا توبيلازم موجا تا اورا كربيلازم موجا تا توتم اسے ادائيس كريات ادراكرتم است ادانبيل كريات توحمهين عذاب دياجاتا-

2886- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ٱنْبَالَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ آبِيْ سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ

2885 اس روابت كُفْل كرنے من المام اين ماج متفروبيں۔

2886 ، خرجه ابود ووني " أسنن" مم الحديث المعن الخرج التمالي في " أسنن" مم الحديث: 2619

عند حضرت عبدالله بن عباس خلافتر بیان کرتے ہیں: اقرع بن حابس نے نی اکرم نگافتی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس خلافتر بیان کرتے ہیں: اقرع بن حابس نے نی اکرم نگافتی ہے۔ کہ مالازم ہے یا (زندگی میں) ایک مرتبہ؟ نی اکرم نگافتی نے فرمایا: ایک مرتبہ (جج کرتا فرض ہے)۔ البتہ جو تفل استطاعت رکھتا ہووہ نغلی جج کر ہے۔

#### مج كى اصطلاحات كابيان

اراحرام: ووبغیرسلالباس جس کے بغیر آ دمی میقات سے جیس گزرسکتا بعنی ایک چا درنی یا دهلی اوڑھنے کے لیے اور ایسا ہی ایک ند بند کمر پر لیشنے کے لیے، یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں یہ کویارب اللّعالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کی ایک وردی ہے، صاف سخری، سادہ، تکلف اور ذیبائش سے خالی۔

الم منقات: وہ جگہ کہ مکمد معظمہ کو جانے والے کواحرام کے بغیر وہاں ہے آئے بڑھنا جائز نہیں اگر چہتجارت وغیرہ سی اور غرض سے جاتا ہو۔

٣ رتله يُدُيُّ البَيْكَ بِيَاءَ لِبَيْكَ اللهم لِيكَ اللهم لِيكَ اللهم لِيكَ اللهم لِيكَ اللهم لِيكَ اللهم اللهم لِيكَ اللهم ليكَ اللهم ليكُ اللهم ليكَ اللهم ليكُ اللهم

المداحرام کے ایک مرتبدزبان سے لیک کہناضروری ہاورنیت شرط۔

۵۔ حرم کعبہ: مکتہ معنظمہ کے گردا گردگی کوس کا جنگل ہے ہر طرف حدیں بنی ہوئی ہیں ان صدود کے اندر وہاں کے وحش جانور وں حتیٰ کہ جنگلی کبوتر وں کو تکلیف وایڈ ا، دنیا بلکہ تر گھاس اکھیڑنا تک حرام ہے۔ تمام مکتہ تکرمہ بمٹی ، مز دلفہ بیسب حدود حرم میں ہیں البتہ عرفات داخل حرم نہیں۔

١ ـ جل: صدودِم كے بعد جوز مين ميقات تك ہے اسے حل كہتے ہيں۔

2\_طواف: مسجد الحرام ميس خانة كعبد كار دكر دبطريق خاص چكراكان كانام طواف ب-

۸۔مطاف: مسجدِ الحرام ایک گول وسیج احاطہ ہے جس کے کنارے کتارے بکٹرت دالان اور آنے جانے کے راستے ہیں۔ پچیس خانۂ کعبہ کے اردگر دائر ہے بہی مطاف ہے بین طواف کرنے کی جگہ۔

٩ ـ ركن: خانة كعبه كالوشه جهال ال كي دود يواري ملتي بين جيزاويد كتي يه عجر معظمه كي وإركن بير -

(۱) رکنِ اسود: جنوب ومشرق کے گوشہ میں ای میں ذمین سے اونچاسٹگ اسود نصب ہے۔ (۲) رکنِ عراقی: شال ومشرق کے گوشہ میں ای میں ذمین سے اونچاسٹگ اسود نصب ہے۔ (۲) رکنِ عراقی: شال ومغرب کے گوشہ میں ، درواز و کعبہ انہیں دور کنوں کے بچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند ہے۔ (۳) رکنِ شامی: شال ومغرب کے گوشہ میں ، سنگ اسود کی طرف منہ کر کے گوڑ ہے ہوں تو بیت المقدی سماھنے پڑے گا۔ (۳) رکنِ بمانی: مغرب اور جنوب کے موشہ میں۔

۱۰۔ ملتزم: مشرقی دیوار کا و مگزا جورکنِ اسوو سے درواز ہ کعبہ تک ہے۔ طواف کے بعد مقامِ ابراہیم پرنماز دوعا سے فارغ ہو کرحا تی یہاں آئے اوراس سے کیٹنے اورا پناسیندو پہیٹ اور دخساراس پر رکھتے اور ہاتھ اوسنچے کرکے دیوار پر پھیلا تے ہیں۔ اارمیزاب رحمت: سونے کاپر نالہ کہ رکن عراقی شامی کی بچ کی شالی دیوار پر کی جھت پرنفب ہے۔ ۱۲ حظیم: اس شالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے گردا گردا کیاتو سی رکمان کے انداز کی چھوٹی می دیواردی گئی اور دونوں طرف آمدورفت کا درواز ہے۔

المستجار: رکن بمانی اور رکن اسود کے جی می غربی دیوار کادہ کلواجو ملتزم کے مقابل ہے۔

۱۳ مستجاب: رکن بمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار بہال ستر ہزز دفر شنتے دُعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں ال لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔

۱۵۔ اضطباع: شروع طواف سے پہلے جا در کو دائنی بغل کے بیچے سے نکال کر دونوں کنارے بائیں مونڈ ھے پراس طرح ڈال دینا کہ داہنا مونڈ ھا کھلار ہے۔

۱۶۔ رقل: طواف کے پہلے تین پھیزوں میں جلد جھوٹے قدم رکھنا اور شانے ہلانا جیسے کہ توی و بہا درلوگ جلتے ہیں نہ کودنا نہ دوڑنا۔

ے ا۔ استِلام: دونوں ہتھیلیاں اور ان کے نتیج میں مندر کھ کر جمرِ اسود کو پوسہ دیٹا یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے کا اشار ہ کرکے ہاتھوں کو پوسہ دینا۔

۱۸۔ بچر اسود: میکا لے دنگ کا ایک پھر ہے حدیث بی ہے کہ بچر اسود جب جنت سے نازل ہوادودھ سے زیادہ سفید تھا بی آ دم کی خطا کوں نے اسے سیاہ کر دیا (ترفری) خانہ کعب کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دیتا ہے۔

19۔ مقام ابراہیم: دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ بیل وہ پھر ہے جس پر کھڑ ہے ہو کرسیّد نا ابرائیم خلیل اللہ علیہ انقلاۃ والسّلام منے کعبہ بنایا تھاان کے قدم پیا کہ کا اس پرنشان ہو گیا جو اب تک موجود ہے جے اللہ تی لی نے آیا ہے بنیات بیل شارفر مایا۔

17۔ قبہ زمزم شریف: بیر قبہ مقام ابرائیم سے جنوب کو مجدشریف بی بیل واقع ہے اوراس قبہ کے اندر دمزم کا چشمہ ہے۔

17۔ باب الصفاء : معجدشریف کے جنو بی دروازوں بیل سے ایک دروازہ ہے جس سے نکل کرسا سے کو کہ صفا ہے۔

17۔ باب الصفاء : معجدشریف کے جنو بی دروازوں بیل سے ایک دروازہ ہے جس سے نکل کرسا سے کو کہ صفا ہے۔

17۔ مفا: کعبہ معظمہ سے جنوب کو ہے یہال زمانہ قدیم بیل ایک پہاڑی تھی کہ زبین میں جھپ گئ ہے اب وہال قبلدر ن

ت ٢٣ ـ مَر ده: دوسری پہاڑی صفات جانب شرق تھی پہال بھی اب تبلدر ٹی دالان سابنا ہے اور سیر ھیاں صفا ہے مروہ تک جو فاصلہ ہے اب بہاں بازار ہے صفا سے چلتے ہوئے داہنے ہاتھ کود کا نیس اور بائیں ہاتھ کوا حاظۂ مسجد حرام ہے۔

۲۲۷۔ میلئین انظرین: اس فاصلہ کے وسط میں جوصفا سے مروہ تک ہے۔ دیوار حرم شریف ہیں دو سبز کیل نصب ہیں جیے میل کے شروع میں پختر میں پختر انگا ہوتا ہے۔ اب تو وہاں سبز رنگ کے شوب بل کے ہمیشہ شب وروز روشن رہتے ہیں۔
کے شروع میں پختر انگا ہوتا ہے۔ اب تو وہاں سبز رنگ کے شوب بل کے ہمیشہ شب وروز روشن رہتے ہیں۔
۲۵۔ مسعیٰ: وہ فاصلہ کہ ان دونوں نشا نوں مے درمیان ہے اس فاصلہ کو دوڑ کر ملے کیا جا تا ہے مگر نہ صدسے ذاکد دوڑتے نہ کسی

کوایزائے دیجے۔ کوایزائے دیجے۔ ٢٦ \_ سنی: صفاے مروہ اور پھر مروہ ہے صفا کی طرف جانا آنا اور میلین اخصرین کے درمیان دوڑ ناسعی ہے۔ ٢٤ \_ خلق: ساراسر منڈ انا اور پیافضل ہے ۔ تقصیر: بال کتروان کہ اس کی اجازت ہے۔ ٢٨ \_ موقف: عرفات میں وہ جگہ کہ تماز کے بعد ہے غروب آفاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر ودعا کا تھم ہے۔ ٢٩ \_ بَطُنِ عَرفہ: عرفات میں حرم کے نالوں میں ہے ایک نافہ ہے مجد نمرہ کے مغرب کی طرف بعنی کعبہ معظمہ کی طرف ، بہاں جائز نہیں یہاں آیا میاوتو تے اوانہ ہوگا۔

سی سید نمره: میدان عرفات کے بانگل کنارہ پرایک عظیم مجد ہے اس کی مغربی دیوارا گر گریے تو بطن میں گرے گی۔ ۱۳۔ جیل رحمت: عرفات کا ایک پہاڑ زبین سے تقریباً ۴۰۰ شت او نچا اور سطح سمندر ہے ۴۰ فث او نچا ہے اسے موقف اعظم مجی کہتے ہیں اس کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے جہال سیاہ پقروں کا فرش ہے۔

۳۲ ۔ مُزُ دَلفہ: عرفات اور منی کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے عرفات سے تقریباً نین میل دوریہاں سے منی کا فاصلہ می تقریباً اتنائی ہے کہتے ہیں کہ عرفات میں قبولی تو بہ کے بعد حضرت آدم ادرا مال حواعلیہا انسلام حزدلفہ ہی میں ملے تھے۔ ۳۳ ۔ مازنین: عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑول کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ اس داستے تشریف لائے تھے۔

۳۳ ۔ مشعر حرام: اس فاص مقام کا نام ہے جومز دلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے اور خود سارے مز دلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مز دلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دقوف کی جگہ کنبد بنادیا تمیا تھا آج کل یہاں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد مشعر الحرام کہا جاتا ہے مشعر حرام کو قزح بھی کہتے ہیں۔

۳۵- دادی محشر: بیدوہی مقام ہے جہاں اصحاب فیل کے ہاتھی تعک کررہ محتے اور مکد معظمہ کی طرف آ محے نہ بردھ سکے اور سب ہلاک ہو محصے۔

٣٧ ۔ بينی : ایک وسیع اور کشادہ میدان جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے مزدلفہ سے بیہاں آ کر رمی جمار، قربانی وغیرہ افعال ادا کے جائے ہیں۔

سے است میں میں بھی کی مشہوراور بڑی میرکانام ہے نیف واڈی کو کہتے ہیں کہاجا تا ہے کہ اس میر میں 70) سر نبی آرام فرمارہ ہیں میجد نیف پر ہشت پہلو قبہ ہے اس قبہ کی جگہ ہے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت ہے پینبروں نے نمازیں یہاں اوافر مائی ہیں حضور میں اللہ علیہ دملم کا خیر بھی یہاں نصب کیا گیا تھا۔

۳۸ ـ رمی: منی میں داقع تین جروں پر کنگریاں مارئے کو کہتے ہیں۔

۳۹۔ جیار: منل کے میدان میں پھر کے تین ستون کھڑے ہیں ان بی کانام جمارے ان میں ہے پہلے کانام جمرہ اولی، دوسرے کانام جمرہ وقتی ہے بید کانام جمرہ وقتی ہے بید کانام جمرہ وقتی ہے بید کا معظمہ ہے تی آتے ہوئے پہلامتارہ ہے۔
روسرے کانام جمرہ وسطی اور تیسرے کانام جمرہ وقتی ہے بید مکہ معظمہ ہے تی آتے ہوئے پہلامتارہ ہے۔

۳۰ - وتوف عرفه: نویں ذی الحجه کوعرفات میں تھیرنا ادر اللہ کے حضور زاری ادر خالص نیت ہے ذکر و لبیک و دعا و درود و

استغذر اور کر و حید می مشغل دید اور فر زهروهم اوا کروالور فی زید فراغت کے بعد با نتیوس غروب آف باتک دیا میں ان وقت کرار زر افتی سیب و شروعات )

# بَابِ فَضَلِ الْحَتِّ وَالْعُمُرَةِ يه بأب حج اور عمر وكر ف فضيفت عن ب

2887- حَنْفَتَ اَنُولِكُولُ لَنْ آبِي شَيَّةَ حَنْفَا سُفْتَانُ اِنْ عُيَيْنَةً عَنْ عَاصِهِ اِنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ عَلْدِ اللّهِ لَيْ اللّهِ عَنْ عَلْدِ اللّهِ عَنْ عَلْدِ اللّهِ عَنْ عَلْدِ اللّهِ عَنْ عَلْدِ اللّهِ عَنْ عَلَدِ اللّهِ عَنْ عَلَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَايِعُوا لَيْنَ الْحَيِّ وَالْعُفْرَةِ فَإِنَّ الْمُعَالِمُعَةً بَيْسَهُمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَايِعُوا لَيْنَ الْحَيْقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَايِعُوا لَيْنَ الْحَيْقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حفرت عمر می می آرم می می کارد ناس کرے تیں۔

'' کی در نمرے وا کے بیکھیے کرو کیونکہ انس کے بیکھیے کرنا غربت اور گنا ہوں کواس خرج نئم کردیتا ہے جس طرح بھنی زنگ ونتم کردیتی ہے۔''

2567 - حَسَّنَفَ اللهِ بْنُ عَبِي اللهِ عَنْ عَلَيْهُ حَدَّقَ مُحَفَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّقَ عُبِيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُسِّدِ لَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعُولَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعُولَهُ لَعُولَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعُولَهُ لَعُولُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَعُولُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَعُولُهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

2888- حَنَّنَسًا آبُولُمُ صَبِّ حَنَّنَا مَا لِلُّ إِنَّى عَنْ مُسَعِي مَوْلَى آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي صَائِح النَّسَقَانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةُ مَا يَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمُعَدُّودُ لُهُسَ لَهُ جَوَاءً إِلَّهِ لُهُ مَنَّةً

حضرت بوتريد و في توتي أكر مستين كالدرن في كردن تين.

كَيْدَ مُرُودُومُ مِن مُرُودُومُ مِن مُن مُومِنُ واللهُ مُن مِولَ اللهُ مُن وَمِن جَاجِ أورمرودُ كَا مِدُمُ مِن جِنت ہے۔ 2839 - حَدَّثَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَمِى عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُنُ وَجَعَ كَمَا وَلَكُنْهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُنُ وَجَعَ كَمَا وَلَكُنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُنُ وَجَعَ كَمَا وَلَكُنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُنُ وَجَعَ كَمَا وَلَكُنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُنُ وَاللهُ يَعَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلَهُ يَرَفُكُ وَلَهُ يَعَمُونُ وَكُمَ كَنَا وَلُكُنّهُ وَلَكُونُ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُلْكُولُونُ وَلَهُ مُنْ وَلِهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَلَا مُعْتُولُهُ وَلَهُ مُلْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلِهُ مُلْمُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَلِلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَاهُ ال

**1987** شيروه بينت و كي كريت تشي هاسان مهر تان وجر مقرو تيرب

وں عدد حضرت ابو ہرم و بلاگفذی اکرم ملائفڈ، کاریفر مان قل کرتے ہیں: جوفص اس کھر کانج کرے وو ہرائی نہ کرنے فسق شہرے توجب و ووا پس جاتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی مان نے اسے جنم دیا ہے۔

نثرح

جوفی اللہ کے لئے ج کرے "کامطلب میہ کدو محض الفدتوائی کی رضا اور نوشنودی اور صرف اس کے تعملی بی آور ن کے لئے ج کرے ، دکھانے ، سنانے کا جذبہ یاغرض و مقصد پیش نظر ندہو۔ اس سلسلہ میں آئی بات ضرور جان لینی چاہئے کہ بی بی اور تجارت یا مال وغیرہ لا نے ، دونوں کے قصد سے ج کے لئے جائے گا توا ہے توا بھم طے گا بذہبت اس شخص کے جو صرف ج کے لئے جائے گا توا ہے توا بہ کم طے گا بذہبت اس شخص کے جو صرف ج کے لئے جائے گا کہ اسے توا سب زیادہ طے گا۔ " رقد " کے معنی ہیں جماع کرنا ، فیش گوئی میں جتال ہونا اور جورتوں کے ماتھ الی باتیں کرنا جو جماع کا داعیہ اور اس کا خیش خیرہ فی ہیں۔ "اور نوشق میں جتال ہو "کا مطلب سے ہے کہ فی کے دوران گاناہ کیرہ کا ارتفاب کا داعیہ اور اس کا خیش خیرہ گار تو اس کے اور خورتوں کے اور جس نے تو بنیں کی تو بہی وہ ہیں جوا ہے کہ ادشادر بانی سے واضح ہوتا ہے آ یت (و من لم یتب فاو لئك ہم المظالمون) ۔ اور جس نے تو بنیں کی تو بہی وہ ہیں جوا ہے حق میں ظالم ہیں۔ حاصل میہ کہ جوفی ضافستہ للہ تی کہ دوران جا با اور خوران جا کہ دوران جا با کہ دوران جا با کہ دوران کے جیٹ وی کو اختیاد کر سے قال میں۔ حاصل میہ کہ جوفی ضافستہ للہ تی کہ دوران جا با کہ توا ہوں ہے پاک وصاف مال کے چیٹ سے پیرا ہوا تھا۔

### مج کے فضائل کابیان

ا مام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری التوفی ۲۵۲ ه لکھتے ہیں: حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم)نے فرمایا جس نے حج کیا اور (اس میں) جماع یا اس کے متعلق با تیں نہیں کیس اور کوئی ممنا ہ نہیں کیا وہ گنا ہوں سے اس طرح (پاک) لوٹے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(میح برفاری میح مسلم شن نسانگ سنن این ماجد)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ایک عمرہ سے لے کردوسرا عمرہ اس کے درمیان گنا ہون کا کفارہ ہے اور جج مبرور کی جزاصرف جنت ہے۔

(موطاامام ما لك مجيح بيفاري مجيح مسلم جامع ترندي منن ن أن سنن ابن ما جيوملية الاولياء)

حفرت عمروبن العاص (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے میرے ول میں اسلام و الاتو میں نی کریم (صلی
الله علیہ و آلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول الله اپنا ہاتھ بردھا ہے تا کہ میں آپ ہے بیعت کروں آپ
نے ہاتھ بردھایا تو میں نے اپنا ہاتھ سینے لیا آپ نے فرمایا اے عمروکیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا جا ہتا ہوں؟ آپ نے
فرمایا جو جا ہوشرط لگاو میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے آپ نے فرمایا اے عمروا کیا تم نہیں جانے کہ اسلام اس سے پہلے

کے گنا ہوں کومنادیتا ہے اور بجرت اس سے پہلے کے گنا ہوں کومنادیتی ہے اور جج اس سے پہلے کے گن ہوں کومنادی ہے۔ محریر میں

التعسم الله المنظم الله عنها) بيان كرتي بين كه من في عرض كيا: يا دسول الله! بماد ب دائة من جهاد الفلل به كيابم جهاد فعلل به مير ودب المام فسائي في الل حديث كوسنده من من المنطق الم

حصرت امسلمہ (رمنی الله عنه) بیان کرتی بیں کہ رسول الله (صلی الله علیدة آله وسلم) نے فرمایا ہر کمزور آدی کا جہاد جج ہے۔

(مننابناد) حضرت جابر (رمنی الله عنه) بیان کرتے بین که بی کریم (صلی الله علیه دا آله وسلم) نے فرمایا جج مبر در کی جزاصرف جنت ہے پوچھا کیا برکیا ہے؟ فرمایا: کھانا کھلانا اور اچھی باتیں کرنا اس حدیث کوایا م احمد نے روایت کیا ہے؛ مام طبر انی نے انجم الاوسط روایت

یہ ہے۔ حضرت ابوموی (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جج کرنے والا اپنے حاندان کے چارسوآ دمیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گنا ہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو خص مسجد حزام کے قصد سے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ ایک ٹیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گناومٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کردے گاحتیٰ کہ جب وہ بیت اللہ بہنچ کر طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان سمی کرے گا مجرمر منٹروائے یا بال کثوائے گا تو وہ گنا ہول سے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(سنن بین)

حضرت زا ذان (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس (رضی الله عند) سخت بیار ہوگئے انہوں نے اپنی الم بیوں کو بلا کر فر مایا ہیں نے رسول الله (صلی الله علیہ وا کہ دوائد ہوتا کہ دوائیں کہ بینی عمیا الله تعالی اس کے ہر قدم کے بدلہ سات سونیکیاں کلھ دے گا دو ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگ ان سے ہواجتی کہ دوائیں ہے ہوتی عمیاں الله تعالی اس کے ہر قدم کے بدلہ سات سونیکیاں کلھ دے گا دو ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگ ان سے پوچھا گیا اور حرم کی نیکیوں نے زوائی سے بیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن فتر بھد نے اپنی سے بیسی بیا ہوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن فتر بھد نے اپنی سے بھی بیدئی بین سوارہ کے متعلق دل ہیں تشویش ہے امام بخاری نے کہا یہ وہ شکر الحدیث ہے۔ (حافظ اسٹی نے دوائیت کیا ہے امام بخاری نے کہا وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حافظ اسٹی نے دوائیت کیا ہے امام بخاری نے کہا تا حدیث کو دوسندوں سے دوائیت کیا ہے کہا کہ مدیث کو دوسندوں سے دوائیت کیا ہے کہا کہ سند میں کذاب راوی کے اور دوسری سند میں اساعیل بین ابراہیم کی سعید بن جبیر سے دوائیت ہوں کہا مام ایو یعلی کی سند میں کذاب راوی گفتہ ہیں۔ (جمیع الزوائی کہ رجم اساعیل بین ابراہیم کی سعید بن جبیر سے دوائیت ہوں کہا میام ایو یعلی کی سند میں سعید بین جبیر سے دوائیت کرنے والا

مجبول ہے اور بیسند منقطع ہے۔)

حضرت ابن عمر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والے بی کہ بی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: الله کے والے الله کے وفد ہیں الله نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کہایہ الله ہے سوال کرتے ہیں تو الله تعالی انہیں عطافر ما تا ہے اس حدیث کوانیام ابن ماجہ اور ایام ابن حبان نے اپنی سنن اور سیم میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فر مایا: جج برنے والے کی مغفرت کی جائے گی اور جس کے لیے جج کرنے والا استغفار کرےگا اس کی مغفرت کی جائے گی۔

(الترغيب والتربيب ج عم ١٦٥مطبوعدارالحديث قابره)

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن تجرع سقائی متوفی ۱۵۳ ہے تھے ہیں حضرت الس بن مالک (رضی اللہ عنہ ) ہیان کرتے ہیں کہ بین رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے ساتھ مجد فیف بین ہیں جیٹا ہواتھا کہ ایک انصاری اورایک ثقفی آئے انہوں نے آکر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں آپ نے فرمایا اگرتم چاہوتو تم سوال کروانہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ بیان میں آپ نے فرمایا اگرتم چاہوتو میں خورتہارا سوال بیان کروں اوراگرتم چاہوتو تم سوال کروانہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ بیان فرمایا گئر تم سوال کروانہ نے فرمایا اللہ! آپ بیان سول اللہ! آپ ہوگر تم بیان اور ذیادہ ہوگیا! انصاری نے تعقی سے کہاتم سوال کروائی کہا بلکہ تم سوال کروانہ ہواور بیت اللہ کا طواف کروتو ہمیں بتا ہے! آپ نے فرمایا تم بیسوال کرنے آئے ہوکہ جبتم اپ گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہواور بیت اللہ کا طواف کروتو اس میں تم ارب کے کیا اجر ہے؟ اور اس کے کہایا جر ہے؟ اور اس کے کہایا جو اس کے کہایا دس کے بالے مول اللہ (ضلی اللہ طواف (زیادت) کا کیا اجر ہے؟ اور اس کے کہایا رسول اللہ (ضلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اس ذات کی تم جس نے آپ وحق کے بعد طواف (زیادت) کا کیا اجر ہے؟ اور اس کے کہایا رسول اللہ (ضلی اللہ علیہ ہی ہی ہی سوال کرنے آئے تھے آپ نے فرمایا۔

جبتم اپنے گھرسے بیت اللہ کے لیے دوانہ ہوتے ہوتو تمہاری سواری کے ہرقدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تمہاری ایک نیکی الکھتا ہے ایک گناہ منا تا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جبتم طواف کے بعد دور کھت نماز پڑھتے ہوتو تمہیں اولا واساعیل سے لکھتا ہے ایک گناہ منا تا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جبتم طواف کے بعد دور کھت نماز پڑھتے ہوتو تمہیں اولا واساعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جبتم صفا اور مروہ کے درمیان می کرتے ہوتو تمہیں سر غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جبتم فا اور مردہ کے دور واللہ تعالی آسان و نیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے بخرے دو اللہ تعالی آسان و نیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے جہ میرے وہ بغرے بیں جو دور و در از کے علاقوں سے بھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے بیں ہیں درجہ اور تمہاری دھائی کے برابر بھی فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرمات کی امید کے بیاس واگر تمہارے گناہ رہت کے ذروں اور سمندر کے تھا گ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان کو معاف کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہار الیک بیرہ گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہار الیک بیرہ گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہارے دب کے باس ذخیرہ کی جائے گی اور جب تم سرمنڈ اسے بھوتی ہوا کے بدلہ میں ایک بھر اللے کے بدلہ میں ایک کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہار اسالے کیاں ورجب تم سرمنڈ اسے بوتو ہر بال کے بدلہ میں ایک گناہ

معاف كردياجا تا باورايك يكي لكورى جاتى بانعمارى في كها: يارسول الله! اكراس كم كناه كم بون؟

آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جبتم اس کے بعد طواف (زیارت) کرو مے توتم اس حال میں طواف کرو کے کہتمہارا کوئی گنا وہیں ہوگا پھرا یک فرشتہ تمہارے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ د کھ کر کیے گا جاواز سرنوممل کروتمہار پھیلے عنا ومعاف كرويئ محك بين (المطالب العالية السيم الاستالة زلع عباس احمد الباز مكه كرمه)

حافظ البيتى نے لکھا ہے اس حدیث کوا مام بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں اساعیل بن راقع نام کا ایک ضعیف رادی۔

( بجمع الزدائدي مبعل ٢٧٤)

حضرت جابر (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله دسلم) نے فرمایا جس نے ج کی عبادات انجام دیں اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شرسے محفوظ رہاس کے اسکلے اور پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔اس کی سند میں مول بن عبیدہ ربذی ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت جابر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه دا که دسلم) نے فرمایا به بیت اسلام کاستون ہے جو مخض جے عمرہ یازیارت کے تصدیعے اس بیت کے لیے روانہ ہوتو اللہ اس بات کا ضام <sub>کڑا</sub> ہے کہا گروہ اس دوران فوت ہوگیا تو اس کو جنت میں داخل کردے اور اگراس کولوٹائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔

اس صدیث کوامام طبرانی نے روابیت کیا ہے اوراس کی سند میں ایک متر دک رادی ہے (مجمع الزوائدج اص ۲۰۹) حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو مخص حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوااورراستہ میں مرگیااس سے حساب نبیس لیا جائے گااوراس ہے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا۔ اس حدیث کوا مام ابو یعلی نے

عافظالميني نے لکھا ہے كماس حديث ميں أيك راوى عائذ بن بشرضعيف ہے۔ ( جمع الزوائدج مام ٢٠٨)

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا جو محص حج کے لیے روانہ ہوا اورمر کیااس کے لیے قیامت تک ج کا جراکھا جا تارہے گا اور جو تفض عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور مر گیااس کے لیے قیامت تک عمرہ کا اجرلکھا جاتارے گا ورجو محض اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا اجرلکھا جاتارے گا۔ اس صدیث کوبھی ا مام ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ (الطالب العالیہج اس ۳۲۷ ۱۳۳۰ توزیع عبایں احمدالیاز مکہ کرمہ )

حافظ البیٹی نے لکھا ہے اس حدیث کوسند میں جمیل بن ابی میمونہ ہے امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے اس صدیث کوامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جمع الزوائدج سام ۲۰۹)

### بَابِ الْحَتِّ عَلَى الرَّحْلِ به باب بالان پر (سوار ہوکر) ج کرنے میں ہے

2890 - حَدَّنَكَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صَبِيحٍ عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ اَبَانَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرُبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ لِيُهَا وَلَا سُمُعَةً

میں میں میں اس بن مالک النظائی ان کرتے ہیں نی اکرم منگائی آئے ایک بوسیدہ بالان پر ادرایک جا در پر بیٹھ کر جج کیا عاجس کی قیت جاردر ہم تھی یا شایداس کے برابر بھی نہیں تھی۔ پھر بھی آپ منگائی آپ منگائی ہے۔ یدعا کی تھی۔

"اےاللہ ایرانی ایراج ہوجس میں کوئی ریا کاری اور دکھاوات ہو۔"

2891 حَدَّثَنَا ٱبُوبِسُو بَكُو بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِيْ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ آبِى هَنْدٍ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَزُنَا بِوَادٍ فَقَالَ آئَ وَادٍ هِنَذَا قَالُوا وَادِى الْإَزْرَقِ قَالَ كُنَّا مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَ مِنْ طُولِ شَعْرِهِ شَيْنًا لَا يَحْفَظُهُ دَاؤُدُ وَادِى الْإَرْقِ قَالَ كَآنِى اللهِ بِالنَّلْبِيَةِ مَازًا بِهِنَا الْوَادِيْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى تَنِيَّةٍ فَقَالَ آئَ وَاضِيعًا اصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالنَّلْبِيَةِ مَازًا بِهِلْذَا الْوَادِيْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى تَنِيَّةٍ فَقَالَ آثُ وَاضِيعًا اصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالنَّلْبِيَةِ مَازًا بِهِلْذَا الْوَادِيْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَى آتَيْنَا عَلَى تَنِيَّةٍ فَقَالَ آئَ وَالِي اللهِ بِالنَّلْبِيةِ مَا أَلُوا فِي اللهِ بُولُولُ عَلَيْهِ جُمُونَا عَلَى مُوسُلُولُ وَيَنِهُ مَالُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَى نَافَةٍ حَمْواءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَخِطَامُ نَافَتِهِ خَلْهُ فَازًا بِهِلْذَا الْوَادِيْ مُلْولًا الْوَادِيْ مُلَا الْوَادِيْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنَاقِيهِ عُلْلَا الْوَادِيْ مُلْولًا الْوَادِيْ مُلْكُولُ الْمُعَلِيْهُ وَالْعَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا كَانِي اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الله

علیہ حضرت عبداللہ بن عباس فی خینا بیان کرتے ہیں ہم نی اکرم کی تیز کے ساتھ مکداور مدینہ کے درمیان (سفر کر دہے)

علیہ ہمارا گزرایک وادی ہے بواتو نی اکرم کی فیز نے دریافت کیا: یہ کون ی وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ وادی ازرق ہے۔ نی
اکرم فالی نے فرمایا: گویا ہیں اس وقت بھی حضرت موئ علیہ السلام کود کھی رہا ہوں ( راوی کہتے ہیں: اس کے بعد میرے استاو نے ۔۔۔
حضرت موئ کے بالوں کی لمبائی کے بارے ہیں مجھ الفاظ فال کیے جو واؤد نامی راوی کو یا دہیں رہے )۔ انہوں نے اپنی دونوں
انگیاں اپنے دونوں کانوں ہیں ڈالی ہوئی ہیں اور مکبیہ کے دریاح اللہ تعالی سے بناہ طلب کرتے ہوئے اس وادی سے گزررہے

یں۔ حضرت ابن عباس بڑا ہیں ہے ہیں: پھر ہم چلتے رہے ہم ایک گھاٹی کے پاس پہنچے تو نبی اکرم نے دریافت کیا: یہ کون ک گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کی: یہ ہرشی (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں:) یہ لفت تا می گھاٹی ہے۔ تو نبی اکرم سَائی ہے ہیں ارشاد فرمایا: میں اس وقت بھی کو یا حضرت یونس کود کھے رہا ہوں جو سرخ او ٹمنی پر سوار ہیں انہوں نے اوٹی جبہ پہنا ہوا ہے۔ ان کی او ٹمنی کی لگام مجور

2890: اس روايت كونتل كرت عن المام الن ماج منغروي -

**420.** اخرجه مسلم في "الشيخ "رقم الحديث 419 ورقم الحديث. **420** 

کی شاخوں سے بن ہوئی ہے۔ اور وہ تکبیہ پڑھتے ہوئے اس دادی سے گز ررہے ہیں۔

# بَابِ فَضُلِ دُعَاءِ الْمَحَاجِ بِهِ بابِ حاجی کی دعا کی فضیلت میں ہے

2892 - حَذَنَنَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْلِرِ الْحِزَامِيُ حَذَنَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ مَّوْلَى يَنِي عَامِرِ حَذَنِى يَعْفُوبُ بْنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللّٰهِ إِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَعْفُرُوهُ غَفْرَ لَهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَعْفُرُوهُ غَفْرً لَهُمْ صَلْحَ مِن مَنْ اللهِ مِن مُنْ مَنْ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللّٰهِ إِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَعْفُرُوهُ غَفْرً لَهُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرِيهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَامُ اللهُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ اجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَعْفُرُوهُ غَفْرً لَهُمْ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِهُ اللهِ عِلْمُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهِ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللهُ اللّٰهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

کعبہ کرمہ کو بیت اللہ فر مایا گیا ہے لین وہ اللہ جل شانہ کا گھرہے جو فض اس کے گھر کی زیارت کے لئے جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے جس طرح میز بان اپ مہمان کی ہرجائز خواہش کا احترام کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی لاج رکتا ہے جو وہ ما تکتے ہیں قبول فرماتا ہے وہ اگرائی مغفرت و بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آئیس مغفرت و بخشش کی دولت سے نوازتا ہے۔

2893 - حَدَّنَ مَا مُسَحَدَّ مُن طَوِیفِ حَدَّنَ عَمُوان بُن عُیسَنَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْن عُسَمَّر عَن النّبِی صَلّی اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَقَدُ اللّٰهِ دَعَاهُمْ فَا جَابُونُ وَسَالُوهُ فَا عَطَاعُمْ

عه هه حضرت عبدالله بن عمر بنافخ بن اكرم منافق كا بيفر مان فل كرتے ہيں۔ "اللّه كى راه ميں جنگ ميں حصه لينے والا ، حج كرنے والا اور عمر ه كرنے والا الله تعالى كاوفد (يعني مهمان ہيں) ہے۔الله

تعالی انہیں بلاتا ہے تووہ لوگ آجاتے ہیں۔وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مائلتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں عطا کرتا ہے۔''

2894 - حَـلَّنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَذَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَمَرَ آنَهُ اسْتَأْذُنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أَخَى اَشُرِكُنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

2892. ال روايت كففل كرني من المام ابن ماجه متفرديس.

2893: ال روايت كُفْل كرنے بين امام اين ماج منفرو بين \_

2894 اخرج يودا وَدِ فَى "لسنن" رَمُ الحديث 1498 وجالر مَدى في" الجامع" وقم الحديث: 3582

2895 - حَدَّلَنَا النَّوْرَانَ النِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عهد مفوان بن عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت ابودروا ، بنات کی صاحبز ادی ان کی ابلیہ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے پاس آ ہے تو وہاں سیدہ اُمّ دردا ، بنت کی اسیدہ اُمّ دردا ، بنت کی ان سے دریا وقت کیا: تم اسیدہ اُمّ دردا ، بنت اُن سے دریا وقت کیا: تم اس سال نج کرنا جا ہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سیدہ اُمّ دردا ، بنت اُن کے فرمایا: تم الله تعالی سے ہمارے لئے بھی محلائی کی دعا کرنا کیونکہ نی اکرم منافی کے ارشاد فرمایا ہے:

''آ دی کی اپنے بھائی کے لئے اس کی غیرموجودگی میں کی ہوئی دعاقبول ہوتی ہے آ دی کے سر ہانے ایک فرشند موجود ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی آ دی (دوسرے کے لئے) دعائے فیر کرتا ہے تو فرشند کہتا ہے: آمین ۔اور تہہیں بھی اس کی مانند طے۔

مفوان کہتے ہیں: میں دہاں سے بازار جلا گیا وہاں میری ملاقات حصرت ابودرداء بڑائنڈ سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم مُٹائیز کم اسے سے اس کی مانٹر صدیث جھے منائی۔

#### حاجی سے دعا کرانے کابیان

حضرت ابن عمرت الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم حاجی ہے ملاقات کروتو اس کوسلام کرواس ہے مصافحہ کرواور اس ہے اپنے لئے بخشش کی دعا کرنے کو کہواس ہے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہواور بیاں لئے کہاں کی بخشش کی جا چکی ہے۔ (احمد مشکلوۃ المصابح: جلد دوم: رقم الحدیث، 1077)

ایک روایت سے ٹابت ہوتا ہے جا جی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں جس وقت کہ وہ مکہ مکر مدیس واخل ہوتے ہیں اور کھر واپس آنے کے چالیس روز بعد تک ایسے ہی رہتے ہیں۔ چنانچ گزشتہ زمانہ بھی وستورتھا اور اب بھی ہے کہ جب حجاج اپنے کھر واپس آنے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے واسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہ وقتی تھی کہ چونکہ اس مخفس کی مغفرت ہو چکی ہے واپس آئے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے واسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہ وقتی تھی کہ چونکہ اس مخفس کی مغفرت ہو چکی ہے

اور بیرگن ہوں سے پاک ہو کر آیا ہے اس سے ل کرمصافیہ کریں پیشتر اس کے کہ وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تا کہ ہم کو بھی سے پچھ نین پنچے۔اگر چہ آئ کل میزغرض کم اور نام ونمود کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔

چنانچاس صدیث میں بھی حاجی ہے سلام ومصافی کرنے کے لئے گھر میں داخل ہونے سے پہنے کی قیداس لئے لگائی کی ہے کہ منصرف مید کدوہ اس وقت تک و نیا میں ملوث اور اپنے اہل وعیال میں مشخول نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک وہ اللہ کے راستری میں ہوتا ہے اور گنا ہوں سے پاک وصاف ہوتا ہے اور اس صورت میں حاجی چونکہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس لئے فر مایا کہ اس سے ایک مغفرت و بخشش کی دعا کراؤتا کہ اللہ تعالی اسے قبول کرے اور تہہیں مغفرت و بخشش کی دعا کراؤتا کہ اللہ تعالی اسے قبول کرے اور تہہیں مغفرت و بخشش سے نوازے۔

علماء کلھتے ہیں کرعمرہ کرنے والا ، جہاد کرنے والا اور دینی طالب علم بھی حاتی کے تھم میں نینی جب بہ لوگ لوٹ کراپنے تھر آئیں تو ان سے بھی تھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام ومصافحہ کیا جائے اور دعاء بخشش دمغفرت کی درخواست کی جائے کیونکہ یہ نوگ بھی مغفور ہوتے ہیں۔

# مج كرت بوئ وت بوجان والكابيان

حضرت ابو ہر برہ ومنی اللہ تن کی عند کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وہ کہ دوسلم نے فرمایا جوشص نجے یا عمرہ اور یا جہاد کے ارادہ سے گھرست لکلا اور پھراس کے راستہ میں مرکبیا تو اللہ تعالی اس کے لئے جہاد کرنے والے اور جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ہیں کا ثواب لکھتا ہے۔ (بیہتی بھکاؤہ افعائے: جلد دوم: رقم الحدیث، 1078)

انہیں لوگوں کے تھم میں دینی طالب علم بھی ہے بینی اگر کوئی شخص دین کاعلم حاصل کرنے نے لئے اپنے گھرے لکا اور پھروہ راستہ میں مرکبیا تو اس کے لئے بھی عالموں کا ثو اب لکھا جا تا ہے۔

### بَابِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

سیرباب ہے کہ کون سی چیز جج کولازم کرتی ہے؟

2896 - حَلَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ح و حَلَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابُنُ عَبُدِ اللهِ فَالاَحْدَثَنَا وَكِيْعٌ حَلَّنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَكِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ ابْنِ جَعُفَرٍ الْمَخُوُومِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَلَّنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَزِيْدَ الْمَكِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ ابْنِ جَعُفَرٍ الْمَخُووُمِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّاهُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّاهُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْحَجَّ قَالَ الْعَجُ وَالثَّجُ قَالَ وَكِيْعٌ رَسُولَ اللهِ مَا الْحَجَ قَالَ الْعَجُ وَالثَّجُ قَالَ وَكِيْعٌ يَالْعَرِ الْمُهُولُ وَقَامَ الْحَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْحَجَ قَالَ الْعَجْ وَالثَّجُ وَالثَّجُ قَالَ وَكَامُ الْحَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْحَجَ قَالَ الْعَجْ وَالثَّجُ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْرُ الْبُدُن

علی حضرت عبدالله بن عمر بن عمر بن عبیان کرتے ہیں ایک مخص نبی اکرم منگائی کے سامنے کھڑا ہوا' اس نے عرض کی: یارسول الله! کون می چیز جج کوفرض کرتی ہے؟ نبی اکرم منگائی کے فرمایا: زادِراہ اورسواری (دستیاب ہونا)۔ اس نے عرض کی. یارسول الله!

2896: اخرجه التر مذك في "الجامع" رقم الحديث 813 ورقم الحديث: 2896

کون فخص حاجی شار ہوتا ہے؟ نی اکرم نُلَاثُونی نے فرمایا: جس کے بال بھرے ہوئے ہوں اور (اس کے جسم پر) میل ہو۔ایک اور معادب کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! جج کیا ہے؟ نی اکرم نُلِیْنُوْم نے فرمایا نُٹُ اور شُخے۔ وکیع کہتے ہیں: عجے سے مراد بلند آ واز جس آلمبید پڑھتا اور شجے سے مراد قربانی کا جانور قربان کرتا ہے۔ شرح

سوال کون ی چیز جی کوواجب کرتی ہے؟ کا مطلب سے کہ جی واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ چنا نچر آ پ سلی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے ایک چیز تو زادراہ بتایا جس کی مراد سے کہ اتفامال وزرجوسفر جی میں جانے اور آئے کے اخراجات اور تا واپسی افل وعیال کی ضروریات کے لئے کائی ہواور دوسری چیز مواری بتائی جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے اگر چہ جی کے داجب ہونے ک شرطیں اور بھی ہیں گر یہاں بطور خاص ان ہی دونوں چیزوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اصل میں یک دو شرائط الی ہیں جو جی کے لئے بنیا دی اور ضروری اسباب کا ورجہ دکھتے ہیں۔

بیصدیم خطرت امام مالک کے مسلک کی تروید کرتی ہے ان کے بال اس مختص پر بھی تج واجب ہوتا ہے جو پیارہ چینے پر قادر ہواور تنجارت یا محنت مزدور کی کے ذریعے سفر تج کے اخراجات کے بندررو پے چیے حاصل کرسکتا ہو۔

اگر کوئی نابالغ لڑکا یا غلام احرام بائد ھنے کے بعد بالغ ہوجائے یا آ زاد ہوجائے اور پھروہ جج پورا کرے تو اس صورت میں فرض ادائیں ہوگا! ہاں اگرلڑ کا فرض جج کے لئے از سرتواحرام بائد ھے گا توضیح ہوجائے گا۔لیکن غلام کا احرام فرض جج کے لئے اس صورت میں بھی درست نہیں ہوگا۔ 2897 - حَــَدُنْنَا سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَكَنْنَا هِشَامُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِي عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ وَالْحَبَونِيْدِ أَيْضًا عَنِ 2897 - حَــَدُنْنَا سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَكَنْنَا هِشَامُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِي عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ وَالْحَبَونِيْدِ أَيْضًا عَنِ الله عَطَآءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَغْنِي فَوْلَهُ (مَنِ

عه حه حد معزرت عبدالله بن عباس الله المرم الأنتام كار فرمان القل كرت بين - زادراه أور برسواري . نى اكرم مَنَافِيْمُ كَيْ مرادالله تعالى كاليفر مان تقال « جوخص و ہاں تک جائے کی استطاعت رکھتا ہو۔''

(تویبال استطاعت رکھنے۔۔مرادُ زادسفراورسواری رکھناہے)

# مج كى استطاعت كى تفصيل كابيان.

علامها بوالحسن على بن محمد بن حبيب ما وروى شافعي متو في ٥ ديم يه لكھتے ہيں: استطاعت ميں تين تول ہيں: امام شافعي كے نزديك استطاعت مال سے ہوتی ہے اور بیسفر خرج اور سواری ہے امام مالک کے نزد یک استطاعت بدن کے ماتھ ہوتی ہے لینی وہ مخض صحت منداور تندرست ہوا مام ابوصیفہ کے نز دیک استظاعت مال اور بدن دولوں کے ساتھ مشر وط ہے۔

(التكسعة والعبع لناح اص المهمطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت)

علامهابن جوزی عنبی نے بھی استطاعت کی تغییر مال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔

( زادالميسر ج اص ۱۹۸۸ مطبوعه کمتب اسلامي بيروت ۱۸۰۷ ه )

فآوى عالم كيرى مين استطاعت كي تفسيل مين حسب ذيل امور ندكورين:

(۱) مج كرنے والے كے پاس اتنامال ہوجواس كى رہائش كپڑوں نوكروں كھر كے سامان اور ديگر ضروريات ہے اس قدر زائد موکہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران ج محک وہال رہے اور پھروایس آنے کے لیے اور سواری کے خرج کے لیے کافی ہواوراس کے پاک اس کے علاوہ اتنامال ہوجس سے وہ اپنے قرضہ جات ادا کر سکے اور اس عرصہ کے لیے اس کے اہل وعیال کاخرج پورا ہو سکے اور کھر کی مرمت اور دیگر مصارف ادا ہو تکیں۔

(٣) اس کومیلم جوکداس پر جج کرنا فرض ہے جو تھی دارالاسلام میں رہتا ہے اس کے لیے دارالاسلام میں رہنااس علم کے قائم مقام ہے اور جو خص دارالحرب میں ہوال کودومسلمان خردیں یا ایک عادل مسلمان خردے کہ اس پر ج فرض ہے تو بیاس کے علم کے

ے اگروہ سفرخرج اور سواری کے مالک ہوں تب بھی ان پرنج کرنا فرض ہیں ہاور نہ بیار شخص پرنج کی وصیت کرنا فرض ہے۔ (خ القديروالبحرائر، أق) اى طرح جو تفى تيدى بوياجو تف سلطان سے خالف بوجس نے اس كو ج كرنے سے منع كيا بواس پر بھى ج كرنا

2897 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

قرض نہیں ہے (انہرالذ کن) اور جو تحض تا بینا ہواس پر بھی تج کر نافرض نہیں ہے اور نہاہے مال سے بچ کرانا فرض ہے اگر اس کو قائد میسر ہونو اہام ابوصنیفہ کے نز دیک اس پر پھر بھی تج فرض نہیں ہے اور اہام ابو یوسٹ اور چھر کے نز دیک اس میں دوروایتیں ہیں۔ ( قاضی فال )

(۳) اگر راستہ میں سلامتی غالب ہوتو اس پرنج فرض ہےاورا گر سلامتی غالب نہ ہوتو پھرنج فرض نہیں ہے۔ (۵) اگر اس کے شہراور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہوتو عورت کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند ہویا یا کامخرم ہواور محرم کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ مامون آ زاداور عاقل اور بالغ ہومحرم کا خرج تج کرنے والے کے ذمہ ہے۔

. (۲)عورت کے لیے ریجی ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں عدت وفات باعدت طلاق نہ گزار رہی ہو۔ ( فآویٰ عالمکیرج اص ۲۱۹۔ ۲۱۲مطبوعہ مطبعہ امیر میہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

آج کل استطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جج کرنے والے کو جج پاسپیورٹ اور جج دیزائل جائے اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ جولوگ کہتے ہیں کہ شوال میں بمرہ کرنے والے پر جج فرض ہوجا تا ہان کا تول باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے کفر (انکار) کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔

#### قدرت کے باوجود ج نہرنے والے پروعید کابیان

عافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المندرى التوفى ١٥٧ ه بيان كرتے إلى:

حضرت على (رضى الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: جو محص سفرخرج اورسواری کا مالک ہوجس کے ذریعیہ وہ بیت الله تک بینج سکے اس کے باوجودوہ جے نہ کرے تو اس کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یہودی ہوکر مرے خواہ لھرانی ہوکر مرے ۔ اس حدیث کو بھی امام بیہتی نے روایت کیا ہے۔ ان حدیثوں میں جے نہ کرنے والے پر تغلیظا وعید کی گئی ہے۔

معزت مذیفہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اسلام کے آٹھ بھے ہیں ایک حصہ اسلام ہے ایک حصہ نماز ہے ایک حصہ برائی ہے روکنا ہے ایک حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے وہ فض نامراد ہے جس کا کوئی حصہ بیں ہے اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ (غالبارادی ایک حصہ کاذکر کرنا مجول گیا)

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جس بندہ کا جسم تندرست ہوا دروہ مالی اعتبارے خوشحال ہوا دروہ ہائے سال تک میرے پاس ندآئے وہ ضرور محروم ہے۔ فرماتا ہے: جس بندہ کا جسم تندرست ہوا دروہ مالی اعتبارے خوشحال ہوا دروہ ہائے سال تک میرے پاس ندآئے وہ ضرور محروم ہے۔ (سمجے این حبان دسن بیتی) (الترغیب والتر ہیب جسم ۱۲۱۲۔۱۲۱ مطبوعہ دارالحدیث قابرہ ۔ ۲۰۲۸ھ)

## طلال مال سے جج کرنے کی نضیلت اور حرام مال سے جج کرنے کی ندمت

عافظ منذری بیان کرتے ہیں: حضرت بریدہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ج میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں سات سوگنازیا وہ خرج کرنے کی مثل ہے۔ اس حدیث کوامام احمد نے امام طبر انی نے مجم اوسط میں اور امام بیسی نے روایت کیا ہے امام احمد کی استاد حسن ہے۔

حضرت انس (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله نے میں خرج کرنا الله کی راہ میں خرج کرنے کی شل ہے ایک درجم سات سوگنازیادہ ہے اس حدیث کوجھی امام طبرانی نے جھم اوسط میں ردایت کیا ہے۔

### بَابِ الْمَرْآةِ تَحْجُ بِغَيْرِ وَلِيّ بيرباب عورت كاولى كے بغير جج كرنے ميں ہے

2898 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُّآةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيْهَا اَوْ اَحِيْهَا اَوِ الْنِهَا اَوْ زَوْجِهَا اَوْ ذِيْ مَحْرَم

عه عه حضرت ابوسعید خدری دانشد دوایت کرتے ہیں: نی اکرم مُلَاثَیْم نے ارشاد فرمایا ہے:

2898 افرجسلم في "أمن " وقم الحديث 3258 ورقم الحديث 3258 افرج البوداؤد في "أسن " رقم الحديث 1726 افرجه الريدي في " الجامع" رقم الحديث

1169

2899 اس دوایت کفتل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

٥٥ معزت ابو بريره والأنو " في اكرم مَنْ الله كاير مَ مَان عَلَى مُرت ين

"الله تعالى اورا خرت كے دن برايمان ركتے والى كى مجى تورت كے ليے بيد بائز نيل ہے كدو واكيدن كى مسافت ہے زياد و كاسفر كرے اوراس كے ساتھ كوئى محم عزيز ندہو"۔

- 2900 - حَدَّقَنَا هِ مَنَا عُمَّارٍ حَدَّفَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَقَ حَدَّفَنَا ابْنُ جُرَبْجِ حَدَّقَنِى عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ آنَهُ سَهِعَ ابَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّامٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ قَالَ جَاءَ آعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيُ النِّي عَرُوهِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاتِي حَاجَةٌ قَالَ قَالُ جِعْ مَعْهَا اكْتَبِئُكُ فِي غَزُوةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاتِي حَاجَةٌ قَالَ قَارُجِعْ مَعْهَا

وہ حضرت عبداللہ بن عب سر بیخ بیان کرتے ہیں ایک دیباتی نبی اکرم نوٹیٹ کی قدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی : میرانام فلاں جنگی مہم میں شرکت کے لئے لکھا گیا ہے اور میری ہوئی جج کے لئے جانا چاہتی ہے۔ نبی اکرم نوٹیٹ نے فر مایا:تم اس کے براتھ حلے ی ؤ۔

عورت کیلئے محرم کے بغیر حج پر جانے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابن عبس رضی الشد عند کہتے ہیں کہ رسول کر یم سنی انته علیہ وہ لہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص عورت کے ساتھ علوت شہر کر ہے ( ایعنی اجنبی مرد وعورت کسی جگر تنباجع نہ بوں) اور کوئی تورت محرم کے بغیر سفر نہ کر ہے۔ بیان کرا یک شخص نے عرض کیا کہ یا کہ یا کہ سول اللہ! فلال غزوہ جس میرانام کھا جا چکا ہے ( یعنی فلاں جباد جو درجش ہے اور وہاں جو لشکر جانے والا ہے اس جس میرانام بھی کھا جا چکا ہے کہ جس مجی لشکر کے ہمراہ جا ک اور حالانکہ میری ہوئی نے سفر حج کا اراوہ کرایا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہا و کوجا کس اور بیری کواکیا اج کے کے لئے جانے ووں یا بیوی کے ساتھ جا دول اور جباوس نہ جاوس نہ جا کہ استحد جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی ہوں کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی ہوں کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی جباد میں جانے والے تو بہت ہیں گئی تبہاری ہوئی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی مرتبیں ہے۔ ( کیونکہ جباد میں جانے والے تو بہت ہیں گئی تبہاری ہوئی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی مرتبیں ہے۔ ( بناری دسلم)

اجنی مورت ومرد کے لئے حرام ہے کہ دو تنہائی میں یک جابوں۔ای طرح مورت کو بقدر مسافت سفر ( یعنی ۲۸ میل یا کے کا م ۸ کا دیمٹر ) یااس سے زائد مسافت میں خاوند یا محرم کے بغیر سفر کر تا حرام ہے جی کہ سفر تج میں بھی مورت کے لئے اس کے خاوند یا کسی محرم کا ساتھ ہوتا وجوب جج کے لئے شرط ہے بعنی مورت پر جج اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ خاوند یا م

جہور ناما ، کا اتّفاق میہ ہے کہ عورت برنج کے وجوب کے لئے اصل قائدہ میہ ہے کہ اُس کے ساتھ کو کی محرم ہو۔ میہ عورت کی عزت افزائی کے لئے ہے تاکہ اس کے ساتھ کو کی ایسافٹھ رہے جواس کی تگہداشت ، تحفظ ،اور خدمت کی ذرمہ داری انجام میں ملک

## عورت كيلئة شرطمحرم مين فقه شافعي وحفي كااختلاف

علامہ تو وی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ عورت کا محرم کے بغیر حج پر جانے کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ ہے ایک شخص کے ساتھ

بہت ساری عور تیں ہوں وہ ان سب کا محرم ہوتو بیہ جائز ہے۔ اور اگر اس عورت کے ساتھ بہت ساری ثقہ عور تیں ہوں تو اس کے

بارے میں دوروایات ہیں۔ جس کوامام بغوی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔ کہ سفر حج کیلئے جائز ہے۔ جبکہ دوسری روایت جس
میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے نص بیان کی گئی ہے اس میں بیہ ہو با تفاق بیسفر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث عبداللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن ہے۔ (جموع، جریری ۲۵ میروت)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی شخص اجنبی عورت سے تیسرے کے بغیر خلوت کرے تو علی امرام اس کی حرمت پر شفق ہیں ، اوراسی طرح آگر اس کے ساتھ چھوٹی عمر کا بچہوجس سے شرم شاتی ہوتو حرام خلوت زائل نہیں ہوتی۔
اور شخ محمہ بن ابراہیم رحمہ اللہ تع لی کہتے ہیں۔ کہ جس شخص سے خلوت زائل ہو سکتی ہے اسے بردی عمر کا ہونا ضروری ہے ہذا بچہ کی موجودگی کا فی نہیں ہوگی ، اور بعض عورتیں جو ریگان کرتی ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی بچہوتو خلوت زائل ہو جاتی ہے ان کا بید کی ان خلط ہے۔ (جموع الفتادی ۱۹۱۹)

علامہ ثمدا میں شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ بید دنوں اس بنا پر ہیں کہ غاوند یا محرم کا ہونانش وجوب کے لیے شرط ہیا وجوب ادا کے لیے، فتح میں جو مختار ہے وہ بیہ ہے کہ صحت اور راہ پر اس ہوتو وجوب ادا کے لیے شرط ہے، اگر مرض یا راستہ کا خوف ، فع ہے تو جج کے بارے میں وصیت لازم ہوگی یا خاوند اور محرم نہیں تو محرم کی عدم موجودگی ہیں نکاح کرنا ضروری ہوگا، اور پہلے قول پر ان میں سے کوئی چیز بھی واجب نہیں جیسا کہ بحراور نہر ہیں ہے، بدائع نے اول کو محج بتایا اور نہا ہے نے قاضی خال کی اتباع میں دوسرے کو شرح بی دی ہے، اور فتح میں بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ (روالحمار رج میں مدہ بھی اے دیل)

# اگر کسی عورت کامحرم نہ ہوتواس کے بارے فقہی مذاہب اربعہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنصما ہے پینی کی بید وایت بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کو یہ کہتے میں کہ انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کو یہ کہتے مناکہ: "کوئی مرد کئی عورت سے ساتھ ہرگز تنہائی میں ندرہے ، اور کوئی عورت ہرگز محرم کے بغیر سفر نہ کرے "
پس ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے دریا دت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلّم میں نے فلاں غزوہ میں شرکت کا ارادہ کیا ہے ،
اور میری بیوی جے کے لئے نکل ہے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: جا وَاورا بِن بیوی کے ساتھ جج کرو"۔

کین عالماء کے درمیان اُس عورت کے سلسلہ ٹیں اختلاف ہوا ہے جس کا شوہر نہ ہواور اُس کا کوئی محرم اُس کے ساتھ نگلنے کے لئے آ مادہ نہ ہو۔ ایک جماعت کی ہیروائے نقل کی گئی ہے کہ وہ عورت جج نہیں کرے گی ،احتاف کا بجی فتو کی ہے، مالک، شافعی اور ایک جماعت کی ہیں وہ اُلک، شافعی اور ایک جماعت کی دائے میہ ہوئے اُس وہ الی رفاقت کے ساتھ سفر کرے گی جیسا کہ شنج جیطالی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ ایک جماعت کی دائے میں کہ ذائن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ دسکم کو بیفر ماتے ہوئے امام بخدری اور مسلم حمیم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ذائن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ دسکم کو بیفر ماتے ہوئے

نا کوئی فنم بھی کمی عورت سے محرم کے بغیر خلوت نہ کرے، اور محرم کے بغیر کوئی عورت بھی سفر نہ کرے، تو ایک فخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کیر سول صلی اللہ علیہ وسلم میر کی بیوی حج کے لیے جار ہی ہے اور میں نے فلال غزوہ میں اپنا نام کھوار کھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مانے گئے: جاؤا پٹی بیوی کے ساتھ جاکر جج کرو)۔

ا ہام حسن ، امام نختی ، ، ﷺ احمد ، اسحاق ، این منذر ، اور دیگر فقہاء کا بھی یہی قول ہے ، اور مندرجہ بالا آبیت اور عورت کو بغیر محرم اور خاوند سے سفر کی نہی والی احادیث کے عموم کی بناپر سے قول بھی یہی ہے۔

اورامام شافعی ،امام مالک،اوزاعی حمیم الله فی الله فی اختلاف کیا ہے اور ہرایک نے ایک شرط رکھی ہے۔

شرطهم میں فقہ تنی کی ترجیح میں دلائل کابیان

الم بخارى اورسلم رتم ما الله في روايت كى ب كه ني كريم سلى الله عليه وسلم في فرمايا: " لا يَسِحِ الْ لامْسَرَأَ فَي عَنْ بِاللّهِ وَالْمَسَاءُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَبُوهَا أَوْ وَابُنْهَا أَوْ ذُو مَنْهَا!!،
مَحْرَم مِنْهَا!!،

اللد تعالی اور ہوم آخرت پرایمان رکھنے والی حورت کے لئے جائز نہیں کہ دہ اپنے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے شوہر یا اپنے بنے یا کسی محرم کے بغیر تین دن یا اس سے زیادہ سفر کرے۔

انہوں نے بیکی روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ غزوے میں شریک ہے اور اسکی بول ج کے لئے جل می تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برفریایا "حج مع امر اُتك" ، اپنی بیوی کے ساتھ ج کرو۔

آبان دونوں اور دیگرنصوص کی روشی میں تورت کے لئے جج فرض ہونے کی محرم کی شرط کے بارے میں علماء کے درمیان اختلانی ہے۔احزاف کے فزد کیک شوہر یامحرم کا ہونا انتہا کی ضروری ہے۔

ادرامام شافعی رحمة الله نے فرمایا کی شرطنیں بلکه اسکی حفاظت شرط ہے۔اور آ کے ساتھیوں نے کہا کہ شوہریا محرم یا قابل اعتاد عورتوں کے ساتھیوں نے کہا کہ شوہریا محرم یا قابل اعتاد عورتوں کے ساتھ ہوتو اس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اور بھی انتخاب کے ساتھ ہوتو اس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اور بھی انتخاب کے ساتھ اکہ بی محفوظ ہوتی ہے۔ اور بھی انتخاب نامن اور حفاظت ہوتی ہے کہ کی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود قانے کے ساتھ اکہ بی محفوظ ہوتی ہے۔

اور مالکیوں کے بزدیک اگرام می بیتنی ہوتو عمو ماسٹر کے لئے محرم کی شرط نیس ، اورامام احمد بن عنبل رحمة اللہ کے زویک عورت پر ج فرض ہونے کے لئے شوہر اور محرم کا ہونا شرط ہے۔ اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ فریض رحج کے لئے بیشرط نہیں۔ ابن حزم نے اپنی کتاب انحلی میں اسکوتر نیچ دی کہ سفر جج میں شو ہراور محرم کی موجودگی واجب نہیں ہے۔ اور اگر ابن دونوں میں سے کوئی بھی اے نہ مطے تو وہ مج کر لے اس پرکوئی گناہ نہیں۔

اورجنہوں نے شوہرادرمرم کی موجودگی کی شرط رکھی وہ صرف عورت کوائے بغیر سفر کرنے کی وجہ ہے گن واور حرج کوختم کرنے کے لئے ہے۔ کین اگر وہ انکے بغیر سخ کر ان اور شروط پوری ہوں تو اسکل جج سیج ہے اور اس سے لئے ہے گئی تو اگر (جج) کے ارکان اور شروط پوری ہوں تو اسکل جج سیج ہے اور اس سے فرض ساقط ہوج تا ہے اور محرم کے ساتھ اسے لوٹا نا ضروری نہیں ہے۔ اگر چہشرط لگانے والوں کے نزدیک وہ شوہریا محرم یا ان

دونوں کے قائم مقام کے بغیر تکفنے کی وجہ سے منام گار ہے۔

سفر میں عورت کیلئے شوہر بامحرم کی موجود گی کی شرط میں حکمت سیہے کداسے دوران سفر تخفظ فراہم ہو۔اوران امور کے پورا کرنے میں اسے مدد حاصل ہوجن میں اختلاط یا تھکن کی وجہ سے اسے ضرورت ہوتی ہے۔

اس میں شک نبیں کہ اب وسائل سفر میں ترتی ، وطن ہے دوری کی مدت میں کی ، آ رام آشنگ کی فراہمی اورامن امان قائم ہو نے کی وجہ سے اس زمانے میں ماضی کے مقابلے میں شعائر جج آسانی سے اداکئے جاتے ہیں ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ورت کے اسکیل سفر سے متعلق ، خاص حدیث مبار کہ بچھنے میں ان تمام چیزوں کا اثر ہونا جا ہئے۔

صحيح بخارى بين عدى بن عاتم كانتي عديث ب كدني كريم ملى الله عليه وملم في است بيان فرمايا: " يستنب الأمس حتى توتحل المظعينة من الحيوة وتطوف بالكعبة لا تنعاف إلا الله "

کہاں طرح امن قائم کرے یہاں تک کہ عورت پاللی بیں سفر کرے ، وہ خاند کعبہ کا طواف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سواکس سے ندڈ رے۔

ائمدار بعد کے نعتبی ولائل کے بعد بینتجدا غذہوتا ہے کہ فقہ نفی نے عورت کیلئے بیشرطاس کی ناموس کی خاطر سخت کی ہے۔اور
یقینانس میں نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے عورت نماز باجماعت کی بہجائے گھر میں، جعدوعیدین کاعدم وجوب، جہاو
کی عدم فرضیت ،اشاعت و نبلیغ کے ذرائع مسدود ومحدود وغیرہ بہت سے احکام ہیں جس طرح نماز جنازہ کا واجب نہ ہوتا ہے۔ لہٰڈوا
ان تمام احکام کے موافقت ومطابقت فقہ نفی کے دلائل زیادہ رکھنے دائے ہیں۔ای لئے ہم نے اس کی ترجیح کو بیان کیا ہے۔

# بَابِ الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَآءِ

بيرباب ہے کہ جج 'خواتين كاجہاد ہے

2901 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي عَمُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ عَمْ الْمُعْمَلُهُ وَالْعُمُوةُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

2902 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيِّ عَنُ اَبِى جَعُفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ

عه عه سيده أمّ سلمه في المان كرتى بين ني اكرم مَن في إم في المرم مَن المرام من المرام المرام من المرام من المرام المرام

2901 اخرجه البخاري في "أي " رقم الحديث: 1528 وقم الحديث: 1861 وقم الحديث: 2784 وقم الحديث 2876 أخرجه التسال في "أسنن" رقم الحديث

"جج، ہرضعیف کاجہاد ہے۔"

نثرح

اسلام نے عورتوں کے لئے جہادواجب قرار نہیں دیا ہے لیکن چوتکہ بیا ایک بھیم سعادت ہے جس سے عورتی محروم رہیں اس لئے ان کے حق میں تج وعمرہ کو جہاد کا درجہ دے کر جہاد کے ثواب کی سعادت سے آئیں نوازا مجیا، چنا نجیہ تج وعمرہ میں آگر چہ جگہ وجدل اور قل قال نہیں ہے لیکن اس میں بھی مشقت سنر ، گھر والوں سے مفارقت اور وطن کی جدائی اس طرح ہوتی ہے جس طرح جہاد میں۔ اس لئے عورتوں کے حق میں جج وعمرہ بمزرلہ جہاد ہے۔

### بَابِ الْحَبِّ عَنِ الْمَيِّتِ بہ باب میت کی طرف سے حج کرنے کے بیان ہیں ہے

2903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزُرَةً عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُّلا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنُ شُبُرُمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلُ هَذِهِ عَنْ نَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَى هَا مُعَلَّا هَا فَا فَعَلَ هَا إِلَى قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ عَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً قَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُ قَالَ لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ شُبُولُمَةً فَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْتَ قَطُ قَالَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلِيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حدد حضرت عبدالله بن عباس بالخنابيان كرتے بين بى اكرم مَن يَنْ أل الله مَن كَتَّةُ الله مَن كَتَّةُ الله عن كويد كہتے بوئے سنا بيل شهر مدكى طرف سے ج كرنے كے ليے حاضر بون - بى اكرم مَنَ يُنْ يُل نے دريافت كيا: شهر مدكون ہے؟ اس نے جواب ديا: ميرا قر بى عزيز ہے - بى اكرم مَن الْيُنْ الله نے دريافت كيا: كيا تم نے جواب ديا: درنيس ' -

نى اكرم مَنْ الْيَوْمُ مَنْ الْيَوْمُ مَنْ الْيُوْمُ مِنْ اللهِ

" پھر یہ نج تم اپی طرف ہے کرو۔ بعد میں شہر مدکی طرف ہے ج کر لیا۔"

2904 - حَـلَّانَا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آثْبَانَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي النَّيْ عَنْ يَزِيْدُهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَوَّا

عدد حضرت عبدالله بن عباس التي المرت بين الك فض آب مَنَ الله على عدمت مين عاضر بوااس نع عض كى - معروت عبد عاضر بوااس نع عرض كى - مين البيد والدك طرف سے جم كرلوں؟ نبى اكرم مَنَ الله عن جواب ديا: بى مال الله كاطرف سے جم كرلوں اكرم مَنَ الله على الله على الله كل طرف سے جم كرلوں اكرم الله

2982: اس روايت كفل كرئ عن امام اين ما ج منفرد ييل-

2908 اخرجه الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث:1811

2984 اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماج منفرد جیں۔

### کی بھلائی میں امناز نبیس کرو سے نواس کی برائی میں بھی امناز نبیس کرو ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزویک ایصال تو اب کا بیان

الل سنت وجماعت کے زدیک اس باب میں قاعدہ تھبید میہ کہ انسان اپنے عمل میں افتیار دکھتا ہے کہ وہ وہ ہے وہ اب کو اب کہ بنیائے۔ خواہ وہ عمل تماز ہو یاروزہ ہو یا صدقہ ہو یا اس کے علادہ ہو ۔ کیونگہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم سنی الند علیہ وہ الم نبی اس کے علادہ ہو کے دومینڈ موں کی قربانی کی کہ ان سیاتی میں مجھے سفیدی ملی ہوئی تھی ۔ ان میں سے ایک ابنی طرف ہے جبکہ دوسرا ابنی امت کے ان افراد کی طرف سے تھا جنہوں نے اللہ وحداثیت کا اقراد کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رسمانت کی موای دی۔ نبذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بحریوں میں ایک بحری کی قربانی اپنی امت کی طرف سے کی در ہوایہ، کتاب الجی میں ایک بحری کی قربانی اپنی امت کی طرف سے کی در ہوایہ، کتاب الجی مال ہور)

2905 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَطَآءً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الْغُوْثِ بُنُ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِّنَ الْفُوْتِ الْفَوْتِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتُ عَلَى آبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَعُجَّ فَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالُلكَ الصِّيَامُ فِي النَّلُو عَلَيْ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّلُو يَقُطَى عَنْهُ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّلُو يَقُطَى عَنْهُ

عه ابوالغوث بن حمین جوفرع تعلق رکھنے والے ایک فردین انہوں نے نی اکرم نگر نیز سے اس جے کے بارے میں دریافت کیا:جوان کے مرحوم والد کے ذرحے لازم تھا اورو واس جے کوئیس کر سکے بھے تو نی اکرم من نیز کی نے ارشاوفر مایا:

''تم اہنے والد کی طرف سے جج کرلو۔'' نبی اکرم منافض کے میاسی ارشادفر مایا۔ نبی اکرم منافض کا میا۔

و ان نذر كروز ك كالبحل يم حكم ب ودان كي طرف س قضا كيا جاسكا ب-"

# نذركالغوى اوراصطلاحي معنى اس كيشرا تطاوراس كاشرع يحكم

قرآن مجیدیں ہے: یسوفون بالنذر ویخافون یوما کان شوہ مستطیراً (الدم: ٤) جولوگ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں ادراس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب چاروں طرف کھیل جائے گا۔ اور سورۃ انج کی اس آیت میں نذر پورا کرنے کا تکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ علامہ سین بن محمد راغب استمبائی متو فی 502 ھ نذر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نذربیدید کمکی دانند کے پیش آنے کی دجہ ہے تم اپنا ویراس عبادت کو داجب کرلوجوتم پر پہلے داجب نیس تھی اور تم یہ نذریہ سے کہ کی دانند کے پیش آنے کی دجہ ہے تم اپنا اویراس عبادت کو واجب کرلوجوتم پر پہلے داجب تبیس تھی اور تم یہ کہوکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لی حاس عبادت کی نذر مانی ہے۔ (المفردات قائر 630م ملیور کھتے ذار مصطفیٰ کہ کرر، 1418ء)

2905. ال روايت كوفل كرفية عن المام ابن ماج متعروبي \_

علامہ محر بن کی بن محر مسکنی متونی 1088 ہے ہیں: جس شخص نے نذر مطلق ہائی ( بینیاس کو کسی کام پر محلق نہیں کیا مثلاً وہ کے کہ میں اللہ کے لوہ سال کے دوزے رکھنے کی نذر مانتا ہوں یا اس نے نذرکو کس شرط پر محلق کیا اوراس عبادت کی نذر مانی جو فرض یا واجب ہوا وردہ عبادت مقصودہ نہیں لئے مثلاً وضوا ورمیت کو گفن دیے کی نذر مانتا محیح نہیں ہے کیونکہ یہ عبادات مقصودہ نہیں ہے اور جب وہ شرط پائی جائے تو نذر ماننے والے پر اس نذرکو پورا کرنا واجب جب ہے کیونکہ حدیث میں ہے جس شخص نے کسی عبادت کی نذر مانی تو اس پر اس نذرکو پورا کرنا واجب ہے، جیسے روزے، ماز مصدقہ اوراء تکا ف اور جس عبادت کی جنس ہے کوئک عبادت فرض نہ ہواس کو پورا کرنا واجب ہے جسے مریض کی عیادت فرض نہ ہواس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے جسے مریض کی عیادت کرنا ، جنازہ کے ساتھ جانا اور مجد میں وقل ہونا خواہ مجد نبوی ہواورا لبحرالرائق میں نذرکی یا پنج شرائک ذکر کی ہیں:

(۱) جس کام کی نذر مانی ہے وہ کام لذلتہ معصبیت اور گناہ نہ ہواس لئے عیدالائلی کے دن روز ہرکھنے کی نذر مانتی میچ کیونکہ وہ مصیبت لغیرہ ہے۔ (۲) اور جس عبادتا کی نذر مانی ہے دہ اس پر نذر سے پہلے واجب نہ ہومٹلا اگر کسی محض نے جمتہ الاسلام کی نذر مانی تواس نذر سے اس برج واجب ہے۔ الاسلام کی نذر مانے سے پہلے ہی واجب ہے۔

(۳) جس چیز کوعبادت میں خرج کرنے کی نذر مانی ہے وہ اس کی ملکیت سے زائد نہ ہویا وہ چیز کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو مثلاً اس نے ایک ہزارروپے صدقہ کرنے کی نذر مانی اور اس کے پاس صرف سوروپے ہیں تو اس پرصرف سوروپے صدقہ کرنا واجب ہوں گے۔

(۳) جس عبادت کی نذر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہے۔ مثلاً اگر اس نے گزشتہ کل کےروزے یا اعتکاف کی نذر مانی تو اس کی پینذرشیج نہیں ہے۔

(۵) اگرای نے معاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نذر مانی تو بینڈری نہیں ہے آلا مید کہ وہ مسافر صاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نیت کرے گا اورا گراس نے ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی نذر مانی تو بینڈ رالسلام ہوگی اورا گراس نے بینذر مانی کہ وہ جرروزاتی مرتبہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود شریف پڑھے گاتواں پر نڈرالازم ہوجائے گی بینز رازم ہوا ۔ (اس کی توجیسے ہے کہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود شریف پڑھے گاتواں پر بینڈرالزم ہوجا گی۔ (اس کی توجیسے ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود شریف پڑھنازندگی ہیں ایک آیک مرتبہ فرش ہے۔ ای طرح تنبیبی ت کی جنس ہے ہی ایا م تشریق میں تکبیرات تشریق کو بڑھانازندگی ہیں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح تنبیجات کی جنس ہے بھی ایا م تشریق ہیں تکبیرات تشریق کو بڑھانازندگی ہیں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح تنبیجات کی جنس ہے بھی ایا م تشریق ہیں تھی تھی ہیں جنس میں تکبیرات تشریق کو بڑھانازندگی ہیں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح تنبیجات کی جنس سے بھی ایا م تشریق ہیں تشریق میں تکبیرات تشریق کو بھی اور دائوں ہیں دورود میں دارو دارا دیا والتر اٹ العربی بردت، 1420 ھی

#### نذركاجكام سيمتعلق احاديث

نذر پورا کرنے کے وجوب کے متعلق بیا حادیث ہیں: حضرت این عمر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا ہیں نے زمانہ جا ہلیت میں ایک رات مبح حرام میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ (میمی ابنواری تم الحدیث: 1173 سنن البری نذر پوری کرو۔ (میمی ابنواری تم الحدیث: 5697 سنن التر ذی رقم الحدیث 1173 سنن النسانی رقم الحدیث 1793 سنن التر ذی رقم الحدیث 1771)

# معصیت کی نذرکو پورانه کرنے کے متعلق بیرحدیث ہے

حضرت عائش (رضى الله عنها) بيان كرتے بين كه بى (صلى الله عليه واله وسلم) فرمايا جس شخص في الله كا وت كى نذر ، في ہے وہ الله كى معصيت ند كه و الله كا الله كا معصيت ند كه و الله كا الله كى معصيت ند كه و الله كا ا

ا پنفس كومشقت بين أو النه واله كامول كى نذركى مما نعت بين بيا حاديث بين:

حضرت ابن عابس (رضی انلاعنه) بیان کرتے ہیں کہ نمی (صلی الله علیہ وآلہ دسلم) نے ایک مخص کو دیکھا، اس کے سکلے میں رسی با ندھی ہو کی تھی اور وہ طواف کر رہا تھا، آپ نے اس کی وہ رسی کاٹ دی۔ (صبح ابٹاری رقم الحدیث: 6702 سنن ابوداؤ درقم الحدیث 3302 ہنن النسائی قم لحدیث: 2920 مندا تھ رقم الحدیث: 3443 مصنف عبدالرذاق رقم الحدیث: 15862,15861)

حضرت ابن عباس (رضی الله عند) بیان کرتے بیل که بی (صلی الله علیه و آله وسلم) خطبه دے دہے ہے، آپ نے ویکھا ایک

حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) بیان کرتے بین که نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ایک فخض کے پاس سے گزرے اور وہ کعبیکا طوف کررہا تھا اس کی ناک بیس بیک پڑی ہو گئی اور ووسر المخفس اس کو بکڑ کر تھیٹے رہا تھا۔ نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ایس باتھ ہے۔ کا طوف کررہا تھا اس کی نکیل کو کا ف ویا اور اس شخفس سے فر مایا اس کا ہاتھ کڑ کر لیے جاؤ۔ (میجی ابناری رقم الحدیث: 6703 سنن ابوداؤ در آج ابناری رقم الحدیث: 3442 سند احدر آج الحدیث: 3442)

حضرت ابن عہاس (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بیزبر پہنجی کہ حضرت عقبہ بن عامر کی مہن نے بینذر مانی ہے کہ وہ پیدل مج کرے گی ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس نذر سے مستنفیٰ ہے ، اس سے کہوکہ موار ہو۔

(سنن ابوداؤ درتم الحديث: 3297)

حضرت انس بن ما لک (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که درسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) نے و یکھا ایک شخص اپنے دو یوں کے درمیان سہارے سے چش رہا تھا۔ آپ نے اس کا سب دریافت کیالوگوں نے بتایا اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنے آپ کوجس عذاب میں جتلا کیا ہوا ہے اللہ تعالی اس سے مستنفتی ہے ، اس سے کہو کہ سوار ہو۔ (می ابخاری رقم الحدیث: 1865 می مسلم رقم الحدیث: 1642 مین ابو واؤ درقم الحدیث: 3301 سنن التریزی رقم الحدیث: 1537 سنن السائیرقم الحدیث مدن 1861 میں مقال میں اللہ بھر الل

جس چیز کاانسان ما لک ند جود اس کی نذر مانے ہے ممانعت کے متعلق بیر صدیث ہے: حضرت عمران بن صیبین (رمنی اللہ عند) ہے ایک طویل صدیث مردی ہے اس کے آخر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کابیار شاد ہے: اللہ تعالی کی معصیت میں نذر کو پورا کرنا جا ترنبیں ہے اور نداس چیز کی نذر ماننا جا تزہے جس کا ابن آدم ما لک نہیں ہے۔ (میح سلم قم الحدیث: 1641 بنن ابوداؤر قم الحدیث: 3316 بنن التر ذکی قم الحدیث: 3316 بنن التر ذکی قم الحدیث: 1568 بنن التمائی قم الحدیث: 3858 بنن ابن ، جر تم الحدیث: 2124

نذر كالغوى اورشرى معنى اورنذركى اقسام كابيان

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: نذر کامعتی ہے: تاوان می چیز کوواجب کرنااللہ کے لیے منت مانتا۔

(قانون ج ٢م ١٩٨م ملبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٢ه)

علامہ راغب اصفہانی نذر کا شرع معنی بیان کرتے ہیں: نذربہ ہے کہتم کسی کام کے ہونے بناء پر اپنے اوپر السی عبادت کو واجب کرنوجس کوتم پر واجب نہیں کیا گیاہے۔ (المغردات معمد معلومة الرتضوبة الرتضوبة بران ١٣٣١هه)

الله تعالی فرما تا به المقالت امرات عمرن رب انی نذرلک ما فی بطنی محررا فتقسل منی (آل مران:۲۵)

ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا:اے میرے دب! میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جوآ زاد کیا ہواہے (وہ خالص تیرے لیے ہے) تواس کومیری طرف ہے قبول فرما۔

# عمران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفصیل کابیان

علامدابوجعنم محربی بن جریر طبری لکھتے ہیں : عمران کی بیوی حضرت مریم کی مال ہیں اور حضرت عینی بن مریم صلوات الله علیہ کا اولاد 
علامدابوجعنم محربی است فاقو فرینت قبیل ہے اور الن کے خاوند کا تام عمران بن یا تھم ہے ہیں حضرت سلیمان بن واود علیما السلام کی اولاد 
سے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت زکر یا اور حضرت عمران نے وو بہنوں ہے شادی کی حضرت زکر یا کی بیوی سے حضرت بھی پیدا ہوئیں۔ حضرت عمران فوت ہوئے قوان کی بیوی حد حضرت 
مریم سے حاملہ تھیں۔ مورفیوں نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر اسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولا ڈبیس ہوئی تھی ان کے گھر کے پال 
مریم سے حاملہ تھیں۔ مورفیوں نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر اسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولا ڈبیس ہوئی تھی ان کے گھر کے پال 
ایک ورفت تھا ایک ون انہوں نے ویکھا کہ ایک پرندہ اپنی چورخی ہے اپنیں حضرت مریم کا حمل ہوگیا اور حضرت عمران فوت ہو گھے 
پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کو پچہ عطافر بائے تو آنہیں حضرت مریم کا حمل ہوگیا اور حضرت عمران فوت ہو گھے 
جب آئیس میدھوں ہوا کہ ان کے پیٹ میں پچر ہے تو آنہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر بان کی لینی وہ اس کوعروت کی اینہ تو ان کے میں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ خدمت کے لئے در بائی اور وہ بچرد نیا کی کسی چیز سے شعر میں میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور جب ان کے ہاں حضرت مویم پیدا ہوئی ہو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور وہ بیان کے ہاں حضرت مویم پیدا ہوئی وہ اس کی خدمت کے لئے میں اور کی اور کی کے دور کی کا دور کی ہوئی اور کی میں واضل ہیں ('شریخی اور کی کوئی اور کی کے حصول کی دعا کی تھی وہ اس مرتبر کا نہیں ہے جس نے کی میری دی ہوئی لڑ کی ہے۔ (جائی البیان جائی ہوئی اللہ کے حصول کی دعا کی تھی وہ اس مرتبر کا نہیں ہے جس

(آیت) فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا . . (مریم ۲۶۰)

ترجمہ: (اے مریم!) تم کہنا: میں نے رحمان کے لیے (خاموثی کے) روزہ کی نذر مانی ہے سومیں آج ہرگز کسی انسان سے بات نیس کروں گی۔

(آيت) وليوفوا ندورهم ـ (العج: ٢٩)

ترجمہ: اوران برلازم ہے کہ دہ اللہ کے لیے مانی ہوئی نذروں کو پورا کریں۔

علامہ ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں: تذرکی دو تشمیں ہیں ایک قتم حرام ہاور یہ ہروہ تذریب جواللہ کی اطاعت میں نہ ہواور زمانہ جا ہمیت میں نہ ہواور زمانہ جا ہمیت میں زیادہ تر نذریں ایسی ہوتی تھیں اور دوسری قتم ہم ہمات یہ بھی کئ کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور بھی مطلق ہوتی ہے مثلا اگر میں فلال مرض سے شفایا جا وَل تو میں ایک دینار صدقہ کروں گا (بینذر مشروط ہے) یا میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا (بین غیر مشروط ہے) اور بھی انذر مطلق ہوتی ہے مثلا اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا۔

(البحراكيط جهم ١٢٨مطبوعيد ذرالفكربيرد =١٢١٠هه)

نذريج اورنذر بإطل كابيان

علامہ علاء الدین حسکنی حنفی کی میں: اکثر عوام جونوت شد ہزرگوں کی نذر مانتے ہیں اور ادلیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جوروپے موم بی اور تیل کی نذر مانتے ہیں وہ بالا جماع باطل اور حرام ہے جب تک ان چیز وں کوفقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں خصوصا ہمارے زمانہ ہیں۔

(در على على مامش روالخارج معى ١٢٨ مطبويروارا حيا والتراث العربي وت ١٣٠٧ه)

علامه ابن عابدین شامی حنی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: مثلا کوئی فخص ادلیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نذر میں کہنا ہے: اے میرے سردار فلال بزرگ! اگر میرا کم شدہ فخص دالیں آجائے یا میرا بیار صحت مند ہوجائے یا میری حاجت بوری ہوجائے تومیں آپ کے لیے اتناسونا یا جاندی یا کھانا یا موم بنی یا تیل دول گا۔ (الجموالدائق) مینذرکی وجوہ سے باطل اور حرام ہے:

(۱) مخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر باطل اور حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جا تزمیس ہے۔

(۲) جس كى نذر مانى تن ہے وہ فوت شدہ ہے اور فوت شدہ مخص كسى چيز كا مالك نہيں ہوتا۔

(۳) اگرنذر مانے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ فض اللہ کے اذن کے بغیر تعرف کرتا ہے قویدا عقاد کفرہ ہاں! اگر

ہیں نے یہ کہا کہ اے اللہ! بیں جیرے لیے نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفاد ہے دی یا میرے گم شدہ فخص کو لوٹا دیا یا

میری حاجت پوری کر دی تو بیں سیدہ نفید کے مزار پر جیٹے ہوئے تقراء کو کھانا کھٹا وُں گا یا امام شافتی یا امام نبیث کے مزار پر جیٹے

والے نقراء کو کھانا کھلا وَں گایا اس نے ان کی مساجد کے لیے چنائی اور روشن کے لیے تیل یادیگر کا موں کے لیے روپید دیا جس بیل

فقراء کا نفع ہو یہ نذر خاص اللہ کے لیے ہواور شخ کا ذکر صرف نذر کو خرج کرنے کے کی کے لیے ہوتا کہ اس مزار یا مجد بیں بیٹھنے

والے نقراء اور شخصیق پر ان چیز وں کو خرج کر دیا جائے تو اس اعتبار سے بینذ رجائز ہورکی غنی یا سبد پر ان چیز وں کا خرج کرنا

جائز نہیں ہے اور جونذر گلوت کے لیے مائی گئی ہوائی کو پورا کرنا حرام ہے اور مزار کے متولی کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جب بھک

نذر مانے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر نہ مانے اور نقراء پر اس کو خرج کرنے کی نیت نہ کرے۔

ردالكارج اص ١٢٨مطيوندواراحيا والتراث العربي بيروت ١٢٠٤هـ)

صدرالا فاضل سید محرفتیم الدین مراد آبادی قدی سرہ العزیزان آیت کی تغییر جی لکھتے ہیں: نذر عرف میں ہدیدادر پیشکش کو کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہای لیے اگر کی نے گناہ کی نذر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی نذر ضاص القد تعالیٰ کے لیے ہوتی ہا اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نذر کے لیے صرف کا کل مقرد کرے مثلا کسی نے بدکہا کہ یارب! میں نے نذر مانی کہ اگر تو میرافلاں مقصد پورا کردے کہ فلاں بھار کو تندرست کردے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلا وسی یا وہاں کے خدام کورو یہ پیشدوں یاان کی متجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کرون تو یہ نذر جائز ہے۔

(رداکتار) (خرّاسُ العرقان ص الممطبوعة التي تميني كميشرُ لا بور)

جواز کی ایک صورت رہی ہے کہ انسان اللہ کے سلیے نذر مانے اور اس عبادت کا ٹواب کسی بزرگ کو پہنچادے۔

اردولغات میں نذر کامعنی مدربیاور تحقیم بھی ہے اور منت اور چڑھاوا بھی ہے۔ ( قائداللغات م ۱۵۹ )لیکن عربی میں نذر کاوی معنی ہے جس کوہم نے قاموس کے حوالے سے تقل کیا ہے۔

امام ما لك امام بخارى امام واؤدامام ترقدى اورامام ابن ماجهة حضرت عائشه (رضى الله عنها) سے روایت كيا ہے كدر سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہےوہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے اس کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اس کی معصیت نہ کرے۔امام مسلم امام تر ندی اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنه ) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: نذرنہ مانا کرو کیونکہ نذر تفذیر سے مستخی میں کرتی نذرتو صرف بخیل آدی مانا ے ۔ (الدرائمنورج اص الصامطبوعہ مکتبہ آیة الله العظمی امران)

# بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ بيرباب ہے كەزندە ھخص اگر حج نەكرسكتا ہؤتواس كى طرف سے حج كرنا

2906- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَذَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم عَسَ عَمْرِو بُنِ اَوْسٍ عَنُ آبِى دَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ آنَهُ آنَى النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ اَبِى شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعُنَ قَالَ حُجَّ عَنُ آبِيكَ وَاعْتَهِو

◄ حصرت ابورزین عقیلی خاشئی بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم خاشین کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول الند! میرے والدعمر رسیدہ مخص ہیں وہ جج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی یا سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے نبی اکرم مُلَّا يَعْظُمْ نے فرمایا: تم اینے والد کی طرف سے جج مجمی کرنواور عمرہ بھی کرلو۔

2907- حَدَّثَنَا اَبُوْمَرُوانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْسَحَارِثِ بَنِ عَبَّاشٍ بَنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِي عَنْ حَكِيمٍ بَنِ حَكِيمٍ ابْنِ عَبَّادِ بُنِ حُنيُفٍ الْانْصَارِي عَنْ نَافِع بنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خَتْعَمٍ جَائَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ اَفْنَدَ وَادْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ اذَانَهَا فَهَلُ يُجْزِي عَنْهُ اَنُ اُؤَدِّيَّهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ

. 🗢 🗢 حضرت عبدالله بن عباس التفانيان كرتے ہيں جمع قبيلے ہے تعلق ركھنے والى ايك عورت نبي اكرم مناليون كي خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی نیار سول اللہ (مُنْکَائِیمٌ)! میرے والد بوڑھے اور عمر رسیدہ مخص میں و وسفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اللّٰدنتو لیٰ نے اپنے بندوں پر جو بچ فرض کیا ہے وہ ان پر بھی فرض ہو چکا ہے لیکن وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نبیں رکھتے تو اگر 2905 اخرجد الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث 1810 اخرجد الترخد لل في "الجامع" رقم الحديث 930 اخرجد الندائي في "أسنن" رقم الحديث 2620 ورقم الحديث مين ان كاطرف الا الروول أو كيابيان كى طرف عد جائزة وكاله في اكرم الكفال في جواب ديا: "تى بال-"

٢٠٠٠ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كُرَبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَالَمُ عُمْ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نظافتا ہیان کرتے ہیں: حضرت حصین بن عوف نظافتانے نے یہ بات مجھے بتائی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی نیار سول اللہ (منافقیقم)! میں نے عرض کی نیار سول اللہ (منافقیقم)!

ی امیرے والد پر جج لازم ، وگیا ہے 'لیکن و جسرف لیٹ کرج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں (بیٹی و دسواری پر جیٹینے کے 8) مل ٹیس ہیں ) تو تی اکرم مُلاَقِیَقِ کچیود مرخاموش رہے 'پھرآپ 'آبیزیڈ، نے ارشادفر مایا: 8) مل ٹیس ہیں ) تو تی اکرم مُلاَقِیَقِ کچیود مرخاموش رہے 'پھرآپ 'آبیزیڈ، نے ارشادفر مایا:

"تم این والدی طرف ہے جج کراو۔"

2909 - حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبُواهِيْمَ الدِّمَشَقِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَا الْآوْدَاعِيُّ عَنِ الزُّهُومِيِّ عَنُ الزَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً عَنُ سُلِيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ عَنْ آخِيْهِ الْفَصْلِ آنَّهُ كَانَ دِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً النَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا النَّهُ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذُرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَيْشًا

حد حضرت عبدالله بن عباس بی بخته اپنے بھائی حضرت فضل بن عباس جائٹو کے بارے میں نقل کرتے ہیں : قربانی کے وَن میجود نی اکرم نظر بھی بیچھے سوار تھا یک مورت جوشعم قبیلے ہے تعلق رکھتی تھی وہ نی اکرم نظر بھی کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی : یارسول اللہ نظر بھی اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جوج فرض کیا ہے وہ میرے مررسیدہ والد پر بھی لازم ہوگی ہے جوسوار ک پر سوار ہونے کی استظاعت نہیں رکھتے 'تو کیا میں ان کی طرف ہے جج کراوں۔ نی اکرم منظر بھی ہی ان آگر تہمارے والد

#### دوسروں کی طرف ہے جج کرنے میں احادیث کابیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تصلی بن عباس رضی اللہ عنہ (ججة الوداع میں) رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اسے میں شخعم قبیلے کی ایک عورت آئی فضل اس کی طرف و کیھنے گئے اور وہ عورت فضل کو دیھنے گئی اللہ علیہ وسلم کا منہ دو سری طرف بجیر نے گئے اس عورت نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم "اللہ نے جوا پے بندوں برج فرض کیا تو ایسے وقت کہ میرا باب نہایت بوڑھا ہے۔ اور وہ اونٹن پرجم نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف ہے جم کر سکتی ہوں؟

2908 ال روايت والل كرف ين المام ابن ماج منفرويي -

2909 اخرجا الخارى فى "التي " رقم الحديث 1853 اخرج سلم فى "التي " رقم الحديث 3239 اخرجا لتر يدى فى "الجامع" رقم الحديث 1854 اخرجا النسائى فى "البنان" رقم الحديث 4504 من " رقم الحديث 4504 من " أبنان" رقم الحديث 4504

آب نے فر مایا ہال نیوقصد سے وواع کا ہے۔ (می بناری مرقم الحدیث ۱۵۱۳)

ا کر کسی صاحب پرج فرض تھا جج کی اوائیگی ہے پہلے اُن کا انتقال ہوجائے اور اُنہوں نے جج کے تعلق وصیت نہیں کی تو ا بیے صاحب کی جانب سے اگران کے ورثہ میں ہے کوئی ان کی جانب سے جج کریں تو اس مسئلہ میں اہم اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا: امید ہے کہ اللہ تعالی اس جے کوفرض جے کے قائم مقام کردیداور مرحوم کی جانب سے جج کی فرضیت ساقط ہوجائے ہال ور شرك علاوه غيروارث كوني فض ج كرية تفل جي بوكا فريقه كي ادائيكي نه بوگ -

ا کر آپ کے والد پر جج فرض تھا جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ سفر جج کی تیاری ہو چکی تھی ان کا انقال ہو گیا اور انہوں نے اس سلسلہ میں کوئی وصیت نہیں کی تھی ایسی صورت میں ورثہ میں کوئی تج بدل کرلیں تو ان کی جانب سے ان شاواللہ تعالی فرض جے ادا ہوجائے گا والدیا والدہ کی جانب سے جے کرنا اولا دے لئے بڑی سعادت وخوش بخی عظیم فضیلت وثو اب کا باعث ہے۔ امام دارنطنی روایت کرتے ہیں۔

عن جابس بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنة حجته و كان له فضل عشر حجج ـ

سيدنا جابر بن عبدالتُّدر منى التُّدتعا لي عنهما ي روايت ب كه رسول التُّد عليه والهوسلم في ارشا وفر مايا: جس في البيذ والد یا والده کی جانب سے جج کیا یقیناً اس نے ال کی جانب جج ادا کرلیااورات دی جج کی ادا لیکی کی نضیلت حاصل ہے۔ (سنن الدار تطني كمّاب الحج رقم الحديث م: 2641 )

امام طبرانی کی جم اوسط میں روایت ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حج عن والديه او قضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الإبرار .

سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے حضرت رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ارشاوفر مایا: جس نے اپنے مال باپ کی جانب سے جج کیا یا ان کی جانب ہے قرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن نیکوکاروں کے ساتھ مبعوث فر مائے گا۔ (مجم استظراني رقم الحديث،:7800 ) ردامجم السائح باب الجعن الغير على ب

اللذي تمحمل لنا من مجموع ما قررناه ان من اهل بحجة عن شخصين ، فإن امراه بالحج و قع حجه عن نفسه البتة ، وإنّ عين احدهما بعد ذلك . ولـ بعد القراغ جعل ثوابه لهما او لاحدهما ، وإن لم يامراه فكذلك إلا إذا كأن وارثا وكان على الميت حج الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت عن حجة الإسلام للامر دلالة وللنص ، بخلاف ما إذا اوصى به لان غرضه ثواب الإنفاق من ماله ، فلا يصح تبرع الوارث عنه

حضرت عبدالله بنعباس مضى الله عنهمان كقبيله جهينه كي ايك عورت نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر بهو كي اوركها

کہ میری والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کرسکیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہیں ان کی طرف ہے بچے کرسکتی ہوں؟

ہمیری والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کرسکیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہیں ان کی طرف ہے بچے کرسکتی ہوں؟

ہمیری والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیک ہاں ان کی طرف سے تو جج کر ۔ کیا تمہاری مال پر قرض ہوتا تو تم اے ادانہ کرتمی ؟ اللہ تعالیٰ کا قرض اداکر نابہت ضرور کی ہے۔

کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ ۔ تق ہے کہ اسے پوراکیا جائے ۔ پس اللہ تعالیٰ کا قرض اداکر نابہت ضرور کی ہے۔

کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ ۔ تھی ہے کہ اسے پوراکیا جائے ۔ پس اللہ تعالیٰ کا قرض اداکر نابہت ضرور کی ہے۔

(منج بناری برتباب العمره)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا: "جوابی والدین کی طرف ہے جج کرے یاان کی طرف ہے تاوان اوا کرے ، روز قیامت ابرار کے ساتھا ٹھایا جائے گا۔ (دار تطلق ، ۲۵۸۵)

رسے مارر منی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صنور (سلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فر مایا: "جوابی مال باپ کی طرف سے جج کرے تو اُن کا تج پورا کر دیا جائے گا اور اُس کے لیے دس جج کا تو اب ہے۔ (دار تطنی ۲۵۸۳)

رید بن ارقم رمنی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:" جب کوئی اپنے والدین کی طرف ہے ج کر ریکا تو مقبول ہوگا اور اُن کی رومیں خوش ہوں گی اور بیاللہ (عزوجل) کے نزدیک نیکوکا رانکھا جائیگا۔

(دارتطنی، ۲۵۸۷)

ابوحف كبيرانس رضى الله تعالى عنه براوى ، كدأ نحول في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسوال كيا ، كهم المها الله عنه الله الله عنه الله ع

ابوداود وتر ندی ونسائی الی رزین عقبلی رضی الله تعالی عند سے داوی ، یہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، یار سول الله! (عزوجل وصلی الله تعالی علیه وسلم) میر ہے باپ بہت بوڑھے ہیں جج وعمرہ نبیں کرسکتے اور ہووج بر بھی نبیں بیٹھ سکتے ۔ فرمایا: "اینے باپ کی طرف سے جج وعمرہ کرو۔

دوسروں کی طرف ہے جج کرنے میں فقیہاء اربعہ کا مذہب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے (جے کے دوران) ایک شخص کوسنا کہ دہ شہر مہ کی طرف ہے لہیں کہ در ہاہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے بوچھا کہ شہر مہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا بھائی ہے یا کہا کہ میرا قربی ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے بوچھا کہ کیاتم اپنی طرف سے جج کر بچے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں! آپ سلی اللہ علیہ وآ کہ وہ کہا گہ ہیں! آپ سلی اللہ علیہ وآ کہ وہ کے گرو پھر شہر مہ کی طرف سے جج کرنا۔ (شافعی ، ابوداؤد ، ابن ماجه)

حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد فر مائے بیں کہ جو محض بہلے اپنا فرض جج نہ کر چکا ہواس کو دوسرے کی طرف سے جج کرنا درست نیں ہے، چنانچہ مید حدیث ان حضرات کی دلیل ہے۔

حضرت امام اعظم اور حفرت امام مالك كامسلك بيب كددوس كاطرف سے ج كرنا درست ب جا بخود اپنا فريغرج ادانه کرپایا ہو۔لیکن ان حفزات کے نز دیک بھی اولی یہی ہے کہ پہلے اپنا جج کرے اس کے بعد دوسرے کی طرف ہے جج کرے چنانچدان کے مسلک کے مطابق اس حدیث میں پہلے اپنانج کرنے کا جو تکم دیا گیا ہے وہ استخباب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر نہیں ہے۔ویسے بیمی کہا جاسکا ہے کہ ریدحدیث ضعیف ہے یا بیر کمنسوخ ہے اس لئے انہوں نے اس پر مل نہیں کیا ہے۔

## باب حَجّ الصّبِيّ

یہ باب بچے کے ج کے بیان میں ہے

2910 - حَدَّلَنَا عَدِينَ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَذَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوفَةَ عَنْ مُستحسد بُنِ السُمْسُكِدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّيتِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلِهِنْذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمُ وَلَكِ آجُو

کی: بارسول القد (مَثَلَّ بَیْمُ )! کمیااس کا مج موگا؟ نبی اکرم مَثَنَّ بَیْمُ نے فر مایا: یک ہاں اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله تقالی عنهما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سفرج کے دوران روحا و میں جو مدیشہ ہے ٣١٧ كوس كے فاصلے برايك جكدكا نام تفاليك قافے سے ملے، آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے بوجھا كرتم كون قوم مو؟ قاللے والول نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں بھرقافے والوںنے بوجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول انٹد ہوں بین کرایک عورت نے ایک اڑے کو ہاتھ میں لے کر کچاوے سے آئخفرت صلی انتدعائیہ وآلہ وسلم کی طرف پکڑ کر بلند کیا بعنی آپ سلی الله علیه و آلدوملم کود کھلایا مجرآپ سلی الله علیه وآله وملم سے بوچھا که کیااس کے لئے جج کا تواب ہے؟ آپ ملی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه مال! اورتمهارے لئے بھى تواب ب\_ (مسلم مشكورة المصائح: جلدوم رقم الحديث، 1047) عورت کے سوال کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے "ہاں " کا مطلب بیتھا کہ لڑکا اگر چہ نابالغ ہے اور اس پر ج فرض نہیں ہے۔لیکن اگر رہ جے میں جائے گا تو اسے تفلی جے کا ثو اب ملے گا اور چونکہ تم اس بچے کو افعال جے سکھلاؤ گی ،اس کی خبر سمیری کروگی اور پھر میہ کہتم ہی اس کے جج کا ہاعث ہوگی اس لئے تہمیں بھی تواب لے گا۔مسکلہ بیہ ہے کہا گر کوئی نابالغ حج کر بے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا اگر ہالغ ہونے کے بعد فرضیت جے کے شرائط پائے جا کیں محے تو اسے دوبارہ پھر کرنا ہوگا ،ای مرح اگر غلام جج کرے تو اس کے ذمہ ہے بھی فرض ساقط نہیں ہوتا، آ زاد ہونے کے بعد فرمنیت جج کے شرائط پائے جانے کی مورت میں اس کے لئے دوبارہ جج کرتا ضروری ہوگا۔ ان کے برخلاف آگر کوئی مفلس جج کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط ہو جائے گا۔ مال دار ہونے کے بعد اس بردوبارہ جج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

بالغ ومجنون کے انعقاد جج کابیان

بالغ نے ج کااحرام بائدھااوروقو ف عرفہ ہے ویشتر یالغ ہوگیا تواگرای پہلے احرام پررہ گیا ج نظل ہوا جمۃ الاسلام نہ ہوا اور عربرے ہے احرام بائدھ کروقو ف عرفہ کیا تو ججۃ الاسلام ہوا۔مجنون تھا اوروقو ف عرفہ ہے پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام بائد بھرکر جج کیا تو ہے جۃ الاسلام ہوگیا ورزئیس ۔ بو ہرا بھی مجنون کے تھم میں ہے۔

ی بیر بین ایک بعد مجنون ہوا پھر اچھا ہوا تو اس جنون کا تج پر کوئی اثر نہیں لینی اب اے دوبارہ تج کرنے کی ضرورت نہیں، اگر احرام کے وقت اچھا تھا پھر مجنون ہو کمیا اور اس حالت میں افعال ادا کیے پھر برسول کے بعد ہوش میں آیا تو جج فرض ادا ہو کمیا۔ (منک) (عالمگیری، کتاب المناسک، ج ایس کا ۲)

### بحے کے ج کا تواب والدین کیلئے ہونے کابیان

حضرت عبدالله بن عهاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س ہیں ایک محابیہ اپنے بچہ کو مضرب عبدالله بن عہاس رضی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ال کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول الله علیہ وسلم! کیا اس بچہ کا بھی جج ادا ہوا گا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ہاں اس کا بھی جج ادا ہوا گا اور اس کا اجروثو اب تمہارے لئے بھی ہے۔

عُنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ . قَالُوا الْمُسُلِمُونَ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ: مَنِ الْقَوْمُ . قَالُوا الْمُسُلِمُونَ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجُرٌ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجُرٌ .

(صحیح مسلم شریف، باب صِحَدِ تَحَبِّ الصَّبِیُ وَأَجُوِ مَنْ حَجَّ بِدِ ، رقم الحدیث،:3317) نابالغ لاکا اگر ج کر لے تودہ الفل ہوگا بلوغ کے بعد اگر اس پرج فرض ہوجائے تودوبارہ ج کرنا اس پرضروری ہوگا۔ امام ترندی علید الرحمہ لکھتے ہیں۔

وَقَدُ أَجْمَعَ أَهُلُ الْعِلْمِ أَنَ الصَّبِيّ إِذَا حَجَّ قَبَلَ أَنْ يُدُرِكَ ثَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدُرَكَ لاَ تَجُزِءُ عَنْهُ تِلُكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ-رَجامع ترمذى شريف)

بچاس قدر چھوٹا ہو جو بھے یو جہز ہیں رکھتا اور عقل وتمیزے عاری ہوتو اس کی طرف ہے اس کا ولی احرام باندھے اور اس کی

طرف سے مناسک اداکر مطواف وسعی کے موقع پراس کو کود میں لے کرطواف وسعی کرئے تو ہردد کا طواف وسعی ہوجائے گیائی طرح سے دیگر مناسک جیسے وتوف عرف وغیرہ میں اس کی طرف سے بھی نبیت کر لے تی المقدور اس کو ممنوعات احرام سے بچانے کی کوشش کرے اگر کوئی تصور و جنابت اس سے مرز دجوتو اس پریااس کے ولی پرکوئی جزاواجہ نبیں ہوگی۔

آگردہ بی بالغ نہیں ہوئی تقی تو بعض اہل علم نے بیافتیار کیا ہے کہ: نہ تو آپ پراور نہ بی اس پر پچھ لازم آٹا ہے،اوروہ ہے کے احرام کو پورا کرنے کی عدم بخیل کی طرف گئے ہیں، وہ اس لئے کہ بچہ اہل النزام ہیں ہے نہیں اوراس لئے بھی کہ دہ سب لوگوں کیلئے زی اور شفقت کا باعث ہے، جبکہ میہ ہوسکتا ہے کہ بچے کا ولی میہ خیال کرتا ہو کہ اس کا احرام با ندھنا آسان ساکام ہے کین بعد میں اسے میلم ہوکہ معاملہ تو اس کے خلاف ہے۔احتاف، اورابن جنم کا قول میں ہے۔

# بَابِ النَّفْسَآءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

بيرباب ہے كەنفاس اور حيض والى عورت جج كااحرام باندھے گ

2911 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُعِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتُ نُفِسَتُ آمُسُمَآءُ بِنَتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَلْمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ اَنْ يَّاْمُوهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

این سیدہ عاکشہ میں ایسے ہیں جس سیدہ اساء بنت میس فاتھا نفاس کی حالت میں ہوگئیں ( بین دہاں انہوں نے بیکے وجنم دیا) تو نبی اگرم ما این میں میں ہوگئیں ( بین دہارت کی کدہ اس خاتون کو یہ ہدایت کریں کہ وہ سل کر کے احرام باندھ لے۔

2912 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ

خوج قاسم بن محدای والد کے حوالے سے حضرت الو بکر صدیق النظائے کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: کدوہ نی اکرم من النظائے کے ساتھ میں دی تھیں ہوئے کہ مقام پرانہوں نے محد بن ابو بکر کو جنم دیا حضرت ابو بکر منظافی نی اکرم منظافی کی خدمت میں جایا تو اور آپ منظافی کو اس بارے میں جایا تو اور منظم فی دی تھی جاتا ہے۔

143 افر دِ مسلم فی اللہ بھی دی تھی المرم منظافی میں دی تھیں جاتا ہے۔

154 منظم فی اللہ بھی دی تھی المرم منظرت اللہ بھی افر میں دی تھیں جاتا ہوں کے دور آپ منظم فی دور آ

2912 اخرجه التمائي في "السنن" وقم الحديث: 2663

نی اکرم انظام نے ان کو یہ میرایت کی کہ دواس خاتون کو میں ہوایت کریں کہ دوسل کر کے احرام باندھ لے اور دوہ تمام افعال سرانجام دے جولوگ سرانجام دیتے ہیں البیتہ وہ بیت اللّٰہ کا طواف نہ کرے۔

2913 - حَادَكَ اعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِي 2913 - حَادَكَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَهَا آنُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَهَا آنُ تَعْسَلُ وَتُسْتَغْفِرَ بِنَوْبٍ لَمْ تُهِلّ وَسَلَّمَ فَامْرَهَا آنُ تَعْسَلُ وَتُسْتَغْفِرَ بِنَوْبٍ لَمْ تُهِلّ

میں امام جعفر صادق رفی تنظرا ہے والد (امام محمد الباقر وٹائٹیٹا) کے حوالے سے حضرت جابر ڈٹائٹیٹا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: سید واساء بنت عمیس ڈٹائٹا نے محمد بن ابو بکر کوجنم دیاانہوں نے نبی اکرم نٹائٹیٹر کو پہنام مجمولایا تو نبی اکرم نٹائٹیٹر نے انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مسل کرنے کہڑوا جھی طرح بائد ھالیں بھراحرام بائدھ لیں۔

### عورت جب وتوف وطواف زیارت کے بعد حاکض ہولی

آگر عورت و توف اور طواف زیارت کے بعد مائف ہوئی تو وہ کمد سے جلی جائے اور طواف صدور کی وجہ سے اس پر پچھ لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مائف عور تو اس کو طواف صدر ترک کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اورجس بندے نے کمہ کو جائے سکونت بنالیا اس پر طواف صدر نہیں ہے کیونکہ طواف صدر اس پر ہے جو کھے سے اپنے وطن کو واپس جائے ہاں البتہ جب اس نے پہلے نفر کے وقت آجانے کے بعد کے کو گھر بنایا۔ اس روایت کے مطابق جو حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ سے روایت کی گئی ہے اور بعض نے اس کو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے۔ اس لئے طواف صدور اس پر واجب ہو گیا ہے کیونکہ جب اس کا وقت آجائے۔ لہذا اس کے بعد و واقامت کی نیت ماقط نہ ہوگا۔ (ہوایہ اولین ، کتاب الحج ، لا ہور)

#### حائض کے طواف وسعی نہ کرنے کا بیان

حضرت عائشرض الله عنها كہت ہيں كہ ہم ني كريم على الله عليه وآلدوسلم كے ہمراہ ج كے لئے روانہ ہوئے تو ہم ليك كہتے
وقت صرف ج كاذكركرتے ہے بعض حضرات نے معنی تكھے ہيں كہ ہم صرف ج كا قصد كرتے ہے يعنی مقصودا صلی ج تھا ہمرہ نہيں
تھا، البذا عمرہ كاذكر فدكر سنے سے ولاز منيس آتا كہ عمرہ نہيت ہيں بھی نہيں تھا۔ پھر جب ہم مقام سرف ميں پنچے تو مير سے ايام شروع
ہو گئے، چنا نچہ نی كريم صلی الله عليه وآلدوسلم مير سے پاس تشريف الاے تو ہيں اس خيال سے رور دی تھی كہ حيف كی وجہ سے ہيں ج نہ ہو گئے، چنا نچہ نی كريم صلی الله عليه وآلدوسلم مير سے پاس تشريف الاے تو ہيں اس خيال سے رور دی تھی كہ جوگئے ہيں؟ ميں نے عرض
كر پاؤں گی ۔ آئے خضرت صلی الله عليه وآلدوسلم نے ميری كيفيت و كي كر فرمايا كہ شاية تمہارے ايام شروع ہوگئے ہيں؟ ميں نے عرض
كر پاؤں گی ۔ آئے خضرت صلی الله عليه وآلدوسلم نے فرمايا بيتوا كي الله تعالی نے آدم كی بيٹيوں کے لئے مقرر فرما ويا ہے اس كی دجہ سے دونے اور مضطرب ہونے كی كیا ضرورت ہے تم بھی وہی افعال كروجو حاتی كرتے ہيں۔ ہاں جب تک پاک ند ہو
جاؤ ( ليني ايام ختم ند ہوجا تھی اور اس كے بعد فہمانہ کو اس وقت تک بيت الله كاطواف نہ كرنا اور نہ عی كرنا كيونك عی طواف كے بعد

2913 اخرج مسلم في "الشيخ" رقم الحديث: 2901 اخرج النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 214 ورقم الحديث 398 ورقم الحديث 2761

بی منجع موتی ہے۔(بغاری وسلم)

سرف ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ کرمدے تقریباً چیمیل اور مقام علیم سے جانب شال تنین یا چارمیل کے فاصلہ پرواقع ہے، اس جگہ ام المؤمنین حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی قبر ہے اور یہ بجیب انفاق ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ای جگہ ہوا، شب زفاف بھی یہیں گزری اور انقال بھی یہیں ہوا۔

اس مدیث کے پیش نظرا کے خلیان پیدا ہوسکا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیالفاظ لا نسذ کو الا لمعنع (دو)

(جم صرف ج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی اس دوایت کے بالکل متغاد ہیں جو گزشتہ باب میں (دو)

گزر پچی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بارے میں بیتایا تھا کہ ولم اله لمال الا بعدو قر الینی میں نے صرف عمره کا احرام باند حاتھا) لبذا اس طاہر تغاد کو دفع کرنے کے لئے بیتا ویل کی جائے گی کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ لانسند کو الا المصبح کی مراد بیہ کے اس مرت ہمارا اصل مقصد ج تھا اور چونکہ ج کی تین تشمیس ہیں لینی افراد ہتے اور قران، اس لئے ہم میں سے بعض تو مفرد تنے اور بعض متنت اور بعض قادن ۔ میں نے تہتے کا قصد کیا تھا، چنا نچہ میں نے میقات سے عمره کا احرام باند حاکم کر کہ بنچنے سے پہلے ہی میرے ایام شروع ہو گئے جس کا سلسلہ جاری رہا بہاں تک کہ عرف کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آگزر کرایام ج شروع ہو گئے جس کا سلسلہ جاری رہا بہاں تک کہ عرف کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آگر اور ایام باند حال اور اور بحرام اور بحرام اور تھول دوں اور ج کا احرام باند حال اور اور بحرام اور بحدام اور بحرام بحرام بحرام اور بحرام اور بحرام بحرام

حضرت سیدنا جابر بن عبدانند منی الله عند کہتے ہیں کہ نمی طی الله علیہ وسلم اور آپ ملی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے ج کا احرام بائد ھا اور ان میں سے کسی کے پاس قربانی نہتی سوائے نبی صلی الله علیہ وسلم اور سیدنا طلحہ وشی الله عند یمن الله عندیمن الله علیہ وسلم نے احرام بائد ھا ہے۔ پھر نبی صلی الله علیہ وسلم نے احرام بائد ھا ہے۔ پھر نبی صلی الله علیہ وسلم نے اصحاب کو بیتھم دیا: اس احرام کو عرو کا احرام کر دیں اور طواف کر کے بال کتر وادیں اور احرام سے با جر ہوجا نمیں سوائے اس شخص کے کہ جس کے ہمراہ قربانی ہو۔ پھر صحابہ وضی الله عند نے کہا کہ ہم منی کیوں کر جا کیں ؟ طالا نکہ ہمار سے عضو مخصوص سے منی کیک رہی ہوگ ۔ بیٹیر نبی صلی الله علیہ وسلم کو پنجی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو پنجی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ سے سلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ سے سلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ سے سلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ سے سلی الله علیہ وسلم کو بنجی تو آپ سے سلی الله علیہ وسلم کا اس بات کو جان لیتا جس کو جس نے اب جانا ہے تو جس اور بانی نہ لاتا اور اگر میر سے ساتھ قربانی ہوتی تو جس احرام وسلم کا معرب عالیہ وسلم کو باللہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی تو تو سی احرام وسلم تا۔ (بناری)

### دواکے ذریعہ سے حیض روک کرطواف زیارت؟

عودت کواگر بیخطرہ ہے کہ طوانب زیادت یا طواف عمرہ کے زمانہ ہیں چین آجائے گا اور ایام چین گزرجانے تک انتظار کرنا بھی بہت مشکل ہے تو ایس صورت ہیں پہلے ہے مانع چین دوااستعال کر کے چین روک لیتی ہے اور اس عالت میں طواف زیادت یا طواف عمرہ کر لیتی ہے تو سی اور درست ہوجائے گا! اس پر کوئی جرمانہ بھی نہ ہوگا؛ بشرطیکہ اس مدت میں کمی فتم کا خون کا دھبہ وغیرہ نہ آیا ہو، مگر شد بد ضرورت کے بغیر اس طرح کی دوااستعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس سے عورت کی صحت پر نقصان دہ اثر پڑتا

ينه. (الوارمناسك)

دوران جيش دواسي ذر لعيه جيش روك ليا؟

اگردوران جیش دوا کے ڈر بعبہ سے جیش رُوک کیا ہے اور طواف نیا ہے؛ لہٰڈاجر ماندیں اُونٹ یا گائے کی قربانی لازم ہوجائے میں اور ہوجائے البندائر ماندیں اُونٹ یا گائے کی قربانی لازم ہوجائے میں اور ہوجائے البندائر پاک ہونے کے بعد اعادہ کر لے گی توجائے گا اور متاسک ملائلی قاری میں ہے کہ اس طرح کرتا آیک متعید ہیں ہے ،اس لیے اعادہ کے ساتھ تو ہر کا جی لازم ہوجائے گا اور اگراعادہ نہیں کیا تو بدند کے کفارہ سے ساتھ ساتھ ساتھ سے ہوگی اور اگر دوا کے ڈر بعبہ سے جیش اس طرح رُک کیا کہ طواف کے بعد عادت کا زمانہ تم ہوئے تک جیش آیا بی نہیں لازم بھی لازم نہ ہوگی اور اگر دوا کے ڈر بعبہ سے جیش اس طرح رُک کیا کہ طواف کے بعد عادت کا زمانہ تم ہوئے تک جیش آیا بی نہیں تو ایس سورت میں طواف بلاکرا ہت سے ہوجائے گا اور کوئی جرمانہ بھی لازم نہ ہوگا۔ (انوار مناسک ، ۱۳۸۷)

### بَابِ مَوَاقِينِ آهُلِ الْآفَاقِ

برباب مختلف علاقول کے مواقبت کے بیان میں ہے

2914 - حَدَّلَنَا اَبُوْمُ صُعَبِ حَلَانَا مَالِكُ بْنُ الْسِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُهِلُّ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاهُلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاهْلُ نَجُدٍ مِّنْ قَرْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ امَّا هذهِ التَّلاكَةُ قَفَدْ سَمِعْنُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَنِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مه وه حد حدرت عبدالله بن عمر بن خبان كرتے بيں: ني اكرم نائيز في ارشاد فرمايا ہے: ابل مديندة والحليف سے اہل شام مجفد ئے اہل نجار قرن سے احرام ہائد ميں مے۔

حطرت عبداللہ بن عمر فران بنایان کرتے ہیں: ان بنیوں کے بارے میں تو میں نے نبی اکرم سُلا ٹیٹے کی زبانی سنا ہے اور جھے یہ ات ہت جلی ہے نبی اکرم سُلا ٹیٹے کی زبانی سنا ہے اور جھے یہ بات ہت جلی ہے نبی اکرم سُلا ٹیٹے کی بیات ارشاد فرمائی ہے: اٹل یمن بیلم سے احرام با ندھیں گے۔ فرح

اوردومراراسته بھے ہے "کا مطلب بیہ کدمدیندوالوں کے لئے اثرام با عدصنے کی دومری جگہ بھے ہا گروہ مکہ کے لئے مدینہ دوراہ افتیار کریں جس بیں بھہ ملتا ہے تو وہ پھر بھہ بی ہے احرام با ندھیں، ذوالحلیقہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل بات بیہ کہ پہلے مدینہ ہے مکہ آنے کے لئے دوراستے تھے ایک راستے میں تو دوالحلیقہ ملتا تھا اور دومرے راستے میں بھہ۔ای لئے بیت کہ پہلے مدینہ کہ گروہ راہ افتیار کی جائے جس میں ذوالحلیقہ ملتا ہے تو احرام ذوالحلیقہ سے با ندھا جائے اوراگروہ راہ افتیار کی التے بیت کہ اللہ بیت المحال افتیار کی جائے جس میں ذوالحلیقہ ملتا ہے تو احرام ذوالحلیقہ سے با ندھا جائے اوراگروہ راہ افتیار کی بات جس میں ذوالحلیقہ ملتا ہے تو احرام ذوالحلیقہ سے با ندھا جائے اوراگروہ راہ افتیار کی بات جب المحال افتیار کی بات جب المحال افتیار کی بات ہے تو احرام ذوالحلیقہ المحال الم

جائے جس میں بھد ماتا ہے تو پھر بھد ہے احرام باندھاجائے ، کیکن اب ایک بی داستہ ہوگیا ہے جس میں پہلے تو ذواکلیفہ آتا ہے اور پھر بھد ، ای طرح اہل مدینہ کے دومیقات ہوگئی ہیں۔ اس صورت میں بیرسوال بیدا ہوسکتا ہے کہ اب اہل مدینہ احرام کہاں ہے باندھیں ؟ تو علاء کھتے ہیں کہ اس جگہ ہے باندھنا اولی ہے جو مکہ سے زیادہ فاصلے پرواقع ہے بعنی ذوائحلیفہ اورا کرکوئی تحق ہے احرام باندھے تو یہ بھی جائز ہے۔

مواقیت میقات کی جمع ہے۔میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہے مکہ کر مدیلی جانے والے احرام با ندھتے ہیں اور مکہ کر مد جانے والے کے لئے وہاں ہے بغیر احرام آگے بڑھنا منع ہے۔ ذوائحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ ہے جنوب میں تقریباً ۵۱ امیل ۱۸۸ کلومیٹر کے فاصلے پر اور دائغ سے چنومیل جنوب میں واقع ہے یہ قریش کی تجادتی شاہراہ کا ایک اسٹیشن رہ پرکا ہے اب غیر آبادہ، یہ مقام شام ومصر کی طرف ہے آنے والوں کے واسطے میقات ہے۔ خبر اصل میں تو "بلندز مین "کو کہتے ہیں گراصطلاتی طور جزیرة العرب کے ایک علاقے کا نام ہے جو گملت سعوی عرب کا ایک حصہ ہے۔ اس علاقے کو نجد خالبائی لئے کہا جاتا ہے۔ شال میں کہا جاتا ہے۔ شال میں بادیۃ الشام کے جنو نی سرے سے شروع ہو کر جنوب میں وادی الا واسریا الراح الی الدر عرضا احسام سے جازتک بھیلا ہوا ہے، مکومت سعودی عرب کا در عرضا احسام سے جازتک بھیلا ہوا ہے، مکومت سعودی عرب کا دارالسلطنت "ریاض "نجد بی کے علا ہوا ہے۔

قرن المنازل بیایک پہاری ہے جو مکہ سے تقریبا تمیں میل (۱۸۸ کلومیٹر) جنوب میں تہامہ کی آیک پہاڑی ہے یہ پہاری بمن سے مکھآنے والے رائے پر واقع ہے اس پہاڑی سے تصل سعدیہ نائی ایک بہتی ہے یہ بمن کی طرف ہے آئے والوں کی میقات ہے۔ ہندوستان سے جانے والے اس بہاڑی کے سامنے سے گزرتے ہیں اس لئے ہندوستان والوں کے لئے بھی بہی میقات ہے۔ اس مواقیت کے علاوہ ایک میقات " ذات عرق)) یہ مکہ کرمہ سے تقریباً ساٹھ میل (۱۵ کلومیٹر) کے فاصلے پر شال مشرق جانب عراق جانے والے راستے پر واقع ہے۔ اور عراق کی طرف ہے آئے والوں کے واسطے میقات ہے۔

صدیث کے الفاظ کمن کان پریدائج والعمر ق (اور بیاحرام کی جگہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو تج وعمر و کا ارادہ کریں ) سے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ( یعنی غیر کی) حج وعمرہ کے ارادے کے بغیر میقات ہے گزر نے تو اس کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ مکہ بیس داخل ہونے کے لئے احرام بائد ھے۔ جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک کے مطابق مکہ بیس داخل ہونا جا تر نہیں ہے۔ خواہ حج وعمرہ کا ارادہ ہویا نہ ہو ۔ یعنی اگر کوئی غیر کی شخص مکہ مکر مہیں داخل ہونا جا جا تا ہویا کی اورغرض سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام بائد ھکر جا تا ہویا کی اورغرض سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام بائد ھکر جائے احرام کے بغیر وہ مکہ میں داخل نہیں ہوسکتا۔

حنفی مسلک کی دلیل آنخضرت منگی انلاعلیہ وآلہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے کہ۔ لا یجاوز حدالمیقات الامحر ما۔ کوئی شخص ( مکہ میں داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیر احرام کے نہ بڑھے۔ بیرحدیث اس بارے میں مطلق ہے کہ اس میں حج وعمر ہ کے داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیر احرام کے نہ بڑھے۔ بیرحدیث اس بارے میں مطلق ہے کہ اس میں حج وعمر ہیں ارادے کی قید نہیں ہے، پھر رہے کہ احرام اس مقدس ومحترم مکان بعنی کعبہ محرمہ کی تعظیم واحتر ام کی غرض سے باندھا جاتا ہے۔ حج وعمرہ

کیا جائے یانہ کیا جائے لہذا اس تھم کا تعلق جس طرح تج وعمرہ کرنے والے سے ہے ای طرح میتھم تا جروسیاح وغیرہ پر بھی لا گوہوتا ہے۔ ہاں جولوگ میقات کے انڈر بین ان کواٹی حاجت کے لئے بغیر احرام کہ بین واغل ہوتا جائز ہے کیونکہ ان کو ہا رہا کہ مکر مہ بمن آنا جاتا پڑتا ہے۔ اس واسطے ان کے لئے ہر باراحرام کا واجب ہوتا وقت و تکلیف سے خالی نہیں ہوگا ، البذا اس معالمے میں وہ اہل مکہ سرتام میں واخل ہیں کہ جس طرح ان کے لئے جائز ہے کہ اگروہ کسی کام سے کم تکر مہت با بڑتکیں۔

ے ہے۔ اور پھر کہ میں داخل ہوں تو بغیراحرام ہے آئیں ای طرح میقات کے اندر دالوں کو بھی احرام کے بغیر کہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ ان کان دونہن (اور جو محض ان مقامات کے اندر رہتا ہے النے) کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میقات کے اندر مگر صدود حرم ہے باہر رہتے ہوں تو ان کے لئے احرام بائد ھنے کی جگہ ان کے گھرے تا حد حرم ہے ان کواحرام بائد ھنے کے لئے میقات پر جانا ضرور کی نہیں ہے آگر چہ وہ میقات کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ جولوگ خاص میقات میں ہی دہتے ہوں ان کے بارے میں اس صدیت سر بر بھی نہد

کیں جہور علماء کہتے ہیں کہ ان کا تھم بھی وہی ہے جومیقات کے اندرر ہے والوں کا ہے۔وکذاک وکذاک (اورای طرح اور ای طرح اور ای طرح) اس کا تعلق پہلے ہی جہلے ہے کہ طل (حدود حرم ہے باہر ہے موقیت تک جوزین ہے) اس میں جو جہال رہتا ہے وہیں ہے احرام باند معے یعنی میقات اور حدحرم کے درمیان جولوگ رہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھر ہی ہے احرام باندھیں کے وہیں ہے الکل قریب ہوں اور جا ہے میقات ہے کتنے ہی دوراور حدحرم کے کتنے ہی قریب ہوں۔

" حتی اہل مکة یہلون منہا کا مطلب بیا ہے کہ اہل مکہ یعنی اہل حرم مکہ ہے احرام با ندھیں جونوگ خاص مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو خاص مکہ بی ہے احرام با ندھیں سے اور جولوگ خاص مکہ شہر میں نہیں بلکہ شہر سے باہر مگر حدود حرم میں رہتے ہیں وہ حرم مکہ سے احرام با ندھیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کہ کے لئے احرام بائد صنے کی جگہ کہ ہے خواہ احرام جی کے لئے خواہ عرب کے اللہ خواہ عرب کے الاسلہ بو کیونکہ نبی کر میں اللہ علیہ واللہ دیا کہ دوہ عرب کا اللہ تعالی عنبا کو تھم دیا تھا کہ وہ عمرہ کا احرام بائد صنے کے لئے تعقیم جا کیں جوش میں ہے اہذا کہی کہا جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق صرف کے کے ساتھ ہے لین سے عمامال کہ کے لئے ہے کہ وہ جب جی کرنے کا ادادہ موقع کو حرام میں ہے اندھیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ حدرت عائشہ رضی اللہ تعالی عدیث سے تابت ہوتا ہے۔

2915 - حَلَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُهَلُّ اهُلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتٍ عِرُقِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوجُهِهِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتٍ عِرُقِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوجُهِهِ

2915 اس روایت کونش کرنے میں الام این باجیمتفرو ہیں۔

لِلْافْقِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُورِهِم

\* • • مفرت جابر ملائفاً بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملائفا مے جمعی خطبہ دیتے ہوئے فریایا:

"الله مدينه كاميقات ذوالحليفه ب، الل شام كاميقات جمهم، الله يمن كاميقات يلملم ب، الل نجد كاميقات قرن ب، الل مشرق كاميقات ذات عرق ب" \_

پھرنی اکرم منگ فیا ان کی طرف چیره کیااور دعاما گی:

"اے اللہ اان کے دلول کو لے آ"

# مواقیت مج اوراس کے احکام کابیان

اور مواقیت وہ جگہیں ہیں جہال سے انسان احرام کے بغیر آ سے نہیں جاسکتا ہے۔ وہ پانچ ہیں۔ اہل مدینہ کیلئے ذوالحلیفہ ہے اور اہل عراق کیلئے ذات عرق ہے اور اہل شام کیلئے جھے ہے اور اہل نجد کیلئے قرن ہے۔ اور اہل بمن کیلئے پیلم ہے۔ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح مقرر فرمائے ہیں۔ اور میقات کو مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ احرام میں تا خیر سے بچٹا ہے۔ ان مواقیت سے احرام کو مقدم کرنا جائز ہے۔

آفاتی آدمی جب مکہ میں داخل ہونے کے ارادے کیلئے میقات پر پہنچ تو ہمارے نزدیک اس پراحرام باندھناواجب ہے خواہ وہ جح کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے یا بچوبھی ارادہ نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: کوئی محف میقات سے آگے نہ بڑھے حتی کہ احرام باندھ لیے۔ اس التے اس التے اس التحد مباد کہ کے ادب کیلئے ہے۔ اس التے اس میں جج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرنے والا اوران دونوں کے سواسب (احرام باندھنے میں) برابر ہیں۔

# میقات حرم حذود کالغین ہے

صدود حرم میں رہنے والے افراد حرمی کہلاتے ہیں - صدود حرم میں رہنے والے فخص کامیقات، جے کے لئے حرم ہے اور عمرہ کے لئے حل یعنی صدود حرم کے باہر کا حصہ مثلا: مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باہم انہ وغیرہ

ميقات سے بابرر بے والے افراد جوج وجرو كا تصدكر كة أين ان كوة فاقى كہتے ہيں-

حضور نی اکرم صلی الله علیه واله وسلم نے اقطاع عالم سے جج وعمرہ کے لئے آئے والوں کے مواقبت مقرر فرمائے ہیں ، کہ وہ ان مقامات نے سے احرام باندہ کر آئیں ۔ سمجے بخاری شریف ہیں حدیث مبارک ہے:\*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ،

وَلَاهُلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلَّاهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلَّاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَّ-

تعفرت سيدناعبدالله الله من الله تعالى عنها سے روايت ہے آپ نے فرمايا كه حفرت رسول الله ملى الله عليه واله وسلم نے اہل مدينه منوره كے لئے ذوالحليقه ميقات مقرر فرمائى اور اہل شام كے لئے جھه اور اہل نجد كے لئے قرن المنازل اور اہل بمن سے لئے پلملم مقرر فرمایا -

(می بخاری شریف، باب مهل أهل الشام ، رقم الحدیث ، 1526) اور می مسلم شریف می مدیث مبارک به المی بخاری شریف می مدیث مبارک به و مُهَا لُه الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِوْقِ - اللَّرُاق کے لئے میقات ذات عرق ہے - ( می مسلم شریف، باب مواقیت الحج و العرق ، رقم الحدیث ، 1867) کعبة الله شریف کے جاروں جانب مندرج ذیل مواقیت ہیں -

"(1) ذوالحليف "مدينطيب آنے والول كے لئے ميقات ہے-(٢) "جھ "مصراور شام ہے آنے والول كے لئے ميقات ہے-(٢) "جھ "مصراور شام ہے آنے والول كے لئے ميقات ہے-(٣) "يلملم " يمن، تهامه، مندوستان، پاكستان اور الئے ميقات ہے-(٣) "دات عرق "عراق وغيره ہے آنے والول كے لئے ميقات اس كے كاذات ہے آنے والول كے لئے ميقات

### برصغيروالول كيلئ ميقات حرم كابيان

برصفیر شیر رہنے والے حضرات کی میقات بلملم ہے جو یمن سے کمہ کروات پرایک پہاڑکانام ہے، اسے آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے، آگرکوئی انسان نج یا عمرہ کی نبیت سے بذریدہ ہوائی جہاز مکہ کرمہ آر ہا ہوتو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ جب میقات کے اوپر سے گزرے تو وہاں سے عمرہ وغیرہ کی نبیت کر کے تبیہ کہنا شروع کردے۔ اسے جدہ وی پینے تک احرام مؤ خرکرنا جائز نبیس ہے، کو نکہ جدہ میقات سے آگے ہے، اس کے بالقابل نبیس ہے، حدیث میں ہے کہ اٹل کو فہ اور بھر ہ نے حضرت عمر وضی اللہ عندے عرف کیا: اے امیر المونین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن منازل کو میقات قرار دیا ہے اور یہ میقات ہمارے راست میں کوئیا مقام ہے، جن نجہ آپ نے ان کیلئے ذات عرق میقات مقرد کردی۔ (صبح بخاری، الحج)

حضرت عمرض الله عند کے اس اثر سے معلوم ہوا کہ میقات کے بالمقائل جگہ کا وہی تھم ہے جومیقات کا ہے اس بناء پر آگر کوئی میقات کے اوپر سے گزرر ہا ہوتو اس کے بالمقائل اوپر والے مقام سے تلبیہ شروع کروے کیوتکہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمرہ کرنے والا میقات کے بالمقائل خشکی میں ہو یا ہوا میں ، یا سمندر میں یہی وجہ ہے کہ بحری جہاز سے آنے والے حضرات جب یا مہلم یا رائع کے بالمقابل آتے ہیں تو احرام کی ورج ذیل جا رسمورتی میں ،

(۱) گھر میں طلس کرکے اپنے معمول کے کپڑے زیب تن کرے اورا گرجا ہے تو وہ گھر بی ہے احرام پہن لے۔ (۲) اگر گھر میں احرام نہ با ندھا ہوتو ہوائی جہاز میں اس وقت احرام با ندھ لے جب ہوائی جہاز کاعملہ اس کے متعلق اعلان كرتاب، دوتقريبا بالقابل وبني سے پندره منث يہلے اعلان كرتا ہے۔

(۳) جب ہوائی جہاز میقات کے بالقابل مینچے اور عملہ اس امر کا اعلان کر دیے تو جج یا عمرہ کی نیت کر کے ملبیہ کہنا شروع کر دے۔

(س) اگرکولگ فخص غفلت یا بعول کے اندیشے کے بیش نظراز راہ احتیاط میقات پرآنے سے پہلے احرام باندھ لے اوراس کی نیت کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بہر حال عمرہ کرنے والے کوخبر دارر ہنا جائے کہ جب بھی ہوائی جہاز کاعملہ اعلان کرے کہ ہم پندرہ منٹ بعد میقات کے ہالتقائل بڑتے جائیں سے تو اسے برونت نج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ شروع کر دینا جا ہے بہتر ہے موار ہوتے وقت ہی احرام کی نیت کرے اور تلبیہ کہنا شروع کر دے۔

## مكهيس ربنے والوں كيلئے بغيراحرام كے دخول كى اجازت كابيان

اور جو تحض میقات کے اندر رہتا ہے اسے اپی ضرورت کیلئے بغیر اجرام کے مکہ میں داخل ہوتا جائز ہے۔ کیونکہ اس کا دخول مکہ کثرت سے ہوتا ہے اور ہرمرتبہ احرام باندھنے میں واضح حرج داقع ہوگا۔ بہ ظاف اس کے کہ جب اس نے جج کا ادادہ کیا ہو کیونکہ بیارادہ مجی می فابت ہوتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ميقات \_ تقريم احرام كے جواز كابيان

اگرائی نے میقات سے احرام کومقدم کیا تو اس کیلئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تفائی کا فرمان ہے اورتم اللہ کیلئے جی وعرے کو پورا کراوران دونوں کو پورا کرنا ہے ہے کہ ان دونوں کا احرام اپنے لوگوں کے گروہ کے ساتھ بائدھ کر نکلے حضرت علی المرتعنی اور حضرت علی المرتعنی اور حضرت علی المرتعنی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہائے ای طرح فرمایا ہے۔ اورفعنیات میقات پرتقدم بی ہے کیونکہ جج کو کمل کرنے کی تغییر ای کے بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اورادب بھی زیادہ ہے۔

حفرت امام انظم علیه انرحمه سے روایت ہے کہ میقات پراحرام کو مقدم کرنا تب افعال ہے جب اس کو بیائد بیٹہ ہو کہ وہ ممنوع چیز کا ارتکاب نہیں کرےگا۔

### ميقات سے بہلے احرام باندھنے میں نقبی غداہب اربعہ کابیان

ام المؤمنین معزت ام سلمد منی الله عنها کہتی ہیں کہ بی نے رسول کریم سلی الله علیہ وآلہ دسلم کو بیز رماتے ہوئے ساہے جو تخص جج یا عمرہ کے لئے مجدائصی (بی سے احرام با ندھ کر چلے) تو اس کے وہ تمام گناہ پخش دیئے جا کمیں گے جو اس نے پہلے کئے ہوں کے اور جو بعد میں کرے گایا فرمایا کہ اس شخص کے لئے ابتداء ہی میں جنت واجب ہوجائے گی (بیمنی وہ شروع ہی میں جنت میں وافل ہوگا۔ (ایوداؤداین ماج)

جب كوئى فن بيت المقدى سے مكر كے لئے چلا بود و داستر من مديند منوره سے كزرتا ہے ، اس طرح و و مخص اپنے راستہ

میں تنیوں افضل ترین مقامات سے مشرف ہوتا ہے بایس طور کہ اس راستہ کے سفر کی ابتداء بیت المقدس سے ہوتی ہے درمیان میں مدينه منوره آتا ہے اور آخريس مكه مكرمه كانجا اس مخفل كى خوش بختى كا انداز ونكائية جوائيے سفر جج كى ابتداء بيت المقدس سرے کہ اول تو خود مغرمقدی و باعظمت چرسفر کی ابتداء بیت المقدی سے درمیان میں مدینه منورہ اور سفر کی انتہا وحرم محترم پراس سبب نے ذکورہ بالاحص سے معظیم اواب یا تاہے۔

بعض معزات فرماتے ہیں کدید حدیث اس طرف اشارہ کررہی ہے کہ احرام بائد سے کی جگہ حرم محترم سے جنتی دور ہوگی

· تواب بھی اتنازیادہ ہوگا۔

دعزت المام اعظم كنزويك مواقيت ساحرام كي تقذيم لين احرام بائد هندكي جكبول سي ببلي عى احرام بانده لين يااب محرى ساحرام بأنده كرجلنا إفضل بي

حضرت المام شائعی کا ایک قول بھی یہی ہے لیکن میاس صورت میں ہے جب کے ممنوعات احرام سے نے سکے، درندا کر میا جانے کہاس صورت میں ممنوعات احرام ہے اجتناب ممکن نہیں ہوگا تو پھرمیقات ہی سے احرام یا ندھنا اُنصل ہوگا۔

اس طرح جے کے مہینوں میں (لیمنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دیں دن) سے پہلے احرام باندھنے کے بارے میں منفیہ کے ہاں جواز کا قول بھی ہے اور مکروہ کہا گیا ہے۔

حضرت اہام ہالک اور حضرت اہام احمد بھی کراہت ہی کے قائل ہیں۔ حضرت اہام شافعی کا ایک قول آگر چہ بید می ہے کہ جے ک مہینوں سے پہلے احرام ہاند ھنے والوں کا احرام درست نہیں ہوگائیکن ان کا مسلک بیہ ہے کہ آگر کوئی شخص جے کے مہینوں سے پہلے احرام باند مع كالواس كاوه احرام في كى بجائ عمره كابوجائكا-

### ميقات سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت شرعی کابیان

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنه فرماتے ہیں بیدا و و جکہ ہے (معید ڈی الحلیقہ ہے آ سے مکہ کی طرف) جس کے بارے مين تم رسول التدسلي الله عليه وسلم كي تسبت غلط بات كرية مو (كه آب صلى الله عليه وسلم في بيداء سے احرام با ندها حالا نكه ) آب ملی الله علیه وسلم نے معبد ذی الحلیقه کے مزد یک (احرام با عمد کر) لبیک پکارنا شروع کیا۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّه آهَلَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّمِ ﴿ وَاهُ الشَّافِعِي حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدی سے احرام باندھا۔ اسے شافعی لے

## ميقات ميں رہنے والوں كيلئے مقام طل كاميقات ہونا

اور جو بندہ میقات میں رہتا ہے اس کامیقات حل ہے خل وہ ہے جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے کیونکہ اس کواسپے لوگوں كروب كراتها ترام باندهنا جائز ب\_ميقات كاندرت كمكرم تك جكراكك مى ب ادر مکہ میں رہنے والے فتض کا میقات جی کی صورت میں حرم ہے جبکہ عمرہ کی صورت میں طل ہے کیونکہ نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے متحابہ کرام رمنی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ احرام جی جوف مکہ سے با ندھیں اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہ کے بھائی کو تھم دیا کہ وہ عائشہ رمنی اللہ عنہا کو مقام محصم سے عمرہ کرائم سے۔ کیونکہ کے بھائی کو تھم دیا کہ وہ عائشہ رمنی اللہ عنہا کو مقام محصم سے جوگائی لئے کہ ایک طرح کا سفر قابت ہوجائے۔ جبکہ عمرہ کی ادا کرناع فات میں ہوتا ہے۔ لبندائج کا احرام حرم سے جوگائی لئے کہ ایک طرح کا سفر قابت ہوجائے۔ جبکہ عمرہ کی ادا کرناع فات میں ہوتا ہے۔ جبکہ عمرہ کی ادا کہ تعصم کے ساتھ اثر وارد ہے۔
میں ہوتی ہے ای وجہ سے عمرے کا احرام حل سے ہوگا۔ البت تعقیم افضل ہے کیونکہ تھمیم کے ساتھ اثر وارد ہے۔

#### حرم میں رہنے والوں کے میقات کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبماسے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے چھر ،اور اہل نجد کیلیے قرن منازل ،اور اہل یمن کے لیے پلملم میقات مقرر کیا اور فر مایا:

(یہ اہل میقات کے لیے اوران کے علاوہ جوج اور عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے گزریں ان کے لیے بھی میقات ہیں اور جوان کے اندر ہیں اس کے احرام باند مصنے کی جگہ اس کا گھر ہے اورای طرح ابل مکہ مکہ سے ) میچے بخاری اور سیجے مسلم ہ

اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (وادی) محصب (ایک جگہ کانام ہے) میں نفرے اور عبدالرحمٰن بن الی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فر مانے گئے: (اپنی بہن کوحرم سے باہر نے جاؤ (اورایک روایت میں ہے کہ تعیم لے جاؤ) تا کہ وہ عمر سے کااحرام با ندھ لے اور پھر بیت اللہ کا طواف کر ہے، اور میں تم دونوں کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: لعذا ہم نکلے اور ہیں نے احرام بائد ها اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفامروہ کی سعی کی اور دانت کے وفت ہم رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اپنی جگہ پر ہی ہے اور وہ فر مانے لگے: کیا ہم فارغ ہوگئ ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں ہتو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مابین کوچ کرنے کا اعلان کردیا ، اور آپ لیکے اور نماز نجر سے تبل بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مدینہ روانہ ہو گئے ) صبح بخاری اور مسلم۔

تواس بنا پرکہا جاسکتا ہے کہ: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث عام ہے کہ اہل مکہ صرف جی یا صرف عمرہ یا جی اور عمرہ دونوں کا اکٹھااحرام مکہ سے بی با ندھیں گے،اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تعلیم کئیں خاص ہے۔

### مج وعمرے کے میقات حرم کے فرق کابیان

اورعلاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ معروف اور مسلمہ ہے کہ جب عام اور خاص کا آپس میں تعارض ہوتو عام کوخاص پرمحمول کرتے ہوئے خاص پڑکمل کیا جائیگا ،اور یہال بھی وہی ہے کہ تعلیم یاحل کی کسی دوسری جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا،تو (حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ ہی سے ) اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ جج مغرویا جج اور عمرہ کا اکٹھا ہی احرام مکہ سے ہی باندھیں گے اور انہیں حل یا حدیث میں ندکور دوسر سے میقات کی طرف نگلنے کی ضرورت نہیں تا کہ وہ وہال سے احرام باندھ سے میں۔ سین صرف عمرہ کے لیے یہ ہے کہ جوکوئی بھی صرف عمرہ کا احرام بائد همنا جا ہے اوروہ مکہ کار ہائیٹی ہویا حرم کی حدود میں رہتا ہو نواسے حل کی جانب نکانا ہوگا لینٹی تعلیم وغیرہ کی طرف تا کہ وہ وہاں نے احرام بائد ھے، جمہور علیا ہ کرام کا یہی کہنا ہے ، بلکہ المحب طبری کا کہنا ہے کہ: مجھے کس کے بارہ میں علم تہیں کہ اس نے مکہ کو عمرہ کے لیے میقات مقرر کیا ہو۔

بری ۔ تواس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے میں رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کا فرمان (حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ ہے ہی ) کوج مفر دا در قران والے متعین کیا جائے گا ، نہ کہ صرف عمر ہ کرنے والے کے لیے۔

اس کی تا ئیداس صدیت سے بھی ہوتی ہے کہ درسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دومعاملوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اگر وہ گناہ نہ ہوتا تو اس میں سے آسان کو اختیار کرتے تھے ،لھذا اگر صرف عمر ہ کا احرام حرم کی حدود سے با ندھے کی اجازت ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اسے عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کے لیے اختیار کر لیتے ، کیونکہ بیان کے لیے بھی اور عائشہ اوران کے بھائی کے لیے بھی آسان تھا اوراس میں تکلیف اور مشقت بھی کم تھی ،لھذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھیم یا حل جاکراح ام باندھنے کا تھم نہ دیتے۔

لہذاان کا حرم کی صدود سے احرام ہا تھ جے سے احتر از کرنا جو کہ ال جن جا کراحرام ہا ندھنے سے سب کے لیے آسان اور مہل ہے حالا نکد مل جانے جن مشقت اور تکلیف ہے اور پہلے معاطے یعنی حرم سے احرام ہا ندھنے جن کوئی مشقت نہیں اس بات کی دلیل ہے حالا نکد مل جا حرم کی صدود کی بجائے مل سے با ندھنا شرکی تعمود ہے اور شرکی طور پر مامور ہے کہ جوحرم جن رہتے ہوئے مرف عرد کرنا جا ہے وہ مل جا کراحرام با ندھے۔

### بَابِ الْإِحْرَامِ بِدِبابِ احرام باند ہے کے بیان میں ہے

### احرام کی وجهشمیه کابیان

2916 - حَدَّثَ مَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَلَّنْنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرُدِى حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدْحَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ عُسَرَ عَنْ اَبِنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدْحَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ عُسَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدْحَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلُنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدْحَلَ وَجُلَهُ فِى الْغُرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ عَنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

عه هه حضرت عبدانله بن عمر مُنْ الله بیان کرتے ہیں: جب نی اکرم مُنَّا اَنْ اَنْ اَلَام مُنَّالِیَا اِور آپ مُنَالِیَا اُور آپ مُنالِیَا اُور آپ مُنالِیا اُور آپ مُنالِق اُلْدِی اُور آپ مُنالِق اُلْدِی اُلِی اُلْدِی اُلِی اُلْدِی اُلْدِی اُلْدِی اُلْدِی اُلْدِی

2918 ال دوايت كول كرف ش ايام اين ماج متغرد بير \_

2917 - حَدَّثَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنْ الْوَصْلِ الْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِم وَعُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا حَدَّثَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنْ الْوَاحِدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ اللَّهِ عَنْ عَنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا الشَّوَتُ بِهِ قَالِمَةٌ قَالَ لَبْكَ بِعُنْرَةً وَجَجَةٍ مَعًا وَذَلِكَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع

عصد معزت انس بن مالک منافظ بیان کرتے ہیں: میں درخت کے پاس نی اکرم منافظ کی اوٹنی کے پاس موجود تھا، وو سیدس کھڑی ہوئی تو نی اکرم منافظ کے بیر کہا:

"میں ج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں"۔ (رادی کہتے ہیں) یہ ججۃ الوداع کے موقع کی بات ہے۔

## احرام باندهت وقت عسل ياوضوكي فضيلت كابيان

اور جب دہ احرام بائد صنے کا قصد کرنے وہ وہ سل کرے یا دضوکر سے البتہ سل کرتا افضل ہے۔ کیونکہ روایت کیا مجا کہ نی
کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیلئے کیا ہے۔ (ترندی بلر انی رواقطنی ) لیکن یہ پا کیزگی حاصل کرنے کیلئے ہے۔ یہاں تک کہ وائنش کو تھم دیا جائے گا چاہے اس سے فرض واقع نہ ہو۔ لبندا دضواس سل کے قائم مقام ہوجائے گا جس طرح جمعہ میں ہوتا ہے۔ لیکن شل
کرنا افضل ہے کیونکہ تھے معنوں میں پا کیزگی کامفہوم شسل میں ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افتیار کیا ہے۔

## جمهورفقهاء كيزو يكعسل احرام كاستحباب كأبيان

علامہ بدرالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام طبر ائی نے اپنی جم میں اور امام دار تفطنی نے اپنی سنن میں حدیث تقل فر مائی ہے اور اسان دونوں روایات میں بیلفظ ہے کہ احرام کیلے عسل کیا جائے گا۔ اور مسئلہ میں تمام احادیث تولی جو کے کہ احرام کیلے عسل کیا جائے گا۔ اور مسئلہ میں تمام احادیث تولی جو بین تعلی کوئی حدیث نہیں ہے لہندا ان احادیث کی مطابقت صاحب ہوا بیروائی روایت کے ساتھ نہیں ہے۔

امام ترفدی علیدالرحمد کی روایت کردہ حدیث کے مطابق ہے اوراس میں بیہ کوشل مغانی کوزیارہ کرتا ہے۔ اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اور ہیں ہے۔ کونکہ اس کے نزویک واجب ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیس ہے جبکہ وا کو ود طاہری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس کے نزویک واجب ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ پیٹسل بھول جائے تو جب اس کویا وہ کے وہ کرے۔ اور بعض اہل مدینہ ہے یہ کونٹن کیا ہے کہ اس کے ترک پروم واجب ہے۔ جمہور فقیما عکامؤ تف میہ کہ بیٹسل احرام کیلئے مستحب ہے۔

(البنائيةْرح البدايه،ج٥،٥ من ٣٥، حقانيالمان)

ا مام ابو دا وُوعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبدالله بن حسنین رضی الله عند سے روایت ہے کہ (محرم کے سروھونے کے متعلق) مقام ابواء میں عبدالله بن عباس اور مسور بن مخر مدکے درمیان اختلاف ہوا بین عباس کا کہنا تھا کہ محرم ابنا سروھوسکتا ہے اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتہیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا فت کرنے کے درمیان اختلاف ہوا بین عباس کا کہنا تھا کہ محرم ابنا سروھوسکتا ہے اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتہیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا فت کرنے کے

2917 ال روايت كول كرف من المام ابن اج منفرد بي -

لے عداللہ نے عداللہ بن صنین کو حضرت ابوب انسادی کے پاس بھیجا عبداللہ بن صنین نے ابوابوب انساری کو تو کس بر کئی ہوئی دورکڑ بوں کے نج میں ایک کیڑے کی آٹر میں شمسل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن صنین کہتے ہیں کہ میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے دورکڑ بوں کے جملے میں ایک کیڑے کی آٹر میں شمسل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن عباس نے آپ سے بدوریا فت کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کم حالت میں اپنا سر کس طرح وجوتے تھے؟ (بین کر) ابوابوب نے کپڑے پر ہاتھ دکھا اور سر الله علیہ وآلہ و کہ ایک کے گرانہوں نے ای شخص سے جوان پر پائی ڈال دہاتھا کہا تو پائی ڈال بس اس نے ان کے ان کے سر پر پائی ڈالا اور انہوں نے اپنے سرکو ہاتھوں سے طا اور ہاتھا گھا ور بیجھے سے آگے کی طرف لاتے پھر فر ہایا میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ و کہ ہوئے و کھا ہے۔ شن ایرواندوں

من حررت زيد بن ثابت رضى الله عندست روايت سيم كدحج كا احرام باند هنة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سفطسل فرمايا\_ (جامع الترمذي"، أبواب المعج، باب ماجاء في الإغتسال عند الاحرام الحديث الله)

### احرام میں استعمال ہونے والے کیٹر ول کا بیان

اور وہ دونے کپڑے یاد صلے ہوئے ہیئے، (1) ازار (۲) جا در کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے وقت از ار پہنا اور ایک جا دراوڑھی۔ (بناری) کیونکہ احرام والے کو سلے ہوئے کپڑوں سے منع کیا گیا ہے۔ ستر کو چھپا ٹا اور گرمی وسر دی سے بچنا منر دری ہے اور اس کا حصول اس تعین ہے ہوگا۔ البتہ نئے کپڑے بہننا افضل ہے کیونکہ یا کیزگی کے زیادہ قریب یہی ہے۔

#### احرام باند صنے كامستحب طريقه

امام احدرضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ احرام کامسنون وستحب طریقہ یہ ہے کہ مسل کرے، بدن سے ممل اتارے ا ناخن ترشوائے ، خط بنوائے ، موئے بغل وزیر تاف و ورکرے ، سرمُنڈ انے کی عادت ہوتو منڈائے ورنہ تکھی کرے ، تیل ڈالے ، بدن میں خوشبولگائے ، پھر جامہ احرام پہن کر دورکھت نماز بہ نبیت سنت احرام پڑھے۔ پھر وہیں قبلہ روہیشا ول وزبان سے نبیت کرے ہے واز تمن بارلیک کے۔ آسانی وقبول کی دعا مائے۔ نبی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے۔

. ( فناويُ رضويهِ ممثاب الحج من ۱۰)

### كندهے سے جا در باندھنے پرمحرم كے فديے ميں فقهى نداہب كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہم میا درائے کندھے سے نہ باندھے اورا گراس نے اس طرح کیا ہے تواس پر پچھ واجب نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے کہا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کے نز دیک اس پر فلدیہ واجب ہے۔ ابونصر عراقی نے کہا ہے مکروہ ہے لیکن اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ای طرح ابونو رہ ابن منذر نے کہاہے۔

علامة وى شافعى فى كباب كدان كاقول شاذ بالبداس كاعتبار نبيس كياجائ كاركيونكه اس بيس ائمه كااختلاف ب- كيونكه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک محرم کو دیکھا جس نے کپڑا ہا ندھا ہوا تھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہ تو ہائے ،وری و اتار کیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے فدینے کا بھم قیس دیا۔ (البنائی شرح البدایہ ن ۵۹ من ۱۶ مقانیا کمان)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا اکر بہول کر بم صلی اللہ نالیہ وہ لہ وہلم ا احرام کے لئے سلہ ہوالیاس اتارااور مسل کیا۔ (تریزی دوری)

نباس اتارنے کامطلب میہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وآئد وسلم نے سلے ہوئے کبڑے اب بدن سے آٹار، کی اور نہم ہاند یہ کرچا در اوڑھ لی جو احرام کے جائر اس کی حالت میں سلا ہوا کپڑ امتنا کرتا، پائجامہ، ٹوپی عبا، قبا اور موز ہونئیر ، بہن اس منع ہے۔ جبیبا کہ حدیث سے معلوم ہوا احرام کے لئے قسل کرنامسنون وافضل ہے، اگر قسل ندہ و سکے تو بھر دنسو پراکتفا بھی جائز ہے جیش ونفاس والی عورت اور نا بالغ بچوں کے لئے بھی عسل مسنون سے۔

جج اور عمرے کے لیے احرام پائدھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے احرام کا لباس دد چادریں ہیں، وہ احرام کی حالت میں شاوار بیص نہیں پہن سکتا۔ اس طرح اس کا سربھی نرگا رہنا ضروری ہے۔ تاہم دہ ہر طرح کی جوتی اور موز ہے ہین مکتا ہے، اور موز وں گونٹوں کے بیچے تک کاٹ لے گا، جیسا کہ سے بخاری، حدیث: 1542 میں ہے۔ عورت کے احرام کے لیے ندگورہ چیزوں کی پائندی نہیں ہے وہ اپنے عام لباس ہی میں احرام با ندھے گی، اس کے لیے سرکا اور شخوں کا بڑگا رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ کی پائندی نہیں ہے وہ اپنے عام لباس ہی میں احرام با ندھے گی، اس کے لیے سرکا اور شخوں کا بڑگا رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ عام حالات کی طرح اس حالت میں بھی سراور شخنے اور جسم کے سارے حصول کو ڈھک کرر کھے گی۔ البت احرام کی حالت میں اسے عام حالات کی طرح اس حالت میں وستانے پہنے ہے منع کیا گیا ہے لیکن سے حالت اس وقت ہوگی جب مردوں کا سامنا نہ چرب کے دھنرت عاکشرضی الند عنہا کا بیان ہے کہ جب بھارا سامنا مردوں ہے ہوتا تو ہم اپنے چروں کو چھپالیتیں۔ ہو۔ اس لیے کہ حضرت عاکشرضی الند عنہا کا بیان ہے کہ جب بھارا سامنا مردوں ہے ہوتا تو ہم اپنے چروں کو چھپالیتیں۔

### بَابِ الْتَّلْبِيَةِ

برباب تلبیہ پڑھنے کے بیان میں ہے

2918 - حَدَّثَ نَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَ البُومُعَاوِيةً وَابُو اُسّامَةً وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ عَلَى اللهِ بَنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عه هه حضرت عبدالله بن عمر ولي فين فرمات بين، مين في تلبيد كالفاظ في اكرم مَنَّ فَيْزُم ب يكيم بين، آب من يَتَرَافي بير حق

\_25

''میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریکے نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک جمداور نعمت تیرے لیے مخصوص ہے، اور یا دشاہی بھی ، تیرا کوئی شریکے نہیں'' ۔

رادی بیان کرتے ہیں: حصرت عبداللہ بن عمر چین خان الفاظ میں درج ڈیل الفاظ کا اضافہ کرتے ہے۔

'' میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، سعادت تیری طرف ہے نصیب ہوسکتی ہے اور بھما اکی تیرے دست قدرت میں ہے، میں حاضر ہوں، ہر طرح کی رغبت اور عمل تیری ہی طرف لوشتے ہیں۔''

2919 - حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ اَخُوَمَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَا شَوِيكَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ

ولا الم جعفر صادق النيخ والد (امام محمد الباقر) كرحوال يد حضرت جابر ولا فلا كاليه بيان نقل كرت بين المي المرم المؤلز الم محمد الباقر) كروال يد حضرت جابر ولا فلا الله يتقد

''میں حاضر ہوں ،اے اللہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، ہے شک حمد اور نعمت تیرے لیے خصوص ہے اور بادشا ہی بھی ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے''۔

2920 - حَـدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْهَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَزِيُزِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْهَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَزِيُزِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى بُنِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى تَلْبِيتِهِ لَبَيْكَ اللهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ اللهِ اللهِ الْحَقِّ لَبَيْكَ

◄ ◄ حضرت ابو ہریرہ دلائیڈ بیان کرتے ہیں: بی اکرم نگائیڈ کی نے تلبیہ میں مید پڑھا: میں حاضر ہوں اے حقیقی معبود میں حاضر ہوں۔
 ہوں۔

2921 - حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ عَزِيَّةَ الْاَنْصَادِيُّ عَنُ آبِي حَاذِمٍ عَنْ سَهْ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُلَبٍ يُلَيِّى اِلَّا كَبَى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتَى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

عه عه حضرت مهل بن سعد ساعدى والنفود "في اكرم من علي كم مان فقل كرت بن :

جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طمرف اور بائیں طرف جہاں تک زمین ہے وہاں تک موجود ہر پھر ، درخت اور اینٹ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔

2919 اخرج الوداؤد في المسنى ارقم الحديث:1813

2920 اخرجدالنسائي في" أسنن "رقم الحديث:2751

2921. اخرجه الترية ي في "الجامع" رقم الحديث. 828

خرح

ے۔ بیرصدیث کو یالبیک اور لبیک کہنے والے کی عظمت ونعنیات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کو ٹی بھی مسلمان لبیک کہنا ہے اوز مین ک تمام چنزیں نبیک کہنے والے کی ہمنو الی کرتی ہیں بایں طور کہ وہ بھی لبیک کہنی ہیں۔

### مفردتلبيه كرني حج كانيت كري

اوراگریش مرف ج کرنے والا ہے تو تلبید ش مرف ج کی شیت کرے اس لئے کہ ج ایک عبادت ہے اورا ممال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور تلبید الفاظ میر میں ۔ ' آبین کے السکھ ہم آبین کی آبین کا شیویا کی آبین کی آبین کی آبین کی المنتقب کے المائے کا مشیویا کی الفاظ میر باتھ میں پڑھے۔ تاکہ ابتداء و السفال ، کا مشیویا کی کشن موال ان الجمد میں الف کے کسرہ کے ساتھ پڑھا تو یہ بہلے کی صفت ہوگا۔ اور یہ جواب حضرت تعریف کے ساتھ ہوجائے (پہلے والے سے ) شروع نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر فتی پڑھا تو یہ بہلے کی صفت ہوگا۔ اور یہ جواب حضرت ابرائیم علیہ السلام کے پکارنے کا جواب ہے جس طرح واقعہ میں مشہور ہے۔ اور خدکورہ کلمات سے کم کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابل ابرائیم علیہ السلام کے پکارنے کا جواب ہے جس طرح واقعہ میں مشہور ہے۔ اور خدکورہ کلمات سے کم کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابل واقعہ سے انتقال ہے۔ اس لئے اس میں کم نہ کیا جائے ہاں البت اگر اس میں اضافہ کردیا تو جا کڑے۔

# فقهاء كے زد كي تلبيه كي شرعي حيثيت كابيان

حضرت ابن عمر رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو تبیداس طرح ہا واز بلند کہتے سنا اوراس وقت آب تلبید کیے بوئے شخصہ لبلک البلک البلک الا شریک للک لبیک ان المحمد و النعمة للک و الملل لا مسریک للک لبیک ان المحمد و النعمة للک و الملك لا مسریک للک لبیک ان المحمد و النعمة للک و الملك لا مسسویک للک لین ماضر بول میں تیری خدمت میں اسالله! حاضر بول تیری خدمت میں حاضر بول میں تیری خدمت میں اسالله! حاضر بول تیری خدمت میں اور ماری نعمت تیرے ہی لئے ہے اور باوشا بھی تیراکوئی شریک بین ، حاضر بول میں تیری خدمت میں بے شک تمام تعریف اور ماری نعمت تیرے ہی لئے ہے اور باوشا بھی تیری ہی کہتے ہے۔ (بناری وسلم)

تلبید کرنا میہ کم م (احرام باندھنے والا) اپنے سرکے بالوں میں گوندیا تعلمی یامہندی یا اور کوئی چیز لگالیتا ہے تا کہ بال آپی میں یکجار ہیں اور چیک جائیں ان میں گرد وغیار نہ بیٹھے اور جوؤں سے محفوظ رہیں۔ تکبیہ یعنی لبیک کہنے میں علاء کے اختلائی اقوال ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک احرام کے تیج ہونے کے لئے تلبیہ شرط ہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ ملبیہ واجب ہے لہٰذا تلبیہ ترک کرنے کی وجہ سے دم (جانوروز کے کرنا)لازم آتا ہے۔

مدیث سے بیمسئلہ می واضع مومیا کرتابیہ م واز بلند مونا ما سے چنا نچ اتمام علیا وسے نزو کی بلند آوال سند لایک امن مستفس

تلبيه كي بعد صلوة وسلام اوردعا ما تنكنے كابيان

منترت ممارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے والد محرم حضرت خزیمہ دمنی اللہ عنہ ہے اور وہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ سام سے قال منترت ممارہ بن خزیمہ من اللہ علیہ وآلہ وہ ہمارہ ہے۔ اور وہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ مہارہ بھی لیک کہنے ) سے فارغ ہوئے آو اللہ آغانی ہے اس کی ڈوہ باوری اور جھے اس کی رحمت کے ذرایعہ دوزخ کی آگ ہے معافی کے خواستگار ہوئے۔ (شافعی)

منفی علما وفر ماتے ہیں کہ میستحب ہے کہ جو تص تلبید سے فارخ ہوتو وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درود ہا پر جتے وقت اپنی آواز تلبید کی آواز کی برنسبت بہت ورجیسی رکھے نیز اللہ تعالیٰ ہے اس کی خوشنو دی اور جنت مانے ، دوز ش کی آمس ہے اس کی بناہ جا ہے اور اپنی جس دینی ورنیاوی فلاح و بھلائی کے لیے جا ہے دعا مائے۔

ید مسئلہ بھی ڈئین میں رہنا جا ہے کہ تلبیہ کرنے والے کوسلام کرنا مکر ذہ ہے ہاں آگر کوئی تلبیہ کرنے کی حالت میں ساام ہی کر لے تو اس کے سلام کوجواب دینا جائز ہے نیز حنفی علماء کے نز دیک ایک مرتبہ تلبیہ کرنا تو فرض ہے اور آیک مرتبہ ست زیاوہ سنت ہے الی سنت کہ جس کونزک کرنے والا برا سمجھا جاتا ہے۔

## بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

ميرباب بلندآ واز مين تلبيد برصف كي بيان مي ب

2922 - حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّلَهُ عَنْ خَلَادِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِى جِبْرِيْلُ فَامَرَنِى آنُ الْمُرَ ٱصْحَابِى آنُ يَرْفَعُوا آصُواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ

ے خلاد بن سائب اپنوالدے حوالے نے بی اکرم الفظام کا بیفرمان قل کرئے ہیں: جریل مائی امیرے پاس آئے انہوں نے مجھے بیانہا کہ بیں اپنے اصحاب کو مید ہدایت کروں کہ وہ بلندا واز میں تبدیہ پڑھیں۔

بة واز بلندلبيك كهنامردول كے لئے مستحب بيكن آوازكوا تنابلندندكرنا جائے جس سے تكليف بيني، عور تيل اتى آسته آواز سے لبيك كمبيل كدو خود بى من كيس دوسرول تك ان كى آوازند بيني۔

#### تنبيه كى ابتداء كرنے كابيان

ام مسلم علیالرحما پی سند کے ماتھ تھے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن جن سے دواہت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبدالمتد بن مر رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ اے ابوعبدالرحن! میں نے تہہیں چارا بیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو تمہارے ماتھیوں میں سے کی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے جرق کے بیٹے!وہ کو انے کام جیں؟ انہوں نے کہا کہ اوّل سے کہ میں تہہیں دیکھا ہوں کہتم کعبہ کونوں میں سے (طواف کے ووت) ہاتھ نہیں لگاتے ہوگر دوکونوں کو جو بین کی طرف ہیں۔ دوسرے یہ کہ تم سہتی جوتے سنتے ہو۔ تیسرے یہ کہ (زعفران ووری وغیرہ سے داڑھی) رقعتے ہو۔ چوتے یہ کہ جب تم مکہ میں ہوتے تھے ہو لوگوں نے چائد دیکھتے ہی لبیک پکارنا شروع کر دی تھی گرآ ہے نے آٹھ دوی المجھوتے ہوں سواان کے جو یمن کی طرف ہیں اور سخی جوتے ہی ارکان تو بیس نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوچھوتے ہوں سواان کے جو یمن کی طرف ہیں اور سخی جوتے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی اس کو دوست رکھا ہوں کہ بھی اس کو پہنوں۔ رہی زردی تو بیس نے رسول اللہ طلبہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس کو دوست رکھا ہوں کہ بھی ہی اس کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس کے دوست رکھا ہوں کہ بھی اس کو پہنوں۔ رہی زردی تو بیس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس سے رقعتے تھے (لینی بالوں کو یا کیڑ دن کو ) تو بیس بھی پند کرتا ہوں کہ اس سے دیگوں اور وسلم کو تیک ہوں کہ اللہ علیہ دو تیک کیا را ہوگر جب او تی آ ہوسکی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے اٹھی (لیدی مجد ذو آئیلیہ کے بیس)۔ (شیم مسلم کا ب آئی)۔

## تلبيهى ابتداء كے بارے میں نداب اربعه كابيان

حضرت ابن عمرض الله عند كہتے ہيں كەربول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے جب اپنے پاؤل ركاب بيس ڈالے اورا ذمنى آپ صلى الله عليه وآله وسلم كولے كركھڑى ہوئى تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ذوالحليفه كى محدے قريب تلبيه كيا (يعني تا واز بلند لبيك كهى ) (بخارى وسلم)

آنخضرت میں اِنڈعلیہ وآلہ دسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر دخت سفر ہا ندھا!ورظہر کی نماز مدید بیٹ پڑھ کر روانہ ہوئے۔عصر کی نماز ذوائحلیفہ بیس پڑھی جواہل مدینہ کے لئے میقات ہے رات و ہیں گزاری اور پھرمبے کوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ندھا۔

اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی پیٹے پر بیٹے کراوراونٹ کے کھڑے ہوجانے کے بعد لبیک کہی جب ایک دومری روایت میں بیر منقول ہے کہ احزام کے لیے بہ نبیت نقل دور کعت نماز پڑھنے کے بعد لبیک کہی نیز ایک روایت سے بتاتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداء پھنے کر جوایک بلند جگہ کا نام ہے لبیک کہی اس طرح لبیک کہنے کے وقت کے سسلہ میں تمین طرح کی روابیتی منقول ہیں۔

چنانچەحفرت امام ش فعى نے تو لىملى روايت بركد جويمان نقل كى گئى ہے كمل كرتے ہوئے كہا كداونث پر (يا جو بھى سوارى ہواس

م) بیم ربیک کمی جائے۔

ر) ہیں سر بہر سے مظلم ابوطنیفہ دھنرت امام مالک اور معنرت امام احمد نے دوسری دوایت کوافقیار کیا ہے۔ ابدراان تینوں انکہ کے دھنرت امام اللی پڑھئے کے بعد احرام کی ثبیت کی جائے اور پھرو بین مسلی پر بیٹھے ہی ہوئے لبیک کہاتو سہ جائز ہاں سخب سے کہ دور کعت قمال للل پڑھئے کے بعد احرام کی ثبیت کی جائے اور پھرو بین مسلی پر بیٹھے ہی ہوئے لبیک کہاتو سہ جائز ہے۔ بین نماز کے بعد ہی لبیک کہنا افعنل ہے۔ بین نماز کے بعد ہی لبیک کہنا افعنل ہے۔

ے من اس ان مینوں روا بیوں کے تعنیا دکواس تطبیق کے ساتھ دور سیجئے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ دآلہ وسلم نے نماز پڑھ کرمصلے پر جیٹیے ہوئے کہ اس مینوں روا بیوں کے تعنیا دکواس تطبیق کے ساتھ دور سیجئے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ دا کہ وہ بہتے تو دہاں بھی لبیک کہی چنا نچہ ہوئے لبیک کہی چنا نچہ علیہ کہی جاتھ ہے۔ اور کہ کہی جنا نیا ہے۔ اس کے دولت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔ علیہ اور کہ کے تغیرات کے دفت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔

علا و بے اللہ اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس طرح تین مرتبہ لیک کہی اور جس رادی نے جہاں نبیک کہتے ساوہ یہ سمجھا کہ آپ سہر کیف آپ سلم اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس طرح کی ہے اس لئے ہراکی رادی نے اپنے سننے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبیق و سلم اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سبیر سے لبیک کہنی شروع کی ہے اس لئے ہراکی رادی نے اپنے سننے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبیق و جہے شخ عبد الحق نے اشعۃ اللمحات میں شرح کما ب خرتی کے حوالہ سے تو جہے کہ عبد الحق نے اشعۃ اللمحات میں شرح کما ب خرتی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

طالی کے لبید بڑھنے میں نداہب اربعہ کابیان

علامدا بن قدامد مقدی منبلی کیستے ہیں۔ کہ حضرت امام حسن ،امام نحقی ،عطاء بن سائب ،حضرت امام شافعی ،حضرت ابوتور، ابن منذراوراصحاب رائے نے کہا ہے کہ حلالی تحص کیلئے تلبیہ پڑھنے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ حضرت امام مالک علیدالرحمد کے نزویک محروہ ہے۔ (النقی ،ج ۲۵ میں ۲۵ میروت)

ولا بهاس أن يسلبسي السحلال وبه قال الحسن و النخعي و عطاء بن السائب و الشافعي و أبو ثور وابن المنذر واصحاب الرأي وكرهه مالك عزالمهني)

2923 - حَدَّثُنَا عَنِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَدْثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ خَلَادٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرُ اَصْحَابَكَ فَلْيَرُ فَعُوا آصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَادِ الْحَجِ

المعرت زید بن فالد جهی الفظر وایت کرتے ہیں: بی اکرم منافظ نے ارشادفر مایا ہے:

2924- حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَا حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

2923 اس روایت کوش کرتے میں امام این ماجد منفرد ایں۔

2924 افرجالزندى فا "الجامع" رقم الحديث: 827

عَنِ السَّحَاكِ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّجْعَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ آبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ آئَ الْعُمَّالِ الْفَصْلُ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّجُ .

## تلبيه كننج كے دفت میں مداہب اربعه كابيان

حسنرت این عمر منی الله عند کہتے ہیں کدرسول کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے اور اوننی آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ذوائحلیفہ کی مجد کے قریب تلبیہ کیا (یعنی با واز بلند لبیک کری دوئی تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ذوائحلیفہ کی مجد کے قریب تلبیہ کیا (یعنی با واز بلند لبیک کہی ) (بناری وسلم)

آ تخضرت سلی الله علیه وآله وسلم نے جمة الوداع کے موقع پر دفت سفر با ندها اور ظبر کی نماز مدینه میں پڑھ کر دوانہ ہوئے۔ عصر کی نماز ذوالحلیقه میں پڑھی جوائل مدینه کے لئے میقات ہے رات وجی گزاری اور پھر میے کوآپ سلی الله علیه وآله وسلم نے احرام یا ندها۔

اس صدیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی چیٹھ پر بیٹے کراوراونٹ کے کھڑے ہوجانے کے بعد کبیک کمی جب ایک ووسری روایت میں بیر منقول ہے کہ احرام کے لیے بہ نیت نقل دور کھت ناز پڑھنے کے بعد لبیک کمی نیز ایک روایت بیر بتاتی ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے بیراء پہنچ کر جوایک بلند جگہ کا نام ہے لبیک کمی اس طرح لبیک کہنے کے وقت کے سلسلہ میں تین طرح کی روایتی منقول ہیں۔

حضرت امام شافعی نے تو پہلی روایت پر کہ جو یہاں نقل کی گئے ہے کمل کرتے ہوئے کہا کہ اونٹ پر (یا جو بھی سواری ہواس پر ) بیٹھ کرلینک کہی جائے ہ۔

حضرت المام اعظم الوحنيف، حضرت المام ما لک اور حضرت المام احمہ نے دوسری روایت کو اختیار کیا ہے۔ البذا ان مینوں ائمہ کے مال مستحب سیدہ کہ دور کعت تماز نفل پڑھنے کے بعد احرام کی نبیت کی جائے اور پھرو ہیں مصلی پر جیٹے ہی ہوئے لیک کے تو بیہ جائز ہے کے بعد بی انفل ہے۔

اب ان تیوں روایتوں کے تصاد کوائ تطبیق کے ساتھ دور سیجئے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کرمصلے پر بیٹھے ہوئے لبیک کمی بھر جب اونٹن پر بیٹھے تو اس وقت بھی لبیک کمی اور اس کے بعد جب مقام بیداء پر پہنچ تو وہاں بھی لبیک کمی چنانچہ علاء نے اس لیے لکھا ہے کہ حالت وقت اور جگہ کے تغیرات کے وقت لبیک کا تکر ارمستحب ہے۔

بہرکیف آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے اس طرح تین مرتبہ لیک کی اور جس راوی نے جہاں لیک کہتے ساوہ یہ بھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وہ کہتی شروع کی ہے اس لئے ہرایک راوی نے اپنے شنے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبق و سلی اللہ علیہ وا لہ وہ کی ایک کہنی شروع کی ہے اس لئے ہرایک راوی نے اپنے شنے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبق و جید کی بنیا دھ جنرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جسے شنخ عبد الحق نے افعۃ اللمعات بیس شرح کتاب خرتی کے حوالہ ہے

۔ نش کیا ہے۔

# بَابِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

بدباب احرام والفخف كالمسلس لبيد برصف ميس ب

2925 - حَدَّنَ الِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْفِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ وَّعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ بَنُ عَامِم بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْص عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِدِ بِنَا لَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلَّهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلَّهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلَّهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ مُنَادٍ بُورَ مَا وَلَذَتُهُ أُمُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْدِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ وَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَابَتُ بِلُولِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَذَتُهُ أُمُّهُ

حد حضرت جابر بن عبدالله و التي ترت كرت مين آبي اكرم تفاقيم في ارشاد فرمايا :
" حالت احرام والأفخص سارا دن تكبيه برد هتار بها ب يبال تك كرسورج غروب بوف تك تكبيه برد هتار بها به ووه مورج الشخص كرا بول المسيت غروب بوتا ب، اورو فخص ال طرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب ال كى والده في الده في الده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في الده في الده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في المرح بوجا تا ب بيساس دن تفاجب السكان والمرح بوجا تا ب بيساس دن تفاجب السكان والمرح بوجا تا ب بيساس دن تفاجب السكان والمرح بالمرح بوجا تا ب بيساس دن تفاجب السكان والمرح بالمرح بوجا تا بيساس دن تفاجب السكان والمرح بالمرح بالمرح بوجا تا بيساس دن تفاجب المرح بالمرح ب

#### بَابِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

یہ باب احرام باندھنے کے وقت خوشبولگانے میں ہے

2926 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ اَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ سَعْدٍ جَمِيهُ عَانُ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلًى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ی سیدہ عائشہ صدیقتہ ناتی ان کرتی ہیں نبی اکرم تنافی کے احرام بائد سے سے پہلے اور طواف افا ضہ سے پہلے آپ منافی کے احرام کھولنے سے پہلے میں نے نبی اکرم تنافی کی کوخوشبولگائی ہی۔

سفیان نامی رادی نے برالفاظف کے بیں اپنان دوہاتھوں کے در سعے خوشبولگائی تھی۔

2927 - حَدَّنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِى الصَّحَى عَنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَالِّى آنَظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّى

2925 ال دوايت كُوْل كرتے على آمام اين ماج منفروي -

2926 الرجدالفاري في "التي "رقم الحديث 1754

2827 افرجمسلم في "احج "رقم الحديث 2826 ورقم الحديث: 2827

2928 - حَـٰذَثَسَا اِسْسَعْعِبُلُ بْنُ مُوْسَى حَلَّكَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِى اِسْطَقَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانِي اَرى وَبِيصَ الطِّيبِ فِى مَفُرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ

عه حه سیده عائشه صدیقه خانهٔ این کرتی بین نبی اکرم نگانین کی بیشانی میں خوشبوکی چک کامنظر کویا آج بھی میری نگاه میں ہے حالانکہ آپ سکانین کم کواحرام بائد ہے ہوئے تین دن گزر کے بتھے۔

## احرام میں خوشبولگانے سے تعلق ندا ہب اربعہ کا بیان

ام المؤمنین حفرت عائشرضی الله عنبها کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے احرام کے احرام کے احرام باندھنے سے پہلے اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے احرام سے نکلنے کے لیے طواف کھ ہسے پہلے خوشبولگاتی تھی اور ایسی خوشبولگاتی تھی جس میں مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبوکی چمک دیکھرای ہوں اس میں کو قسبوکی جمک دیکھرای ہوں اس میں کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں بعنی دہ چمک کویا میری آتھوں تنے پھرتی ہے۔ (بناری وسلم)

حضرت عائشہرض اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب ہے ہے کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تو احرام
باند صفے سے پہلے میں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخوشبولگاتی اور دہ خوشبوالی ہوتی جس میں مشک بھی ہوتا تھا۔ للبذااس سے بیٹا بت
ہوا کہ اگر خوشبواحرام سے پہلے لگائی جائے اور اس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ خوشبو کا احرام کے بعد
استعال کرنا ممنوعات احرام سے ہے نہ کہ احرام سے پہلے۔

حضرت المام اعظم ابوصنیفداور حضرت الم احمد کا مسلک بھی یبی ہے کدا حرام کے بعد خوشبواستعال کرناممنوع ہے احرام سے پہلے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت امام ما لک اور حضرت امام شافعی کے ہاں احرام سے پہلے بھی ایک نوشبولگا تا کروہ ہے جس کا اثر احرام باند ہے کے بعد بھی باتی رہے۔ ولے حله قبل ان بطوف بالبیت (اور آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم کے احرام سے نکٹے کے لئے الخ) کا مفہوم بھنے سے پہلے یہ تفصیل جان لینی چاہے کہ بقرعید کے روز (لینی دسویں ذی الحجہ کو) حاجی مزد نفسے مئی بیس آتے ہیں اور وہاں رمی جمرہ عقبہ پر کنگر مارنے ) کے بعداحرام سے نکل آتے ہیں لین خوالت احرام میں منع تعیس اب جائز ہو جاتی ہیں ابستہ رفت (جماع کرنا یا عورت کے سامنے جماع کا ذکر اور شہوت انگیز با تیس کرنا) جائز نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب مکہ واپس آتے ہیں اور طواف اف خدکر لیتے ہیں تو رفعہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملہ کی مراویہ ہے کہ تخضرت صلی استہ عنہ والے اور طواف اف خدکر لیتے ہیں تو رفعہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس جملہ کی مراویہ ہے کہ آ کر طواف افاضہ نہ کر چکے ہو جاتے لیکن ابھی تکی مکم آ کر طواف

### بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْوِمُ مِنَ الْيِيَابِ يه باب ہے کہ احرام والاضحال کون سے کیڑے پہن سکتا ہے؟

2929 - حَدَّنَا آبُومُصُعَبِ حَدَّنَا مَالِكُ بِنُ آنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ آنَ رَجُلا سَآلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلُبَسُ الْفُعُومُ مِنَ الثِيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْفُعُصَ وَلَا الْمُعَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبُرَائِسَ وَلَا الْجِفَافَ إِلَّا آنُ لَا يَجِدَ نَعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلَيَقُطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ وَلَا الْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ مَنْفَعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ آوِ الْوَرْسُ

الله بین و در میزاللہ بن عمر بڑا تجنوبیان کرتے ہیں: ایک فخص نے نبی اکرم نگا تینا ہے سوال کمیا احرام والا فخفس کون سے سوال سے اور مین اللہ تو نبی اکرم سکتا ہے تو نبی اکرم سکتا تو نبی اکرم سکتا ہے تو نبی اکرم سکتا تو نبی اللہ تا اور موزے بہی بہتے گا ، تمامہ نبیں پہنے گا ، شلوار نبیس پہنے گا ، ٹو ٹی نبیس پہنے گا اور موزے بہی نے گا گیاں اسے جا ہے گھنوں سے بیچے سے آئیس کاٹ لے اور تم کوگ ایس پہنے گا البتہ اگرا ہے جو تے نبیس کاٹ لے اور تم کوگ ایس کے گا گیاں اسے جا ہے گھنوں سے بیچے سے آئیس کاٹ لے اور تم کوگ ایس کی گھڑا نہ پہنوجس پر زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔

2930 – حَدَّثَنَا ٱبُومُصُّعَب حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَوَ آنَّهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَكْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ

عد الله عن عبدالله بن عمر بن الله الله عن عمر الله الله عن المرم مَنْ الله الله عن الله عن الله عن الله عن الم زعفران ہے رنگاہوا کپڑا ہے۔

### محرم کے ممنوع لباس میں فقہی مداہب اربعہ کی تصریحات

تعفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوجھا کہ محرم کپڑوں میں سے کیا چیزیں بہن سکتا ہے تو آلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی ہے کیا چیزیں بہن سکتا ہے ہو ، نہ محامہ بائد ہو، نہ کہ مایا کہ زتو قبیص وکر تدبہ بنو، نہ مامہ بائد ہو، نہ بائد ہو، نہ برنس اوڑھوا ور نہ موزے بہن مال جس شخص کے پاس جوتے نہ بول وہ موزے بہن سکتا ہے محراس طرح کہ موزہ دونوں نئوں کے بین سکتا ہے محراس طرح کہ موزہ دونوں نئوں کے بیچے سے کاٹ دے، نیز کوئی ایسا کپڑانہ بہنوجس پر ذعفران یا ورس کی ہو۔ (بخاری دسلم)

بخاری نے ایک روایت میں میالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ محرم عورت نقاب ندڑا لے اور اور نددستانے پہنے۔

حضرت عبدالله بن غمر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے احرام بہننے والے کوورس (رنگ کی ایک تشم )اور زعفران میں رنگی ہوئی جا دریں استعمال کرنے ہے منع فر مایا ہے -اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

2929 اترجد الناري في الناسج "رقم الحديث: 1542 وقم الحديث: 5803 اخرجد سلم في "التي "رقم الحديث: 2783 اخرجد البوداؤو في "السنن" رقم الحديث:

1824 أخرجة النسائي في "السنن" رقم الحديث 2668 ورقم الحديث: 2873

2930 اخرجه ابناري في "التيح" رقم الحديث: 5852 اخرج مسلم في "التيح" رقم الحديث: 2785 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث 2865

حضرت فبدانلہ بن محروض اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہیں تہہ بند چا دراور جوتوں می احرام بائد صنا چاہے اگر جو تے نہ ہول تو موزے مہن لولیکن انہیں مختول سے بیچے تک کا اللہ اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

احرام بائد صنا چاہئے اگر جو تے نہ ہول تو موزے مہن لولیکن انہیں مختول سے بیچے تک کا اللہ اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

آنیم وکر تناور پا جامہ مہنئے سے مراوان کو اس طرح پہننا ہے جس طرح کہ عام طور پر یہ چیزیں بہنی جاتی ہیں جے تیمی وکرت کے میں ڈال کر پہنا جاتا ہے، چنا نچے احرام کی حالت میں ان چیز وں کو اس طرح چین اممنوع ہوں کو گئے میں ڈال کر پہنے ہیں بیا جامہ کہ جائے بدن پر چاوری طرح ڈالے تو یہ منوع نہیں کو نکہ اس صورت میں ہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے تیمی وکرت پہنا ہے بیا جامہ پہنا ہے۔

بیس کہا جاسکتا ہے کہ اس نے تیمی وکرت پہنا ہے بیا جامہ پہنا ہے۔

برنس اس لمی نوپی کو کہتے ہیں جو عرب میں اوڑھی جاتی تھی ادر برنس وہ لباس بھی ہوتا ہے جس کا پھے حصد نوپی کی جگہ کام دیتا ہے ہوتا ہے جس کا پھے حصد نوپی کی جگہ کام دیتا ہے ہوتا ہے جس کا پھی حصد نوپی کی جگہ کام دیتا ہوئے برسماتی اور ہے برسماتی اور خواہ دہ نوپی ہویا برسماتی اور خواہ کوئی اور جیز ۔ ہاں جو چیز ایسی ہوجس پر عرف عام میں پہننے یا اوڑ سے کااطلاق نہ ہوتا ہومثلا سر پرکونڈ ایا گھڑ اوغیرہ رکھ لینا یا سر پر گھڑ اٹھا ایس سورت میں کوئی مضا کھٹر ہیں۔

وہ موز و دونوں نخنوں کے بنچ سے کاٹ دے میں یہاں شخنے سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زویک وہ بڈی ہے جو ویرکی پشت پرنج میں ہوتی ہے جب کہ حضرت امام شافعی کے ہاں وہی متعارف فخنہ مراد ہے جس کو دضو میں دھونا فرض ہے۔ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں اور وہ موزے پہن لے تو آیا اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ؟

چنانچ دسفرت امام مالک اور دسفرت امام شافعی توبیه کتیج بین کداس پر پچهوا بدب نیس بوتالیکن دسفرت امام اعظم الوصنیف کے نزویک اس پرندیدوا جب بوتا ہے۔ جس طرح بیمسئلہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کوسر منڈ انے کی احتیاج وضرورت لاحق ہو جائے تو وہ سرمنڈ الے اور فدیدا داکرے۔

ورس ایک شم کی گھاس کا نام ہے جوزر در نگت کی اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس گھاس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے۔ زعفران او اس کے رنگ آلود کپڑوں کو پہننے سے اس لئے شع فرمایا گیا ہے کہ ان میں خوشبوہوتی ہے۔

محرم عورت نقاب ندڈ الے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو برقع اور نقاب سے ندؤ ھائے ہاں اگر وہ پر دہ کی خاطر کسی الی چیز سے اپنے منہ کو چھپائے جومنہ سے الگ رہے تو جائز ہے ، ای طرح حنفیہ کے ہاں مرد کو بھی عورت کی طرح احرام کی حالت ہیں بمنہ ڈ ھائکنا حرام ہے۔

حضرت امام ما لک اور حضرت امام احمد کا مسلک بھی ایک روایت کے مطابق میں ہے جب کدامام شافعی کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

ہودن میں بیٹھناممنوع ہے بشرطبکہ سر ہودج میں لگتا ہو، اگر سر ہودن میں ندلگتا ہوتو پھراس میں بیٹھناممنوع نہیں ہے،ای طرح اگر کعبہ کا پر دہیا خیمہ سرمیں لگتا ہوتوان کے بنچے کھڑا ہوناممنوع ہےاوراگر سرمیں ندلگتا ہوتو ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابن عماس رمنی النّدهند کہتے ہیں کہ بی نے رسول کریم ملی اللّه علیہ و آلے رسلم کو قطبہ ارشاد قرماتے ہوئے ساہے، نیز آپ ملی اللّه علیہ و آلہ وسلم فرماتے تنے کہ اگر محرم کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے بہن مکما ہے اور جس محرم کے پاس تہہ بندنہ ہوتو وہ یانجامہ بہن سکتا ہے۔ (بھاری مسلم)

' موزوں کے استعال کے بارے میں تو گزشتہ حدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ جوتے میسر نہ ہوں تو محرم موزے پہن سکتا ہے۔ اس صورت میں امام شافعی کے نزویک اس پر کوئی فید میہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت امام اعظم کا مسلک اس بارے میں میہ ہے کہ اگر تہد بند نہ ہوتو پائجامہ کو بچاڑ کراسے تہ بندگی صورت میں بائد ھالیا جائے اورا گر کوئی شخص اسے بچاڑ کراستعال نہ کرے بلکہ پائجامہ ہی بہن لے تواس پردم لینٹی جانور ذرج کرنا واجب ہوگا۔

سلوا کپڑاکسی شم کا ہواس کے بہننے میں ممانعت کابیان

علامہ ابن عبد البررحمہ اللہ کہتے ہیں: "حدیث میں جوبیان کیا گیا ہے درج ذیل اشیاء بھی اس کے معنی میں آئینگی مثلاتیم میں اور سلوار اور پاجا مہاور ٹوپی وغیرہ بھی سلے ہوئے لہاس میں شامل ہو تی ،اس لیے سب اہل علم کے ہاں احرام کی حالت میں بیاشیاء پہننا جائز نہیں ہوگی۔ (انتمید ( 151، ( 104 )

عافظ ابن مجر رحمہ اللہ كہتے ہيں: قاضى عياض رحمہ اللہ كا كہنا ہے: مسلمان اس ير متفق اور جمع ہيں كه اس حدث بيس احرام كى حالت بيس محرم مختص كے ليے جن اشياء كى ممانعت كاذكر ہے اس بيس تيس اور پاجامہ ہے ہرسلے ہوئے لباس پر تنبيہ كى گئى ہے كہ اور مجرم مختص كے ليے جن اشياء كى ممانعت كاذكر ہے اس بيس تيسيانے والى چيز شاركى كئى ہے۔ مجرس جيسانے والى جيز شاركى كئى ہے۔ مجرس جيسانے والى چيز شاركى كئى ہے۔

اوراین دیش العید نے دومراا جماع اہل قیاس کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جو کہ واضح ہے ۔ سلے ہوئے لہاس سے مرادیہ ہے کہ وہ چیز جو کسی جسم کے مخصوص حصہ کے لیے بنایا گیا ہو، جا ہے بدن کے کسی ایک حصہ کے لیے ہو۔ (منح الباری ( 3 مر 402 )

کنگوٹ کے جواز کے قاملین حضرات نے عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ: عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا نے بار برداری کا کام کرنے والوں کوئنگوٹ بہنے کی اجازت دی تھی اوراس سے بھی استدلال کرنے ہیں کہ تمار بن یاسروضی اللہ تعالی عنہ بھی نگوٹ بہنا کرتے ہیں کہ تمار بن یاسروضی اللہ تعالی عنہ بھی نگوٹ بہنا کرتے ہیں بیان کرتے کہ: باب ہے احرام کے وقت خوشہوںگانے اوراحرام با تدھیے کا ارادہ کرتے وقت کیا بہنے ... عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہوون کو اٹھانے والوں کے لیانگوٹ بہنے میں کوئی حرج نہیں جھی تھیں"۔ (می بخاری و 558)

حافظا بن تجررهم الله اس كی شرح كرتے ہوئے كہتے ہیں۔ عائشہ وضى الله تعالى عنها كا اثر سعيد بن منصور نے عبدالرحل بن قاسم عن ابيہ كے طريق سے عائشہ وضى الله تعالى عنها تك موصول بيان كيا ہے كہ: عائشہ وضى الله تعالى عنها نے تج كياتوان كے ساتھ ان كے دوغلام بھى تھے، جب وہ ان كا كجاوہ اٹھاتے تو ان كا بجھ ستر كھل جاتا ، اس ليے عائشہ وضى الله تعالى عنها نے انہيں لنگوٹ پہنے كا تھم ديا ، تووہ احرام كى خالت بي لنگوٹ پہنا كرتے تھے۔

اس ميں ابن تين كے تول: " اس سے عائشہ رضى اللہ تعالى عنها كااراده مورتيں بيں "كارد پايا جاتا ہے، كيونكه مورتيں توسلا

بوالباس زیب تن کرتی بین بلیکن مردهالت احرام میں ایسانہیں کر سکتے ،لکتا ہے کہ بیعا نشر د شی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے ہے جوانہوں نے اختیار کی تھی ، وگرندا کٹرفتھاءاورعلماءتو حالت احرام میں لنگوٹ اورسلوارو پا جامہ جہننے کی ممانعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ( الْحُالِارِي ( 13, ( 397 )

عمارین یاسرومنی الله نقالی عنه کااثر:این الی شیبہ نے حبیب بن ابوثابت سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمار بن يا سررصنی الله تعالی عنه کوميدان عرقات ميل کنگوث پېنچ ہوئے ديکھا. (معنف ابن الي ديبة ( ٥٥. ( 34 )

بي محى ضرورت برمحول كيا جائيگا، كيونكدا خبار المدينة ( 3ر 1100 ) ش ابن الى شيبه كى روايت ہے جواس پر دلالت كرتى ے کہ تمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام میں زخمی ہوئے ہتھے جس کی بنا پر ان کا بيتاب بركنرول بين تفاكيونكراس اثريس "فلايستمسك بولى "كالفاظ بي كرمرابيتاب بيسركا تفا

اور النماية غريب الار ( 2ر 126 ) يس درج بعد خرك حديث بن بود بيان كرت بيل كه بن من مارض الله تعالی عنه کو دیکھا کہ انہوں نے انڈروئیریبٹا ہوا تھا، اور انہوں نے فرمایا: مجھے مثانہ تکلیف ہے" الدقر ار ڈانڈروئیریا پھرلنگوٹ کو کہ جاتا ہے جس سے صرف شرمگاہ چمپائی جاتی ہو۔اور السمستون: مثانہ کی بیاری کے شکار معنی کوکہا جاتا ہے، اور سان العرب میں

"عمار رضی اللد تعالی عندی حدیث میں ہے کہ انہوں نے لنگوٹ مین کر نماز ادا کی اور قرمایا: مجھے مثانہ کی تکلیف ے۔(لسان العرب ( 13/. ( 71 )

اگر بالفرض میہ آثار ثابت نہ بھی موں تو بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے۔ اور سیح یہی ہے کہ محرم مخض کو لنگوٹ پہننے سے روکا جائے گا ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دالی روایت کوضر ورت پرمحمول کیا جائے گا ، اور اس میں لنگوٹ پہننے سے فدیہ دينكى نفي تبيس پائى جاتى. اوراى طرح عمار رضى الله تعالى عند كے اثر كو بھى مثانه كى تكليف كى بنا پرلنگوث پېننے كوضرورت برمحول كيا

عبدالله بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن مجر ورضی الله تعالی عند کے پاس بیٹھا تھا اور انہیں میں نے فدید کے بارے ميں دريافت كيا تووه كہنے لگے: "بيرخاص كے ليے نازل ہوا تھاليكن تمہارے ليے بيرعام ہے، مجھے بى كريم صلى الله عليه وسلم كے پاس لے جایا گیا کہ میرے چبرے پرجو کی گروہی تھیں تو رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دنیال میں تہہیں بہت زیادہ تکلیف ہور ہی ہے کیا تیرے پاس بکری ہے تو میں نے عرض کیا: نہیں تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم تین روزے رکھویا پهرچين سکينول کو کھانا ڪلا واور برمسکين کونصف صاح دو"

(صحح بخارى قم الحديث، ( 1721) صحح مسلم قم لحديث، (1201)

ناب السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا أَوْ نَعُلَيْنِ

يهابت الدام والفض كاشلواراور وزي بمناجب استبهدياجوت نهلس

2937- تَكُنَّا هِخَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّحِ قَالَا حَذَّفَنَا سُفْيَانَ بُنْ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَلَيْهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى عَلَيْهِ فَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عِلَى عَلِينِهِ فَلْ مَنْ لَمْ يَجِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْمَنْ أَنْ أَنْ يَعْفِدُ وَمَا لَهُ مِنْ أَلُمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلُبُسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْمُنْ مَنْ اللهُ الْمُ يَعْفِدُ وَمَا لَهُ مِنْ أَنْ يَعْفِدُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْمُنْ مِنْ إِلَا أَنْ يَغْفِدُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ خُوالِهِ إِلَا أَنْ يَغْفِدُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ خُوالِهِ إِلَا أَنْ يَغْفِدُ وَمَا لَهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ خُولِهُ وَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَيْنَالُونُ وَمَالًا إِلَا أَنْ يَغْفِدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَمْ يَعْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْ مُعْلِيلًا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْلُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِي مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُ وَالْ عَلْمُ اللْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعِلِقُ الْمُعَمِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِقُولُ اللْمُ

ا کی رادی این این میں اندین میں میں اندین کرتے ہیں ہی نے بی اکرم میں ہے ہوئے ہوئے سنا (ہشام مامی رادی اللہ میں کا کی رادی کی این کی کہ اس کی کا کہ میں کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار

﴿ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ قَلْيَلْتِ وَلَيْقَطَعْهُمَا السَّالِكُ مِنْ الْمُحْتِلِقِ وَعَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفَطَعُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفَطَعُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفَطَعُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفَطَعُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفَطَعُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَعُلَيْنِ فَلْيَلْمَ وَلَيْفُونِ وَلْيَقْطَعُهُمَا اللهُ عَلْمُ مِنَ الْكُعْبَيْنِ

ه الله الله الله من عمر الآلاء الله المرام الألفية الكرم المن المرام المن المرام المن المرتبي المرام المن المر المرافع المراد والمرام المن المن المن المن المرام ا

بَابِ الْتُوقِي فِي الْإِحْرَامِ

ب باب احرام کےدوران پر بیز کرنے کے بیان میں ہے

2933 - حَدَّلَمْ اللهِ مِنْ الْمُوبَكُو مِنْ الْمِنْ هَيْدَةَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ مِنْ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَقَدِ مُنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللّهِ مِنْ الزُّبْيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آسَمَاءً بِنْتِ آبَى بَكُو قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِسَلّمَ مُحَدِّ جَنَا مِالْعَوْجِ نَرَلْنَا فَجَلْسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَآئِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِسْلَمَ مُحْدَى بِالْعَرْجِ نَزَلْنَا فَجَلْسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَآئِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ أَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَآئِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَآئِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَآئِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ أَبْلَى بَكُو وَاحِدَةً مَعَ عُلامٍ آبِى بَكُو قَالَ فَطَلَعَ الْعَلامُ وَلَيْسَ مَعَةً بَعِيرُهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِلْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلَالَةُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْسُ مَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

2933 فري يوس في المنظمية المحريث 2933

5348

آيُسَ بَعِيْسُ لَكَ فَسَالَ أَصْسَلَلُتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيْرٌ وَّاحِدٌ تُضِلَّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَلْدًا الْمُحْوِمِ مَا يَعَكَّنَعُ

عد سیده اساه بنت ابو بکر بنگانگاییان کرتی بین: ہم نوگ نی اکرم منگانی کے ساتھ دواند ہوئے، جب ہم"عرت" کے مقام پر پہنچ تو ہم نے پڑاؤ کیا، نی اکرم مُلَافِیْ اُسْریف فرما ہوئے ، عائشہ نبی اکرم مَلَّافِیْ اِسے پیبلو میں بیٹھیں، میں حضرت ابو بکر جھٹنڈ کے ہ ہو میں بیٹھی ، ہمارا اور حصرت ابو بکر صدیق ملائفۃ کا سامان کا اونٹ ایک ہی تھا جو حضرت ابو بکر ملائفۃ کے غلام کے ساتھ تھا، اس ووران وه غلام سامنے آیا، اس کے ساتھ اس کا اونٹ نہیں تھا، حصرت ابو بکر ڈاٹٹٹ نے اس سے دریا فٹ کیا: تمہارااونٹ کہال ہے، اس نے جواب دیا: وہ گزشتہ رات جھے سے کم ہوگیا ہے، تو حصرت ابو بحر مِنْ تَعْنَا پوئے : تمہارے ساتھ ایک ادنٹ تھا ادرتم نے اسے بھی کم کر وياب، پر حضرت ابو بر بالفئز نے اس كى پٹائى كرناشروع كى ، تونى اكرم مَنْ فَيْمَ فِي ارشادفر مايا: "اس احرام والفخص كي طرف ديكموايدكيا كرر الب"-

بكاب المُعُرِم يَغْسِلُ رَأْسَهُ

بيرباب ہے كداحرام والانخص اپنامردهوسكتا ہے

2934 - حَدَّثُنَا ابُومُصْعَبِ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَهُدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَّالْمِسُورَ بْنَ مَعُومَةَ اخْتَلَفَا بِالْآبُوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْيِسلُ الْمُحْوِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحُرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلى آبِي أَيُّوْبَ الْانْصَارِيِّ آسُالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْسَ الْفَوْلَيْنِ وَهُوَ يَسْتَنِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَلَا قُلْتُ آنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ حُنَيْنِ اَرْسَلَنِي اِلَيْكِ عَبُدُ اللّهِ بْسُ عَبْسَاسٍ السَّالُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغَسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ ابُوْآيُوْبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَى بَدَا لِى رَأْمُهُ ثُمَّ قَالَ لِإنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبّ عَلَى رَأْسِه ثُمّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَآيَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ

عد ابراجيم بن عبدالله اليه على النقل كرت بين: "ابواء" كمقام برحفرت عبدالله بن عباس بالفااور حفرت مسور بن مخرمه بنائنذ کے درمیان اختلاف ہوگیا حضرت عبدالله بن عباس بخافجنا کا بیرکہنا تھا کہ احرام والاضحف اپناسر وهوسکتا ہے جبکہ حضرت مسور بلانتنا کا بیرکہنا تھا کہ احرام والامخص اپنے سرکوئیس دھوسکتا 'تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑا تھا کہ احرام والامخص اپنے سرکوئیس دھوسکتا 'تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑا تھا نے بچھے حضرت ایوا بوب انصاری بناننظ کے پاس بھیجاتا کہ بیں ان سے اس بارے میں دریا فت کروں تو میں نے آئیس کویں کی دیوار کے پاس عسل کرتے ہوئے پایا انہوں نے کپڑے کے ذریعے پر دہ کیا ہوا تھا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے دریا فت کی کون ہے میں نے جواب 2934: اخرجه البخاري في "التيجيز" وتم الحديث: 1848 اخرجه ملم في "التيح" وتم الحديث: 2881 ورقم الحديث 2882 أخرجه الإداؤد في "السنن" وتم الحديث 1840 'اخرجة التسالك في "السنن" رقم الحديث 2664 ن بہی عبداللہ من مسین اول مجھے دھڑت عبداللہ بن جائ وہ گانے آپ کی فدات میں بھیجا ہے آ کہ من آپ سے دوائی کروں ا ان کی اکرم ما ہی اور اس کے دوران اپ سرکو کیسے دھویا کرتے تھے؟ راوی کہتے ہیں آ و دھر ہے ایواج ب انساری وہی نے اپ ان کی کہتے ہر رکھ کراسے ذرا ما بٹایا کو ان کا سرمیرے من منے نمودا رہوا تھ انہوں نے اپنے اور پائی انٹر بلنے والے شخص سے

زیا تم پائی انٹر بلواس نے ال سے مرم پائی انٹر بالا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے مرکو ترکت وی اور ہاتھ آگ سے

بھی لے کر کے اور تھرآ گے سے جھے لے کرآئے تھے انہوں نے یہ جات بیان کی جس نے تی اکرم موجھے کے کرآئے کہ انہوں کے بیہ جات بیان کی جس نے تی اکرم موجھے کے کرآئے کہ انہوں نے یہ جات بیان کی جس نے تی اکرم موجھے کے کرآئے کہ انہوں کو کرے کے بورے دیکھا ہے۔

## بَابِ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثُّوبَ عَلَى وَجُهِهَا

یہ باب ہے کہ احرام والی عورت استے چیرے پر کیٹر النکاسکتی ہے

2935 - حَدَّثَنَا البَوْبَكُرِ بْنُ ابَى شَيِّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَطَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي زِيَادٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ مُحَمِّدُ بْنُ فَطَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُحَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَنُّ مُحَدِمُوْنَ فَاوَالَا الرَّاكِبُ اسْدَلْنَا فِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُيُونِنَا فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعُنَاهَا

ع سیده عائشہ فی بخابیان کرتی میں: ہم (بینی از واج مطبرات) ہی اکرم نؤینے کے ساتھ سفر کرری تھیں، ہم نے احرام باندها ہوا تھا، جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے سر کے اوپر سے اپنے کیڑے آگے کی طرف ان کا لیتی تھیں، جب وہ گزر باتے تھے تو ہم ان کیڑوں کوا شادی تھیں۔

" 2935م - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيُدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَآنِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

کیروایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

## بَابِ الشَّرُطِ فِي الْحَجِ

یہ باب ج میں شرط عائد کرنے کے بیان میں ہے

2936 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِى ح و حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لَا اَدُرِى اَسُمَآءَ بِنْتِ آبِى بُنُ نُحُدِ بِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لَا اَدُرِى اَسُمَآءَ بِنْتِ آبِى بُنُ نَعُدِ إِنْ سُعُدَى بِنْتِ عَوْفٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى صُبَاعَةَ بِنْتِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا بِكُرِ اَرُ سُعُدَى بِنْتِ عَوْفٍ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى صُبَاعَةَ بِنْتِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا

2935 اخرج الوداؤوني" أسنن" رقم الحديث: 1833

2935 ال روايت كُوْتُل كرني من المام المن ماج منفرويل.

يَسمُنَعُكِ يَا عَسَمَتَاهُ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَتُ آنَا امْرَأَةٌ سَقِيْمَةٌ وَآنَا آخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَآحُرِمِي وَاشْتَرِطِي آنَ مَحِلَكِ

ے ابوبکر بن عبداللہ اپنی وادی کے حوالے ہے قال کرتے ہیں: مجھے یہ بیس معلوم کہ ان کی مرادسیدہ اساء بنت ابو بکر جافظ ہیں پاستیدہ سعدی بنت عوف ڈٹائٹا ہیں،وہ بیان کرتی ہیں: بی اکرم مُلَائِیْز استیدہ ضیاعہ بنت عبدالمطلب بن کا کے ہال تشریف لے میے، آ بِ مَنْ الْيَرْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ عورت مول ،اور بحصة رب كريس مفرجارى نبيس ركاسكول كى ،تونى اكرم مَثَافِيْ المرام مَثَافِيْ المرام مَثَافِيْ المرام الدين

" آب احرام بانده میں اور بیشرط عائد کریں کہ جہاں آپ آمے جانے کے قابل ندر بیں دہاں احرام کھول دیں گا'۔

2937 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِضَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ اَبِيْدٍ عَنْ صُبَاعَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيَّةٌ فَقَالَ آمَا تُوِيدِبْنَ الْعَجَ الْعَامَ فُلُتُ إِنِّي لَعَلِيلَةٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُيِّعي وَقُولِي مَحِيلِي حَيْثُ تَحْبِسُنِي

هه هه ستیده ضباعه بنت زبیر فاتفاریان کرتی مین: نبی ا کرم ننانی کا میرے پاس تشریف لائے ، میں بیارتھی ، نبی ا کرم نزانیظ نے وریافت کیا: کیا آپ نے اس سال مج کرنے کا ارادہ تبین کیا، میں نے جواب دیا: میں بیار ہوں ایارسول اللہ منظافیات، تی أكرم مَنْ فَيْتُوْم نِے قِر مايا:

'' آپ جج کااراده کریں اور میہ کہددیں کہ جہاں میں آ کے جائے کے قابل ندری و ہیں احرام کھول دوں گی''۔

2938 - حَدَّلَنَا ٱبُوْبِشُرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَاصِعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٱخْبَوَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ ٱلَّهُ سَبِعَ طَاوُسًا وَّعِكُرِمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَانَتُ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي امْرَاةٌ ثَقِيلُةٌ وَانِي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أُهِلَّ قَالَ آهِلِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي 🕶 🗫 حضرت عبدالله بن عباس المنظفين بيان كرتے ہيں :ستيده ضياعہ بنت زبير خليفها نبي اكرم منظ تيؤم كى خدمت ميں حاضر ہو كي انہوں نے عرض کی: میں ایک بیار عورت ہوں میں جج بھی کرنا جا ہتی ہوں تو میں کیسے احرام باندھون (لیعنی میں کیا نیت کروں) تو نی اکرم نگائیز کے ارشادفر مایا: آپ احرام با ندھ لیں اور بیشرط رکھیں جہاں میں آمے جائے کے قابل ندر ہی میں احرام کھول دوں

حضرت عطاءرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی آ دمیوں کے ساتھ کہ جومیر ہے ساتھ شریک مجلس تھے حضرت جابر بن عبداللدرضی القد تعالی عنہ ہے سنا کہ وہ فر ماتے تھے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر ہم (صحابہ رضی الله عنهم) نے ) بغیر عمر ہ کی شمولیت 3937 اس روایت کوفتل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

2938 افرجه ملم ني "أتي "رقم الحديث:2897 افرجالتمالَ في "أسنن" رقم الحديث:2768

ے ) خالص مج کا احرام باندھا۔عطاء رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرمایا۔ پھر جب رسول کر یم ملى الله عليه دآله وسلم ذى الحبه كي حيقى تاريخ كي صبح كو ( مكه ) ميں پنچے تو جميں تكم ديا كه جم احرام كھول دي \_حضرت عطاء رضى الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میفر مایا تھا کہ احرام کھول دو۔اور عورتوں کے پاس جاؤ (لیعنی ان سے مقاربت بھی کرد ) نیزعطاء کہتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مورتوں کی مقاربت کو داجب نہیں کیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے صرف عورتوں كوان كے لئے طال كرويا تھا (ليعني احرام كھول دينے كا تھم تو وجوب كے طور پر تھا البه محبت ومجامعت كالتم صرف اباحت وجواز كي صورت مين تها) حصرت جابر رضى الله تعالى عنه كهتيج بين كه بهم آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كالبيظم س كرتعب كے ساتھ كہنے لگے كہ جب كہ ہمارے اور عرفد كے دن كے در ميان صرف يانچ راتيں باقى رو كئى ہيں آتخ ضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے جميں بيتكم وے ديا كہ جم اپني عورتوں ہے مجامعت كريں (بيتو بزى مجيب بات ہوكى كه) جم ميدان عرفات ميں اس طرح جائیں کہ جمارے عضو مخصوص ہے منی نیکتی ہو ( لینی رات کوہم جماع کریں ادر منع کوعر فات میں بینچ جائیں ،اس بات کوایام جالجيت ميں بہت براسمجما جاتا تھا كەمورتوں سے مجامعت اور جج ميں اتنا قرب ہوجائے بلكداس چيز كوجج ميں نقصان كا باعث جانے ہے) عطاء رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رمنی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بات کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کا ہاتھ کا اشارہ اورا ہے ہاتھ کو ہلا تا کو یا اب بھی میری نظروں میں پھررہا ہے۔حضرت جابر دمنی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ رسول کر پیمسلی الله عليه وآله وسلم (كوجب بهار ب اس ترودوتال كاعلم بواتو آپ سلى الله عليه وآله وسلم) بهار ب درميان (خطبه كے لئے) كھڑ ب ہوئے اور فرمایا کہتم جائے ہو کہ میں تمہاری برنسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تم سے زیادہ سچا اور تم بیس سب سے زیادہ نیکو کار ہوں۔اگرمیرےماتھ قربانی کا جانور ہوتا تو میں بھی تبہاری طرح احرام کھول دیتا جس طرح تم احرام کھولو سے اورا کر جھے میری سے بات پہلے ہے معلوم ہوتی جو بعد کومعلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانورا پنے ساتھ نہلاتا (لیٹنی اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ احرام کھولناتم پر شاق گزرے گا تو میں قربانی کا جانورائے ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا) تم (بلاتال) احرام کھول دو۔ چنانچہ ہم نے احرام کھول دیا ادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کوسنا اور اطاعت کی۔عطاء کا بیان ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عندایے کام پر آئے (لیمنی وہ یمن قاضی ہوکر مھئے بھیے جب وہاں ہے آئے ) تو آپ صلی الله علیه دا ّله وسلم نے ان سے یو چھا کہتم نے کس چیز کا احرام با عمصاہے؟ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ جس چیز كااحرام نبى كريم صلى الله عليه وآله دسكم في باندها ہے۔ پھرآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عند ہے فر مایا کہ (نح کے دن) قربانی کا جانور ذ<sup>رج</sup> کرو( کہ بیقارن پر واجب ہے)اور حالت احرام کو برقر اررکھو (لیعنی میری طرح ابتم بھی احرام باند ھے رکھو) چنانچے مطرت علی رضی اللہ تعالی عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یا خوداسینے لئے قربانی کا جانور کے کرآئے سراقہ بن مالک بن جعثم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پی(لیعنی جج کے مہینوں میں عمرہ کا جواز) صرف ای سال کے لئے ہے یا بمیشہ کے لئے؟ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا بمیشہ کے لئے۔ (مسلم بھٹؤة المعانع جندوم رتم الدیث، 1103) ہم نے خالص حج کا احرام باندھا "حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے بیہ بات اپنے خیال و گمان کے مطابق کہی ورنہ تو جہاں

تک واقعہ کا تعلق ہے حضرت عائشہ کی روایت سے بیمعلوم ہی ہو چکا ہے کہ بعض محابہ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض صرف جج کا اور بعض نے عمرہ اور دجج دونو ل کا احرام باندھا تھا۔

## بَابِ دُخُولِ الْحَرَمِ

یہ باب حرم میں داخل ہونے کے بیان میں ہے

2939 - حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَلَّمُنَا السَّمْعِيْلُ بْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَلَاهِ بُنِ عَبَّامٍ قَالَ كَانَتِ الْآنْدِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً خُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقُضُونَ الْمَنَاسِكَ خُفَاةً مُشَاةً

عه و حضرت عبدالله بن عباس التانجنابيان كرتے ہيں: انبيائے كرام پيدل چلتے ہوئے بر بهند پاؤل حرم كى حدود ميں وافل بوتے ہتھ، وہ پيدل چلتے ہوئے بر بهند پاؤل بيت الله كاطواف كرتے اور تمام مناسك مج ادا كيا كرتے ہتھے۔

# ام القري مكه مرمه كے نام كى وجدتشميدو بيان عظمت

حافظ عمادالدین ابن کیر لکستے ہیں۔ مکہ " مکرشر مف کامشہور نام ہے چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں ہر بڑائی والا یہاں پست ہوجاتا تھا، اس لئے اسے مکہ کہا گیا اور اس لئے بھی کہ لوگوں کی بھیٹر بھاڑیہاں ہوتی ہے اور ہر وقت تھیا تھے جرار ہتا ہے اور اس لئے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملط ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ بھی حورتیں آئے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مردان کے بیتے ہوتے ہیں جوادر کہیں نہیں ہوتا، حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں "فی "سے "عصم " تک مکہ ہے بیت اللہ سے بطی تک ہکہ ہے بیت اللہ ہے بطی تک ہکہ ہے بیت اللہ اور بھی کہا گیا ہے، بیت اللہ اور اس آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باتی شہر کو مکر بھی کہا گیا ہے، بیت اللہ اور اس آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باتی شہر کو مکر بھی کہا گیا ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں مثلاً بیت المعنب فی بیت المحرام، بلد الامین، بلد المامون، ام رحم، ام القری، صلاح، عوش، بہت سے نام ہیں مثلاً برنٹانیاں ہیں جواس کی عظرت فی دلیل ہیں۔ (ابن کیر، آل عران ۱۰)

معروف مؤرخ ابن فلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جاتا جاتا تھا تا ہم مؤرخین کے درمیان اس امر پراختلاف ہے: ابراہیم الحقی نے بکہ کو کعبدادر مکہ کوشیر سے مفسوب کیا جبکہ امام زبری بھی اس کے حامی ہیں۔ مجاہدر حمداللہ کا کہنا ہے کہ بکہ میں استعال ہونے والا بدونوں آ وازوں کے درمیان قربت کے باعث بعدازاں میں تبدیل ہوگیا۔ مکہ کوام القری کے تام سے بھی حانا جاتا ہے۔

تاریخ مسجد حرام کے اندر قائم خانۂ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیم السلام نے تغییر کیا۔ مؤرخین کے مطابق حضرت محمصلی النّدعلیہ وآلہ وسلم سے قبل بن مکہ عبادت اور کا روبار کا مرکز تھا۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنو بی عرب سے شال میں روی و سعبۃ اللہ کی تغییری تاریخ عبد ابراہیم اوراسامیل علیماالسلام سے تعلق رکھتی ہے اوراسی شہر میں نبی آخر الزماں محمصلی اللہ علیہ و آلہ دسلم پیدا ہوئے اوراسی شہر میں نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروٹی کی ایتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں پری مجدحرام واقع ہے جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی می جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

الله تعالیٰ کا پہلا کھر جونوکوں کے لئے مقرر کیا گیادہ وہی ہے جو مکہ کرمہ میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت وہدایت والا ہے۔ (آل مران ( 96 )

مكيكرمدكي تأريخي ابميت كابيان

جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے مملکت سعودی عرب کے علاقہ حجاز کا ایک شہرہے جو وادی اجراجیم میں آباد ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے تین سوفٹ بتائی جاتی ہے اس کا عرض البلداکیس درجہ شالی اور طول البلد ساڑھے انتالیس ورجہ شرتی ہے، آبادی چارلا کھ یااس سے متجاوز ہے اس کا محل وقوع ساحل سمندر سے تقریباً اڑتالیس میل (۸ کے کلومیٹر) کے فاصلہ برہے۔

کہ کے علاوہ بکہ ،ام القرائ اور بلدالامین ای شہرے نام ہیں مشہوراور متعارف نام کہ ہی ہے یہ جس جگہ واقع ہے وہ
نا قابل کاشت ، تک اور گہری وادی ہے جو کئی زمانہ میں بالکل جنگل اور ہے آب و گیاہ ریگہتان ہونے کے سبب لوگوں کی آبادی کا
مرکز نہیں بنی تھی اس وادی میں شہر مکہ کر مدشر ق سے مغرب تک پانچ میل سے زائد حصہ میں پھیلا ہوا ہے اس کا عرض دومیل سے
زائد ہے اس کی زمین سیلا ہے گر رگاہ ہوئے کے باعث بطحا بھی کہی جاتی ہے مکہ کی وادی دو پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوئی ہے جو
مغرب سے شروع ہوکر مشرق تک چلے گئے ہیں ان میں ایک سلسلہ شالی ہے اور ایک جنو فی ان وونوں سلسلوں کوا حشیان کہتے ہیں ان
پہاڑوں کوتوریت میں جہال فاران کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے ہیٹھے حضرت اساعیل کواس جنگل اور بے آب و گیاہ وادی بین لاکر آباد کیا اور اس وقت کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی نیز انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس جنگل کو آباد کر دے۔ جب بی سے بیہ ہے آب و گیاہ میدان قرب وجوار بلکہ ساری دنیا کا مرکز بنا ، اللہ تعالی کے اطاعت گزار بند ہے اس کارخ بنا کر بالجے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

حضرت اساعیل کی تسلیس یہاں مقیم ہوئی اور پھے تسلیس قرب و جوار میں بھی پھیلیں آخر میں قریش یہاں کے متولی اور باشندے ہوئے اور پھر یہاں قریش یہاں کے متولی الله باشندے ہوئے اور پھر یہاں قریش میں دنیا کے سب سے عظیم رہنما اور خدا کے سب سے آخری پینیبر ورسول سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعدای مقدس شہر سے خدا کے آخری علیہ وآلہ وسلم کی والا دت باسعادت ہوئی اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعدای مقدس شہر سے خدا کے آخری و ایس الله کی بیاج واشاعت کی تمام ترجد وجہد کا آغاز ہوا۔

مكه كي آبادى بهلے صرف جيموں بيس رہي تھي جرت سے صرف دوصدي بهلے آتخضرت سلي الله عليه وآله وسلم ايك جد صي ابن

کلاب جب شام ہے آئے تو ان کے مشورہ سے مکانات کی تقیر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اسلام کے آئے کے بعداس شہر کو برابر ترق ہوتی رہی، اب بیا ہے قرب و جوار میں دوردور تک سب سے بڑا ادر پورے عالم اسلام کاسب سے اہم ادر مرکزی شہر ہے۔ شہر مل پانی کا ایک ہی چشمہ ہے جے زمزم کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پانی کا اور کوئی کنواں ٹیس ہے پانی کی کی کی وجہ یہاں کی زمن میں کچھ کاشت ٹیس ہوسکتی تھی ، اب پانی کی افراط کی وجہ سے پچھ گھاس اور پودے لگائے گئے ہیں پہلے شہر میں پانی کی بہت قلت ہونے کی وجہ سے طاکف کے قریب یہاں ایک نہر الذی گئی ہے جس کا نام نہر زبیدہ ہے۔ بینہر امین الرشید کی والدہ زبیدہ نے بنوائی میں بعد ہیں اس کو ترق دی جاتی رہی اس کے لیے پانی پہنچانے کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے گئے اب موجودہ حکومت میں پانی کی سپلائی کا بہت معقول انتظام اور عمدہ وونے کی وجہ سے بیقت پالکل جاتی رہی ہے۔

بہاڑوں کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے مکہ کرمہ بٹل گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے شہر کا موسم گرمیوں میں بڑا سخت ہوتا ہے اور ہارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے جس کی سالانہ مقدار جار پانچے انچے سے زیادہ نہیں ہوتی لہذا گرمی کا موسم مارچ می شروع ہوکر آخرا کتو ہرتک رہتا ہے موسم سر مامیں سردی کم ہوتی ہے۔ (تغیرابن کثیر، مورہ آل عمران، لاہور)

## باب دُخُولِ مَكَّةَ بيہ باب مُكہ بين داخل ہونے كے بيان ميں ہے

## مكمين داخل موت وقت عسل كرنے كابيان

حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دخی اللہ تعالی عنہ جب بھی مکدآ تے ، تو ذی طوی میں رات گزارتے اور جب صبح ہوتی تو عنسل کرتے اور نمیاز پڑھتے بھر دن کو مکہ میں راضل ہوتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوئی سے گزرتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوئی سے گزرتے اور جب مکہ اور جب مکان میں راحت بسر کرتے ، نیز حضرت ابن عمر دخی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم ملی انتدعلیہ وآلہ وسلم بھی اس مکان والممائی جلدودم: رقم الحدیث، 1106)

ذی طوی ایک جگہ کا نام ہے جو حدود دحرم میں مقام محمیم کی طرف واقع ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو استراحت کے لئے رات ذی طوی گزار نے پھر محمل فرماتے اور نماز پڑھ کراس شہر مقدس میں واخل ہوتے نماز سے بظاہر نماز فل مراد ہے جو وہاں جانے کے لئے پڑھتے تھے، پھر جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوی میں قیام فرماتے تا کہ رفقا ووہاں جمع ہوجا تیں اور سب لوگوں کا سامان وغیر واکٹھا ہوجائے وجھزت ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے سے بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں وان کے وقت واضل ہونا مستحب ہے تاکہ شہر میں واضل ہوتے ہی بیت اللہ شریف نظر آ ئے اور دعا کی جائے۔

2940 - حَـدَّنْنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَا ابُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يَدُخُلُ مَكَةً مِنَ النَّيْرَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَوَجَ خَوَجَ مِنَ النَّيْرَةِ الْسُفْلَى وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يَدُخُلُ مَكَةً مِنَ النَّيْرَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَوَجَ خَوجَ مِنَ النَّيْرَةِ السُفْلَى وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُفَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُفْلَى وَسَعَ عَصِ الور مَن عَمَد عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّذِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ثرح

کہ کے جس طرف ذی طوی ہے وہی شہر کا بلند حصہ ہے ، جنت المعلی لیتنی کھ کا مشہور قبرستان بھی ای جانب ہے۔شہر کی درس دوسری جانب نشیبی حصہ ہے۔ پہلی حدیث اور اس حدیث میں کوئی تعنا زمیس کیونکہ کے پیشی حصہ سے نکل کر جنب مدینہ کا راستہ اختیار کرتے تو ذی طوی چینچتے اور وہاں رات گز ار کرمنج مدینہ کے لئے روانہ ہوجاتے۔

2941 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةَ نَهَارًا

• حضرت عبدالله بن عمر بالخبنابيان كرتے ميں: نبي اكرم مَا كَانْتَا ون كوفت مكه مكرمه بيس داخل موسے متھے-

2942 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي عَنْ عَلِي بُنِ الْمُحسَيْنِ عَنْ عَلَى عُدُمَانَ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ قَالَ قُلْتُ يَا زَسُولَ اللّهِ آيَنَ تَنْزِلُ غَدًّا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَهُمْ وَلَا يُنْكَ فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَهُمْ وَلَا يُسَمَّتُ فَي عَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَهُمْ وَلَا يُسَمِّدُ وَيُولُونَ غَدًّا بِخَيْفِ يَنِي كِنَانَةَ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتُ قُويُشْ عَلَى الْكُفُو وَيَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتُ قُويُشْ عَلَى الْكُفُو وَلِي اللهُ ا

عدہ حضرت اسامہ بن زید ڈوٹھنا بیان کرتے ہیں: ہیں نے عرض کی: یارسول اللہ اکل آپ نگافیؤیم کہاں پڑاؤ کریں ہے؟ یہ بی اکرم نگافیؤیم کے والے کے حضورت اسامہ بن زید ڈوٹھنا بیان کرم نگافیؤیم نے مارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے۔ پھر آپ نگافیؤیم نے ارشاد فر مایا: کیا تھنی نے جارت اور کا بہت قدم رہنے کا حلف اٹھایا نے ارشاد فر مایا: کل بہم خیف بنو کناند ہیں بیٹواؤ کریں ہے جہاں قریش نے کفر پر ٹابت قدم رہنے کا حلف اٹھایا تھا (راوی کہتے ہیں) اس سے مراد میں کے بنو کناند نے قریش سے بنو ہاشم کے خلاف حلف لیا تھا کہ وہ ان کے خاندان ہیں نکاح نہیں کریں گے۔

معركمتے بيں: زہرى نے بيات بيان كى بي مخف سےمراد وادى "ب

باب استكلم المحجر

یہ باب جراسود کا استلام کرنے کے بیان میں ہے

2943 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآحُولُ عَنُ

عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ شَوْجِسَ قَالَ وَايَتُ الْاُصَيْلِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنَى لَاُقَبِلُكَ وَالَّى لَاعْلَمُ الْكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوُلَا آنِى وَايَّتُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ

عد عبدالله بن سرجس کہتے ہیں: بیس نے حضرت عمر بن خطاب والله الله کودیکھا، جن کے آھے ہے بال کم تھے وہ جمراسود کی اور سے ہوئے فر مار ہے تھے: بیس نے تعہیں بوسد دیا ہے بیس میہ جا نتا ہوں کہتم صرف ایک پھر ہوا درتم کو کی نقصان یا کوئی نفو نیر پہنچا سکتے اگر میں نے نبی اکرم مثل ایک کی تعمیل بوسد دیتا۔
پہنچا سکتے اگر میں نے نبی اکرم مثل ایک کی تعمیل بوسد دیتا ہوئے نہ دیکھا ہوتا او بیس تھہیں بوسر نہ دیتا۔

حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عند کابیار شاداس اعتقادی و عملی محرائی کورو کئے کے لئے تھا کہ ہیں بعض نومسلم اس پھر کو پو جندی نہ لکیں، چنا نچیاس ارشاد سے آپ کی مراد بھی کہ بیپ پھر بذات خود نہ کسی کونفع پہنچاسکتا ہے اور نہ کسی کونفصان پہنچانے کی طاقت رکھا ہے، اگر اس کی ذات سے کوئی نفع پہنچتا ہے تو صرف اسی حد تک کہ رسول کر بچ صلی اللہ علیہ دہ کہ وسلم کے تھم کی تھیل میں اس کو چوہے سے تو اب ملتا ہے۔

## قیامت کے دن جراسود کی گوائی کابیان

2944 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ مَسِعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاذِيُّ عَنِ ابْنِ خُلْبَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَاْتِيَنَ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْعِدُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَبْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عُلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقَ

عه و معرت عبدالله بن عباس بخافهٔ روایت کرتے مین: نی اکرم مُلَافِیْم نے ارشادفر مایا ہے:

قیامت کے دن بیجراسوداس حالت بیس آئے گااس کی دونوں آئٹمیں ہوں گی جس کے ذریعے بید کھا ہوگا اورایک زبان ہوگی جن کے ذریعے بیببات چیت کرے گا اور بیببراس شخص کے بارے بیس گوائی دے گا جس نے حق کے ساتھا اس کا استلام کیا ہوگا۔

2945 - حَدَّثُنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيُ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طُوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ

ال برر کے اور کافی دیرروتے رہے، پھر آپ منافیق کے بین: نی اکرم تنافیق مجراسود کے سامنے آئے، آپ منافیق نے اپ ہونٹ اس پرر کے اور کافی دیرروتے رہے، پھر آپ منافیق نے توجہ کی تو حضرت عمر بن خطاب منافیق بھی رور ہے تھے، نی اکرم منافیق نے ایک فر مانا:

فر مانا:

2944 افرجالتر مذى في "الي مع" وتم الحديث 1861

2945. اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

"اعراس جگه آنسوبهائے جاتے ہیں"۔

2946 - حَـذَقَنَا اَحْمَدُ بِنُ عَمُّرِو بَنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِى حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ اَخْبَرَبِی يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ شِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلِهِ مِنْ نَحْوِ دُورٍ الْجُمَعِيِّيْنَ

تُ مالم بن عبدالله الله والدكامة بيان تقل كرت بين: ني اكرم من في الله بيت الله كاركان بي سي مرف ججر اسودادراس مع ما تهددالياس ركن كاستلام كرتے تھے جو بنون تح كے كھرول كي ست ميں تفا۔

### بَابِ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

یہ باب ہے کہ جو تھن اپنی چھڑی کے ذریعے جراسود کا استلام کرے

2947 - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّفَنَا يُؤنَسُ بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْ حَقَّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً فَالَثُ لَمَّا اطْمَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ وَعَلَ الْكُعْبَة فَوَجَدَ فِيهًا صَلَى اللَّهُ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنِ بِعِحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ وَحَلَ الْكُعْبَة فَوَجَدَ فِيهًا عَمَامَةً عَيْدًانِ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَالِ الْكَعْبَةِ فَرَحَى بِهَا وَآنَا آنْظُرُهُ

حد مفرت مغید بنت شید دافت ای کرتی بین فتی مکر کے موقع پر جب بی اکرم نوافیق کواطمینان ہوگیا تو آپ نوافیق کے اپنے ادف پر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ نوافیق نے اپنے اتھ میں موجود چیزی کے ذریعے رکن (جمر اسود) کا استلام کیا ، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے ، وہاں آپ نوافیق کے حود کی لکڑی ہے بنی ہوئی کبوتری ویکھی تو اسے تو ڑویا ، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے ، وہاں آپ نوافیق کے وہاں کر کھی ہے ۔ اس می نوافیق کبوتری می ہوئی کبوتری ویکھی تو اسے تو ڑویا ، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے دروازے بر کھڑ ہے ہوئے ، آپ نوافیق کے اسے باہر کھینک ویا ، پھی بیر منظر دی کھی ۔ آپ نوافیق کے اسے باہر کھینک ویا ، پھی بیر منظر دیکھی ۔ ا

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں کہ درسول کریم صلی الله علیہ وآکہ وسلم نے کانہ تعبہ کا طواف اوفٹ پرسوار ہوکر کیا ہ جب آپ صلی الله علیہ دآلہ وسلم جمراسود کے سامنے آئے تو ایک چیز ہے (لیسٹی ککڑی ہے) کہ جو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیس تھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ (بخاری مفلوۃ العمائع: جلد دوم: قم الحدیث، 1115)

ججراسودکو بوسد دینے کا طریق توبیہ کے دونوں ہاتھ ججراسود پردکھ کر دونوں ہونٹوں کو تجراسود پر لگایا جائے۔لیکن آنخضرت مسلی اللہ علیہ دآلہ دسلم ہجوم کی زیادتی اور لوگول کے از دھام کی وجہ ہے تجراسود کی طرف اشارہ کرتے اور اسے چومتے ہوں مے، چنانچہ حنفیہ کا بہی مسلک ہے کہ حجراسود کی طرف اشارہ کرکے اس کونہ چوما جائے۔ ہاں آگر کسی وجہ ہے تجراسود پر ہاتھ دکھنا اور اس کو

2945 اخرجمه من الصحيح "رقم الحديث:3051 اخرج النسائي في "السنن" رقم الحديث:2951

2947 اخرجه ابوداؤوني" أسنن" رقم الحديث: 1878

چومناممکن ند موتو پھراشارہ کے ڈریعہ ای بیسعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

2948 - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ ٱنْبَآنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنُ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ عَنُ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَدٍ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ بَسْنَلِمُ الرُّئُ بِمِحْجَنِ

ریو میں ایک میں میں میں میں میں میں اور سے ہیں جمہ الوداع کے موقع پر نی اکرم مالفین نے اونٹ پر بیٹھ کرطواف کیااور آپ منافین ان میٹری کے ذریعے جمراسود کا استلام کیا۔

## اونٹ پرسوارکوطواف کرنے کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیدوآ لدوسلم نے ججۃ الوداع میں اونٹ پرسوار ہو کر طواف کیا اور بچن کے ذریعہ ججراسودکو پوسہ دبیا۔ (بخاری وسلم مکنوۃ المعاع: جلد ددم: رقم الحدیث، 1114)

حنفیہ کے ہاں چونکہ بیاوہ پاطواف کرنا واجب ہے اس لئے اس صدیت کے ہارہ میں بیکہا جاتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذرا ورمجبوری کی بناء پراس طرح طواف کیا ہوگا۔ لہٰذا پیطواف آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختل ہے کسی اورکوسواری پر بیٹھ کرطواف کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ طبی شافتی فرماتے ہیں کہ اگر چہ بیادہ پا طواف کرنا افضل ہے لین آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پرسوارہوکر اس لئے طواف کیا تاکہ سب لوگ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودیجے ترہیں۔ یہاں ایک اشکال بھی واقع ہوتا ہے دہ یہ کہ اعادی ہے ہے ہیا تابت ایس ایس کے سوائی ہوتا ہے دہ یہ کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر طواف کرتے ہوئے پہلے تین بھیروں میں رال کیا تھا، جب کہ اس صورت میں رال کیا تھا، جب کہ اس صورت میں رال کا موال ہی پر انہیں ہوتا؟ اس کا جواب میہ کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیادہ پا طواف کرنا اور اس صورت میں رال کرنا طواف کہ اور اس کی جواف کہ اور اس کہ اس میں بھیروں میں رال کرنا طواف تحد میں موقع پر تھا اور اور میں کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اور نہ پر سوارہ و کرطواف کرنے کی اور جب کہ تو جس اور اس موقع پر اور نہ پر سوارہ و کرطواف کرنے کی وجہ بہتی کہ تو جس اور اس موقع پر اور نہ پر سوارہ و کرطواف کہ کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اور نہ پر سوارہ و کرطواف کہ کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اور نہ پر سوارہ و کرطواف کہ کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اور نہ پر سال کردی کہتے ہیں۔ اس کہ دو کہتے ہیں اس کہ دو کہ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں میں اللہ علیہ وآلہ و کہتے ہیں۔ اس کہ دو کہتے ہیں علیہ والہ والے اس کہ کہتے ہیں۔ اس کی اللہ علیہ وآلہ و کہتے ہیں۔ جو کہا مورک ہور دیے کی صورت بیتی کہ آپ میں اللہ علیہ وآلہ و کہم اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ اس کہ کہتے ہیں۔ کہت

2949 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا هَدِيّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا الْفَصُلُ ابْنُ مُوسَى 2948: أَنْ جَالِوَ اللّهِ عَلَيْ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

2949 ، فرجمه من "التي " وقم الحديث 3066 افرجه الدوا كاد في "السنن" رقم الحديث: 1878

كَالِا حَدَّلَنَا مَعُرُوثُ بُنُ خَرَبُودَ الْمَكِّى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَالِلَّهُ قَالَ رَآيَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوُثُ بِالْبَيْتِ عَلَى دَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَتِهِ وَيُقَيِّلُ الْمِحْجَن

عدد حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ ولافٹرئیان کرتے ہیں نے نبی اکرم تلافی کوا پی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے و کیصا ہے۔ آپ مُنْ اَفِیْزُا اپنی چھڑی کے ذریعے جمراسود کا استام کرتے تھے اور پھراس چھڑی کو بوسد دیتے تھے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وآله و کلم کے بارہ بیل بعض روایت سے تویہ علوم ہوتا ہے کہ آپ ملی الله علیہ وقالہ اور کھم نے جمرا اسود کو اسود کو ایس روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ملی الله علیہ وآلہ و کی طرف اشارہ کرکے بوسد دینا قابت ہے ۔ انبذا ان تمام روایتوں بیل مطابقت پیدا کی جائے کہ کی طواف ہیں تو آپ ملی الله علیہ وآله و اشارہ کرکے بوسہ دینا قابت ہے۔ انبذا ان تمام روایتوں بیل بول مطابقت پیدا کی جائے کہ کی طواف ہیں تو آپ ملی الله علیہ وآله و الله علیہ وآله و الله علیہ والله وی وجہ سے جمرا اسود کی طواف میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کر لیے استام کی دیا ہے استام کر لیے اس کے دورا می خوال کے اس کے دورا سے دورا ہے۔

### بَابِ الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْبِ بدیاب بیت الله کے اردگر در ل کرنے کے بیان میں ہے

2950 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِا آحُمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدُ مَنْ عَبَدُ وَاللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَوَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْآوَلَ وَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى اَوْبَعَةً مِنَ الْحِجْوِ إِلَى الْحِجُو وَكَانَ ابْنُ عُمَو يَفْعَلُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْآوَلَ وَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى اَوْبَعَةً مِنَ الْحِجْوِ إِلَى الْحِجْوِ وَكَانَ ابْنُ عُمَو يَفْعَلُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَى وَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَمَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

2951 - حَـدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَّالِكِ بُنِ آنَسِ عَنْ جَعُفرِ ابُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحِجْوِ إِلَى الْحِجْوِ ثَلَاثًا وَّمَشَى اَرْبَعًا

عه مه الم مالك موالد الم جعفر صادق الفيَّة كوالے سے (امام محربا قربنی فين) كوالے سے دعفرت جابر والفيَّة كابي

2958. ال روايت كولل كرت من المام ابن ماج منفروي -

2951 اخرجه سلم ني "التيح" رقم الحديث. 3042 ورقم الحديث: 3043 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث. عقد الخرجة النسائي في "السنن" رقم الحديث:

بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْزِم نے حطیم سے لے کرحطیم تک تین چکروں میں مل کیا تھااور چارچکروں میں آپ مُلَاثِیْزُم عام رفتار

2952- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَسْلُمَ عَنْ اَبِيْدٍ قَى الْ سَيِعِفُ عُمَرَ يَقُولُ فِيْمَ الرَّمَكُونُ الْأَنَ وَقَدْ اَطَّا اللَّهُ الْإِمْسَلامَ وَنَفَى الْكُفُرَ وَاهْلَهُ وَابُمُ اللَّهِ مَا لَذَعُ شَيْنًا كُنَا نَفُعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

· حصد حضرت عمر والنفوذ قرمات بين، اب وال كرف كى كياضرورت بوالذكه الله تعالى في اسلام كوقوت عطاكردي ب اور كفراورا بل كفركوفتم كرديا ہے ليكن الله كي تتم إنهم اليم كوئي چيز بين چيوڙين محے جوہم نبي اكرم مَثَالِيَّةُ كَا سَكُونَ مِن الله كي كياكر ي

2953 - حَدَدُنْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِلَى حَذَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنْيَمٍ عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ آزَادُوْا دُخُوْلَ مَكَّةً فِي عُمْرَتِهِ بَعُدَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّ قَـوْمَـنَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلَيَرَوُنَكُمْ جُلُدًا فَلَمَّا ذَحَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوْا الرُّكُنّ وَدَمَلُوا وَالنّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُمْ حَتَى إِذَا بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ مَشُوّا إِلَى الرُّكُنِ الْآمُودِ ثُمَّ دَمَلُوْا حَتَى بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيُمَانِيَ ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكِنِ الْآسُودِ فَفَعَلَ ذِلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ

عه ده حضرت عبدالله بن عباس بنظم بالا بيان كرت بين: بي اكرم منافيز أفير اسينا المحاب ونالنز است مكه بين داخل مون ك وقت بدفر مایا: بدحد ببید کے بعد والے عرے کے موقع کی بات ہے۔

' ' کل تنهاری قوم کے لوگ تنهیں دیکھیں مے وولوگ تنہیں مضبوط دیکھیں''۔

جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے رکن (حجراسود) سے اس کا استلام کیا اور رل شروع کیا، نبی ا کرم منافظیم مجی ان کے ساتھ ستھے، یہاں تک کہ جب وہ نوگ رکن میانی کے پاس پنچاتو عام رفتار ہے جاتے ہوئے رکن اسود تک آئے ،ایباانہوں نے تین مرتبہ کیا بھر چار چکروں میں وہ عام رفآ رہے ہے۔

## یہلے تین چکروں میں رمل کر ہے

اور دہ پہلے تین چکروں میں را کرے۔اور را یہ ہے کہ وہ چلتے وفت اپنے دونوں کندھوں کو ترکت دے جس طرح کوئی لڑنے وافاصفول کے درمیان آگڑ خان بنا ہوتا ہے۔ اور وہ ایبا اضطباع کے ساتھ کرے۔ اور دل کا سبب یہ ہے مشرکین کے سامنے ا پی قوت کا اظهار کرنا ہے کیونکہ جب انہوں نے میدکہاتھا کہ سلمانوں کو مدینے کے بخارنے کزور کردیا ہے تو یہ تکم زوال سبب کے بعد بھی باتی ہے۔ کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک زمانہ میں بھی اور بعد میں اس طرح جاری رہاہے۔

2952: اخرجه البودا ورقي " السنن "رقم الحديث: 1887

2958. اخرجه ايوداؤد في "دلسن "رقم الحديث: 1890

## رمل کرنے کے کمل کا ہمیشہ کیلئے سنت ہونے کا بیان

حضرت ابن عمروضی الله عند کہتے ہیں کہ درسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم جب جج یا عمرہ کا طواف کرتے تو پہلے تمن شوط میں تیز تیز (اوراکڑ کر) چلتے (لیعنی رال کرتے) اور باتی چار شوط میں اپنی معمولی رفتار سے چلتے پھر طواف کی دورکعت نماز پڑھتے اور اس سے بعد صفام دہ کے درمیان می کرتے۔ (بخاری وسلم)

ے بہتر کے گردایک پھیرے کوشوط کہتے ہیں اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوان کے وقت تین پھیروں میں تو اس طرح تیز چلتے کرقدم پاس پاس رکھتے اور جلد جلدا تھاتے اور دوڑتے اورا چھلتے نہ تھے اور باتی جار پھیرے اپن معمولی رفقارے چل کرکرتے۔

امام ابوداؤدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ابوظیل ہے روایت ہے کہ بٹل نے ابن عماس ہے کہا کہ تمھارے لوگ کہتے ہیں کہ
رسول ملی انتدعلیہ وہ آلد وسلم نے خاند کھیے طواف کرتے وقت رال کیا اور یہ کہ پرسنت ہے انھوں نے کہا کہ ایک بات سی بھی ہورول صلی
بات فاطیس نے ہو چھا کہ کوئ کی بات سی ہے اور کوئ کی بات فاط ؟ اس براہی عماس نے کہا کہ ہے بات تو درست ہے کہ درسول صلی
انتد علیہ وہ آلدو سلم نے دل کیا ہے گئی ریفاظ ہے کہ برسنت ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ صلی عدید ہے کہ ذائد ہیں قریش کہ نے کہا کہ ہوسلی
انتد علیہ وہ آلدو سلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حال پر چیوڈ دو ریو خودوں اپنی موت مرجا تیں گے جب مسلمانوں کی قریش کہ ہے۔ اس
شریف وہ کی کہ وہ آکندہ سال آبیس گے اور تین دون تک مکہ میں رہیں گے پس (انظے سال) رسول صلی انتد علیہ وہ آلہ وسلم مکہ
تشریف لاکے اور مشرکین بھی قعیقعان کی طرف ہے آئے۔ (قعیقان ایک پہاڑ کا نام ہے ) تو رسول صلی انتد علیہ وہ آلہ وسلم کہ
اپنے اصحاب نے فرمایا ہیں بھیروں میں دل کرو (سپاہیانہ شان ہے کہا کہ کہ کہ میں سنت ٹیس ہے۔ (ابوطنل کہتے ہیں کہ) میں
اپنے اصحاب نے فرمایا ہیں بھیروں میں دل کرو (سپاہیانہ شان ہے اور شی کے بیائہ کا نام ہے ) تو رسول صلی انتد علیہ وہ آلہ وسلم
نے انھوں نے کہا۔ انھوں نے ایک بات میچ کی اور ایک بات فاط میں نے بو چھا تھے بات کیا ہے اور فلط کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ
کہا رسانہ میں انتد علیہ وہ آلہ وہ کم کی بات میں میں اور آپ میں اور اوگوں کے ہاتھ آپ میٹی انتد علیہ وہ آلہ وہ کم کے اور میں بیستہ کہا تھوں نے کہا تھوں کے ہاتھ آپ میں انتدائی وہ کہا تھوں کے ہاتھ آپ مسٹی انتد علیہ وہ آلہ وہ کمی انتد علیہ وہ آلہ وہ کمی انتد علیہ وہ آلہ وہ کمی کی بات میں کھیں انتدائی ہے۔ انہوں کے ہاتھ آپ مسٹی انتد علیہ وہ آلہ وہ کمی کی سی انتدائی ہے۔ آپ مسٹی انتد علیہ وہ آلہ وہ کمی کی بات میں کھیں اور آپ میں اور آپ کی کہ انتدائی ہو گئی ہیں در آپ میں انتدائی ہو کہا کی در میاں انتد علیہ وہ آلہ وہ کی بات میں کھیں اور آپ کی انتدائی ہو کہ کی کے انتدائی ہو کہا گئی کا کہ کی بات میں کھیں اور آپ کی ہو کہ کو کہ کی کہ کا کہ کہ در اس کی بات میں کھیں اور آپ کی کیا کہ کہ در اس کی بات میں کھیں انتدائی کی در انتدائی کہ کہ کی کی کی کے کہ کو کہ کی کو کی کھیں کو کھی کی کو کر کھی کی کو کھی کی کو کی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی

شوکت اسلام کے عروج کے باوجود مل مل کا تھم

 کیا کہ (طواف کرتے وقت) پہلے تین پھیروں میں اگر کرچلیں اور کن بھائی اور تجراسود کے درمیان حسب معمول رفتارہ چلی جب مشرکین نے سحابہ کرام کوتن کراورا کڑ کرچلتے ہوئے دیکھا تو ہو لے کیا بہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہاں کو بخار نے کمزور کر دیا ہے بیتو ہم ہے بھی زیادہ تو انا اور طاقتور ہیں۔ ابن عباس فریائے ہیں رسول صلی انڈ علیہ وہ کہ وسلم نے صحابہ کرام کو محض شفقت وزی کی بناء پر تمام بھیروں میں رال بینی تن کرچلنے کا تھم ہیں فریایا تھا۔

احمد بن عنبل، عبدالملک بن عمرو، بشام بن سعید، زید بن اسلم سے دوایت ہے کہ بی نے حضرت عمر کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہ کہ اب ہم کورٹل کی اور مونڈ ھے کھولنے کی کیا مغرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کوتوت ویژو کہت عطافر مادی ہے اور کفر کی کم تو ژوی ہے اور کا فروں کومٹا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس میں سے کوئی چیز ہیں چھوڑیں مے جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وملم کے زمانہ میں کیا کرتے ہتھے۔ (سنن ایوووز)

## بَاب إِلاضْطِبَاعِ

باب اضطباع کے بیان میں ہے

2954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ فَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْسَحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيْهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَيِعًا قَالَ قَبِيصَهُ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ

۔ حضرت یعلیٰ بن امیہ ملائنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِنَا نے چاورکو دائیں کندھے کے بیچے سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈال کرطواف کیا تھا۔

قیصیہ نامی راوی نے بیالغاظ قل کیے ہیں: آپ مُنَافِظ کے جم پر چادر موجود تھی۔ شرح

چادرکواس طرح اوڑھنا کہاستے دائیں بغل کے یئے سے نکال کر بائیں کا ندھے پرڈال لیا جائے ،اضطہاع کہلاتا ہے۔ طواف کے ونت اس طرح چا دراوڑھنے کی وجہ بھی پہلے بیان کی جا بچل ہے۔

#### اضطباع جإدركابيان

پھروہ اپنی دائیں طرف سے ابتداء کرے جہاں سے متصل دروازہ ہے۔ جبکہ وہ اپنی چادر کا اضطباع کر چکا ہو۔ البندا وہ بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ کیونکہ ای طرح روایت کی گئے ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھرا بی دائیں جانب سے ملے ہوئے دروازے سے ابتداء کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے سات چکر لگائے۔ اور اضطباع بہ ہے کہ اپنی چادر کو اپنی وائیں بغل کے نبیج سے نکال کراسے اپنے بائیس کندھے پر ڈالے۔ اور اضطباع

2954. اخرجد ابودا وَدِنْ "أسنن" رقم الحديث 1883 "خرجد الترقدي ف" الجامع" رقم الحديث: 859

طواف میں اضطباع کرنے کا بیان

موات میں اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں طواف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں طواف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بز (دھار یوں والی) جا در کے ذریعہ اضطباع کیے ہوئے تھے۔ (ترندی «ایدداؤد «این ماجه داری)

طواف میں اضطباع سنت ہے

حضرت این عماس رضی الله عند کہتے میں کدرسول کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے معیاب نے ہمرانہ سے کہ جو کمہاور ما کف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے عمرہ کیا، چنانچ سب نے خانہ کھیہ کے طواف کے پہلے تین بھیروں میں رش کیا پرانہوں نے طواف میں اپنی چا دروں کووا کی بغل کے نیچے ہے تکال کراہے بائین کا ندھوں پرڈال لیا تھا۔ (اوداؤد)

برا ہرا اصطباع پورے طواف میں سنت ہے جب کہ را گینی تیز اور اکڑ کر چانا طواف کے پہلے دو تین پھیرون میں ہوتا ہے اتن اضطباع پورے طواف میں سنت ہے جب کہ را گینی تیز اور اکڑ کر چانا طواف کے پہلے دو تین پھیرون میں ہوتا ہے اتن بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ اضطباع صرف طواف کے وقت ہی مستحب ہے ، طواف کے علاوہ او آنات میں مستحب بہیں ہے ، نیز بعض لوگ جو ابتداء احرام ہی سے اضطباع اختیار کر لیتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ تماز کی حالت میں سے مرود ہے۔

### بَابِ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ

برباب حطيم سے طواف كا آغاز كرنے كے بيان ميں ہے

2955 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَا اِبْنِ آبِى الشَّعْثَاءِ عِن الْاسْوِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ عَنِ الْاسْوِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ عَجَزَتُ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَايِهِ مُوتَفِعًا لَا يُصْعَدُ اللهِ اللهِ بِسُلَّمٍ قَالَ لَلهُ مِنْ شَاوًا وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاوًا وَلَوْلَا اَنَّ قُومَكِ حَدِيثَ عَهْدِ بِكُفُو مَنْ شَاوًا وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاوًا وَلَوْلَا اَنَّ قُومَكِ حَدِيثَ عَهْدِ بِكُفُو مَنْ النَّاقُ صَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْآرْضِ فَالْمُ عَبُولُ اللهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْآرْضِ

2955 افرجرا الخارى في "الم الحديث 1584 ورقم الحديث: 7243 افرجه سلم في "التي "رقم الحديث 3236 ورقم الحديث 2387

جائیں سے تو میں اس بات کا جائز ولیتا یا میں است تهدیل کرے دو حصراس میں دافل کردوں جواس میں رو کیا ہے اوراس کا درواز ، زمین کے ساتھ لگا دوں۔

## حطيم كعبهك بابرسيطواف شروع كري

اوروہ اپنے طواف کوطیم کے باہر کرے۔اور حطیم اس چکہ کانام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے۔اوراس کانام عظیم اس وجهت ہے کہ ملم (کامعیٰ تو ڑتا ہوتا ہے) میر بیت اللہ سے تو ڑا گیا ہے۔ اوراس کا نام جربھی رکھا گیا ہے۔ کیونکہ بیربیت اللہ جورینی روك ديا تميا ہے۔ حالانكەرىيە بىيت اللەكا حصىه ہے۔ اور حديث عائشەر منى الله عنها بيس آپ مىلى الله نظير وتملم سے روايت كى تى ہے ك حطیم بیت (بیت الله) سے بے۔ لہذاای وجہ سے طواف حطیم سے باہر کیا جائے گا۔ بی کے طواف کرنے والا اگر اس جگہ وسی جگہ واغل مواجوتعلیم اور بیت الله کے درمیان ہے جو جائز بیں۔اگر نمازی نے حطیم کو قبلہ بنایا تو اس کی نماز جائز نبیں۔ کیزنکہ بیت اللہ کے تبلہ ہونے کی فرمنیت نص سے جا بت ہے۔ لبذا بطور ااحتیاط اس سے ادا نیکی نہ ہوگ جس کا جموت ہی خبر واحد ہے اور طواف بی احتیاط ہے۔ کرووسلیم سے باہر ہونا جاہی۔ (ہداریہ)

## طواف کرنے کے طریقے کابیان

جب طواف شروع كرين تو مجره اسود سے ذرابہلے احرام كى جادركودا بنى بغل سے نكال كر بائيس كندھے پر ڈالے،اسے اجہا کہتے ہے طواف کی تید کزیں، لبیک کہنا بند کردے اور جمروا سود کے سامنے اس طرح کمڑے ہوکے رخ کعب کی طرف ہو پھر جیسے تمازيس ہاتھە كالوں تك اشائے ہے اس طرح ہاتھە اشاكرىيە دعا پڑھے پھرد دنوں ہاتھوں كوينے تك اشاكيں ادر جمر واسود كي طرف پھیلا دیں اور جھیلیوں کو بوسہ دیں اور وائن طرف سے بیت اللہ کا طواف شروع کریں ،طواف کا ایک چکر پورا کرکے جب ججرہ امود پراے تو پھر پوسددیں اس طرح سامت چکر بورا کریں توسات چکر اور آ ٹھہ بدے ہو تلے اے استفام کہتے ہے، طواف کے دوران جو وعایا دموده پڑھے اور تیسراکلمہ پڑھے کچھہ یا دنہ ہوتوا پی زبان میں جواللہ سے دعائے کریں ،اس کے بعد دور کعت نماز واجب طواف کی پڑھلیں ،مقام ابراہیم کے بیتھے،اگرمشکل مونو کھی بھی پڑھ سکتے ہے، ہرطواف کے بعد دورکعت پڑھلے اگر مکر دوولت ہوتو ایک دوطواف كركم نماز ساته بين برده سكتي بيل ، پرآ ب زم زم خوب الله

طواف میہ ہے جس میں سات چکر کمل کیے جائیں اور جمراسود سے شروع ہواور ججراسود پر ہی فتم کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی الله عليه وملم في اليه على طواف كيا كيا اورفر مايا: جمه سه اين اعمال الور

ا مام نو وی رحمه الله تعالی کہتے بین: طواف کی شرط ہے کہ مات چکر لگائے جائیں اور ہر چکر جمر اسود سے شروع ہو کر جمر اسود پر بى ختم بور، اوراگرايك قدم بحى باقى رسياتواس كاطواف تارئيس بوگا، چاسيده مكه شن دسيديا مكه سي كل كراسيندولن جلاجائ، اور است دم وغيره بھي پورانبيں كرسكا .

### بَابِ فَصْلِ الطَّوَافِ بدبابِطواف کرنے کی فضیلت ہیں ہے

2956 - حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفُطَيُلِ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ بَنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ بَنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ رَقِيهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ مَا يَعْفِي رَقَبَةٍ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَمَا لَهُ مِنْ مَعْفَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْ عَبِي وَلَيْ مُعْمَلِ مَا يَعْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَالْ مَعْمُ وَالْمُوافَى كُومِ اللهُ وَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مَا عَلَيْهُ مَا عَنْهُ مِنْ وَلَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَالِمُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْعُلِي مُنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ

ثرح

حضرت عبید بن تمیرتا بھی کیتے ہیں کے حضرت ابن تمریض الفدتون کی عدد دونوں رکن بین ججر اسودا ورکن یمانی کو ہاتھ داکھ نے جمل لوگوں پر جس طرح سبقت حاصل کرتے ہے اس طرح میں رسول کر یم سٹی الفدعلید دا لد ملم کے کسی جمی صحافی کو ان دونوں رکن جمل ہے کسی پر سبقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ، غیز حضرت ابن عمر رضی الفدتون کی عدفر ما یا کرتے ہے کہ اگر جس سبقت حاصل کرنے کی کوشش کروں تو تھے صد دوکو ، کیونکہ میں نے رسول کر یم سلی الفد خلید دا لد دملم کو بیجمی فرماتے ہوئے سنا کہ جوشی خانہ عبد کا سات مرتبہ طواف کن بول کے لئے کفارہ ہے اور جس فائند علید دا قد دملم کو بیجمی فرمات ہوئے سنا کہ جوشی خانہ عبد کا سات مرتبہ طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (بیخی طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (بیخی طواف کے دا جہات و سنن اور آ داب بجالائے تو اس کا ٹو اب نظام آ زاد کرنے کے ثو اب کے برا بر ہے ۔ غیز جس نے سنا کہ آ پ سلی الفہ خلید دا کہ دو کر مائے ہوئے در طواف کرتے وقت ) جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے اور چس اضافہ ہوتا ہوئی گئمتا ہے (بیخی طواف کرنے والے کا جب قدم رکھتا ہے اور کھی اضافہ ہو طواف کرنے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس کی گئیوں جس اضافہ ہوتا ہی تیکیوں جس اضافہ ہوتا کرنے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس کی گئیوں جس اضافہ ہوتا ہوتا ہے اور جب قدم اضافہ ہوتا رہتا ہے )۔

(ترزى مِحْمَدُوة المساع. مِندووم في الحديث، 1125)

سبقت عاصل کرنے "کا مطلب ہے کہ وہ جمراسوداوردکن بھائی کے استلام کے لئے لوگوں کے بجوم کو چیر بھاڑ کر ہ گی برحتے اوران دونوں دکن کو ہاتھ لگائے بہتین ان کی ہے سبقت اس طرح ہوتی تھی کہ لوگوں کو کوئی ایڈ اینیں پہنچی تھی، چنا نچا گرکوئی شخص استلام کے لئے لوگوں کو دخکیل بڑا تا ان دونوں رکن تک پہنچے اورلوگ اس کی وجہ سے ایڈ ایموں کریں تو وہ گنہگار ہوگا، لہذا بجوم کی سورت میں ہاتھ کے ذریعہ دور سے اشارہ کر لینے تی پراکتفا کر لیما چاہئے۔ "سات مرتبہ طواف کرے "میں تین احتال بیل ایک تو یہ کہ سات شوط کرے لین خانہ کعبہ کے گردسات چکر دگائے اور یہ معلوم تی ہے کہ سات شوط ( چکر ) کا ایک طواف ہوتا ہے ، دوسرے یہ کہ سات شوط کرے اور تیسرے یہ کہ سات دوزتک طواف کرے۔

### طواف والے کیلئے فرشتوں کی دعا کابیان

وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمْ الّذِي الْكُونُ الْمُعْتُ ابْنَ عَسَامٍ يَسْالُ عَطَاءٌ بُنَ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّحْنِ الْيَعَانِي وَهُو يَطُونُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَلَيْنِي ابُوهُ رَبُوةً آنَ النّي وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفُو وَالْقَافِيَة فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّي السَّلُكَ الْعَفُو وَالْقَافِيَة فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا لُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمُولُ مَنْ طَاعَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمَلْ مَنْ طَاعَ بِالْمَيْهِ مُعِينَ عَنْهُ عَشُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ وَهُو فِي يَلْكَ الْعَمْ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَكُو اللّهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

و اس دونت بیت الله کا طواف کرتے ہیں: میں نے ابن ہشام کوعطا بن الی رباح سے رکن یمانی کے ہارے میں سوال کرتے ہوئے سنا، وہ اس دونت بیت الله کا طواف کر دہے تھے،عطاء نے جواب دیا: حضرت ابو ہریرہ بنائیڈنے نے جھے بیرحدیث سنائی ہے، نی اکرم مُنْ اللّٰهُ نَامِ نے بیات ارشاد قرمائی ہے:

اس کے پاس سر فرشتے مقرر ہیں جو خص بید عاما نگا ہے۔

''اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں جھے ہے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں ،اے ہمارے پروردگار! تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر،اور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچادے''۔ تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔

جب وہ تجراسود کے پاس پنچ تو ابن ہشام نے کہا:اے ابو گھر! حجراسود کے بارے بیں آپ تک کیاروایت پنجی ہے، تو عطاء نے بتایا:حضرت ابو ہریرہ منگفتہ نے جمعے بیرحدیث سائی ہے،انہوں نے نبی اکرم منگفتی کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جوخص اسے جھوتا ہے وہ رحمٰن کے ہاتھ کو چھوتا ہے''۔

ابن ہشام نے ان سے کہا: اے ایومحد! طواف کے بارے میں کیا کہتے ہیں: توعطاء نے بتایا: حضرت ابو ہر رہے دی گائڈ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے نبی اکرم مَا اَنْتِیْم کو سارشا دفر ماتے ہوئے ساہے:

"جوفض بيت الله كاسات مرتبه طواف كرے اوراس دوران كلام نه كرے صرف بير برد هتار ب\_

"التدنعالي كي ذات ياك ب، برطرح كي حمد الله تعالى كے ليخصوص ب، الله تعالى كے علاوہ اور كوئي معبود تبيں ب،

2957 اس روایت کوننل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

الله تعالى سب سے برا ہے، الله تعالى كى مدد كے بغير ، تونيس موسكا"

۔ جو خص طواف کرتے ہوئے اس دوران کلام کرلیتا ہے تو وہ اپنے پاؤں رہمت براس طرح داخل کرتا ہے جس طرح آ دمی پانی میں پنے پاؤں داخل کرتا ہے۔ میں پنے پاؤں داخل کرتا ہے۔

ر کن بیانی کیاستلام کابیان

عن من الله تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو غاند کعبہ کے صرف دور کن کا استلام کرتے دیکھا ہے جو یمن کی سمت ہیں۔ (بخاری مسلم مقلوۃ الصائع: جلد دوم: رقم الحدیث، 1113)

کوبہ تقدرہ کے چاررکن نیعنی چارکونے ہیں ،آیک رکن تو وہ ہے جس ہی ججراسودنصب ہے ، دومرااس کے سامنے ہے اور مقیقت ہیں "یمانی "اسی رکن کانام ہے ،گراس طرف کے دونوں ہی رکن کو تغلیبارکن یمانی ہی کہتے ہیں۔ان کے علاوہ دورکن اور ہیں جن میں سے ایک تو رکن عراق ہے اور دوسرارکن شامی گران دونوں کورکن شامی ہی کہتے ہیں۔ جن میں رکن ججراسود ہے اس کو دوہری فضیلت دوہری فضیلت ماصل ہے ،ایک فضیلت تو اسے اس کئے عاصل ہے کہ بید مقرت ابراہیم علیدالسلام کا بنایا ہوا ہے اور دوسری فضیلت ہیں ماصل ہے کہ اس میں ججراسود ہے ، جب کہ رکن یمانی کو صرف یمی ایک فضیلت عاصل ہے کہ اس میں ججراسود ہے ، جب کہ رکن یمانی کو صرف یمی ایک فضیلت عاصل ہے کہ اس میں ججراسود ہے ، جب کہ رکن یمانی کو صرف یمی ایک فضیلت عاصل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم نے بنایا ہے۔ حاصل ہے کہ ان دونوں رکن کورکن شامی وعراقی پر فضیلت و برتری عاصل ہے۔

ای لئے "اسلام "انہیں دونوں رکن کے ساتھ تحق ہے۔ "استلام "کے معنی ہیں "کمس کرنا لینی چھوٹا "بہ چھوٹا خواہ ہاتھ و غیرہ کے ذریعہ ہویا ہو سہ کے ساتھ الدونوں کے ساتھ البذا جب بیلفظ رکن اسود کے ساتھ استعال ہوتا ہے تو اس سے جمراسود کو چومنا منصود ہے اور جب رکن یمانی کی نسبت استعال ہوتا ہے تو اس سے رکن یمانی کو صرف چھوٹا مرا دہوتا ہے۔ چونکہ رکن اسود، رکن یمانی سے انسان ہے اس کو بوسد دیے ہیں یا ہاتھ و غیرہ لگا کر یاکی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر کے چومتے ہیں اور رکن یمانی کو صرف جو ما جاتا ہوا تا ہے اس کو بوسنہ ہیں و یا جاتا ، بقید دونوں رکن لینی شامی اور عراقی کو نہ بوسد دیتے ہیں اور نہ ہاتھ لگا تے ہیں، چنا نچ مسئلہ ہی ہے کہ جمراسوداور رکن یمانی کے علادہ کی اور پھرہ کو شرچومتا چاہئے اور نہ ہاتھ لگا تا چاہئے۔

### بَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعُدَ الطَّوَافِ

### بہ باب طواف کے بعد کی دور کعات کے بیان میں ہے

2958 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ إِذَا فَرَعَ مِنْ سَبُعِهِ جَاءَ ابْنُ وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ إِذَا فَرَعَ مِنْ سَبُعِهِ جَاءَ

2958 اخرج البودا وَدنى" السنن" رقم الحديث. 2016 اخرج النسائي في" السنن" رقم الحديث: 757 ورقم الحديث: 2958

حَتَى يُحَاذِى بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَافِ اَحَدُّ قَالَ ابْن مَاجَةَ هِلْذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً

2959 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ الْعَبُدِي عَنُ عَسَمْ وِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَهُنِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

وکیج نامی راوی کہتے ہیں: پہلے آپ سَنَ الْجَوْمُ نے مقام ابراہیم کے پاس نماز اداکی پھر آپ مُنَ اُمَ کَ مِناء کی طرف تشریف کے اس مازادا کی پھر آپ مُنَاء کی طرف تشریف کے ا

2960 - حَذَّثَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُنْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَحِمَّدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ آتَى مَقَامَ إِبْوَاهِيْمَ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ آتَى مَقَامَ إِبْوَاهِيْمَ مُصَلَّى عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ لَمَّا مُصَلَّى اللهُ سُبْحَانَهُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْوَاهِيْمَ مُصَلَّى) فَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْوَاهِيْمَ مُصَلَّى) قَالَ نَعَمُ إِنْ الْمِيْمَ مُصَلَّى) قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِمَالِكِ هَاكُذَا قَرَاهَا (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبُواهِيْمَ مُصَلَّى) قَالَ نَعَمُ

۔ امام مالک مجھنے امام جعفر صادق دافی ہوائے ہوائے ہوائے کے والد (اہام باقر دافین) کے حوالے سے حفرت جابر دافین کا بدیمان فقل کرتے ہیں : جب نبی اکرم من فین کے بیت اللہ کا طواف کرکے قارع ہوئے تو آپ منا گائی مقام ابرائیم کے پاس تشریف لائے حضرت عمر دلافین نے عرض کی: یارسول اللہ ایہ ہمارے جدام جد حضرت ابرائیم مَلِینا کے قیام کی جگہ ہاں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:۔

''تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بتالو۔'' ولید بن مسلم نامی راوی کہتے ہیں: میں نے امام مالک بینتیہ سے کہا: کیاانہوں نے اس کی تلاوت ای طرح کی تھی۔ ''تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بتالو۔''

2955: اخرجه البخاري في "أصحيح" رقم الحديث. 395 ورقم الحديث: 1823 ورقم الحديث: 1627 ورقم الحديث: 1645 ورقم الحديث 1793 : خرجه سلم في "أتيح" رقم الحديث: 2987 أخرجه النمائي في "أسنن" رقم الحديث: 2338 ورقم الحديث 2986 ورقم الحديث: 2986

توامام الك موالة في جواب ديا: يل بال

## بَابِ الْمَرِيْضِ يَطُونُ رَاكِبًا

### یہ باب بیار کے سوار ہو کرطواف کرنے کے بیان میں ہے

2961 - حَدَّنَنَا الْهُوْبَكُو بِّنُ آبِي هَيْبَةَ حَدَّنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْدٍ ح و حَدَّنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ وَ حَدَّنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ وَآحُمَدُ بْنُ مَنْصُوْدٍ وَ حَدَّنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ وَآحُمَدُ بْنُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ تَوْقَلِ عَنْ مُرْوَقًا عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا مَرِضَتُ فَآمَوَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ تَطُوْفَ مِنْ وَرَآءِ النَّاسِ وَهُوَ يَشُولُ وَرَآءِ النَّاسِ وَهُو يَشَلَمُ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَآءِ النَّاسِ وَمِي وَاكِنَهُ قَالَمُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَالطُّوْدِ وَكِتَابٍ وَهُو لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا ابْنِ مَاجَةَ هِلَا حَدِيْثُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا ابْنِ مَاجَةَ هَالَا عَدِيْتُ آلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُلِقُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْمِي وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سدوزیب بنت امسلمہ نگانجا سیدہ امسلمہ نگانجا کے بارے میں یہ بات نقل کرتی ہیں وہ بیار ہوئیں او نی اکرم نگانجا کے نے انہیں یہ کم دیا کہ وہ لوگوں سے پرے ہو کر طواف کرلیں سیدہ ام سلمہ نگانجا بیان کرتی ہیں میں نے ہی اکرم خانجا کودیکھا کہ آپ نگانجا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز اوا کرد ہے ہیں آپ نگانجا سورہ طور کی تلاوت کرد ہے تھے۔

امام ابن ماجه محفظ كبت بين بيدا بو بحرنا مى راوى كى نقل كرده روايت ب-

حفرت ام سلد رضی اللہ تعالی عنبها کہتی ہیں کہ میں نے جے کے دنوں میں رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلد وسلم سے شکایت کی کہ میں یار ہوں جس کی وجہ سے پیادہ یا طواف نہیں کر سکتی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہتم لوگوں سے ایک طرف ہوکر سوار پر طواف کراو۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا اور میں نے اس دوران دیکھا کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پہلو میں لینی خانہ کعب کی دیوار متصل نماز پڑھورہے تھے اور نماز میں آیت (والقور وکتاب مسطور) کی قرات فرمارہے تھے۔

( يخارى ومسلم مكلوة العمائع: جلددوم: رتم الحديث، 1132)

سودت طور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکھت جی پڑھی ہوگی اور دوسری رکھت میں کوئی اور سورت پڑھی ہوگی اور دوسری رکھت میں کڑھا ہوگا۔اس حدیث جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یا یہ کہ سورت طور کو دونوں بی رکھتوں میں پڑھا ہوگا۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی عذر کی بنا و پر بیت اللہ کا طواف سوار ہو کر کرنا جائز ہے بلاعذر جائز نہیں ہے کیونکہ پیادہ یا طواف کرنا واجب ہے۔

<sup>2961.</sup> اثرج الخارى في "أتيح" رقم الحديث: 484 ورقم الحديث: 1819 ورقم الحديث: 1828 ورقم الحديث: 1832 ورقم الحديث. 4853 اثرج مسلم في الصحيح "قرائل من " التي " والمواد والمواد في " المنت " والمواد والمواد والمواد في " المنت " وقم الحديث 1822 وقم الحديث 1822

## باب المُلْتَزِم

سرباب ملتزم کے بیان میں ہے

2962 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْينى حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ صَعِعْتُ الْمُثَنَى بُنَ الطَّبَاحِ يَقُولُ حَدَّثِنَى عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ طُفِّتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبُعِ رَكَعْنَا فِى ذُبُرِ الْكُغْبِهِ بَنُ شُعَلَى السَّبُعِ اللهِ عَنْ السَّبُع وَكُفُنَا فِى ذُبُرِ الْكُغْبِةِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبُعِ رَكَعْنَا فِى ذُبُرِ الْكُغْبِةِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبُعِ رَكَعْنَا فِى ذُبُرِ الْكُغْبِةِ فَلَمُ اللهِ عَنْ السَّبُع اللهِ عَنْ السَّبُع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكُنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَالِ فَالَ هَا كُذَا رَابَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

جه عمروبن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے بارے میں نقل کرتے ہیں: دہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن عمر و دلائنڈ کے ساتھ طواف کرر ہاتھا، جب ہم ساتویں چکرسے فارغ ہوئے تو ہم نے خانہ کعبہ کے چیجے نوافل پڑھے، میں سنے کہا: کیا ہم جہنم سے انڈ تعالی کی پناہ نیس مائلیں گے ، انہوں نے کہا: میں جہنم سے انڈ تعالی کی پناہ نوں۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھروہ چل پڑے، انہوں نے رکن کا استلام کیا، پھر حطیم اور دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے، انہوں نے اپناسیند دونوں ہاتھ اوراپنے رخساراس کے ساتھ لگائے اور بولے: میں نے ٹبی اکرم منافظ کو ایسان کرتے ہوئے دیکھا سر

## بَابِ الْحَائِضِ تَقُضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطُّواك

ىيە باب ہے كەجىش والى عورىت طواف كے علاوہ تمام مناسك ادا كرے گى

2963 - حَدَّثَنَا البُوْبَكُوبِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحُعنِ بُنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَوى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَوى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَا بِسَرِفَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْكِى فَقَالَ مَا لَكِ بِسَرِفَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْكِى فَقَالَ مَا لَكِ بِسَرِفَ أَوْ فَو يَبَّا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْكِى فَقَالَ مَا لَكِ الشَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْكِى فَقَالَ مَا لَكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَالِهِ بِالْبَقِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَيْرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَائِهِ بِالْبَقِ

2983: اخرجه البخاري في "التيح" رقم الحديث. 294° ورقم الحديث: 5554° ورقم الحديث: 5559° اخرجه سلم في "التيح" وقم الحديث 2910° اخرجه النهائي في "أسنن" رقم الحديث: 289° ورقم الحديث: 347° ورقم الحديث: 3740° ورقم الحديث: 2990 نی کرم نا افتار نے فرمایا: بیا کی ایس چیز ہے جواللہ تعالی نے آدم مالیا کی بیٹیوں کے لیے مقرر کردی تم تمام مناسک جج ادا کروالبت تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔

سيده عائشه ذا المنه الما المرقى الرم من المرم من الفير المرابي ازواج كي طرف عن المقربان كي من -

#### حائض كيلي طواف وسعى ندكرنے كابيان

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جج کے لئے روانہ ہوئ تو ہم لیک سہتے وقت صرف جج کا فصر کرتے ہتے بعنی مقعود اصلی جج تھا عمرہ نہیں تھا، الہٰذا عمرہ کا ذکر کرتے ہتے بعنی مقعود اصلی جج تھا عمرہ نہیں تھا، الہٰذا عمرہ کا ذکر کہ کرنے ہے بدلاز م نہیں آتا کہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر جب ہم مقام سرف میں پنچ تو میرے ایا م شروع ہوگے ، چنا نچہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس شریف لائے قریس اس خیال ہ رورہ تی کہ جیش کی وجہ ہیں جج نہ کہ پاکس گیا۔ آگو شی اس خیال ہے رورہ تی کہ جیش کی وجہ ہیں جج نہ کہ پاکس کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا بیقو آلہ ایک جے اللہ تعالیہ وآلہ وسلم نے فرما یا بیتو آلہ ایک چڑے جے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے وض کیا کہ ہاں آپ سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا بیتو آلہ ایک چڑے جے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ تک پاکستہ وہا کہ ہو جا کہ بیت اللہ کا طواف نہ کہ نا اور نہ جی کرنا اور نہ جی کرنا اور نہ جی کرنا اور نہ جی کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای صحیح ہوتی ہے۔ (بینی ایام ختم نہ ہوجا کہ میں اور اس کے بعد نہا نہ لو ہے اس وقت تک بہت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نہ جی کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای صحیح ہوتی ہے۔ (بنادی وسلم محکون المدی باری وسلم محکون والمدائی بطروری نقم الحدے، قراما کی دورہ المدین کرنا اور نہ جی کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای صحیح ہوتی ہے۔ (بنادی وسلم محکون المدین میں اور اس کے بعد نہی اللہ علیہ میں اس کے بعد نہیں اس کی دورہ بیاں کرنا کی کونس کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے بعد نہیں معرفی کی میں کونس کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

سرف الکی جگرکانام ہے جو کمکرمہ سے تقریبا چرکی اور مقام تعظیم سے جانب شال تین یا چار میل کے فاصلہ پرواقع ہے،
اس جگدام المؤسنین حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها کی قبر ہے اور یہ ججیب اتفاق ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها کا ٹکاح بھی
اس جگہ ہوا، شب زفاف بھی بہیں گزری اور انقال بھی بہیں ہوا۔اس صدیث کے چیش نظر آیک خلجان پیدا ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ
حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها کے میالفاظ لانڈ کرالا کج (ہم صرف جج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها ہی
کاس روایت کے بالکل متضاد جیں جو گزشتہ باب میں (دو) گزر چکی ہے۔

جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے اپ بارہ میں بیتایا تھا کہ ولم اہلل الا ہم قر ( لیعن میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا) الہذا اس طاہر تعنا دکو دفع کرنے کے لئے بیتا ویل کی جائے گی کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ لا نذکر الذائج کی مرادیہ ہے کہ اس سفرے ہمارا اصل مقصد کے تھا اور چونکہ کے کی تین تشمیں ہیں لیمنی افراد بہتے اور قران ، اس لئے ہم میں ہے بعض تو مفرد شخے اور بعض متن اور بعض تارن سیل نے تہتے کا قصد کیا تھا، چٹا نچے میں نے میقات سے عمرہ کا احرام با ندھا مگر مکہ وینے ہے پہلے ہی میرے ایا م شروع ہوگئے جس کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آ میا اور اس طرح عمرہ کا وقت آ می اور اس اللہ علیہ وآلہ وہ کے جس کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آ می اور اس اور مج کی کول دوں اور مج کی طواف اور سی کے علاوہ ویکھرافعال کے کروں۔

## بَابِ الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ ر بیاب جے افراد کے بیان میں ہے

# ج افراد کی تعریف وطریقه کابیان

جج افرادیہ ہے کہ مرف اکیلے جج کا اترام یا ند**ما** جائے اور جب مکہ مرمہ پہنچ تو طواف قد وم اور جج کی معی کر لے نہ تواہیخ ہر کومنڈائے اور نہ بی بال جھوٹے کروائے اور نہ بی احرام کھولے گا بلکہ وہ عید کے دن جمرہ عقبہ کوری کرنے تک اپنے اس احرام میں رہے گا ,اوراگر وہ جج کی سعی کوطواف جے لیعنی طواف افاضہ کے بعد تک مؤخر کرنا جا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں وہ ایسا کرسکتا

# مخ مفرد،قران وتمتع میں ہے افضل ہونے میں نداہب اربعہ

علامه شرف الدین نو وی علیدانر حمد لکھتے ہیں۔ تمام ائمہ وفقہا مکااس مسئلہ پرانغاق ہے کہ جج افراد جمتع اور قران کرنا جائز ہے۔ ليكن ان مين فغيلت كس كوحاصل باس مين اختلاف بـ

حضرت امام اعظم ابوحنیفه بسفیان تور، اسحاق بن رجوید، مزی مابن منذ راور ابواسخاق مروزی علیم الرحمد کے نز دیک مج قران

حفرت امام شافعی ،امام ما لک اور دا کو بن علی اصفهانی (منکر تغلید) کے نز دیک جج افرادانفنل ہے۔ جبکہ حفرت امام احمد بن ضبل کے نز دیک ترمت انفنل ہے اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک تمتع اور قران سے دونوں جج مفر دسے انفغل ہیں۔

(شرح مهذب، ج٤، ص ۱۵۰ میروت)

حفنرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہی سواری پر حصرت ابوطلحد منی الله عند کے پیچھے بیٹھا ہوا نُفااورا کثر صحابہ دونوں چیزوں لیعنی جج وعمرہ کے لئے چلاتے متھے۔(لیعنی بآواز بلند کہتے تھے)(بخاری)

اس بات پردلالت كرتى بكرتران افضل بے چنانچد حنفيكا يى مسلك بے۔اس حدیث كومتدل قراردينے كى وجديد ب كه صحاب رضى الله عنهم أتخضرت صلى الله عليه وآله وملم كے ساتھ بتھے وہ آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے خلاف عمل كرنا كب كوارا كرسكة منص لبذا آتخضرت منى الله عليه وآله وسلم نے قران كيا ہوگا اس لئے اكثر صحابہ نے بھى آپ منى الله عليه وآله وسلم كى اتباع ہی میں قران کیا۔

### نی کریم القطار کے مج کابیان

2984 - حَـدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّابُو مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ مدوعا تشمديقه في الالكان كرتى إلى أى اكرم المعظم في افرادكياتها.

2805 - حَدَّثَنَا ٱبُومُصْعَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ ٱلْسِ عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ تَوْلَل وَكَانَ يَهِمَّ إِنِى حِبْهِ عُرُولَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَذَامَ الْوَدَ الْحَجَّ

م سيده عائشه خِلْفَابيان كرتى بين نبي اكرم نَالْفَيْلِ فِي اقرادكيا تعاب

2968 - حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِى وَحَايْمُ بْنُ إِسْمَعِهْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْمَحَجَّ

م الم جعفر صادق بالتنظاية والد (امام محمد باقر التنظف) كرواك يه معفرت ما بر بالنظ كابير بيان تقل كرت بين بي الم اكرم التنظيم في افراد كميا تفا-

2987 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّلَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ٱفْرَدُوا الْحَجَّ

عند عنرت جابر المنتئيان كرتے ہيں: نبي اكرم المنتئيا معنرت ابو بكر الفناء معنرت عمر المنتظا ورمعنرت عثان المنتاج افراد كرتے ہے۔

### بَابِ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بيه باب ہے کہ جوشش جج اور عمر ہے کوملا لے

#### ج قران کی تعریف وطریقه کابیان

قران کے لفوی منی: دوچیز دن کوجمع کرنا ، قران کے اصطلاحی معنی: میقات سے جج اور عمرہ وولوں کا ایک ساتھ احرام با پیزسمنا اللہ میں اور دوئوں کومیر سے لئے آسان ارب اللہ میں اللہ

2985 افرجه ابخارى في "التي " رقم الحديث: 1562 ورقم الحديث: 4408 افرجه سلم في "التي " وقم الحديث 2898 افرجه ابوه الأوني " السنن " قم ال

1779 ورتم الحديث. 1780 أخرج النسال في "السنن" رقم الحديث: 2715

2966 ال روايت كونل كرت من المام ابن ماج منفرد يل-

2967 ال روايت كوفل كرفي بن المام الن المجمع وي

فر ما ۔ اوران دونوں کو مجھ سے تبول فر ما۔ پھرتلبیہ کے۔

جب قارن مکہ آئے تو عمرہ کے طواف مع سات چکروں سے شروعات کرے صرف پہلے تین چکروں میں رال کرے، پم طواف کی دورکعت نماز پڑھے، پچرصفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور میلین اخترین کے درمیان تیزی سے چلے اور سات چکر پورے کرے، بیمرہ کے افعال ہیں، پھرا تمال حج کی شروعات کرے، حج کے لئے طواف قد وم کرے، پھر حج کے اتمال پورے کرے جس طرح اس کی تفصیل گزریجی۔

نج قران بیہ ہے کہ نج اور عمرہ دونوں کا احرام بائد ها جائے یا پھر پہنے عمرہ کا احرام بائد ہے اور پھر بعد میں عمرہ کا طواف کرنے ہے۔ آبل اس پر جج کو بھی داخل کر دے (وہ اس طرح کہ وہ اپنے طواف اور سعی کو جج اور عمرہ کی سعی کرنے کی نبیت کرے)۔ سے بل اس پر جج کو بھی داخل کر دے والے خف کے اعمال جج ایک جیسے ہی ہیں صرف فرق بیہ ہے کہ جج قران کرنے والے پرقربانی ہے اور جج افراد کرنے والے برقربانی نہیں۔

ان تینوں اقسام میں انفغل قتم مج تت ہے اور یہی وہ تم ہے نئی کریم ملی انشھلیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کوجس کا تکم دیا اور اس پرائیس ابھ را جتی کہ اگر کوئی انسان حج قران یا حج افراد کا احرام باند ھے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے احرام کوعمر و کا احرام بنا لئے اور عمر و کرنے کے بعد احرام کھول کر حلال ہوجائے تا کہ وہ ج تمتع کر سکے اگر چہ وہ طواف قد وم اور ستی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لے کہ نئی کریم صلی اور علی سلم نے حسان میں میں اسلام اسلام میں میں اسلام میں میں میں میں اسلام کے احد ہی کیوں نہ ہو۔

اس کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ انوداع کے سال جب طواف اور سعی کر لی اور آپ کیسا تھ صحابہ کرام بھی تھے تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ بھی قربانی نبھی اسے تھم دیا کہ وہ اپنے احرام کو عمرہ کیا حرام میں بدل لے اور بال حجود نے کروا کر حلال ہوجائے اور فربایا: اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی وہی کام کرتا جس کا تنہیں تھم دے رہا ہوں۔

2968 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بَنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بَنُ عَبُدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا يَحُيلَى ابُنُ آبِي إِسْطَقَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَسَالِكِ قَسَلَ خَرَجُسَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً

عه معشرت انس بن ما لک نگانشنیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم مَالَّیْنَا کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو ہے' تو میں نے آپ مَالِیْنَا کو میہ پڑھتے ہوئے سنا۔

"میں عمرہ اور جج کرنے کے لیے حاضر ہول۔"

2969- حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَةٍ

- حضرت السي من الشيئيان كرتے بين: في اكرم من الفيل في بير بر ها، مين عمره اور جي كرنے كے ليے عاضر مول .

2968: اخرجه ملم أن "التي " رقم الحديث: 3018 اخرجه الإداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 1795 اخرجه النمائي في "المنن" رقم الحديث. 2728

2969: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجر مفروجیں۔

2970 - جبلان البرايم في المرابي شيئة وهشام بن عمار قالا حداثنا سفيان بن عُينة عن عبدة بن آبي أباتة فال سبع عن المرابية المرابية المرابية المرابية المسلمة المرابية المرابية المسلمة المرابية المرابية المسلمة المرابية المرابية المسلمة المرابية المر

دے حصبی بن معبد بیان کرتے ہیں: ش ایک بیسائی شخص تھا میں نے اسلام آبول کیا ' تو میں نے تج اور عمر ہے کا انہم ہا بندھ لیا قادسیہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان نے جھے سنا کہ میں ان دونوں کوایک ساتھ کرنے کا تلبیہ پڑھرہا ہوں' تو ان دونوں مطرات نے کہا شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے' توبہ یوں تھا جیسے انہوں نے اپنی بات کے ذریعے میرے اوپر بہاڑ کا وزن وال دینوں مطرات نے کہا شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے' توبہ یوں تھا جیسے انہوں نے اپنی بات کے ذریعے میرے اوپر بہاڑ کا وزن وال دیا میں حضرت عمر بن خطاب رفائد کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان کے سامنے اس بات کیا تذکرہ کیا' تو وہ ان دونوں حضرات کی طرف متوجہ ہوئے اور ان دونوں کو ملامت کی بھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: نبی اکرم فرائی تی کی مرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔

ہشام نامی رادی اپنی روایت میں بیالفاظ نو کرتے ہیں بشقیق نامی رادی نے بیہ بات بیان کی ہے میں اور سروق کی مرتبہ جا کران سے اس بارے میں دریافت کر بیچے ہیں۔

2970م- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِى يَعُلَى قَالُوا حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ شَقِيْتٍ عَنِ الصَّبَيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيْتَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَاسْلَمْتُ فَلَمُ اللَّ اَنْ اَجْتَهِدَ فَاهْلَكُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَاللَّهُ مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حدی صبی بن معبد بیان کرتے ہیں: میں زمانہ عیسائیت کے قریب تھا میں نے اسلام قبول کرلیا میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے میں کوئن کسر ندا تھا رکھی تو ہیں نے جج اور عمرے کا احرام با عمرہ لیا (اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کیے)

2971 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِیُ اَبُوْطَلُحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْزَةَ

حه حه حضرت عبدالله بن عباس بن النابيان كرتے بيں: حضرت ايوطلحه النائظ في مجھے به بات بتائي ہے، بى اكرم من في بي نے جج اور عمرے كوملاليا تھا۔

2720: اخرجه ايوداؤدني السنن الم الحديث: 1788 وقم الحديث: 1789 اخرجه التسائي في "أسنن" قم الحديث: 2718 وقم الحديث: 1788 1790 وتم الحديث: 2720 الروايت كفل كرية المعالم المن ماجر منظره بين \_

### ج قران کی تمتع ومفرد سے فضیلت کابیان

قران ج تمتع اورج مفردے انعمل ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے افراد انعمل ہے اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے تتع قران سے انعمل ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جبکہ قرآن میں قران کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قران رخصت ہے۔ اور اس لئے بھی کہ افراد میں تلبیہ، سفراور طاق کی زیادتی ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ بی کریم سلّی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: اے آل محم سلی اللہ علیہ وسلم اہم جی وعمرے کا احرام ایک سماتھ ہا ندھو۔
اس لئے کہ اس میں دوعبادتوں کو جمع کرتا ہے۔ البندا بیروز واور اس کے سماتھ اعتکاف کو جمع کرنے اور اسی طرح اللّٰہ کی راہ میں پہرو دینے اور تہجد پڑھنے کو جمع کرنے والے کے مشابہ ہوگی ہے۔ جبکہ تبدیہ بے شار ہے اور سفر مقصود نہیں ہے اور طنق عہادت سے خارج ہوتا ہے۔ البندا الن اِشیاء کے ساتھ مرتبح نددی جائے گی۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ حدیث کا مقصود الل جاہلیت کے قول کی ٹنی کرنا ہے۔ (ان کا قول میہ ہے) کہ ج کے مبینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ ہے اور قرآن مجید میں قران کا ذکر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''' کہ اپنے مجمونی وں سے دونوں کا احرام با ندھ لیس۔ میروایت اس کے مطابق ہے جس ہم بیان کر بچکے ہیں۔ اس کے بعد قران میں احرام کوجلد کی با ندھنا ہے اور ان دونوں کا احرام میقات سے لیکر فارغ ہونے تک رہنا ہے۔ جبکہ تشتع میں ایسانیس ہے۔ لہذا تمتع سے قران افضل ہے اور یہ مجمل کہا گیا ہے کہ احناف اور شوافع میں اختلاف اس بات پر جنی ہے کہ احناف کے نزد یک قارن دوطواف اور دومر تب می کرے جبکہ حضرت ایام شافعی علیہ الرحمہ کے نزد یک ایک مرتبہ می کرے گا۔ (ہدائیا ولین ، کتاب ان ، لا ہور)

## بَاب طَوَافِ الْقَادِنِ

# یہ باب جے قران کرنے والے کے طواف کے بیان میں ہے

2972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى بُنِ حَارِثِ الْمُحَارِبِي حَدَّثَنَا آبِي عَنْ عَلْى عَنْ عَلْمَ بَنُ عَنْ عَطَآءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابُنِ عُمَرَ وَابُنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولُ عَيْلانَ بُنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَآءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابُنِ عُمَرَ وَابُنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ لَمْ يَطُفُ هُو وَاصِحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِيْنَ قَلِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ لَمْ يَطُفُ هُو وَاصِحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَيْهِمْ حِيْنَ قَلِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

حفرت جابر بن عبدالله ظَافَة المحضرت عبدالله بن عمر ظَافَة اور حضرت عبدالله بن عباس ظَافَة بيه بيان كرتے بيں: تى اكرم مَنَا لَيْنَا اور آپ مِنَا لَيْنَا اور آپ مَنَا لَيْنَا اور آپ مِنَا لَيْنَا اور مَنْا لَيْنَا اور آپ مِنَا لَيْنَا اور آپ مِنا لَيْنَا اور آپ مِنَا لَيْنَا اور آپ مِنا مُنْ اللَيْنَا اور آپ مِن مُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُونِ الْمُنَا الْمُنْ اللَّيْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْمُ اللَّهُ اللَّيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاكَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طُوَافًا وَّاحِدًا

م حضرت جابر ملافقة بيان كرت بين: بى اكرم تلافية م في الرم المافية الم الم المالية الما الله الما الما المالية المالي

2974 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ے حد حضرت عبداللہ بن عمر پر کا بھنا کے بارے میں میہ بات منقول ہے وہ بچے قران کرنے کے لیے آئے ، انہوں نے بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیااور مسفااور مروہ کی معی کی اور میہ بات بیان کی ، نبی اکرم مناتیز کم نے بھی اس طرح کیا تھا۔

2975 - حَدَّنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَحُرَمَ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَّلَمْ يَحِلَّ حَتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَحُرَمَ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَّلَمْ يَحِلَّ حَتَى بَعُولًا حَتَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَّلَمْ يَحِلَّ حَتَى بَعُولِ حَتَى لَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحُرَمَ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَى بَعُولِ حَتَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحُرَمَ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَالْمُ يَحِلُّ حَتَى لَهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحُرَمَ بِالْحَرِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طُوَاتْ وَاحِدٌ وَلَمْ يَعِلَ حَتَى اللهُ عَرَاقَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْرَمَ إِللْحَرِيْ وَالْعُمْرَةِ كُفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَلَمْ يَعِلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاقُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عد حضرت عبدالله بن عمر برخ بنایان کرتے ہیں: نبی اکرم منائی کا نے ارشاد فر مایا ہے: جو منس تجے اور عمرے کا احرام یا ندھتا ہے تو ان دونوں کے لیے ایک ہی طواف کا فی ہے ایسا آ دمی اس دقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا جج مکمل نہیں کر لیتا ان دونوں ہے ایک ساتھ حلال ہوگا (لیمنی ان دونوں کا احرام آ یک ساتھ کھو لے گا)۔

#### مج قران مے متعلق احادیث کابیان

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ بیں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جج اور عمر و کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمار ہے تھے۔ کبیک عُمْوَ ہ وَحَجَّما کبیک عُمْوَ ہُو وَحَجَّما

حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ وابیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے رات ذوالحلیفہ میں گذاری اسکے دن جم واللہ کی خرہ کا ایک کا نماز کے بعد ) آپ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم روانہ ہوئے جب بیداء پر پنچ تو اللہ کی حمہ بیان کی اور شیخ و تبہیر کہی پھر جے وعمرہ کا ایک ساتھ احرام با ندھا اور باتی لوگوں نے بھی ایسان کیا جب ہم مکہ شنآ ئے تو آپ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے ان لوگوں کو (جن کے ساتھ ہدی کا جانور نہ تھا) احرام کھول و سے کا تھم فرمایا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے تعیل کرتے ہوئے احرام کھول والا اور ویہ دیے دن (آٹھویں تاریخ کو) لوگوں نے جے کا حرام با ندھا اور رسول صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اون کھڑ ہے کرکے قربان کے۔

حضرت براء بن عازب رضى الله عندے روایت ہے کہ جب رسول صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت على رضى الله عند كويمن كا

2973 الروايت كفل كرنے عن المام ابن ماج متقروبيں۔

2974 اس روایت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنفرد ہیں۔

2975 افرجالرندي ني" الجامع" وقم الحديث: 347

# قارن کیلئے دوطواف ودومرتبہ می کرنے میں ندا ہب اربعہ

حعنرت امام شافعی ،امام مالک اورامام احمد ،حضرت زہری ،حسن بھری ،طا وَس ،سالم ،ابن سیرین کا بیتول ہے کہ وہ ایک طواف اورا یک سعی کر ہےگا۔ان فقہاء کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں۔

حعزت جابر بن عبدالله ابن عمرادرا بن عباس بروایت ہے کدرسول الله علیہ وآلدوسلم اورآپ سلی الله علیہ وآلدوسلم کے صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) مکه آئے توجی اور عمرہ کیلئے سب نے ایک بی طواف کیا۔ بوزیر، جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلدوسلم نے جی اور عمرہ کیلئے ایک بی طواف کیا۔

حضرت! بن عمر حج قران کااحرام با نده کرآئے تو بیت اللہ کے گردسات چکرنگائے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کی پھرفر مایا کہ دسول ایندسلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے ایسا ہی کیا۔

حضرت ابن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے فر مایا جو بچے اور عمرہ کا احرام باند ھے تو دونوں کیلئے ایک نیاز نافی ہے ایک کے ایک بعد بچے اور عمرہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔
\* ہی طواف کا فی ہے اور وہ جب تک جج پورانہ کر لے حلال نہ ہوگا اور بچے کے بعد بچے اور عمرہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔
مضرت مراقبہ بن بعثم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے وادی میں کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا اس

(خطبه) میں ارشادفر مایاغور ہے سنوعمرہ جے میں داخل ہوگیا تاروز قیامت۔ (سنن این ماجہ کتاب انجی)

حضرت عسنت مشد منی الله عنهائے کہا کہ جمته الوداع میں ہم رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ (مدینہ سنے ) نکلے اور ہم نے عمرہ کا احرام باندھا۔ پھر آنخصور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہووہ جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام پاندھے۔ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک سماتھ حلال ہوں ہے۔ ہیں بھی مکد آئی تھی لیکن جھے پرجیض کے دن آئے۔ اس لیے جب ہم نے ججے کام پورے کر لیے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے عبدالرحن کے ساتھ عدیم کی طرف بھیجا۔ ہیں نے وہاں ہے عمرہ کا احرام باندھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار تیم ہارے اس محرہ کے بدلہ ہیں ہے (جسے تم نے جیفوڑ دیا تھا) جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے سمی کے بعداحرام کھول دیا اور دوسرا طواف منی سے واپسی پرکیا لیکن جن لوگوں نے جج ادر عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ (مجمع بنادی، قم مراد)

تعلیم ایک مشہور مقام ہے جو مکہ سے تین میل دور ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تطبیب فاطر کے لیے وہاں بھیج کرعمرہ کا احرام باند ہے کے لیے فر مایا تھا۔ آخر حدیث میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے حج اورعمرہ کا ایک ہی احرام باند ها تھا۔انہوں نے بھی ایک ہی طواف کیا اورایک ہی سعی گی۔

نفتها واحناف کے نزدیک وہ دومر تبد طواف کرے اور دومر تبدیعی کرے گا۔ ادر ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمی بن معبد ان رضی الله عنہ نے کہا کہ بیس جے وعمرہ دونوں کے ساتھ اکٹھا حلال ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا: تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پالیا ہے۔ اسی طرح اس روایت کو ابن حبان ، دارقطنی ، ابن ابیشیبہ نے روایت کیا ہے ادرامام دارقطنی نے کہا ہے کہ عبد کے مدید ہے۔

امام محر بن حسن علیدالرحمه سے روایت ہے کہ حضرت مبنی بن معبد نے دوطواف کیے اور دومر تنبہ منی کی ۔ تو حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: تو نے اسپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پالیا ہے۔ (البنائیشرے البدایہ، ج۵، ص ۱۸۱، حقانیہ مان

#### قارن کا دومر تبه طواف وسعی کرنے کا بیان

آگراس نے اپنے عمر ہے وہ کی کینے دوطواف کیے ہیں اور اس نے دوسیس کی ہیں تو اس کیلئے ہیں کائی ہوگا۔ کیونکہ وہ محف وہی چیز لایا ہے جواس پر داجب تھی۔ البتداس نے عمر ہے کی سعی کومو خرکر کے اورطواف قد وم کوسعی پرمقدم کر کے اچھائیں کیا اس پر پچھ مازم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ صاحبین کے نزدیک تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک مناسک ہیں نقدم و تاخیر کی وجہ ہے کوئی وم واجب نہیں ہونا۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک طواف قد وم سنت ہے۔ لہٰذا اس کا ترک دم کو واجب کرنے والانہیں ہے۔ تو اس کو مقدم کرنا بدرجہ اولی دم واجب کرنے والی نہ وگا۔ اور سعی کی تاخیر ہے تو وہ دوسر علی میں مصروف ہوکر دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے ابذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا بھی دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے ابذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا بھی دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے۔ ابذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا بھی دم کو واجب کرنے والی نہوگا۔ (جاریا وین بین بین بیاب انجی ما مورف ہونا بھی دم کو واجب کرنے والی نہوگا۔ (جاریا وین بین بین بین بیاب ایج اندا میں دوسر میں کو واجب کرنے والی نہوگا۔ (جاریا وین بین بین بیاب ایک اندا ہوں کے ساتھ مصردف ہونا بھی دم کو واجب کرنے والی نہوگا۔ (جاریا وین بین بین بیاب ایک اندا ہوں

چنانچہ جہورعالماء کے نزدیک قران دالے کو دومر تبہ سمی کرنی ہوگی ایک سمی طواف عمرہ کے ساتھ اور دوسری طواف جے کے ساتھ برعالی اللہ عنہ ماکی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ، کہ جن صحابہ نے جج تمتع کیا تھا اور عمرہ کر کے حلال ہو مسل ساتھ ، جبیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماکی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ، کہ جن صحابہ نے جج تمتع کیا تھا اور عمرہ کر کے حلال ہو مسل سے انہوں نے دوبارہ سمی کی تھی ایک طواف عمرہ کے ساتہ اور دوسری طواف جے کے ساتھ کرے۔

کہ قارن کوا کی طواف عمرہ اور حج دونوں کے لئے کافی ہے،جیسا کہ حضرت امام ثنافعی کا مسلک ہے کیکن حنفیہ کے ہال قارن کو دوطواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے جو مکہ میں واغل ہونے کے بعد کیا جائے اور دوسرا طواف حج کے لئے وقوف عرفات کے بعد کیاجائے کیونکہ حدیث سے میہ بات ٹابت ہو پچکی ہے کہ مجمد الوداع کے موقوع پر نبی کریم القدعلیدوآ لدو کم ورب رب سربی این الله علیه و آلدوسلم جب مکه میں داخل ہوئے تو ایک طواف اس وقت کیا اور دوسری مرتبه طواف الریارة وتوف عرفات کے بعد کیا نیز دار تطنی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل مجمی یہی ہے کہ قاران دوطواف کرے اور صفاوم دو ، رن دوطوا نب اورد دمر تنبسعی کر ہے۔

# بكاب التمتع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بیر باب عمر ہے کوجے کے ساتھ ملاکر نفع حاصل کرنے میں ہے

ججتمتع كى تعريف وطريقه كابيان

ج تنت بيب كه: ج كمبينول بيس مرف عمره كااحرام بالدهاجائ (شوال، ذوالقعده، اور ذوالحبرج ك مبيني بين لملا جب حابتی مکه پنچ اور عمره کاطواف اور سعی کرے سرمنڈ الے یا پھریال چھوٹے کروا مٹے تو و واحرام کھول دے اور جب یوم ترویہ یخی آ تھے ذوالحجہ والے دن صرف جے کا احرام بائد مصاور جے کے سب اعمال کمس کرے کا بیٹی جے تہتے کرنے والاعمرہ بھی کمل کرے گااور ای طرح جج بھی۔

2978 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكِم بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِي يَعْنِي دُحَيْمًا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثْنَا الْاَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي يَعْنِي بْنُ آبِي كَيْبُرٍ حَذَّلَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّقَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَذَّثَيْنَي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ أَتَانِي الَّتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي خَجَّةٍ وَاللَّفَظُ لِلُحَيْعِ

عه معرست عمر بن خطاب النائية بيان كرت بين على في أكرم مَنْ النَّيْرَة كويدار شاوفر مات بوت سناب: " نی اکرم سلافتی اس وقت وادی فقیق می موجود تھے (آپ تاکی کیا سے فرمایا) ابھی میرے پروردگاری طرف ہے ایک فرشت ميرك پاس آيا وربولا آپ مَنْ الْفَرْمُ السمبارك وادى شن نماز ادا يجيئ ادريد كيد عمره على من بد روایت کے بیالفاظ رحیم نامی راوی کے ہیں۔

2917 - حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَافَةَ بُنِ جُعْشُمِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي هِذَا الْوَادِي غَقَالَ آلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

2978 اخرجه ابنى رى في الصحيح " وقم الحديث 1534 وقم الحديث: 2331 ورقم الحديث: 7343 اخرجه ابودا ووفى " السنن" وقم الحديث 1880 2885 اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث 2885 ووقم الحديث: 2885

ے حضرت مراقد بن جعشم النظر عال كرتے بين نے اكر منطق الله وادق من قضد ديے كے ليے كفرے بوئے آپ تا يَعْ الله الله الله الله الله على الله عمره قيامت محك كے ليے جم من وافس بوكيد

2978 - حَلَنْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَنْنَا اَبُواْسَامَةَ عَنِ الْجُرَدِي عَنْ آبِي الْعَلَاءِ يَوِيْدَ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ آبِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخِيرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ الْنَي تَحْدِثُكَ حَدِيثًا لَعَ اللهِ بُنِ الشَّخِيرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ النِّي تَحْدِثُكَ حَدِيثًا لَعَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعِيدِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَهُ يَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَمُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَن هَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَمُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا شَآءَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَمُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا شَآءَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَهُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا شَاه اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَهُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا ثَالَةُ عَلَيْهِ وَمَنَالَم وَلَهُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا شَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَم وَلَهُ يَنْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَأْدِهِ مَا لَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَم وَلَهُ يَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَلُه مُ وَلَهُ يَرْزِلُ تَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعُدُ رَجُلٌ بِرَانِهِ مَا مُنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَالُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ بَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ فَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِلْكُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلِي اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ عَلْمُ عَلِيْكُ اللّهُ

ے مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں: حضرت تحران بن صیعن فریشنے جی سے فرہ یا میں جہیں ایک حدیث تا تا ہوں شاید اللہ تعالی آئے کے دان کے بعداس روایت کے ذریعے جہیں کوئی قائد ووے ہم بیدیات جان والنی اگر مستقط ہے اسپنے خاشان کے کئی افراد کے ساتھ ذوالع کے آخری عشرے میں تمرد کیا تی تجربحد میں تی آگرم بنزی ہی سے منع کیا اور شدی اس کے منسوخ ہو اس کے منسوخ ہو اس کے بعدایک صاحب نے اپنی رائے کے ذریعے اس کے برے شرجو کہتا تھا وہ کہد دیا۔

2979 - حَدَّثَنَا اَبُوْبِهُو بِنُ آبِي شَيْدَةَ وَمُحَدَّدُ بَنُ بَضَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَغَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَغَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَغَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِبْهَ بُنِ آبِي مُوْسِي عَنْ اَبْحَهُم عِنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِبْهَ بُنِ آبِي مُوسِي عَنْ اَبْحَدَى الْعَبْوَ فَقَالَ لَكُو رُجُلُ رُويْدَكَ بَعْضَ فَعُهُ لَا قَاتِوى مَا اَحْدَت آمِيرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترح

ج تمتع كرنے كاطريقديب كدوه في كے مبينول مى مينات سے ابتداء كرے اور كرے احرام بائد سے اور كم من وافل ہو

2578 افرج النمائي في المن مم الحديث 2505 ورقم الحديث 2506

2979 افرجستم في "التي "رقم الحديث 2952 افرج التمائي في " أسن "رقم الحديث 2734

مرعمرے کیلئے طواف اور ملی کرے اور ملق کروائے یا قدمر کروائے تو وہ اپنے عمرے میں حلال ہو گیا۔ عمرے کی تغییر یم ہے۔ اورای ملرح جب مرف عمروكرنا جاہے تو وہی طرافقہ ہے جوہم نے ذكر كرويا ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے تعنا وعمر وای طرن فرمان

حصرت امام ما لک علیدالرحمدنے کہا ہے کہ عمرہ کرنے والے پرحلق نہیں ہے کیونکہ عمر وصرف طواف وسی کا نام ہے۔اوران کے خلاف جست بھاری وہی روایت ہے جوہم بیان کر ملکے ہیں۔اور اللہ تعالی کا ارشاد قرمانا "مُستحسلْیقین دُء وُمسکم" تعنا بمرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔لہذا جب عمرے کیلئے تکبیہ ہے تحریم ہوئی ہے تو حلق سے اس کی تعلیل ہوئی جس طرح جج میں ہوتا ہے۔(ہرابیاولین، کماب انج ،لاہور)

### حججتمتع كيتعريف

جے تمتع اس نج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے اشہر حج میں عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور منا سک عمرہ اوا کرنے کے بعداحرام کھن جاتا ہے پھر جب جے کے دن شروع ہوتے ہیں اس وقت دوبارہ جے کا احرام باندہ کرجے اوا کیاجاتا ہے۔

### مج كونت بنانے كابيان

حضرت ابوشباب نے کہا کہ میں مکہ میں عمرہ کا احرام بائدھ کرآیا تو ہوم ترویہ سے تین دن پہلے پہنچا، مکہ کے چندلوگوں نے کہا کہ اب تیرائج کی ہوجائے گا، میں عطاء کے پاس مسئلہ یو چھنے کیا تو انہوں نے کہا کہ جھے سے جابر بن عبدالتدنے کہا کہ انہوں نے نی مسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج کمیا، جس دن قربانی کا جانور آ پ ساتھ ہا تک کر لائے تھے، ان لوگوں نے جج مفرد کا احرام ہاندھا تھا،آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہائے احرام سے خانہ کعبہ کاطواف کرکے اور صفاومروہ کے درمیان طواف کرکے باہر جاؤ۔

## تمتع واليكاابتدائي طواف مين تلبيهم كرنے ميں فقه مالكي وحفي كااختلاف

علامه في بن سلطان حنى عليه الرحمه لكهية بين كه حضرت امام ما لك عليه الرحمه فرمات بين كه ج تمتع كرف والا جيسے بي طواف كو شروع كرے گاتووه تلبية تم كردے كيونكه حضرت عمرفاردق رضي الله عشه سے اى طرح روايت كيا كيا ہے۔

ہارے نزدیک وہ طواف کرتے وقت تلبیہ ختم نہ کرے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی القدعنہما ہے روایت ہے کہ بی کریم صلى الله عليه وملم طواف كرتے وقت تلبيه على يرا مصتے تھے۔ جب وہ عمر الا مارا ستام كرتے تھے۔

( شرح الوقايه ۴ م ۴ ۴ م بيروت)

(نُسَمَّ أَحُرَمَ بِالْحَدِجَ يَوْمَ التَّرُولِةِ) مِن الْحَرَمِ لَأَنه صار مَكْياً، وميقاتُ المكّى في النحجُ النحرَم (وقَبْلَهُ) عندنا وعند مالك (أَفْضَلُ) لما فيه مِنَ المسارعةِ إلى الطاعة .وقال أَصحابُ الشافعيُّ في غَيْر واجدِ الهَذي: إنَّ السُمُسَتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُحْرِم بالحجّ قَبُلَ السَّادِس، واللَّافْضَل لسائِقِ الهَدِّي أَنْ يُحْرِم بالحَجّ يَوْمَ الترويةِ قَبُل النزوال، لما رَوى جابر أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تموجِّهتم إلى مِنَى واتحينَ فأَهِلُوا بالحَجُ ، ودلك

بكونُ يومَ التَّرُوية قبل الزُّوال.

#### تمتع كرنے والے كرل وسعى كابيان

اورا گرتین کرنے والے نے ج کا احرام با تدھ کرمنی میں جانے ہے تبل طواف وسمی کر لی تو وہ طواف زیارت میں رش نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ سمی بھی نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ وہ ایک مرتبہ سمی کر چکا ہے۔ اور تہنے کرنے والے پر تہنے کی قربانی واجب ہے۔ اس نص کے پیش نظر جوہم تلاوت کرآئے ہیں۔ پس جو بدی نہ پائے وہ تمین روز ہے جم میں اور سات جب تم واپس آق تو رکھویہ وں مکمل ہو گئے۔ اس ولیل کے پیش نظر جو پہلے بیان کر چکے ہیں اور اگر اس نے شوال میں تمین روز ہے اور اس نے پہلے می اور اگر اس نے شوال میں تمین روز ہے اور اس نے پہلے می اور اگر اس نے تمین روز ہے تمار نہ ہول کے کیونکہ الن روز ول کے وجوب کا سبب تہتے ہے۔ اس لئے کہ وہ روز ہ وہ کا جد ہے جبکہ اس مال میں وہ تہتے کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا روز ہ ثبوت سبب سے پہلے ہوگا جو جا تر نہیں ہے۔ اور اگر اس شخص نے عمر سے کا حرام باند ھنے سے پہلے دور وز روز روز کر کھے تو وہ تمار سیز دیک جا تر نہیں۔

حصرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختاا ف کیا ہے اور ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیٹر مان 'فیصیٹ م قلاقیۃ آنیام فیی المتحج ''پی ایام ج بیں تین روزے ہیں۔ اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ تتح کرنے والے نے روز دل کا سب موجود ہونے کے بعدا داکیا ہے اور نص میں ذکر کردہ ج جو ہے اس سے مراد وفت ہے اس دلیل کی وجہ ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ آخری وقت تک ان روزوں میں تاخیر کرناافضل ہے۔ اور عرد زفاد ن ہے۔ (ہداریا دلین ، کیا ہا ہور)

#### تمتع كرنے والے مدى لے جانے اور احرام باندھنے كابيان

اگرتن کرنے دالا ہدی نے جانے کا ارادہ کر ہے وہ احرام با ندھاور ہدی لے جائے اس کیلئے ہی افضل ہے کوئکہ فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ ساتھ ہدی کے جانور کو لے گئے۔ کیونکہ ہدی نے جانے جی خیراور جلدی ہے اگر وہ ہدی بدنہ جی سے ہے۔ تو اس کو چیز ہے کئٹڑ نے یافعل کے ساتھ قلادہ پہنائے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہرضی اللہ عنہا والی روایت ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ قلادہ پہنانا جمول ڈ النے سے افعنل ہے کیونکہ قلائد کا تذکرہ قرآن مجید جس ہے کیونکہ تھلیہ خردار کرنے کیلئے ہے جبکہ جمول ڈ النامحض سجانے کیلئے ہے۔ اور وہ تلمیہ کے اس کے بعد تقلید کرے۔ کیونکہ یہ بندہ ہدی کو تقلید کرنے اور اس کی طرف تو جہ کرنے سے محرم ہوجائے گا۔ جس بیان پہلے ہوچا ہے۔ اس کیلئے افضل ہے کہ تلمیہ سے احرام با ندھے اور ہدی کو لے جائے اور ہدی کو ہا کہ جس بیان پہلے ہوچا ہے۔ اس کیلئے افضل ہے کہ تلمیہ سے احرام با ندھے اور ہدی کو لے جائے اور ہدی کو ہا کہ جس بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اس کیلئے افضل سے کہ تلمیہ سے احرام با ندھا اور آپ ملی اللہ علیہ وہا کی کرنے جائے اور ہدی ہو جائے اور یہ کھنے ہے۔ افسل ہے کوئکہ نی کر بے جائے اور شرت میں جس کی زیادہ الملغ ہے۔ اور شرت میں جس کی زیادہ الملغ ہے۔ اور شرت میں جس کی زیادہ الملغ ہے۔ اور شرح کے بی ندتو بھراس کو آگے ہے کہ معنے۔

تمتع والے کیلئے ہدی ساتھ لے جانے کی فضیلت کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے متعہ کے متعلق پوچھا عمیا تو انہوں نے کہا کہ ججة

الوداع میں مہاجرین دانصاراوراز داج نی ملی الله علیہ وسلم نے احرام باندھااور ہم نے بھی احرام باندھا،رسول الله علیہ وسلم مسلم میں مہاجرین دانصاراوراز داج نی ملی الله علیہ وسلم نے احرام باندھااور ہم نے بھی احرام باندھا،رسول الله علی نے فرمایا، اپنے احرام کو جے اور عمر و کا احرام بیتا دو، مگر و دخص جس نے مدی کے جانور کو قلادہ ڈالا ، ہم نے خانہ کعبدا در صفاوم دور کے درمیان طواف کیااور ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے (صحبت کی)اور کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہری کوفلادہ پہنایا ت اس کے لئے احرام کھولنا جائز نہیں، جب تک کہ ہدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تر دبیری شام کوہمیں تھم دیا کہ ہم جج کااترام بائدهیں، پھر جب تمام ارکان سے فارغ ہوئے ،تو ہم نے خانہ کعبداور صفا دمروہ کا طواف کیا اور ہمارا جج پورا ہو گیا اور ہم پر قربالی واجب ہے جبیا کداللہ بزرگ وبرترنے فرمایا کہ جس کو قربانی کا جانور میسر ہودہ قربانی کرے اور جسے میسر نہ ہو، تو تمن دان روزے ر کھنااس کے ذمہ جے میں واجب ہے اور سات روزے جب تم اپنے شہروں کو دالیں جا دَاور قربانی میں ایک بکری بھی کانی ہے، لوگوں نے ایک ہی سال میں ووعباد تیں لیتن جے اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس کو تا زل کیا اور نبی صلی اللہ عذبہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور اہل مکہ کے سواء دوسری جگہ کے لوگوں کے لئے جائز قرار دیا۔ انٹدنغانی نے فرمایا کہ بیاس کے لئے ہے جومجر حرام (خانہ کعبہ) کے پاس ندر ہے والے ہوں اور جے کے مہینے وہ بیں جواللہ نتعالیٰ نے اپنی کماب میں بیان کئے ہیں،شوال، ذی تعده ، ذی الحجه، جس نے ان مبینوں میں محرہ کیا ، اس پرقربانی واجب ہے ، یار دز د، اور رفث سے مراد جماع ہے اور نسوق سے مراد گذاہ اورجدال سے مرادلوگوں سے جھکڑا کرنا ہے۔ (سنن ابوداؤر)

### پیلو کے درخت کی فضیلت کابیان

حضرت جابروضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر) ہم رسول کریم ملی الله علیہ وسلم کے ہمراہ مقام مرالظہر ان میں تھے (جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے) اور پیلو کے بچے بچل جمع کردہے تھے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس کا جو پھل سیاہ ہو، وہ لے اور کی کیونکہ وہ احجھا ہوتا ہے اور فائدہ بھی پہنچا تا ہے ۳ہم نے عرض کیا (یا رسول اللہ ملی اللہ عليه وسلم نے بحريال جرائی بين؟ آتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا "بان! اور كونساني ہے جس نے بحريال نبين جرائي بين۔ "

( بخارى ومسلم ومفكوة الصابع ملد جبارم زرقم الحديث، 122) کیا آپ صلی الله علیه وسلم نے بکریاں چرائی ہیں "اس سوال کا مطلب بیٹھا کہ پیلو سے پھل چونکہ ان لوگوں کی خاص خوراک وغذاہے جوجنگل میں بود دباش رکھتے ہیں ، یا بکریاں چرایا کرتے ہیں اور ای اعتبارے وہی لوگ اس پھل کے اجھے برے کی تمیز ر کھتے ہیں اس کئے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اور کون سانی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی بیں "اس ارشاد کے ذریعیہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی بھی دنیا داروں ، بادشاہون اورمتنگبر ومغرورلوگول کے طبقہ کوعطاء ہیں فر مایا بلکہ دمین ودنیا کے اس سب سے بڑے منصب کی ذمہ داری بمیشدان لوگوں کے سپر دکی گی جو بکریاں چراتے ہے مفلس ونا دارہوئے تھے اور انتہائی تواضع وانکساری کے ساتھ دست کاری دکار تیری کا پیشداختیار کئے ہوتے تھے۔

چنانچ منقول ہے كەحضرت ايوب عليه السلام خياطى كاكام كرتے تھے، حضرت ذكريا عليه السلام نجارى كرتے تھے اور حضرت

### بَابِ فَسْنِحِ الْحَبِّ بِہِ باب جَ کوننج کرنے کے بیان میں ہے

2980 حَذَنَنَا عَبُدُ الرَّحُعٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ حَذَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَذَنَا الْآوُرَاعِيُّ عَنْ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَهْلَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ حَالِصًا لَا نَجُلِطُهُ بِمُمُوةٍ فَقَدِمُنَا مَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَهْلَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْنُ نَجُعَلَهَا عُمْرَةً وَآنُ نَحِلً إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لِيسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اللهِ عَمْسٌ فَنَحُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَابَرُّكُمُ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَابَرُّكُمُ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَابَرُّكُمُ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْلَا اللهُ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَابَرُّكُمُ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْلَا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِى لَابَعُ مُسَلِّم وَلَوْلَا اللهُ لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُومُ وَاصَدَقَكُمُ وَلَوْلَا اللهُ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُومُ اللهُ اللهُ لَعُلَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِى لَابُولُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

حد حضرت جابر بن عبداللہ بڑ جی جارت ہیں: ہم نے نی اکرم تا جی کے ساتھ صرف جی کا احرام باندھا تھا، ہم نے اس کے ساتھ عمرہ شال نہیں کیا تھا، جب ذوالح کی چاررا تیں گزرگئیں تو ہم مکہ پنچے، جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفاو مروہ کی سی کر دی اور ہمارے لیے اپی خواتین کے پاس مروہ کی سی کر لی تو نبی کر دیں اور ہمارے لیے اپی خواتین کے پاس جانا حلال ہوگیا، ہم نے سوچا اس وقت ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف پانے دن ہیں ہوجب ہم عرفہ کی طرف جا کیں گئو ہماری

شرمگاہول سے منی فیک رہی ہوگی ، نی اکرم منابطی کے ارشادفر مایا:

"ملى تم سب سے زیادہ نیک اورسب سے زیادہ سپا ہوں ،اگر میر ہے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول

حضرت سراقہ بن مالک مِنْ اَلْتُ مِنْ اَللَّهُ مُنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِنْ ے، نی اکرم منافظ نے قرمایا جیس بلکہ ہمیشہ میشہ کے لیے ہے۔

2981 - حَدَّثَنَا اَبُويَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآنِشَة قَىالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَحِمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَا نُولِى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا قَدِمْسَا وَدَنُوْنَا اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَى آنُ يَجِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أزواجيه

 سیده عائشه صدیقه فاتنها بیان کرتی بین جب زیفعده ځتم هونے میں پانچ دنن ره میخ تو هم لوگ نبی اکرم منافیز کم مراه روانه بوئے ہمارااراد وصرف ج کرنے کا تھاجب ہم لوگ ( مکہ کرمہ) آئے اوراس کے قریب بہنچ تو نی اکرم مُثَاثِیم نے میکم دیا كرجس مخص كيساته قرباني كاجانوربيس بوه احرام كهول دين توسب في احرام كهول ديا سوائ اس كرجس كيساته قرباني كا جانورموجود تعاجب قرباني كا دن آيا كو جمارے سائے كا كا كوشت آيا كو بيات بتال كئي ني اكرم مَثَالَيْنَمُ في ازواج كي مرف سے بیگائے ذریح کی ہے۔

2982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيُ اِسْعِلَقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فَاحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوا حِجَّتَكُمُ غُمْرَةً فَلَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَذْ اَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا الْمُرْكُمُ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُوا عَلَيْهِ الْقُولَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ ذَخَلَ عَلَى عَآئِشَةَ غَضَبَانَ فَرَآتِ الْغَضَبَ فِي وَجُهِدِ فَقَالَتْ مَنْ أَغُطَبَكَ اَغْضَبُهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِي لَا اَغْضَبُ وَأَنَّا الْمُو اَمْوًا فَلَا أُتُبِعُ

حصرت براء بن عازب منافعت بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنَافِیْنَا اور آپ مَنَافِیْم کا اصحاب دی اُنتا ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے ج کاحرام باندھا، جب ہم مكرآئے تو نى اكرم مَنْ اَنْ اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى اَلَى ا " تم این ج کوعمرے میں تبدیل کرلو"۔

2981 اخرجه البخاري في "التيح" رقم الحديث. 1708 وقم الحديث: 1720 اخرجه سلم في "التيح" رقم الحديث. 2917 اخرجه التمالي في "المعن" رقم الحديث

2649 ورقم الحديث 2649

2982 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماجیمنغرو ہیں۔

لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مثالیقی اہم نے تو جج کا احرام بائدھا ہے ہم اے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ، نبی اکر م ناتیکی نے قربایا:

" تم اس بات كا جائز ولوجو ميس حكم دے ربابوں ديباعي كرو" -

ار بافت کیا: آب مَنَّاتِیْنَمُ کوس برخصہ ہے؟ اللہ تعالی میں اس برخصبناک ہو، نی اکرم منگانی میں اس برخصہ کا کھی تو اس برخصہ ہوئے ، نی اکرم منگانی میں اس برخصہ باک ہو، نی اکرم منگانی میں اس برخصہ باک ہو، نی اکرم منگانی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، سیدہ عائشہ ڈی کھی تو اس برخصہ باک ہو، نی اکرم منگانی کی اس برخصہ ہے؟ اللہ تعالی بھی اس برخصہ بناک ہو، نی اکرم منگانی کی من برخصہ ہے؟ اللہ تعالی بھی اس برخصہ بناک ہو، نی اکرم منگانی کے فرمایا:

" جھے غصہ کیوں نہ آئے میں ایک تھم دیتا ہوں اور میرے تھم کی بیروی نہیں کی جاتی "۔

2983 - حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْمِشُو حَدَّثَنَا اَبُوُعَاصِمِ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى مَنْصُوْرُ ابْنُ عَبْلِهِ الرَّحْمِنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُو قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُومِيْنَ الرَّحْمِنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُو قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَكُمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدًى فَلْيَحُولُ قَالَتُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَكُمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحُولُ قَالَتُ فَو مِنْ لَكُمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلَهِ مِنْ يَكُنْ مَعِي هَدًى فَالْمُ يَعْمُ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلْمِيسُتُ ثِيَابِى وَجِنْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلْبِسْتُ ثِيَابِى وَجِنْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلْمِيسُتُ ثِيَابِى وَجِنْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْلَ فَوْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَوْبَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

سدہ اساء ہنت ابو بحر بڑ جھنا ہیاں کرتی ہیں ہم لوگ ہی اکرم شاہر کا ساتھ احرام باندھ کرروانہ ہوئے ہی اکرم شاہر کا اور موجود نہ ہووہ نے احرام میں باتی رہ اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہ ہووہ اپنا اور ہے اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہ ہووہ احرام کھول دیا۔ احرام کھول دیا۔ اور محل کے سیدہ اساء ڈٹا جان کرتی ہیں میرے ساتھ جو نکہ قربانی کا جانور نہیں تھا اس لیے ہیں نے احرام کھول دیا اور حضرت زہیر جن شائد کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے انہوں نے احرام ہیں کھولا میں دوسرے کپڑے ہینے ہوئے حضرت زہیر جن شائد کے باس آئی تو وہ ہوئے تم میرے باس سے اٹھ جاؤ تو میں نے کہا کیا آپ کو بیا ندیشہ ہے کہ میں آپ پر جملہ کردوں گی۔ وفتح جی میں فراج بار لجہ کا بیان

امام نودی فرماتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ اس شخ ج کے بارے میں علاء کا ختاؤ فی اقوال ہیں کہ آیا یہ اس سال میں مرف محابہ ہی کے نقایا ہمیشہ کے لئے دوسروں کو بھی ایسا جائز ہے؟ چنانچہام احمداورائل ظاہری ایک جماعت نے تو یہ کہا ہے کہ یہ شخ میں میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باتی ہے ،البذا اس شخص کے لئے کہ جو ج کا احرام باند ھے ،اور مدی اس کے ساتھ نے کہ جو ج کا احرام باند ھے ،اور مدی اس کے ساتھ نے کہ دو ہے کا حرام ہوجائے یعنی احرام اس کے ساتھ نے کہ دو ہے اور افعال عمرہ کی اوائیگی کے بعد حلال ہوجائے یعنی احرام کو ل دے ، جب کہ حضرت امام الحضیف ، حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی اور علاء سلف و خلف کی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ یکھم صرف اس سال میں محابہ کے لئے تھا کہ ذیانہ جا کہیں تھی جے جمہینوں میں عمرہ کرنے کو جوحرام سمجھا جاتا تھا اس کی تروید

## ج فتح كركيمره كرنے كے بيان ميں اختلاف كابيان

جوکوئی بھی جج بیا عمرہ کا احرام با ندھ لے اور مکبیہ کہد لے اس پروہ جج اور عمرہ کھمل کرنا واجب ہوجاتا ہے جا ہے وہ جج اور عمرہ کھمل کرنا واجب ہوجاتا ہے جا ہے وہ جج اور عمرہ کھمل کرو)۔ عن کیوں نہ ہوں کیونکہ اللہ سجانہ وقتی کی کا قرمان ہے: (اور اللہ تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کھمل کرو)۔

کیونکداللہ سیحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: (اوراللہ تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کھمل کرد)۔ادراس خرح آپ سے لیے بیدا منح ہوجا تا ہے کہ جب مسلمان شخص نبیت کر کے جج یا عمرہ کے احرام میں داخل ہوجائے تواسے ختم کرنے کاحق نبیس بلکہ جس چیز کوشروع کرچکا ہے۔ اسیمند رجہ بالا آپیت کی بنا پر کھمل کرنا واجب ہے، لیکن اگراس نے احرام با ندھتے وقت شرط لگائی ہوا دراسے کوئی بالغ پیش آ جائے جس کا اسے خدشہ تھا تو پھروہ احرام سے حلال ہو سکتا ہے۔

کیونکہ جب ضباعة بنت زبیر رمنی النّدنعائی عنہ نے جب رسول کر بیم سلی النّدعلیہ وسلم سے عرض کی کہا ہے النّدنعائی کیرسول صلی النّدعلیہ وسلم میں جج کرنا جا ہتی ہوں لیکن بیار ہوں تو رسول کر بیم سلی النّدعلیہ وسلم نے آبیں فرمایا:

تم مج کااحرام ہاندھلواور بیشرط رکھوکہ جہاں میں روک دی جاؤں و ہیں میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔اسے اہام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تواس بناراتب نے جومروادا کیا ہیووا سعرو کے بدلے میں ہوگاجس کااحرام آب نے بہلی بار باندھا تھا۔

اور آپ نے جو پچھان ایام میں احرام کے ممنوعہ کام کیے ہیں وہ معاف ہیں کیونکہ ظاہر بیہ ہوتا ہیکہ آپ کو بیلم نہیں کہ عمرہ کی نیت کرنے کے بعداست سنخ کرنا حرام ہے۔

اس کا بیمل سیح نہیں ، کیونکہ جب انسان عمرہ یا جج میں داخل ہوجائے تواس پر کمی شری سبب کے بغیر نئے کرنا حرام ہے۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ( اورتم اللّٰد تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کممل کرو،اورا گرتم روک دیے جا وَ تو جوقر بانی میسر ،وفدیہ دو

تواس عورت پرلازم ہے کہ وہ اپنے کیے پراللہ تعالی ہے تو ہدواستغفار کرے ، اوراس کا عمرہ صحیح ہے اگر چداس نے عمرہ نخ کردیا تھا لیکن عمرہ نئے نہیں ہوتا ، بلکہ یہ جج کے خصائص میں سے ہے ، اور جج کے بجیب وغریب خصائص ہیں جو کسی دوسری چیز میں نہیں یا تیجا تے ، لھذا جب جج کو باطل اور ترک کرنے کی نہیت کریں تو وہ باطل نہیں ہوتا ، لیکن جب آ ب دوسری عبادات کوچھوڑنے کی نہیت کریں تو وہ باطل ہوجاتی ہیں۔

لهذا اگرکوئی روزے دارمخص روز وچھوڑنے کی نبیت کرتا ہے تو اس کاروز وباطل ہوجا تا ہے ، اور اگر کوئی مخص وضوء کے درمیان

وضوء باطل کرنے کی نبیت کرتا ہے تو اس کا دضور باطل ہوجائے گا۔

اورا کرکوئی عمرہ اداکرنے والافض عمرہ کی نیت کرنے کے بعد عمرہ باطل کرنے کی نیت کرتا ہو وہ باطل نہیں ہوتا ، یا پھرکوئی مخص جے شروع کرنے کے بعد جج کو باطل کرنے کی نیت کر ہے ہوات کا جج باطل نہیں ہوگا۔

ای لیے علاء کرام کا کہنا ہے کہ: نسک (جج اور عمرہ) چھوڑنے سے نہیں چھوٹا۔ تواس بنا پرہم ہیکہیں مجے کہ: اس عورت نے جب احرام کی نیت کر کی تھی تو عمرہ تمکس کرنے تک بیدا حرام کی حالت میں بی تھی ،اوراس کا نیت کوشنج کرنا بو ڈنہیں ہوگا ، بلکہ دو اپنی نیت پر بی ہاتی رہے گی۔

اور جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ جورت کے بارہ میں ہم بیکیں گے: اس کا عمرہ میج ہے ، ادواسے چاہیے کہ دہ آئندہ احرام کوچھوڑنے والا کام دوبارہ نہ کرے ، کیونکہ اگراس نے احرام کوچھوڑ اتو وہ اس پیٹائاصی نہیں یا سکے گی۔

اوراس نے جواحرام کے ممنوعہ کام کاارتکاب کیا ہے مثلا ہم فرض کرتے ہیں کداس کے فادند نے اس سے مجامعت کر لی توجی یا عمرہ میں جماع کرنا سب سے بڑی ممنوعہ چیز ہے ، اوراس عورت کے ذمہ مجھ لازم نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس سے جاحل تھی ، اور جہالت کی بناپر یا بھول کریا جس پر جر کیا گیا ہواس کا کسی ممنوعہ چیز کاارتکاب کرنے والے فیض پر پچھ لازم نہیں آتا۔

### ج سخ كركيمره كرنے كے بارے ميں احاديث كابيان

امام بخاری علیدالرحمداپنی اسناد کے ماتھ لکھے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہای ہے ایک روایت بیں ہے کہ ہم
نی کر می صلی اللہ علیہ دسلم کے ماتھ مدینہ سے جا اور ہمیں صرف ج کا خیال تھا (لینی ج کا احرام بائد ہاتھا) مجر جب ہم مکہ پنچاور
کعبہ کا طواف کر چکاتو نبی کر می صلی اللہ علیہ دسلم نے تھم دیا کہ جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ (ج کے ) احرام سے باہر ہوجائے پس
جن لوگوں کے باس قربانی نہیں تھی وہ احرام سے باہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی از وارج کے پاس بھی قربانی میں ہی اترام سے باہر ہوگئیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بافر ماتی ہیں کہ جس حائضہ ہوجائے کی وجہ سے بہت اللہ کا طواف نہ کہ کی جب
عصب کی رات آئی تو جس نے کہایا رسول اللہ! لوگ قو عمرہ اور ج ووثوں کر کے لوٹیں گے اور جس صرف ج کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا: تو جب مکد آئی تھی تو طواف نہیں کیا تھا؟ جس نے کہائیس تو آپ صلی اللہ علیہ دسم می اللہ علیہ دس کے احرام ہوکر فلال جگہ پر ہمیں ملنا۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کہ تی سب کا رو کے والے اور تو سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: با نجھ کہا تھی تھیں جلو۔

نہیں کیا؟ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس نے وال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: با نجھ کہا تھی جس چلو۔

نہیں کیا؟ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس نے وال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی کھر جہ نہیں چلو۔

نہیں کیا؟ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس نے عرض کی ہاں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجر میاں نے ورج نہیں چلو۔

رقم الحديث،:791رقم الحديث، 792

ام المؤمنين ، تشرصد يقدرض الله عنها بن سے أيك دومرى روايت ميں ہے كہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ مجت الوداع كے سال ( مكه كى طرف ) حلي تو ہم ميں سے بعض نوگوں نے عمرہ كا احرام بائد ها تقاادر بعض لوگوں نے عمرہ اور حج دونوں كا احرام بائد ها تقاادر بعض لوگوں نے عمرہ اور حج كا احرام بائد ها تقاادر سول الله صلى الله عليه وسلم نے حج كا احرام بائد ها تقان برس نے احرام بائد ها تقان برس نے سے الم مان الله عليه وسلم نے حج كا احرام بائد ها تقاادر سول الله صلى الله عليه وسلم نے حج كا احرام بائد ها تقان برس نے سے الله على الله عليه وسلم نے حج كا احرام بائد ها تقان برس نے سے الله على ال

. مج كاحرام باندها تقايا مج وونول كاحرام باندهاوه احرام عد بابرتبيس بواء يهال تك كرواني كادن أحميا

سیدناعثمان رمنی الله عنه (اپنی خلافت میں) تمتع اور قران (حج اور عمر ہ کے اکھٹا) کرنے سے منع کرتے تھے چنانچہ جب سیرنا على رضى الله عنه نے بیرو یکھا تو جج وعمرہ دونول کا احرام ایک سماتھ باندھا اور کہالبیک ہم ق وجبۃ (لیعنی قران کیا)اور کہا کہ میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت کس کے کہنے سے ترک جیس کرسکتا۔ رقم الحدیث من 793

سیدنااین عباس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ( دور جاہلیت میں ) لوگ سیجھتے تھے کہ نج کے دنوں میں عمرہ کرماتمام دنیا کی برائیوں سے بڑھ کر ہے اور وہ لوگ ماہ محرم کو ماہ صفر قرار دے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم (جوسفر ج میں اس پر کجاوا ہا ندھنے سے اکثر آجا تا ہے ) امچھا ہو جائے اور نشان بالکل مث جائے اور صفر گزر جائے تو اس وقت عمرہ حلال ہے اس مخص کے کیے جو عمرہ کرنا جاہے۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ذکی الحجہ کی چوشی تاریخ کی منبح کو جج کااحرام ہاندھے ہوئے مکم تشریف لائے تو آب سلی الله علیه وسلم نے صحابہ کو تھم دیا کہ اس احرام کو ( تو ڈکراس کی بجائے )عمرہ ( کا اخرام ) کرلیس پس یہ بات ان لوگوں کو بری معلوم ہوئی اور وہ لوگ کہنے گئے کہ یارسول اللہ! کو ان کی بات احرام سے باہر ہونے کی کریں؟ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم في المرايا: سب باتي - (رقم الديد، 794)

ام المؤمنين هصه رضي الله عنها زوجه نبي كريم ملى الله عليه وسلم نے عرض كى كه يارسول الله! لوگوں كا كيا حال ہے كه وہ عمر واكر کے احرام سے باہر ہو سکتے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے احرام سے باہر میں ہوئے تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اسپے سرکے بال جمائے اور اپنی قربانی کے ملے میں بار ڈال دیا، ابندا میں جب تک قربانی تہ کرلوں احرام سے باہر میں آ سكتاب (رتم الحديث، 795)

سیدنا ابن عباس رضی الله عند نے دوایت ہے کہ ایک آ دی نے ان سے تتع کے بارے میں پوچھااور کہا کہ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا پس سیدنا ابن عباس رضی انتدعندنے اسے تھم دیا کہتم اطمینان سے تتع کرو۔اس آ دمی نے کہا کہ پس میں نےخواب میں دیکھا کہ کو یا کوئی تخص مجھے سے کہ در ہاہے کہ جج بھی عمدہ ہے اور عمرہ بھی مقبول ہے۔ پس میں نے بیرخواب سید ناابن عباس منی اللہ عندسے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بیرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے (شوق سے کرو)۔ رقم الحدیث، 796

سیدنا جابر بن عبدالندرضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا جب کہ آپ ملی اللہ عليه وسلم اپنج ہمراہ قربانی لے گئے تنے اور سب صحابہ نے مج مفرد کا احرام با ندھا تھا تو آپ صلی اللّٰدعائیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم لوگ کعبہ کا طواف اور صفامروہ کی سعی کر کے احرام ہے باہر آجاؤاور بال کتر واڈ الوپھرا حرام سے باہر ہو کھم ہرے رہو یہاں تک کہ جب آٹھویں تاریخ ہوتو تم لوگ حج کااحرام باندھ لیمااور ساحرام جس کے ساتھتم آئے ہواں کوشع کر دو۔ صحابہ نے عرض کی کہم اس کوشتع کردیں حالانکہ ہم جج کا نام لے سیجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پچھ میں تم کوشکم دیتا ہوں وہی کرواگر میں قربانی ندلا یا ہوتا تو میں بھی دیبائی کرتا جس طرح تم کو تھم دیتا ہول لیکن اب مجھے ہے احرام علیحدہ بیں ہوسکتا جب کہ قربانی اپنی قربان گاہ يرند المين جائے۔ ( بخاري ، شريف ، رقم الحديث ، 197 كاب الحج)

#### ج فنخ کر کے عمرہ کرنے کی ممانعت کابیان

امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ اپنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت سلیم بن اسودرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوؤ روشی اللہ عنہ کہ حضرت ابوؤ روشی اللہ عنہ کہ حضرت ابوؤ روشی اللہ عنہ کہ کہ میں اللہ عنہ کی اور پھراس کوشنے کر کے عمرہ میں بدل دیا توبید درست نہ ہوگا بلکہ بیام ران لوگوں کے لیے خاص تھا جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے ساتھ تھے۔

حضرت بلال بن حارث رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے دریافت کیا کہ کیا جج کا تخ کرنا ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا صرف تم لوگوں سے لیے خاص ہے۔ (سنن ایودا کا دو کتاب انج)

حضرت عبداللد بن عباس صنى الدعنهما كاقوال كي توجيه

اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس مضی اللہ عنہما کے بیان کر دہ الفاظ کے بطاہر تعارض میں فقہاء نے کہاہے کہ رول ک سنت ہونے کامعنی بیہ ہے جس طرح کفار کواس وقت دیکھا تا مقصود تھا۔اب کا فروں میں وہ دیکھنے کا خیال نہیں ہے۔تا ہم سنت اپنی جگہ پرموجود ہے جس طرح ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مؤقف بیان کرآئے ہیں کہ جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کردیا وہ ہمارے سنت بن گیا۔

# بَابِ مَنْ قَالَ كَانَ فَسُخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

يه باب ہے كہ جو محص اس بات كا قائل ہو: جج كو تنتخ كرنے كا تھم صحابہ كرام بى اللہ كے ساتھ محصوص تھا 2884- حَدَلُكَ الْهُوْمُصَّعَبِ حَدَثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ فَسْخَ الْحَجِ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةُ أَمُّ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّ لَنَا خَاصَّةً

عد معترت بلال بن حارث الفنوريان كرت بين: من فرض كي: يارسول الله مَا الله مَا الله عَالَيْدَ مَا كيا خيال ٢٥٠ م كركے جي كوئے كردينے كا علم بھارے لي تفسوس بيابياوكوں كے ليے عام بي؟ ني اكرم مؤلفة كان فرمايا: بيدامارے لي تخصوص

2985 - حَـلَاثَـنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِمُ التَّبِيمِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِآصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ خَاصَّةً

عهد حضرت ابوذرغفاری ملافئر بیان کرتے ہیں جم تمتع کرنا نی اکرم منگانیز کا سے الم کھوں ہے۔

## بَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

## میہ باب صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں ہے

2986- حَـٰذَنْنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثْنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُوْوَةَ اَحْبَوَلِى اَبِى قَالَ قُلْتُ لِعَالِئَةً مَا اَرِى عَلَى جُنَاحًا اَنْ لَا اَطُّوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( إِنَّ الطَّفَا وَالْمَرُوءَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَ مَنْ حَدِيجَ الْبَيْتِ أَوِ اعْتُ مَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ كُمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُونَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَلَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا اَهَلُوا لِمَنَاةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ السطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَلِمُوا مَعَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذِلِكَ لَهُ فَانُزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمُرِى مَا آنَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَّمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ

و جنهام بن عروه کہتے ہیں: میرے والدنے بیہ بات بتائی میں نے سیدہ عائشہ خافجائے کر ارش کی میں بیر بھتا ہوں: اگر

2807: اخرجه الوداؤد في "المنن "رقم الحريث 1888 "اخرجه النمائي في "إسنن" رقم الحديث 2807

2985: اخرجه ملم في "التيح" رقم الحديث: 2955 ورقم الحديث: 2955 ورقم الحديث: 2955 أورقم الحديث: 2958 أخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث:

2808 ورثم الديث: 2809 ورثم الحديث 2810 ورثم الحديث: 2811

2986: اخرجه مسلم ني الصحيح "رقم الحديث: 2986

من مفااور مروو کا طواف نیس کرتا مول تو جھ پر کوئی کمناوبیس موگا تو سیدہ عائشہ ذافتا اے فرمایا: اللہ تعالی نے یہ بات ار میا دفر مائی

ہے۔ "بے شک مفااور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جو تفس بیت اللہ کا بچ کرے یا عمرہ کرنے تو اس پرکوئی کمناہ ہیں ہوگا اگر وہ ان دونوں کا طواف کر لیتا ہے۔"

اگرمپورتخال ده ابوتی جوتم کههریه او تو مجربیه بوتا خاستهٔ تنا کهاس مخص پرکوئی گناه بین بوگااگر د وان دونون کا طواف نبیس نابه

(پرسیدہ عائشہ ڈگافائے وضاحت کی) ہے آیت کھانصار کے بارے میں تازل ہوئی تھی وہ لوگ جب احرام باندھتے تھے (یا تلبیہ پڑھتے تھے) تو وہ منات کے لیے احرام باندھتے تھے تو ان لوگوں کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ وہ صفااور مروہ کے درمیان طواف کریں جب بیلوگ نبی اکرم نگافیڈ کے ساتھ کے کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم نگافیڈ کے ساتھ کے کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم نگافیڈ کے ساتھ کے کہا تو اندتوالی نے یہ آباندتوالی اس محض کا ج کھل نہیں کرتا جو صفا اور مروہ کا طواف نہیں کرتا۔

#### صفااورمروه میں سعی گناه ندجونے کے سبب کابیان

منا اورمرو ہیں طوفا ف کوسلمان دو وجوں سے گناہ بچھتے تنے ایک وجہ پتی کہ زمانہ جا ہلیت ہیں بعض لوگ بتوں کی عبادت اوران کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ ہیں طواف کرتے تنے اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کوٹس جا ہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زمانہ جا ہلیت ہیں صفا اور مروہ ہیں طواف کو گناہ بچھتے تنے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہیں طواف کرنے کو گناہ سمجھا تو بیآ بت تا زل ہوئی۔

امام ابن جریر دوایت کرتے ہیں بشعبی بیان کرتے ہیں ہیں کہ زبانہ جاہلیت ہیں صفا پراسعان نام کا ایک بہت رکھا ہوا تھا اور مروہ پرنا کلہ نام کا ایک بہت رکھا ہوا تھا اہل جاہلیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کوچھوٹے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا اور بہت تو ٹر دیئے میے تو مسلمانوں نے کہا: صفا اور مروہ ہیں تو ان بتوں کی وجہ سے می کی جاتی تھی اور ان میں طواف کرنا شعائز اسلام سے بیس ہے تو ہیآ بہت نازل ہوئی (جامع البیان ہم ۱۳۸ طبوعہ دارالمسرفتہ ہیروت ۹۰۰۱ء)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کوسعید بن منصور عبدین تمیدابن جریراور ابن منذرکے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدرامينورج اص ٢٠ امطبوعه كمتبدآية التداجي ايران)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: عروہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے حصرت عائش (رضی اللہ عنہا) سے بوجھا کہ اللہ تعانی توبیہ فرماتا ہے: سوجس نے بیت اللہ کا تج یا عمرہ کیا اس پران دونوں کی سعی کرنے ہیں کوئی گناہ نیں ہے (ان کا مطلب تھا: یہ می واجب نہیں ہے) سوبہ فدا اگر کوئی مخص مفاا در مروہ ہیں سعی نہ کر بے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے بیتیج! تم نے فلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر ای طرح ہوتا تو اللہ تعالی فرماتا: جوان کے درمیان سعی نہ کرے اس پر کوئی فلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر ای طرح ہوتا تو اللہ تعالی فرماتا: جوان کے درمیان سعی نہ کرے اس پر کوئی

عناونیں ہادراس طرح فرمانے کی وجہ بیہ ہے کہ بیآیت انعمار کے متعلق نازل ہوئی ہے دہ اسلام سے پہلے منات (ایک بت) سادی ہے۔ اور ام یا ندھتے تھے جس کی وہ مشکل کے پاس عبادت کرتے تھے تو جو تفس احرام باندھتا وہ صفا اور مردہ کے درمیان طوال سے سے ایک کا و سمجھنا تھا جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یا رسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! ہم صفااور مروہ کے طواف میں گناہ بھے تھے تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی: سوجس نے بیت اللّٰہ کا جج یا عمرہ کیا اس پران دونوں کی سعی کرنے میں کوئی گناہ بیں ہے حضرت عائشہ (رضی اللّہ عنہا) نے فرمایا: بے شک رسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے اس طواف کومقرر کیا ہے اور کی مخص کے لئے بیرجائز نہیں ہے کہ دوان کے ورمیان طواف کرنے کوترک کروے عروہ نے کہا: بلاشک وشبہ ربیلم کی بات ہے میں نے اس سے پہلے اس کوئیں سنا اور حضرت عائشہ (رمنی اللہ عنہا) کے بیان کرنے سے پہلے میں نے لوگول سے بیسنا تھا کہ ذیانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے احرام باندهة يتضاوروه سبالوك مغااورمروه مين طواف كريتني تنصه

اور جب الله تعالى في بيت الله كطواف كاذكر قرما يا اور قرآن بيل صفا اور مروه كه درميان طواف كاذكر نبيل قرمايا تو محابه نے عرض کیا: یارسول اللہ ایم صفااور مروہ میں طواف کرتے تھے اور اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا تھم نازل کیا ہے اور صفا کاذکر مبیں کیا آیا اگر ہم منفااور مروہ میں طواف کرلیں تو کوئی حرج ہے؟ تب اللہ تغالی نے بیآیت نازل کی: جس نے بیت اللہ کا جج یا ممرو کیا اس پران دونوں کا طواف کرنے میں کوئی ممنا نہیں ہے۔ابو بکر بن عبدالرحمٰن (حدیث کے راوی) نے کہا: سنو! بیآیت دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جولوگ زمانہ جا ہمیت میں مغاادر مردہ کے طواف کو گناہ بچھتے تھے اور جولوگ زمانہ جا ہمیت میں ان کا طواف کرتے متھے چرظہوراسلام کے بعدانہوں نے ان کے طواف کو گناہ مجما کی نگدانٹد تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفااورمروه کے طواف کا ذکرنیس فر مایا۔ (منجے بخاری جامی ۲۲۲ جامی ۲۲۲ ہے ۲۲۳ مطبور ٹورٹھرامی البطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

2987 - حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْدَةً وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسُتُوَائِي عَنْ بُسَدَيُلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ قَالَتُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ وَهُوَ يَقُولُ لَا يُقْطَعُ الْآبُطَحُ إِلَّا شَدًّا

و درمیان مفید بنت شیبر، شیبر کی ام دلد کاریربیان آفل کرتی بین وه کهتی بین: پس نے نبی اکرم من این کا کوصفا اور مروه کے درمیان دوڑ تے ہوئے دیکھا ہے آپ مُلَا تَنْزُم نے میدارشادفر مایا: ''انکے '' کوتیزی سے چلتے ہوئے ہی یارکیا جائے۔

2988 - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبِي عَنُ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنُ كَثِيُرٍ بُنِ جُمَّهَ انَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ اَسْعَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعِي وَإِنْ اَمْشِ فَقَدُ رَايِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَآنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ 2987 اخرجدالنسائي في المسنن وقم الحديث. 2980

2978: اخرجه ابودا وُدنى "أسنن" رقم الحديث. 1904 اخراجه الترية كانى" الجامع" رقم الحديث 184 أخرجه التماكي في "أسنن" رقم الحديث 2978

حد حضرت عبدالله بن عمر التأثيرة فرماتے میں: اگر میں مقااور مروہ کی تھی کروں او میں نے نبی آئر مراہ کا آئی کو دوڑ کے موج بھی دیکھا ہے اور اگر میں اور ایس نے میں اکرم التا تا ہے ہوئے ہوئے ہوئے جو ایس کھا ہے اور (اب) تال ایک جمہ رسید ہفتی ہوں۔

صفااورمروه كےدرميان سعى ميں ندابب ائمه كابيان

(شرب أمرد بن ١٨٠ الماساك طبوعد الأفكر جروت)

مفااورمروہ میں سی کے متعلق اہام احمد کے دوقول ہیں: ایک قول ہیں جا کہ یہ بھی رکن ہاس کے بغیر تی تمام ہیں ہوتا کیونکہ
اہام سلم نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے دوایت کیا ہے کہ جس فے صفااور مروہ بھی طواف بین کیا اللہ نے اس کا نجی تمام ہیں
کیاستی کرنا تج اور عمرہ دونوں بین رکن ہے۔ دوسرا قول ہیہ کہ یہ سی سنت ہے کیونکہ قرآن مجید بیس ہے کہ اس سی بیل کوئی محمناہ
نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہاح ہے کیکن جونکہ اللہ تعالی نے اس کوشعائر اللہ بھی داخل کیا ہے اس لیے اس کا مرتبہ سنت سے کم نہیں ہے۔ (امنی جسم ۱۹۳) مطبوعہ دارا فقر بیرون ہے دوسرا ۱۹۳) ہے۔

علامەنودى شانعى لكستے ہیں: تج میں صفاادر مرود میں سعی کرنارکن ہے دم دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی اور محرم اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ (رومنیة الطالبین ج من معیور مکتب اسلامی بیردے دیں اد

علامها بوالعباس رالى شافتى في كعاب كرصفا اورمروه كاطواف كرناعمره كالمجى ركن ب-

(نمایت الحاج عسم ۱۲۳مطبوعددار الکتب العلمید بروت ۱۳۱۳ مع)

على مدهاب مالكي لكين بين جي اورعمره دونول بين مقااور مرده بين معي كرناركن ہے۔

(موامب الجليل جسام ٨ مطبوعه مكتبة التجاح نبييا)

علامه المرغینانی منفی لکھتے ہیں کہ صفاا ورمروہ میں طواف کرنا ( کی اور عمرہ میں ) واجب ہے رکن نیس ہے امام شافعی ہے کہتے ہیں کہ بیدرکن ہے کیونکہ رسول اللہ نے فر بایا: انٹد تعالی نے تم پرسمی فرض کردی ہیں سعی کرو۔ (سندامہ جسم ایم کہتے ہیں کہ قرآن ہے جیدی ہے کہ میں طواف کرنا گنا ہیں ہے اور بیم باح ہونے کومنٹلزم ہے اور فرضیت کے منافی ہے نیز ہم نے رکن سے وجوب کی طرف اس لیے عدول کیا ہے کہ بیصرے خبرواحد ہے اور رکنیت دلیل قطعی سے ٹابت ہوئی ہے۔

( بربجيه اولين ص٢٣٦ مطبوعه شركت علميه ملتان )

## بَابِ الْعُمْرَةِ سے باب عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

## عمره كيمعني ومفهوم كابيان

علامه مه شرنبلالی لکھتے ہیں کہ عمرو کا لغوی معنی ہے: زیارت اور اس کا شرقی معنی ہے: بیت اللّٰہ کی زیارت کرنا عمر و کرنا سنت ہے۔اس میں میقات ہے احرام بائدھنا کعبہ کا طواف کرنا صفا اور مروہ میں سی کرنا اور حلق یا تصرکرنا واجب ہے اور احرام بائدھنا شرط بهاورطواف کا اکثر حصه فرض ہے۔ (مراقی الغلاح من ۴۵ مهم مطبع مصطفیٰ البالی واولا دومصر ۳۵۲ ہے)

## عمره كى فضيلت ميں احاديث كابيان

روس من عَمَّادٍ حَلَّثُنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَلَّثُنَا الْحَسَنُ بَنُ يَحْيِى الْغُشَنِيُّ حَلَّثُنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَحْيِى الْغُشَنِيُّ حَلَّثُنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَحْيِلُ اللَّهِ مَنْ عَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي مَنْ عَبِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ مَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي مَنْ عَبِيدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي مَنْ عَبِيدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ لَهُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُولُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُو

عد حضرت طلحه بن عبيد الله والتأفيز بيان كرت بين: انهول في نبي اكرم مَنْ النظم كويدار شادفر مات بوت سنا ب: " جج جباد ہے اور عمر الفل ہے"۔

2990 - حَدَّثَنَا مُستحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَذَّثَنَا يَعُلَى حَذَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ سَعِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِي ٱوْلَحْسى يَسَقُولُ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ

عه 🍲 حضرت عبدالله بن ابواد في من النه الأرت بي : بي اكرم مَنْ النَّهُ الله جمره كيا الوجم لوك نبي اكرم مَنْ النَّهُ كم ساته معے تو آپ مُن اَفْتِی نے طواف کیا آپ مُن اَفْتِی کے ہمراہ ہم نے بھی طواف کیا آپ مَنْ اَفْتِیْ نے نمازادا کی آپ مُنَافِیْن کے ساتھ ہم نے بھی نمازادا کی ہم اہل مکہ سے آپ مُنافِیْن کو بچانے کی کوشش کررہے مصلاتا کہ کوئی شخص آپ مُنافِیْن کو کو کسم کا نقصان نہ بہنچائے۔

### عمره كى شرعى حيثيت كابيان

اور عمره سنت ہے جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ فرض ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :عمر و فرض ہے۔ جس طرح ج فرض ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ ہی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلیم نے فرمایا : جج فرض ہے جبکہ عمر وتطوع (نفل) ہے۔ البذاعمرے کوئی وقت کے مقید نہیں کیا گیا۔اوروہ غیر کی نبیت سے بھی ادا ہوجا تا ہے جس طرح فائت التح میں ہے اور یا فل کی 2989 اس روايت كفش كرفي شل المام اين ماج منفروي -

2998. اخرجه البخاري في "أمل "رقم الحديث: 1680 ورقم الحديث: 1791 ورقم الحديث: 4255 اخرجه الإداؤو في "أستن" قم الحديث 1882

علّامت ہے۔

دعزت امام شافعی علید الرحمہ کی بیان کروہ روایت کی تا ویل بیسے کہ عمرہ اندال کے ساتھ ای طرح مقرر ہے جس طرح تج مقرر ہے۔ لہذا تعارض آثار کے ساتھ فرضیت ثابت نہ ہوگی۔اور فر مایا: عمرہ صرف طواف وسعی ہے اور اسے ہم نے باب التعقع میں ذکر کر دیا ہے اور اللہ ہی سب سے ذیا وہ جائے والا ہے۔ (ہدایہ)

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دسول کر یم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے جب فرما یا کہ لوگو! اللہ نے تم پر جے فرض کیا ہے تو اقر م بن حابس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا دسول اللہ! کیا ہر سال (جج کرنا فرض ہوا ہے؟) آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرما یا اگر چہ ہیں اس جج کے (ہر سال فرض ہونے کے سوال) کے بارے ہیں ہاں کہد دیتا تو بھینا (ہر سال جج کرنا) واجب (لیعنی فرض) ہوجا تا تو زیم اس تھم پڑل کر پاتے اور زیم اس کی استعادت ہی رکھتے ، جج پوری زندگی ہیں بشرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس تھا کہ درت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس کے بارے درجا کی ہی بشرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس کے بارے درجا کی ہی بشرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس کے بارے درجا کی جات کی بارے درجا کی ہی بی مرجا کی ہی بارے درجا کی ہو درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کرے درجا کی ہی بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کیا کی بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کر بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کی بارے درجا کی ہو کر بارے کی بارے درجا کی ہو کر بارے کی ہو کر کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کی بارے کی ہو کر بارے کر بارے کی بارے کی ہو کر کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو کر بارے کی ہو

، عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ مرتجر میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے مرہ کے لئے کسی خاص ذمانہ کی شرط نہیں ہے ، جبیما کہ تج کے لئے ہے بلکہ جس وقت جا ہے کرسکتا ہے اس طرح ایک سمال میں کئی مرتبہ بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے ، البتہ غیر قارن کوایا م تی میں عمرہ کرتا کے ہے بلکہ جس وقت جا ہے کرسکتا ہے اس کا ہے اس کا ہے ہیں عمرہ کر ہوتا ہے۔ عمرہ کارکن طواف ہے اوراس میں دو چیزیں واجب ہیں ایک تو صفاومردہ کے درمیان میں اوردومر سے مرمنڈ وانے بابال کتر وانا۔ جوشرا نظاورسفن وآ داب جج کے جیں وہی عمرہ کے بھی جیں۔

عرے وجوب باعدم وجوب میں نقبی نداہب کابیان

علامه ابن قد امد مقدی علبل علید الرحمہ لکھتے ہیں۔ جس بندے پر جج فرض ہے دونوں میں روایات میں سے ایک روایت ہیں۔ کہ اس پر عمر ہ بھی داجب ہے۔ اور بیدا کیک روایت حضرت عمر بعبد الله بن عمر بعبد الله بن عباس بسعید بن مسیتب ، طاق س ، لوری ، اسحاق ، مجاہد ، حسن ، ابن سیر بن شعبی رضی الله عنہم اور حضرت امام شافعی علید الرحمہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔

دوسری روایت بید ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ بیروایت حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عندہ ہے حضرت امام مالک ، ابو توراور اصحاب رائے نے اس طرح کہا ہے۔ اور بیرحدیث پیش کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ
رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیس بلکہ عمرہ کرتا افضل ہے۔ اس
حدیث کوامام ترذی نے روایت ہے اور بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت طلحد منی القد عند بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سنا ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : ج جہاد ہے اور عمر ہ نفل ہے۔ اس کوا مام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ عمر ہ غیر موقت نسک ہے لہذا ہے واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بیر سال میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے نزدیک (نقبہاء مالکیہ) عمرہ واجب ہے کیونکہ دلیل ہیہے ''' یہاں عمرے کاعطف نج پر ڈالا کیا ہے۔ اورامروجوب کا تقاضہ کرتا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف تھم میں برابری کا تقاضہ کرتے ہیں۔

مسترت عبدالله بن عمباس منی الله عنهما قرماتے میں که عمرہ قریبنه کتاب الله میں قریبنہ جج میں سے ہے۔ حضرت رزین منی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے بوچھایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے والد کرامی بوزیعے یں جوجے اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :تم ان کی طرف ہے جج اور عمر ہ کرو۔

میرحدیث حسن سیح ہے۔ بہر حال امام ترندی کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں امام ش فعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دہ ضعیف ے اور اس میں کی حدیث سے تمرے کافعل ٹابت نہیں ہوتا۔علامدابن عبدالبرنے کہا ہے کہا اس کی اسانید سے نہیں ہے۔

(المغنی بن ۳ بص ۱۲۸ بیروت)

# عمرے کے عدم وجوب میں فقد نئی کے دلائل کا بیان

حضرت عبدالله بن سلام سے روایت کر بتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ دا لہ وسلم نے جمہ الوداع کیا تو ہمارے پاس ا یک اونت تفامگرا بومعقل نے اس کوراہ خدامیں وے دیا تفاہم بیار ہوئے اور ابومعقل اس بیاری میں فوت ہو گئے اور نبی سپی اللہ عدیہ و ، لدوملم جي وتشريف نے محتے جب آ پ ملى الله عليه وآ لدوملم جي سے فارغ موكر آئے تو مين آپ ملى الله عليه وآ لدوملم كے پاس كن آب سنی امتدعدیدوآ مدوسلم نے بوچھاا سے ام معقل تم ہمار سے ساتھ جے کے لیے کیوں نہ کئیں میں نے عرض کیا میں نے تیاری کر التی 'نیکن ابومعقل انتقال کر میخے نیز ہمار ہے صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم جج کرتے گر ابومعقل نے (مرتے ونت )وصیت کر دی کہ اس اونٹ کوراہ خدامیں دے دیا جائے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو تو اسی اونٹ پر جے کے لیے کیوں نہ نکلی کیونکہ جے بھی تو ل سبیل اللہ ہے خیراب تو ہمار ہے ساتھ تیراج جاتار ہا لیس تو رمضان میں عمرہ کر لے کیونکہ دمضان میں عمرہ کرنا ( ثواب میں ) حج کے برا بر ہے ام معقل کہا کرتی تنفیں کہ جج پھر جج ہے اور عمرہ ہے لیکن رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تن میں بیفر ، یا تھا ( كەرمضان ميں عمر و جي كے برابر ہے ) پيتابيں سے ميرے ليے ہی خاص تھا يا عام تھا۔ (سنن ابود اُد )

# تتخصيص اوقات سيفضيلت عمره سيعدم وجوب كابيان

ا مام این ما جه علیه الرحمه اینی اسناد کے سماتھ لکھتے ہیں۔ حضرت ظلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی الله عليه وآله وملم كوبيار شادفر ماتے سنا كرج جہاد ہے اور عمر اقل ہے۔

حضرت عبدالله بن اد فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جب عمرہ کیا ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آ ب صلى القدعليه وسلم في طواف كيا توجم في آب كے ساتھ بى طواف كيا آب نے نماز اداكى تو ہم نے آب كے ساتھ بى نماز ادا کی اور ہم (آ ژبن کر) آ پ صلی الله علیہ وسلم کوائل مکہ سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ کوئی آپ کوایذ اءنہ کہ بنجا سکے۔

حضرت وہب بن حنبش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ لج کے برابر ے۔حضرت ہرم بن حنیش بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فریایا رمضان المبارک ہیں عمر ہ کرنا حج

3,11,2-

حضرت ابومعقل ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ جے ہے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس فراتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ جے سے برابر ہے۔

ربیسیں۔ حضرت جابر ہے روایت ہے کہ بی کریم سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایار مضان میں عمرہ جج کے برابر ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ذی قعد ہ میں عمر دکیا۔ (سنن این اج برتا ہے انج

ان تمام احادیث ہے معلوم ہوا کہ اگر بحر ہ فرض یا داجب ہوتا تو اس کی فضیلت تخصیص رمضان کے ساتھ جج کی طرح تو اب میں نہ ہوتی ہا احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر بحر ہ فرض ہیں ہے میں نہ ہوتی ہاں کے قواب کو جج کی طرح دیا جانا خودا مرکی دلیل ہے کہ محرہ فرض ہیں ہے اوراس کی فرضیت نہ تو علی الاطلاق ہے اور نہ ہی تج کی طرح فرضیت ہے۔ لبندا ہم فقد خفی کی پاسبانی کرتے ہیں بیضرور کہیں گے۔ ریم فقہ بی نہ اہب سے فقد خفی دلائل قو ک ہیں اور شریعت اسلامیہ کے فقہی مسائل میں زیادہ قریب الی الشرع تر جمانی کرنے والے مسائل ای فقہی نہ ہب میں ہے۔

(۱) عدم تو قیت عدم فرضیت کی دلیل کابیان

نقباءا دن ف کی بدرلیل نبایت توی ہے کہ آگر عمر سے کا شریعت میں تھم وجو بی ہوتا تو اس میں توقیت کی شرط ضرور ہوتی تمام سال میں جائز ہے۔اور اس کیلئے توقیت کا نہ پایا جا تا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حرم شریف میں فرض ہونے والے جج اور اس عمرے میں ضرور افتر ال ہے۔اور یہی افتر ال بی اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔

#### (٢) تعارض تارسقوط فرضيت كى دليل كابيان

ہم نقبہاءاحناف کی بیددلیل بھی قرائن تھبیہ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ دیگر نداہب نے جس قدر عمرے کی فرضیت یا وجوب میں ، ٹارڈ کر کیے ہیں ان میں کثیر تعارض ہے جوعمرے کی نضیلت کو بیان کرنے والا ہے اس کے وجوب کو ٹابت کرنے والا نہیں ہے۔لہٰذا عمر وفرض نہیں ہے بلکہ عمرہ سنت ہے۔

#### (۳) ابل مکه برعدم وجوب عدم فرضیت کی دلیل کابیان

وليس على أهل مكة عمرة نص عليه أحمد وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت بهذا قال عطاء وطاوس: قال عطاء: ليس أحد من حلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم بفعلونه فاجزا عنهم وحمل القاضى كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه رائش، من مهم المديروت)

#### عمره فرض نبيس للبذاوه قرض بهي نبيس:

جوعلت میت کی طرف سے نج کے جائز ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ علت عمرہ میں نہیں پائی جاتی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ علت عمرہ کی طرف سے جج پر قیاس کرنا قیاس مع انفارق یا قیاس باطل یا غلط ہے! البتہ جج برل کی طرح عمرہ بدل کیا جاسکتا ہے اس پرتص موجود ہے۔

ال پر بچ فرض ہو کیا ہولیکن وہ زندگی بحرج نہ کر سکے تو اسکے اولیاءا سکے ترکہ بیں ہے جس طرح باتی قرض ادا کریں مے ایے ہی اللہ تعالیٰ کا قرض جج بھی ادا کریں مے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کو قرض سے تشہیرے دی ہے۔

حَدَّدُنَدَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشُوعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَمْى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُلُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَكُنُ عِلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُلُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَكُنُ عِلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَكُنُ عِلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَعَلَى إِلَّهُ فَاعْرِيمَ الْعَيْقُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَعَلَى إِلَيْ لَا لَهُ إِلَيْ لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَعَلَى أَمْلُولُ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُجُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَعَلَى إِلَيْ لَا لَهُ إِنْ الْمِيتَ إِلَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَعْلَى أَمُولُ وَعَنْ الْمَعِينَ عَلَى أَمْلُولُ وَعَنْ الْعَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْلُ لَا لَهُ فَاللَّهُ أَعْلَى أَمُ لَا لَهُ إِلَيْ عَلَى أَمْلُولُ وَعُنْ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُوا اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْ الْعَلَى أَمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنْ لَا لَهُ لَمُ لَئُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْ الْعَلَى أَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى أَمُولُ وَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْ

## عمره متعدد باركرنے ميں شوافع وحنابله كے دلائل:

علامه ابن قدامه بل عليد الرحمه لكمية بيل-

عمرہ کے تکرار میں کوئی حرج نہیں ،اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غمرہ کے بعد دوسراعمرہ کرنے پرابھارااوران دونوں عمروں کے مابین وفت کی کوئی تحدید نہیں گی۔

ابن قدامه اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں: سال میں کئی ایک بارعمر و کرنے میں کوئی حرج نہیں ،علی ابن عمر ، ابن عہاس ، انس ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے نہی سلی اللہ علیہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے نہی سلی اللہ علیہ سلم کے تھم سے ایک ماہ میں دوبار عمر ہ کیا اور اس لئے بھی کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک عمر ہ دوسرے عمر ہ کے ماہیان گنا ہوں کا کھارہ ہے۔ (متنق علیہ)

نقہاء شوافع حنابلہ کے اس مؤتف پر بیغض وارد ہوتا ہے کہ اگر عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے تو پھراس کے تعدو کی اباحت ک دلیل کیا ہے۔ اور آگروہ جج پر قیاس کریں تو پھر جج وعمرے کا فرق کیارہ جائے گا۔ لہٰذاعمرہ وہ عبادت ہو کی جس کے وقت میں کو کی تعین نہ ہوا۔ تعداد میں کو کی تعین نہ ہوا۔ وجوب میں کس طرح تعین کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا فعتہاءاحناف کے مطابق بیسنت ہی ہوگا۔

## شوال میں عمرہ کرنے والے پراستطاعت کے بغیر جج فرض ہونے کی تحقیق

ہمارے زبانہ میں بیمشہور ہے کہ جس مختص نے پہلے جی نہ کیا ہووہ اگر ماہ شوال میں عمرہ کرے تو اس پر جی فرض ہوجا تا ہے۔خواہ اس کے پاس ایا م جی تک دہاں تھیمر نے اور کھانے پہنے کی استطاعت نہ ہوا درخواہ اس کے پاس دہاں تھیمرنے کے لیے سعودی عرب کا دیز اند ہواگر وہ جی کیے بغیر دالیس آ محمیا تو اس کے ذمہ فرض ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ کس سے قرض لے کریا کسی بھی طرح ج رے اگراس نے جو نیس کیا اور مرکیا تو گنمگار ہوگا۔ یہ توی قرآن مجید حدیث اور فقد کے صراحة فلاف ہے قرآن مجید میں ہے: (آیت) ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا۔ (آل عمران: ۴۵)

اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ استطاعت کے بغیر جی فرض نہیں ہوتا استطاعت کی تغییر ہیں صدر الشریعت مولانا انجد علی (رحمة النہ علیہ) لکھتے ہیں۔ سفر خرجی اور سواری پر تفاور ہوئے کے بیٹ ٹی کہ بیپ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں لیعنی مکان لہا س خادم اور سواری کا جانو راور پیشہ کے اوز اراور خانہ واری کے سامان اور دین (قرج) سے اتناز اکد ہو کہ سواری پر مکہ عظمہ جائے اور واب ہے اور جائے وہاں ہے سواری پر واپس آئے اور جائے سے واپسی تک عمیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال ججو شرجات اور جائے آئے ہیں اپنے نفقہ اور کھر اہل وعمیال میں قدر متوسط کا اعتبار ہے نہ کی نہ امراف۔ عمیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (درعی رعالم کیری) (بمار ٹریعت نا ہمی الدام ہور شخ نفاع کی این میز کر آئی)

اس عبارت ہے واضح ہو کیا کہ شوال میں مر و کرنے والے جس مخص کے پاس نج کرنے تک مکہ کرمہ میں تفہر نے اور طعام کی استطاعت نہیں ہے اس پرنج فرض نہیں ہے۔

ا مام دارمی روایت کرتے ہیں: حضرت ابوا مامہ (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (معلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے جس فغم کوکر نے سے کوئی فلا ہری حاجت (طعام قیام ادرسنر خرج کی کی) مانع ندہ و کی ندظا لم بادشاہ نہ کوئی ایسی بیماری جوج سے مانع ہودہ فخص اس حال ہیں مرجائے کہ اس نے تج نہ کیا ہوتو خواہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔

(سنن داری ج ام ۱۰ ۱۳ مطبوعه نشرانسنة ملتان)

اس حدیث کوحا فظ منذری۔

السفرد بالعسمرة يحرم للعمرة من الميقات اوقيل الميقات في اشهر الحج او في غير اشهر الحج . (عالم كيرى ج ١ ص ٢٣٢ مطبوعه اميريه كبرئ بولاق مصر ١٣٠٠ه)

صرف عمرہ کرنے والامیقات ہے عمرہ کا احرام ہا ندھے یامیقات سے پہلے جے کے مہینوں میں یاج کے مہینوں کے علاوہ۔

اوراس جگہ میں لکھا کہ جو تنص جے میں میں مرف عمرہ کرے اس پر نجے لازم ہوجا تا ہے حالانکہ موضع البیان عمل ہون سین کرنالازم ہوتا ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں بعض علماء کا فتوی دیکھا انہوں نے شوال میں عمرہ کرنے پر جج فرض ہوجا تا ہے خواد ان کو سواری پرتندرت ندہو بیٹر طبیکہ وہ خود چل سکتے ہوں۔اول تو ہمارا کلام اس مخص کے بارے میں ہے جو یہاں سے نمرہ کے سلے ہائے کیونکہ بچے کرنے تک رہائش اور کھانے کی استطاعت اس سے متعلق ہے مکہ میں رہنے دااوں کے لیے رہائش کی استطاعت کا منا نبیں ہے تانیا انہوں نے فتوی میں عالم میری کی آ دھی عبارت نقل کی ہے عالم میری کی پوری عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے.. ، ۔ ینا نظ میں ندکور ہے: ابل مکداور تین ون کی مسافت سے کم اس کے گر در ہے والوں پر جج کرنا واجب ہے جب کدوہ جانے پر قوت رکھتے ہوں خواہ ان کی سواری پر قدرت نہ ہولیکن بیضروری ہے کہ ان کے پاس دستور کے مطابق طعام کی اتن مقدار ہوجوان كابل وعيال ك ليدوالس آنة تك ك ليكافى جواى طرح السراج الوهاج بي ب-

( نالم كيرى ج اس ١٤م مطبوع مطبع الميريد كيرى بولا ق معروا اله غور فرما ہے! جب ابل مکداور اس کے گر در ہے والول پر بھی واپس آنے تک طعام کی استطاعت کے بغیر جج فرض نہیں ہے تو دوردراز کے علاقوں سے مکہ مرمہ وہنچنے والوں پرر ہائش اور طعام کی استطاعت کے بغیر جج کیے فرض ہوگا۔

اس فتوی میں دوسری دلیل کی ھی ہے کہ اگر کسی تخص پر استطاعت کی دجہ سے جج فرش تفاا دراس نے جج نہیں کیاحتی کہاں کا ماں تلف ہوگیا تواس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر جج کرے خواہ وہ وفائت تک اس قرض کی ادائیگی پر قد در نہ ہواورا مید ہے کہ اللد تعالی اس قرض کے ادانہ کرنے کی وجہ سے اس ہے مواخذ وہیں فر مائے گا جب کہ اس کی نبیت بیہ وکہ وہ قادر ہونے پراس قرض کو اداكروب كي- (دري ارج عص ١٥٠٠)

ریوعبارت بهار ہے مبحث سے خارج ہے کیونکہ بیوعبارت اس مخص کے متعلق ہے جس پر مالی استطاعت کی وجہ ہے جج فرض مو چکا ہوا وراس نے جے نہ کیا ہوا در پھراس کا مال ملف ہو گیا ہوا در ہماری گفتگوا س محض کے بارے میں ہے جس کے باس جج کرکے والپس آبنے تک رہائش اور طعام کے لیے اسپے اور اپنے عمیال کا خرج نہیں ہے سوظا ہر ہے اس پر جج فرض ہوا بی نہیں نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جس پر جج فرض تھا اس نے جج نہیں کیا اور اس کا مال تلف ہوگیا اس کے لیے قرض لینا اس وقت جائز ہے جب کہ اس کا غالب ممان میہ ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا کر دے گا اور اگر اس کا غالب ممان میہ و کہ وہ اپنی و فات سے پہلے اس قرض كوا دانبين كرسكة كاتواس كے ليے افضل قرض ندلينا ہے۔ ردالحادج اص ١٩١١مطبوعدداراحياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١ه اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جولوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیراستطاعت کے حج کرنے کوفرض کہتے ہیں ان کا دعوی بدادلیل ہے۔

#### بَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

#### یہ باب رمضان میں عمرہ کرنے کے بیان میں ب

2991 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْدَةً وَعَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا سُفْبَانُ عَنْ بَبَانِ وَجَابِرٌ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّعْبِيِّ عَنُ وَهُدِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهُدِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّاعِينِ عَنْ وَهُدِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّامِ عَنْ وَهُدِ بِنِ خَنْبَشُ رَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً فِي وَمَعَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُرَةً فِي وَمَضَانَ لَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْلُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْ عُمْلًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ع

"رمضان میں عمرہ کرنا جج کرنے کے برابرہے"۔

2992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنُ دَاوُدَ بُنِ يَزِيُدَ الزَّعَافِرِي عَنِ الشَّعْيِي عَنْ هَرِمٍ بُنِ خَنْبَشٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً

جه مع حصرت وہب بن حنبش را انتظار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم فانظیر نے ارشاد فرمایا ہے:'' رمضان میں نمرہ کرنا مجم کرنے کے برابر ہے''۔

2993 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي اِسْخَقَ عَنِ الْآسُودِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

مه مه مع معزت الوصفل ولي من اكرم مَنَا يَهُمُ كارِفر مان النظر كرتے ہيں: ' رمضان ميں عمره كرنا جج كرنے كے برابر بے'۔ 2994 - حَدَّدَ مَنَا عَبِلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

جہ جہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی شاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم سنی تیزام نے ارشاد فرمایا ہے:''رمضان میں عمرہ کرنا جج کرنے کے برابر ہے''۔

2995 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو عَنُ عَبْدِ الْكرِيمِ عَنُ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً

2991 اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

2992 اس روایت کونش کر نے پیس امام این ماج منفرد ہیں۔

2993 افرج الرزى في "الجائع" رقم الحديث:939

2994 الروايت كوفل كرفي من امام اين ماج منفرد جي -

2995 اخرجه البي رى في "الشيخ "رتم الحديث. 1860

# - حضرت جابر نگافتهٔ "نی اکرم تافیق کا پیفر مان قل کرتے ہیں: "رمضان میں عمرہ کرنا مج کرنے کے برابرے"۔ بَابِ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

# ریہ باب ذی العقد ہ میں عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2996 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكِرِيًّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَعْتَمِرُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ

- حضرت عبدالله بن عباس في بنايان كرت بين: نبي اكرم مَنْ النَّيْزِ في عضرف في يعقد ويس عمره كيا ہے۔

2997 حَدَدُنَا ابُوبَكُرِ بَنُ اَمِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُمَيْرِ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيدٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآنِشَةً قَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِى الْقَعْدَةِ سیده عائشهمدیقه دان این کرتی بین نبی اکرم منافظ این مرف دیفعده مین عمره کیا ہے۔

بَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبِ

# سیر باب رجب میں عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2998 حَدَّثَنَا الْبُوكُونِي حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ اذَمَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي ثَابِسِ عَنْ عُرُواَةً قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي آيِ شَهْرِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ فَفَالَتُ عَآئِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرً و عروه بیان کرتے ہیں: حصرت عبدالله بن عمر ظافین سے سوال کیا تھیا ہی اکرم منافیز کے فون سے مہینے میں عمره کیا تھا توانبول نے جواب دیا: رجب میں (جب سیدہ عائشہ نگانٹا کواس بات کا پنتہ چلاتو سیدہ عائشہ بنگانے فرمایا) نبی آگرم مُلَّانَیْم نے ر جب میں عمرہ بھی نہیں کیا حالانکہ نبی اکرم ماکٹیٹا نے جو بھی عمرہ کیا حضرت عبدانلدین عمر بنافٹان میں تی اکرم ماکٹیٹا کے ساتھ

# بَابِ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ بیرباب علیم سے عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2996 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

المعين المعلى ا

1992

2998: اخرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 3026 اخرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 338 اخرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 2998

عن المراعد موراز و ن بن ازویر برگزان کرتے ہیں : می اکرم نوائی کے اندیں میہ ہدایت کی کہ وہ سیدہ عائشہ زمانا کو کہتا ہے او اسریر کسوار کریں اورائیں مجھیم ہے جمرہ کرواویں۔

المُوكِةُ مَنْ مَعْرَفَكُ الْمُوكِنَّكُو مِنْ أَمِي شَهِيمَ حَلَّانَا عَبَدَةُ مِنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِيشَةً الْمَالُمُ مَنَ مَعْرَةِ الْوَدَاعِ نُوالِمِي هَلالَ إِي الْحِجْدِ لَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْمَنْ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ المَالَمَ مِنْ المَالَمَ مِنْ المَالَمَ مِنْ المَالَمَ مِنْ المَلْ بِعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ المَلْ مِعْمَ وَالمَلْ بِعَمْ وَالمَلْ مِعْمَ وَالمَلْ مُعْمَوا وَالمَالِمُ فَالمَلْ مُعْمَوا وَالمَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَاكِ وَالمَعْمَ وَالمَلْ مَعْمَ وَالمَلْ مِعْمَ وَالمَعْمَ وَالمُومِ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ وَالمَعْمَ وَالمُومِ وَالمَعْمَ وَالمُعْمَ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومَ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومِ وَالمُعْمَ وَالمُومُ وَالمُعْمَى اللّهُ مُعْمَولُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُعْمَولُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالمُومُ

و الحج المعدد الله المعدد الله المحاليات كرتى بين بنب بخة الوداع كرموقع برام بى اكرم الكين كرماته و الدبوك و والحجكا الميد براه المراكزة والحجكا الميد براه المراكزة والحجكا الميد براه المراكزة والمحكام الميد براه المراكزة والمحكام الميد براه المراكزة الميل الموكول بين شاخ المن الموكول بين شاخ المن الميل الموكول الميل المحكولة المول الميل الموكول الميل الموكول الميل الموكول الميل الموكول الميل الموكول الميل الموكولة الميل الموكولة المول الموكولة المول الموكول الموكول الميل الموكولة المول الموكولة المول الموكولة الموكول

2000 تربيدين رق في "الميح " في المديد 1782 الرجسلم في "المح " وفي الحديدة: 2008

کے طور پراوانبیں کرناپڑا)

شرح

معنی آیک جگہ کا نام ہے جو مکہ ہے ڈھائی تین کے فاصلہ پر شال مغربی جانب واقع ہے۔ یہ جگہ حدود حرم ہے باہر ہے جاج عرہ کا احرام باند ھنے کے لئے بہیں آجاتے ہیں۔ عمرہ کے احرام کے لئے ضروری اور شرط ہے کہ طل سے لیعنی حدود حرام ہے باندھا جائے عمرہ کرنے والا خواہ کی ہویا غیر کی جب کہ جج کا احرام غیر کی تو حل ہے باندھے اور کی حدود حرم ہی میں کہیں سے باندھے۔ "انہوں نے صرف ایک بی طواف کی است اگر چہ رہ بات مغہوم ہوتی ہے کہ قارن کو ایک طواف جمرہ اور تج دونوں کے باندھے۔ "انہوں نے صرف ایک بی طواف تو عمرہ کے بان قارن کو دوطواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے کافی ہے، جیسا کہ حضر سندا مام شافعی کا مسلک ہے لیکن حفیہ کے بال قارن کو دوطواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے جو کہ ہیں داخل ہونے کے بعد کیا جائے اور دوسرا طواف جے کے لئے وقوف عرفات کے بعد کیا جائے کیونکہ حدیث سے یہ بات بوریکی ہے کہ ججۃ الوداع کے موتوع پر نبی کر میں صلی اللہ علیہ وا نہ دسلم قاران سے۔

آپ سلی انٹدعلیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں واخل ہوئے تو ایک طواف اس وقت کیا اور دومری مرتبہ طواف الزیار ہ وقوف عرفات کے بعد کیا نیز دار قطنی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل بھی بہی ہے کہ قارن دوطواف کرے اور صفا ومروہ کے درمیان دو مرتبہ می کرے! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی بہی بات منقول ہے کہ قارن دو طواف اور دومر تیہ می کرے۔

# بَابِ مَنْ اَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بيه باب ہے كہ جوشش بيت المقدى سے عمرہ كااحرام باند ھے

. 3001- حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ حَدَّثَنِي سُلْمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَهَلَّ يَعْمُرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

علاجه سیده أمّ سلمه ذات بیان کرتی میں: نی اکرم مُلَاثِیْم نے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے:'' جو محض بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باند ھےاس کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

3002 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بِنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمِّلَ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ مَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ اللهُ عِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْمُرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مُنْ أَمْ فَا أَلْتُ فَا عَلَيْهُ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدِسِ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقْدِسِ بِعُمْرَةٍ مُنْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُو

\* ﴿ سيد المسلم المُكِنَّا المِنْ كُولَ إِن تِي اكرم اللَّيْنَام فِي الرَّم المُنْ المُن المُن المُن المُن الم اس سے کیا است مبلے کے گنا ہون کا گفارہ ہوجا تا ہے۔

(ایں روایت کی ایک راوی خالون سیدہ ام تھیم ٹھاٹھا بیان کرتی ہیں) اس لیے میں نے بیت المقدیں سے بمرے کا احرام ندھا تھا۔

شرت

جب کوئی شخص بیت المقدی ہے مکہ کے لئے چانا ہے تو وہ راستہ میں یہ یہ منورہ ہے گز رتا ہے، اس طرح وہ مخص اپنے راستہ میں تینوں انعمل ترین مقامات ہے، شرف ہوتا ہے بایں طور کہ اس راستہ کے سفر کی ابتداء بیت المقدی ہے ہوتی ہے درمیان میں یہ بینہ نورہ آتا ہے اور آخریش مکہ کرمہ کہ نیجا ہے لہٰ اس مختص کی خوش بختی کا اندازہ لگا ہے جوا ہے سفر جج کی ابتداء بیت المقدی ہے کرے کہ اول تو خود سفر مقدی و باعظمت مجرسفر کی ابتداء بیت المقدی ہے درمیان میں مدینہ منورہ اور سفر کی انتہاء جرم محترم پراس سب سے مذکورہ بالا شخنص معظیم تو اب یا تا ہے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرف اشارہ کررہ ہے کہ احرام باند ہے کی جگہ حرم محترم سے جتنی دور مہوگی تواب مجمل آنازیادہ ہوگا اس بارہ میں نفتہی تفسیل یہ ہے کہ حضرت ایام اعظم کے نزدیک مواقیت سے احرام کی تقذیم بیجنی احرام باندھے کی جگہوں سے پہلے ہی احرام باندھ لینایا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر چلنا افضل ہے حضرت ایام شافتی کا ایک قول بھی یہی ہے کیکن یہاں صورت میں ہے جب کے ممنوعات احرام سے بھی مورندا کر یہ جانے کہ اس صورت میں ممنوعات احرام سے اجتناب ممکن منبی : وگا تو پھرمیقات ہی سے احرام باندھنا افضل ہوگا۔

ای طرح تج کے مہینوں میں ( لیعنی شوال ، ذی تعدہ اور ذی المجہ کے ابتدائی دی ون ) سے پہلے احرام باند ہے کے بارہ میں حفیہ کے ہارہ میں حفیہ کے ہارہ میں حفیہ کے ہارہ میں حفیہ کے ہارہ میں حفیہ کے ہاں جواز کا تول بھی ہے اور کر دو کہا گیا ہے ،حضرت امام مالک اور حضرت امام احمہ بھی کراہت ہی کے قائل ہیں۔ سنرت مام شانعی کا ایک تول اگر چہ یہ بھی ہے کہ جج کے مہینوں سے پہلے احرام باند ہے والوں کا احرام درست نہیں ہوگا لیکن ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جج کے مہینوں سے پہلے احرام باند ہے گا تو اس کا وہ احرام جج کی بجائے مرہ کا ہوجائے گا۔

# بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الل

3003 - حَدَّثَنَا اَبُوْاسُخَقَ الشَّالِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِهَ الشَّالِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ عَمْرِهُ بَنِ دِيْنَارٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلِ رَّالنَّالِنَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَيْتِهِ

عه حه حد معزت مبدالله بن عمال بن المئنايان كرتے إلى: نبي اكرم النظام نے 4 عرب كيے تنے ایک وہ جوحد يبيد كے موقع پركيا تقا ایک وہ مرہ جوا گلے سال نفنا كے طور پر كيا تھا تيسراعمرہ آپ نے "محر انہ" ہے كيا تھا اور چوتھا ممرہ آپ النظام ساتھ كيا تھا۔

خرح

حفزت انس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ درسول کر پیم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرے کے ہیں اور وہ سب ذی تعدوی مینے میں کئے سکتے علاوہ اس ایک عمرہ کے جوج کے ساتھ کیا گیا تھا اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا (اور ان چار عمروں کی تفصیل سب کہ کہ ایک عمرہ حدید ہیں ہوا، تبیسراعم وہم اندے سب کہ ) ایک عمرہ حدید ہیں ہوا، تبیسراعم وہم اندے جہاں غز وہ حنین کا مال غنیست تقسیم کیا ممیارہ بھی ذی تعدوی ہیں ہوا تھا۔

( بخارى وسلم مختلوة المصاع: جلدووم: رقم الحديث، 1057)

حدیدایک جگہ کا نام ہے جو مکہ کر مدے مغربی جانب تقریبا پندرہ سولہ میل (۲۷ کلومیٹر) کے فاصلے پرجدہ جاتے ہوئے مالی
ہے بید مکہ سے شال مغربی جانب ہے بہیں جبل اشمیسی نامی ایک پہاڑ ہے جس کی وجہ سے اب س مقام کوشمید بھی کہتے ہیں۔ حدوو
حزم یہاں سے بھی گزرتے ہیں اس لئے اس جگہ کا اکثر حصر حرم میں ہاور کچے حصر طل میں (لینی حرم سے ہاہر) ہے۔ عمرہ حدیدیا
(اجمالی) بیان بیہ ہے کہ من اس میں ذی تعدہ کی بہلی تاریخ کو دوشنبہ کے دن نبی کریم صلی الشعلیدوآ لہ وسلم عمرہ کے قصد سے مدید
منورہ سے روانہ ہوئے چودہ سویا اس سے پھوزائد رفقاء آپ صلی الشعلیدوآ لہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی الشعلیدوآ لدوسلم
صدیب بہنچ تو قریش مکہ جمع ہوکر آپ صلی الشعلیدوآ لدوسلم کے پاس آئے اور زیارت بیت الشد سے آپ صلی الشعلیدوآ لدوسلم کوروکا،
کافی رود قدر کے بعد کہ جس کی تفصیل تاریخ و سیر کی تماہوں میں مئتی ہے۔

آ تخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہد وسلم مع رفقاء اس سال تو مدید یہ اور سلے جا کیں اور مشہور ہاں معاہدے کی روسے یہ بایا کہ آتخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم مع رفقاء اس سال تو مدید واپس چلے جا کیں اور آکند وسال آکر محروکریں۔ چنا نچہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم قریش سے کے کرے مروک بغیر مدید منورہ واپس ہو گے البذاحقیق سے میں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بہلا مروشی میں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بہلا مروشی اور بالم میں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بہلا مروشی الله علیہ وآلہ وسلم کہ تو بیف کیا جماعت کے ان آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کم تو بیف کیا جماعت میں موقع پراحصار کا تھم مشروع ہوا۔ چنا نچہ آئندہ سال ای عمرہ کی قضاء کے لئے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کم تو بیف لائے تین روز مکہ میں تیام فرمایا عمرہ اور کیا اور چو تھے روز وہاں سے واپس ہوئے۔ بید وسراعم و ہواای عمرہ کو کو مرة القضاء کہتے ہیں یہ نام احاد بیث بھی منقول ہے۔

حنفیہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محرم احصار کی وجہ سے احرام سے باہر آجائے تو اس کی قضا اس پر واجب ہو گی حضرت امام شافعی کے نز دیک قضا واجب نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسراعمرہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعر انہ سے مکہ محرمہ جاکرا داکیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال تقسیم کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جعر انہ، کہ کر مداور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جب منتخ کمہ کے بعد من ۸ھٹ فزوہ خین کا داتعہ پیش آیا تو اس وقت ہے شار مال نغیرت ہاتھ لگا، ای موقع پر آپ ملی الشعلیہ وآلہ وسلم ہمرانہ میں پندرہ سولہ روز قیام پذیر رہے اور وہ مال نغیمت محابہ میں تغییم فر ہایا: آئیں دنوں میں ایک روز رات میں بعد نماز عشاء آپ ملی الشعلیہ وآلہ وسلم کہ تشریف لے مجھے اور عمرہ کیا اور اس میں داہی آ ہے اور معرانہ میں نماز فجر پڑھی۔

پوتھا عمرہ وہ ہے جو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ج فرض ہونے کے بحد من احد میں جے کے ساتھ کیا، البذا ہے عمرہ تو ذک الحجہ میں ہوا اور بقیہ عمر ہے ذک قعد و میں کئے اس طرح آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چار عمر ہے تھے وہ یہ تھے ، البتہ زمانہ اسلام میں جی آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلہ مرتبہ کیا ہے جب کہ وہ فرض ہوا ہے ایام جا لمیت میں قریش جی کرتے تھے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے کیکن ان کی تعداوع لما وکھی طور پر معلوم نہیں ہے۔

صفرت براء بن عازب رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ذی تعدہ کے مبینے میں جج سلے دومرتبہ عمرہ کیا ہے۔ (بناری منکنو والصابع: مبلدووم: رقم الحدیث، 1059)

س سے پہلی مدید سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ج سے پہلے تین عمر ہے کہ ہے۔ جب کہ سے صدید ج سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدید ج سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدید جاری ۔ ان دونوں حدیثوں کے تصاد کو یوں دور سیجے کہ ملح حدید بیر کی تعداد ود بتاری ۔ ان دونوں حدیثوں کے تصاد کو یوں دور سیجے کہ ملح حدید بیر کے موقع پر اگر چہ بظاہر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ہ کے افعال ادائیں کے ہیں لہذہ میں روایت میں جائے آپ کو یا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ہ کے افعال ادائیں کے ہیں لہذہ میں روایت میں ج سے پہلے عمر ہ کی تعداد دو بتائی گئی ہے اس میں اس عمر ادعم ہ کا تو اب ہے اس اللہ علیہ وآلہ وہ اس کی تو اور سے میں اللہ علیہ وآلہ وہ اللہ علیہ وآلہ وہ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ اس کی مرادیہ ہے کہ اگر چرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلی کو واب تین عمر سے کے سلے ہیں ۔ کیس کے بیں ۔ کیس کی مرادیہ ہے دوی کے ہیں ۔

نى كريم النظام كابيان

حعرت قادہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ بی ملی اللہ علیہ وسلم نے جارمرتبہ عمرہ کیا مصرف دوعمرہ جوآب نے جج کے ساتھ کیا ہے اس کے علاوہ یا تی سب عمرے ذی القعدو میں تھے۔

ایک عمرہ تو حدیبیہ ہے، یاحد بیبیہ کے زمانے میں ذی القعدہ کے مہینہ میں ، اورا یک عمرہ آئندہ برک ذی القعدہ میں ، اورا یک عمرہ عمر اندے رہمی ذی القعدہ میں تھا جب کہ آپ نے مال ننیمت بھی تقسیم فرمایا۔

( مج بخارى رقم الحديث والح ( 1654 ) مج مسلم رقم الحديث ( الح 1253 )

وافظ ابن تیم کہتے ہیں: نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے کیے جوسب کے سب ذی القعدہ کے مہینہ عمل سے ۔ میں ان عمرہ حدیبیہ: یہ سب سے پہلا عمرہ ہے جو کہ چھ ججری عمل کیا تو مشرکین مکہ میں آئیں روک ویا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے میانی کے ۔ پہلا ان کے اور نبی واور خوداور صحابہ کرام نے اپنے سرمنڈ واکرا ہے احرام سے طال ہو گے اور اس سال مدینہ والیس قربانی کے اور نبی والیس تشریف کے آئے۔دوسرانعمرہ قضاء: حدیدیے بعدوالے سال نبی سلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں تمین دن قیام فرمایا اور عمرہ کممل کرنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے۔تیسرانوہ عمرہ جو نبی اللہ علیہ وسلم نے جج کے ساتحہ کیا تھا۔ چوتھا جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم حین کی جانب نکلے اور مکہ واپسی پر پھر انہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ داخل ہوئے۔۔ حافظ ابن تیم کا آبن ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے چارہے زآئے کو بیس میں۔ (زادالعاد (2، 90-93)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان قرماتے ہیں :علاء کرام کا کہنا ہے کہ ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیر عمرے ذی القعد ، کی فضیلت اور دور جاھلیت کی بخالفت کی بنا پر اس مہینہ میں کئے ، اس لیے کہ اہل جا لمیت کا بید خیال تھا کہ ذی القعد ، ہم عمر ، کرنا بہت بنا ہے کہ فور کا کام ہے جیسے بیان ہو چکا ہے ، تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کے ، باراس لیے کیا تا کہ لوگوں کے لیے اچھی طرح بیان ہوجائے کہ اس مہینہ میں عمر ہ کرنا جائز ہے ، اور جو کچھے اہل جالمیت کرتے تھے دو باطل ہے۔ (شرح مسلم ( 8 م 235 )

# بَابِ الْنُحُرُو بِ إِلَى مِنْى

بير باب منى كے ليےرواند ہونے كے بيان ميں ہے

3004 حَدَّثَ مَا عَيلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَ اَبُوْمُعَاوِيَةً عَنُ إِسْمَعِيْلَ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى يَوْمَ التَّرُونِيَةِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إلى عَرَفَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى بِمِعَى يَوْمَ التَّرُونِيَةِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إلى عَرَفَةً صَلَّى اللهُ عَرَفَةً عَدَا إلى عَرَفَةً عَدَا إلى عَرَفَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِعْرَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَرَفَةً إلى اللهُ عَرَفَةً عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَقَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي

3005 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَوَ آنَهُ كَانَ يُصَلِّى الطَّلَوَاتِ الْمُحَمِّسَ بِمِنَّى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ يُصَلِّى الطَّلَوَاتِ الْمُحْمِسَ بِمِنَّى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ يُصَلِّى الطَّلَوَاتِ الْمُحْمِسَ بِمِنَّى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الطَّلَوَاتِ الْمُحْمِسَ بِمِنَى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي الْمُعْمِلُ وَلِي الْمُعْمِلُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُلَالِلُهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَلِعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَال

# بَابِ النَّزُولِ بِمِنَّى

یہ باب منی میں پڑاؤ کرنے کے بیان میں ہے

3006- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُؤْسُفَ بْنِ

3004 اخرجه الترشدي في "الجامع" رقم الحديث. 879

3005 اس روايت وش كرية لايل ما الآن يؤير أخرو بين \_

3006 عرد الإدادة في السنن المركز لحديث 2019 الخرج الرخري في "الجامع" وقم الحديث: 281

مَاهَكَ عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ فُلُتُ مَا رَسُولَ اللّٰهِ آلا نَيْنِي لَكَ بِعِنَى بَيْنًا فَالَ لَا مِنْى مُنَاحُ مَنْ سَقَ ماهَكَ عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ فُلُتُ مِنَا مِن عَلَى اللّٰهِ آلا نَيْنِي لَكَ بِعِنْى بَيْنًا فَالَ لَا مِنْى مُنَاحُ مَنْ سَقَ من اكرم مَناتِيَّا فِي فرمايا: في بين امنى جانوركو بشمانے كى جگہ ہے جو پہلے بائے جائے (وہ وہاں گھمر جائے)

ے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنی بنیاں کرتی ہیں ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم آپ منی آئی آئی کے لیے منی میں کوئی گھر نہ بنا ویں؟ جوآپ منی آئی امرسا میرکرے تو نبی اکرم منی تیز آئی نے فرمایا: ہی نبیں! منی جانورکو باندھنے کی جگہ ہے جو شخص پہلے بہتے جائے وہ وہاں کہیں بھی خالی جگہ پرتھ ہرسکتا ہے۔

## بَابِ الْغُدُوِّ مِنْ مِّنَّى اللَّى عَرَفَاتٍ به باب منى سے عرفات كى طرف جائے كے بيان ميں ہے

#### ميدان عرفات كابيان

عرفہ "ایک مخصوص میکہ کا نام ہا اور بیز مان کے معنی ہیں بھی استعال ہوتا ہے بایں طور کہ نویں ڈی الحجہ کوعرف کا دن کہتے ہیں۔لیکن "عرفات " بھتے کے لفظ کے ساتھ صرف اس مخصوص مجکہ ہی کے لئے استعال ہوتا ہے اور یہ جمع اطراف و جوانب کے اعتبار ہے ہے۔ "عرفات " مکہ مرمد ہے تقریبا ساڑھے پندرہ میل (پھیس کلومیٹر) کے قاصلہ پرواقع ہے یہ ایک وسیح وادمی یا میدان ہے جوابے تین طرف سے بہاڑیوں ہے گھرا ہوا ہے ، درمیان میں اس کے شالی جانب جبل الرحمة ہے۔

عرفات کی وجرتسمیہ کے متعلق بہت اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم اور حضرت حواجب جنت ہے اتر کراس و نیا ہیں آ آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے ای جگہ ملے۔ ای تعارف کی مناسبت ہے اس کا نام عرفہ پڑ گیا ہے اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس جگہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو افعال جج کی تعلیم و سے رہے ہتے تو وہ اس دوران ان سے بوجھتے کہ عرفت (بین جو تعلیم میں نے دی ہے) تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ایرا ہیم جواب میں کہتے عرفت (بال میں جن لیا) اور آخر کار دونوں کے سوال وجواب میں اس کلمہ کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔

ان کے علادہ اور بھی اقوال ہیں۔ وقوف عرفات یعنی نویں ذک الحجہ کو ہر حاتی کا میدان عرفات میں پینچنااس کی اوائیگی جے کے سلسلہ میں ایک سب ہے بڑار کن ہے جس کے بغیر جے نہیں ہوتا، چنانچہ کچ کے دور کنوں یعنی طواف الا فاضہ اور وقوف عرفات میں وقت میں وقت میں وقت عرفات جونکہ جے کاسب ہے بڑار کن ہے اس لئے اگر میزک ہوگیا توجے بی نہیں ہوگا۔

3008- حَدَّلَكَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

آبِسَى بَسَكُمْ عَنْ أَنْسِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَنَا الْيَوْمِ مِنْ يَسَى إلى عرفة فعنا من يُسكِّبُرُ وَمِنْ الْمَنْ يُهِلُ قُلَمْ يَمِبُ هَذَا عَلَى هَذَا وَلا هَذَا عَلَى هَذَا وَلا هَذَا عَلَى هَذَا وَرُبَّمَا قَالَ هَوْلَاهِ عَلَى هَوْلا هِ وَلا هَوْلا إِ عَلَى هَوْلا اللهِ عَلَى هَوْلا اللهِ عَلَى هَوْلا اللهِ عَلَى هَوْلا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حد حضرت انس برخاند بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم منافظ کے ساتھ اس دن منی سے عرف کے لیے روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض لوگ کی اکرم منافظ کے ساتھ اس دن منی سے عرف کے لیے روانہ ہوئے تو ہم میں سنہ بعض لوگ کا اللہ الا اللہ بیڑھ رہے تھے تو بہلوگ ان پرکوئی اعتراض ہیں کر رہے تھے اور وہ کے اور وہ کے اندوں کے بین سے المان کی بین سے سے سے سے الفاظ کی میں الفاظ کی میں ساتھ کے بین س

ترح

ملامہ طبی کہتے ہیں کہ فرفہ کے ون جیوں کو جمیر کہنی جائز تو ہے جیسا کہ اور اذکار جائز ہیں کے ن سنت نہیں ہے بلکہ اس دن ان کے لئے سنت تلبیہ میں معروف رہنا ہے جب تک کہ وہ جمرہ عقبہ کی ری سے فارغ ند ہوجا تیں۔ یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ عرفہ کی میں سے ایام تشریق کے اور میں سے کہ عرفہ کی میں ہو یا جج کے علاوہ سے ایام تشریق کے اور سے دالے سے ایک میں ہو یا جج کے علاوہ سے کہ ترکی کے علاوہ سے کہ سے کہ اور سے کے میں ہو یا جج کے علاوہ سے کہ س

# باب الْمَنْزِلِ بِعَرَّفَةَ بِهِ باب عرفه مِيں بِرُّ اوْ كرنے كَى جُكَّه كے بيان مِيں ہے

3000 حَدَّنَا عَلِيْ اَبُنِ عُمَر الْجُمَعِيْ وَعَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا حَدَّنَا وَكِبْعُ اَبُانَا نَافِعُ بُنُ عُمَر الْجُمَعِيْ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ حَسَنَ عَنِ ابْنِ عُمَر اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِئُ نَمِرةً قَالَ فَلَمَّا الْحَجَّاجُ ابْنَ الزَّبِيْ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَسَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ عُمَر اَنَّ سَاعَةٍ كَانَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَسَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ عُمَر اَنَ بَرُوتِ فِي هَذَا الْيُومِ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

1914 اخرجه ابودا زونی «السنن» رقم الحدیث 1914

بيغام بمجحواياً-

جب حضرت عبدالله بن عمر برخ النه بن مروانه بون كااراده كيا تو دريافت كيا: سورج دُهل گيا ہے؟ لوگوں نے جواب ديا: ابھى مبيل دُ حلا، تو ده بينے دہ به بھرانبول نے دريافت كيا: كياسورج دُهل گيا ہے؟ لوگوں نے جواب ديا: جى ہاں، جب لوگوں نے بيد جواب ديا: جى ہاں، جب لوگوں نے بيد جواب ديا كرسورج دُهل گيا ہے؟ لوگوں نے بيد جواب ديا كرسورج دُهل كيا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر برائ بنائے كوچ كيا۔

و کیج نامی راوی کہتے ہیں: لینی ووروانہ ہو گئے۔

#### بَابِ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

#### یہ باب عرفات میں وقوف کرنے کی جگہ کے بیان میں ہے

3010- حَدَّلَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ صُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
عَلَيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هِذَا
الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

و معرت علی دلافنڈ بیان کرتے ہیں: ئی اکرم نلائی کے عرفات میں وقوف کیا آپ نلائی کے ارشاد فرمایا: یہ وقوف کر استاد فرمایا: یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ کرنے کی جگہ ہے عرفات پورے کا پوراد توف کرنے کی جگہ ہے۔ شرح

حفرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کر بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بورا میدان عرفات بخسر نے کی حکہ ہے، سارامنی قربان گاہ ہے، سارامز دلفہ تھہرنے کی جگہ ہےاور مکہ کا ہر راستہ (اوراس کی ہرگلی) راستہ اور قربانی کی جگہ ہے۔

و (ايودا كاد وارى مفكلة والمسائع بلدووم: رقم الحديث 1141)

حدیث کے آخری کلمات کا مطلب میہ کہ جس راستہ ہے گئی مکہ میں جا تھی درست ہے اور مکہ میں جس جگہ جاہیں قربانی کا جانور منی جانور میں ذریح کرتا جاہے اور مکہ جرم میں واقع ہے، میداور بات ہے کہ قربانی کا جانور منی جانور منی کا جانور منی کی درج میں دری کرنے کا دستور بن گیا ہے کو فکہ قربانی کے دن کہ وہ ذکی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے جاتی منی میں ہوتے ہیں اس لئے اپنی قربانی بھی وہیں کرتے ہیں۔ حاصل میہ کہ تخضرت ملی اللہ علیدوآ لہ وسلم نے مید بات بیان جواز کی خاطر ارشاد فربائی ورنہ تو وہ جگہ انسل ہے جہاں آپ ملی اللہ علیدوآ لہ وسلم نے قربانی کا جانور ذری کیا اور وہ بی جگہ انسل ہے جہاں آپ ملی اللہ علیدوآ لہ وسلم نے قربانی کا جانور ذری کیا اور وہ بی

3010 اخرجها بودا وَدنى "السنن" رقم الحديث: 1935 وقم الحديث: 1528 اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 1855

راستدافضل ہے جس سے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرآ ہے۔

3011 - حَدَثَنَا اَبُوبِهُ مِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ صَفْوَانَ عَنْ يَنْ فِي اللهِ عَنْ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ

3012 - حَنَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِ عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَّارْتَفِعُوْا عَنُ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزُدَلِقَةِ مَوْقِفٌ وَّارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ `

عد حضرت مایربن عبدالله وائت کرتے بین: نبی اکرم الله فائد ارشاد فرمایا ہے: "عرف سارے کا سارا مختر نے کی جگہ ہے، وادی محصر کے مخبر نے کی جگہ ہے، وادی محصر کے مخبر نے کی جگہ ہے، وادی محصر کے نشیب سے بلند جگہ پر تغمبر و، مزدلفہ سارے کا سارا تربانی کی جگہ ہے، سوائے اس جگہ کے جوعقبہ سے پر بے نشیب سے بلندی کی طرف تخبیر و، اور منی سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، سوائے اس جگہ کے جوعقبہ سے پر بے سے بلندی کی طرف تخبیر و، اور منی سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، سوائے اس جگہ کے جوعقبہ سے پر بے بے بیا۔

ثرح

اس جگہ سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کی اس خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربانی کی ، چنا نچہ بیر جگہ خرالنبی (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگہ) کہی جاتی ہے جنانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے تو یہاں قربانی کی ہے ویے منی جس کری بھی جگہ تربانی کی جاسمتی ہے کیونکہ وہاں ہر جگہ قربانی کرنا سنت ہے ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں اپ وقوف کی جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تو عرفات میں اس جگہ موائے وادی عرف کے وقوف کیا جاسکتا ہے۔

مزدلفہ کو "جمع "مجھی مکتبے ہیں چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے بارہ میں اپنے وقوف کے جگہ کی طرف کہ جو مشحر حرام کے قریب ہے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی محسر کے وقوف کیا جا سکتا ہے۔

3011 اخرج إبودا وَدِلْ "أَسْنَ" رَمِّم الحديث 1919 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث:883

3012 ال ردایت کونل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

حدیث کا حاصل میہ کمٹی میں کسی مجلے قربانی کی جاسکتی ہے، عرفات اور مزدنفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی عرف اوروادی مسر کے وقوف کیا جاسکتا ہے لیکن میرفلا ہرہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قربانی کی ہے، جس جگہ وقوف کیا ہے، ای جگہ قربانی کرنایا وقوف کرنا بہر حال افضل ہے۔

#### بَابِ الدُّعَآءِ بِعَرَّفَةَ

یہ باب عرفہ میں دعاما نگنے کے بیان میں ہے

3013 - حَدَّثَنَا اَبُّوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِیُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقَاهِرِ بَنُ السَّرِیِّ السَّلَمِیُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِاُمْتِهِ عَشِيّةَ عَرْفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَ لَبُعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِاُمْتِهِ عَشِيّةً عَرْفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَ لَلْجِيْبِ اِنِّی فَدُ عَفَوْتُ لَهُمْ مَّا خَلَا الظَّالِمَ فَانِی احْدُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ آی رَبِّ إِنْ شِئْتَ الْمَظُلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَفَوْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمُ يُجَبُّ عَشِيّتَهُ فَلَمَّا اصْبَحَ بِالْمُوْدِلِقَةِ آعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ نَهُ مَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَسْتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ سِنَّكَ قَالَ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عد عبدالله بن كناشائ والدكروالي ان كروالدكايه بيان فل كرية بين اكرم مَثَّافِيَّةُم في عرفه كي شام إلى المست كي مغفرت كروي مين اكرم مَثَّافِيَّةُم في عرفه كي شام إلى المست كي مغفرت كروي مين وائة فالم مخف كي كونكه مين مظلوم أست كي مغفرت كروي مين موائد فالم مخف كي كونكه مين مظلوم أبي بدب في اكرم مَثَّافِيَّةُم في عرض كي بدب في الرم مُثَّافِّةُمُ في عرض كي الرم مُثَّافِّةُمُ في عرض كي الرم مُثَّافِّةً الله عرض كي الرم مُثَّافِةً الله عن الرم مُثَّافِّةً الله عن الله كي الرم مُثَّافِّةً الله عن الله كي الرم مُثَّافِّةً الله عن الله كي الله عن الله ع

"ائے نیز ، پروردگار! اگرتو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کردے اور ظالم کی مغفرت کردے"۔

تواس شام نی اکرم مُنَاتِیْنِم کواس بات کا جواب نہیں ملاء اسکے دن شیخ مزدنفہ میں نی اگرم مَنَاتِیْنِم نے دوبارہ یہ دعا ما تکی کو اس شام نی اگرم مُنَاتِیْنِم نے دوبارہ یہ دعا ما تکی کو آت ہے جود عا ما تکی تھی دہ قبول ہوگئی، نی اگرم مُنَاتِیْنِم اس بات پر بنس پڑے (راوی کوئٹک ہے شاید بدالفاظ ہیں) آپ مَنَاتِیْنِم مسکراد یے کو حضرت ابو بکر بڑائٹونا در حضرت عمر مُناتِنون کے آپ مَنَاتُونِم کی خدمت میں عرض کی۔

" ہمارے مان باپ آپ کا نظام پر قربان ہوں، پہلے اس گفری میں آپ منگانی اس طرح نہیں ہنا کرتے تھے، اب آپ منگانی کی بات پر منے ہیں، ویسے اللہ تعالی آپ منگانی کو ہمیشہ سکرا تاریحے'۔

تونى اكرم مَنْ فَيْرِ لَمْ فَالْفِيرِ مِنْ الرَّمَاد فر مايا:

"الله ك وشمن البيس كوجب ال بات كابية جلاكه الله تعالى في ميرى دعا قيول كرلى باور الله تعالى في ميرى امن

كى مغفرت كردى ب تواس فى مى كىرى اوراس اسى سر برۋالىنى كاورتىنى وبربادى كى چى و يكاركر فى كانواس ے اس رونے پینے کود کھ کر جھے الی آگئ"۔

3014- حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْعِصْرِيُّ أَبُوجَعْفَرٍ آنْبَآنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْسَرَنِي مَحْرَمَةُ بنُ بُكْيُرٍ عَن آبِيْدِ قَدَالَ سَدِمِعْتُ يُوْدُسَ بُنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَآنِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَــلَّـمَ قَـالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اكْنُو مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّادِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَّ وَجَلَّ لُهُ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَوُلاءِ

عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد میں لوگوں کوجہنم ہے آزاد کرتا ہو (عرفہ کے دن )اللہ نتعالیٰ خاص طور پر (اپنے بنددں کی طرف) متوجہ ہوتا ہے اور پھران بندون پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور دریا فت کرتا ہے: بیا**وگ** کیا جا ہے ہیں۔

## يوم عرفه كى فضيلت كابيان

حضرت جابر رمنی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه والدوسلم نے فر مایا عرف کے دن الله تعالی آسان د نیا پرنزول فر ما تا ہے (لینی رحمت اور احسان و کریم کے ساتھ قریب ہوتا ہے ) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پرفخر کرتا ہے اور قر ما تا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، بیمیرے پاس پرا گندہ بال، گردآ لوداور لبیک وذکر کے ساتھ آوزایں بلند کرتے ہوئے دور، دور سے آئے ہیں، میں تہمیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، (بیان کر) فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگاران میں فلال مخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے۔

اور فلا ل مخف اور فلا ل عورت بھی ہے جوگنہ گار ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ پھررسول کریم صلی انٹدعلیہ دا کہ دسلم نے فر مایا۔ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کی برابرلو کوں کوآ کے ہے « نجات ورستنگاری کاپروانه عطا کیاجا تا ہو۔ (شرح النه منگلوۃ المعاع: مبلدودم: رقم الحدیث، 1145)

# بَابِ مَنْ اتلى عَرَفَةَ قَبُلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع

یہ باب ہے کہ جو تھن مزدلفہ کی رات مجے صادق ہونے سے پہلے عرفہ آجائے

3015- حَـدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ حَدَّثْنَا سُفيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَآءٍ سَـمِعُتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ 3014 اخرجه ملم ني "أتي "رتم الحديث 3275" اخرج النمائي في "إسن رقم الحديث: 3113

3915: اخرجه ابودا كونى" أسنن" رقم الحديث:1949 اخرج الزندي في "الجامع" رقم الحديث: 188 ورقم الحديث 188 وخوالتمالي في "أسنن" رقم الحديث.

3044 ورقم الحديث 3044

نَاسْ مِنْ اَهُلِ نَجُدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيُلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ نَمْ حَجُهُ آيَّامُ مِنَى فَلَاقَةُ فَمَنْ نَعَجَّلِ فِي يَوْمَيُنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدُفَ رَجُّلا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِئُ بِهِنَّ

معنی حضرت عبدالرجمان بن میم دیلی نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: پس نی اکرم نگافتهٔ کے ساتھ موجود تھا ہم نے عرفات میں وقوف کیا نجد سے تعلق رکھنے والے بچولوگ آپ تگافتهٔ بیان کرتے ہیں: پس حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول القداج کیے ہوتا ہے؟ نبی اکرم نگافتهٔ نے ارشاوفر مایا: جج عرفات (میں وقوف کرنے ہے ہوتا ہے) جو تحص مزدلف کی دات جمر کی نماز ہے پہلے یہاں آ جائے تو اس نے جج کو کھل کرلیامنی میں پڑاؤ کے دن تین ہیں جو تحص دودن بعد جلدی چلا جائے تو اس پرکوئی گناونہیں ہوگا اور جو مخص مخمر ارہے اس پرکوئی گناونہیں ہوگا اور جو مخص مخمر ارہے اس پرکوئی گناونہیں ہوگا اور جو العلان کیا۔

3015 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُنَى حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَآءِ الْلَيْتِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُسَنِ بُنِ يَعْمَرُ اللِّهِ لِلِيِّ قَالَ آتَبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَجَانَهُ نَفَرٌ قِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحُوّهُ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيِى مَا أُرَ لِلنَّوْرِيِّ حَدِيثًا اَشْرَفَ مِنْهُ

و معزت عبدالرجمان بن يعمر ديلي في التنظيان كرتے بين بيس عرفات بين أكرم من الفيظ كى خدمت بيس حاضر موانجد ــــــ تعلق ركف والے بحداوك آپ من الفيظ كى خدمت بيس حاضر ہوئے۔

اس کے بعدراوی نے حسب سابق مدیث ذکر کی ہے۔

محربن کی تامی رادی کہتے ہیں: میرے خیال میں روایت توری نظل کردوسب سے بہتر مین روایت ہے۔

3016 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي هَبْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ ابْنُ آبِي خَولِدٍ عَنْ عَامِدٍ يَعْفِي وَاللَّهِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ عَالِمٍ يَعْفِي وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعْفِي وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَدُولِ النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَمُولَ اللَّهِ إِنِّى اَنْصَيْتُ وَاحِلَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا وَمُولَ اللَّهِ إِنِّى اَنْصَيْتُ وَاحِلَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لِي وَسَلَّمَ فَقُلُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرِفَاتٍ لَيْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَقَدُ قَضَى ثَفَتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ

عند حضرت عرده بن معنر سل طافی نگاشته بیان کرتے ہیں: انہوں نے نی اکرم مکافی کے زماند اقد س میں تج کیالیکن جب وہ
لوگوں تک چینے "تو اس ونت وہ لوگ مزدلفہ کی چکے تھے وہ بیان کرتے ہیں: میں نی اکرم مکافی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے
عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اپنی اذخی کو بھی کمزور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا ہے اللہ کی قتم ! میں ہر بروے نیلے ہے گزر کر
موسی کی نیارسول اللہ! میں نے اپنی اذخی کو بھی کمزور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا ہے اللہ کی قتم ! میں ہر بروے نیلے ہے گزر کر
موسی کی نیارسول اللہ ایس نے اپنی اذخی کو بھی کمزور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی تھکا دیا ہے اللہ کی قتم ! میں ہر بروے نیلے ہے گزر کر

3840 و قم الحديث: 3841 أورقم الحديث. 3842 أورقم الحديث: 3843

يكقاب المقلايسك آیا ہوں' تو کیا میراج ہوگا؟ تو تبی اکرم نلافیز سے ارشاد فرمایا: جو میں ایمارے ساتھداس نماز میں شامل ہو ممیااور رات یا دن میں کسی بهى وقت عرفات سے رواند موالتوال في استا ہے ذھے لازم چيز كواداكرديا تواس كا ج محل موكيا۔

## بَابِ اللَّافَعِ مِنْ عَرَفَةً

#### برباب عرفه سے روانہ ہونے کے بیان میں ہے

3017- حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوا ةَ عَنْ آبِيدٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ آنَهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حِبْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَىٰ فَإِذًا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ قَالَ وَكِيعٌ وَّالنَّصُّ يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَيِ

 حضرت اسامه بن زید مُنْ تَبْناسے سوال کیا گیا نی اکرم مَنْ اَنْ تَمْ جب عرف سے ردانہ ہوئے منے تو آپ مَنْ تَنْمَا من طرح جلے تھے تو انہوں نے بتایا نبی اکرم مَثَاثِیَّا تیزر قاری سے چلے تھے جس جگدرش کم تھادیاں آپ مُثَاثِیْنِ رفاراور تیز کردیتے تھے۔ و کیج نامی راوی کہتے ہیں:نص اس رفار کو کہتے ہیں: جو من نامی رفارے تیز ہو۔

3018- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُينَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا النُّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُوْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ خَالَتْ قَالَتْ قُورَيْسْ نَسْعُنُ قُوَاطِنُ الْبَيْتِ لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ

 سیده عائشه معدیقه نگافتا بیان کرتی میں: قریش بیکها کرتے تھے، ہم بیت اللہ کے رہائش میں اس لیے ہم حرم کی صدور ہے باہر میں جائیں مے تواللہ تعالی نے بیآیت نازل کی:

" پھرتم لوگ وہاں سے روانہ ہو جہاں ہے لوگ روانہ ہوتے ہیں"۔

# بَابِ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَّجَمْعِ لِمَنْ كَانَتُ لَـهُ حَاجَةٌ

ہیہ باب ہے کہ جس شخص کومجبوری لاحق ہووہ عرفات اور مز دلفہ کے در میان پڑاؤ کر ہے

3019- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعُبَ الَّذِي يَنُولُ عِنْدَهُ

3017 اخرجه البخاري في "التيح" وفي الحديث: 1666 وقم الحديث: 2999 وقم الحديث: 4413 اخرجه ملم في "التيح" وقم الحديث 3094 ورقم الحديث.

3095 'اخرجدابودا وَدِنْ "السنن" رقم الحديث: 1923 'اخرجدالتمائي في "السنن" رقم الحديث: 3023 ورقم الحديث 1951

3018. اس روايت كُوْقْل كرنے ميں امام اين ماجة متفرد ہيں۔

3019 اخرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث 1921 اخرجه النسائي في "المنن" رقم الحديث: 3281

الْهُمْرَاءُ نَوَلَ فَهَالَ فَتُوصَّا قُلْتُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ اَمَامُكَ فَلَمَّا النَّهِني إلى جَمْعِ آذَنَ وَآفَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَهُ بَرِحلَّ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

الله برس الله المراق المرائي والمرائي المرائي المرائي

# بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

یہ باب مز دلفہ میں دونمازیں ایک ساتھ اداکرنے کے بیان میں ہے

3020- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ ٱنْبَآنَا اللَّبْثُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ الْانْصَادِيِّ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ الْانْصَادِيِّ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ الْانْصَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِشَاءَ وَيْ عَلَيْهِ الْوَقَاعِ بِالْمُؤْدَلِقَةِ

ور مشاءی نماز مزدلفہ میں ادا کی تھی اور کی استاری بیان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم سی بیٹی کی افتداء میں جمۃ الوواع کے موقع پر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کی تھی۔

3021 - حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَدَيْئُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا آنَخُنَا قَالَ الصَّلاةُ بِإِقَامَةٍ

عهده سالم این والد (حضرت عبدالله بن عمر بن این کابیربیان قل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّ اَیْنَ کُم مِر دلفہ میں مغرب کی تماز ادا کی ، جب ہم نے اپنی سوار یوں کو بٹھالیا تو نبی اکرم مَنْ اِیْنَا مِنْ اِیْنَ فرمایا:

"نمازا قامت کے ساتھ ہوگی"۔

#### عرفات کی دونماز ول میں ایک تکبیرودوا قامتوں میں نداہب اربعہ

جس طرح كه آپ سلى الله عليه و آلدوسلم جس طرح كه آپ سلى الله عليه و آلدوسلم في وقات يس ظهر وعصرى نماز ايك اذ ان اوردو تكبير كرساته برهمي في بناني دعفرت امام شافعي حضرت امام ما لك اوردو تكبير كرساته برهمي في بناني دعفرت امام شافعي حضرت امام اعظم اوردو تكبير كرساته برهمي في بناني دعفرت امام شافعي معلى مسلك بيكن حضرت امام اعظم اوردو تكبير كرساته بن ترقم الحديث المام شافعي بن قم الحديث المحمد المربية الحديث المحمد الحديث المحمد الحديث المحمد الحديث المحمد ال

3021: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

ابو صنیفہ کے ہاں مزد لفہ میں بید دونوں ٹمازیں ایک اڈ ان اور ایک ہی تھیں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پرعثا می نماز چونکہ اس خونت میں پڑھی جاتی ہیں بوٹل ہے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تھیں کی ضرورت ٹیس برطلا ف عرفات میں عمر کی نماز کے کہ دہاں عمر کی نماز چونکہ اپنے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے وقت ہوتی ہاں لئے وہاں زیادتی اعلام کے لیے علیحدہ تھیں کی موردت ہے، میجے مسلم میں حضرت این عمر منی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے اور تریذی نے بھی اس کی تحسین وقعی کی ہے۔ عرفات ومزد لفہ کے علاوہ نمازوں کو جمع کرنے رومیں فقتہ فقی کے دلائل:

امام احمد رضابر بلوی حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں بسیدنا حضرت امام محمد رضی اللہ تعانی عند فرماتے ہیں کہ میں بیعدیث بہتی کہ امیر المؤمنین امام العادلین ناطق بالحق والصواب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعانی عند نے تمام آفاق میں فرمان واجب الا ذعان نافذ فرمائے۔ کہ کوئی مخص ایک وقت میں دونمازیں نہ جمع کرنے پائے اور ان میں ارشاد فرمایا: ایک وقت میں دونمازیں ملانا محناہ کہرو ہے۔۔۔۔ المعنوطا لمع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔ المعنوطا لمع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔۔ المعنوطا لمع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔۔ المعنوطا المع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔۔۔ المعنوطا المع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔۔۔ المعنوطا المع حمد ، المجمع بین الصلوتین ہے۔۔۔۔۔۔ المعنو

امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الجمد للد، امام عاول فارق الحق والباطل نے حق واضح قر مایا۔ اور الحفر مانوں پر کہیں ہے انکار شآنے نے کو یا مسلد درجہ الجماع تک مترتی کیا۔ اقول: بیر صدیث بھی جمارے اصول پر حسن جیر جمت ہے۔ علاء بن الحارث تا بھی صدوق فقیہ رجال مجے مسلم وسن اربعہ ہے ہیں۔ نیر علاء کا مختلط ہوتا ہمارے نزد کے معزبیں جب تک میر ثابت ندہو کہ بیروایت اس اختلاط ہوتا ہمارے نزد کے معزبیں جب تک میر ثابت ندہو کہ بیروایت اس اختلاط سے بعد لی کلی ہوئکہ شیخ ابن جمام نے نتح القد میر کما اسلام آباب الشہید ہیں احمد کی روایت ذکر کی ہے جبکا ایک راوی عطاء بن سائب ہے اور عطاء بن سائب کا مختلط ہوتا سب کو معلوم ہے۔ گرائن ہمام نے کہا جمھے امید ہے کہ جماد بن سلم نے بیروایت عطاء کے اختلاط میں مبتلاء ہونے سے پہلے اس سے اخذ کی ہوگ ۔ پھرا کی دیل بیان کی کدا گرا بہام پایا بھی جائے تو حسن کے در سے سے کم نہیں۔ اور امام کھول تقد فقید حافظ والقدر بھی رجال مسلم دار بعد سے ہیں۔

نیز مرسل ہمارے اور جمہور کے نز دیک جمت ہے۔ رہا امام محمہ کے اساتذہ کامبہم ہوتا ، تومبہم کی نوثیق ہمارے نز دیک مقبول ہے۔جبیبا کہ سلم وغیرہ میں ہے۔خصوصا جسب توثیق کرنے والی امام محمد جیسی ہستی ہو۔

اوراس سے قطع نظریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ متعدداسنادوں سے مردی ہونے کی وجہ سے آئی بیرخامی دور ہوگئی ہے۔ لتج الم کمغیث میں مقلوب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاکخ بخاری میں احمد بن عدی سے مردی ہے کہ میں نے متعدد مشاکخ کو بی حدیث بیان کرتے سنا ہے ابن عدی کے واسطے سے بیہ بات خطیب نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے اور دیگر علماء نے بھی اور ابن عدی کے اسا تذہ کا جمہم ہونا معتر نہیں کیونکہ آئی تعداد اتن ہے کہ آئی وجہ سے وہ جمہول نہیں دے۔

حضرت ابوقنا دہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ پی نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شفتہ وفر مان سنا کہ تین باتیں کبیرہ گناہوں ہے ہیں۔ دونمازیں جمع کرنا۔ جہادیس کفار کے مقابلہ ہے بھا گنا۔ اور کسی کا مال لوٹ لینا۔۔ دیجۂ العمال للمنفی

الم احدر ضا محدث ير يلوى قدى مر وفر مات إلى

يدهد بدف اعلى درجه كي مع ب-استكسب رجال المعلل بن ابراجيم ابن عليدسه آخرتك ائد ثلات عدول رجال محمسلم ے ہیں۔ولٹدالحد، طیفہ: حدیث مؤطا کے جواب شل توملا تی کوون اٹکاعذر معمولی عارض ہوا کہنع کرنا عمر کا حالت ا قامت ين بالاعذر تقا-

اتول: اگر برجگدایی ای تخصیص تراش لینے کا درواز و کھلے تو تمام احکام شرعیہ سے بے تیدوں کومبل جیمنی ملے۔ جہاں ما ہیں مبدیں میں مقام فال او کول کیلئے ہے۔ صدیث صحیحین کو تمن طرح روکر تا جا ہا۔

اول: انكارجع اس سے بطور مقبوم نكاما ہے اور حنفیہ قائل مقبوم بیس ۔ اس جواب كى حكامت خود اسكے رو ميس كفامت ہے۔ اس ہے اگر بطور منہوم تکتی ہے تو مزدنفد کی جمع ۔ کہ مابعدالا ہمارے نزدیک مسکوت عند ہے۔ انکار جمع تو اسکا صریح منطوق و مداول مطابعي ومنصوص عبارة النص ب

اتول: اولاً - اسكى نسبت المربعض اجلىد شافعيد كقلم سے براہ بشريت لفظ مغيدم نكل مميا - ملامدى اجتها دوحرمت تقليد ابد صنیفہ وشانعی کوکیالائن تھا کہ صدیث سی بخاری وی مسلم روکرنے کیلئے الی بدیم فلطی میں ایک متاخر مقلد کی تقلید جا مدکرتے۔شاید رداهاديث ميحدين بيشرك مرتح جائزوسي وكاراب تداس شل شائر فعرانيت بيند انسخداوا احبسار هم و رهبانهم اربابا من دون الله كي آفت . كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .

ٹانیا: بغرض غلطمنہوم بی سی اب بینامسلم کد حنفیداس کے قائل نہیں۔صرف عبارات شارع غیرمتعلقہ احقو بات میں اکُلُنی کرتے ہیں۔کلام صحابہ ومن بعدہم من العلماء میں مفہوم مخالف ہے خلاف مرعی و معتبر ۔ كمانص عليه في تحرير الاصول والنهر الفائق والدر المختار وغيرها من الاسفار ، قد ذكر نا نصوصها ، في رسالتنا القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانيه ..

دوم: ایک راموری ملاست فقل کیا کدابن مسعود سے مشدائی بعلی میں روایت بیمی ہے کہ کان صلی الله تعالی علیه وسلم مجمع مین الصلوتین فی السفر \_رسول الله ملی الله نعالی علیه وسلم سفر میں دونمازیں جمع کرتے تھے۔تو موجود ہے کہ حدیث محی بحن کو حالت نزول منزل اورر وایت الی یعنی کوحالت سیر پر ممل کریں۔ بیند ہمپ امام مالک کی طرف مووکر جائیگا۔

ا تول: اولاً - ملاجی خود بی این بحث می کهه سیکے ہو کہ شاہ صاحب نے متدانی یعلی کوطبقنہ ثالثہ میں جس میں سب اقسام کی حدیثیں سے محسن ،غریب ،معروف ، نکر ،شاذ ،مقلوب موجود ہیں تھمرایا ہے۔ پھرخود می اس طبقے کی کتاب کوکہا کہ اس کتاب کی عدیث بدول تھے کی محدث کے یا جیس کرنے سند کے کیونکر تعلیم کی جاوے۔ یہ کماب اس طبقے کی ہے جس میں سب اقسام کی حديثين مي اورسقيم خلط بين - بيكيادهم ب كبادرون برمنه واورائ لين ايدراميوري ملاكي تقليد علال بتاؤ . اتسخد وا

ثانیا: ملاجی مکسی ذی علم سے التجا کروتو وہ تہمیں صری وجمل اور تعین محمل کا فرق سکھائے۔ حدیث محیمین ابخار جمع حقیقی

۔ میں نفس صرح ہے اور روایت انی بیعلی حقیقی جمع کا اصلاً پہتائیں وہتی۔ بلکہ احادیث جمع صوری میں عبداللہ بن مسعود رضی الد تعالیٰ عنه کی صدیثیں ساف میاف ہے۔ کا میں اندوں کی ہوئی کہ نفس مجتمل کو لا کراختلاف محائل سے راہ تو فیق و عورنل تے ہو۔

کی صدیثیں ساف میاف جمع صوری بتارہی ہیں۔ تبہاری وی ہوئی کہ نفس مجتمل کو لا کراختلاف محائل سے راہ تو فیق و عورنل تے ہو۔

الطیف اقول: ملا بی کا اصلا اب قابل تماشہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں راوی جمع تھ ہرا کر عدوروا قابندرہ بتاتے ہیں۔ کہیں نافی سمجھ کر چودہ۔ صدر کلام میں جہال راویان جمع گانے کے صاف صاف کہا ابن مسعود فی احدی الروایتین ، اب راہوری ملاکی تقلید سے وہ احدی و ایتین بھی گئے۔ ابن مسعود خاصے معیتان جمع تھم رکھے۔

سوم: جسے ملا بی بہت ہی علق نغیس سمجھے ہوئے ہیں۔ان دوکو عربی میں بو لے تنھے۔ یہاں چک جبک کرار دو میں چہک ہے ہیں کہ۔

اگر کبوجس جمع کواہن مسعود نے نیس دیکھاوہ ورست نہیں تو تم پریہ پہاڑ مصیبت کا ٹو دیگا کہ جمعے ہین النظہر اور عمر کو عرفات میں کیوں ورست کہتے ہو با وجود بکہ اس قول ابن مسعود سے قرفات کی جمی مفہوم ہوتی ہے۔ پس جوتم جواب رکھتے ہوائی کو ہمارئی طرف سے مجھولیعنی اگر کبونہ ذکر کرتا ابن مسعود کا جمع فی العرفات کو بنابر شہرت عرفات کے تھا تو ہم کہیں سے کہ جمیع فی السفر بھی قرن صحابہ میں مشہور تھی۔ کیونکہ چودہ صحابی سوبن مسعود کے اسکے ناقل ہیں۔ تو اس واسطے ابن مسعود نے اسکا استثناء نہ کہا۔ اور اب محمل نفی کا جمع بلا عذر ہوگی۔ اور اگر کہو کہ جمع فی العرفات بالمقائمہ معلوم ہوتی ہے تو ہم کو کون مانع ہے مقاتمہ سے دعلی بندالقیاس جوجواب تمہارا ہے وہ بی ہمارا ہے۔

معیارالحق مصنفه میاں نذریسین ملاجی اس جواب کو ملاجی گل مرسز بنا کرسب سے اول ذکر کیا۔ان دو کی تو امام نووی و سلام الله دامپوری کی طرف نسبت کی ۔گراسے بہت پندکر کے بافق ونسبت اپ نامہ جمال میں شبت رکھا حالا نکہ یہ بھی کلام امام نودی میں ندکوراور فتح انباری وغیرہ میں ماثور تفایش شہرت جمع عرفات سے جو جواب امام محتق علی الاطلاق محربین البمام وغیرہ علاء اعلام حنفیہ کرام نے افادہ فرمایا۔اس کانفیس وجلیل مطلب ملاجی کی فیم بھی اصلانہ دھنسا۔اجتہاد کے نشہ میں ادعائے ہاطل شہرت جمع سفر کا آوازہ کسا،اب فقیر غفر کہ القدیم سے تحقیق حق سنئے۔

اولا: فاقول وبحول رنی اصول - ملاجی جواب علاء کابیرمطلب سجھے کہ سیدنا ابن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیمیں تو تین نمازیں غیرونت میں یکر ذکر دوکیں مغرب وسج مز دلفہ اور تیسری یعنی عصر مرفہ کو بوجہ شہرت ذکر نه فر مایا: جس پر آپ نے سیسکہنے کی تنجائش مجمی کہ یونہی جمع سفر بھی بوجہ شہرت ترک کی ۔اس ادعائے باطل کالفافہ تو بحد اللہ او پرکھل چکا

کہ شہرت در کنارنس شبوت کے لائے پڑے ہیں۔ صفرت نے چودہ صحابہ کرام کا نام نیا پھر آپ ہی دی ہے وست بردار ہوئے۔ چار باتی ماندہ میں دوکی روایتی فرک بے علاقہ اتر گئیں۔ رہدوں وہاں بعونہ تعالی وہ قاہر جواب پائے کہ جی ہی جاتا ہوگا۔

اگر بالفرض دو سے تبوت ہو بھی جاتا تو کیا صرف دو کی روایت قرن صحابہ میں شہرت ہے۔ مگر یہاں تو کلام علاء کا وہ مطلب ہی نہیں بلکہ مراد رہ ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف آئیں دونم از دی سے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف آئیں دوکو ملائین کہ کریہاں ارشاد فر مایا۔ اگر چہ تفصیل وقت میں پڑھنا ثابت۔ آئیں دوکو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ آئیں دوکو مملائین کہ کریہاں ارشاد فر مایا۔ اگر چہ تفصیل

مين بوجه شهرت عامد تامدا يك كانام ليا مرف ذكر مغرب يراقتصار فرمايا - ايباا كتفا كلام يح مين شائع -

ا بوجہ برے من سے استعمار اللہ من ابیل تقیکم الحر ، اور تمہارے لئے لیاس، نائے جو تہمیں مرمی سے بچاتے ، اور تمہار کے لئے لیاس، نائے جو تہمیں مرمی سے بچاتے ، ا

۔۔۔ خودانبیں نمازوں کے بارے بیں امام سالم بن عبداللہ: ن عمر رضی اللہ تعالی عنبم کا ارشاد دیکھتے۔ کہ بوجھا کمیا۔ کیا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر بیں کوئی نماز جمع کرتے ہتھے۔

فرمایا: لا الا بنجمع ، نه گرمزدلفه ش، کسمها قلد مناعن مسنن النسانی ، بهال مجی کهده بجیو که شخص سفرکوشهرة حجوز دیا ہے۔ اور سفتے ،امام ترندی اپنی سی عمر ماتے ہیں۔

العمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر أوبعرفة .

الل علم کے یہاں علی اس پر ہے کہ بغیر سنر اور ہوم عرف دونمازیں جنع ندکریں۔امام ترفدی نے صرف نماز عرف کا استعناء کیا نماز مزولفہ کیا دونوں جمعین مثلازم ہیں اورایک کا ذکر دوسری کا یقیناً فدکر خصوصاً نماز عرف کہ اظہر واشہر۔ تو مزولفہ کا ذکر دونوں کا ذکر سے ،غرض ان صلاحین کی دوسری نماز ظہر عرف ہے نہ تجرنج ہے وہ مثلہ جدا گاند کا افادہ ہے۔ کہ دونمازی او غیر وقت میں پڑھیں اور نجر وقت معمول سے چشتر تاریکی میں ،اور بلا شہرا جماع است ہے کہ نجر هیفة وقت سے پہلے نہیں ، نہ ہرگز کہیں کہی اس کا جواز اور خودای حدیث ایوسسود کے الفاظ مسلم کے یہاں بروایت جسویس عن الاعمش ، قال قبل و قتھا بعلس اس پر شام ،اگر رات میں پڑھی جاتی تو ذکر نکس کے کیا معنی ہے۔ میں تو تصریح مرتک ہے کہ نجر بودھی۔

حضرت عبدالرطن بن بزیدر منی الله تعالی عند بروایت بے کہ علی حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند کے ساتھ کہ کیا۔ پھر ہم مزدلغہ آئے تو آپ نے دونمازی جمع کیس ایک ہی اذان وا قامت ہے۔ ورمیان عیں رات کا کھانا کھایا۔ پھر طلوع فجر کے بعد منع کی نماز پڑھی۔

حضرت عبدالرحمان بن بزیدرمنی الله تعالی عند بروایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی الله تعالی عند نے تج ادا فرمایا مجرجم مزدلفہ آئے جب عشاکی اذان کا دنت ہو چکا تھایا قریب تھا۔ ایک شخص کوافان وا قامت کا تھم ویا اور نماز مغرب اداکی اور بعد کی دورکھتیں بھی۔ مجرشام کا کھانا منگا کر تناول فرمایا: مجرعشاکی دورکھتیں پڑھیں جب مبح صاوق ہوئی تو فرمایا: حضور نبی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نماز فجر کے علادہ اس دن اور اس مقام کے سوام بھی نماز فجر استے اول ونت میں نہیں پڑھتے ہے۔

. الجامع للبخاري المنا سك ، / الجامع الصحيح للبخاري ، المنا سك ، /

اہام احمد رضا محدث بریلوی قدی شرہ فرماتے ہیں۔ اور پیمی اجماع موافق و کالف ہے کہ عمر عرفہ ومغرب مزدلفہ هنیقة غیروت میں پڑھنے کے غیروت میں پڑھنے کے غیروت میں پڑھنے کے غیروت میں پڑھنے کے حقیم معنی انہیں کے ساتھ خاص ۔ اور جب تک حقیقت بنی ہومجازی طرف عدول جائز نہیں ۔ نہ جمع بین الحقیقة والمجاز ممکن ۔ خصوصا ملا حقیق معنی انہیں کے ساتھ خاص ۔ اور جب تک حقیقت بنی ہومجازی طرف عدول جائز نہیں ۔ نہ جمع بین الحقیقة والمجاز ممکن ۔ خصوصا ملا جی کے نزدیک توجب تک مانچ تعلق موجود نہ ہو فلا ہر پڑھل واجب۔

اورشک نبیس کہ بے وقت پڑھنے سے ملاہر متباور وہی معنی ہیں جوان عصر ومغرب میں حاصل نہ وہ کہ جمر میں واقع یہ تو واجب ہوا کہ جملہ سلی انفجر ان صلوتین کابیان نہ ہو بلکہ رہے جملہ مستقلہ ہے اور صلوتین سے وہی عصر دمغرب مرادر تو ان میں املا ہر محرکسی کا ذکر متر دک نہیں۔ ہال تفصیل میں ہے کہلے ایک ہی کا نام لیا بوجہ کمال اشتہار۔ دومری کا ذکر مطوی کیا۔

بحد الله بدمعنی میں جواب علاء کے جس سے ملاتی کی قیم بے مس اور ناحق آنچے انسان می کند کی ہوت۔ ملاتی ! اب اس برابری کے بڑے بول کی خبریں کہنے کہ جوجوابتم ہارا ہے وہ تا ہا اسمجھئے۔ خدا کی شان۔

ع، او گمال برده كه من كردم چواو مهلة فرق را كے بيندا س استيز ه جو

فائدہ: بیمعیٰ نفیس نیش فتاح علیم جل مجدہ سے فلب فقیر پرالقا ہوئے۔ مچرارکان اربعہ ملک اِنعلما ، بحرالعلوم قدس مر مطالعہ میں آئی دیکھا توبعینہ یہی معنی افا دوفر مائے ہیں۔والجمدللہ

ثانیا: اتول و بالله التونیق\_اگرنظر سنج کوجولال دیجئے تو بعونه تعالی واضح ہو کہ یہ جواب علا محض سنزلی تھا۔ ورنه ای حدیث میں حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه جمع عرفات بھی ذکر فرما بچکے۔ یہ حدیث سنن نسائی کماب المناسک باب الجمع بین النظیر والعصر بعرفہ میں یوں ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم ہرنماز اس کے وقت ہی میں پڑھتے تنے گرمز دلفہ اور عرفات میں۔

امام احمد رضامحدث بریلوی قدس مره فرمات بین

ملاجی اب کئے :مصیبت کا پہاڑ کس پرٹوٹا؟ ملاجی آئی نازک چھاتی پردلی کی پہاڑی آئی ہے۔ سخت جانی کے آسرے پرسانس باقی ہوتو سر بچاہے کہ عنظر بیب مکہ کا پہاڑ ابولتیس آتا ہے۔ ملاتی اوٹوی اجتہاد پرادھار کھائے پھرتے ہواور علم صدیث کی ہوائد تھی اھادیث مروبیہ بالمعنی سیحین دغر جامعات وسنن ،مسانید و معاجم، جوامع واجزا و وغیر ہائیں دیکھے صد ہا مثالیں اس کی پائے گا کہ ایک ہی صدیث کوروا قبالمعنی کس کم متنوع طورے روایت کرتے ہیں۔ کوئی ایک گزا کوئی دوسرا کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، جمع طرق سے بوری بات کا بیتہ جات ہے۔

وللبندا امام الشان ابوحاتم رازی معاصرامام بخاری فرماتے ہیں جب تک حدیث کوساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اسکی حقیقت نہ بچانے۔

یہاں بھی مخرج المش بن ممارہ عن عبد الرحمٰن عن عبد الله ہے۔اممش کے بعد حدیث منتشر ہوئی۔ان سے حفص بن غیاث، الومعاویة ،الوعولنة ،عبد الواحد بن زیاد، جربر سفین ، داؤد، شعبہ وغیر ہم اجلہ نے روایت کی۔

سدروایتین الفاظ واطوار، بسط واختصار، اور ذکرواقتصاری طرق تی یرا کی بین مخرب و فجر کاذکر بے ظہر عرف مذکور نہیں - کروایة الصحیحین ، کی بین ظهر عرف ومغرب کا بیان ہے فجر حرداف ما تورئیں - کروایة النسانی کی میں صرف مغرب کا تذکرہ ہے ظہر فجر وصیعندها رأیت وغیرہ کی مسطور تین کحدیث النسائی. دمنرے عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرب وعشاء کو مزولفہ میں جمع کیا۔ (ناوئ رضویہ)

یا نج نماز وں کو تین اوقات میں کیوں پڑھتے ہیں؟

تحت الل تشیع کے نامور تحقق لکھتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس بحث کی وضاحت کے لئے سب سے بہلے اس بارے میں فقہاء کے نظریات بیان کردیئے جا کیں۔ سمارے اسلامی فرقے اس مسئلہ پر شلق ہیں کہ میدان عرفات میں ظہر کے وقت نماز ظہرا ورنماز عصر کو انگریاں ربغیر فاصلے کے بڑھا جا سکتا ہے اس طرح مزولفہ ہیں عشا کے وقت نماز مغرب اور عشا کوا کیک ساتھ پڑھنا جا کڑہے،

حنی فرقه کا کہنا ہے کہ: نمازظہروعمراورنمازمغرب وعشاء کوا کھٹا ایک وقت میں پڑھناصرف دوہی مقامات میدان عرفات اور مزولغہ میں جائز ہے اور ہاتی مجلبوں پراس طرح ایک ساتھ نمازیں نہ پڑھی جائیں۔

منبلی، مالکی اور شانعی فرقوں کا کہنا ہے کہ نمازظہر وعصر اور نمازمغرب وعشا وکوان گزشتہ دومقا مات کے علاوہ سفر کی حالت میں بھی ایک ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے ان فرقوں میں سے پچولوگ بعض اضطراری موقعوں جیسے بارش کے دنت یا نمازی کے بحار ہونے پر یا بھردشمن کے ڈرسے ان نماز دن کوساتھ میں پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں۔

، بعض روانض بیعقبیدہ رکھتے ہیں کہنماز ظہر وعفر ادرای طرح نماز مغرب دعشا و کے لئے ایک خاص وقت ہے ادرایک مشترک وقت

(الف) نمازظهر کا خاص وقت شرگ ظهر (زوال آفاب) ئے لیکر آئی دیر تک ہے جس میں جار رکعت نما زیڑھی جاسکے (ب) نمازعمر کامخصوص وقت وہ ہے کہ جب غروب آفاب میں اتناوقت باتی بچاہو کداس میں جار رکعت نماز پڑھی جاسکے۔ (ج) نمازظہر وعمر کامشترک وقت نمازظہر کے خصوص وقت کے خصوص وقت کے شروع ہونے تک ہے۔

شیعدید کہتے ہیں کہ ہم ان تمام مشترک اوقات میں نمازظہر وعمر کوا کشااور فاصلے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن المی سنت کہتے
ہیں۔ کہ نمازظہر کا نخصوص وقت بشر می ظہر ( زوال آفاب) سے لیکراس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے اس
وقت میں نمازعمر نہیں پڑھی جاسکتی اوراس کے بعد سے لے کرغروب آفاب تک نمازعمر کا نخصوص وقت ہے اس وقت ہیں نمازظہر
نہیں پڑھی جاسکتی۔ ( د ) نمازمغرب کا مخصوص وقت بڑی مغرب کی ابتدا سے لے کراس وقت تک ہے () المفقد علی المذاهب
الاربعد کتاب الصلوة المجمع بین الصلاتین تقدیمًا و تا جیرًا ، سے اقتباس

کہ جس میں تین رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے ، اس وقت میں صرف نماز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے ، نماز عشاء کامخصوص وقت میں سرف نماز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے ، نماز عشاء کامخصوص وقت میں صرف نماز عشاء میں جہ کہ جب آ دھی رات میں صرف نماز عشاء میں پڑھی جاسکے تو اس کوتا ہ وقت میں صرف نماز عشاء میں پڑھی جائے گی ۔

مغرب دعشاء کی نماز دن کامشترک دفت نماز مغرب کے مخصوص وقت کے فتم ہونے ہے لے کرنماز عشاء کے مخصوص وقت دے. بعض روانض یے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندر مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے ادا کی ماستی ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندر مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے ادا کی ماستی ہیں کہ نماز مغرب کا مخصوص وقت غروب آفاب سے لے کر مغرب کی سرخی زائل ہونے تک ہے اور اس وقت میں نماز عشاء نہیں پڑھی جاسکتی پھر مغرب کی سرخی کے ذائل ہوئے سے کیکر آدھی رات تک نماز عشاء کا خاص وقت ہے اور اس وقت میں نماز مغرب ادانہیں کی جاسکتی

نتیجہ: بینکنا ہے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شرعی ظہر کا وقت آجانے پر نماز ظہر بجالانے کے بعد بلافا صله نماز عمر اوا
کر سکتے ہیں نماز ظہر کواس وقت نہ پڑھ کر نماز عمر کے خاص وقت تک پڑھتے ہیں۔اس طرح کہ نماز ظہر کو نماز عمر کے خاص وقت کے جہنچنے سے پہلے ختم کرویں اور اس کے بعد نماز عصر پڑھ کیس اس طرح نماز ظہر وعمر کو جمع کیا جاسکتا ہے آگر چہ ستحب سے کہ نماز ظہر کوزوال کے بعدا داکیا جائے اور نماز عصر کواس وقت اواکیا جائے کہ جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے۔

ائ طرح شرى مغرب کے وقت نماز مغرب کے بجالانے کے بعد بلافا صاد نماز عشار ہو سکتے ہیں یا پھراگر چاہیں تو نماز مغرب کونماز عشاء کے خاص وقت کے جنبی سے جہائے م کردیں اوراس کے بیائے م کردیں اوراس کے بعد نماز عشاء پڑھیں ہوں اس طرح کونماز عشاء کونماز عشاء کے خاص وقت کے جنبی ہے کہ نماز مغرب و اوراس کے بعد نماز عشاء پڑھی ہیں اس طرح نماز مغرب کو ماتھ میں پڑھا جاسکتا ہے .اگر چرستی ہیں ہے کہ نماز مغرب کو شریع مغرب کے بعد نمالا یا جائے ہے شیعوں کونظر بیتھا.

لیکن اال سنت کتے ہیں کہ تماز ظہر وعصر یا سفرب وعشاء کوکی بھی جگداور کسی بھی وفت میں ایک ساتھ اوا کرنا سے خبیں ہے اس اکتبار سے بحث اس میں ہے کہ کیا ہر جگداور ہر وفت میں دونمازیں ایک ساتھ پڑھی جاسکتی ہیں تھیک اس طرح جیسے میدان عرفداور مزدلفہ میں دونمازوں کواکیک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھا جاتا ہے۔

سارے مسلمان اس بات پر متنق ہیں کہ پیغبرا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دونمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں لیکن اس روایت کی تفسیر میں دونظر سیئے یائے جاتے ہیں۔

الف: کہتے ہیں کہ اس روایت سے مراد میہ ہے کہ نماز ظہر کے ابتدائی وقت میں ظہر کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز عمر ک بجالا یا جاسکتا ہے اور اس طرح نماز مغرب کے ابتدائی وقت میں مغرب کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز عشا کو پڑھا جاسکتا ہے اور یہ م مسئلہ کسی خاص وقت اور کسی خاص جگہ یا خاص حالایت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت میں ایک ساتھ دونمازیں اوا کی جاسکتی ہیں .

ب: اہل سنت کہتے ہیں ندکورہ روایت سے مرادبہ ہے کہ نماز ظہر کوائی کے آخری وقت میں اور نماز عصر کوائی کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ میں پڑھا جائے اور ای طرح نماز مغرب کوائی کے آخری وقت میں اور نماز عشاء کوائی کے اول وقت میں پڑھا جائے۔

اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ان روایات کی تختیق کرنے بیٹابت کریں مے کہ ان روایات میں دونمازوں کو جمع کرنے سے وہی مراد ہے جوشیعہ کہتے ہیں۔ یعنی دونمازوں کوایک ہی نماز کے دفت میں پڑھا جاسکنا ہے اور بیمراد نہیں ہے کہ ایک نماز کواس کے آخری دفت میں اور دومری نماز کواس کے اول دفت میں پڑھا جائے۔

#### نماز وں کی جمع صوری کا بیان

(۱) جابرین زیدکابیان ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے ساہے کہ وہ کہ درہے تھے: ہیں نے تیفیمرا کرم سلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکعت نماز (ظہر وعصر) اور سات رکعت نماز (مخرب وعشاء) کو ایک ساتھ پڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہیں نے ابد عثاء سے کہا: میراید گمان ہے کہ درسول خداصلی الشعلیہ وسلم نے نماز ظہر کوتا خیرے پڑھا ہے اور نماز عصر کوجلدا داکیا ہے ای طرح نماز مغرب کو بھی تاخیر سے پڑھا ہے اور نماز عشاء کوجلدی اواکیا ہے ابد شعناء نے کہا میرا بھی بھی گمان ہے ۔ () مشداحمد ابن صنبل ان روایت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ تی فیمرا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا، احمد ابن عنبل نے عبداللہ بن شقیق سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

(۲) ایک دن عصر کے بعد ابن عباس نے ہمارے درمیان خطبہ دیا یہاں تک کہ آفاب خروب ہو گیا اور ستارے جیکنے گیے اور لوگ نماز کی ندائیں دیئے گئے اور لوگ نماز کی ندائیں دیئے گئے ان میں سے بی تمیم قبیلے کا ایک شخص ماز نماز کہنے نگا این عباس نے غصر میں کہا کیا تم جھے سنت بیٹیسر کی تعلیم دینا جا ہے ہو؟ میں نے خودرسول خداصلی انڈ علیہ وسلم کوظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز ویں کو ایک ساتھ پڑھتے دیکھا ہے حبواللہ نے کہا اس مسئلے سے متعلق میرے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تو میں ابو جریرہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے ابن عباس کی بات کی تائید کی .

(۳) اس حدیث میں دومحانی عبداللہ این عہاس اور ابوہر برہ ہاس تقیقت کی گوائی دے دہے ہیں کہ پینجمبرا کرم (ص) نے قماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کوا بک ساتھ پڑھا ہے اور ابن عباس نے بھی پینجبرا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کی ہے ، (۴) مالک بن انس کا اپنی کتاب موطأ میں بیان ہے: رسول خدا (ص) نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ

يرِ حي تعين جبكه نه تو كسي تتم كاخوف تفااور نه بي آب صلى الله عليه وسلم سفرين تصر.

" (۵) مالک بن انس نے معاذ بن جبل سے میردایت نقل کی ہے :رسول خدا (مس) بماز ظیمِ عسراورنما زمغرب وعشاء کواکیک ساتھ بحالاتے ہتھے.

(۱) مالک بن انس نے نافع ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرے یوں روایت نقل کی ہے بیٹیم را کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں سفر کرنا جا ہے تھے تو ظہرا در عصر کی نماز وں کوا کھٹا اوا کرلیا کرتے تھے اور جب رات میں سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اور عشاء کی نماز وں کوایک مماتھ پڑھتے تھے ۔ () موطاً مالک کتاب الصلوة عمل حدیث.

(۷) محدزرقانی نے موطا کی شرح میں ابن شعثا سے یوں روایت نقل کی ہے بے شک ابن عباس نے بھر ہ میں نماز ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا اور اس طرح نماز مغرب وعشاء کو بھی اکھٹا اور بغیر قاصلے کے بجالائے تھے۔زرقانی نے طبرانی سے اور انھوں نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے:

يختاب المتناميل والسفوص طبع مصور جواب من آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عمل نے اس کمل کواس لئے انجام دیا ہے تا کہ میری امت مشقت میں ندیز جائے.

(٩) مسلم بن حجاج نے ابوز بیرے اور انہوں نے سعید بن جبیرے اور انہوں نے ابن عباس سے یوں روایت نقل کی ہے : پیغمبرا کرم صلی الله علیه وسلم نے مدینة منوره میں بغیرخوف وسغر کے نماز ظہر وعصر کوایک ساتھ پڑھا تھا، اس کے بعد ابن عمال نے پنیبراکرم منگی الله علیہ وسلم کے اس مل کے بارے میں کہا کہ: آن محضرت جا ہے تنے کہان کی امت میں ہے کوئی بھی مشقت

(۱۰) بینیبراکرم سلی الله علیه وسلم نے مدینه منوره میں بغیر خوف اور بارش کے نماز ظهر دعصرا در نماز مغرب وعشا و کوا کھٹا پڑھا تھا. اس وقت سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا کہ پیغیبراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا آ تخضرت ملى الله عليه وسلم الى امت كوز حمت مين بين د النام يتحق

(۱۱) ابوعبدالله بخاری نے اپنی کتاب می بخاری میں اس سلسلے میں باب تا خیرالظہر الی العصر کے نام سے ایک مستقل باب قراردیا ہے۔ بیخودمنوان اس بات کا بہترین کواہ ہے کہ تمازظہر میں تاخیر کر کے اسے تماز مصرکے وقت میں اکھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اس کے بعد بخاری نے اس مذکورہ باب میں درج ذیل روایت تقل کی ہے:

(۱۲) ایک مخص نے ابن عماس سے کہا: نماز تو ابن عماس نے پچھند کہااس مخص نے پھر کہانماز پھر بھی ابن عماس نے اسے کوئی جواب نددیا تو اس مخص نے پھر کہانماز کیکن این عماس نے پھر کوئی جواب نیں دیا جب اس مخص نے چوتھی مرتبہ کہا: نماز تب ابن عباس بولے او بے اصل اہم جمیں نماز کی تعلیم دینا جائے ہو؟ جبکہ ہم پیغیر خداصلی الندعلیہ دسلم کے زمانے میں دونمازوں کوایک ساتھ بجالا ی*ا کرتے تھے*۔

(۱۳) مسلم نے بوں روایت نقل کی ہے: بیٹیمرخداصلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں نماز وں کو جمع کر کے نماز ظہرو عمراورمغرب عشا وکوایک ماتھ پڑھاتھا سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مل کا سبب در یا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا آ تخضرت جا ہے تھے کدان کی امت مشقت میں نہ پڑے،

(۱۲۳) مسلم ابن تخاج نے معاذ سے اس طرح نقل کیا ہے: ہم پیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نظے تو آ مخضرت سلى التدعليه وسلم في نماز ظهر وعصرا درنما زمغرب وعشاء كوايك ساتھ برها. - ما نك ابن انس كا اپني كماب الموطأ ميں بيان ہے کہ: ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا حالت سفر میں نماز ظہر وعمر کو ایک ساتھ بجالا یا جاسکتا تھا؟ سالم بن عبدالله نے جواب دیا ہاں اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے کیاتم نے عرفہ کے دن لوگوں کونماز پڑھتے نہیں دیکھاہے؟

یباں پراس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ عرفہ کے دن نمازظہرو مصرکونمازظہر کے وقت میں بجالانے کوسب مسلمان جا کر سجھتے ہیں اس مقام پرسالم بن عبدالله نے کہاتھا کہ جیسے لوگ عرف کے دن دونمازوں کوا کھٹا پڑھتے ہیں ای طہ رخی عام دنوں میں بھی دونمازوں کو ا یک ساتھ پڑھا جاکنلنا ہے۔ متنی ہندی اپنی کتاب کنزالعمال میں لکھتے ہیں بحبداللہ ابن عمردے کہا: کہ پیغمبر خداصلی ابتدعلیہ دسلم

نے بغیر سفر سے نماز ظہر و تصراور مغرب وعشا و کو اکھٹا پڑھا تھا ایک شخص نے ابن تمریبے سوال کیا کہ چنجبرا کرم سلی ابتد مایہ وسلم نے ابیا كيول كيا؟ توابّن عمر في جواب ديا كه المخضرت من الله عليه وسلم الى امت كومشقت بين بين و النا جا بين شفية كه الركوني شخص على المعال أناب المساتعة بجالات - ( كنزاهمال آناب الملوة)

اب ہم گزشتہ روایات کی روشی میں دو تمازوں کوجمع کرنے کے سلسلے میں شیعوں کے نظرید کے سمج ہونے پر چند دلیلیں چیش

دونمازول کوایک وقت میں ایک ساتھ بجالانے کی اجازت نماز ہوں کی سہونت اور انہیں مشقت سے بچانے کے لئے دی گئ ہے، متعددروایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کا گرنمازظبروعصریا مغرب۔(کزاممال بنابالسادہ)

عشا وکوایک وقت بی بجالا تا جائز نه برتا توبیامرمسلمانوں کے لئے زحمت دمشقت کا باعث بنمآاس دجہ سے پنجبراسلام سلی القد عليه وسلم في مسلمانول كي سبولت أورآ ساني كے لئے عمازول كوايك وقت ميں بجالانے كو جائز قرار ويا ب

واضح ہے کدا کران روایات سے بیمراد بوک فرمازظر کواسکے آخری وقت (جب ہر چیز کا سابیا سکے برابر ہوجائے ) تک تاخیر کر ك پر ها جائے اور نماز عصر كواسكے اول وقت بى بجالا يا جائے اس طرح ہر دو نمازيں ايك ساتھ مكرا بے اوقات بى بى برهى جائیں (اہل سنت حضرات ان روایات سے بھی مراد لیتے ہیں) تو ایسے کام بیس کسی طرح کی سبولت نہیں ہوگی بلکہ بیاکام مزید مشقت كاباعث بين كاجبكه دونمازول كوايك ساتحه بجالان كابازت كابيم مقصد تقاكه نماز يول كيلي مبولت مو.

اس بیان سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ گزشتدروایات سے مراد بیہ کردونمازوں کوان کے مشترک وقت کے ہر جھے ہیں بجالایا جاسكا ہے ابنماز گزاركوا فتيار ہے كدوہ مشترك وقت كابتدائى جصے ميں نماز يراھے يااس كي ترى جھے ميں اوران روايات ہے بیمرادیس ہے کہ ایک نماز کواس کے آخری وقت میں اور دومری کواس کے اول وقت میں اوا کیا جائے.

روزعرف دونمازول كواكھنا بڑھنے كے حكم سے باتى دنول بن نمازوں كوايك ساتھ بڑھنے كا جوازمعلوم بوتا ہے تمام اسلامى فرتوں کے زد یک عرفہ کے دن ظہر دعصر کی نماز دن کوایک وقت میں بجالا تا جائز ہے۔

مزید برال گزشته ردایات میں ہے بعض اس بات کی گواہ ہیں کہ میدان عرفات کی طرح باتی مقامات پر بھی نماز وں کوا کھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اب اس اعتبار سے روز عرفدادر باقی عام دنوں کے درمیان یا عرفات کی سرز مین اور باتی عام جگہوں میں کوئی فرق

لہذاجس طرح مسلمانوں کے متفقہ نظریئے کے مطابق عرفہ میں ظہروعصر کی نمازوں کوظہر کے وقت پرایک ساتھ پڑھا جاتا ہے ای طرح عرفہ کے ملاوہ مجنی ان نماز وں کوظہر کے وقت اکھٹا پڑھنا بالکل سیجے ہے۔

سنر کی حالت میں دونماز دل کوا کھٹا پڑھنے کے حکم سے غیر سفر میں بھی نماز وں کے ایک ساتھ بجالانے کا جواز معلوم ہوتا ہے . ایک طرف سے منبلی ، مالکی ، اور شانعی بی عقیده رکھتے ہیں کہ حالت سفر میں دونماز وں کوا کھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اور دوسری طرف گزشتہ روایات صراحت کے ساتھ کہ رہی ہیں کہ اس اعتبارے سفر اور غیر سفر جس کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بیغیرا کرم سلی الله علیه وہم نے دونوں حالتوں میں نمازوں کوا کھٹا پڑھا تھا، کہ فیصلہ عسلسی السمسلداهب الا ربعه ، کتاب الصلوة ،الجمع بین الصلولین تقدیما و تا حیرا ، نمازوں کوا کھٹا بچالا تا سم ہے ای طرح عام حالات میں بھی دونمازوں کوا کھٹا پڑھا جا سکتا ہے۔

اضطراری حالت میں دونمازوں کے اکھٹا پڑھنے کے تھم سے عام حالت میں بھی نمازوں کے اکھٹا پڑھنے کا جوازمعلوم ہوجاتا ہے۔ اہل سنت کی سیجے اور مند کتابوں میں سے بہت ی روایات اس حقیقت کی گواہی دیتی جیں کہ پیغیرا کرم سلی الندعلیہ وسلم اوران کے اصحاب نے چنداصطراری موقعوں پرجیسے بارش کے وقت یا دیمن سے خوف سے یا بیماری کی حالت میں نمازوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں (ٹھیک اسی طرح جیسے شیعہ کہتے ہیں) پڑھا تھا اورائی وجہسے مختلف اسلامی فرقوں کے فقہاء نے بعض اضطراری حالات میں دونمازوں کو ایک ساتھ بیان کردہی ہیں کہ حالات میں دونمازوں کو ایک ساتھ بیان کردہی ہیں کہ اس سلسلے میں اضطراری اور عام حالت میں کوئی فرق نہیں ہے ، اور تیغیم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں اپنی نمازوں کو ایک ساتھ بیڑھا ہے۔

اسلام میں پانچ وفت کی نمازوں کا تھم ہے لیکن بعض حضرات صرف 3 دفت کی نمازوں کا حتمام کرتے ہیں تجر،ظہرین اورمغربین لیکن خودا نکا ند ہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اسپر آج روشنی ڈالی جائے گی۔

میں نے امام ع سے بوچھا کہ حظامہ آپ کی طرف وقت لایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم پرجھوٹ ہمین بولا ہوگا میں نے
کہا کہ آپ نے ان سے بیان کیا ہے کہ پہلی نماز اللہ نے اپنے نبی پراس آیت کے ذریعے سے نازل کی نماز پڑھوز وال مشرکے
بعد سے ، تویہ وقت ظہر ہے جب سامیہ قد آ دم نہ ہووقت ظہر ہے جب یہ ہوجائے تو عصر ہے یہ آخر وقت عصر کا ہے حضرت نے
فرمایا بچ کہا اس نے۔ (فروع کانی جلد دوم ہاب (4)

بعض مکاتب عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن خودا کی کتب ہیں لکھاہے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں فروع کافی جلد دوم باب4 ہیں ہی ہیں نے حضرت سے کہا کہ ہیں ظہر کی نماز کب پڑھوں تو فر ہایا آٹھ رکعت ظہر کی نماز پڑھ مجرعصر کی نماز پڑھ۔

اس طرح عشاء کاذ کرمجی موجود ہے جب سورج ڈوب جائے تو دونوں نماز دل کا دفت وّ جاتا ہے مغرب پہلے ہوگی اورعشاء بعد میں (نردع کانی جلد دم باب4)

لینی خلاصہ کلام ہے ہے کہ شیعہ ان کتب کواپے لیے جبرک بچھتے ہیں انکاد کوہ ہے کہ ہم نے براہ راست احادیث خاندان نبوی صلح سے لیا ہے لیکن اپنی کتب ہیں اپنے اکابرین کے قول کی نفی کرتے نظر آتے ہیں جوشیعہ حضرات کے لیے بقینا ایک لحہ نگریہ ہے۔ میرے مضمون کا مقصد اگر یہاں کوئی شیعہ حضرات ہوتو اسکی دل آزاری نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے کافی اور صافی کتب کوشیعہ حضرات قربری بھی جھر نہیں آتا کہ غادم من رات قربی بارہویں امام کی تقد بی شدہ اس کتب کی اس روایات کوشیعہ حضرات آخر کیوں نظر انداز کرتے ہیں۔

سین ان کے استدلال میں کثیر روایات مروی ہیں۔ جو تخصیص پر دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے فقد خفی کے مطابق کو سے روایات جو قرآنی نصوص کے موافق ہونے کے ساتھ تو از کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی دلالت عموم پر ہے۔ اہل تشیع حضرات اگر درجن تو کیا ہزاروں بھی روایات ہیں کر دیں تو بھر بھی وہ ایک ایک روایت ہیں نہیں کر بھتے جس میں زمان ومکان کی تخصیص کے بغیر نماز ول کوجمع کرنے کا مسئلہ بیال جواہ و محض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بہت رضی اللہ عنہم ہے تعصب کرتے ہوئے جا ہلانہ استدلال سے مسائل کا استنباط کرنا کس قدر قرآن وسنت کے احکام پر ڈاکہ ڈالن ہے۔

الم تشیخ کواستدلال کرنے سے پہلے اس اصول کو دنظر رکھنا جا ہے تھا کہ جب کی عمل کے خلاف تول آجائے تو عمل تخصیص کا
احتال رکھنے والا ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا چودہ سوسالہ اجماع ہے کہ نمازوں کو جس کرنے کی تخصیص صرف عرفات و مودلفہ میں
ان خاص ایام میں ہے۔ اس کے سواو نیا کے کسی ملک بشہر ، گا کا سے گی یا مکان کو یتخصیص حاصل نہیں ہے۔ انہذا اگر کسی نے کہیں
شخصیص ٹابت کرنے کی کوشش کی تو وہ نص تعطی ہوتا ۔ کونکہ قرآن کی اس نص میں تصریح کے ساتھ اوقات نماز کا تھم دیا عمل
ہے۔ اور جب نص سے صراحت ٹابت ہوجائے تو کسی طرح بھی محمل نہیں ہوتی ۔ لیکن اس نص کی صراحت کے باوجود کوئی تخصیص کو
جابت کرنے تو اس کوسوائے اسلام و جمنی کے پیچھنیں کہا جاسکتا۔ الل سنت کے مؤتف میں کیشرا حادیث بیان ہو چکی ہیں ۔ لیکن ہم
عزید تر دید کیلئے فقہ کا اصول چیش کردیتے ہیں تا کہ شک وشید بھی ختم ہوجائے اور روز روشن کی طرح اہل سنت کی حقانیت واضح ہو

## علم خاص سے استدلال کرتے ہوئے عمومی علم کوٹا بت نبیس کیا جائے گا

اس قاعدہ کا ما خذیہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زیروشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے دالپس لوٹے تو میں آپ کے ساتھ سوارتھا، جب آپ گھاٹی پرآ ئے تو آپ نے سواری بٹھائی اور قضاء حاجت کیلئے بیچ اتر محتے جب والپس آئے تو میں نے برتن سے پانی لیکرآپ کو دضوکرایا، پھرآپ سوار ہوکر مز دلفدآنے اور وہاں مغرب اورعشا مکی نماز کوجع کرکے پڑھا۔ (مسلم، جامی ۱۹۸۸ تدمی کت فائدکراہی)

اں حدیث میں نمازمغرب اورعشاء کوجمع کرکے پڑھنے کا ثبوت ہے جو کہ ایام جج میں اس کے احکام کے ساتھ خاص ہے البذا اس حدیث سے کوئی بیاستدلال کرتے ہوئے نہیں کہ سکتا کہ نمازمغرب اورعشاء کو جہاں جا ہیں جمع کرکے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تھم خاص سے عمومی تھم کوٹا بت نہیں کیا جاسکتا۔

## تحكم عام كاستدلال معظم خاص كي خصيص

ترجمہ: بے شک نمازمومنوں پرونت مقررہ پرفرض ہے۔ (اتساء) اس آیت میں بیان کروہ تھم کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہر نمازکواس کے مقررہ وقت کے اندرادا کرنا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونمازوں کو جمع کرنے والاتھم ایام تج میں اس کے مناسک اداکرنے والے کے ساتھ خاص ہے لہٰذااس عام تھم کواس سے ٹابت نہیں کیا جا

سكا \_جبكه دونمازوں كوجع كرنے كے باوجوداس موى علم يعنى برنمازكواس كے دفت كاندر پرزها جائے اس پر بحى مل بوگا۔

## بَابِ الْوُقُولِ بِجَمْعِ

## میہ باب مزدلفہ میں وقو ف کرنے کے بیان میں ہے

3022 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآحْمَرُ عَنْ حَجَاجٍ عَنْ اَبِى اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْسُهُ وَ لَهُ الْحَمَرُ عَنْ حَجَاجٍ عَنْ الْمُودِ فَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يَقُولُونَ مَيْسُمُونِ فَالَ حَجَجُنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ فَلَمَّا اَرَدُنَا اَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزُدَلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يَقُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُوا يَقُولُونَ عَنَى تَطَلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَافَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

علی علی علی مردن میمون بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عمر بن خطاب دانشون کے ساتھ جج کیا ، جب ہم مزدلفہ سے روانہ ہونے
کے او حضرت عمر جانسونے نے بنایا مشرکین سرکیا کرتے تھے: اے ٹیمر! پہاڑ روشن ہوجا! تا کہ ہم لوگ روانہ ہوجا کیں (لیمنی وہ لوگ مورج فیلی کے اور النہ ہوتے تھے جب تک مورج فیل نہیں آتا تھا او نی دوانہ ہوتے تھے جب تک مورج فکل نہیں آتا تھا او نی اگرم شائین نے ان کے برخلاف کیا آتے ہورج فکلے سے پہلے ہی مزد لغہ سے روانہ ہوگئے۔

3023 حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِينَةُ وَالَّوْدِي قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ اَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَامَوَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَامَوَهُمْ اَنْ بَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ وَاوْضَعَ فِي وَادِى مُحَيِّدٍ وَقَالَ لِتَاْخُذُ الْمَتِى نُسُكُهَا فَايِّى لَا اَدْدِى لَعَلِى لَا الْقَاهُمُ بَعُلَا عَامِى هَلَا اللهِ عَلَى اللهِ الْقَاهُمُ بَعُلَا

3024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِيُ رَوَّادٍ عَنُ ابِي سَلَمَةً الْمُحِمْدِ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ ابِي رُبَاحِ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ اَسْكِتِ النَّاسَ اوُ الْمُحِمْدِ عَنْ بِلَالِ بُنِ رَبَاحِ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ غَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ اَسْكِتِ النَّاسَ اوُ اللَّهِ تَطُولً عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِينَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَاعْطَى مُحْسِنكُمْ مَا الْمُحَدِّ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَطُولً عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِينَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَاعْطَى مُحْسِنكُمْ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى مُحْسِنكُمْ مَا اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

3023 اخرجها بوداؤدني "السنن" رقم الحديث 1944 اخرجه التمائي في "السنن" رقم الحديث: 3021

3024 آس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

سَالَ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ

(بہاں الفاظ میں راوی کوشک ہے) پھرتی اکرم فرایظ استاد قرمایا:

" تہارے مزولفہ میں وقوف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تم پر بردانسل کیا ہے، تہمارے نیک لوگوں کی وجہ سے اس نے تہارے کنہ کارلوگوں کو بھی بے نسل عطا کردیا ہے، اور تمہارے اجتھے لوگوں نے جو کچھ ما نگا تھا وہ کچھ عطا کردیا ہے، ابتم اللہ کا نام لے کردوانہ ہوجاؤ"۔

بَابِ مَنْ تَقَدُّمَ مِنْ جَمْعِ إلى مِنَّى لِرَمْي الْجِمَارِ

ہیں ہاب ہے کہ جمرات کو کنگر بیاں مارنے کے لیے مز دلفہ سے منٹی کی طرف پہلے روانہ ہوجانا
جمار" دراصل شکر یز دن اور کنگر بین کو کہتے ہیں اور جمار جے "ان شکر یز دن اور کنگر بین کا نام ہے جومنا روں پر مارے جاتے
ہیں اور جن مناروں پر کنگر بیاں ماری جاتی ہیں آئییں جمار کی مناسبت سے جمرات کہتے ہیں۔ جمرات یعنی وہ منارے جن پر کنگر بیاں
ہیں جاتی جاتی ہیں تین ہیں۔ (۱) جمرہ اوالی۔ (۲) جمرہ و و طلی۔ (۳) مروعقہ۔ یہ تینوں جمرات منٹی ہیں واقع ہیں اور بقرعید کے روزیعنی
درویں ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ پر کنگر بیاں چھینکی جاتی ہیں، بچر گیار حویں، بار حویں اور تیر حویں کو تینوں جمرات پر کنگر بیاں مارنا
واجب ہے۔

2025 - حَذَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَذَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا أَمُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَذَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا أَمُسُعَرٌ وَسُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةً بِنِي عَبْدِ بُنِ كُهُنُ إِنْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ فَلِمُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةً يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى حُمُواتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ افْنَعَاذَنَا وَيَقُولُ ٱبْنِزِي كَا تَوْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطَلَعَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِخَالُ آحَدًا يَرْمِيهَا حَتَى تَطُلُعَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ع حضرت عبدالله بن عباس بن جمان كرتے بيں: ہم لوگ يعنى بنوعبدالمطلب سے تعلق ركھنے والے بجھ تو جوان اونىليوں برخوار ہوئے اور اللہ بن عباس بن جمان کرتے ہیں: ہم لوگ يعنى بنوعبدالمطلب سے تعلق ركھنے والے بجھ تو جوان اونىليوں برخوار ہوكر مز دلفہ سے نبی اكرم من الفین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ من الفین کے ہمارے دانو پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشا وفر مایا: اے میرے بینوا تم جمرہ کو كنگریاں اس ونت تک نہ مارتا جب تک مورج نكل ندآئے۔

سفیان ٹامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ مزید تقل کئے ہیں: میرے خیال میں کوئی ایبانہیں ہوگا جوسورج نکلنے ہے بہلے اے کنکریاں مارتا ہو۔

3026- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ

3064: اخرجه ابودا وونى" السنن" رقم الحديث. 1940 " خرجه النسائي في" السنن" رقم الحديث: 3064

فِيْمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَعَفَةِ آهَلِهِ

كمزورافراوك ساته يهطرواندكروياتعا

مَعَرُورُ ﴿ وَمَرَا مَهُ مَا اللَّهُ مُنَا مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا صُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنْ تَدُلَعَ مِنْ جَمُعِ فَبُلَ دَفُعَةِ النَّاسِ فَآذِنَ لَهَا

بس سار المسود من الله المنظمة المنظمة

#### رمی جمار کے وقت کا بیان

حضرت جابر رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن کو چاشت کے وقت (لیعنی زوال سے پہلے ) منارے پر کنگزیاں پھینکیس اور بعد کے دنوں میں دو پہر ڈھلنے کے بعد کنگریاں پھینکیس۔

( يخارى ومسلم مكتلاة المصاحج: جلددوم: رقم الحديث، 1166) ضی دن کے اس حصہ کو کہتے ہیں جوطلوع آفاب کے بعد سے زوال آفاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مراد ایام تحریق بین حمیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہوین تاریخیں ہیں۔ان دنوں میں آ ب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفاب کے

علامدابن جام فرماتے ہیں کداس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دوسرے دن بین گیار ہویں تاریخ کوری جمار کا وقت زوال آ فآب کے بعد ہوتا ہے اس طرح تبیرے دن بعن بار ہویں تاریخ کو بھی ری کا وفت زوال آ فآب کے بعد ہی ہوتا ہے۔اب اس کے بعد اگر کوئی مخص مکہ جانا جا ہے تووہ تیر ہویں تاریخ کوطلوع فجرے پہلے جاسکتا ہے اورا گرطلوع فجر کے بعد مکہ جانا جا ہے گا تو پھر اس پراس دن کی رمی جمار دا جب موجائے گی اب اس کے لئے رمی جمار کئے بغیر مکہ جانا درست نہیں ہوگا ہاں اس دن لیعنی تیر ہویں تاریخ کوزوال آفاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہوجائے گی۔اس موقع پرایک بیسئلہ بھی جان کیجئے کہا گرکوئی مخص ککریاں مناروں پر <u>میسنگے ہیں</u> بلکہان پرڈال دے تو بیکا فی ہوجائے گا تکریہ چیز غیر پہندیدہ ہوگی بخلاف مناروں پر کنگریاں رکھ دیے کے کہ ساس طرح کافی بھی نہیں ہوگا۔

## بَابِ فَدُرِ حَصَى الرَّمْيِ به باب کنگریوں کی تعداد میں ہے

3028- حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَلَثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَوْبَدَ بَنِ آبِى ذِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْآخُوصِ عَنُ أُبِّهِ قَالَتُ رَايَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَعْلَةٍ لَقَالَ بَا آبُهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

میں سلیمان بن عمروا پی والدہ کاریربیان فل کرتے ہیں: میں نے قربانی کے دن نبی اکرم مُنَافِیْنَم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا آپ مُنافِیْم ایک مچر پرسوار نتھے آپ مُنافِیْم نے ارشاوفر مایا۔

"ا \_ لوگو! جبتم جمر و کوکنگریاں ماروتو ایسی کنگریاں مارتاجو چنگی میں آ جاتی ہیں۔"

3029 - حَلَّالُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا اَبُواُمَامَةَ عَنْ عَوْفِ عَنْ زِيَادِ بُنِ الْمُحَصَيْنِ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْقُطُ لِى حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَصَياتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِى كَفِهِ وَيَهُولُ اَمْنَالَ هُولَآءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا اَبُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمُ وَالْفُلُوّ فِى الذِيْنِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

پھرآپ نائی کے ارشادفر مایا: اے لوگو! تم لوگ دین بیل غلوکرنے سے بچو! کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوکرنے کی وجہ سے ہلاکمت کا شکار ہوئے تنے۔

## رمی جمارے واسطے کنگریاں مزدلفہ یا راستہ سے لے لی جا کیں:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه نے جو (مز دلفه سے منی آتے ہوئے) نبی کریم صلی الله علیہ وآله وسلم کی سواری پر ہیجھے بیٹھے ہوئے تھے بیان کمیا کہ جب عرفه کی شام کو (عرفات سے مز دلفه آتے ہوئے) اور مز دلفه کی منح کو (مز دلفه سے منی جاتے ہوئے) لوگول نے سواریوں کو تیزی سے ہا نکنا اور مارنا شروع کیا تو آنخضرت ہوئے) اوگول نے سواریوں کو تیزی سے ہا نکنا اور مارنا شروع کیا تو آنخضرت ہوئے) اوگول میں 1968ء اخرجہ ابن ماج فی السن اتم الحدیث 1983ء اخرجہ ابن ماجہ فی السن اتم الحدیث 1983ء اخرجہ ابن ماجہ فی السن اتم الحدیث 1983ء اخرجہ ابن ماجہ فی السن من آتم الحدیث 1983ء اخرجہ ابن ماجہ فی الحدیث 1963ء 1963ء 1963ء 1963ء 1963ء 1963ء 1963ء 1963ء 1

ني "ألمنن" رقم الحديث:3031 م ورقم الحديث: 3632

3029 اخرجالتمالي في "أسنن" رقم الحديث: 3057 ورقم الحديث: 3059

مسلی انده ندو آلدوسلم نے ان سے فر ایا کہ اطمینان و آ جھی کے ماتھ چانا تہا دے لئے ضروری ہے اور اس وقت خود آ مخطرت ملی انده اید و آلدوسلم وادی محر بیں جوئی (کے انده اید و آلدوسلم وادی محر بیں جوئی (کے انده اید و آلدوسلم وادی محر بین جوئی (کے قریب مزونغد کے آفری حصر) بیں ہے جینچے تو فر مایا کہ مہیں (اس میدان سے) خذف کی تنکریاں افعالین جائیس جوجم وازین متاروں) پر ماری جائیس کی ۔ اور لفش بن عہاس وضی انده عند کے تخصرت ملی انده ایدو آلدوسلم می جمر و تک برابر لبیک کے متاروں) پر ماری جائیس کی کرونک برابر لبیک کے در سلم ایک جروع تھے کہ آئی تحضرت ملی انده ایدو آلدوسلم می جمر و تک برابر لبیک کے در سلم )

عرفہ کے دن شام کوآنخفرت ملی اللہ علیہ وآلہ وملم جب میدان عرفات سے مزدلفہ کو چلے تو اس وقت حضرت فعل بن عباس رمنی اللہ عند آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواری پر آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیھیے بیٹھے ہوئے تھے۔

خذف امل میں تو چھوٹی کنگری یا تھجور کی تعضلی دونوں شہادت کی الگلیوں میں رکھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں۔اور یہاں خذف کی مانند کنگریوں سے مرادیہ ہے کہ چھوٹی مجھوٹی کنگریاں جو پینے کے برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھالوجور می جمار کے کام آئیں گی

اس بارہ میں مسئلہ سے کہ رمی جمار کے واسطے کنگریاں مزدلفہ سے روائی کے دقت وہیں سے یا راستہ میں سے اور یا جہاں سے جی جا ہے گئی جا کہ ہے گئی ہیں کیونکہ بید کروہ ہے ویے اگر سے جی جا کہ جا کی جا کی جا کی جا کی جا کہ ہیں کیونکہ بید کروہ ہے ویے اگر کوئی مختص جمرہ کے پاس بی ہے گئی کئی کنگریاں اٹھا کر مارے توبیح با کر تو ہوجائے گا مگر خلاف اولی ہوگا۔ چنانچ شمنی نے شرح نقابید میں لکھا ہے کہ ان کنگریوں سے دمی کافی ہوجائے گی مگرایا کرنا برا ہے۔

اس بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ کنگریاں تنی اٹھائی جائیں؟ آیاصرف ای دن رمی جمرہ عقبہ کے لئے سات کنگریاں اٹھائی جائیس یاسترکنگریاں اٹھائی جائیں جن میں سات تو اس دن رمی جمرہ عقبہ کے کام آئیں اور تریسٹھ بعد کے بینوں دنوں میں تینوں جمرات برچینکی جائیں گی۔

حضرت جابرض الله عنہ كہتے ہيں كہ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم (منى كے لئے) مزدلفت عليه وآب سلى الله عليه وآله و الله عليه وآله وسلم كى رفار ميں سكون و دقارتها ، اور آپ سلى الله عليه وآله وسلم في دوسر كوگول كو بھى سكون واطمينان كے ساتھ چلئے كاتھم ديا ۔ ہاں ميدان محمر ميں آپ صلى الله عليه وآله وسلم في اور تين كو تيز رفارى كے ساتھ گر اور اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم في لوگول كو كار و كار و الله عليه وآله وسلم في لوگول كو كار و الله عليه وآله وسلم في لوگول كو كار و الله عليه وآله وسلم في لوگول كو كار و الله عليه و الله عليه و آله وسلم في لوگول كو كار و صاحب مشكورة فرماتے ہيں كہ ) ميں في بيد ميں ميں ميں ميں ميں و يھول گا۔ (صاحب مشكورة فرماتے ہيں كہ ) ميں في بير حديث بخارى و مسلم ميں تو پائى نہيں ۔ ہاں تر فدى ميں بير حديث بحق تقديم و تا خير كے ساتھ فدكور ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ بیسال میری دنیاوی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال میں اس دنیا سے رخصت ہوجاؤں گا، اس لئے تم لوگ مجھ سے دین کے احکام اور جج کے مسائل سکھلو۔ چنانچیای وجہ سے اس جج کو ججۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اس جج کے موقعہ پر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے احکام پورے طور پرلوگوں تک پہنچا دیئے اور اپنے صحابہ کو رخصت دوداع کیا، پھرا گئے سال بعنی بارہ بجری کے ماہ رہے الاول میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دصال ہوا۔

## بَابِ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقْبَةِ

# بدیاب ہے کہ جمرہ عقبہ کوکہاں سے تنگریاں ماری جائیں؟

2030- عَدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ جَامِع بْنِ صَدَّادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعٰنِ بْنِ بَيْ مَسْعُودٍ وَ جَعْرَةَ الْمَقْبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَعُرَةَ عَلَى بَيْدُ لَلَا لِللهَ عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَعْرَةَ الْمُقَبَةِ اسْتَبُطَنَ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَعُرَةَ عَلَى بَيْدِ يُسَلِّع حَصَبَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِى لَا اللّهَ غَيْرُهُ دَمَى الّذِي الذِي عَلَيْهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ

میں میں کو سے عبدالرحمٰن بن پریدیہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تنظیہ جمرہ عقبہ کے پاس آتے تھے تو وادی کے نقی ہے عیم اللہ واری کے نقی ہے بیں کوڑے ہو جاتے تھے تو وہ خان کو کہ کی طرف رخ کر لیتے تھے اور جمرہ کو دہ اپنے بائیں طرف کرتے تھے بھرانہوں نے میں کوڑے بات بیان کی: اس ذات کی تسم! جس کے علاوہ کوئی میں اور ہر کنگری کے سماتھ انہوں نے تجبیر کھی بھرانہوں نے یہ بات بیان کی: اس ذات کی تسم! جس کے علاوہ کوئی معبد زمیں ہے میان ہوئی تھی۔

ثرح

حفرت ابن مسعود رضی التدتعالی عند جمره عقبہ پراس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبرتو الن کی بائیس سمت بیس تھا اور منی دائیں سے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ رسی جمرہ بیس سات کنگریاں بھینگی جاتی ہیں اور جمر سکن دوسرے جمرات پراس طرح کھڑا ہونا مستحب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ رسی جمرہ بیس سات کنگریاں بھینگی جاتی ہیں اور جس کنگری ہیں تھا اس طرح کنگری ہیں بیاتی ہوئے تھیں ہوئے ہوئے تابی ہوئے ہوئے تابی ہوئے ہوئے تابی اندا کہراللہ اکبردعا (السلم ماجسے له حجا میرود او ذنبا مغفود اعملا مشکود ا)۔ بول تو پوراقر آ ان بی اس مخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پرنازل ہوا ہے کین اس موقع پر خاص طور پرسورت بقرہ کا ذکر اس مناسبت سے کیا جمیا ہے کہ اس سورت بیں جج کے احکام وافعال نہ کور ہیں۔

3031- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِدٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ اَبِى ذِيَادٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُولِ بُنِ الْآحُوسِ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ رَايَّتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمُرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبَطَلَ الْوَادِى فَرَمَى الْجَمُرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ

عن سليمان بن عمروا في والده كايد بيان فقل كرتے بين: قربانى كون ش نے بى اكرم كائين كو جمره عقبہ كے باس و يكھا 8834 افرجد الني رى فى "التيج" رقم الحديث: 1747 ورقم الحديث: 1748 ورقم الحديث: 1748 ورقم الحديث: 1750 افرجد سلم فى "التيج" وقم الحديث: 1758 ورقم الحديث: 1722 ورقم الحديث التيج " وقم الحديث التيج ال سرے مان اوری کے نیبی جمع میں کھڑے ہوئے چرآ ہے مالئے اللہ اس کاری ہر کاری کے ساتھ آ ب مانتہ اس کی کی است کاری کی سے ساتھ آ ب مانتہ کا میرکی محرآب مناطقة أواليس تشريف لائے۔

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْآخَوَمِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

و و ایت ایک اورسند کے جمراہ سیدہ ام جندب فائنا (وہی خاتون جن کا تذکرہ سابقدروایت میں ہے) سے منقول

# بَابِ إِذًا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

یہ باب ہے کہ جنب آ دمی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے گا' تواس کے پاس تھہرے گانہیں

3032- حَذَثْنَا عُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثْنَا طَلْعَةُ بْنُ يَغِينُ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَلَمْ يَقِفُ عِنْلَهَا وَذَكَرَ آنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

 حضرت عبدالله بن عمر التأفياك بارے میں بیات منقول ہے۔ انہوں نے جمرہ عقبہ کوئنگریاں ماریں اور وہ اس کے پاس منم رئیس انہوں نے بیات ذکری نی اکرم من فیل کے ایسان کیا تھا۔

3033- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ مَيعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنُ مِفْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمَرَ الْعَقَيَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفُ

- حضرت عبدالله بن عباس بن بنائن كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّيْمُ في جمره عقبه كى رمى كر لى تو آپ مَنْ النَّيْمُ آم م ملے میں استاہ تا اور استان میں۔

حضرت نافع رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت این عمر رضی الله تعالی عند پہلے دونوں مناروں کے نزدیک بہت دیر تک تضمرت اور (وہاں اللہ کی تنبیر، اللہ کی تنبیج اور اللہ کی تحمید میں مشغول رہتے، نیز (ہاتھ اٹھاکر) اللہ تعالیٰ سے دعا مائلتے اور جمرہ عقبہ ك يا كنبيل مخبرت تصر (الك، مكلوة المعانج: جلددم: رقم الحديث، 1172)

سلے دونوں مناروں سے مراد جمرہ اولی اور جمرہ وسطی ہیں۔حضرت ابن عمر دشی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں جمروں پر رمی کر چکے تو وہال کھم کردعا وغیرہ میں مشغول رہے ، چٹانچیان جمرات پر دقوف کرنااور وقوف کے دوران دعا وزاری اورنسبیجات وغیرہ میں مشغول رہنامسنون ہے۔ مدت وتوف کے ہارہ میں علاء نے لکھا ہے کہ ان جمرات پر اتنی دیر تک تھہر تا جا ہے جتنی دیر میں سورت

3032: اخرجه البخاري في" التي " رقم الحديث 1751 ورقم الحديث: 1752 ورقم الحديث: 1753 اخرجه التمالي في" أسنن" رقم الحديث 3033

3033 اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماج منفر دہیں۔

۔ بنرورہامی جاتی ہے۔ ویسے بعض اہل اللہ کے بارہ میں تو پیر منقول ہے کہ وہ ان جمرات پراتی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ ان کے الارم كرمي تھے۔ "اور جمرہ عقبہ كے پائى بيل تفہرتے تھے "كامطلب بيہ كہ جمرہ عقبه كى رى كے بعدد عائے نتے اس ، جرور ندتو تربانی کے دن تفہرتے تھے اور نددوسرے بی دنوں میں وقوف کرتے تھے تاہم اس سے دعا کا بالکل ترک کرنالازم نہیں آنا۔ باب الحر میں دوروایت آئے گی جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندنے بیدوضاحت کی ہے کہ میں نے نبی کریم ملی اللہ عليدوآ لدوسكم كواس طرح كرتي بوئ ويكصاب

## بَاب رَمْي الْجِمَارِ رَاكِبًا یہ باب سوار ہوکر جمرات کو کنکریاں مارنے میں ہے

3034- حَـدَّتُنَا ٱبُوٰبَكْرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوْخَالِدِ ٱلْآحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

• • حضرت عبدالله بن عباس نُلْأَجُنابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَلَّيْنَ أَلَيْ الْمِي بِيشِي كرجمره كوكنكرياں مأري تعيس-

3035- حَـدَّثُنَا البُوْبَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ ايُمِنَ بُنِ نَابِلٍ عَنْ فُدَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيّ قَالَ رَابَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْدِ عَلَى نَافَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

و معرت قدامه بن عبدالله عامري الفينة بيان كرتے بين: ميس في قرباني كرون بي اكرم من في يوكو يكها آپ من في فيوا نے اپنی اوشی صبیا پر (سواررہ کر) جمرہ کو کنگریاں ماریں آپ ناپھی کے لیے (راستہ صاف کرنے کے لیے) کوئی مارکٹائی ،کوئی وعظم يل، كوكى مۇبچۇنيس مونى-

حضرت امام شافعی فر ماتے ہیں کہ جو تخص منی میں بیادہ یا بہنچے تو وہ بیادہ یا بی جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے اور پھرعمیار مویں اور بار ہویں تاریخ کونو تینوں جمرات پر بیادہ رہ کر بی رمی کرے اور تیر ہویں تاریخ کوسوار ہوکر کنگریاں مارے۔ فقد فنی کی مشہور کتاب ہرایہ میں لکھا ہے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے جیسے جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی تو اس رمی کو پیادہ کرنا ہی افضل ہے کیوں کیہ اس رمی کے بعد وتو ف کرتا، درود و دعا، وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوتا ہے اور الیک صورت میں پیاوہ یائی کی حالت عاجزی وتضرع کے لخاظ ہے زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل کاتعلق ہے تواحادیث میجہ میں جو پچیم منقول ہے اس کا خلاصہ اور حاصل بیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر کے دان جمرہ عقبہ کی رقی توسواری پر کی ہے اور بقیہ دونوں کی رمی پیادہ کی ہے۔

3034 اخرج الريدي لي" الجامع" رقم الحديث: 289

3835 افرجالتر مذى في "الي مع"رتم الحديث: 903 افرجالتما في في "أسنن" رقم الحديث: 3861

# بَابِ تَأْنِيدِ رَمْيِ الْمِعِمَادِ مِنْ عُدُّدٍ بيه باب ہے کر کی عدر کی وجہ سے جمرات کوئنگریاں مار نے میں تاخیر کرنا

تَوَدُّ مَا اللهِ إِن اللهِ الْمُوْمَكُو اللهُ اللهِ اللهِ إِن اللهِ اللهِ إِن اللهِ اللهُ الله

ت ابوالبداح بن قاسم اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے چردا ہوں کو بیا جازت دی تھی کہ دوا کی ون کنگریاں ماریں اورا کیک دن چھوڑ ویں۔

3037 حَدَّنَا أَخْمَدُ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ حَلَّيْنَ مَالِكُ بْنُ آنِسٍ ح و حَدَّنَا آخْمَدُ ابْنُ سِنَانِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَالِكُ بْنُ آبِى بَكُو عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الْبَدَّاحِ بْنُ عَلْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى بَكُو عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الْبَدَّاحِ بْنُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَعَاءِ الْإِبلِ فِى الْبَيْنُولَةِ آنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوعَاءِ الْإِبلِ فِى الْبَيْنُولَةِ آنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوعَاءِ الْإِبلِ فِى الْبَيْنُولَةِ آنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوعَاءِ الْإِبلِ فِى الْبَيْنُولَةِ آنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فُلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوعَاءِ الْإِبلِ فِى الْبَيْنُولَةِ آنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فَلَوْمَ النَّهُ وَلَى مَالِكُ ظَنَنْتُ آنَهُ قَالَ فِى الْبَيْنُولَةِ مِنْهُمَا لُمَّ يَوْمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَلَى مَالِكُ ظَنَنْتُ آنَهُ قَالَ فِى الْآلِ لِ مِنْهُمَا لُمَّ يَوْمُونَ يَوْمَ لِلْ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْلُ فَانَتُ مَالِكُ ظَنَنْتُ آنَهُ قَالَ فِى الْآلِقِ مِنْهُمَا لُمَّ يَوْمُونَ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَمْ لِلْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّه

۔ ابوالبداح بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْتِیْلُ نے اونٹوں کے چرواہوں کو (اونٹوں کے پاس) رات بسر کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہ قربانی کے دن کنگریاں ماریں پھر قربانی کے بعد کے دودن کی کنگریاں کسی ایک دن میں ایک ساتھ مارلیں۔

ا مام ما لک مینیند کہتے ہیں: میرامیر خیال ہے راوی نے بید بات بیان کاتھی کدان دونوں دنوں میں سے پہلے دن کنگریاں ماریں اور پھرروا تھی کے دن کنگریاں ماریں۔

# رمی کی کنگریوں میں تمی یازیادتی کرنے کابیان

ری جمار تج کے داجبات سے ہے، جن جمرات کی رقی کی جاتی ہے ان جی سے جرایک کی رق کے وقت سات کا عدو پورا کرنا رقی کارکن ہے، تا ہم چاریا اس سے ذیادہ کنٹریال مار نے سے بھی پیرکن اوا ہوجا تا ہے، تین یا اس سے کم کنٹریاں ماری جا کی تو رقی کارکن ادائبیں ہوتا ، اس لئے اگر کسی حاجی صاحب نے تین یا اس سے کم کنٹریاں ماری ہوں تو ان پردم واجب ہوگا جس طرح مطلقاً رقی نہ کرنے والے پرواجب ہوتا ہے، اگر وہ دو بارہ سات کنٹریاں مارلیس تو دم واجب نہ ہوگا ، اس طرح چاریا اس سے زائد کنٹریاں ماری جا تیں تو رقی کارکن ادا ہوجائے گا اور دم واجب نہ ہوگا ، تا ہم جنٹنی کنٹریاں کم ہوگئ ہرا کیک کے بدلہ صدقہ واجب ہوگا۔

3036 اخرجه ابودا ؤد في "السنن" رقم الحديث. 1975 ورقم الحديث: 1978 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث 954 ورقم الحديث 955 اخرجه النهائي في "السنن" رقم الحديث 3068 ورقم الحديث 3069

مدة كى مقدار كبيوں وسينے كى صورت يل آ وها صاع لينى سواكلواور جويا تھجور دينا چاہيں تو ايك صاع يعنى دُها كى كلو ب ايك صاع 2 بكلو 212 ، گرام كے برابر ہوتا ہے اور آ وها صاع ايك كلو 104 ، گرام كے معادل ہوتا ہے ، بطور احتياط آ دھے صاع كيائے سواكلواور ايك صاع كيلئے دُها كى كلو صدقة كرتا چاہئے ۔ ثالى ہند كے علاء كے پاس آ دھا صاع ايك كلو 590 ، گرام اور ايك ماع تين كلو، 180 ، گرام ہوتا ہے۔

مان بن اور من شخص کواس امر میں شک ہو کہ اس نے چھے کنگریاں ماری ہیں بیاسات ، اور شک دور کرنے کیلئے اس نے ایک اور کنگری ایری جبکہ وہ سات کنگریاں مارچکا تھا تو کو کی حرج نہیں بالا را دہ سمات ہے ذائد کنگریاں مارنا مکروہ تنزیجی ہے۔ ماری جبکہ وہ سات کنگریاں مارچکا تھا تو کو کی حرج نہیں بالا را دہ سمات ہے ذائد کنگریاں مارنا مکروہ تنزیجی ہے۔

ارئ جبرا وسائل حریال المراض عاشید ارشاد الساری فصل فی احکام الرقی و شراکط دواجهاندی 275، یس ب: (التساسع جیما کرمنا سلطی قاری مع عاشید ارشاد السامی الاشرطه (فلونقص الاقل منها) ای من السبعة بان رمی اربعة و توك فیلان الاثره او اقبل (لزمه جزاؤه) ای کسماسیاتی (مع الصحة) ای مع صحة رمیه لحصول رکنه (ولوترك الاکش) ای بان رمی فلالة او اقبل (فكانه لم برم) ای حیث انه یجب علیه دم کما لو توك الكل ایزاس کی 277، یس ب: (ولورمی اکثر من سبعة یکره) ای اذا رماه عن قصد و اما اذا شك فی السابع و رماه و تبین انه ثامن فانه لایضره هذا مرت کی مخلق م 436، یس ب: (فالمراد نصف صاع من بر اوصاع و رماه و تبین انه ثامن فانه لایضره هذا مرت کی مخلق م 436، یس ب: (فالمراد نصف صاع من بر اوصاع

من غيره) كالتمرو الشعير .

### باب الرَّمِّي عَنِ الطِّبْيَانِ به باب بجوں کی طرف سے کنگریاں مارنے کے بیان میں ہے

3038- حَدَّدُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ حَابِي قَالَ حَجَبُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ حَجَبُنَا مَعَ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ حَجَبُنَا مَعَ فَعَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ حَجَبُنَا مَعْنُهُمُ وَاللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبُيانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصَّالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ اللهِ مَعْلَيْهِ وَمَعْنَا النِّسَاءُ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَنَا اللهُ مَا يَعْتُوالِمُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَمَالُولُ وَالْعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْ اللّهُ اللّ

# بَابِ مَتَى يَقَطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيةَ بي باب ہے کہ حاجی تلبیہ پڑھنا کب منقطع کرے گا

و3039- حَدَّثْنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوبِشُرِ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرِ عَنَ اَبَيْهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ

3038 اخرجوالرندى في "الجامع" رقم الحديث: 927

3939 الروايت والكرف يس المام ابن ماجد منفرويس -

بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

بی بہیر میں معرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ ایان کرتے ہیں: نی اکرم ٹاٹھ کیا تبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ ناٹھ کی سے جمرہ عقبہ کوئنگریاں ماریں تو تلبیہ پڑھتا موقوف کردیا۔

تعبدو تريال الرياد المستري و السيري حَلَّمْنَا ابُو الْاحْوَصِ عَنْ خُصَيْفِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَاسٍ كَنْتُ وِدُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى دَمَى جَمْرَةَ الْعَقَدَ فَلَمًا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى دَمَى جَمْرَةَ الْعَقَدَ فَلَمًا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى دَمَى جَمْرَةَ الْعَقَدَ فَلَمًا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِا لَا لَكُولُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُصَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السَّعُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و میں اس وقت تلبید پڑھنافتم کیا۔ ماری اس وقت تلبید پڑھنافتم کیا۔

# باب مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ بيهاب ہے کہ جب آدمی جمرہ عقبہ کوئنگریاں مارے گا نواس کے لیے کون می چیزیں حلال ہوجا کیں گی؟

3041 - حَدَّثَنَا اَبُوْلِكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةً وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ و حَدَّثَنَا اَبُولِكُو بَنُ خَلَاهٍ الْهَاهِ لِلَّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَوَكِيْعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمُنِ بَنُ مَهُدِي فَالُوْا حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ عَنِ الْهَاهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَعِيهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَوِّعُ وَالْسَهُ بِالْمِسُكِ افْطِيْبٌ ذَلِكَ وَمُؤلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَوِّعُ وَالْسَهُ بِالْمِسُكِ افْطِيْبٌ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَوِّعُ وَالسَهُ بِالْمِسُكِ افْطِيْبٌ ذَلِكَ

ے حسن عرفی حضرت عبداللہ بن عماس مُنافِین کا یہ قول نقل کرتے ہیں: جب تم ہمرہ کو کنگریاں مارو تو تم خوا تمن کے علاوہ ہر چیز کے لیے حلال ہوجا و مجے۔ ایک صاحب نے ان سے دریافت کیا: اے حضرت ابن عماس بِلَافِینا! خوشبو کے بارے میں کیا تکم ہے تو حضرت ابن عماس بڑا تھی اور میں کیا تکم ہے تو حضرت ابن عماس نگافینا نے فر مایا: میں نے نمی اکرم مَن کی تی ایک م مَن کی تو کی اور یکھا کہ آپ مُن کی تی ایک میں کی ہوئی تھی تو حضرت ابن عماس کی ایک میں کا کی ہوئی تھی کہ ایک میں کی ایک ہوئی تھی کیا یہ خوشبو ہے یانہیں؟

3042- حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَّابُو مُعَاوِيَةً وَابُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

3048: اخرج التمالي في "المنن" رقم الحديث: 3088 وقم الحديث: 3048

3841. اخرجد النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 3884

**3042** اخرجه مسلم تي "التيج "رقم الحديث: **2819** .

مُعَدِّدً مَن عَائِفَ لَاكَ عَلَيْهِ وَمَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِخْرَاهِهِ حِيْنَ آخرَمَ وَلاخكرلِهِ حِيْنَ آخلً مُعَدِّدً مَن عَائِفَ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاخرَامِ مَا يَدْ حَدْ كَ وَتَتَ اورا الرَام مُولِكَ كَ مِن الرَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الرَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الرَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا عَرْضَه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## ہاب الْمَحَلَّقِ بہ باب مرمنڈ وائے کے بیان میں ہے

طلق کروانے کا بیان

روی وی المجرکو جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارنے کے بعد منی ہی جب ہوی وقت کی جاتی ہے اس کے بعد سرمنڈ اکر یابال کنز واکر احرام کمول دیا جاتا ہے اس طرح راسف (عورت سے جماع وغیرہ) کے علاوہ ہردہ چیز جواحرام کی حالت پیس ممنوع تھی ، جائز ہوجات ہے، چنا مجہ اس باب میں سرمنڈ وائے اور بال کنز وائے دونوں چیزوں کا ذکر ہے، اگر چہ مؤلف مشکوۃ نے عنوان میں صرف سر منڈ وائے کے ذکر پراکٹفا م کیا ہے کیونکہ احرام سے لکھے کے لئے بال کنز وائے کی برنسبت سرمنڈ انا العنل ہے۔

2042 - خُدُنَا أَبُوْبَكُرِ بِنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُخَمَّدٍ فَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّنَا عُمَارَةُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

• صرت ابو ہرارہ الخائز روایت کرتے ہیں: نی اکرم تالیکا نے ارشادفر مایا ہے:

#### طلق كروان والول كيلية دعا كرف كابيان

حضرت کی بن صین (تابعی) اپنی دادی محتر مدے (کہ جن کی کنیت ام الحصین ہے) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جہتا الدواع میں نبی کریم صلی الله علیہ دا کہ وسلم کو سر منڈانے والول کے لئے تین سرتبداور بال کتر وائے والوں کے لئے آخر ہیں ایک سرتبداور بال کتر وائے والوں کے لئے آخر ہیں ایک سرتبداور بال کتر وائے والوں کے لئے آخر ہیں ایک سرتبدا کرتے سنا۔ (مسلم بھکنو ڈائھائع: جلدودم: رقم الحدیث، 1196)

اس مدیث سے پہلے بخاری وسلم کی جوروایت نقل کی گئے ہاں ہے معلوم ہوا کہ آئے تخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لئے تو دومر تبدد عاکی اور تیسر کی مرتبہ میں بال کتر وانے والوں کو بھی شال فریایا: نیز بخاری وسلم ہی کی ایک اور

2135 افرد الخارى في "المح " رقم الحديث 1728 كافرج مسلم في "المح " رقم الحديث: 2135

روایت بتار بی ہے کہ آ ب سلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے سرمنڈ انے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا کی اور بال کتر وانے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا کی اور بال کتر وانے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا ایک مرتبہ،اب جا ہے تو ان کوتو تیسری عی مرتبہ میں شامل کیا ہو، جا ہے چوتھی مرتبہ ان کے لئے علیحدہ سے دعا کی۔

رجہ، ب جو سبار کی دیا ہے۔ مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ داآلہ وملم نے بیرد عاکی مجلزل میں کی ہوگی، چنانچیر کی جلس میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرمنڈانے دالوں کے لئے دو مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں بال یں وانے والوں کے لئے وعاکی اور کسی مجلس میں تین مرتبہ سرمنڈ انے والوں کے لئے اور چوتھی مرتبہ بال کتر دانے والوں کے لئے وعاكى موكى ، يا پھرىيە كەجسى راوى نے جوسنا اوراس پرجوحقىقىت ظاہر موئى اس نے اس كوذكركيا۔

3044- حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ وَّاحْمَدُ بْنُ آبِي الْحَوَارِيّ اللِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَسَافِعٍ عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحِمَ اللّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُ فَصِّرِيْنَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيْنَ فَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُعَلِّقِينَ كَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ

عدی حضرت عبدانشدین عمر بخانجایان کرتے ہیں: بی اکرم مظافیل نے فرمایا: اللہ تعالی سرمنڈ وائے والوں پردم کرے لوگوں نے عرض کی: یارسول الله! بال چھوٹے کروانے والول کے لیے بھی دعا سیجے وقتی اکرم مُؤَاتِدُ نے فرمایا: الله تعالی سرمنذوانے والوں پررم كر ك نوكوں نے عرض كى نيارسول الله! بال جيونے كروانے والوں كے ليے بھى دعا سيجئے نبى اكرم مُلَاثِيْنَ نے فر مايا: الله تعالی سرمنڈ وانے والوں پررحم کرے تو لوگول نے عرض کی: پارسول اللہ! آپ چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا سیجئے۔ نی 

3045- حَدَّثَنَا مُستَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ حَذَّثَنَا ابْنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي نَسِجِسِحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ ظَاهَرُتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً قَالَ

حد حضرت عبدالله بن عباس فَتَأَنَّهُ ابيان كرت بين : عرض كي تن يارسول الله مَنْ فَيْنَمْ إِنَّا بِ مَنْ الله مَنْ والله والول کے لیے تین د فعداور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا کیوں کی ہے، نبی اکرم مُلَاثِیْزانے ارشاد فر مایا: "انبول نے شک بیں کیا تھا"۔

حلق کی ابتداء دائیں جانب سے کرنے کا بیان

حضرت انس رضی الله نتحالی عنه کہتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم منی میں آنے کے بعد جمرہ عقبہ کے پاک تشریف

3044 اخرجم ملم في "أسحيح" ثم الحديث. 3133

3045 اس دوایت کفتل کرنے بیں امام این ماج منفرد ہیں۔

اے اور دہاں کریاں ماریں پھرمنی میں اپنی تیام گاہ پرتشریف لائے اور اپنی ہدی کے جانوروں کو ذرج کیا، اس کے بعد سرمونڈ نے والے کو (جس کا تام معربی عبداللہ تھا) بلایا اور اپنے سرکا دایاں حصداس کے سامنے کیا، چنا نچیاس نے آب جسلی القد علیہ وآلہ وسلم نے معزرت طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے وہ سرکا بایاں حصہ مونڈ نے دالے کی طرف کر کے فرمایا کہ مونڈ ے، والے کی طرف کر کے فرمایا کہ مونڈ و، چنا نچیاس نے مونڈ ویا، یہ بال بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوطلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے اب اس کے مونڈ دیا، یہ بال بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوطلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا ہے اور فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کردو۔ (بناری وسلم، محلوۃ المسائح، جلدوم: رقم الحدیث، 1197)

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ سرمنڈ انے بیل وائیں طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے، نیز اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ سرمنڈ انے بیل وائیں طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے، نیز اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ وائیں طرف میں منڈ وانے والے کا اعتبار ہے کہ وہ اپنے سرکووائیں طرف سے منڈ وانا شروع کرے۔ بیں کہ مونڈ نے والے کی وائیں طرف کا اعتبار ہے لینی مونڈ نے والا اپنی وائیں طرف سے سرمونڈ نا شروع کرے۔

#### بَابِ مَنْ لَبُكَ رَأْسَهُ

بدباب ہے کہ جوفض اینے مرکوتلبید کرے

3048- حَـدَّدُنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَبْبَةَ حَكَثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَمُو اَنَّ عَمُو اَنَّ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمُ تَعِلَّ انْتَ مِنُ عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ يَا وَسُولُ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمُ تَعِلَّ انْتَ مِنُ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِى لَلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَا أَحِلُ حَتَى الْعَرَ

3047- حَدَّلَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِى ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهَبِ اَنْبَانَا يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَيِّدًا

على على المراقي الله والد (حضرت عبدالله من عمر الله الله على المرقول فقل كرتے بين: مين نے بى اكرم مناقيق كوتلديد كيے ہوئے 3845 افرجه النوارى فى "الله عن الله على 1586,1697,1725,4398,5916 افرجه المحالة الفرجة الله الله عن 1898 ورقم الحديث 1586 ورقم الحدیث 1808 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1540 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1545 ورقم الحدیث 1540 و قم الحدیث 1540

1147 افرج السائر في "أستن" رقم الحديث 2682,2746

(بعن كوند كے ذريعے بالوں كو جماكر) تلبيد پڑھتے ہوئے سناہے۔

# بَابِ الذَّبُحِ

## بیاب ذری کرنے کے بیان میں ہے

3048- حَلَثْنَا عَلِى ثُهُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا حَلَثْنَا وَكِبَعْ حَلَثْنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَالِمٍ قَالَ وَكِبَعْ حَلَثْنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَالِمٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ عَرَفَةً مَوْقِفٌ وَكُلُّ عَرَفَةً مَوْقِفٌ مَوْقِفٌ

و حضرت جایر دانشنز دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم سُکانی آئی نے ارشاد فر مایا ہے: "منی سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، مکہ کے تمام رائے "گزرگا ہیں اور قربانی کی جگہ ہیں، میدان عرفات سارے کا سارا و توف کی جگہ ہے اور مز دلفہ سارے کا سارا و قوف کی جگہ ہے۔"۔

## بَابِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

# ہیہ باب ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک عمل کود وسرے سے پہلے کرے

\* 3049- حَـدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَّنُ قَدَّمَ شَيْنًا قَبُلَ شَيْءٍ إِلّا يُلْقِيْ بِيَدَيْهِ كِلْتَبْهِمَا لَا حَرَجَ

مَّ عَلَىٰ الْمُومِشْرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَلَّمَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَئِعٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْالُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقُتُ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْالُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقُتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَالَ لَا حَرَجَ قَالَ لَا حَرَجَ

3848 اخرجه الوداؤد في "إسنن" رقم الحديث: 1838

3049 اخرجا الخارى في "التي "رقم الحديث: 84

3050 اخرجه البخاري لي "التي "رقم الحديث. 1723 ورقم الحديث: 1735 اخرجه الإداؤد أن "أسنن" رقم الحديث. 1983 اخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث:

ے بہلے رمنڈ والیا ہے۔ بی اکرم مُلاَیْقِ نے قرمایا: کوئی حرج نہیں۔ایک نے عرض کی: ہیں نے شام ہونے کے بعدری کی ہے بی اكرم مَا النَّالِمُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَرَجَ مَبْسِ ہے۔

3051- حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عِيْسَى بُنِ طُلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبَلَ أَنْ يَكُولِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَلْذَبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ عن عبدالله بن عمرو طالفتا بیان کرتے ہیں ہی اکرم منگانی اسے سرمند وانے سے بہلے ذرج کرنے یا ذرج سے بہلے سر

منڈ وانے کے بارے میں جو بھی سوال کیا گیا تو آپ مُنْ اَنْ اِسے بی فرمایا کوئی حرج نہیں۔

3052- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي أَسَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ إِبِي رَبَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ لَجَالَهُ رَجُلٌ فَلَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقُتُ قَبُلَ أَنْ آذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ جَانَهُ الْحَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرُثُ قَبُلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُذِمَ قَبْلَ شَيْءٍ الَّا قَالَ لَا حَرَجَ

مه د حضرت جابر بن عبدالله بلا بنابان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النيزام قرباني كے دن لوگوں كے ليے منی ميں تشريف فرما ہوئے،ایک مخص آپ مُن الْفَرِ کی خدمت میں حاضر ہوا،اس نے عرض کی: یارسول الله مَنَا اَنْدُمَ اللهِ مَنَا اَللهُ مَنَا اَللهُ مَنَا اَللهُ مَنَا اَللهُ مَنَا اَللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل منڈ دالیا ہے، نی اکرم منافیز کے فر مایا: کوئی حرج نہیں ہے، پھرایک اور شخص آپ منافیز کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یارسول الله ظافین ایس نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرئی ہے، ہی اکرم منافقی نے فرمایا: کوئی حرج نبیس ہے، اس دن می اکرم منافقی سے كى بھى چيزے پہلے كوئى بھى كام كرنے كے بارے بيں دريافت كيا كيانو آپ مَنْ اَنْجَارِ نے بہي فرمايا : كوئى حرج نہيں ہے۔

بَابِ رَمِي الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشْرِيُقِ باب 75: ايام تشريق مين رفي جماركرنا

3053- حَدَّثَنَا حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيني الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ صُحّى وَامَّا بَغُدَ ذَٰلِكَ فَبَعُدَ زَوَال 3051 اخرد الخارى في "التي " رقم الحديث: 33 ورقم الحديث: 124 ورقم الحديث: 1738 ورقم الحديث: 1737 ورقم الحديث: 1738 ورقم الحديث: 1738 6665 الزجام لم ن الصحيح" رقم الحديث. 3143 ورقم الحديث: 3145 ورقم الحديث: 3145 ورقم الحديث: 3146 ورقم الحديث. 3147 ورقم الحديث: 3148 ورتم الحديث. 3149 ورقم الحديث 3150 اخرج الوداؤد في "السنن" قم الحديث: 2014 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 3148 3852:ال روايت كفل كرت بين المام ابن ماج منقروين -

3053 افرجه مع في "الصحيح" رقم الحديث: 3128 افرجه الإداؤد في "السنن" رقم الحديث: 1971 افرجه الترخدي في "الجامع" رقم الحديث: 394 افرجه النسائي في "أسنن"رتم الحديث 3063

الشمس

، سسمس مع حصرت جابر بنانفزیان کرتے ہیں نبی اکرم نانفز کے ایسا آپ نظافز کے جاشت کے دفت جمرہ عقبہ کی رمی کی البتر بعد کے دنوں میں آپ نظافز کے سوری ڈھلنے کے بعدری کی تھی۔

يعد الول الله المحكمة عن المعقل المحكمة المعلم المحكمة المعلم المعلم المعلم المحكمة عن المحكم عن مفسم عن المحكم عن مفسم عن المحكم عن مفسم عن المواهد عن المحكم عن مفسم عن المواهد المحكم عن المحكم عن مفسم عن المحكم المحك

ے جہ حضرت عبداللہ بن عباس بھن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَنَافِیْلَم سورج ڈھل جانے کے بعید جمعرات کو کنگریاں مارت تھے بیا تناوفت ہوتا تھا کہ کنگریاں مارکرفارغ ہونے کے بعد آپ مَنَافِیْلُم ظہر کی نماز اُدا کر لیتے ہتھے۔

# بَابِ الْنُحُطَّبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ بابِ76: قربانی کے دن خطبہ دینا

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاحْوَصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي حَجِّهِ الْوَدَاعِ بَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْالْحُوصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي حَجِّهِ الْوَدَاعِ بَا النَّاسُ الَّا اَثْ يَوْمِ أَحْرَمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِ الْاکْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَامْوَالَكُمْ وَاعْوَاصَكُمْ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهِ الْوَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُولُ لَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ الْآلَةِ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ الْآلَاقُ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ الْآلَاقُ السَّيْطُانَ قَدْ آبِسَ انَ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمُ هِ اللَّهُ الْمَلْولُ لَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِي اللَّهُ عَلَى وَالِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَيْهِ وَلَا مَوْلُولُ لَكُ مُ الْعَلَمُ وَلَا عَلَى مُسْتَرْضِعًا فِي يَنِي لِيْنُ لِيْتِ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلُ اللَّهُ وَالْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

ے 🗢 سلیمان بن عمر داسپنے والد کامیر بیان تقل کرتے ہیں: پیل نے ججۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مَاکَائِیْزُم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا۔

"اے لوگو! کون سادن سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ نی اکرم و نے تین مرتبہ بیسوال کیا: تو لوگوں نے عرض کی: حج اکبر کا دن ۔ نبی اکرم مظافیظ نے ارشاد فرمایا جمہاری جانبیں ہمہارے مال ہمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ای

3054 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 398

3055 خرجد الوداؤد في "السنن" رقم الحديث:3334 اخرجد الترندى في "الجائح" رقم الحديث:3087

مرح قابل احرام ہیں جس طرح اس شہر علی اس مہینے علی بیدن قابل احترام ہے یا در کھنا! ہجر خص اپنی و است کا جواب دو ہو گا ، والد اپنی اواد کا جواب دو ہیں ہوگا ، اولا واپنے والد کی جواب دو ہیں ہوگا ، یا در کھنا! شیطان اس بات سے ہاییں ہو چکا ہے کہ تہمارے اس شہر علی ہجی اس کی عمیات البت ہفتی ان معاملات عین اس کی فرما نبر داری کی جہے تم اعمال میں کم تربیحے ہوئو وہ اس ہے بھی رامنی ہوجائے گا۔ یا در کھنا! زمانہ جالمیت سے تعلق رکھنا والے تمام خون (لیمن قتل کے تمام بدلے) کا لعدم تم اور دیئے گئے ہیں اور میں سب سے پہلے جنب حارث بن عبر المطلب کے خون (کے مقدے کو) کا لعدم قرار دیتا ہوں جو بنولیث کے ہاں رضاعت کی عمر میں تھے اور ہذیل عبر الوال نے آئیں آئی کر دیا تھا یا در کھنا! ذمانہ جا ہلیت سے ہر سود کو کا لعدم قرار در ہے جا گیا ہے تمہاری اصل رقم تہمیں میں جات آئی گئی ان تم لوگ زیادتی کر ویا تھا یا در کھنا! ذمانہ جا ہلیت کے ہر سود کو کالعدم قرار درے دیا گیا ہے تمہاری اصل رقم تہمیں میں میں مرتبدار شاد فرمائی لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نمی اکرم جانے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ ہوجا!

ہر بات بھی آپ می ان خی ان میں مرتبدار شاد فرمائی لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نمی اکرم جانے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ ہوجا!

ج اكبرك تعبين ميس مختلف اقوال كابيان

ا مام عبدالرداق بن ہمام صنعانی متوفی انام هائی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں (رحمة الله علیه) جسن اس آیت کی تفسیر میں ہیں کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو برک (رضی اللہ عنه) نے جج کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جمع بینے اور اس دن میہوداور نمارئی کی عید بھی تھی اس لیے اس کو جج انجر فرمایا۔ حادث حضرت علی (رضی اللہ عنه ) سے اور معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ بوم المحر (رضی اللہ عنه ) سے جج اکبراور جج المجراور جج المجراور جج المجراور جج المجراور جی المجراور جی المجراور جی المجراور جی المجراور جج المجراور جی معنوی ہے تھا کہ المجراور جی المجراور جی المجراور جی المجراور جی المجراور جی اللہ عنه ) سے جے اکبراور جی معنوی دریا فت کیا تو انہوں نے کہا جج اکبر یوم المحر ہے اور جی اصفر عمرہ ہے۔ عطانے کہا تی اکبر یوم عرف ہے۔

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوج نے درشی اللہ عنہ ) سے جج اکبر کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہاوہ ایوم عرفہ ہے۔ میں نے بوچھا یہ آپ کی رائے ہے یاسیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے اصحاب کی ؟ انہوں نے کہا سب کی ، پھر میں نے حضرت عبداللہ بن شداد سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جج اکبر یوم الخر ہے اور جج اصغر عمرہ ہے۔

(تغييرامام عبدالرزاق ج إص امهم مطبوعه دارالمر فدبيروت، إاماه)

حضرت ابن عمر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے جب سج اوا کیا تو آپ (صلی الله علیه وآلہ وسلم) یوم النحر (۱۰ ذوالحبہ) کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: بیرج اکبر کا دن ہے۔

( میح دیخاری قم الحدیث: ۳۲ کا اسنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۳۵ سنن الترقدی قم الحدیث: ۲۱۲۱ سنن این ماجد قم الحدیث: ۳۰ ۱۵ میلیم کی ج۲ م ۱۲۰ ایمطبوند دارانکتب العلمید ،المستد رک ۴۲ مس۲۲)

ا مام ابو بکرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه منوفی ۲۳۵ هے عبدالله بن ابی او فی اورسعید بن جبیر سے ،عبدالله بن شداد سے ،حفزت علی (رضی الله عنه) سے ،حضرت مغیرہ بن شعبه (رضی الله عنه ) سے ،عامر سے ،حضرت ابن عباس (رضی الله عنه ) سے اور حضرت ابو جید (رمنی الله عنه ) سے اپلی اسانید کے ساتھ روایت کمیاہے کہ جج اکبریوم اللحر ہے۔ (المعدن جسم، ۳۷،رتم لدیث الاقاء، ۱۰۱،۰۱۰) مج اكبركے مصداق كے متعلق مذاہب فقیماء كابیان

طافظ الوالعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم الغرطبی المالکی المتوفی ۲۵۲ هدلکھتے ہیں: ایام سلم نے روایت کیا ہے کہ حمید بن عبدالرمن کہتے ستھے کہ یوم انتح ، یوم انج الا کیر ہے۔ (ایخاری: ۲۹ سام سلم: ۱۳۳۷ء سنن ایوداؤد: ۱۹۳۹، سندام جرج ہوں ۲۹۹)

به صدیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جج اکبر کا دن یوم اخر ہے، جیسا کہ تمید نے کہا ہے، اور میسعید بن جبیراورا ہام مالک کا قول ے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کرنے اکبر یوم عرفہ ہے اور یہی حضرت عمر کا قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی ند بہب ہے، یہ ہدنے کہا ج اکبر قر ان ہے اور جے اصغرافراد ہے، اور معنی نے کہا جے اکبر، جے ہے اور جے اصغر عمرہ ہے، اور پہنا تول اولی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ا ہے نبی (ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بیتکم دِیا کہ وہ لوگوں میں جے اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ج اکبریوم الخر ہے۔ (سنن ابوداؤو مرقم الحدیث ۱۹۳۵) (المبم جسم ۱۷۰-۴۵۹،مطبوعداراب کثیر بیردت، ۱۳۱ه)

حج اكبر كے مخلف اقوال میں تطبیق كابیان

ملاعلی بن سلطان محمدالقاری الحقی التوفی ۱۰۱ه کیسے بیں: خلاصہ بیہ ہے کہ یوم جج اکبر کے متعلق جارقول ہیں: ایک قول بیہ کہ جج اکبریوم عرفہ ہے، دوسرا قول میہ ہے کہ میدیوم نحر ہے، تیسرا قول میہ ہے کہ جج اکبرطواف زیارت کا دن ہے، چوتھا قول میہ ہے کہ جج کے تمام ایا م یوم جج اکبر ہیں، اور در حقیقت ان اتو ال میں کوئی تعارض ہیں، ہے، کیونکہ اکبراور اصغرامراضا فی ہیں، البذاجمعہ کے دن کا جج دوسر ایام کی برنسبت اکبر ہے اور جج قر ان مج افراد ہے اکبر ہے اور مطلقاً جج ، عمر سے سے اکبر ہے اور جمیع ایام جج بھی اکبر ہیں اوران میں سے ہرایک اسپے نورانی مقام کے اعتبار سے مختلف ہے، ای طرح ایام میں یوم عرف ہے اکبری تحصیل کا دن ہے جومطاغا مج ہے، اور بوم نحرج اكبرك افعال كمل مونے اوران سے حلال مونے كادن ہے۔

( الحظ الا وفرنى الحج الأكبرم المسلك المتقسط ص ١٨١، معلوعدا دارة القرآن كراجي ، ١١١٥ه هـ )

جب بوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کے جج اکبر ہونے کی تحقیق ؛ احاد بیث اور آ ٹار صحابہ میں مختلف ایام پر جج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور سی دن کے جج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے ، اور عوام میں جو بیمشہور ہے کہ جنب جمعہ کے دن یوم عرف ہوتو وہ جج اکبر ہوتا ہے۔ اس كي شوت من برچند كه كوكى صريح حديث بين ب تا بهم بكثرت ولاكل شرعيد سال دن كانج اكبر بونا ثابت ب اس لياس كو ج اکبرکہنا سی ہے اور یہ بھی سی ہے کہ جس سال جمعہ کے دن ہوم عرف ہواس سال کے جج کا ثواب زرج سے زیدہ ہوتا ہے۔ ملاعل قاری متوفی ۱۰۱۳ ھے نے جب بوم عرفہ جمع کے دن ہوتو اس کے جج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں: جب بدم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس پر جج اکبر کا اطلاق کرنا بہت مشہور ہے اور زبان ز دخلائق ہے، اور خلق خدا کی زبانیں، حق كاقلم ہوتی ہیںاور(حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا:) جس چیز کومسلمان حسن (احیصااور نیک) سمجھیں وہ اللہ کے زور یک بھی حسن ہے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی براہے۔(منداحمہ ج اس سے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی براہے۔(منداحمہ ج اس سے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد کیک بھی براہے۔

جعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے متعلق اجادیث؛ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے نصائل جعہ میں چندا حادیث ذکر کی ہیں جن کوہم تخریخ سے ساتھ پیش کررہے ہیں۔قرآن مجید میں اللہ تعالی کاارشادہے:

واليوم الموعود وشاهد ومشهود (البروج: ٣٠٣)

ملاعلی قاری اس حدیث کوذ کرکرتے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیرظا ہردلیل ہے کہ تنہا جمعہ یوم عرف سے افضل ہے، پس ٹابت ہوا کہ جمعہ سیرالایام ہے جبیبا کہ زبان زوخلائق ہے۔ (اکھ الاوقرنی الجے الاکبرئ المسلک المتصط<sup>م ۱</sup>۸۳) میں کہتا ہول کہ اس سلسلہ میں بھی احادیث وارد ہیں: حضرت ابو ہر برو (رمنی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جمعہ کا ون سیدالا یام ہے، اس میں حضرت آ دم (علیہ انسلام) کو پیدا کیا گیا، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اس دن و د جنت سے باہم لائے مجے اور تیا مت مرف جمعہ کے دن بی قائم ہوگی۔

. معتف ابن الى شيررتم الحديث: ٥٥ مشعب الايمان جسم ٩٠ بمطبوعه دارالكتب بلعنميه بيروت، ١٠١٠ه ٥)

حضرت عبدالله بن مسعود (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رمضان سید الشہور (مہینوں کا سردار) ہے اور جمعہ سید الایام لم الكبيرة وم ٥٠٠ ، رقم الحديث: ٥٠٠ ، مجمع الزوائدج علم ١٣٥ ، كنز العمال ج عدقم الحديث: ٢١٠ ،٢١٠ ، مصنف ابن الي شيبر رقم الحديث ٥٥٠٨ ) اس کے بعد ملاعلی قاری نے جمعہ کے دن مغفرت کے متعلق سیاحادیث ذکر کی ہیں: حضرت انس (مضی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفر مايا: الله جمعه كون هرمسلمان كي مغفرت قرماديتا هـ (الجم الاوسط، ج ٥٥ م ١١٣، رقم الحديث ١١٣١، مندابو يعلى رقم الحديث:٣٣، كنز العمال قم الحديث:٣٥٠٥١١٠ كالكداوي محدين بحراتهي بهت ضعيف ٢٠٠٠

حضرت انس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که درسول الله (صلی الله علیه وآله دیملم) نے فرمایا: جمعه کے دن اور اس کی رات کے چوبیں کھنٹوں کی ہرساعت میں چھسوکنہ گاردوز خ کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں،ان میں سے ہرگنہ گار پردوزخ واجب ہوتی ہے۔ (مندابویعنی ج۲م۲۰۱-۲۰۱رقم الحدیث:۳۲۸۳، اس کی سند جن حبدالواحد بعری ضعیف ہے، مجمع الزوائدج ۲ص ۱۹۵، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ٨٥٢ كنز العمال ج ٤١٥ ١١ اكارقم الديث: ١١٠٨٠)

المام محمر بن سعد نے طبقات کبری میں حضرت حسن بن علی (رسی اللہ عنه) ہے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی (صلی اللہ علیہ وآله وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ یوم عرفہ کواللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپندوں کی وجہ سے فخر فر ما تا ہے اور ارشا دفر ما تا ہے کہ میرے بندے بھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے بیں، میں تہبیں گواہ کرتا ہول کہ میں نے ان کے نیکوں کو بخش دیا اور ان کے نیکوں کوان کے بردل کے لیے شفاعت کرنے والا بنادیا اور جمعہ کے دن بھی اس طرح فرما تا

ان احادیث کوذکرکرنے کے بعد ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیا وہ مغفرت کا موجب ہے، اور جوشن اس کا انکار کرتا ہے، وہ جانل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس سے بعد ملاعلی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں:حضرت ابو ہر ریوہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کود گنا کر دیا جا تا ہے۔

(المجم الأوسلان ١٨ س٢٥ مرقم الحديث: ٨٩١) مصنف الن الي شيبين ارقم الحديث ٥٥١٢، كتر العمال رقم الحديث ٢٥٠٥٠)

ملاعلی قاری فبر ماتے ہیں: بعض احادیث میں ستر گنااضافہ کا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن زنجو بیدنے فضائل اعمال میں مسیتب بن را فع نے روایت کیا ہے کہ اس کو باتی ایام کی برنبست دس گنازائد اجردیا جائے گا، میں کہتا ہوں کہ بیستر گنا اضافہ بلکہ سوگنا اضافہ کوبھی شامل ہے اور میدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث کوشامل ہے کہ جب بیم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کا اجرستر

من زائد بوتا ہے۔ (الوظ الاول ل الع الاكبرت السلك المتعسط ص ١٨٨)

جس جعد کو ہوم عرف ہواس دن جے اکبر ہونے پرایک حدیث سے استدلال: نی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جس دن جج کیاوہ جعد کیاوہ جعد کیاوہ جعد کادن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۵ ھ کیستے ہیں: الیہ و ماکسملت لکم دبنکم ، (المائدة: ۳) ہے آیت جعد کے دن ہوم عرف کو عمر کے بعد جمتہ الوواع میں نازل ہوئی۔ اس وقت نی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میدان عرفات ہیں اپنی اوٹنی علم اور تھے والے میں میں ایس میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں میدوی کے سامنے ہے آیت پرجی: علم الیوم اس میں اللہ علیہ دینکم ، (المائدة: ۳)

اس یہودی نے کہا آگرہم میں بیآیت نازل ہوتی تو ہم اس دن حمید مناتے۔حضرت این عماس (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: میہ آ تیت بیعیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔ (سنن التریزی قم الحدیث: ۳۰۵،۳۰۵ بابخاری قم الحدیث: ۲۲۸،۳۷۰ میں مسلم قم الحدیث: ۱۳۳۱ المسنن کبر کاللبہ تی من ۵ میں ۱۱،۳۷۸ بری مسلم قم الحدیث: ۱۳۳۵ المسنن کبر کاللبہ تی من ۵ میں ۱۱،۳۷۸ بری اللبہ تی من ۵ میں ۱۱،۳۷۸ بری اللبہ تی من کی کہا ہی این حبان من اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے جمع کے دن جج کیا اور جس دن خی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے جج کیا اس دن جج کرنا جج اکبر ہے۔

امام ابن الی شیبه متوفی ۱۳۵۵ هدوایت کرتے ہیں: شہاب بن عباد العصری این والد سے روایت کرتے ہیں: حضرت عمر نے فرمایا یوم وفد جم اکبر ہے ہیں نے اس بات کا سعید بن مستب سے ذکر کیا، انہوں نے کہا جمدے ون بن جمد نے بیان کیا کہ ہیں نے فر با ایوم وفد جم اکبر ہے متعلق سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جس دن جج اس دن کے موافق ہو جب رسول الله (صلی الله علیه علیه وقد بن سے جم اکبر کے متعلق سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جس دن جج اس دن کے موافق ہو جب رسول الله (صلی الله علیه علیه والد متاب الله والله والد متاب الله والله والل

#### جعہ کے جے کے متعلق مفسرین کے اقوال کابیان

ام ابوجعفر محربن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے نے آکبر کے متعلق ایک بیقول ڈکر کیا ہے: این عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن برین سے جج اکبر کے متعلق ایک بیقول ڈکر کیا ہے: این عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن بیر بن سے جج اکبر کے متعلق سوال کیا ، انہوں نے کہا جو جج اس دن کے موافق ہوجس دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اور تمام دیم بیاتیوں نے جج کیا تھا۔ (وہ جج اکبر ہے)۔ (جامع البیان، جزیم ۱۶۹ مطبوعہ دارلفکر ہیروت، ۱۳۱۵ ہے)۔ الفاظ ہیں اور امام این جریر کی روایت میں اٹل ویر (دیبا تیوں) کے الفاظ ہیں اور

بكتاب المعتليب المام ابن جریر کی روایت بی منج ہے کیونکہ تمام اہل الے سال جج کیا تھا جس سال حضرت ابو بکر (رمنی اللہ عنہ ) نے جج کیا تھا اور بن سال رسول الله (معلى الله عليه وآله وملم) نے ج كيا تقان سال صرف مسلمانوں نے ج كيا تقاجن ميں ابل دير بھي تھے۔ سدر بهرحال اس روایت کا ذکر حسب ذیل عذام و نے کیا ہے: امام بغوی شافعی و متوفی ۱۱۲۵ ہے۔ (معالم التزیل ج مس ۲۲۲ مطبوعہ میردت) سرت. علامه قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ هه (الجامع الاحکام القرآن جز۸ بس۱۱) علامه ابوالحیان اندلسی متوفی ۲۵ ۵ ۵ هه (ابحرالحیط ۴۵ سر۱۲۹ بطبیر دارانفئر بیردت) حافظ این کثیر شافعی متوفی ۱۲۷هه\_(تغییراین کثیرج ۲۲سم۲۳۳، مطبوعه ارلاندلس بیردت) حافظ جلال الدین ثمافعی متونی ا أنه حد (الدراليخورج مهم ۱۲۸ بملبوه وارالفكر بيروت) نواب صديق حسن خان بجو پالي (غيرمقلد) بمتو في م ١٣٠ه هـ

(فقح البيان ج٥ص ٢٣٣ مطبوعه المكتبه العمرية بيروت ١٣١٥ م علامه على بن محمد خازن شافعي متوفى ٢٥ ك ه كليت بين : جوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كے ج كے موافق بواس كو ع ا كبركبا كياب اوربيون جمعه كاون تقار (كباب الآويل جهم ١٢٥ مطبوعه كمتبددارا لكتب العربيد بيثاور)

علامہ اساعیل حقی حنی متو فی سے ۱۱۱ ہے لکھتے ہیں: حدیث میں وار دہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کا جرستر جج کے برابر ہے اور یمی جج ا کبرہے۔(رون البیان،ج اس ١٩٨٥، مطبوعه مكتبدا سلام يكوئد)

صدرالا فاضل سيد محد نعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٤ ١١ ها ه لكت بين: ادرا يك تول بيه كداس مج كوج اكبراس ليكهامما كهاس سال رسول كريم (صلى الله عليه وآله وسلم) نے جج فرما يا تفااور چونكه ميه جمعه كو واقع جوا تفااس ليےمسلمان اس جج كوجوروز جمعه ہوجے وداع کا مذکر ( بیا د ولائے والا ) جان کر جج ا کبر کہتے ہیں۔ (خزائن العرفان ص ا میو بسطبوعہ تاج مینی کمیٹڈلا ہور )

مفتى احمد بإرخال تعيمي متوفى ١٩١١ ه لكهية بين: اس سے اشارة معلوم بواكداكر ج جعد كا بوتو ج اكبر ہے كيونكه جمعه كايك مج كانواب سترج كے برابر ہے جصور (صلى الله عليه دآله وسلم) كا جمة الوداع جمعه ى كو جواتھا۔

( نورانعر قان ص ٢٩٥ مطبوعة داره كتب اسلاميه مجرات)

# جمعه کے جے کے متعلق نقبہاء کے اقوال کابیان

علامه عثان بن على زيلعى حنفي متو في ١٣٣٧ ٢٥ ولكهت بين : حصرت طلحه بن عبيدانتد ( رمنى الندعنه ) بيان كرية بيل كه بي ( معلي الله عليه وآله وملم) نے فرمايا: تمام ايام جن أفعنل يوم عرف ہے اور جب يوم عرف جمعه كے دن ہوتو وہ باتى ونوں كى به نبست ستر جج ہے افعن ہے۔اس حدیث کورزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں ذکر کیا ہے اور علامہ نو وی نے اپنے مناسک میں ذکر کیا ہے۔جب یوم عرفه يوم جمعه كوجوتو تمام الل موقف كم مغفرت كردى جاتى ہے۔

(تعبین الحقائق ج مس ۲۶ بمطبوعه مکتبه ایراد بیانمان «اینها ماشیته افسیل ج مص ۲۹ بمطبوعه مان) علامہ زین الدین بن بھیم حنق متوفی + ہے وہ کھتے ہیں:اورا یک قول میہ ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فر مایا ہے تمام دنوں میں انصل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ باتی دنوں کی نسبت ستر جج سے انصل ہے۔اس مدیث کورزین نے روایت کیا ہے،اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فرمایا: جمعہ کے دن کے جج کی باتی دنوں پرفضیلت ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ

۔ رہے۔ اس مرح جکہ کی نضیات ہوتی ہے اور جمعہ کے دان ہفتہ کے باقی دنوں سے انتخال ہے ( بلکہ سید الا یام کہ جس طرح جکہ کی نضیات ہے جمع مل کی نضیات ہوتی ہے اور جمعہ کے دان ہفتہ کے باقی دنوں سے انتخال ہے ( بلکہ سید الا یام ے) ہیں داجب ہوا کہ جمعہ کے دن کاعمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہو، اور چوتھی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک الیمی ماعت ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالی سے جوسوال بھی کرے اللہ تعالی اسے وہ عطافر ماتا ہے اور ریفضیلت باقی ونوں میں نہیں ہےاور پانچویں فضیلت میرہے کہ جمعہ کے ج میں ہی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے ج سے موافقت ہے کیونکہ ججتہ الوداع جمعہ ے دن تھااور نبی (معلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے لیے سب سے افضل عمل اختیار کیا جاتا تھا۔ بعض طلب نے میرے والد سے سوال کیا كەھدىپ ميں ہے اللہ تعالىٰ تمام اہل موقف كى مغفرت فرما ويتاہے، پھراس بيں جمعہ كے دن كى كيا خصوصيت ہے جيسا كه ندكور العدر حدیث میں ہے تو میرے والدنے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی باد واسط مغفرت فریئے اور باتی ایام کے ج میں بعض او کوں کے واسطہ ہے مغفرت فرمائے۔

شیخ نورالدین الزیاری الشافعی کے حاشیہ میں بھی اسی طرح ندکور ہے۔ (مختد الخالق علی ہامش البحرالرائق ج میں بہت بمطبوعہ ۔

كېتېد ماجد پيكوئنه) -

علامه حسن بن عمار بن على الشر نبلا لي أصحى التوفى ١٠١٩ ه الصلحة بين: تمام دنول مي انصل يوم عرفه بيم عرفه جمعه ك دن ہوتو وہ باتی ونوں کی برنسبت ستر جے سے الفتل ہے، اس حدیث کومعراج الدرایہ نے اسپنے اس قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سے حدیث سے مروی ہے کہ تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جنب ہوم عرفہ جعہ کے دن ہوتو ووستر جج ہے انصل ہے۔ بیرحدیث تجرید انصحاح میں علامتہ الموطا کے ساتھ فدکور ہے (الموطا کے موجود ومطبوعہ مخول میں بیرحدیث لدکورنیں ہے، حافظ ابن مجرعسقلانی نے لکھاہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہوسکتا ہے ستر سے مرادستر درجے ہوں یا مبالغہ مراد ہوا ور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جا تیا ہے۔ (مع الباری ج ہس اے و) (مراتی الفلاح مع حاصمته الفطاوی ص ۱۳۵۵م مطبوعه معرو ۱۳۵۱ مد)۔

علامه علاءالدین محمد بن علی بن محمد الصلفی التوفی ۱۰۸۸ ه کلصتے ہیں: جب مرفه جمعه کے دن ہوتو ستر سج کا تواب ہے اور (میدان عرفات میں) ہر فرد کے لیے بلا واسط مغفرت کردی جاتی ہے۔

(الدرالقارمع ردكما رج ٢٥ م ٢٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ، ٢٠٠٧ه -)-

اس کے حاشیہ پرعلامہ سید محمد ایمن ابن عابد بین شامی حنی متوفی ۱۲۵۲ ھ لکھتے ہیں: الشرنیلالیہ نے زیلعی سے تقل کیا ہے کہ تمام دلوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جب عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس دن جج کرنا ہاتی دنون کے ستر بچے ہے افضل ہے۔ اس حدیث کورزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں روایت کیاہے۔

علامه مناوی نے بعض تفاظ سے تقل کیا ہے کہ بیصدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فیض القدریج ۲ م ۲ کاا بمطبوعہ مکتب زار معطلیٰ که کرمہ، ۱۳۱۸ه و) البتدا مام غزالی نے احیاءالعلوم میں ذکر کیا ہے کہ بعث سلف نے کہا ہے کہ جب یوم عرف جمعہ کے دن ہوتو تمام الل عرفه كى مغفرت كردى جاتى ہے اور ميدن دُنيا كے تمام دنوں سے افضل ہے، اى دن يس رسول الله ( مسلى الله عليه وآله وسلم )

شرح سنی این ماجه (بدریم)

نے جے کیا تھا جو جمتة الوداع تھا ، اور جب آپ (صلی الله علیه وآله وسلم) وقوف فرمارے منصرتوبیآ بهت نازل ہوئی: الیسوم احملت لكم دينكم . (الماكدة: ٣) الل كتاب في إلى الربم بن بداً بت نازل بوتى توجم ميدمنات حمزت عمر (رضى الله عنه) في فر مایا: میں کوانی دیتا ہوں کہ بیہ بیت دو حمیدوں کے دن نازل ہوئی ہے: یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ اس ونت رسول اللہ (معلی اللہ علیم وآلدوسكم)عرفه مين وقوف قرمار بيستفيد (علامدشاي في معراج كيموالدسي لكهاب كديدهد يث مي ي

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں: علامہ سندی نے المنسک الكبير ہیں لکھا ہے كہ تمام اہل موقف كى مطلقاً معفرت كردى جاتى ہے پرھ (ردالحاربج بوس ۱۷۸) جمعه کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بیرجواب ہے کہ جمعہ کے دن بلاواسط مغفرت کی جاتی ہے اور باتی ایام میں بعض اوگول کی بعض کے واسطے سے مغفرت کی جاتی ہے۔ دوسراجواب یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں صرف بجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جنب عرفہ جمعہ کے دن ہوتو جہان اور غیر جہاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بچ قبول نبیں ہوتا تو سب کی مغفرت کیسے ہوگی؟اس کا جواب بیہ ہے کہان کی مغفرت تو ہوجائے گی لیکن ان کو جج مبر در کا تواب نبیں ملے گااور مغفرت جے کے مقبول ہونے کے ساتھ مقید نبیں ہے۔ان احادیث میں تمام اہل موقف کی مغفرت کا ذکر ہے، ال کے اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روالی رج مص ۲۵، مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیردت، ۲۵، ۱۳۵

علامه سيداحد الطحطاوي الحقى التوفى الالاه لكعت بين: جب يوم عرفه جعه كدن جونواس دن جح كرنا دومر سايام كي برنسبت سترم خست انصل ہے۔(ماشیت العلمادی علی الدرالقارج اس ۵۵۹ مطبوعددار المعرف بیروت ۱۳۹۵ء)۔

ا مام محمد بن محمد غز الى شافعي منو في ٥٠٥ مد لكھتے ہيں: بعض اسلاف نے بدکہا ہے كہ جب جمعہ كے دن يوم عرف ہوتو تمام ميدان عرفات دالوں کی مغفرت کردی جاتی ہے اور بیدن دُنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے اور اس دنن میں رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ججت الوداع كيا تھا۔ (احياء علوم الدين جام ١٣٠٠مطبوعددارالخير بروت ١١١١١هـ)۔

اس کی شرح میں علامہ سید محمد زبیدی متوفی ۱۲۰۵ ھاکھتے ہیں: رزین بن معاوید العبدری نے تجرید الصحاح میں حضرت طلحہ بن عبيدالله سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: تمّام دنوں میں افضل یوم عرفیہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ ستر جج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطا کی علامت ہے لیکن میرحدیث یجی بن یجیٰ کی موطا میں نہیں ہے، شاید سے مسى اورموطامي ب- (انتحاف السادة المتقين جهيم ١٢٢، مطبوعه مطبعه ميمنهمسر)-

علامہ یکی بن شرف نوادی شافعی متوفی ۲۷۲ م لکھتے ہیں: اور بے شک پیکہا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(شرح المهذب ج ٨٩ ١٥٥ ، مطبوعه وارالفكر بيروت والاليتاح في منامك التي والعرق بم ٢٨٦ ، مطبوعه المكتبه الابداديه مكه محرمه ١١٩ اه ) ر مناسك نووي كى يهي وه عمارت ہے جس كا اكثر علماء نے حوالہ دیا ہے اور اس عبارت سے استدلال كيا ہے۔ علامہ عبدالفتاح على مناسك الحج والعمرة كے عاشيد ميں نكھتے ہيں: نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كاارشاد ہے كہتمام دنوں ميں افضل يوم عرفہ ہے، اگر اس میں دتف جمعہ کے دن ہوتو وہ دوسرے دنول کی بہنبیت ستر دنوں سے افضل ہے۔ اس میں دنف جمعہ کے دن ہوتو وہ دوسرے دنول کی بہنبیت ستر دنوں سے افضل ہے۔

(الافصاح على مسائل الابيناح بس ١٨٤ بمطبوء المكتبه الاحداد سيمكه مرمد، ١١٠١ه)-

علامدائن جرابیتی المی الافعی الیتوفی م 92 ھ لکھتے ہیں: جمعہ کے دن کے فضائل میں سے بیہ کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: تمام دنوں میں فضل یوم عرفہ ہے، اگر وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہونؤ وہ غیر جمعہ کے ستر جج سے افضل ہے۔ (حاشیہ این جرابیتی علی شرح الا بینیاح فی مناسک الججلال مام النودی میں ۳۲۸ مطبوعہ نزار مصطفیٰ کد بحر مد، ۱۳۱۹ھ)۔

م می بن جبیرا پے والد کا پہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم نگانگام منی جس 'فیف' میں کھڑے ہوئے آپ نگانگام نے الرشاد فر مایا: اللہ تعالی اس مخف کو خوش رکھے جو ہماری بات کوس کر اس کی تبلیغ کر دے کیونکہ بعض او قات علم حاصل کرنے والا ور نقیقت عالم نہیں ہوتا اور بعض او قات براہ راست علم حاصل کرنے والا اس مخص تک اس بات کو نتقل کر دیتا ہے جو اس سے بڑا عالم ہوتا ہے تین چزیں ایسی ہیں جن کے بارے ہیں مؤمن کا ول خیانت نہیں کرتا عمل کو اندن تعالی کے لیے خالص کرنا ہمسلمان محکم انوں کے لیے خرفوای اور مسلمان میں جو وہاں موجود نہیں کے لیے خرفوای اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان لوگوں کو بھی محیط ہوتی ہے جو وہاں موجود نہیں ہیں تا

305? حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنُ مُّرَّةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَافَتِهِ الْمُحَصُّرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْمُ وْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَافَتِهِ الْمُحَصُّرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اللهُ وَاللهُ عَرَامٌ وَشَهُو هِلْهَ وَالْقُلُوا هَذَا اللهُ عَرَامٌ وَسُهُو هِلْهَ وَاللّٰهُ عَلَى اللهُ عَرَامٌ وَشَهُو حَرَامٌ قَالَ آلا وَإِنَّى اللهُ عَرَامٌ وَعَلَمُ عَرَامٌ عَكُورُمَةِ شَهْرِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي يَوْمِكُمُ هَذَا آلا وَإِنِّى فَوَطُكُمُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى فَوَعُكُمُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى فَوَعُلُكُمُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى فَوَعُلُكُمُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى فَاللّٰهُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ وَيَعُومُ هَذَا اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ أَنَاسًا وَمُسْتَنَقَدٌ فِيْتَى أَنَاسٌ فَاقُولُ يَا رَبِ الْمَعُ وَلَا اللهُ وَا بَعْدَلُ اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ أَنَاسًا وَمُسْتَنَقَدٌ فِيْقُ ولُ إِنَّكُ لَا تَدْرِى مَا آخَدَةُوا بَعْدَكَ

﴿ حَصْرَت عبدالله بين مسعود وَلاَنْتُوَبِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ اَنْتُوبِ ارشاد فرمایا: آپ مَنْ اَنْتُوبِ اس وقت ميدا النِ عرفات ميدا الله عن الله عند الله عن ا

"كياتم لوگ مد بات جانے ہو بهكون سادن ہے، بدكون سامبيندہ اور بدكون ساشېرے؟

3057 الروايت كونش كرن بن المام المن ماج منفرد بين \_

لوگوں نے عرض کی نیر حرمت والاشہر ہے، میر حمت والامہینہ ہے اور میر حمت والا دن ہے، ٹی اکرم مُن این کا اسے ارشاد فرمایا ا "یادر کھنا ،تہارے اموال ،تہاری جانیں تہارے لیے ( یعنی تم میں سے ایک دوسرے کے لیے ) ای طرح قائل ۔ احرام بیں جس طرح اس دن میں اس شیر میں میں میں تقابل احرام ہے، یا در کھنا، میں حوض کوڑ پر تمہارا پیش روہوں کا ر بر الرسم المرسم المرسم المرسم المربع المر کی لوگول کو بچاؤن گااور کچھ لوگوں کو جھے سے پرے کیا جائے گا ، تو میں سے کبول گا'' اے میرے پر دردگار! پہتو میرے سائتى بين تو پرورد گارفر مائے گائم نہيں جانے كہتمبارے بعد انہوں نے كيا كيا تھا"۔

3058- حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُعَرِّرُنُ عَينِ ابْسِ عُسمَوْ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْوِ بَيْنَ الْجَعَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهًا فَعَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى يَوْمٍ هَلَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَأَيْ بَلَدٍ هَلَا قَالُوا هَلَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامُ قَالَ فَ اَيْ شَهْدٍ هَٰذَا قَالُوا شَهْدُ اللَّهِ الْحَرَامُ قَالَ هَٰذَا يَوْمُ الْحَيِّ الْآكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَامُوَالْكُمْ وَاعْرَاصُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَ يُحُرِّمَةِ هِلَا الْبَلَدِ فِي هِنَذَا السَّهِرِ فِي هِنَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلَ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمُ فَطَفِقَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هَلَاهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ

 حضرت عبدالله بن عمر بالتخذيريان كرتے بين نبي اكرم منافيظ في جوج كيات اس ج كے موقع پر نبي اكرم منافيظ دي ذوالحجدكوجمعرات كدرميان كمرسع موسة آپ أَنْ الله المارشاد فرمايا: يدكون سادن ب تولوكول في عرض كى: يدقر بانى كادن ب نی اکرم مُلَاثِیْنَ نے فر مایا: بیرکون ساشہرہے؟ لوگوں نے عرض کی: بیداللہ تعالیٰ کا قابل احرّ ام شہرہے۔ نبی اکرم مُلَاثِیْنَ نے فر مایا: بیرکون مامبینه ہے؟ لوگوں نے عرض کی: بیامند تعالی کا قابل احرّ ام مہینہ ہے۔ نبی اکرم مُؤَیِّنَا کے فریایا: پیرجی اکبر کا دن ہے تہاری جانیں، تمہارے مال بتمہاری عز تیں ایک دومرے کے لیے ای طرح قابل احرّ ام ہیں جس طرح اس شہر میں اس مہینے میں بیدن قابل احرّام ہے پھرآپ مُلَاثِیْن نے ارشادفر مایا: کیامیں نے بہلغ کردی ہے اوگوں نے عرض کی: بی ہاں تو نبی اکرم مُلَاثِیْن میں کہنے لگے اے الله! تو كواه موجا! چرنى اكرم مَنْ الْيَرْمُ مِنْ الْيَرْمُ مِنْ الْيَرْمُ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الوداع كما تولوك الدواع ميا

ججة الوداع كي تفاصيل كابيان

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں نو برس اس طرح گزارے کہ جج نہیں کی البنتر آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کئے جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے پھر جب جج کی فرضیت نازل ہوئی تو دسویں سال آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ دسول اللہ جج کاارادہ رکھتے ہیں جولوگ جج کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ رفاقت کے لئے تیار ہوجا کیں اس اعلان کوئ کر مخلوق اللہ کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں جمع ہوگئ چنانچہ ہم آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ ماہ ذکی تعدہ کے ختم ہونے سے بانے دن مہلے ظہر وعصر کے درمیان مدینہ سے روانہ ہوگئے جب ہم

3058 اخرجة ابنى رى فى "التي "رقم الديث 1739 اخرجة الدواؤوفى" أسنن ارقم الحديث: 1945

اری ذواکلید پنچ تو وہاں اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔اساء نے کسی کوآنخضرت سلی الله عليه وآله و المملى خدمت مين بهيجاا وروريافت كرايا كهاب مين كيا كرون؟ آيا احرام باندهون يانه باندهون اوراكر باندهون توكس المرح با يرمون؟ آب ملى الله عليه وآله وملم نے كہلا بميجا كونسل كركے كيڑے كالنگوث با ندهوں اور پھراحرام با نده لوببر كيف رسول ريم ملى الله عليه وآله وسلم في مسجد ذوالحليف بيس تمازيزهي اورقصواء پر كه جوآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي اوثني كانام تفاسوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بیداء کے میدان میں کھڑی ہوئی تو م ملى الله عليه وآله وسلم في بآواز بلند تلبيه ك ريكمات كم : لبيك اللهم لبيك لاشر يك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك فا شریک لک۔ حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ! تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک لبیں مامنر ہوں تیری خدمت میں بے شک تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہم اس سے پہلے ج بی کی نبیت کیا کرتے تھے اور ہم ج کے مہینوں میں عمرہ سے وانف بحي نبيل تتح بهركيف جب بهم آتخضرت صلى الله عليه وآله وملم كے ساتھ بيت الله منبح تو حجراسود پر ہاتھ رکھااوراس كو بوسه و با اور تمن بار رال بعنى تيز رفمار سے اوراكر كرخاند كعبه كاطواف كيااور جارمرتبدائي رفمار سے ليني آسته آسته چل كرطواف كيا اورطواف كے بعدمقام ابرائيم كى طرف برسے اور بيآ يت براحى \_ (وَاتَّ خِلْوُا مِنْ مَّقَامِ إِبْراهِمَ مُصَلَّى ، البقرة: 125) مقام ابرائيم كے اطراف كونماز رد مينى كالمجد بناؤليني وبال نماز روحو مجرة تخضرت صلى الله عليدوآ لدوسكم في مقام ابراجيم اور بيت الله كواسين ورميان کر ہے دورکعت نماز پڑھی اوراکیک روایت کے مطابق ان دورکعتوں پیس آئل ہوا نشداور قل یا ایباا لکا فرون کی قرات کی پھر حجراسود کی طرف اوراس کو بوسه دیااس سے فارغ بوکر مسجد کے دروازہ بینی باب الصفاسے نکلے اور صفایہا ڑکی طرف چلے چنانچہ جب مغا كے قريب پنچے تو بير آيت پرهي -

آبادرآ تخضرت سلى الله علية وآلدومكم في حما دياكم وسلى الله عليه وآلدومكم كي لئه وادى تمر وعرفات بمن فيمه نصب كياجات جوبانوں كابنا ہوا تھا بھررسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم منى سے عرفات كوروانه ہوئے قريش كو كمان تھا كما تخضرت سلى الله عليه وآله بنا الم شرح ام مزدلفه میں قیام کریں سے جبیبا کے قریش زمانہ جاہلیت میں جے کے موقعہ پر کیا کرتے تھے مگر رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفدے آئے بڑھ کئے بہال تک کہ جومیدان عرفات میں آئے اوروادی تمروش ایٹے خیمہ کو کھڑا پایا چنانچ آپ سلی الله علیہ وآلدو الم اس مين آئے اور قيام كيا يہاں تك كرجب دو پېر دُهل كيا تو تعبوا وكوجو آپ سلى الله عليه و آلدو ملم كى او ننى كا نام تعا و لانے كالتم ديا جب تصواء آمني تواس بريالان كس ديا كمياور آب صلى التدعليدة آلدومكم ال برسوار بوكر دادى نمر ويس تشريف لائ اور وكوں كے سامنے خطبدديتے ہوئے فرمايا۔ "لوكو! تمہارے خون اورتمہارے مال تم پراى طرح حرام بيں جس طرح تمہارے اس دن مرفد بن تبهار ساس مهیندوی الحبرش اور تبهار ساس شهر ( کدش حرام بین بین جس طرح تم مرفد کے دن وی الحبہ کے مہینہ یں اور کمد مرمدل و غارت کری اور لوٹ مارکوحرام مصنے ہوای طرح ہیشہ بیشہ سے لئے اور ہر جکد آیک مسلمان کی جان و مال دوسرے پرحرام ہے البدائم میں سے کوئی ہی مکسی میں والت اور کسی میک کسی کا خوان شکر کسی کا بال چوری و و فا بازی سے ندکھا جائے اور کی کوئی جانی اور مال تکلیف ومصیهت بین محلی جنلاند کرے، یادر کھوا زماند جالجیت کی جرجیز میرے قدموں کے بیچ ہے اور إال دب تدريسي موقوف باطل بالبدااسلام سے يہلے جس تے جو يحد كيا بين فيد ووسب معاف كيا اورز وائد جا بليت سے تمام رسم ورداج كوموتوف وفتم كرديال ماندجا لميت كفون معاف كرديج منع بي البذال ماندجا لميت بن أكركس في كاخون كرديا تعالق اب نداس كا تعاص هے ندد بت اور ندكفاره بلكراس كى معافى كا علان ہے اورسب سے مبلاخون جے بس اسيخولول سے معاف كرى بول ربيدين مارث كے بينے كا خوان ب-

جایک شرخوار پر تھااور قبیلہ ٹی سعد میں دودھ پہتا تھااور ہڑیل نے اس کو مارڈ الا تھا۔ زمانڈ جا لیست کا سود معاف کردیا مجاب ہوں جاس ہیں جبدالمطلب کا سود ہے لہذا وہ زمانہ جا لیست کا سود ہے لہذا اور زمانہ جا لیست کا سود ہے لہذا ہوں ہور اللہ ہیں انتدے ڈرو، تم نے ان کواللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے بینی ان کے مطابق کی اور ان کوعزت واحر ام کے ساتھ رکھتے کا جوع بداللہ نے تم سے لیا ہے بیاس کا عہد جوتم نے اللہ سے کہ ہار کی اور ان کی عرب اللہ کے مطابق وشتہ زن وشوقائم کی جاس کے مطابق وشتہ زن وشوقائم کی ہے اور کورتوں پر تمہاراحی میں اور ان کی شرم گا ہوں کواللہ کے تم سے لیسے فض کو نہ آنے و یں جس کا آتا تم کو ناکور کر دیا بینی وہ تمہارے گھر وں جس کی کو بھی تمہاری اجازت کے بغیر میں آنے ویں شواہ وہ مرد ہویا عورت ، پس اگر وہ اس معالم میں افراد کر ان طرح نہ مارد جس سے تی وشدت قام ہواور آئیس کوئی گڑنہ ہی جائے۔

اس کو مارد گراس طرح نہ مارد جس سے تی وشدت قام ہواور آئیس کوئی گڑنہ ہی جائے۔

اورتم پران کائل میہ ہے کہ تم ان کوائی استطاعت وحیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان اور مکان اور کیڑا دو۔لوگو! می تہارے درمیان ایس چیز چھوڑتا ہوں جس کواگرتم مضبوطی ہے تھانے رہو گے تو میرے بعد (یااس کومعنبوطی سے تھاہے دہنے اور اس پھل کرنے کے بعد ) تم ہرگز مراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ ہاورائ لوگو! میرے بارہ میں تم سے بع جھاجائے ہوکا میں نے منعب رسالت کے فرائفن بوری طرح انجام دیتے یانہیں؟ اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچادیئے یانہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہ نے (بیک زبان) کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وین کو ہم تک پہنچا دیا ہے فرض کو اواکر دیا اور ہماری خیرخوائی کی اس کے بعد آئے ضرت میں اللہ علیہ وآلہ دہ کم نے ابنی شہادت کی انگر علیہ واللہ علیہ مناوں کے اور ہماری خیر کو اور کی اس کے بعد آئے خضرت میں اللہ علیہ وآلہ دہ کم مناز اللہ علیہ مناز وی کے اس افرار اور اعتراف پر تو گواہ رہ اس کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر تین مرتب ہیں کہ اے اللہ! اپنے بندوں کے اس افرار اور اعتراف پر تو گواہ رہ اس افرار اور اعتراف پر تو گواہ رہ اس کے اس افرار اور اعتراف پر تو گواہ رہ اس کے اس افرار اور اعتراف پر تو گواہ رہ ۔

اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اورا قامت کہی اورظہری نماز پڑھی گئی پھر دوبارہ اقامت کہی گی اور
عصر کی نماز ہوئی اوران دونوں نماز دس کے درمیان کوئی چیز یعنی سنت وفل نہیں پڑھی گئی پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موار
ہوئے اور میدان عرفات میں تھہرنے کی جگہ پنچے وہاں اپنی اوٹٹی تصواء کا پیٹ پھر دل کی طرف کیا اور جہل مشا قایدا یک جگہ کا نام ہے
اپنے آگے رکھا پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا، ذردی بھی تھوڑی می جاتی رہی اور

اور باتی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجعہ کے سپر دکئے چنانچہ باتی سینتیں اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ذک کے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا کہ ہراونٹ میں سے گوشت کا ایک فکڑالیا جائے چنانچہ وہ سب گوشت لے کرایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور اسے پکایا گیا جب گوشت کی گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے تربانی کے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور بہ بیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو تھے،

رہاں تا ہے جہا حدود کی اور مکہ میں ظہر کی تماز پڑھی مجرعبدالمطلب کی اولا دلینی اپنے بچپا حضرت عباس اور ان کی اولا دیے باس 'ان تغریف لائے جوز مزم کا پانی پلار ہے تھے آ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا۔عبدالمطلب کی اولا دز مزم کا پانی تھینچواور بلاؤ ر بہت نواب کا کام ہے اگر بھیے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں مے تو میں بھی تمہارے ساتھ کہ یہ بہت نواب کا کام ہے اگر بھیے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں مے تو میں بھی تمہارے ساتھ یں۔ ان مینچاابھی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے یا نی تھینچا دیکھ کرمیری اتباع میں خود بھی یانی تھینچے لگیں مےاوریہاں بہت زیادہ ، جمع ہوجا ئیں مے جس کی وجہ سے زمزم کا پانی تھینچنے اور بلانے کی سیسعادت تمہارے ہاتھ سے جلی جائے گی اگر مجھے بیہ خوف نہ ہوتا تو میں خور بھی تم او کوں کے ساتھ پانی تھنچیا اور او کول کو بلاتا ، چٹانچیئر المطلب کی اولا دیے آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم کو پانی کا ایک وْول دِیاجْس میں ہے آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے پانی بیا۔ (مسلم بھکو ،المعان جلددوم رقم الحدیث، 1099)

جہ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے آ دمی تنے؟ اس بارہ میں مختلف اتوال ہیں چنانچ بعض معزات کہتے ہیں کہاں جج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دکتم کے ساتھ نوے ہزار آ دی تھے بعض حضرات نے ایک لاکھیس ہزاراور بعضوں نے اس سے بھی زائد تغداد بیان کی ہے۔ بعض حضرات نے ایک لاکھیں ہزاراور بعضوں نے اس سے بھی زائد تعداد بإن كى ب د صرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها مبلے مفرت جعفر بن ابي طالب ك نكاح ميں تھيں ان كا نقال ك

بعد معزت ابو بمرصد بق سے نکاح میں آئیں۔

حضرت ابو بمررمنی الله تعالی عند کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم الله وجهدنے ان سے نکاح کیا۔ چنانچہ جب آتح ضرت مسلی الله عليه وآله وسلم جمة الوداع كے لئے رواند ہوئے بین تواس وقت بیر حضرت ابو بحر رضی الله تعالی عند صدیق كے نكاح بیس تھیں اور ان ہے محد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسل کرنے کی ہدایت اس بات کی دلیل ہے کہ نفاس والی عورت کواحرام کے لئے مسل کرنا مسنون ہے اور بیسل نظافت بینی ستمرائی کے لئے ہوتا ہے طہارت لینی باکی کے لئے نہیں ،ای لئے نفاس والی مورت کو تیم کرنے کا تھم نہیں ویا حمیا اور یہی تھم حائصہ کا بھی ہے نیز ان کو آپ ملی الله علیه دا له وسلم کے اس محم که "اور پھراحرام با عدر الوجن احرام کی نبیت کرواور لبیک کبو" سے بید بات نابت ہوتی ہوتی ہے

چنانچهاس مسئله پرتمام علماء كااتفاق ہے۔رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے مسجد ذوالحليفه ميں نماز پڑھى " كامطلب ميه ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی سنت دور کعت تماز پڑھی ،اس بارو میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میقات میں مسجد ہوتو مسجد ہی میں بید در کشتیں پڑھنازیادہ بہتر ادراد لی ہے۔ ہاں اگر کو کی شخص مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پڑھ لئے تھی کو کی مضا لقہ نہیں ، نیز ادقات مرومه مين مينمازند يزهى جائية

علاء يهى نكھتے ہيں كہ تحية المسجد كى طرح فرض نماز بھى اس نماز كے قائم مقام ہوجاتى ہے۔لسانعرف العمرة (اور ہم عمرہ سے والف نہیں تھے۔ یہ جملہ درامل بہلے جملہ انوی الا أنج ہم جج بی کی نیت کیا کرتے تھے ) کی تاکید کے طور پر استعال کیا گیا۔ان جملول کی دضاحت رہے کہ ایام جاہلیت میں میعمول تھا کہ لوگ جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بروا گناہ بھتے تھے، چنانچہاس وقت

آ تخضرت ملی الله علیه وآلدوملم نے اس کارد کیا اور جی ہے مہینوں ہیں عمر ہ کرنے کا تھم فرمایا اس کی تفصیل آھے آ آ تخضرت ملی الله علیه وآلدوملم نے اس کارد کیا اور جی ہے مہینوں ہیں عمر ہ کرنے کا تھم فرمایا اس کی تفصیل آھے آ ر مسرت ملی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ بیت الله بینچ یعنی پہلے ہم ذی طوی میں از سے اور رات کو و ہیں قیام کیا اور پھر سمانی کی اور پھر سمانی المرکو براد موکر نتیه علیا کی طرف سے بینی جانب بلند سے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور پھر باب السلام کی جانب سے محد حرام میں آ نہاد موکر نتیہ علیا کی طرف سے بینی جانب بلند سے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور پھر باب السلام کی جانب سے محد حرام میں آسئ اوروبان آکرتحیة المسجد کی تماز نبیس پڑھی کیونکہ بیت اللہ کا طواف ہی وہاں کا تحیۃ ہے۔ " تمن بارزل کیا اور چارمر تبرا پی رفارے طواف کیا "اس باروش نیفسیل جان کنی جاہئے کہ خانہ کعبہ کے گردمطاف پرسات جکر کرنے کوطواف کہتے ہیں۔ کل طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر ججر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود بی پرختم ہوتا ہے ہر چکر کو اصطلاع شریعت ہیں "شوط " کہا جاتا ہے۔طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تبن چکر میں تو رال کرنا جا ہے اور پہلوانوں کی طرف کندھے ہلا ہلا کر، اکر کراور کچھ تيزى كے ساتھ قريب قدم ركھ كرچلنا "رال "كہلاتا ہے، طواف كے باقى چار چكروں ميں آ سند آ سند يعني الى معمولي وال کے ساتھ چننا جاستے۔ "رق " لیجن اکو کر تیز تیز چلنے کی وجہ رہ ہے کہ جب ہی کریم ملی اللہ علید وآلہ وسلم عمر ق القصنا و کے سلنے مکمہ تشریف لائے تو مشرکین نے آپ کود کچوکرکہا کہ حب بیٹرب لین مدینہ کے بیار نے ان کو بہت ضعیف وسست کردیا ہے المذا المخضرت منى الله عليه وآليه وملم قيم ممليانون توعم ديا كهاس طرح چل كرا چي قوت وچستى كا اظهار كرد ـ و و دنت تو گزر كما محراس ملسدادرد جد کے دور ہوجائے کے بعد محی بیتم باتی رہاچنا تھے بیطر ناتداب تک جاری ہے۔

اس مدیث میں "اضطباع " کاؤکریس کیا گیا ہے لیکن طواف کے دفت اضطباع بھی مستون ہے چنا نچے دوسری اور یا میں اس کا ذکر موجود ہے۔ میادر کواس طرح اوڑ صنا کہ ان کا ایک سرادا ہے کا ندھے سے اتار کراور داہنی بغل کے بیچے سے نکال کر بائي كاندهے پر دال ليا جائے اضطاع كہلاتا ہے چادركواس طرح اور منے كائكم بھى اظهار توت كے لئے ديا كيا تعااور بيكم بھى بعد ميں بال رہا۔ "مقام ابراہیم " كے معنی بیں حضرت ابراہیم كے پاؤں كے نشان بن محصّے جوا ج تك قائم ہیں۔ بعض حضرات میر کی کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایک پھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ اسان م کو دیکھنے مکہ آتے ہتے ہو ادنت سے اس پھر پرازیے تھے اور جب جانے لگتے تو اس پھر پر کھڑے ہوکرسوار ہوئے اس پھر پران سے دونوں مبارک لدموں كانشان بن كياب إبركيف بي تقراب فاندكعبك أي ايك جرب شي دكها بواب، أنخضرت ملى الله عليه وآله وسلم في طواف سے فارخ ہوکرای مقام ایراہیم کے پیچیے دورکعت نماز پڑھی بیددورکعت نماز اگر چدای جگہ کھڑے ہوکر پڑھنا افینل ہے لیکن جائز ترم میں ہرجگہ پڑھناہے چاہے مجد ترام میں پڑھی جائے اور جاہے مجد ترام سے باہر نیز ہرطواف کے بعد بیدنماز حضرت اہام اعظم الوحنيف كنزويك داجب بـ

جب كدحفرت امام ثنافعي كم بال سنت ہے۔ ان دور كعتوں ميں قل جوالله احداور قل يا بيها الكافرون كي قرات كي اس عبوت سے بظاہر سے مفہوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے قل ہواللہ احد پہلی رکعت میں پڑھی اور قل یا ایمہاا لکا فرون دوسری ركعت ميں جب كدائ طرح سورت مقدم پرسورت متاخركى تقتريم يعنى بعدكى سورت كو بہلے اور بہلے كى سورت كو بعد ميں يوسنے كى صورت لازم آتی ہے، اس لئے علاء نے اس کی توجید میر بیان کی ہے کہ حدیث میں اس بارہ میں جوعبارت نقل کی گئی ہے اس میں

رنی داؤمرف اظهار جمع سے لئے بیٹی آپ کا مقصد صرف میں تانا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم نے ان دولوں رکعتوں میں ہیر دولوں سورتیں پڑھیں ،اب یہ کہ ان میں سے کوئ کی مجلی رکعت میں پڑھی اور کوئی کسورت دوسری رکعت میں؟ اس کی وضاحت نہ اس سے مقصود ہے اور نہ یہاں اس کی وضاحت موجود ہی ہے اس او جہدے پڑٹی نظر کوئی اشکال پیدائیس ہوسکتا۔

اں سے ورہ برہ میں ان دونوں سورتوں کے ذکر کی فدکورہ ترتیب کے بارہ بن بیکتہ بیان کیا ہے کہ آل ہوانڈا حد ، اللہ ا پر طبی نے اس عبارت میں ان دونوں سورتوں کے ذکر کی فدکورہ ترتیب کے بارہ بن بیکتہ بیان کیا ہے کہ آل ہوانڈا حد ، اللہ انکافرون شرک سے بیزاری کے داسطے ہے ، اس لئے تو حید کی عظمت شان اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت کی بناء پر اس سورت کو پہلے ذکر کیا جس سے تو حید کا اثبات ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علادہ بعض رواجوں میں اس عبارت کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ اس میں پہلے قل یا بیبا افکافرون ذکر ہے اور بعد میں قبل ہوانڈ احد کا اس

مورت میں بات بالکل بی مماف ہوجاتی ہے۔

ت ملى الله عليه وآله وسلم نے مقااور مروه كے درميان سى سات باركى ، بايل طور كه مقاسے مروه تك ايب بار ، مروه سے صفا تک دوسری بار،ای طرح آپ ملی الله علیدوآلدوسلم نے ساتھ پھیرے سے اس طرح سعی کی ابتدا واقو صفاسے ہوئی اور ختم مروہ پ ہوئی جیسا کہ حدیث کے الفاظ بہاں تک کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وآلد وسلم نے مردوسی کا اختیام کیا سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے۔ سی بینی مفامروہ کے درمیان پھیرے کرنا واجب ہے اس کی اصل ہے ہے کہ حضرت اسلیل علیدالسلام جن دنوں چھوٹے ہے تو ان ک والدوحصرت باجره بإنى كى تلاش كوئسك جب نصيب بين يهجين توحصرت استعيل ان كى نظرے بوشيد و موصحة و وصفا اور مرو و پرچرے کران کودیمنے کے لئے ان دونوں کے درمیان پھیرے کرتی تھیں، چنانچہ سے انہیں کی سنت ہے جسے آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا اب صفاومروہ کے درمیان چونکہ مٹی بحر تی ہے اس لئے وہ نشیب یا تی تیس رہا البتہ وہاں نشان بنا ویے مجھے ہیں اور حضرت اجرو کی سنت کو بورا کرنے کے لئے وہاں دوڑتے پھرتے ہیں۔ لوائی استخبلت من امری الح اکراسیے بارو میں مجھے بہلے ے وہ بات معلوم ہوتی الخ ۔اس سلسلہ میں اگر چہ بردی طویل بحث ہے تا ہم خلا صہ کے طور پر سمجھ کیجئے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم جب مكه بنج اورعمره سن فارع بوصح توصحابه كوعكم ذيا كمجوفص قرباني كاجانورابية ساتحديس لاياب ووعمر وسك بعداحرام سن بابرا جائے اور فج کوعمرہ کے ساتھ منے کردے لین فج کے احرام کوعمرہ کا احرام قراردے لے جب فجے کے دن آ جا تیں تو دوبارہ اترام باند ھے اور جج کرے اور جو تخص قربانی کا جا نورا ہے ساتھ لایا ہے وہ ممرہ کے بعد احرام نہ کھولے بلکہ جج تک حالت احرام ہی میں رے اور جے کے بعداحرام کھول دے۔ چونکہ رسول کر میم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانورائے ساتھ لائے تھے اس کئے آپ ملی الله علیدوآ له وسلم نے احرام بیں کھولا بلکہ عمرہ کے بعد بھی حالت احرام عی بیں رہے۔ میکم محابہ کو بردا کرال کزرا، ایک تو اس کے ہم تو احرام کھول دیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں رہیں اس طرح آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کا ترک ہوگا جوسحا بہ کوکس حال میں بھی کوارانہیں تھا، دوسر ہے انہوں نے بیسوچا کہ اب عرفہ میں صرف پانچے رہ کئے ہیں اس کے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ احرام کھول دیا جائے اور پھر ہم اس عرصہ میں اپنی عور توں کے پاس جاتے ہیں اور جب عرف -کا دن آئے تو فور احرام با ندھ کرعر فات روانہ ہو جا کیں اور جج کریں۔ان کی خواہش تھی کہ بیدورمیانی بانچ ون بھی احرام ہی کی

جب کہ حضرت اہام اعظم ابوطنیفہ جعفرت اہام ہالک ، حضرت اہام شافقی اورطا وسلف وطلف کی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ یہ م مرف اس سال میں صحاب کے لئے تھا کہ ذربانہ جالمیت میں تج بے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جو حرام سمجھا جاتا تھ اس کی تر دید ہو جائے۔ نیز اس صدیث کے بیش نظر حضرت اہام ابوطنیفہ اور حضرت اہام احمد کا مسلک ہے بھی ہے کہ جو فض عمرہ کا احرام ہاند سے اور ملک اپنے ساتھ نہ لائے تو افعال عمرہ کی اوائیگل کے بعد احرام سے باہر آ جائے اور اگر جدی ساتھ لایا ہوتو احرام سے باہر نہ ہو تا آ تک ہاتے ساتھ نہ لائے دن اس کی جدی ذرج ہوجائے ، لیکن حضرت اہام شافعی اور حضرت اہام ہالک میں سہتے ہیں کہ شن افعال عمرہ کی اوائیگل کے بعد احرام سے باہرآ جائے ایوائی اور حضرت اہام ہالک میں سہتے ہیں کہ شن افعال

المعشر حرام "مزدلفہ میں آیک پہاڑی کا نام ہے۔ ایام جاہلیت میں قریش کا پیطر یقہ تق کہ وہ تج کے لئے بہت عوقات میں قریش کے ملاوہ تم دلفہ میں قمبر نے تھے اور یہ اگر سے تھے کہ یہ "موقف تھیں " یہی قریش اور حرم والوں کے تفہر نے کہ جگہ ہے۔ قریش کے علاوہ تمام اٹن عرب عرفات میں بی وقوف کرتے تھے، آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ واللہ تھے اس نے اہل قریش نے بیگر ن کیا گئے تخفرت میں وقوف کریں کے کین آئخفرت میں للہ علیہ وا کہ میں وقوف کریں کے کین آئخفرت میں للہ علیہ وا کہ اللہ علیہ وا کہ درم اللہ علیہ وا کہ درم اقعبہ میں وقوف کریں کے المحت جون کی جائے میں خطبہ اور اور میں اللہ علیہ وا کہ درم اقعبہ پہلے خطبہ کی بیت جون کی تھے۔ کے خون کا قصہ یہ کہ حادث آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ وکم کے بچون میں میں مرف دعا تھی۔ وبعد اور وبعد کا ایک شرخوار کہ تھا میں ایس عمر میں اللہ علیہ وا کہ وکم کے بچواور میں میں اللہ علیہ وا کہ کون کا قصہ یہ کہ حادث آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ کم کے بچواور کی تھا ایس میں میں میں اللہ علیہ وا کہ کہ کون کا قصہ یہ کہ حادث آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ کہ کون کا تصریب کہ حادث آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ کہ کون کا تصریب کہ حادث آئخفرت میں اللہ علیہ وا کہ کہ کون کا عمر کے میں کہ کون کا عام تھا ہیں میں میں کہ کون کا عام تھا ہوں کہ کون کا عام تھا ہیں میں میں کہ کون کا عام تھا ہوں کون کا عام تھا ہوں کہ کون کا عام تھا بھر کی کا تام تھا ایاں میں میں کون کا تام تھا ایاں میں میں کہ کون کا عام تھا تھا کہ کون کا تام تھا ایاں میں میں کہ کون کا تام تھا ایاں میں کون کا تام تھا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا گیا کہ کون کا تام تھا کہ کون کا تام تھا کہ کون کا تام تھا کہ کون کا تام تو کون کا تام کون کا تام کون کا تام تو کون کا تام کون کون کا تام کون کا

کودودہ پلانے کے لئے تبیلہ بن سعد میں دے دیا گیا تھا جن دنوں قبیلہ بن سعداور قبیلہ ہزیل کے درمیان معرکد آرائی ہورہی تھی اباس فنبيله بن سعد اي ميس تقا-

ای لا ائی کے دوران تبیلہ بڑیل کے کمی مخص نے ایاس کو پھر ماراجس سے وہ شیرخوار بچیمر محیا ایاس چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دآ روسلم کے چیا کا پوتا تھا اس کے اس کے آل کا انتقام لینے کاحق آنخضرت صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم کو حاصل تھا تھر آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا۔اس طرح حضرت عباس بن عبدالمطلب جو آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے عم محرّ م نتھے،ایام جاہلیت میں سود کالین وین کرتے تھے ای وقت کا ان کا بہت زیادہ سودلوگوں کے ذمہ ہاتی تھا اسے بھی آنخضرت ملی القدعلیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمادیا۔ "پھر (دوہارہ) اقامت کی گی اورعصر کی نماز ہوئی "لیعنی ظهر ہی کے وفت بہلے تو ظهر کی نماز پڑھی گئی، پھرعصر کی نماز ہوئی بھویا ظہروعصر کی نماز کوجمع کرکے پڑھا گیا۔

اں کوجع نفتر یم کہتے ہیں عرفات میں وقوف کے لئے بید دونوں ٹمازیں ملا کرظہر کے دفت پڑھی جاتی ہیں اس طرح کہ ظہر کے چارفرض کے بعدء ؤ ذن دوسری اقامت کہتا ہے اور پھرعصر کی نماز ہوتی ہے نیز ان دونوں نماز دل کے درمیان سنن ونو افل وغیر وہیں پڑھی جاتیں تا کہ دونوں نماز وں کے درمیان وقفہ ہو جانے کی وجہ ہے جمع باطل شہو جائے کیونکہ ان نماز وں کو پے در پے پڑھنا

واجب ہے۔اور تیز جل کرمز دنفہ آ مے۔

مزدلفہ منی اور عرفات کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، دسویں تاریخ کی رات پھر مزدلفہ میں تھبرنا حنفیہ کے نزویک سنت ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کے ہاں واجب ہے۔ حدیث سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کرمغرب دعشاء کی نمازیں ایک اذان ادر دو تھبیر کے ساتھ پڑھیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کہ آپ صلی انتدعلیه وآله وسلم نے عرفات میں ظہر دعصر کی نماز ایک اذ ان اور دو تکبیر کے ساتھ پڑھی تھی چنانچہ حضرت امام شافعی حضرت ا ما ما لک اور حضرت امام احمد کا مبی مسلک ہے کیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے ہاں مز دلفہ میں بید دونوں تمازیں ایک افران اور ایک ہی تلبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پرعشاء کی نماز چونکہ اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تکبیر کی ضرورت نہیں برخلاف عرفات میں عصر کی نماز کے کدوہاں عصر کی نماز چونکداسینے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے وقت ہوتی ہے اس لئے وہاں زیادتی اعلام کے لئے علیحہ تکبیر کی ضرورت ہے میچے مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه ے کی روایت منقول ہے اور تر مذی نے بھی اس کی تحسین وقیے کی ہے۔

مشرحرام "جیسا کہ پہلے بتایا گیاہے عرفات میں ایک پہاڑ کا نام ہے، دسویں تاریخ کی صبح وہاں وقوف حنفیہ کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام ثنافعی کے نزد میک رکن جے ہے۔ "واوی محسر "مزدلفہ اور متیٰ کے درمیان ایک گھائی کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ اصحاب فیل بہیں عذاب الہی میں جنالا ہو کر ہلاک و ہر با دہوئے تھے،رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب متحرحرام مز دلفہ سے روانہ ہوئے اور اس وادی میں پنچے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا اور اس وادی کی مسافت کو تیزی سے گزر کر بورا کیا، کیونکہ آ پ صلی الله عليه وآله وملم كي عادت مباركه بيقي كه جس جكه كي قوم برعذاب تازل جواجوتا تو آب صلى الله عليه وآله وملم از راه عبرت اس جكه سے تیزی سے گزر جاتے۔ بعض معزات بہ کہتے ہیں کہ بچے موقعہ پر نصاری یا مشرکین حرب وادی جسر ہیں تفہرا کرتے ہے اس لئے آپ مسلی انڈ ملید وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کے چیش نظر اس وادی ہیں اپنی سواری کو ٹیز ٹیز چلا کر وہاں سے جادگزر منے ۔ بہر حال آنخضرت مسلی انڈ ملید وآلہ وسلم کی ویروی کے چیش نظر ہر خفس کے لئے مستخب ہے کہ اس وادی ہیں تیزی سے گزرے۔ اور اس در میانی راہ پر ہوئے جو جمرہ کمری کے او پر نگلتی ہے کا مطلب ہد ہے کہ جس راستہ سے جاتے ہوئے آپ ملی انڈ علیہ وآلہ وہلم تشریف لے کئے تنے و وراستہ اور تھا اور بیراستہ دو مراتھ اجو جمرہ کمری کینی جمرہ عقبہ پر جاکر ڈکل ہے۔

پہلاراستہ جس سے آپ ملی انشعلیہ وآلہ وسلم عرفات و مزدلفہ تشریف لے گئے بقے اس کوطر بی ضب کہتے بتھے اور بدراستہ جس سے آپ ملی انشعلیہ وآلہ وسلم مری جمرہ کے لئے منی واپس آرہ ہے تقے طریق ہاز بین کہلاتا تھاضب اور ماز بین دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ تا انکہ آپ مئی الشعلیہ وآلہ وسلم اس جمرہ کے پاس پنچ جو در قت کے قریب ہے یہاں جمرہ سے جمرہ عقبہ مراد ہے جس کا پہلے ذکر ہوا جمرہ منار کو کہتے ہیں منی بیس کی ایسے منار جی جن پر سخریز سے مارے جاتے جی اس کا تفصیلی بیان انشاء اللہ آگے ۔ آئے گا۔ آئے کف آئے کے آئی اللہ تعالیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کر اپنی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین منی اللہ تعالی عنہ کو پھی اور ف دے دیئے تاکہ وہ اپنی طرف سے ذرئے کر لیا تھا۔ یعن آپ منی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیں وہ اور شارت علی اور نی ہیں سے دیئے ہوں گا آپ منی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیں وہ اور شارت علی ان اور تو بی ہی کہ دوس کے اس کے ہوں گا آپ منس منان میں سے کوشت کھا نام تورب ہیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہائی قربانی جس سے کوشت کھانا مستحب ہے۔

اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر طواف کیا اس طواف کو طواف افا ضربھی کہتے ہیں اور طواف رکن ہمی پر طواف مج کا ایک رکن ہے، اس ہر ج کا اعتبام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پہ طواف قربانی کے دن بی کرنا افعال ہے لیکن بعد میں کرنا ہمی جائز ہے۔ اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی بیہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تقالی صند کی اس روایت کے خلاف ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ پ صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے ظہر کی نماز تو مکہ بی میں پڑھی البت آپ سلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے منی میں تو وونوں ساقط ہو گئیں اب ترجی اس رضی اللہ تعالی عند نے ظہر کی نماز گمان کیا بایوں کہا جائے کہ جب دونوں راوایتیں متعارض ہوئیں تو وونوں ساقط ہو گئیں اب ترجی اس بات کودی جائے گی کہ آپ ملی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی کے وظہر کی نماز پڑھنا افعال ہے۔

## بَاب زِيَارَةِ الْبَيْتِ

برباب بیت الله کی زیارت کے بیان میں ہے

3059 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ اَبُوبِشُو حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنَ مُحَمَّدُ ابُنُ طَارِقِ عَنْ طَاوُسٍ وَّابِى الزِّبِيْرِ عَنْ عَالِشَهَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَ طُوافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ طَاوُسٍ وَّابِى الزِّبِيْرِ عَنْ عَالِشَهَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَ طُوافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ طَاوُسٍ وَابِي النَّيْلِ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَ طُوافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِي الْحَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَى الْحَرَ الْحَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرى الْحَرَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرى الْحَرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرى الْحَرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرى الْحَرَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ مَعَدُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْمُسْتُونَ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَرَالِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ الْعُرَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مه مه مه سیده عائشه مدیقه برگافا اور دعنرت میدانند بن میاس انگلنامیان کرتے بین نبی اکرم نافیقی نے طواف زیارت کورات بی مو فرکردیا فغا۔

طواف زيارت كى شرعى حيثيت كابيان

ج میں پرطواف فرض ہے۔اور بہل اس میں رکن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 'وَلِیَسَطُوّ فُوا بِالْبَیْتِ الْعَیْنِیقِ '' اس میں ای طواف کا ذکر ہے۔اور اس کا نام طواف افاضہ مجمی رکھا ممیا ہے اور یوم محرکا بھی طواف ہے۔

تمام احکام کو پورے کریں اور سی طور پر بھالا کی اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں جو یوم الحر کو واجب ہے۔ ابن مہاس رضی
اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جج کا آخری کا مطواف ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا جب آپ دس ڈی الحجہ کوشی کی طرف واپس
آئے تو سب سے پہلے شیطانوں کوسات سمات کنگریاں ماریں۔ پھر قربانی کی م پھر سرمنڈ وایا ، پھر لوٹ کر بیت اللہ آ کر طواف بیت
اللہ کیا۔ حضرت ابن عمباس رضی اللہ تعالی عند سے بخاری وسلم میں سروی ہے کہ لوگوں کو بھم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کا م طواف بیت
اللہ ہے۔

خضرت عائشد منى الله عنها سے روایت ہے کے درسول الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغید منى الله عنها كا ذكر كيا تو كها حميا كدان كويض آحميار سول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا شايد وہ عميں روكنے والی ہے لوگوں نے عرض كيايار سول الله عليه و آلد دسلم وہ طواف افاضه كرچكى ہے آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا تب مجركوئى بات نيس رابوداور)

3060 - حَدَّلَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِنَى حَدَّلْنَا ابْنُ وَهُبِ ٱلْبَالَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَاسِ ٱنَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي آفَاضَ فِيهِ قَالَ عَطَاءٌ وآلا رّمّلَ فِيهِ

عه عه حصرت عبدالله بن عباس فنافه بيان كرية بين: نبي اكرم مَنَافِيزُم في طواف افاضه كم ساتوں چكروں عيس مل نهيس كيا تھا،عطاءفرماتے ہیں،اس طوانہ میں را نہیں ہوگا۔

طواف افاضہ کے بعد آب زمزم بینامستحب ہے چنانچہ اس زمانہ میں زمزم کے کنوئیں کے قریب ہی کئی حوض زمزم کے پانی سے بھرے رہے تھے تا کہ اگر کوئی محض اڑ دھام وغیرہ کی وجہ سے کنوئیں سے پانی نہ لی سکے تو دہ ان حوضوں میں سے پی لے بہل ز مزم کی تحرانی کی سعاوت آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه کو حاصل تقی ،اس طرح زمزم کا پانی پلانے کی اس عظیم السعادت خدمت کووہ اپنے گئی مدد گاروں کے ذریعہ انجام دیتے تھے! چنانچہ جن راتوں میں حاجی منی میں قیام کرتے ہیں انہیں را توں میں حضرت عمال رمنی اللہ عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ دوآلہ وسلم سے اجازت ما تکی کہ اگر علم ہوتو میں ان را توں میں مکہ بیں رہوں تا کہ بیل زمزم کی جومقدس خدمت میرے سپر دہے اسے انجام دے سکوں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلدوسكم في أجيس اس كى أجازت وسددى

#### آب زمزم کی برکت کابیان

حضرت ابن عباس رمنی الله عند کہتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیه دآل وسلم مبیل پرتشریف لائے اور زمزم کا پانی ما نگا، حضرت عباس رضی التدعند ف النبيخ صاحبز ادے سے كہا كفل! الى والده كے پاس جاؤاوررسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے ان ے (زمزم کاوہ) پانی ما نگ لاؤجوان کے پاس رکھا ہوا ہے اور ابھی استعال نہیں ہوا ہے۔ آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیان سر فرمایا که تم تو مجھے اس مبیل سے پانی بلا دو۔حضرت عباس رضی الله عند نے عرض کیا کد یا رسول الله! لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈاکتے ہیں! آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کوئی مضا نقتہیں ہے جھے ای میں سے پلا دو۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں سے پیااور پھرزمزم کے کئویں کے پاک آشریف لائے جہاں لوگ ( یعنی عبدالمطلب کے خاندان والے ) نوگوں کو پانی پلارے متھے اور اس خدمت میں بوری طرح مصروف ہتھے، آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر مایا اپنا کام کئے جاؤ، کیونکہ تم ایک نیک کام میں نگے ہوئے ہو۔ پھرفر مایا۔اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ لوگ تم پرغلبہ پالیں گے تو میں اپن اونمنی پر سے اتر تا جس پر - آ ب صلی التدعلیه و آلد دملم موار تھے تا که آب صلی الله علیه و آلدو ملم سب کے سامنے رہیں اور لوگ آب صلی الله علیه و آلدو ملم سے حج کے عملی احکام سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آ نہ وسلم نے اپنے موغہ سے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ رسی اس پر رکھتا ( لینی اگر جھےاں بات کا خدشہ ندہوتا کہ لوگ بھے یانی تھینچتا دیکھ کرمیری سنت کی انتاع میں پانی تھینچنے لگیں گےاوراس سعادت کے قصول کے لئے اتنا اڑ دحام کریں گے کہ دوتم پر غالب آجائیں گے اور تہبیں پانی نہ کھینچے دیں گے جس کی وجہ ہے رہے قدر خدمت تہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی تو میں بھی اپنی اوٹنی سے اتر کراس کویں سے پانی تھنچا۔ (بناری)

لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اس بات سے حضرت عباس رضی اللہ عند کا مطلب میقھا کہ یہاں پانی پینے والوں کا

اؤدهام رہتا ہے اس میں برطرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ صاف تخریجیں ہوتے اور وہ ہانی پینے سے لئے اس دوش میں اپنے ہاتھ ڈالتے رہنے ہیں اس لئے میں آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم کے لئے اس پانی میں سے منگاہے جو بالکل الگ رکھا ہوا ہے لیکن آنحضرت ملی اللہ علیہ والدوسلم نے اسے منظور نہیں کیا اور فرما یا کہ اس میں کوئی مضا تقد نہیں ہے تم ترجیحے ای دوش میں سے بانی بیا دو چنا نچہ آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم نے اس دوش سے بانی بیا کو یا یہ بات اس روایت کی مانشد ہے جس میں منقول ہے کہ رسول کر یم منٹی اللہ علیہ والدوسلم کا بچا ہوا پانی از راہ تیرک پینا لیند فرماتے ہے! نیز حضرت انس رضی اللہ علیہ والدوسلم کا ارشاد کرای ) نقل کیا ہے کہ یہ چیز تواضع میں داخل ہے کہ انسان ایک کا جمونا شفا ہے کہ انسان سے کہ انسان کے دوسرے کہ سورہ انکو منین شفاء (مونین کا جمونا شفا ہے ) تو اس کے بارے میں عالم کا کوئی ثبوت نہیں ماتا۔

نرکورہ بالا روایت سے توبیٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنو بھی سے پائی تعینی اور پینے کے لئے اور علی ہے اور پینے کے لئے اور کے ایک اور روایت میں جو حضرت عطا ور منی اللہ عنہ سے پہناوں کیا گیا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا ترمزم کے کنویں سے ڈول (میں پائی تعینی اور اس تعینی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے ڈول (میں پائی تعینی اور اس تعینی میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بیا اور ڈول میں جو بیان کا کا کھی تا ہے کنویں میں ڈال دیا۔

ان دونوں روایتوں میں مطابقت بیہ کہ پہلے تو آئخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑی وجہ سے اوٹنی سے نداتر ہے ہوں کے کے پھر دوبار وتشریف لائے تو بھیڑ دیکھ کریائی تھینچا اور پیاچنا نچہ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عند کی فدکورہ بالا روایت کا تعلق پہلی مرتبہ ہے۔ سے ہے اور حضرت عطا ورضی اللہ عند کی روایت کا تعلق دومری مرتبہ ہے۔

## بَابِ الشُّرْبِ مِنْ زَمُّزَمَ

یہ باب آب زم زم پینے کے بیان میں ہے

3061 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْاسُودِ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَبُكِ الرَّحُمَّنِ بُنِ أَيْنَ جَنْتَ قَالَ مِنُ زَمْزَمَ قَالَ الرَّحُمَّنِ بُنِ آبِي بَنْ اللهُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ آيَنَ جَنْتَ قَالَ مِنُ زَمْزَمَ قَالَ فَلَا لُرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاذَكُو السَّمَ اللهِ وَتَنَفَّسُ لَلاَقًا وَتَطَلَّعُ وَاذَا فَرَعُتَ مَنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُو السَّمَ اللهِ وَتَنَفَّسُ لَلاَقًا وَتَطَلَّعُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اليَّهَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اليَّهُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اليَّهُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهُ عَلَيْهِ مُ لَا يَتَطَلَّهُ وَلَ وَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنَ وَمُولَ مِنْ زَمُزَمَ

عدد محربن عبد الرحمن كبتے بين: بين حضرت عبد الله بن عباس تفاقبناكے پاس بيضا بوا تھا، ايك شخص ان كے پاس آيا،

3061 ال روايت كوفل كرت من المام أبن ماج متفرو إلى ...

انہوں نے دریافت کیا: تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا: آب ام ام کے پاس سے، انہوں نے دریافت کیا: کی تم نے اس م میں سے اتنا پانی پیا ہے جتنا پینا مناسب ہے؟ اس نے دریافت کیا: وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو حضرت مبداللہ بن مہاس باللہ ان فرمایا: ''جسبتم اسے بیوتو اپنارخ خانہ کعبہ کی طرف کروہ اس پر اللہ تعالی کا نام لو ( کینی بسم اللہ پڑھو ) اسے تین سمالسوں میں بیواورخوب پریٹ بھر کر بیو، جب لی کرفارغ ہوجاؤتو اللہ تعالی کی حمد بیان کرؤ'۔

نى اكرم ئالى ئى يەبات ارشادفرمائى ب

" ہمارے اور منافقین کے درمیان بنیادی فرق میہ ہے کہ وہ انوک پیٹ بھر کرآ ب زم زم ہیں ہتے ہیں"۔

3062 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ جَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ النَّهُ سَعِعَ ابَا الزُّبَيْرِ يَعُولُ سَعِعَ ابَا الزُّبَيْرِ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ وَمُ لِمَا شُولِ اللهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرَامَ مَا اللهِ سَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللهُ سَعِعَ ابَا الزُّبَيْرِ اللهُ يَقُولُ سَعِعَ ابَا الزُّبَيْرِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولَ مَا عُرْتَ عَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولَ مَا عُرُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولُ مَا عُرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُنَ عَبُلِ اللهُ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ الل

" زم زم كوجس بحى مقصد كے ليے پياجائے (وومقصد ماصل بوتا ہے)"

آب زم زم کی کرامات دیکی کرسری تنکن خاتون مسلمان موفقی

کولہو( دنیا نیوز ) سری نکن خانون نے آب زم زم کی کرامت سے متاثر ہوکراسلام آبول کرلیا، بتایا گیا ہے کہ راجونا می خانون ایک مسلم کھرانے میں طاز مدینی اور گزشتہ 15 سالوں سے مرگ کے مرض میں جنلائتی جسکی وجہ سے اس شدید پریشانی کا سامنا تھا،
نہ کور و خانون کی ماکن جب سعود می حرب سے واپس آئی تو اپنے ساتھ آب زم زم بھی لے آئی اور اسے پینے کے لئے دیا، یہاں یہ بات قابل خور ہے کہ صرف دو بھتوں تک آب زم زم چینے سے اس خانون کا مرض بالکل شم ہوگیا جس پرخانون نے اسلام آبول کرلیا اور اپنا نام فرید ورکھ لیا۔ (بشکرید، دنیا نیوز)

#### آب زم زم ایک زنده جاوید معجزه

حقیقت ہے کہ آب زم زم اللہ کریم کا ایک زعرہ جادید معجزہ ہے اوراس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے کیونکہ مرمرتبدانسان پر نے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روثن پہلوانسان کی عقل کو ذخیرہ کرتے ہیں جن میں سے چندا کی ورج زیل ہیں:۔

ہے آ ب زم زم کا کنوال آج تک خشک شیس ہوااوراس نے ہمیشہ لا کھوں تجاج کرام اورزائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ بکسال رہتی ہے۔

﴿ اس کے ذاکتے میں آئ تک کسی تنم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی بلکہ روز اول ﷺ تک اس کا وہی ذاکتہ ہے۔ ﴿ آب زم زم کی شفا بخش کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ اپنے اور غیر سمجی اس کے معترف ہیں۔ ماری استان میں ہے۔ استان کے ملے اور کر دونواح میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ رمضان شریف میں تو مسجد نہوی ملی القد علیہ وسلم میں ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھرے آئے والے ذائرین کچے اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زم زم رم کے میں ہوئے ہیں۔ جونے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔

ے برے مار ما بی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت سمی بھی تنم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش منذ آب زم زم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت سمی بھی تنم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش

نہیں کی جاتی لیکن اس سے باوجود ہے ہیئے کیلئے سب سے پہترین مشروب ہے۔

ہیں ہاں میں سے بورور یہ ہیں گئی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے انواع واقسام کی جڑی بوٹیاں اور ہے کہ دوسرے کنوؤں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے انواع واقسام کی جڑی بوٹیاں اور ہے اس اسے بانی کارنگ اور ذا نقد متاثر ہوتا ہے گرا ب زم زم دنیا کا واحد پانی ہے بررے اس اسے بین کارنگ اور ذا نقد متاثر ہوتا ہے گرا ب زم زم دنیا کا واحد پانی ہے بررے ہی ہی تم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک صاف ہے۔ بور کسی بھی تم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک صاف ہے۔

جورہ ماں اس بوس سے اور ائر و دعفرت اسامیل علیہ السلام کے ایرایاں رکڑنے سے جاری ہونے والا بیہ چشمہ لا کھوں کروڑوں ہے ہزاروں برس ہے اور آئر و دعفرت اسامیل علیہ السلام کے ایرایاں رکڑنے سے جاری ہونے والا بیہ چشمہ لا کھوں کروڑوں لوگوں کی ہیاس بچھانے کے باوجود آئے ہمی ہملے دان کی طرح ہیئے والوں کو حیات بھٹ ہے بیاللہ دنارک و تعالی کی آئی۔ اسی فعمت ہے جس پر کہ شریف اور اہل مکہ بھیشہ بچاطور پر ٹازاں وشادال رہیں گے۔

اب دم دم برلیبارفریون میس محقیق

مدید بی تحقیقات ہے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء معد نیات اور نمکیات موجود ہیں جوانسان کی غذائی اور قبی مدید بی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء معد نیات اور نمکیات موجود ہیں جوانسان کی غذائی اور قبی مغروریات کو برت است کا اہتمام کرد کھا ہے کہ ہم جار کھنٹے بعد زم زم کے مارے میں بیتار کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہمرلحاظ سے معائد کیا جاتا ہے۔ان تحقیقات کے نتیج میں آب زم زم کے بارے میں بیتار اکشانات ہورہے ہیں۔

آب زم زم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالع سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جومعدہ حکر آئوں اور کردول کیلئے بالخصوص مغید ہیں۔

آبزم زم اورعام بإنى برحقيق

# بَابِ دُخُولِ الْكُعْبَةِ

# برباب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بیان میں ہے

3063 - حَدَّنَى الْوَاحِدِ عَنِ الْوَحْمَٰنِ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِي حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْآوْزَاعِي حَدَّيْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكُوْرَاعِي حَدَّيْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكُغْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُشَمَانُ بُنُ شَيْبَةَ فَاغُلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَّلَا آيَنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِهِ حِيْنَ دَحَلَ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ عَنْ يَعِيْنِهِ ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِى آنُ لَا أَكُونَ سَلَّمَ كُمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

حصرت بلال بالفنز اور حضرت عبدالله بن عبد بالفنز سق بین فتح مدے دن بی اکرم نگافیز خان کعب میں داخل ہوئے ان کے ساتھ حضرت بلال بالفنز اور حضرت عبان بن شیعبہ بلاق شخرت بلال بالفنز اور حضرت عبان بن شیعبہ بلاق شخرت بلال الفنز سے دریا دے اور دانر و بند کردیا جب بدلوگ با برتشر بف لائے تو میں نے حضرت بلال الفنز سے دریا دے کیا کرم نگافیز کرم کا فی کا کرم کا فی کا کرم کا فی کا کرم کا فی کا کہ با اندر داخل ہوئے اور استونوں کے درمیان نماز اوا کی تھی۔ (حضرت ابن عمر برا فی کہتے ہیں بعد اسے کی طرف مند کر کے اپنے وائی طرف موجود دوستونوں کے درمیان نماز اوا کی تھی۔ (حضرت ابن عمر برا فی کہتے ہیں بعد میں کے اپنی میں است کی کہیں نے حضرت بلال رفاقت سے بیروال کیوں نہیں کیا کہ نبی اکرم خالی کا کہ نبی اکرم خالی کا کہ کی دکھات اوا

3064 حَدَّنَا عَلِي الْمَاكِةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِى وَهُو قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفُسِ فُمَّ رَجَعَ إِلَى وَهُو عَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفُسِ فُمْ رَجَعَ إِلَى وَهُو عَرِيْرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَالْتَ عَزِيْنُ فَقَالَ إِلَى وَهُو عَرِيْرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَالْتَ عَزِيْنٌ فَقَالَ إِلَى وَهُو الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَالْتَ عَزِيْنٌ فَقَالَ إِلِي وَحَلْتُ النَّهُ عَلَيْكَ آنَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مِنْ عَيْدِى وَالْتَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَالْتَ عَزِيْنٌ فَقَالَ إِلَى وَحَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْ وَالْعَرْنُ وَالْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَالْتَ عَزِيْنٌ فَقَالَ إِلَى وَحَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْنُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

من سيده عاكثر معديقة فالجنابيان كرتى بين عي اكرم مَن في بير عبر الم التنظيم المسيد عبر المسيدة والمسيدة والمنظمة المنظمة المن

3864: اخرجة الوداؤول "أسنن" رقم الحديث: 2029 اخرجة الزندى في "الجامع" رقم الحديث: 378

مرے کھرے تشریف لے مکیے تو اس وقت آپ مُلَاثِیْم خوش وخرم تصاوراب آپ مُلَائِیْم مُلکین ہیں۔ نبی اکرم مُلَاثِیْم نے ارشاد میں کہ بہرے کھرے تشریف کے اندر کیا تھا 'لیکن اب میں یہ بات پند کرتا ہوں کہ میں نے ایسانہ کیا ہوتا کیونکہ مجھے بیا ندیشہ ہے کہ میں اپنے بعد انحاس کوشکل کا شکار کردول گا۔

ہے۔ کسبے کے فضائل کا بیان

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ ہدروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فتح مکہ کے دن فر مایا: اس شہر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کے کانٹوں کو (مجمی) نہیں کا ٹا جائے گا نہاس سے جانوروں کو بھا یا جائے گا اور نہ اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی شخص اس کی گری ہوئی چیز اٹھائے گا۔

(منج بزاري ج اص ١ الامطبوعة تراجي)

دعزت ابن عباس (رمنی الله عنه) سے آیک اور روایت جس ہے نداس کی گھاس کاٹی جائے گی نداس کے درخت کا نے جا کیں مے۔ (سمج بخاری ناص ۱۸ ملبور نور توراس الطابح کراچی ۱۸۱۱ھ)

یں ہے۔ اور کھیاں کے مرمدی نفسیات ہے لیکن مکہ طرمہ کی رفضیات کھید کی دجہ سے ہوادر کھید ہی کی دجہ سے مکہ کوحرم مرچند کہ اس مدیث میں مکہ طرمہ کی نفسیات ہے لیکن مکہ طرمہ کی رفضیات کھید کی دجہ سے ادر کھید ہی کی دجہ سے مکہ کوحرم

ایام عبدالرزاق بن ہام متوفی ا۲۱ ہے روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر د (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ جس مخض نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دورکعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کوایک غلام آئر ذارکر نے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ آگز لوگ ایک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ بارش سے میں معدما کمیں سم

امام ایوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متونی ۲۰ ۱۰ هدروایت کرتے ہیں : حضرمت ابن عمیاس (رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے قر مایا الله تعالی جرروز کعبه کے گروا یک سومیس رخمتیں نازل فریا تا ہے۔ ساٹھ رخمتیں کعبہ کا طواف كرف والول كے ليے مائيس اعتكاف كرنے والوں كے ليے اور بيس حمتيں كعبہ كود محصنے والوں كے ليے۔

(العجم الكبيرج العن ٣٠ المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت)

امام محمر بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۶ مدروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر میرہ (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فر ماياميرى مسجد بين نماز پڙهناايك بزارنمازوں سے انعنل ہے ماسوامسجد حرام (كعب) ك\_

( می بخاری ج اس ۹ ۵ اسطبور تورجد استح انسطال کراچی ۱۳۸۱ه)

ا ہام ابن ماجدروایت کرتے ہیں: حعزرت انس بن مالک (رمنی اللّٰدعنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے قرمایا کی مخص کا اسپنے کھریس قماز پڑھتا ایک تماز ہے اور محلہ کی معجد میں نماز پڑھنا پہیں قماز وں سے برابر ہے اور جامع مسجد میں نماز پر صنایا مجے سونماز وں سے برابر ہے اور میری مسجد میں نماز پر صنایجاس ہزار تمازون کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز ر و صنا ایک لاکونمازوں کے برابر ہے۔ (سنن ابن ماچس، اسلبوم لور میکارفاز جہادے کتیکرا چی جاس ۲۵ معلوم بیروسد)

حافظ ابوهمردا بن عبدالبرما كل منوفي ١٣٧٧ مد كلصة بين: عام محدثين بيركية بين كمسجد حرام بين ثما زيز عدنارسول الله (معلى الله عليه وآلدوسلم) كي معجد سي سوكن اقعنل ب ورباتي مساجد سي أيك لا كوكنا العنل ب اور رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كي معجد يس نماز پر هناياتي مساجدي براركناالعنل بهد (الاستدكاري يص ١٩٩٩مموه موسده الرسائد بروت ١١١١ه)

ا مام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ هدر دایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رمنی انٹدعنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( مسلى الله عليه وآله وسلم) ئے فر ما يا صرف تنين مساجد كى طرف سفركيا جائے كامسجد حرام مسجد رسول اور مسجد اتصى

( می بخاری ج اس ۱۵۸ مطبور نور محدامی المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

ا مام احمد بن صبل منوفی ۲۲۷۱ هدوایت کرتے ہیں:شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ بیں نے حصرت ابوسعید خدری (رمنی اللہ عنه) کے سامنے طور پر جا کرنماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کسی سفر کرنے والے کے کے کس مجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے ماسوام مجد اقصی اور میری معجد کے الحدیث۔

(منداحمرج ۱۳ مطبوعه کمتب اسلامی بیرورت ۱۳۹۸ه)

حافظا بن حجر عسقلانی اور حافظ بدرالدین پیٹی نے لکھا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی اور حافظ بدر الدین عینی نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ بی (صلی القدعذیدوآلدوسلم) نے ان تین مسجد دن کےعلاوہ مطلقا سفر کرنے سے منع نہیں فر مایا بلکہ کی اور مسجد کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے قصد سے سفر کرنے سے منع فر مایا ہے اس لیے روز گار علم دین کے حصول اور سیدنا محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کی قبر کی زیارت کے لیے سفرکرنا جائز ہے۔ عافظ ابن جرعسقلانی شافعی لکھتے ہیں: لہذا ان کو کول کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی کریم (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قبر ر بنی اور دیمر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سنر کرنے ہے تھے کیا ہے نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ہے جومسائل منقول ہیں بیان عربنی اور دیمر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سنر کرنے ہے تھے کیا ہے نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ہے جومسائل منقول ہیں بیان ر مینے مسئلہ ہے۔ ( انتخ الباری جساس ۱۲ مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیدلا بودا میں اور اسماری ) میں سب سے بنا مسئلہ ہے۔ ( انتخ الباری جساس ۱۲ مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیدلا بودا میں اور اسماری

علامه بدرالدین محمود بن احمر عینی حتی متوفی ۸۵۵ هے کھتے ہیں: طلب علم تجارت نیک اوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لے۔ فرکرناممنوع نبیں ہے نیزلکھا ہے کہ قاضی ابن کج نے کہا ہے کہ اگر کسی تخص نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) کی قبر کی زیارت سے لیےنذر مانی تواس نذرکو پورا کرناوا جب ہے۔ (عمرة القاری جے من ۲۵ مطبوعدادارة الطباعة المنیر بیمسر ۱۸۳۸ه) ملاعلی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ نبی کریم (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کی قبر کی زیارت نے لیے سنر کوحرام کینے کی وجہ ہے شیخ ابن تہید کی تنظیری کئی ہے اور مید تنظیر صحت اور صواب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتفاق ہواس کوحرام کہنا بھی کفر ہے تو جس چیز سے مستخب ہونے پرتمام علماء کا اتفاق ہے اس کوحرام کہنا بہطریق اولی کفر ہوگا۔

(شرح الثقاءج سامن ١٢١٥- ١ امطيوعد وارالفكر بيروت)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفى ١٠٢٠ هروايت كرتے بين: حضرت این عباس (رضی الله عنه:) بیان کرتے ہیں که رسول الله (مبلی الله علیه وقاله وسلم) نے قرمایا جو خص نیکی کرتا ہوا ہیت الله بن واطل مووده اسيخ كمنا مول سے بخش موابيت الله سے فكلے كار (الجم الكبيرة المن المامليومدداراحياءالتراث العربي بيرات) حضرت ابن عماس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (مسلی الله علیه وآلیوسلم) نے فرسایا جو محص بہیت الله علی واقعالی

مواه ه بخشاموا <u>نکلے گا۔</u> علامه عز الدين بن جماعه الكناني متوفى ١٤ به ه لكهية بي: امام ابوسعيد جندي فضائل مكه بيس اور امام واحدي التي تغيير ميس عفرت ہا بربن عبداللہ (رمنی اللہ عنه ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: جس شخص نے ہیت اللہ کے گردسات طواف کئے اور مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیااس کے گناہ جینے بھی ہول معاف

الم مازرتی نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جب کو کی شخص بیت الله میں طواف کے ارادہ سے نکلیا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے اور جب وہ بیت اللہ میں واخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کوڑھانپ لیتی ہےادراس کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ پانچے سوئیکیاں لکھویتا ہے اوراس کے پانچے سو گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے پانچ سودر جات بلند کردیتا ہے اور جب دہ طواف سے فارغ ہوکر مقام ایرا ہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گنا ہوں ے ای طرح پاک ہوجا تا جیسے اپنی ہاں کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اولا داساعیل سے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجراکھ دیا جاتا ہے اور جحراسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کر کے کہتا ہے تم اپنے بچھلے تملوں سے فارغ ہو گئے اب از سرنوممل شروع کرواوراس کواس کے خاندان کے ستر نفو**س کے حق میں** شفاعت

ام ابن ماجہ نے سند ضعیف کے مماتھ حضرت ابو ہر میرہ (رضی اللہ عند) سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعلیٰ علیہ والہ وسلمنے فرمایا جس فخص نے بیت اللہ کے ممات طواف کئے اور اس نے ان کلمات کے سواا در کوئی کلام نہیں کیا: سبحان اللہ والحمد للہ دلا اللہ واللہ اللہ والا حول والا تو قالا باللہ اس کے دس مختا و مماد ہے جا تعیں گے اور اس کے نبے دس نبیبیاں لکھ دی جا تعیں گی اور جس نے میکمات پڑھتے ہوئے طواف کیا وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا طواف کرے گئے۔

امام فا کہی حضرت ابن عمباس (رضی اللہ عن**یم) ہے روایت کرتے ہیں ک**ے ستر ہزار فرشتوں نے کعبہ کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ طواف کرنے والون کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

قائنی عیاض نے شفاء میں حضرت انس (رضی اللہ عنہ) ہے روایت کیا ہے کہ جسٹخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی اس کے اسکلے اور پیچھلے گناہ معاف کردیئے جائمیں مجاور قیامت کے دن اس کاامن دانوں میں حشر کیا جائے گا۔ المقترف من مند میں میں میں مار مصرف اللہ میں میں میں میں میں میں اسارہ میار میں میں میں میں اسارہ میں میں میں

ا مام ترندی نے حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: جس مخص نے بیت الله کے گرد پچاس طواف کیے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیرا ہوا تھا۔

اس حدیث سے مراد پچاس مرتب سات طواف کرنا ہے کیونکہ صرف ایک طواف کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی اہام عبدالرزاق اورامام فا کہی نے بیروایت کیا ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ سات طواف کیے تو وہ اس دن کی طرح ہوجائے گا جس دن وہ اپنی مان کے بطن سے پیدا ہوا ہوا ور بیمراز ہیں ہے کہ وہ پچاس مرتبہ سات طواف ایک ہی وقت میں کرے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے مرادیہ ہے کہ اس کے بیاس مرادیہ ہے کہ اس کے بیاس مرادیہ ہے کہ اس کے بیاس بارسمات طواف کرنے کا عمل ہونا جا ہے۔

ا مام سعید بن منصور نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جس مخص نے بیت الند کا ج کیا اور پیچاس مرتبہ سمات طواف کے وہ اس طرح پاک ہوکرنو نے مح جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

ا مام سعید بن منصور نے حضرت عمر (رمنی اللّٰدعنہ ) سے روایت کیا ہے کہ جو تحض بیت اللّٰہ میں آیا اور و واسی بیت کا ارا د و کر کے آیا تھا پھراس نے طواف کیا تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آسان پراس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جواس کے عرش کے گردطواف کرتے ہیں اور ذہین پراس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جواس کے بیت کے گردطواف کرتے ہیں۔ (ہداییالسا لک الی المذاہب الا ربعہ ج اص ۵۵مطیویہ داراالشائر الاسلامیہ ہیروت)

نیزعلامہ عزالدین بن جماعہ الکنانی لکھتے ہیں: بیت اللہ کی آیات میں سے یہ ہیں کہ دلوں میں اس کی ہیبت واقع ہوتی ہےاس کے پاس دل جھک جاتے ہیں اور آتکھول سے آنسو جاری ہوتے ہیں پرندےاس کے اوپڑئیں اڑتے اوراس پر ہیٹھتے نہیں ہیں البتہ اگر کوئی پرندہ بیار ہوتو طلب شفاء کے لیےاس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں منی پرتنجب ہوتا ہے یہ بہت تنگ جگہ ہے کیکن جب لوگ یہاں آتے ہیں تو بیدوسیتے ہوجاتی ہے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا منی رحم کی طرح ہے جب عورت کوحمل ہوتا ہے تو اللہ سجانہ اس كووت كروية ميم - (بداريالها لك الى الدائد اجب الاربعان الى ١٩٠٩ - ٢٥مطيوميد اراالثائر الاسميديروت)

# بَابِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَّى

#### یہ باب ہے کہ نی کی مخصوص را تیں مکہ میں بسر کرنا

3065 - حَدَّلَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن آبَانِ عُمَرَ قَالَ اللهِ عَنْ أَعْدِ اللهِ عَن آبُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ عَبُدِ المُطَلِبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ عَبُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ عَبُر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ الْجُلِ سِفَايَتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنْ الْجُلِ سِفَايَتِهِ

ے حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائیئا بیان کرتے ہیں: حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈگائٹنٹ نے نبی اکرم نگائیئی ہے یہ اجازت طلب کی کہ وہ منی کی مخصوص را تنب مکہ میں بسر کریں کیونکہ انہوں نے (حاجیوں کو) پاٹی پلانا ہوتا ہے۔ نبی اکرم نظائی کی اسے انہیں اس دن کی احال میں دے دی۔

مَّوَ عَلَيْ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحَدِيَّنِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَنْ عَطَآءِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحَدِيَّنِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحَدِيَّنِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِصِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحَدِيَّنِيتُ بِمَكَّةً إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَحْدِيَّ بِينَ بِمَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَاسِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ الْعَامِلَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَامِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ

## بَاب نُزُولِ الْمُحَصِّبِ

#### بہ باب وادی محصب میں پڑاؤ کرنے کے بیان میں ہے

3067 حَدَّثَنَا مَنَّا مَنَّا مُنَّا السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ وَعَبُدَةُ وَوَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةَ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةَ حِ و حَدَّثَنَا ابُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا ابُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ إِنَّ نُزُولَ الْآبُطُحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكُونَ اسْمَعَ لِخُرُوجِهِ

و ميده عائشه صديقه في النهابيان كرتى بين " التي "من براؤكر تاسنت تبين بي أكرم مَنْ النياب في وبال ال لي براؤكيا

تھا کیونکہ وہاں ہے نگلنا آسان ہے۔

3065 افرجا الخارى في "التي "رقم الحديث. 1745 افرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 4184 افرجه الدواؤوتي والمعن "رقم الحديث 1959

3966. ال ردايت كونقل كرف بين المام ابن ماج منفرد بين -

3067 اس روزیت کوفقل کرنے میں ایام ابن ماجیم تغروبیں۔

3068 حَدَدُنَا اَبُوبَكُو بَنُ اَبِي شَيْهَ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ ذُرِيْقِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلَاجًا ابْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَانِشَة قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا الْبَرَاهِيْمَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَانِشَة قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

3069- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ يَحْيلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ بِالْآبْطَح

ے ہے حضرت عبداللہ بن عمر ملی خیابیان کرتے ہیں ہی اکرم ملی تینی حضرت ابو بکر ملی خیاب عمر میں خیاب النظام اللہ میں میں اور مستوعمان میں اللہ میں بڑاؤ کیا کرتے ہے۔ وادی ابلے میں بڑاؤ کیا کرتے تھے۔

## · بَابِ طَوَافِ الْوَدَاعِ

باب82:طواف رخصت

3070 - حَدِدُنَا هِ مَنْ عَمَّارِ حَدَثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِّنَةً عَنْ سُلِمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَجَدَّ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ الْحَدُّ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ الْحَدُّ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدُّ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ الْحَدُّ الْمُعْلِقِيلُ مَعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ الْحَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ الْحَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ الْحَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفِرَنَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْمُعُونَ الْحَدُونَ الْمُعُونَ الْحَدُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُونَ الْعُلَالُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُلِقِ الْمُعُونَ الْمُعُونَ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

. 3071 - حَدَّثَنَا عَدِلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَزِيْدَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ الْحِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

عد معرست عبدالله بن عمر فل فينابيان كرتے بين: ني اكرم مَنَافِيْلَ نے اس بات سے منع كيا ہے كه آدى ( ج كے بعد مكه سے ) ايسے بى روانہ ہوجائے ، آدى كوسب سے آخر بيس خاند كعبه كاطواف كرنا جائے۔

# بَابِ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِعَ

باب83: حيض والي عورت كاطواف رخصت كرنے سے پہلے رواندہونا

3072 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ ح و

3968 اس روایت کوش کرنے میں الم مابن باج منفرو ہیں۔

3069 اخرج الترندي في "الجامع" رقم الحديث 221

3070 ، خرجه سلم في "التي "رقم الحديث: 3206 اخرجه ابوداؤد في "اسنن"رقم الحديث: 2002

3071 اس روایت کونس کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَعُرُوّةَ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ عَدَانَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَعُرُوّةَ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتُ عَالِيسَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحَابِسَتُنَا مَعْذَ فَلِكَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرُ مَى فَلْكُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرُ مِي لَا فَاضَتْ بُعُدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرُ مِي لَا فَالْ مَا أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرُ

روانداو السبب المواتك المؤلك إلى أبي شَيْدَة وَعَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوُمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ 3073 - حَدَّثَنَا الْوُبَكُو بْنُ آبِي شَيْدَة وَعَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوُمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِي الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتُ وَصَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّة فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلِي عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفِيَّة فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفِيَّة فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفِيّة فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقُالَ عَقُولِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَفِيّة فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُولِي عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا إِلّهُ وَلَا فَكُولُ وَلَا فَلَا إِلّا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَلَا إِلّهُ اللّهُ وَعَلَى فَلَا إِلّهُ وَلَا فَلَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا فَلَا عَلَيْنَا فَلُولُكُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

الله (المنظم المراسية المراضية المراضي

بَابِ حَجَّدِةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بابِ84: بى اكرم طَافِيْ كَاحِجَ

3074 حَدَّنَا هِ خَامُ بُنُ عَمَّا وَ حَدَّنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّنَا جَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَيْهِ سَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إلَى فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ فَآهُولى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَيْهِ سَالَ عَنِ الْقُومِ حَتَّى انْتَهَى إلَى فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ فَآهُولى بِيدِهِ إللى رَأْسِى فَحَلَّ زِرِى الْآعلى ثُمَّ حَلَّ زِرِى الْآسُفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ ثَدُينَى وَآنَا يَوْمَئِذٍ عُكُمْ شَابٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتِ فَسَالَتَهُ وَهُو آعُمَى فَجَآءَ وَقُتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَصَعَهَا مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَالَتَهُ وَهُو آعُمَى فَجَآءَ وَقُتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَصَعَهَا عَلَى مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَالَتُهُ وَهُو آعُمَى فَجَآءَ وَقُتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِى نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَصَعَهَا عَلَى مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتِ فَقُلْتُ آخُورُنَا عَنْ حَجَّةٍ عَلَى الْمُشْجَبِ فَصَلَى بِنَا فَقُلْتُ آخُورُنَا عَنْ حَجَّةٍ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيدِهِ فَعَقَدَ تِسُعًا

3072: الروايت كوفل كرفي بين إمام ابن ماجد منفرد إي -

3215: اخرجه ابخارى في "الصحح" رقم الحديث 1771 اخرجه مسلم في "المح "رقم الحديث: 3216

3074 افرجسلم في" ألي " رقم اللديث 2941 ورقم اللديث: 2942 افرجدا يودا كوفي" السنن "رقم الحديث: 1905 ورقم الحديث. 1909

وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ يَسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَ فَآذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌ فَقَلِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرْ كَيْبُرِ كُلُّهُمْ يَلْتَعِسُ آنَ يَأْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ فَآتَيْنَا ذَا الْحُلِيْفَةِ فَوَلَدَتْ آسْمَآءُ بِنَتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ آصَنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَغْفِرِى بِنَوْبٍ وَآخُومِي أَبِي بَكُو فَارَسُلَتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ آصَنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَغْفِرى بِنَوْبٍ وَآخُومِي فَى الْمُسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَى إِذَا السَّوَتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَي فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينُو مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينُو مُعْلُ ذَلِكَ وَوَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينُو لُ الْقُورُانُ وَهُو يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اظْهُرِنَا وَعَلْيُهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَوَسُلَم عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَلَه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلْهُ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَلَه مُلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَلَوْم وَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَ

قَ الْ جَابِولُ لَسُنَا لَنُوى إِلَّا الْحَجَ لَسُنَا نَعُرِقُ الْعُمْرَةَ حَتَى إِذَا آلَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ السَّلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَنْ مَصَلَّم الْبَيْتِ الْمُعَمَّ الْمُقَام بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ مُصَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّهُ كَانَ يَهْرَا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا آلِيْتِ النَّيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّهُ كَانَ يَهُوا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا آلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّهُ كَانَ يَهُوا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا آلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلِ اللَّهُ وَحُدَة لَا شَوِي اللَّه بِهُ فَبَدَا بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَى إِذَا قَلْ يَا اللَّهُ وَحُدَة لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْدَلُ يُحْوَى وَيُعِيثُ وَهُو لَلْكُ اللَّهُ وَحُدَة لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُعْدُو وَحُدَة فُرَة وَعَلَى الْمُعْوَقِ وَمُعَلَى عَلَيْه وَعَدَة وَهَوَى عَلَيْه وَعَدَة وَهَوَمَ اللَّهُ وَحُدَة لُكُونَ وَعُلَى اللَّهُ وَحُدَة لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُعْدَة وَهُومَ اللَّهُ وَحُدَة لُمُ وَعُدَة وَعَلَى عَلَى الْمُعْوَقِ وَمُعَلَى عَلَى الْمُعْوقِ وَعَدَة وَعَدَى عَلَيْه وَعَدَة وَهُومَ اللَّهُ وَعُدَة وَعَدَى عَلَى الْمُعْوَقِ وَمُعَلَى عَلَى الْعَمْ وَعَلَى عَلَى الْمُعْوَا عَلَى الْمُعْوقِ وَمُعَلَّى اللَّه عَلَى الْمُوالِ فِي عَلَى الْمُوالِدِي عَلَى الْمُومِ وَقَعَلَ عَلَى الْمُعْوقِ وَكَمَا عَلَى الْمُعْوقُ فَمَنْ عَلَى الْمُعْوقُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَعَة هَذَى فَقَامَ سُرَاقَةً بِنُ مَا الْمُعْرَة فَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَمُواللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ ا

قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلِيسَتُ ثِيَابًا صَبِيغًا وَّاكْتَحَلَتُ فَ أَنْ كُسرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتُ اَمَرَنِيْ آبِيْ بِهِٰذَا فَكَانَ عَلِيٌّ يَّقُولُ بِالْعِرَاقِ فَلَهَبْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتُهُ مُسْتَفْتِيًّا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ وَآنْكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجّ قَالَ قُلْتُ اللّهُمّ النِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَانَ مَعِي الْهَدِّيّ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَآءَ بِهِ عَلِي يَنَ الْهِ مَنِ وَالَّذِي آنَي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِائَةٌ ثُبُّم حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَدَّى

لَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى آهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بعِنِي الظُّهُرَّ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ ثُمَّ مَكَتَ قَلِيًّلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَآمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعَرٍ فَيْ إِنْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُكُّ فُرَيْشَ إِلَّا آنَّهُ وَاقِفْ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ آوِ الْمُؤْدَلِفَةِ كُمَّا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَآجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى آنَى عَرَفَةَ لَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ صُوِبَتُ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَّى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَآنَكُمْ وَامُوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰلَا فِي شَهْرِكُمْ هٰلَا فِي بَـلَـدِكُمْ هَاذَا آلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ وَدِمَآءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَّاوَّلُ دَّمِ أَضَعُهُ ذَمُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَفَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَّرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَّأَوَّلُ رِبَّا آصَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَآءِ فَإِنَّكُمْ آخَذُتُمُوهُنَّ بِآمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلُكُمْ لُحُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ آنُ لَآيُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ آحَدًا تَكُرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَالِكَ فَىاصْسِهُ وهُنَّ صَرُبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ دِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ مِالْمَعُرُوفِ وَقَدْ تَوَكَّتُ فِيكُمْ مَّا لَمْ تَضِلُّوا إِن اعْتَصَ مُنْهُ إِنِهِ كِنَابَ اللَّهِ وَٱنْتُمْ مُسْنُولُونَ عَنِي فَمَا ٱنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ آنَكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَٱذَّيْتَ وَنَصَحْتَ

فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَّآءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمّ اشْهَدُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ

لُمَّ اذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ آفَامَ فَصَلَّى الظَّهُرُ ثُمَّ آفَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبَّلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفُرَةُ قَلِيًّلا حَتَى غَابَ الْقُرُصُ وَارَدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيُّبُ مَوُرٍ كَ رَحُلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا أَنَى حَبَّلا مِّنَ الْحِبَالِ اَرْخَى لَهَا قَلِيَّلا حَتَّى تَصُعَدَ لُمُ اتَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ثُمَّ اصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانِ وَإِفَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ عَني النَّي الْمَشْعَرَ الْحَرَّامَ فَرَقِي عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَنَّى أَسْفَرَ جلًّا

ثُمَّةُ دَفَعَ قَبَلَ آنُ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَآرُدَقَ الْفُضْلَ بُنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلَا حَسَنَ الشَّعْرِ اَبَيْضَ وَسِمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجُرِيْنَ فَطَغِقَ يَنُظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَدُهُ مِنَ الشِّيقِ الْاحْرِيَّ الْمُصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَدُهُ مِنَ الشِّيقِ الْاحْرِيْقَ الْوَسْطَى النِّي الْعَرْجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبُرى حَتَى آتَى الْجَمْرَةَ الَيْيَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْعِ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي عُنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْع سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي عُنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكْثِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى الْمُنْتَوِ فَنَحَرَ مَا عُبَرَ وَامْنَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى الْمَنْتَوِ فَنَحَرَ مَا عَبَرُ وَامْنَ مَعْ مُلِ الْمُورِقِ الْمَنْتِ الْمُنْتَوِ فَنَحَرَ مَا عَبَرَ وَامْرَ مَا عُبَرُ وَامْرَ مَا عُرَدُ وَامْنَ مَعْ مُلْ الْمَالِحُونَ الْمَالِحُونَ وَامْنَ الْعَلْمَ وَمُنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ مَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ مُ الْعُلُولُ وَالْمُ مَا أَلُولُ مَعَ كُلِ مَعْمَلَ الْمَالِعُ مُولِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ مِنْ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

لُسَّ اَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظَّهْرَ فَاتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْفُونَ عَلَى زَمُزَمَ فَقَالَ انْزَعُوا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

عه و امام جعفر صادق میشد اسیخ والد (امام محمد باقر میشد) کایه بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبدالله والله والله والله کی خدمت میں عاضر ہوئے جب ہم ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے تمام لوگوں سے تعارف دریافت کیا: جب میری باری آئی تو میں نے عرض کی: میں محمد بن علی بن حسین ( مِنْ اَلْفَائِم) ہوں تو انہوں نے میری قیص کا اوپر والا بٹن کھولا کھر بنچے والا بٹن کھولا کھر انہوں نے الى تى مىرے سے پرركى ميں اس وقت نوجوان تھا انہوں نے فر مایا جمہیں خوش آمدید اہم جوجا ہو پوچولومیں نے ان سے سوال كيا و واس ونت نابینا ہو بھے بینے اس دوران نماز کا دنت ہوگیا تو وہ اٹھے تو انہوں نے ایک بنی ہوئی جا درالتیا ف کے طور پر پیٹی جب وہ جا در کوانے کندھوں پر رکھتے تو اس کے دونوں کنارےان کی طرف واپس آ جاتے کیونکہ وہ جا در چھوٹی تھی حالانکہان کی بڑی جا در ایک طرف کھوٹی پرلکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے گزارش کی آپ ہمیں نبی اکرم مَالْقِیْم کے جے کے بارے میں بتائيں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے 9 کا اشارہ کیا اور بوئے: نبی اکرم مَاکَاتِیْنَ 9 برس تک حج کیے بغیر رہے کھر دسویں برس آپ منافظ کے لوگوں میں بیاعلان کیا کہ ہی اگرم منافظ کے کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں تو مدیند منورہ میں بہت سے لوگ آ کے وہ سب بیہ جائے تھے کہ وہ نی اکرم مُلَاثِیْنَ کی پیروی کریں اور آپ مُلَاثِیْنَ کے طریقے کے مطابق اعمال بجالائیں۔ نبی اكرم منافقتا روانه بوئے آپ منافقتا کے ساتھ ہم بھی روانہ ہوئے جب ہم ذوائلیفہ پنچے تو وہاں حصرت اساء بنت عمیس طالفانے محمد بن ابو بمرکوجنم دیا تو انہوں نے تبی اکرم مُلَا تُنْتِم کو پیغام بجوایا کہ اب میں کیا کروں تو نبی اکرم مُلَا تَنْتِم نے فرمایا: تم عشل کر کے كپڑے كو باندھ لواور احرام باندھ لو۔ تى اكرم مَنَافِيَّةً نے مسجد بيس نماز اداكى پھر آپ مَافِیْتَةٍ قصواء (اومْنی) پرسوار ہوئے جب آپ منافیق کی اونٹنی میدان میں کھڑی ہوئی حضرت جابر ڈٹاٹنؤ کہتے ہیں: میں نے جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک دیکھا کہ سامنے سواراور پیدل لوگ موجود نتھے آپ مُنْ اَنْتِیْم کے دا کیس طرف بھی استے لوگ تتھے ادر با کیس طرف بھی استے لوگ نتھے آپ مَنْ اَنْتِمْم کے بیچے بھی استے ہی لوگ تھے۔ ہی اکرم مَنْ اَنْتُنْ مارے درمیان موجود تھے آپ مَنْ اَنْتُمْ برقر آن نازل ہوتا تھا اور آپ مَنْ اِنْتُمْ اس کے

ملہوم ہے والف تھے آپ تَلْ اِیْمُ نے جو بھی مل کیا ہم نے اس کے مطابق کل کیا آپ مَلْ اِیْمُ نے وصدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے

ر پر سے۔ ''میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بیک حمد اور نعمت تیرے لیے مخصوص ہے اور بادشائ بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔''

بین کرد نے بھی انہی الفاظ میں تبدیہ بڑھاتو نی اکرم سُکا اِی اُس تبدیہ کے الفاظ میں سے کسی بھی لفظ سے انہیں نہیں روکا۔ نبی اکرم سُکا اِی اُس کی بھی الفاظ میں سے کسی بھی لفظ سے انہیں نہیں روکا۔ نبی اکرم سُکھ نیا کہ مسلسل تبدیہ پڑھتے رہے۔ مفرت جابر رڈی ٹی ٹی اگرم سُکھ نیاں کرتے ہیں: ہمارا ارادہ صرف جج کرنے کا تھا ہمیں محرے کا منا ہمیں محرے کا منا ہمیں میں اگرم سُکھ نیاں کرم سُکھ نیاں کے اس کا استام کیا آپ سُکھ نیاں کے میں جھر سے نبی اکرم سُکھ نیا ہمیں کہ اُس کا کہ منا ہمیں کا کہ اُس کھی ہوئے اور چار چکر عام رفتار سے لگائے کھراآپ مُن اُنگھ کی منام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے آپ سُکھ نیا ہے میدا ہے میدا ہے۔ اور چار چکر عام رفتار سے لگائے کھراآپ مُن گھڑ کی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے آپ سُکھ کے میدا ہمیں کہ دیا ہے۔ اور چار چکر عام رفتار سے لگائے کھراآپ مُن گھڑ کی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے آپ سُکھ کھڑ کے میدا ہمیں دور نے آپ سُکھ کے اُس کھڑے ہوئے کہ میدا ہمیں کو میدا کہ میدا ہمیں کہ اُس کھڑ ہے ہوئے کہ میدا ہمیں کہ دور کے آپ سُکھ کھڑ کے بھراآپ مُن گھڑ کے میدا ہمیں کھڑ کے بھراآپ میں کھڑ کے بھراآپ میں کھڑ کے بھراآپ میں کھڑ کے بھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہمیں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہمیں کھڑ ہے بھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ می کھڑ ہے بھراآپ میں کھراآپ میں کھڑ ہے بھراآپ میں کھرا ہے بھراآپ میں کھرا ہے بھراآپ میں کھڑ ہے بھرا ہے ب

"تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہوئے کی جگہ کو جائے تماز بتالو۔"

تونى اكرم من الني المرم من الني المراتيم كواسية اوربيت الله كدرميان كيا-

(اہام جعفرصادق بُرِیَافَۃ کہتے ہیں) میرے والدیہ فرمایا کرتے تھے میرانیہ خیال ہے کہ انہوں نے بید عدیث بی اگرم الگائی ہے۔ والے ہے ای ذکر کی ہوگی کہ نبی اکرم من ایکی ہے ان دور کھات میں سورة الکافرون اور سورة اخلاص کی تلاویت کی۔

"الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک میں ہے سب با وشاہی ای کے کئے معموص ہے جمرای کے لئے معموص ہے وہ زعر کی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہیں اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دیدے کی مدد کی اور اس نے (وشنوں کے) کشکروں کو تنہا لیسیا کردیا۔"

پرنی اکرم مُنَافِیْنَ نے اس کے درمیان دعا ما تکی اورای کی مانند کلمات تمین مرتبہ پڑھے پھر آپ مُنَافِیْنَ وہاں ہے اتر کرمروہ کی طرف کے آپ مُنافِیْنَ عام رفتارے چلتے رہے میہاں تک کہ جب آپ مُنافِیْنَ نشیبی جھے بھی پنچے تو آپ مُنافِیْنَ نے نشیبی جھے کو دورُ کر عبور کیا یہاں تک کہ جب آپ مُنافِیْنَ پھر عام رفتارے چلنے گئے آپ مُنافِیْنَ مروہ پرتشر ایف لائے عبور کیا یہاں تک کہ جب آپ مُنافِیْنَ اور پر چڑھنے گئے تو آپ مَنافِیْنَ پھر عام رفتارے چلنے گئے آپ مُنافِیْنَ مروہ پرتشر ایف لائے

آپ نافی نے مروہ پر بھی وہی مل کیا 'جوآپ نافی نے صفا پر کیا تھا جب آپ نافی نے مروہ کا آخری چکر لگایا تو آپ نافی نے ارشاد فرمایا: جھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا تھا اگروہ پہلے آ جا تا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور اس احرام کو کرے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ بووہ احرام کھول دے اور اے محرے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ بووہ احرام کھول دے اور اے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور تھے۔ انہوں نے اپنی انگار میں گئی تھا نے اور جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ انہوں نے اس کی ایک تو سالوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ انہوں نے موضی کی نیارسول اللہ (شائی تیا )! کیا یہ اس سال کے لئے تھوم میں کیا حضوم کی نیارسول اللہ (شائی تیا )! کیا یہ اس سال کے لئے تھوم میں ہوست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عمرہ نے میں ہوست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عمرہ نے میں اس کے میٹ ہیں۔ اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ نافی نے ارشاد فرمائی (آپ تنافی نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ کے لیے اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ تافی نے نے دوم تبدارشاد فرمائی (آپ تنافی نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ تافیق نے دوم تبدارشاد فرمائی (آپ تنافیق نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹٹڈنے یہ بات بیان کی ہے حضرت علی ڈاٹٹٹڈ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹ کے جانور لے کرآئے 'توانہوں نے سیّدہ فاطمہ ڈاٹٹٹا کواس حالت میں پایا کہ دہ احرام کھول چکی تھیں انہوں نے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مرمداگایا ہوا تھا حضرت علی ڈاٹٹٹڈ نے ان پراعتر اض کیا'تو انہوں نے بتایا: میرے والد نے جھے اس بات کی ہدایت کی ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) حضرت علی ڈائٹو نے عراق میں یہ بات بیان کی تھی میں فاطمہ ذائف کے اس طرز عمل پر نارافسکی کا اظہار
کرتے ہوئے نبی اکرم نگائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ نبی اکرم نگائٹو کیا ہے۔ اس بارے میں دریافت کرسکوں جو فاطمہ ڈاٹھانے
ان کے حوالے سے ذکر کمیا تھا اور اس پر میں نے اعتراض کیا تھا۔ نبی اکرم نگاٹٹو کے فرمایا: اس نے ٹھیک کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے
جب تم نے جج کی نبیت کی تھی تو تم نے کیا نبیت کی تھی؟ حضرت علی ڈاٹٹو کہتے ہیں: میں نے میدنیت کی تھی: اے اللہ! میں وہی احرام با ندھ رہا ہوں 'جو تیرے رسول نگاٹٹو کی نے احرام با ندھا ہے۔ نبی اکرم نگاٹٹو کہتے ہیں: میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے (اس لیے میں احرام نبیں کھولوں گا) تو تم بھی احرام نہیں کھولوں گا) تو تم بھی احرام نہیں کھولوں گا) تو تم بھی احرام نہوں کھولو۔

رادی بیان کرتے ہیں: قربانی کے وہ جانور جوحفرت علی نگافتہ میں سے لے کرآئے تھے اور جنہیں ہی اکرم مُلُافِیْنَ مدینہ منورہ سے لائے تھے۔ ان کی تعداد ایک سوتھی پھرسب لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کو الیے صرف نبی اکرم مُلُوفِیْنَ نے ایسانہیں کیا اور جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور قما انہوں نے بھی الیا نہیں کیا جب ترویہ کا دن آیا تو سب لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے اور وہ کول کے ساتھ قربانی کا جانور قما انہوں نے بھی الیا نہیں کیا جب ترویہ کا دن آیا تو سب لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے اور وہ لوگ جج کا تعلیم پڑھرب منظر ہائی کی طرف روانہ ہوئے آپ مُلُوفِیْنَ نے منی شرب عشاء اور صبح کی نماز ادا کی پھر آپ مُلُوفِیْنَ تھوڑی دیر وہاں تھی ہرے دے کی اس کے حب سوری نگل آیا تو آپ مَلُوفِیُم کے تحت آپ مُلُوفِیُم کے لیے وادی منرہ میں بالوں سے بنا ہوا خیر لگا دیا گیا۔

نی اکرم منگائی دواند ہوئے قریش (سے تعلق رکھنے والے افراد) کویہ ٹنگ تھا کہ نبی اکرم منگائی وہ مشعر حرام 'کے قریب وقو ن کریں گے یا مز دلفہ میں وقو ف کریں گئے جس طرح قریش زمانہ جا بلیت میں کیا کرتے تھے لیکن نبی اکرم ننگائی وہاں ہے آگے گزر گئے اور آپ منگائی عرفات تشریف لے آئے وہاں آپ منگائی نے ویکھا کہ آپ ننگائی کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگادیا گی ہے۔ نبی مری نا اور اور کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آب نا آئی آئے کے سے تحت تعمواء پر پالان رکھی گئی آپ نا آئی آ اکرم نا آئی نے دوادی کے نتیبی حصے میں آئے آپ منافی کم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ موار ہوئے یہاں تک کہ وادی کے نتیبی حصے میں آئے آپ منافی کم کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

ر یہ بنگ تہاری جا نیں بہرارے مال تہارے لیے ای طرح قائل احرّام بیں جس طرح بیدون اس مہینے میں اس اسر میں قائل احرّام بیں جس مالی احراد وہ جر سان میں میں قائل احرّام ہے یا در کھنا زمانہ جا بلیت سے تعالی رکھنے والی ہر چیز کا اعدم قرار دی جاتی ہے اور وہ جر سان در اور پاؤں کے نیجے ہے۔ زمانہ جا بلیت کے خون کا اعدم قرار دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہیں رہید بن حارات کے خون (کے مقد ہے کو) کا اعدم قرار دیتا ہوں جو بنوسعد میں دودھ پیتے ہیچے تھے اور آئیس بنہ یل قبیلے کے مارات کے خون کر دیا تھا۔ زمانہ جا بلیت کا سود کا اعدم قرار دیا جا تا ہے اور ش سب سے پہلے اپنے سود یعنی عباس بن موالہ اللہ اور نیش کر دیا تھا۔ زمانہ جا بلیت کا سود کا اعدم قرار دیا جا تا ہے اور ش سب سے پہلے اپنے سود یعنی عباس بن موالہ اللہ ہے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے خون کو اللہ تا ہوں کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے خون کی المانت کے ساتھ آئیس حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے خون کی المانت کے ساتھ آئیس حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے خون کی المانت کے ساتھ آئیس حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے خون کی بند ہیں کہ ہم آئیس مرزی جو رقم کی جائیس میں موالہ کی بی بی کرتے اور اللہ تعالی کے خون کہ ہم آئیس موالہ کی جو گرکہ ہم المانہ کی جو بی کرتے اور کہ ہم المانہ کی جو بی کرتے اور کہ ہم المانہ کی گوائی دیں گرکہ آپ کا گوئی جب تا تھی ہم الے ہوگے کہ المانہ کی گوائی دیں گرکہ آپ کا گوئی کے کہ اس کو گوئی ہم الے ہوئے کہ اسے اور خیرخوائی کی ہے۔ نی اکرم نوٹ تی گرفی کوئی دیں گرکہ آپ کرتے ہوئی کہ اسے اور خیرخوائی کی ہے۔ نی اکرم نوٹ تی گرفی کوئی دیں گرکہ آپ کرتے ہوئے کہ اسے کہا۔

"اسالله! تو كواه موجا اسالله! تو كواه موجاء"

كى پيمرنى اكرم نلاين ليك محته

رب یبان تک که مع معادق ہوئی آپ مُلاَثِیْنِ نے معے معادق کے نور اُبعد نجر کی نماز ایک! قامت ادر ایک اذان کے ساتھ ادا کی پھر آب النفظ قعوى برسوار موت يهال تك كمشرحرام تك آب آب النفظم الى برج مع آب النفظم في الله تعالى كاحمراس كي مریائی اوراس کے معبود ہونے کا اعتراف کیا ( لین الحمد للله ، الله اکبر ، لا الله الا الله پڑھا ) آپ نائیز میں وتون کے ۔ رہے پہاں تک کداچی خاصی روشی ہوگی پھرآپ مَنَّ اَنْتِمْ سورج نظنے سے پہلے بن دہاں رواند ہوئے اور آپ مُنَّانِّمْ نے حضرت نفل بن عباس پیچنا کو پیچیے بٹھالیا وہ خوبصورت بالوں والے گورے پیٹے خوبصورت آ دمی تھے جب نبی اکرم مُنَائِیْنِ وہاں ہے گزررے یے تو ہاں سے پچھ خوا تین بھی چلتی ہوئی گزریں حصرت فضل بڑا نفظ نے ان کی طرف دیکھنا شردع کیا تو نبی اکرم فانین کے اپنادست مبارک دوسری طرف رکھا تو حصرت فضل الگفتائية في اپناچېره دوسری طرف پھیرلیا اورا دھرد کیھنے سکتے یہاں تک کہ نبی اکرم مُلَا يَجْدُ وادی محسر میں تشریف لائے او آپ مَلَافِیْلا نے اپنی اوٹنی کوتھوڑی ی ترکت دی پھر آپ مَلَافِیْلاِ درمیانی راستے پر جلتے رہے جو جمرہ کبریٰ تک کے کرجاتا ہے۔ پہال تک کہ آپ مُلَاثِیْن ورخت کے پاس موجود جمرہ کے پاس آئے آپ مُلَاثِیْن نے اے سات ککریاں ماریں آب منافظ مركنكرى كے ساتھ تكبير برصت رہے بيككريال ائى تھيں جوچنكى ميں آجاتيں۔آب منافظ منے وادى كے نيمي جمعے سے ككريال مارين وبال سنة آپ منافقيم قربان كاه كى طرف واپس حلے محة اور آپ منافقيم في 63 اونث اپنے وست مبارك ك مُحرِکرو ہے۔ بی اکرم ناافیز کم نے انہیں قربانی کے جانوروں میں شراکت دار بنایا پھرآپ نٹائیز کیے ہر قربانی کے اونٹ کے ہارے میں میر تھم دیا کہاس میں سے تھوڑا سا گوشت لے کرا کی ہنڈیا میں پکایا جائے انہیں پکایا گیا اور ان دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اوران کا شور بہ پیا۔ پھر نبی اکرم منگ فین بیت اللہ کی طرف رواند ہوئے آپ منگ فیل نے مکہ میں ظہر کی نماز اوا کی پھر آپ منگ فیل بنوعبدالمطلب كے پاك تشريف لائے ووآب زم زم بلارے منے بى اكرم مَنْ يَنْ ارشادفر مايا: اے بنومطلب ( يانى ) نكالتے رہو ا كرمياند بيشه نه بوتا كه لوگ تمهارے پائى بلانے برعالب آجائيں كے توش بھى تمهار برساتھ بإنى نكالبا لوكوں نے آپ مُنْ يَجْمُ كَ طرف بيالا برها يا تونى اكرم تَنْ فَيْكُم فِي بيار

3075 حَدَّثَنَا البُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ عَنُ مَّا أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى الْوَاعِ بَسُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى الْوَاعِ لَلَاثَةٍ فَدِينًا مَنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُّقُودٍ وَمِنَّا مَنْ اهَلَّ بِحَجٍ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ اهَلَ بِحَجٍ وَعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ اهَلَ بِحَجٍ مُفْرَد وَمِنَّا مَنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَمَنْ كَانَ الْعَلَى بِحَجٍ وَعُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>3075.</sup> اس روايت كفل كرفي بس المام اين ماج منفرديس-

سیّدہ عائشہ مدیقہ بڑھا بیان کرتی ہیں: ہم لوگ ہی اکرم خاراتی کے ساتھ جے کرنے کے لیے روانہ ہوتے ، ہماری ہیں وہ میں ہم میں ہے کولوگ جے اور عروا کی ساتھ کرنے کا تلبیہ پڑھ ہے ہے اور ہم میں ہے کولوگ مرف جے کا تلبیہ پڑھ رہے ہے اور ہم میں ہے کولوگ مرف جی کا تلبیہ پڑھ رہے ہے ان کے بیجے اور ہم میں ہے کولوگ مرف جم وکا تلبیہ پڑھ رہے ہے ان کے لیے جو چیزیں ممنوع ہوئی تعیں ووان میں ہے کی کے لیے بھی ایسی کوئی چیز طال نہیں ہوئی جوان کے لیے جرام قرار دی گئی تی مالی کوئی چیز طال نہیں ہوئی جوان کے لیے جرام قرار دی گئی تھی اس وقت تک جب تک انہوں نے تام مناسک اوانیں اس وقت تک جب تک انہوں نے بیت انہوں نے بیت کے اوانیس کر لیے ، جن لوگوں نے مرف عمرے کا اجرام با عمرها تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے اور مفاوم وہ کے چکرا گئے کے بعد احرام کھول دیا ، لینی وہ ان چیز وں کے لیے طال ہو گئے جوان کے لیے جرام شیں ، بیاں تک کا انہوں نے تے کے لیے شام کے اور احرام ) با عمرا م

3076 - عَدَّفَنَ الْفَاسِمُ بَّنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَجَّ وَسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَرَثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَنِ قَبْلَ آنُ يُهَاجِرَ وَحَجَّةٌ بَعْدَ مَا حَاجَرَ مِنَ الْمَدِيُنَةِ وَقَرَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءً بِهِ عَلِى مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءً بِهِ عَلِى مِاللَّهُ بَدُنَةٍ يَنْهَا جَمَلٌ لِآبِي مَعَ عَرَبُوهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءً بِهِ عَلِى مِاللَّهُ بَدُنَةٍ يَنْهَا جَمَلٌ لِآبِي عَنْهُ إِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَذِهِ فَلَاثًا وَسِيَّدِنَ وَنَحَوَ عَلِى مَا عَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَذِهِ فَلَاثًا وَسِيَّةٍ مَ عَلَى وَلَعَى مَا عَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَذِهِ فَلَاثًا وَسِيَّةٍ مَا عَلَى مَا عَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَاثًا وَسِيَّةٍ مَ عَلَى وَلَعْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَاثًا وَسِيَّةِ مَ عَلَى قَاعَهُ مَا عَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَاثًا وَسِيَّةٍ مِنْ وَلَعْ عَلَى قَاعَهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَانًا وَسِيَّةٍ مَا عَلَى قَاعَةً مَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَانًا وَسِيَّةٍ مَا عَلَى قَاعَ عَلَى لَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَالًا وَسِيَّةٍ مَا عَلَى مَا عَلَى لَا لَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِي عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُولُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

ذَكَرٌ أَ قَالَ جَعُفُرٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَّابِّنُ آبِي لَيَلِي عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ مَنْ أَفَالَ جَعُفُرٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَّابِّنُ آبِي لَيَلِي عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وه قاسم بن محد في الني سند كرماته سغيان كارتول تل كيائية أكرم الله يَتِين جَي كيه تعدود جي آب المَاثَيَةُ إلى

ہجرت سے پہلے کیے تنے اور ایک جج آپ آئی آئی کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کیا تھا آپ آئی کی انے اس جے اس جے کے ساتھ عمرے کو ملایا تھا۔ قربانی کے جو جانور نبی اکرم آئی ٹیٹی اور جو جانور حضرت ملی بڑی ٹیٹی ایک کے اس می ہوکرا یک سو اون بنتے تنے جن میں سے ایک ایوجہل کا وہ مخصوص اون میں تھا جس کی ناک میں جا ندی کا بنا ہوا چھلا تھا تو نبی اکرم مُلُائی کا م

ا بين دست مبارك ك ذريع 63 اون فنح كي من باتى في جان واساداون معزست على وفائن فركي من من من الماد من من الماد من

مفیان سے پوچھا گیا یہ بات کس نے ذکر کی ہے تو انہوں نے بتایا: یہ امام جعفر صادق بُریزاتیہ نے اپنے والد (امام عمر باقر بُریزاتیہ نے اپنے والد (امام عمر باقر بُریزاتیہ کے اپنے والد (امام عمر باقر بُریزاتیہ کے حوالے سے حفرت عمر باقر بریزائر کی ہے جبکہ ابن الی کی نے تھم کے حوالے سے حفرت عبداللہ بن عباس بڑی بنانے کی ہے۔

بكاب المُمُحْصِرِ

باب85: جس شخص كومحصور كرديا جائے (يعنى جوج ميں شريك نه ہوسكے)

3077- حَــ لَنْنَا اَبُوٰ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَّابُنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَاجٍ بْنِ اَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَنِي

يَسَخْيَسَى بُنُ آبِي كَوْيْوٍ حَذَّنِيْ عِكْوِمَةُ حَذَّتَنِي الْحَجَّاجُ بُنُ عَمْوٍ و الْاَنْصَادِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْلُ مَنُ كُسِوَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُولِي فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّامٍ وَاَبَا هُرَيْرَةً فَقَالًا صَدَقَ وَسَلَّمَ يَهُولُ مَنْ كُسِوَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُولِي فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ عَبَامٍ وَاَبَا هُرَيْرَةً فَقَالًا صَدَق وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ كُسِو اَوْ عَرَجَ فَقَالًا صَدَق مِن عَمِولَ مَنْ كُسِو اَوْ عَرَجَ فَقَالًا صَدَق مِن اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبْدَ فِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدَ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْ وَالْعَالِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ مَعْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَا عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْ وَوْلِ مَعْ الْتَالَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

3078 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَيِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ آبِى كَيْبُوعَ عُوْعَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع مُولَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرِو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرِضَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجْ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّنْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآلُهُ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرِضَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجْ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّنْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآلَهُ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرِضَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجْ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّلْتُهُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآلَهُ مَنْ كُسِرَ اَوْ مَرْضَ الرَّزَاقِ فَوَجَذَلْهُ فِى جُزْءِ هِ شَامٍ صَاحِبِ الذَّسُتُوالِي فَاتَبَتْ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَا فَقَرَا فَقَرَا فَقَرَاتُ عَلَيْهِ

حص عبدالله بن رافع كہتے ہيں ہيں نے حضرت تجاج بن محرو الشنائے ہے احرام والے فض كے بارے ہيں دريافت كيا: لو انهوں نے بنايا: نبى اكرم منافظ نے بيہ بات ارشاد قرمائى ہے جس كى (كوكى ہٹرى وغيرہ) ٹوٹ جائے وہ يار ہوجائے يا وولنگرا ہو جائے تو وہ احرام كھول دے اس پر بعد ميں جج كرنالازم ہوگا۔

عرمہ کہتے ہیں بس نے اس حوالے سے بدوایت معرت عبداللہ بن عباس فی اور معرت ابو ہر یرہ واللہ اور ان اور ان دونوں نے فرمایا: انہوں نے کی کہا ہے۔ جھے (اس روایت کے راوی امام عبدالرزاق میزائید) کہتے ہیں کہ بدروایت دستوائی کے شاگر دہشام کے جزویں بھی مل میں بدروایت لے کرمعمر کے پاس آیا تو انہوں نے بدیر سے سامنے پڑھ کرسنائی (راوی کوئنگ ہے شاید بیالغاظ ہیں) میں نے ان کے سامنے براھ کرسنائی۔

### احصار كمعنى ومفهوم كابيان

امعار کے معنی لغت کے اغتیار سے توروک لیاجانا ہیں اور اصطلاح فقد میں اترام باندھ لینے کے بعد جج یا عمر ہے روکا جانا احسار کہلاتا ہے۔

جس شخص پرانیاوا تعہ بین آ جائے لین جس شخص نے احرام باندھااور پھر جس کام کے داسطے یعن جی یا عمرہ کے لئے احرام باندھا تھااس کےادا کرنے سے دہ رکا گیا تواس کو تھر کہتے ہیں۔

عدد الرجة الوداؤد في "المن "م الحديث: 1842 وقم الحديث: 1843 اخرجة الرخري في "الجامع" قم الحديث المعن علا الرجوالسالي في "المن "م الحديث

فندفى عےمطابق ثبوت احصار كے ذرائع كابيان

فنن تے مطابق احسار کی کی صورتی ہیں جواس چز کی ادائیگی سے کہ س کا احرام باندھا ہے یعنی جج یا عمرہ، حیقت یا شرعاً

الع ہو جاتی ہیں ان صورتوں کی تفصیل درج ویل ہے۔

(۱) کسی و تمن کا خوف ہو! و تمن ہے مراد عام ہے خواہ کوئی آ دی ہو یا درندہ جانور۔مثلاً بیمعلوم ہو کہ راستہ میں کوئی رحمن جیسا ے جوج اج کوستاتا ہے یالوٹنا ہے یا مارتا ہے آ مے بیس جانے دیتا میا ایسے بی کسی جگہ شیروغیرہ کی موجودگی کاعلم ہو۔

(r) بیاری! احرام باندھنے کے بعدایا بیار ہوجائے کداس کی وجہت آگے نہ جاسکتا ہویا آ مے جاتو سکتا ہے محرمرض کے

(٣) ورت كامحرم ندر ب الرام باند صنے كے بعد ورت كامحرم يا ال كا خاد ندمر جائے ، ياكبيں چلا جائے يا آ مے جانے

(س) خرج كم بوجائد مثلًا احرام باند من كي بعد مال واسباب چورى بوجائ، يا يملي اى سے خرج كم لے كر چلا بواور اب مے کی مفرور یات کے لئے روپید چیدندوہے۔

(۵) مورت کے لئے عدت! احرام بائد صنے کے بعد عورت کا شو ہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ سے وہ پابند مدت ہوجائے تو بیا حصار ہوجائے گا۔ ہاں اگروہ مورت اس وقت متیم ہے اور اس کے جام تیام سے مکہ بفتر رمسافت سفر نہیں ہے تو احسارتين مجماجات كا-

(٢) راسته بعول جائے اور کوئی راہ بتائے والا ندل سکے

(2) عورت کواس کا شوہرمنع کردے! بشرطبکداس نے جج کااحرام اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باندھا ہو، مجج فرض کے رو کے اور جی نفل میں اجازت دیے کے بعدرو کئے کا اختیار شو ہر کو ہیں ہے۔

(٨) لونڈی یا غلام کواس کا ما لک منع کردے۔

احصار کی بیتمام صورتیں حنفید کے مسلک کے مطابق ہیں ، بقید تینوں ائمد کے ہاں احصار کی صرف ایک ہی صورت لینی وشمن کا خود ہے، چنانچان مطرات کے نزدیک دیگر صورتوں میں احصار درست نہیں ہوتا بلکدا حرام کی حالت برقر اررہتی ہے۔

احسارك بارے ميں طم كابيان

جس تحرم كواحصار كى مندرجه بالاصورتول بيس سے كوئى صورت بيش آجائے تواسے جاہئے كه وہ اگر مفرد ہوتو ايك مدى كا جانورمثلاً ایک بکری اوراگر قارن ہوتو دو ہدی کے جانورمثلاً دو بکری سی تخص کے ذریعیترم میں بھیج وے تا کہ وہ اس کی طرف سے دہاں ذرج ہو۔ یا قیمت بھیج دے کہ دہاں ہدی کا جانورخر بدکر ذرج کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ذرج کا دن اور وقت بھی متعین کر دے بین جس تف کے ذریعہ جانور حرم بھیج رہا ہوا*س کو میہ تا کید کر کے کہ بی*جانوروہاں فلاں دن اور فلاں وقت ذریح کیا جائے مجروہ اس متعین دن اور دفت کے بعد احرام کھول دے ہمر منڈانے یا بال کتر وانے کی ضرورت نہیں! اور پھر آئندہ سال اس کی تفنا کرے بایں طور کہ اگر اس نے احصار کی وجہ سے جج کا احرام اٹارا ہے تو اس کے بدلدا یک تجے اور ایک عمرہ کرے اور قران کا احرام اٹار نے کی صورت میں صرف ایک عجم اور وعمرے کرے جب کہ عمرہ کا احرام اٹار نے کی صورت میں صرف ایک عمرہ کیا جائے گا۔

اگر ہدی کا جانور بھیجنے کے بعدا مصار جاتا رہے اور بیمکن ہوکہ اگر محصر روانہ ہوجائے تو قربانی کے ذریح ہونے سے پہلے پہنچ جاسے گا اور جج بھی ال جائے گا تو اس پرواجب ہوگا کہ وہ نور آروانہ ہوجائے اور اگر بیمکن نہ ہوتو پھراس پرنور آجا نا واجب نہیں ہوگا۔ تا ہم اگر وہ جج کوروانہ ہوجائے اور وہاں اس وقت پہنچے جب کہ ہدی کا جانور بھی ذرج ہوچکا ہواور جج کا ونت بھی گر رچکا ہوتو اس صورت میں عمرہ کے افعال اواکر کے احرام کھول دے۔

مج فؤت ہوجائے کا مطلب اور اس کا حکم

ج نوت ہوجانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کو گئی تھی جے کے گیا، اس نے احرام بھی ہا ندھ لیا تھا مگر کو گی ایس ہات پیش آ کی کہ حرفہ کے دن زوال آفات کے بعد ہے بعد ہے بقرعید کی صبح تک کے حرصہ بیں ایک منٹ کے لئے بھی وتو ف عرفات نہ کرسکا، (یا و رہے کہ وتو ف عرفات کا وقت عرفہ کے دن زوال آفاب کے بعد ہے شروع ہوتا ہے اور بقر عید کی فجر طلوع ہوتے ای فتم ہوجاتا ہے ای حرصہ بیں وتو ف عرفات فرض ہے۔ خوا ایک منٹ کے لئے بی کیوں نہ موتو اس صورت میں جی فوت ہوجائے گا اور جم فیض کا

جس شخص کا جج فوت ہو جائے اس کو جاہے کہ ممرہ کر کے بعنی خانہ کعبہ کا طواف اور صفامر وہ کے درمیان سمی کرنے کے بعد احرام کھول دے ،آگرمفر دہوئو آیک عمرہ کرے اوراگر قارن ہو دوعمرے کرے اوراس کے بعد سرمنڈ وا دے یابال اتر وا دے اور پھر ساک آئندہ میں اس مجے کی قضا کرے۔

صلى حديبيكا تاريخي تين منظراورا حصاركابيان:

ایک روز رسول اللہ ملی اللہ علی دا آلہ وسلم نے خواب میں ویکھا کہ آب اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے میں اور وہاں عمرہ ادافر مایا ہے۔ پینجبر کا خواب طاہر ہے کہ محض خواب وخیال نہ ہوسکتا تھا وہ تو دی کی اقسام میں سے ایک قتم ہے اور آھے جل کر آیت 27 میں اللہ تعالی نے تو بیش کردی ہے کہ بیخواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا۔ اس لیے در حقیقت بیزا خواب نہ تھا بلکہ ایک اثبارہ تھا جس کی چیروی کرنا حضور کے لیے ضروری تھا۔

بظاہراسباب اس ہدایت پڑمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر ندآتی تھی۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بہت اللہ کا راستہ بند کرر کھا تھا اوراس پوری مدت میں کسی مسلمان کوانہوں نے جج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہ پھٹلنے دیا اللہ کا راستہ بند کرر کھا تھا اوراس پوری مدت میں کسی مسلمان کوانہوں نے جج اور عمرے تک کے حدود حرم کے قریب نہ پھٹلنے دیا تھا۔ اب آخرید کیسے تو تع کی جاسمتی کے دورسول اللہ علیہ وائے لگا تا کو یا خود لا انکی کو دورت و بنا تھا اور غیر مسلم جانے کے معن اپنی دیل سے عمرے کا حرام باندھ کرجنگی ماز وسامان ساتھ لیے ہوئے لگاتا کو یا خود لا انکی کودورت و بنا تھا اور غیر مسلم جانے کے معن اپنی

اورا ہے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنے کے تھے۔ان حالات میں کوئی تخص رینہ بھے سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پڑل اورا پ

عر بغبر كامنعب بينها كداس كارب جوعم بحى اس كود ب و كفيكاس يمل كرگذر ب- اس لير رسول الله عليه و و المراع الما المناخواب محابر كرام كوسنا كرسغركى تيارى شروع كردى - آس پاس كے قبائل بيس بھي آب نے اعلان عام كراديا کے ہم عربے کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے ساتھ جلنا جاہے وہ آجائے۔ جن لوگوں کی نگاہ طاہری اسباب پرتھی انہوں نے سمجھا کہ ہم عمرے کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے ساتھ جلنا جاہے وہ آجائے۔ جن لوگوں کی نگاہ طاہری اسباب پرتھی انہوں نے سمجھا كريداؤك موت كے مند من جارہے ہيں۔ ان من سے كوئى آب كے ساتھ جلنے پرآ مادہ نہ ہوا۔ مرجواللہ اور اس كے رسول پرسجا ا بیان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پر وانہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ان کے لیے بس بیکافی تھا کہ انٹد کا اثمارہ ہے اور اس کا رسول تعمیل مم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔اس کے بعد کوئی چیز ان کورسول خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ 1400 محالی حضور صلی اللہ عليدة الدوسلم كى معيت مين اس نهايت خطرناك سفر يرجان كے ليے تيار ہو مكتے۔

ذى التعدد 6 هكة غازيس بيمبارك قافله مدين بيد واندجوا فو والحليف تهييج كرسب في عمر يكا احرام باندها قرباني ے لیے 70اونٹ ساتھ لیے جن کی گرونول میں حدی کی علامت کے طور پر قلاوے پڑے ہوئے تھے۔ پر مکول میں صرف ایک ا کے موارر کے لی جس کی تمام زائزین حرم کومرب کے معروف قائدے کے مطابق اجازت بھی اوراس کے سواکوئی سامان جنگ ساتھ نه ليا اس طرح بيا فله نبيك لبيك كي معدا كي بلند كرتا موابيت الله كي طرف چل يزا -

اس وقت کمہ اور مدینے کے تعنقات کی جونوعیت تھی عرب کا بچہ بچہاس کو جانتا تھا۔ انجمی پچھلے سال ہی تو شوال 5 ھیس قریش نے تبائل عرب کی متحد و طاقت کے ساتھ مدینے پر ج مائی کی تھی اور ترزو واحزاب کامشہور معرکہ بیش آچکا تھا۔ اس لیے جب رسول الترسل المذعليدوآ لدومكم استنع بزي قل مح ماتحداث خون كربيات وشمنول كم كمركى طرف رواند بوي توبور يعرب كى زاین اس بجیب سنری طرف مرکوز بوکنی اور تو کول نے یہی و کھولیا کہ بیا قافلہ اڑنے کے لیے بیس جارہا ہے بلکہ ماہ حرام میں ا اترام بائده كر معدى كاونت ماتحد الي موئ ميت الله كاطواف كرف جار باي اوتطعى طور يرغير كي ب-

تریش کے اوگوں کو حضور ملکی انتد علیہ وآلہ وملم کے اس اقدام نے شخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ذی القعد و کامہینہ ان حرام · مبیزں میں سے تفاجوصد ہابری سے عرب میں جج وزیارت کے لیے متر مستھے جاتیتھے۔اس مہینے میں جو قافلہ احرام بائدھ کر جج یا ترے کے لیے جارہا ہواے رو کنے کاکسی کوئل ندتھا ،خی کے کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہوتو عرب کے مسلمہ تو انمین کی رو سے وہ تمذكركاے كم معظم من داخل مونے ہے دو كتے ہيں تو بورے ملك ميں اس پرشور يج جائے گا۔ عرب كا ہر فعض يكا را تھے گا كه بيد سراسرزیادتی ہے۔تمام قبائل عرب میں مجھیں سے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئد وکی کوج اور تر و کرنے دینایا نہ کرنے وینا اب ہماری مرضی پر موتوف ہے، جس سے بھی ہم ناراض ہو سے اسے بیت اللہ کی زورت كرنے سے اى طرح روك ديں محے جس طرح آج مدينے كے الن زائرين كوروك رہے ہيں۔ سيالى ملطى ہوكى كدجس

سے سارا عرب ہم سے مخرف ہوجائے گا۔ لیکن اگر ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلمکو استے ہوئے قافلے کے ساتھ بخیر بہت اسپے شہریم واضل ہوجائے گی اورلوگ کہیں نمے کہ ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزوب ہو داخل ہوجائے گی اورلوگ کہیں نمے کہ ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزوب ہو گئے۔ آخر کاربن کشش و بن کے بعدان کی جابلا نہ حمیت ہی ان پر عائب آ کر رہی اورانہوں نے اپنی ناک کی خاطر یہ فیصلہ کرنی کہ مست پر بھی اس قافلے کوشہر میں واضل نہیں ہونے و بینا ہے۔

رسول انتصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی کب کے ایک شخص کو بخر کی حیثیت سے آگے تھے رکھا تھا تا کہ وہ قریش کے ارادوں اور
ان کی نقل وحرکت سے آپ کو بروقت مطلع کر تا رہے۔ جب آپ عسفان بہنچ تو اس نے آگر آپ کواطلا ع دی کہ قریش کے اور کی تیاری تیاری کے ساتھ وی طوئ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خالہ بن ولید کو آنہوں نے 200 سوار وں کے ساتھ کراع الغمیم کی طرف آگے جسے دیا ہے تا کہ وہ آپ کا راستہ روکیس قریش کی چال بیتھی کہ کسی نہ کسی طرح آ تخضرت کے ساتھ وں سے چیز چھاڑ کر کے ان کو اشتعال ولا تھی اور پھراگر کڑا ائی ہوجائے تو پورے ملک میں بیر شہور کر دیں کہ یوگ دراصل آئے متھاڑنے کے لیے بائد ھرکھا تھا۔
مرب اندانہوں نے بمرے کا کیا تھا اور احرام محض وجو کہ دینے کے لیے بائد ھرکھا تھا۔

پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود تقفی آیا اوراس نے اپنے نزدیک بڑی اوٹی نے سمجھا کررسول ابتد سلی التدعلیہ وآلہ وسلم کو
اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ بیں داخل ہونے کے اراد ہے ہے باز آجا کیں ، گر آپ نے اس کو بھی وہی جو اب دیا جو بی
خزاعہ کے سردارکودیا تھا کہ ہم کڑائی کے اراد ہے ہے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کرایک دینی فریضہ ہجالانے
کے لیے آئے جی ۔ واپس چاکر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسر کی اور نجاشی کے در باروں میں بھی گیا ہوں ، مگر

سنت است میں نے اسماب محرکوجس طرح محر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ کے خدا کی تم میں نے اسماب میں میں ہیں ہے ہے۔ اسماب میں بیارشاہ کے اسماب بانی کا ایک قطرہ تک زمین پر ہاں ہی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو میہ ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم وضوکرتے میں تو ان کے اسماب بانی کا ایک قطرہ تک زمین پر ہاں ہے جہ میں کپڑوں کی لیتے ہیں۔ اب تو لوگ موج لوگر تمہما رامقا بلے سے ہے۔ میں میں کپڑوں کی لیتے ہیں۔ اب تو لوگ موج لوگر تمہما رامقا بلے سے ہے۔

اس دوران جبکہ پیغام رسانیوں کی آ مدورفت اور گفت وشنید کا پیسلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار بیروشش کرتے رہے

ہر جی ہے حضور سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کیب پر چھا ہے مار کر صحابہ کواشتھال دلا کیں اور کسی نہی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام

را لیس جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ گر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر وضیط اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ دسمنگی حکمت و فراست نے ان

گی ساری تدبیروں کونا کام کر دیا۔ ایک وفعد ان کے چالیس بچاس آ دمی راست کے وقت آ ئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پھر اور تیر
برسانے کے معابہ نے ان سب کوگر فارکر کے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ گر آپ نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

برسانے کے معابہ نے ان سب کوگر فارکر کے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ گر آپ نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

ایک اور موقع پر معیم کی طرف سے 80 آ دی میں نماز فجر کے وقت آ ئے اور انہوں نے اچا تک چھا پہ مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے

مے ہم حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلمتے آئیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہرچال اور ہر تد ہر میں ناکامی ہوتی چلی گئی۔

مرح ہم حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلمتے آئیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہرچال اور ہر تد ہر میں ناکامی ہوتی چلی گئی۔

آ ٹرکا رحضور ملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خودا پی طرف سے حضرت عثان ٹی رضی الشد عدکوا پنجی بنا کر مکہ جیجاا وران کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام ویا کہ ہم جنگ کے لیے ٹیس بلکہ زیارت کے لیے حدی ساتھ نے کرآئے ہیں ،طواف اور قربانی کر کے دائیں چلے جا کیں گے۔ گروہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثان رضی الشعند کو کہ ای بیٹ ورکیا کہ بیٹر بیٹی ہے۔ اب مزید آلی کہ حضرت عثان رضی الشعند کی کر دیے گئے ہیں ،اوران کے وائیس نہ آنے ہے مسلمانوں کو بیشن ہوگیا کہ بیٹر بیٹی ہے۔ اب مزید آلی کہ حضرت موقع نہ تھا۔ مکہ بیس داخلہ کی بات تو دوسری تھی ،اس کے لیے طاقت کا استعال ہر گزیش نظر نہ تھا۔ گرجب فو بت سفیر کے آل کئی بنگ موقع نہ تھی ہے۔ اب ملمان جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔ چنا نچر رسول الشملی الشعلیہ وآلہ وسلمنے اپنے تمام ساتھوں کو بھی چارہ ہو گئی ہو ہاں کہ سلمان جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔ چنا نچر سول الشملی الشعلیہ وآلہ وسلمنے اپنے تمام ساتھوں کو بھی موقع کی زاکت نگاہ میں ہو گئی ہو گئی

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وہ خود بھی واپس آ مے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمروکی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ کیا۔اب قریش اپنی اس ضدے ہے مصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں واخل ہی نہ ہونے ویں گے۔ البت اپنی ناک بچانے کے ان کا صرف یہ اصرار تھا کہ آپ سال واپس چلے جائیں ، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آسکتے البت اپنی ناک بچانے کے لیے ان کا صرف یہ اصرار تھا کہ آپ سال واپس چلے جائیں ، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آسکتے

ہیں۔طویل گفت وشنید کے بعد جن شرا نکا پرٹ تامہ بکھا تمیاہ وہیتیں؛

دى سال تك فريقين كے درميان جنگ يندو ہے گئى ، اور آيك، ويسر سند كے خواف قند تنيه بور مدني و أن مور و أن تدري مو .

اں دوران قریش کا جوش اپنے ولی کی اجازت کے یقیر ہی گئے رقوصلی انتدعلیہ وہ کہ وسلم کے یہ ت جائے ہے ہے۔ ب واپس کردیں کے اور آپ کے ساتھیوں بیں سے جو تحق قریش کے پائی چلاجائے گا اسے و دوائیس شرکریں گے۔ قائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی قریقین میں سے کسی ایک کا حلیقہ بن کرائی معنبرے میں مرش ہوڑ جائے اسے ہر کا اختیار ہوگا۔

نی کریم ملی الله تلیه و آلدوسلم اس سال واپس جائی گے اور آئندو سال و وعمرے کے ہے آگر تین دن مَدش تھیم سکتے ہیں، بشرطیکہ پرتکوں میں صرف ایک ایک تکوار لے کر آئی کی اور کوئی سائن حرب ساتھ دندا کیں۔ ان تین وقول شر ال مَدُن کے لیے شہرخالی کر دیں گے ( تا کہ کسی تعماوم کی نوبت نہ آئے گے گرواپس جائے ہوئے وہ میران کے گرفتس کو اپنے ساتھ سے جے نے مجازنہ ہوں گے۔

جس وقت اس معابد ہے کی شرائط مے بوری تھیں بسلمانوں کا پورائشر مخت منظر ہے تھا۔ کون فض بھی ن مصحوں وقت بھی رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کرنی سلم اللہ علیہ وقا لہ وہلم پیشرا انطاقیوال قربار ہے تھے۔ کسی کنظراتی دورد تر بھی کے برک سلم کے بیتے ہیں جو خرطیم رونما ہونے والی تھی اسے دکھی سے کفار قربی اسے کے برہ بخر دب سے اور سلمان اس پر بے تاب سے کہ برہ بخر دب کرید دلی اندا کیوں قبول کریں۔ حضرت عرفاروق رضی اللہ عذیج ہائے انظر مد برتک کا بیدہ لی تھی کہ دم منان میں مور عزر مسلمان اس پر بے تاب ہے کہ برہ بونے کے بعد بھی میرے دل میں شک نے داونہ پائی تھی بھر اس موقع پر سلم کھی اسے محقوقات روس کا وہ بھی میں بور حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عند کے بعد بھی میں انتہاں کریں کا انتہاں کی برا میں میں انتہاں کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں اختیار کریں کا انتہاں اند عزب ورسول اند میں انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں میں اختیار کریں کا انتہاں کو برگز ضافع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے میں اختیار کریں کا معاف قرباد دیا جو اس روز ان سے میں میں میں ان کو ویسائی جواب دیا جید سے میں کہ وہوں تی کو معاف قرباد سے جو اس روز ان سے شان سے میں ہوگئی تھی۔

سب سے زیادہ دوبا تیں اس معاہدے میں لوگوں کو ہری طرح گھل رہی تھیں۔ ایک شرط نمبر 2 جم ے متعلق ہوگ کہتے تھے کہ بیصری نامسادی شرط ہے۔ اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم دالیس کریں تو ندینہ سے بھاگ کر جانے والے کو کیوں نہ والیس کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا جو ہمارے ہاں سے بھاگ کران کے پاس چلا جائے ووآخر ہم دے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے۔ اور جوان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آجائے اسے اگر ہم والیس کر ویں عے ق

الثدائ کے لیے خلامی کی کوئی اور صورت پیدا فر مادےگا۔ دوسری چیز جولوگوں کے دلوں جس کھنگ رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی۔ مسلمان پیجور ہے بینے کہ اسے کے معنی یہ بین کہ تمام حرب کے ساسے گویا ہم ناکام وابس جار ہے ہیں۔ حرید بران بیسوال بھی دلوں پیم طنش پیدا کر رہاتھا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے خواب بیس دیکھاتھا کہ ہم مکہ بیس طواف کرد ہے ہیں بھر بیمان تو ہم طواف ہی بین جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اس پرلوگوں کو سمجھا کہ خواب بیس آخر اس سال طواف کر رہے تو نہ تھی۔ شرائط منے کے مطابق اس سال نہیں تو اگئے سال انشاء اللہ طواف ہوگا۔

جلتی پر تیل کا کام جس واقعہ نے کیا وہ بیرتھا کہ عین اس وقت جب ملح کا معاہرہ لکھا جار ہا تھا، سہبل بن عمرو کے اپنے ما جزادے ابوجندل، جومسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے ان کوقید کر رکھا تھا،کسی نہ کسی طرح بھاگ کرحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیر پہنچ مسے ۔ان کے پاؤل میں بیڑیاں تھیں اورجہم پرتشدد کے نشانات تنے۔انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔ نریاد کی کہ مجھے اس بے جاسے نجات ولا کی جائے۔ صحابہ کرام کے لیے بیدحالت دیکھ کر صبط کرنامشکل ہو تھیا۔ محر سہیل بن عمرو نے کہا کہ ل خامے کا تحریر جا ہے مکمل نہ ہوئی ہو، شرا نظانو جارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں ، اس کیے اس لڑے کومیرے والے کیا جائے۔رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جمت تسلیم فرمالی اور ابوجندل ظالموں کے حوالے کردیے مجئے۔ صلح سے فارغ ہوكرحضور سلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ سے قرما يا كهاب يہيں قرباني كر كے سرمنڈ وا وَاوراحرام ختم كروو محمر كوئي اپي جكه سے ند ہلا حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے تين مرتبة تھم ديا ، تحرصحابه پراس وفت رنج وغم اور ول شكتنگي كا ايساشد يدغلب تھا كرانبوں نے اپن جكہ سے حركت ندكى حضور ملى الله عليه وآلدو ملم كے بورے دور رسالت بيں اس أيك موقع كے سوائبھي بيصورت پٹی نہآئی تھی کہآ پصحابہ کو تھم دیں اوروہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑیں۔حضور صلی انٹدعلیہ وآلبہ وسلمکو اس پر سخت صدمہ جوااور آپ نے اپنے خیے میں جا کرام المونین حضرت ام سلمہ ہے اپنی کبیدہ خاطری کا اظہار فرمایا۔انہوں نیعرض کیا کہ آپ بس خاموثی کے ہاتھ وتشریف لیے جا کرخو دا پنا اونٹ ذرج فر مائیس اور تجام کو بلا کر اپنا سرمنڈ والیس۔اس کے بعد نوگ خود بخو د آپ کے ممل کی ہردی کریں مے اور مجھ لیں مے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والانہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی موااور آب کے نعل کوریکھ کرلوگوں نے بھی قربانیاں کرلیں ،مرمنڈ والیے بابال ترشوالیے اوراحرام سے نکل آئے ۔محرول ان کے تم سے کئے جارہے ہتھے۔ اں کے بعد جب بی قافلہ حدید بیالی ملے کواپنی شکست اور کمزوری مجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جار ہاتھا ،اس وقت ضجنان کے مقام پر (یا بقول بعض کراع الغمیم کے مقام ہی) ریسورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بیل جس کووہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل فنخ عظیم ہے۔اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کوجمع کیااور فرمایا آج بھے پروہ چیز نازل ہوئی ہے جومیرے لیے دنیاو مانیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر بیہورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پر

حفرت عمروضی اللہ عنہ کو بلا کرا ہے سنایا کیونکہ وہ سب سے زیا دہ رنجیدہ تھے۔ اگر چہاہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا بیار شادین کر ہی مطمئن ہو گئے تھے ،گر پچھزیا دہ مدت نہ گذری تھی کہاں صلح کے فوا کدا بیک ایک کرتے کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ سی کوجھی اس امر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع بیسلح ایک عظیم الشان فتح تھی۔ س میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود با قاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محص قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اور ان کو برادری با ہر بجھتے تھے۔ اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کرکے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتد ار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے یہ درواز وہمی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں بچس کے ساتھ جا ہیں صلیفانہ معاہدات کرلیں۔

مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کاحق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ می مان لیا کہ اسلام کوئی ہے دین نہیں ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادبیان میں سے ایک ہے اور دوسر رے عربوں کی طرح اس کے پیرد بھی نج وعمرہ کے مناسک ادا کرنے کاحق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہوگئی جو قریش کے یرو پیکنڈا سے اسلام کے خلاف پیدا ہوگئی تھی۔

دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہرہ ہوجانے سے مسلمانوں کوامن میسرا میاادرانہوں نے عربتمام اطراف دنواح میں بھیل کراس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کھلے حدید ہیں ہیلے پورے 19 سال ہیں استے آ دمی مسلمان ندہوئے سے جتنے اس کے بعد دوسال کے اندر ہو گئے۔ بیاس می برکت تھی کہ یا تو وہ وفت تھا جب حدید بیدے مقام پرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 آ دئی آئے ستے ، یا دوہی سال کے بعد جب قریش کی عہد تھی کے جند جس صفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پرخصائی کی تو دی ہزار کا لئنگر آپ کے ہمرکاب تھا۔

قریش کی طرف سے جنگ بند ہوجانے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیر موقع مل گیا کہ اپ مقبوضات میں اسلامی حکومت کو ایک عمل تہذیب و تدن بنا دیں۔ بہی وہ اسلامی حکومت کو ایک عمل تہذیب و تدن بنا دیں۔ بہی وہ نعمت معاشرے کو ایک عمل تہذیب و تدن بنا دیں۔ بہی وہ نعمت معاشرے کو ایک عمل تہذیب و تبدارے لیے عمل کر نعمت معاشر کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت 3 میں فر مایا کہ "آج میں نے تبرارے دین کو تبرارے لیے عمل کر دیا ہے اور تبرارے لیے اسلام کو تبرارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے "۔

دیا ہے اور اپنی تعمیر میں معادر سے اور تبرارے لیے اسلام کو تبرارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے "۔

ریا ہے اور اسلام کا اللہ علی ہوا کہ مسلمانوں کو بات اسلام و مہارے و بن اسپیت ہو جانے کا فاکدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شال (زیر))
عرب اور وسطِ عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو بات سانی مخر کرلیا صلح حدید پر تین عی مہینے گذرے ہے کہ یہودیوں کا سب سے برا گرشہ خیبر رقتے ہوگیا اور اس کے بعد ذک ، وادی القرئی، تھا اور تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیر تیکس آتی چلی گئیں۔ پھر وسطِ عرب کے وہ تمام قبیلے بھی ، جو یہود و قریش کے ساتھ گھ جوڑر کھتے تھے ، ایک ایک کر کے تائع فرمان ہوگئے۔ اس طرح حدید یک صلح عرب کے وہ تمام قبیلے بھی ، جو یہود و قریش کے ساتھ گھ جوڑر کھتے تھے ، ایک ایک کر کے تائع فرمان ہوگئے۔ اس طرح حدید یک صلح نے دوہ ی سال کے اندر عرب میں قوت کا تو از ن ا تنابدل دیا کے قریش اور شرکین کی طاقت دب کر دہ گئی اور اسلام کا غلب بھتی ہوگیا۔

یقیس وہ برکات جو سلمانوں کو اس صلح سے حاصل ہو تیں جے وہ اپنی تاکا می اور قریش اپنی کا میانی بھر ہے ۔ سب سے سیسے سے ساتھ کی دور اس سلم میں مسلمانوں کو اس صلح سے حاصل ہو تیں جے وہ اپنی تاکا می اور قریش اپنی کا میانی بھر ہے ہے ۔ سب سے زیادہ جو چیز اس سلم میں مسلمانوں کو تا گوار ہوئی تھی اور جے قریش اپنی جیسے بھاتھا کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ مسلمانوں کو اور کو ایس نہ کیا جائے گا۔ طرحوڑی ہیں مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الن والوں کو والیس نہ کیا جائے گا۔ طرحوڑی ہیں مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الور ترکی جہنے تادیا کہ نی صلی اللہ علیہ و آلے والوں کو والیس نہ کیا جائے گا۔ طرحوڑی ہی مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الور ترکی جہنے تادیا کہ نی صلی اللہ علیہ و آلے والوں کو والیس نہ کیا جائے گا۔ طرحوڑی ہی مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش و دور دی سے اس کی متائی کو دیکھ کر یہ شرطة ہوں کی تھی صلے کے بھوروں کی تائی کو دیکھ کر یہ شرطة ہوں کی تائی کو دیکھ کر یہ شرطة ہوں کی تھی صلے کی کھوروں کے اس کی دیشر کی کو کھور کی کر یہ شرطة ہوں کی تھی کی سیان کی دیا گور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کے دیا کہ کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کی سیان کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور

بعد کہ ہے ایک مسلمان ابوبصیر قریش کی قید سے بھا گ نظے اور مدینہ پہنچے۔ قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ و ہوے راہتے میں وہ پھران کی گرفت سے نج نکلے اور ساحل بحیرہ احمر کے اس راہتے پر جا بیٹھے جس ہے قریش کے تجارتی قالے ، '' گذرتے تھے۔اس کے بعد جس مسلمان کوبھی قریش کی قید ہے بھاگ نکلنے کا موقع ملتاوہ مدینہ جانے کے بجائے ابوبھیر کرٹھکانے ر بہنچ جاتا، یہاں تک کہ م70 آ دمی جمع ہو گئے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپے مار مارکر ان کا ناطقہ ننگ کر دیا۔ آ بخر کار و بیں نے خودرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہان لوگوں کو ندینہ بلالیں اور حدید بیے کے معاہدے کی وہشرط آپ فریش نے خودرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہان لوگوں کو ندینہ بلالیں اور حدید بیے کے معاہدے کی وہشرط آپ ے آپ ماقط ہوئی۔ (کتب سیرونو اریخ اسلام)

#### بَابِ فِدْيَةِ الْمُحْصِر

یہ باب محصور ہونے والے تحض کے فدید کے بیان ہیں ہے

3079 - حَـدَّنَكَ مُـحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُ مَن بُنِ الْآصُبَهَالِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ اللَّي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ فَسَالُتُهُ عَنْ هذِهِ الإية ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ قَالَ كَعُبٌ فِي أَنْزِلَتْ كَانَ مِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ الى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَنَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهُدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرى اَتَجِدُ شَاةً لْكُ لَا قَالَ لَنَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ ( فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) قَالَ فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَّالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةٍ مُسَاكِئُنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ وََّالنَّسُكُ شَاةٌ

و عبدالله بن معقل کہتے ہیں میں معرمی حضرت کعب بن مجر ورفافنزے پاس آ کر بیٹھا اور میں نے ان سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا۔

"تواس كافدىيدوز \_ ركهنا بوكا ياصدقد كرنا بوكايا قرباني بوكى \_"

تو معرت کعب بڑاٹنڈ نے بتایا: میر آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی میرے سرمیں تکلیف تھی بھے نبی اکرم سَلَاتِیَا کم فدمت میں ما یا گیااس دفت جویں میرے چیرے پر گروہی تھیں تو نی اکرم مَلَا تَیْزَائِے ارشادفر مایا: مجھے بیا ندازہ نہیں تھا کہ نہیں اتنی تكيف الله بوكى جواس وقت مجھے نظرة راى ہے كياتمهارے ياس كوئى كرى ہے ميں نے عرض كى: جى نيس! راوى كہتے ہيں: تو

"تواس كافدىيدوز \_ ركهنا موكا صدقه كرنا موكايا قرباني موكى \_"

3079 الرجد الني ري في "الميح" رقم الحديث 1816 ورقم الحديث: 4517 أخرجه سلم في "الميح" وقم الحديث: 2875 ورقم الحديث. 1816 أخرجه التريذي في " بي مع" رقم الحديث **2973** 

نی اکرم منگافی از دوزے دیکتے ہیں او تنین دن کے ہوں مے معدقہ کرنا ہے تو تھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے ج میں سے ہرسکین کونصف مساع دیا جائے گا اور قربانی ایک بحری کی ہوگی۔

## محصر حلال ہوکرایک بکری قربانی کیلیے حرم بھیجے

ہے۔ اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کر ہے کہ وہ اس کی ہری کو اس وقت میں ذرج کر ہے گا۔اس کے بعد دہ حلال ہوج نے گا۔ادرا حصار کی قربانی حرم میں اس کے بینی گئی ہے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہونا صرف زیان ومکان کے ماتھ فام ہونے سے عبادت معلوم ہوا ہے۔ جس طرح گزر چکا ہے لہذاوہ زبان ومکان کے بغیر عبادت نہ ہوگی۔اوراس سے حلال ہونا بھی واقع نه ہوگا۔اورای تھم کیلئے اللہ تعالی کافر مان ہے""اس میں اشارہ ہے اسلئے کہ ہدی اس کو کہتے ہیں جوحرم بیجی جائے۔

علامه ابن ہمام حنفی علید الرحمه فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے ان الفاظ سے بدبات واضح ہوگئی کہ محصر میری کا جانور ذرنح ہوئے سے بہلے احرام بیں کھونتا اس لئے بیمسئلہ ہے کہ اگر کسی محصر نے ہدی کا جانور حرم ردانہ کیا ادراس جانور کو لے جانے والے سے بیتا کید کی کہ اس جانور کو فلاں دن اور فلاں دفت ذیج کر دینا اور پھراس نے اس متعین دن میں سیجھ کر کہ اب جانور ذیج ہوگی ہوگا اپنے کو احرام سے باہر بجھ لیا اور کوئی ایسانعل کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے گر بعد میں معلوم ہوا کہ ہدی کا وہ جانوراس متعین دن ذرئے نہیں بہوا تھا یا ذیح تو اسی دن ہوا تھا مگر حرم میں ذیح ہونے کی بجائے حرم سے باہر ذیح ہو گیا تھا تو اس صورت میں اس نے خلاف احرام جس قدر تعل کے ہول سے ہر تعل کے وض جزاء دیل پڑے گی۔ ( مُحَ القدیم کتاب الح میروت)

# ا مام شافعی کے نز دیک ہدی کی حرم کے ساتھ عدم تعین کابیان

حضرت امام شانعی علیدالرحمدنے کہاہے۔ اس کوترم کے ساتھ موفت نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ رخصت کے ساتھ مشروع کی گی ہے۔اورتو تیت تخفیف کی وجدے باطل ہوجاتی ہے۔

فقہا ءاحناف نے کہا ہے کہامل میں تخفیف کی رعامیت کی گئی ہے جبکہ اسکی ائتہاء کی رعامیت نہیں کی گئی۔اور بحری جائز ہے كيونكه وه نص سنے بيان شده قرباني ہے۔ اوروه كم ازكم كمرى ہے اوراس كيلئے اونٹ اور گائے ياان كاساتواں حصہ بھى كافى ہے .جس طرح اضحیہ میں ہے۔اور ہماراذ کرکر دو تھم سے مراد کوئی معین بکری نہیں ہے کیونکہ اس طرح بھیجنا ناممکن ہے۔البنة اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بمری کی قیمت بھیج دے تا کہ وہاں سے بکری خرید کر قربانی کی جائے۔

## احصار کی قربانی کے مکان میں نقد شائعی و تنی کے اختلاف کا بیان

احصار کی ہدی کےعلادہ باقی ہدایا کے بارے میں تو حنفیہ اور شوافع کا انفاق ہے کہ دوحرم کےعلاوہ اور کہیں ذیحے نہ کی جائیں مگر جج یا عمرہ کے احصار کی ہمری کہاں ذرج کی جائے؟ اس بارے میں دونوں کے اختلافی اقوال ہیں۔حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ احصار کی ہدی ای جگہ ذرج کی جائے جہاں احصار کی صورت پیش آئی ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ احصار کہ کی درم میں بھیجی جائے اور وہاں ڈنٹے ہو، حرم کے علاوہ اور کہیں ڈنٹے نہ کی جائے ، کیونکہ خاص دنوں میں اور خاص موقع پر بدی کا زنج ہونا عبادت ہے۔ اور جب بید ہات ہے کہ ایک خاص وقت اور خاص جگہ ہدی کا ڈنٹے کرنا عماوت شار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے خلاف کیا میں ایسٹی اس ہدی کو ڈنٹے کرنے کی جو خاص جگہ لیسٹی حرم ہے اگر وہاں مید ہدی ڈنٹے نہ کی گئی تو عمادت کہاں رہی اور جب عمادت نہ رہی تو اس کی وجہ سے حلال ہونا لیسٹی احرام کھولنا کس طرح درست ہوگا۔

ے در امام شافعی کی دلیل ندکورہ بالا حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مصرت امام شافعی کی دلیل فدکورہ بالا حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ

نے اپی مدی مدیبیمی ذریح کی جول میں مینی حرم سے باہر ہے۔

اس کاجواب حنفید کی جانب سے بیدویا جاتا ہے کہ اس موقع پر ہدی کے جانوروں کا حرم جس بہنچنا ممکن ہی نہیں تھا اس مجبوری کی بناو پر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنی ہدی وہیں ذرح کردی۔ نیز بعض علما میں بھی کہتے ہیں کہ صدیبہ یکا بچھ حصہ توصل ہیں ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اور سحابہ نے ہدی کے جانور حدیبہ یے اس صدیں ذرح کئے ہوں جوحرم ہیں شامل ہے۔

قربانی حرم بھیجنے والے پرحلق وقصر کے عدم وجوب کا بیان

اہام قدوری علیہ الرحمہ کا تول کہ پھروہ حال ہوجائے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ کہ اس پرحلق وقصر واجب جہیں ہے ہی طرفین نے کہا ہے۔ جہدا ہام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس پر واجب ہے۔ اورا گراس نے ایسا نہ کیا تو اس پر بچھ واجب نہیں ہے۔ کوئکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیب ہیں محصر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا تھم دیا۔ طرفین کی دلیل ہے کہ حات کا عبادت ہونا افعال جج پر واقع ہونے ہے معلوم ہوا ہے لبندا وہ افعال جج سے پہلے نسک نہ ہوگا اور نی کی دلیل ہیں ہے کہ حات کا عبادت ہونا افعال جج ہونا افعال تھے تا کہ واپسی پر ان کے ارادے کا مضبوط ہونا معلوم ہو۔
نبی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا سرمنڈ وانا اسلے تھا تا کہ واپسی پر ان کے ارادے کا مضبوط ہونا معلوم ہو۔

(ہاریکابانج، الاہور)
حضرت امام اعظم الوصنیفہ اور حضرت امام محد تو ہے کہتے ہیں کہ محصر کے لئے سرمنڈ وانا یا بال کتر وانا ضروری نہیں ہے کیونکہ حلق مرمنڈ وانا تقصیر بال کتر وانا اس صورت میں عبادت شار کیا جاتا ہے جب کہ افعال او اہی فران کو عبادت شار نہیں کر سکتے جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحاب نے تاور صحاب نے تاور سے میان تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بس اب واپسی کا پختہ ارادہ ہوگیا ہے۔

اود عره کادائیگل کی صورت نہیں رہی ہے حضرت امام ابو یوسف کے زدیکے محصر کواگر چرسر منڈ وانا یا کتر وانا چاہئے کیکن اگروہ مرند نوائی کی صورت نہیں رہی ہے حضرت میں بھی احرام ہے باہر ہوجائے گا اور بطور جزاء اس پر پچھوا جب نہیں ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمر ہے کے لئے سکے تو کفار قریش نے نہیں ہوگا۔ قریش نے ہمیں والے ویا نیج آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدی کے جانورو ہیں ذرج کے اور مرمنڈ وایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدی کے جانورو ہیں ذرج کے اور مرمنڈ وایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفقاء میں سے بچھ نے بال کتر وائے اور بچھ نے سرمنڈ وائے۔ ( بخاری )

3080- حَذَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ كُعُب عَنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ امْرَئِي النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اذَانِي الْقَمْلُ اَنْ آخِلِقَ رَأْسِي وَاصُومَ لَلْاللَّهُ أَيَّامِ أَوْ أُطْعِمَ سِنَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا ٱنْسُكُ

عه الله عن المرافقة المالينة بيان كرت بين: جب ميري جودُن في مجمع تنك كرنا شروع كرديا تو بي اكرم خافيظ في مجھے ہدایت کی کہ بیں اپناسرمنڈ وا دوں اور تین روز ہے رکھوں یا چھ سکینوں کو کھانا کھلاؤں، نبی اکرم منافیظ میہ ہات جانتے تھے کہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے چھٹیں ہے۔

## احصار کی تعریف میں نداہب ائمہ کابیان

ائد الأشكز ديك اكروتمن سفرج پرند جانے و اور راسته ميں كى جكدردك ليا وساد ہاب محرم ميں قرباني بھيج و ہے اور جب قربانی ذئے ہوجائے گی تو وہ حلالی ہوجائے گا امام ابوحنیفہ کے نزدیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بيجار بهوجانا اورسفر كے قابل شدر بهنا بھى إحصار ہے اور لغت ميں احصار ابى كو كہتے ہيں ادرا حاديث بھى اس كى مؤيد ہيں علماء ندا ہب كى تصریحات حسب ذیل ہیں۔

اگردیمن جج یا عمرہ کے لیے جانے نہ دیے تو بیا حصار (روک دینا) حضرت ابن عمباسر ضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر اور حضرت انس بن ما الك كا يمي تول باور يمي امام شافعي كا مديب ب (الكد والعيون عاص ١٥٥ مطبوع دارالكتب العميه بيردت)

علامها بن عربی مالکی لکھتے ہیں: احصار دشمن کومنع کرنے اور روکئے کے ساتھ خاص ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمراور حضرت انس بن ما لک کا یمی تول ہے اور امام شافعی کا یمی ند ہب ہے لیکن اکثر علاء لغت کی رائے میہ ہے کہ احسر کالفظ اس وقت بولاجا تانے جب سی مخص کومرض عارض ہواوردہ اس کوسی جگہ جائے سے روک دے۔

(احكام القرآن ج اص و عامطبوعد ارالكتب العلميه بيروت ١٠٠٨ه)

علامهابن جوزی منبلی کیسے بیں: احصار صرف دشمن کے روکئے سے ہوتا ہے مریض کو مصر نہیں کہتے حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس اور حضرت انس کا بهی قول ہے امام ما لک امام شافعی اور امام احمد کا بہی غد ہب ہے لیکن ابن قتیبہ نے بیر کہا ہے کہ جب مرض یا وتمن سفر کرنے سے روک دیں تو میاحصار ہے۔ (زادالمیس جاس ۲۰۴۸مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۲۰۴۵ھ)

علامها بو بکر بصہ ص حنفی لکھتے ہیں: کسائی ابوعبیدہ اورا کٹر اٹل لغت نے بیرکہا ہے کہ مرض اور زادراہ کم ہوجانے کی وجہ ہے جو سفرجاری نه رہ سکےاس کوا حصار کہتے ہیں اوراگر وشمن سغرنہ کرنے و بے تو اس کو حصر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت دبن عباس (رضی الله عنه) ہے مروی ہے کہ اس میں دشمن اور مرض برابر ہیں۔ایک دم (حدی کے قربانی کا جانور) بھیج کرمحرم حلالی ہوجائے گا جب کہ اس جانورکوحرم میں ذرح کردیا جائے امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور نوری کا یہی مذہب علامہ جصاص کہتے ہیں کہ جب لغت سے ثابت ہوگیا کہا حصار کامعنی مرض کار و کناہے تواس آیت کاحقیق معنی یہی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو جج باعمرہ سے روک دے اور وشمن کارو کنااس میں حکما داخل ہے۔ (احکام القرآن جاس ۲۱۸مطبوعہ میں اکیڈی لا ہور ۱۳۰۰ھ)

# الم ابوطنیفہ کے مؤقف پر ائمّہ لغت کی تصریحات

۔ بہلے بیان کیا جاچکا ہے کہا تمہ لغت میں ہے ابن قتبیہ ابوعبیہ واور کسائی نے بیرکہا ہے کہ سفر میں مرض کالاحق ہونا احصار ہے یہ چہا بیان کیا جاچکا ہے کہ ال لمله من منهورا ما ملغت فراء لكهة بيل:

۔ ''خص سفر میں خوف یا مرض کے لاحق ہونے کی وجہ ہے جج یا عمرہ کو پورانہ کر سکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعمال جو خص سفر میں خوف یا مرض کے لاحق ہونے کی وجہ ہے جج یا عمرہ کو پورانہ کر سکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعمال

سرتے ہیں۔ (مدنی القرآن جامی عاامطیوم بیروت) ۔ بن علامہ جماد جو ہری لکھتے ہیں: ابن السکیت نے کہا: جب سی مخص کو مرض سفر سے روک دیے تو کہتے ہیں حصرہ الرض انفش نے كها. جب كل مخص كومرض روك دين كهتيم مين: احصونى هوضى . (الصحاح به مهمه معلوه وادا العلم بيروت المهماء)

الم ابوطنیفہ کے مؤقف براحادیث سے استدلال

اعادیث میں تضرب کے بہ جب کوئی مخص مرض لاحق ہونے کی وجہ سے جج یا عمرہ کا سفر جاری نہ رکھ سکے تو اسکیے سال اس کی تفاءكر \_\_ امام ابودا ودروايت كرتے بين:

معزت جاج بن عمروانصاری کہتے ہیں کہ جس محض کی بڑی ٹوٹ کئی یا ٹا تک ٹوٹ گئی تو دہ حلال ہو گیا اوراس پرا سکلے سال ج ہےاکی اورسندے روایت ہے: یاوہ بہار ہوگیا۔ (سنن ابوداؤد ج اس عدی مطبوعہ مجبائی پاکستان لا بورد ۱۳۰۵ ھ) اس حدیث کوامام ترندی \_ (امام ابولیسی محرین میسی ترندی متوفی ۱۵۹ه و با مع ترندی ص ۱۵۹مطبوعه نور محد کارخان تنیادت کتب کراچی )

ا ما این ما جد . ( امام ابوعبدانند محد بن میزید بن ماجدمتوفی ۱۳ میر شنن این ماجد کس ۱۳۳ معلیوی نورمحد کارخاند تمیادست کتب براچی ) اورامام ابن الى شيبه نے بھى روايت كيا ہے-

(امام الإيكراجر بن محربن اليشيدمتوني ٢٠٠٥ والمصن عاريهم ١٣٥١ ١٣٨ مطبوص ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ ١١٥)

الم بخاری لکھتے ہیں:عطاءنے کہا: ہردہ چیز جوج کرنے سے ددک دے دہ احصار ہے۔

( می بخاری ج اس ۱۳۲ مطبور تورجمد اسع الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

نیزام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے فرمایا: جس محض کوئی عذر جج کرنے سے روک وہے ں کے سوااور کوئی چیز مالع ہوتو وہ حلال ہوجائے اور رجوع نہ کرے اور جس وفت وہ محصر ہوتو اگر اس کے ماس قربانی ہواوروہ اس زم من بھیجے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو وہی ذرج کردےاور اگروہ اس کوترم میں مجیجے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ قربانی یش ذرج نبیس ہوگی وہ حلال نبیس ہوگا۔ ( سمج بخاری ج اس ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۳مطیو برنور میراضح المطالح کرا ہی اسمانے)

اں مدیث میں عذر کے لفظ سے استدلال ہے جوعام ہے اور دشمن کے تنع کرنے اور بیمار پڑنے وونوں کوشامل ہے۔

ابوصنيفه كي مؤقف برآ المار صحابه مي استعلال

الم الى شيبدروايت كرتے ہيں: حضرت عبدالله بن الزبير (رضى الله عنه ) فرماتے ہيں: جس تحض نے جج كااحرام با ندها پھروه وگیایا کوئی اور رکاوٹ پیش آگئی تو وہ وہاں تھیمرار ہے جی کہ ایام جج گزرجا کیں پھرعمرہ عمرہ کرکے لوٹ آئے اورا مکلے سال حج

كريب .. (المعتند جا يبح المامغيوماوارة القرة ن كرا في ١٠٠١ه)

بعبدالرصان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے جب ہم ذات انسانوف میں پہنچاتو ہمارے ایک سائعی کو (سانہ یا) بچھونے ڈس لیا ہم راستہ میں بیٹھ گئے تا کہ اس کا شرقی تھم معلوم کریں نا گاہ ایک قافلہ میں معفرت ابن مسعود آ بہنچ ہم نے بتایا کہ ہمارا سائعی ڈساگیا ہے جعفرت ابن مسعود نے فرمایا: اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجواور ایک دن مقرر کرلو جب دہ عدلی حرم میں بھیجواور ایک دن مقرر کرلو جب دہ عدلی حرم میں ذرح کردی جائے تو بیطال ہوجائے گا۔ (المعمدی ایس اسلم جورادارة التر آن کرائی ۱۳۰۶ء)

## امام ابوحنیفه کے مؤتف پراقوال تا بعین سے استدلال

ا مام ابن جریرا پی سند کے ساتھ دروایت کرتے ہیں : مجاہد بیان کرتے ہیں : جس تخص کو جج یا عمر ہ کے سفر میں کوئی رکا دے درپیش ہوخواہ مرض ہو یا دشمن و واحصار ہے۔ ( جامع البیان ع موم۱۲۳ملیو صدارالسرفتہ ہیروت ۱۳۰۹ھ)

عظاء نے کہا: ہروہ چیز جوسفر سے روک و ہے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان جسم ۱۲۴ مطبوعہ دارالعرفتہ ہیروت ۹۰۴ه ۵)

قادہ نے کہا: جب کوئی مخص مرض یا دشمن کی وجہ سے سفر جاری ندر کھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی جھیج دے اور جب وہ قربانی ذرج ہوجائے گی تو وہ حلال ہوجائے گا، (جامع البیان ج مس ۱۲۸ مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت ۹ ۱۲۰۰ھ)

ابراہیم بخی نے کہا: مرض ہویا ہٹری ٹوٹ جائے یا دشمن نہ جائے وے بیرسب احصار ہیں۔

( جامع البيان ج ٢٩ م ١٢ امطبوعه دار المعرفة بيردت ٩ ١٩٠١هـ )

# امام ابوحنیفه کے مؤقف کی ہمہ گیری اور معقولیت

رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کے ارشاد آئار می بداور اقوال تا بعین ائم لفت کی تصریحات ان سب سے امام ابوطیفه کا مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے دو کے اور من ہونے دونوں کوشامل ہے اور اس بی بیر اور سہولت ہے اسلام ہر مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے دو کے اور من ہونے کہ جوشی تج یا عمرہ کے سفر میں کرتا ہے انمہ ثلا ہو جائے جس کی مسلک کا تھم چیش کرتا ہے انمہ ثلا ہو جائے جس کی وجہ سے دہ اپنا سفر جاری ندر کھ سکے تو اس کے لیے اسلام بیس کیا جل ہے؟ ہم چند کہ اب ہوئی جہاز کے ذریعہ بیشتر جہان کرام جج اور منم کی اور عمرہ کا سفر کرتے ہیں۔ نبی کریم (صلی الله علیه و آلہ وسلم) الله علیہ و آلہ وسلم) الله علیہ و آلہ وسلم کی ایس کے لیے دوانہ ہوئے تھے جب آپ مقام حدید بیر پہنچ تو کفار بیجری جس اپ مقام حدید بیر پہنچ تو کفار نے ہیں۔ نبی و کمہ جانے ہے دوک دیا۔ امام بخاری دوایت کرتے ہیں:

 میں مروکروں گااورا کرکوئی رکاوٹ پیش آئی تو میں طرح کروں گاجس طرح نبی کریم (صلی انشطیہ وہ لہ دسلم) نے کیا تھا پھرانہوں میں مروکا احرام باندھا پھر پچھددور چل کر کہا: احصار میں عمرہ اور کچ دونوں برابر میں میں عمرہ کے ساتھ کچ کی نبیت کرتا ہوں پھر یوم بحرکو

تربانی كرے وہ طال مو محتے . ( مح بنارى ج اس ١٠٥٣م ملور قرام الطالع كرا جي المالع)

رہاں رہے۔ ہرچند کہ بی کریم (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ جواحصار پیش آیا تھاوہ دیمن کی وجہ سے تھالیکن ہی کریم (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کو بھی بیول بیان فرمایا ہے اس لیے دلائل شرعیہ کی توت بسر ہمہ گیری اور معقولیت کے اعتبار ہے ائمہ ثلاث کے مؤتف کی برنسبت امام ابو حذیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کا مسلک دانتج ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: سواكرتم كو (ج يا عمره سے )روك ديا جائے توجو قربانی تم كوآ سانی سے حاصل بهود و اور جب تك

تربانی این عبد پرندین جائے اس وقت تک اس نے سروں کوند منڈ واؤ۔ (البقرہ: ١٩٦١)

مصر کے لیے قربانی کی جگہ کے قین میں امام ابوحنیفہ کا مسلک

ام م ابوطنیفہ کے جو محض راستہ میں مرض یا دشمن کی وجہ ہے رک جائے وہ کسی اور محض کے ہاتھ قربانی (ادنٹ گائے یا ہمری) یا اس کی قیمت بھی دے اور ایک دن مقرر کرلے کہ فلاں دن اس قربانی کوح میں ذکا کیا جائے گا ادراس دن وہ اپنا احرام کھول دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اس وقت تک سر ندمنڈ وا وجب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ بھنج جائے اور قربانی کی جگہ حرم ہے۔ انکہ ثلاثہ کے زوی جس جگہ کی محف کو رک جانا پڑے وہی قربانی کر کے احرام کھول دے کیونکہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) کو صدیب میں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیب میں ہی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیب بیرم سے خارج ہے۔

( مجع بناري ج اس ۲۲۳ مطيور تورمجر استح المطالع كراچي ۱۳۸۱ هـ)

علامہ بدرالدین عینی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیب کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم میں اور نی کریم (صلی اللہ عذیہ وآلہ وسلم) حدیب ہے جس حصہ میں رکے متھے وہ حرم میں تھا اس کی دلیل میہ ہے کہ امام ابن الی شیبہ نے ابو نمیس سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حدیب ہے دن نمی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قیام حرم میں تھا۔

(عرة القارى ٢٠١٥م ١٠٩ مطبوعه اوارة الطباعة المنير ميمعر ١٣٨٨)

> القد تعالی کا ارشادہے جتی کہ قربانی اپنے کل میں پہنے جائے۔(البقرہ: ۱۹۱) مرکے لیے قربانی کی جگہ کے قیمین میں ائمیہ ثلاث کا مذہب

علامه ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں بحل کے متعلق دوتول ہیں ایک بیرکہ اس سے مراد حرم ہے حضرت ابن مسعود حسن بھری عطاء

طاؤس مجاہرابن سیرین توری اور امام ابوصنیفہ کا یمی ند بہب ہے۔ دوسراقول میہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جد جگہ کم رکاوٹ ہیں میں اور امام ابوصنیفہ کا لیمی ند بہب ہے۔ دوسراقول میہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جد جگہ کم کر رکاوٹ پیر آئی وواس جگر قربانی کا جانور ذیح کر کے احرام کھول دے امام مالک امام شافعی اور امام احد کا یمی فرہب ہے۔

(زاد الميسر جام ٢٠٥مطبوي مكتب اسلامي بيروت ٢٠٠٥مار)

علامه ما در دی شافعی ۱۰ (علامه ابوالحس علی بن حبیب شافعی ما در دی بصری متوفی ۵۰ ۵۴ مد

(المنكسعة والعيون في اص ٢٥٥مطبوعة دار الكتب العلمية بمروسة)

ا ورعلامه ابن العربي ٢٠ (علامه ابو بكرمحمه بن عبد الله ابن العربي ما لكي متوفى سوم ٥ هه (احكام القرآن ج اص ٦ يمامطبوند دارالكتب العمر يروت ٨٠١١١٥) ماكن نے بھي ين لكھاہے:

توت دلائل كاعتبار ي ابوحنيفه كامسلك راج بادريسراور مهولت كاعتبار ي ائتمه ثلاث كامسلك راج ب كونكه باريا دشمن میں گھرے ہوئے آ دمی کے لیے اس وفت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں ذرئے ہو بہت مشکل اور دشوار ہوگا اس کے بر مس موضع احسار میں قربانی کر کے احرام کھول دینے میں اس کے لیے بہت آسانی ہے جب کداس طریقتہ کو محصر کی آسانی ہی کے ليمشروع كيا كيا ميا ب- (تغيرتبان القرآن بنا الا الور)

## بكاب المُحِجَامَةِ لِلْمُحُومِ

یہ باب احرام والے تحض کے سیجینے لگوانے کے بیان میں ہے

3081- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ٱبِي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

عه الله عبد الله بن عماس بالفينا بيان كرت مين نبي اكرم مَنْ النَّيْرَ في تحصيف اللوائد من عبد الأنكمة ب من النائدة الدونت روز دبهى ركها بوائفا اوراحرام بحى باندها بوائقا

3082- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْبِشْرٍ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الطَّيْفِ عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنُ رَهُصَةٍ أَخَذَتُهُ

عے،آب الفائق في ايك تكليف كى وجدے مجھنے لكوائے تعے جوآب الفائق كولائ مولى تھى۔

#### بَابِ مَا يَكُهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

باب88:احرام والانتخص كون سي فتم كانتيل لكاسكتا ہے؟

3083- حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ فَرُقَدٍ السَّبَخِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

من ابن عُمَرَ آنَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَكَهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّتِ

عَبْرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَكَهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّتِ

عضرت عبدالله بن عمر الله عن عمر الله عليه الله عليه وَسَلّمَ عَنْ إِلَى الرّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ الرّامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ

#### بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُوِّثُ

یہ باب احرام والے مخص کے فوت ہوجانے کے بیان میں ہے

3084 - حَدَّثَمَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْدٍ وَكَفَّنُوهُ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَتُهُ وَاحِلَتُهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْدٍ وَكَفَّنُوهُ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَالُهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْدٍ وَكَفَّنُوهُ الْمَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّيَةِ وَلَا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِيًّا

بی توہید وہ صفرت عبداللہ بن عماس بڑا گئن بیان کرتے ہیں: ایک فخص کی آوٹنی نے اسے بنچ گرادیا (اوروہ فخص نوت ہوگیا) اس معن نے احرام باندھا ہوا تھا'تو نبی اکرم سُلِّ فَیْزَائِے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے بنوں کے ذریعے سل دواوراسے انہی کپڑوں کا کفن دواس کا چہرہ بیں ڈھا نبیاا ورسر بھی نہیں ڈھا نبیااسے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔

## مالت احرام میں بردے کی تخفیف میں ندا ہب اربعہ کابیان

شریعت نے عورت کے لئے پردہ ہر حال میں لازم کیا ہے البتہ اس کے لئے احرام میں پردے میں تخفیف کردی ہے کہ عورت چہرے پرنقاب وغیرہ نہ ڈالے بلکہ چہرہ کھلار کھے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے چٹانچے صدیث شریف میں ہے:

عن ابن عمر عن النبي ا قال: المحرمة لاتنتقب ولاتلبس القفازين ـ (بخاري)

البتدس نامحرم كے سامنے آئے پروہ اپنے چہرے كو چھپائے تاكداس جگہ بدنگائى اور بے پروگى ندہو۔ چنانچے محابیات كانجى يئ مل رہا حضرت عائشہ كى روايت ہے:

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ا قاذا جاوذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها فاذا جاوزونا كشفناه ـ (ابوداود، ١٠٢١)

چنانچ نفتهاءکرام نے لکھا ہے کہ تورت اپنے سر پراس طرح کپڑاڈال عمق ہے کہ وہ کپڑاچبرے کونہ لگے اور پر دہ بھی ہوجائے۔ چنانچ کتاب المہوط میں ہے:

قال (ولا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لايصيب وجهها) وقد بينا ذلك عن عائشة رضى الله عنهالأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون مالا بماسه ويكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها . (كلب أميو المائد مالا الدرارالكتب العميد)

3013 ، فرج ابني ري في "المحيح" رقم الحديث:1537 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث:982

ملاعلى قارى حقى عليد الرحمه لكعية بين-

(وتغطى رأسها) أى الوجهها الاأنها إن غطة وجهها بشء متجاف جاز وفي النهاية؛ ان سدل الشء على وجهها واجب عليها و دلت المسئلة على ان المرأة منهية عن اظهار وجهها للأجانب بلاضرورية وكذا في المحيط: وفي الفتح قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا و تجافيه . (كتب الناك الكاتاري)

الفقه المعنفي وأدلته شيب:

وفى رواية له ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقوله ا: لايلبس خبر بمعنى النهى وعند وجود الاجانب فالارخاء واجب عليها وعند عدمه يجب على الاجانب غض البصر فقول الحنفية اعمال الحديث من جهة وصرف الفتنة من جهة أخرى (الملائم والترط: وارائكم الطيب) فيزيه بات بحى واشح رب كريحم مرف الناف كهال تنابس بلم حادد ل المداري المركاكي المرب ب

اس مسئلہ پراجماع ہے کہ تورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے کہ دہ اس سے سرکوڈ ھانے اور اپنی بالوں کو چھپائے اور اوپر کی جانب اپنے چبرے مرکوڈ ھانے اور اپنی بالوں کو چھپائے اور اوپر کی جانب اپنے چبرے برسما یا توب کرے اور سر پر آہستہ کپڑ اڈ الے تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی نگا ہوں سے بچائے۔ جس طزح معضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ (بدایة الجمد، ج ۲۰٫۱ مردور دارالکتب العلمیة)

الفقه البالكي البيسر يمي ي:

واباح السمالكية لها ستروجهها عند الفتنة بلاغرز للساتر بابرة ونحوها وبلاربط له براسها بل المطلوب سدله على راسها ووجهها او تجعله كاللثام وتلقى طرفيه على راسها بلاغرز ولاربط . (القدال الله الرحيل، ٢٩٥٠، دارا لكم اطيب) فقد شافعي كى كتاب "الحاوى الكبير" على به والمسالة فقد شافعي كى كتاب "الحاوى الكبير" على بهد

ان حسرم السمراة في وجهها فلاتغطيه كما كان حرم الرجل في راسه فلايغطيه لرواية موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر: ان رسول الله ا نهى ان تنتقب المرأة وهي محرمة وتلبس القفازين .

(الحادي الكبير الماء دي المراكبة عن المراكبير المراكبير المراكبير المراكبير الماء دي المراكبير الماء دي المراكبة والماكتب العلمية)

فقه بلی کاب المیسر للزحیلی "میں ہے:

ومن المحظورات في الاحرام: تعمد تعطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله ١: لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين قال الشرح: فيمحرم تغطية لانعلم فيه خلافاولايضر لمس السدل وجهها خلافاً للقاضى ابى يعلى قال فى الاقناع: ان غطته لغير حاجة فدن وعلى هذا احرام السمراء في وجهها فتحرم تغطيته بحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة كمرور رجال بها الخرر (النقران المراد المراد المراد المراد والما المخرور وجال بها المخرور والما المنابع المرد والما المنابع المرد والما المنابع المنا

نفبا و کرام کے ذکورہ بالا اتوال سے معلوم ہوا کہ تورت کے لئے چہرے پر نقاب ڈالنا بغیر کی حائل کے ممنوع ہے بلکہ اسے چائے کہ اجاب کی غیر موجود کی میں چہرے کو کھٹا رکھے اور ان کی موجود گی میں چہرے کیڑے ہے کی حائل اور فاصلہ رکھنے والی چیز چاہیا ۔ (جیے ہیں و الے مروجہ نقاب یا اس جیسی کوئی اور چیز ) ہے ڈھانپ لے تاکہ بدنگائی اور ہے پردگی ند ہو۔ ہاں اگر کپڑا ہوا کی وجہ ہے باربار چہرے پر پڑچائے۔ تو اس میں کوئی حرج نمیں اور نہ کوئی گناہ ہے اور شدی کوئی دم وغیرہ لازم آئے گا۔ کی وجود ہے باربار چہرے پر پڑچائے۔ تو اس میں کوئی حرج نمیں اور نہ کوئی گناہ ہے اور شدی کوئی دم وغیرہ لازم آئے گا۔ واحوام المواۃ فی وجھ ہا و اجاز الشافعیة و الحنفیة ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمواۃ ان تسدل علی وجھ ہا ہو با متجافیا عنه بخشبة و نحو ھا سواء فعلته لحاجة من حو او برد او اور فعی نموف فتنة و نحو ھا او لغیر حاجۃ فان و قعت الخشبة فاصاب الثوب وجھ ہا بغیر اختیار ھا ورفعته فی الحال فلافلایة ۔ (افقہ الا سائی وادائہ ۱۲۸۱۲، دارالشر ویردت)

رُرُونِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِيْ بِشُوِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ فِنْلَدُ إِلَّا آلَهُ قَالَ اَعْقَصَتُهُ وَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَبِيًّا

میں روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمال بڑھ فنا کے حوالے سے منقول کے تاہم اس میں سالفاظ ہیں اس کی ارشاد فر مایا تم اس کی ارشاد فر مایا تم اسے خوشبونہ لگانا کیونکہ اسے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کی جائے گا۔
زندہ کیا جائے گا۔

## بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيِّبُهُ الْمُحْرِمُ باب90: احرام والأشخص الرشكاركر يواس كى جزاء

3085 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا جَوِيْوُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ عَبْدِ الرَّحُومُ اللَّهِ عَلَى يَصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ عَبْدِ الرَّخُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُع يُصِيبُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَعْدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

3014م افرد ابني ركي لي المستح " رقم الحديث 1267 ورقم الحديث:1851 أفرجه مسلم في "التيح " رقم الحديث: 2889 ورقم الحديث 1269 أفرجه النسائي في سنن" رقم العديث 2712 ورقم الحديث 2845 ورقم الحديث:2853 ورقم الحديث:2857

كَنُشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ

و معزت جار المنظر المراح بين: اگراحرام دالافض" بجو" كاشكار كريتواس كافديدا يك دنبه دوكاني اكرم المنظم المن

3088- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْمِنِي الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُ حَدَّثَنَا عَلِي الْمُولِيْزِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيِّبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ

ے وہ معنرت ابو ہریرہ فیکٹن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ملکی ایم اسلام دالے مخص کے شر مرخ کے اندے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بیفر مایا ہے،اسے اس کی قیمت دیتا ہوگی۔

### حالت احرام ممانعت شكارمين ندابهب اربعه كابيان

علا مدابن قد امر ضبلی علیه الرحمد لکھتے ہیں کدم م شکاد نہ کرنے نہ اس کی طرف دالات کرے۔ نہ می حلال یا حرام کی طرف
دلالت کرے۔ اور محرم کیلئے شکار کی ممانعت کا تکم تمام انکہ کے اجماع سے بے کیونکہ اس کی ممانعت سے بار بے نفس وارد ہوئی ہواں
دہ سے کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ اور اسی طرح بی ضرح میں خشکی کا شکار حرام ہیں اواس
نص میں اس کی طرف صیادت ودلالت کی ممانعت موجود ہے۔ اسی طرح حدیث الوقیاد ورضی اللہ عنہ سے استدلال بھی اسی طرح
سے۔ (ابعنی نہ ماہی دے ابیروت)

المام ابن جریر کے زوی ہے جھی قول مختار یہی ہے کہ مراد طعام ہے وہ آئی جانور ہیں جو پانی ہیں ہی مرجا ئیں ،فرماتے ہیں اس یارے میں ایک روایت مروی ہے کو بعض نے اسے موقوف روایت کہا ہے ، چنانچے رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے آپ سے آپ اسکا طعام وہ ہے جے وہ مجھینک دے اور وہ مرابوا ہو۔

آیت (احسل لیکھ صید البحو و طعامہ متاعا لیکم) بڑھ کر فرمایا اس کا طعام وہ ہے جے وہ مجھینک دے اور وہ مرابوا ہو۔

بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر ہر وہ موقوف روایت کیا ہے ، پھر فرما تاہے یہ منفعت ہے تمہازے کے اور راہ روسافروں کے لئے ،

بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر ہر وہ موقوف روایت کیا ہے ، پھر فرما تاہے یہ منفعت ہے تمہازے کے اور راہ روسافروں کے لئے ،

بعض جو سمندر کے کنارے دیے ہوں اور جو وہاں وار د ہوئے ہوں ، پس کنارے دینے والے تو تازہ شکار خود کھیلتے ہیں پانی جے و سکے دے رہے کہ بینے ہوں اور مرجائے اسے کھالیتے ہیں اور تمکین ہوکر دور در از والوں کو سوکھا ہوا پہنچتا ہے۔

الغرش جمہور علماء کرام نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ پانی کا جانورخواہ مردہ ہی ہوحلال ہے اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے سمندر کے کنارے پرایک جھوٹا سالشکر بھیجا جس کا سروار حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللّٰدنتعالیٰ عنہ کومقرر کیا ، یہ لوگ کوئی تیمن سو تھے۔

3085 اخرجه الإداؤد ل "أسنن" رقم الحديث 3801 اخرجه الزندى في "الجامع" رقم الحديث 851 ورقم الحديث 1791 أخرجه النهائي في "أسنن" رقم الديث. 2836 ورقم الحديث 4334 ورقم الحديث 4334

3086 اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماجد منفرد جیں۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خور پنجیم رائٹ سا کی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھیے اس وجہ سے بعض محد ثین کہتے ہیں کہ مکن ہے یہ دووا تع ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے، شروع میں اللہ کے ہی این کے ساتھ تھے بعد میں حضور سلی اللہ عند یا کہ مارسول اللہ ہم سمندر کے سفر کوجائے ہیں ہمارے ساتھ یائی بہت کم ہوتا ہے اگر اس سے وضو کرتے ہیں علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ ہم سمندر کے بائی ہے وضو کرتے ہیں جمارے صفور نے فر مایا ہمندر کا پائی باک ہے اور اس کا مردہ تو بیاسے رہ جا کہ میں تو کیا ہمیں سمندر کے پائی ہے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور نے فر مایا ہمندر کا پائی باک ہے اور اس کا مردہ طلال ہے، اہام شافتی امام احمد اور سنس اربعہ والوں نے اے روایت کیا ہے۔

امام بخاری امام ترفدی امام این خزیمه ام این حبان وغیرہ نے اس حدیث کوسی کہا ہے سی ایک جماعت نے آنخضرت امام بخاری الله علیه وسلم ہے اس کے مثل روایت کیا ہے ، ابوداؤد ترفدی این ماجداور مسندا حمد بٹس ہے حتفرت ابو ہیریرہ فرماتے ہیں ہم الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرے میں متھا تفاق سے ٹڈیوں کا دل کا ول آ پہنچا ہم نے انہیں مار نا اور پکڑ ناشروع کیا لیکن بھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کریں گے؟ جنائیج ہم نے جا کر حضور علیہ السلام سے مسئلہ بو چھا تو آ پ نے ارشاد فر مایا کہ دریائی جانوروں کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

ابن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آئیں اور نقصان پہنچا تیں تو رسول کریم علیہ افضل الصنوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہا ہے۔ اللہ النہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آئیں اور نقصان پہنچا تیں تو کے اٹھ ہے تباہ کران کاسلسلہ کا ہے وہ اور ہماری معاش ہے ان کے منہ بند کردیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقینا تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت خالدنے کہایا رسول اللہ آپ ان کےسلسلہ کے منہ بند کردیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقینا تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت خالدے کہایا رسول اللہ آپ ان کےسلسلہ کے منہ بند کردیے یا دیا کہ دہ بھی ایک شم کی مخلوق ہے آپ نے فرمایا ان کی پیدائش کی اصل مجھلی سے ہے ، حضرت زیاد کا

قول ہے کہ جس نے انہیں چھلی سے ظاہر ہنوتے و یکھا تھا خودای نے مجھ سے بیان کیا ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کے شکار سے بھی منع کیا ہے جن فقہا کرام کا پیدند ہمب ہے کہ سمندر میں جو کہت سب حلال ہے ان کا استدلال ای آیت سے ہے وہ کی آئی جانورکوحرام نہیں کہتے حضرت ابو بکرصدیق کا وہ قول بیان ہو چکا ہے کہ طعام سے مراویا نی میں رہنے والی ہرا کیک چیز ہے۔

بعض حضرات نے صرف مینڈک کواس تھم سے الگ کرلیا ہے اور مینڈک کے سواپانی کے تمام جانوروں کو دہ مباح کہتے ہیں کے ونکہ مسند وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مار نے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی آ واز اللہ کی تبتی ہے ، بعض اور کہتے ہیں ہمندر کے شکار سے چھلی کھائی جائے گی اور مینڈک نہیں کھایا جائے گا اور باتی کی چیزوں میں اختلاف ہے کچھو کہتے ہیں باتی سب حلال ہے اور پھھ کہتے ہیں باتی سب نہ کھایا جائے ، ایک جماعت کا خیال ہے کہ خوجانور حال ہیں ان جوجانور حال ہیں اور خشکی کے جوجانور حرام ہیں ان کی مشاہبت کے جوجانور حمال ہیں اور خشکی کے جوجانور حرام ہیں ان کی مشاہبت کے جوجانور میں ان کی مشاہبت کے جوجانور حمام ہیں ان کی مشاہبت کے جوجانور میں اور خشکی سے بھول وہ بھی حلال ہیں اور خشکی کے جوجانور حرام ہیں ان کی مشاہبت کے جوجانور

یہ میں وجوہ ندہب شافعی میں ہیں منی ندہب یہ ہے کہ سمندر میں مرجائے اس کا کھانا طال نہیں جیسے کہ نظی میں از خودم میں ہوئے جانور کا کھانا طال نہیں جیسے کہ نظر آن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت (حومت علیکم المیسته) میں جرام کر ذیا ہے اور بیعام ہے، ابن مردو بیمیں حدیث ہے کہ جوتم شکار کر لواور وہ زندہ ہو پھر مرجائے تو اسے کھا لواور جے پانی آپ بی پھینک دے اور وہ مراہ والٹا پڑا ہوا ہوا سے نہ کھاؤ ، کیکن میر حدیث مندکی روسے منکر ہے جی نہیں، مالکیوں شافعیوں اور حبلیوں کی ریس کے مندکی روسے منکر ہے جی نہیں، مالکیوں شافعیوں اور حبلیوں کی ریس ایک تو ہی خور ان کی دومری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ طال کی گئے جی میں دومرد سے چھلی اور ٹنڈی اور دونوں کیلجی اور تی بیر حدیث منداحمد ابن ما جدوار تنظنی اور بینی میں ہی ہواراس کے موالم میں اور بینی میں ہو قائمی مردی ہے۔

پھرفرما تا ہے کہتم پراحرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے، پس آگر کسی احرام والے نے شکار کرلیا اور آگر قصد آکیا ہے تواسے کفارہ بھی دینا پڑے گا دراس کا کھانا اس پرحرام ہے کفارہ بھی دینا پڑے گا دراس کا کھانا اس پرحرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں یا نہ ہوں۔ عطاقات مالم ابو یوسف مجمد بن حسن وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، پھراگر اسے کھالیا تو عطاو غیرہ کا تول ہے کہ اس پردوکفارے لازم ہیں۔

کیکن امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کفار نہیں ،جمہور بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں ،ابوعمر نے اس کی تو جیہ سیر بیان کی ہے کہ جس طرح زانی کے کئی زنام ِ حدا کیے ہی ہوتی ہے۔

حضرت ابوصنیفہ کا قول ہے کہ شکار کر کے کھانے والے کواس کی قیمت بھی دین پڑے گی، ابوتور کہتے ہیں کہ محرم نے جب کوئی شکار ، را تو اس پر جزاہے، ہاں اس شکار کا کھانا اس کیلئے حلال ہے لیکن میں اے اچھانہیں مجھتا، کیونکہ فر ، ن رسول ہے کہ شکل کے شکار کو کھانا تمہارے لئے حلال ہے جب تک کہتم آپ شکارنہ کرواور جب تک کہ خاص تمہارے لئے شکارنہ کیا جائے ، اس مدیٹ کانوسیل بیان آئے آرہا ہے، ان کا بی تول خریب ہے، ہاں شکاری کے وااورلوگ بھی اے کھا کتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، بعض تؤمنع کرتے ہیں جیسے پہلے گزرچکا اور بعض جائز بتاتے ہیں ان کی دلدل وہی حدیث ہے جواوپر ابوثور کے تول کے بیان ہیں گزری، واللہ اعلم، اگر کسی ایسے فخص نے شکار کیا جواحرام بائد ہے ہوئے نہیں پھراس نے کسی احرام والے کو وہ جانور ہدئے ہیں ریاتہ بعض تو کہتے ہیں کہ میں مطلقاً علال ہے خواواس کی نہیت ہے شکار کیا ہوخواواس کے لئے شکار ٹہ کیا ہو۔

معزت عمر حضرت ابو ہر رہ و حضرت زہیر حضرت کعب احبار حضرت مجاہد ، حضرت عطا ، حضرت سعید بن جیراور کو فیوں کا یہی 
نیال ہے ، چنا نچہ حضرت ابو ہر رہ ہے سیمسئلہ بو چھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کو محرم کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا ، جب
حضرت عمر کویہ فیر ملی تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کے خلاف فتوی دیتا تو اس نیری سز اکرتا پھیاوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی محرم
کواس کا کھانا درست نہیں ، ان کی دلیل اس آیت کے کاعموم ہے حضرت این عمراس اور این عمر ہے بھی ہی مروی ہے اور بھی صحابہ
بابعین اور ائتہ دین اس طرف مھے ہیں۔

تیری جہ عت نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر حرم نے کسی حرم کے ارادے سے شکار کیا ہے تو اس محرم کو
اس کا کھانا جا تزئیس ، ور نہ جا تز ہے ان کی ولیل حضرت صعب بن جٹامہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کو ابوا

کے میدان میں یا و دان کے میدان میں ایک گور قرشکار کر دہ بطور ہوئے کے دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا جس سے سے ابی رنجیدہ

ہوئے ، آٹا ۔ رنج ان کے چرے پردیکے کر دہمتہ للعالمین نے فر بایا اور پچھ خیال نہ کر دہم نے بوجہ احرام میں ہونے کے بی اسے واپس

کیا ہے ، یہ حدیث بنی ری و مسلم میں موجود ہے ، تو یہ لوٹانا آپ کا ای دجہ سے تھا کہ آپ نے بچھ نیا تھا کہ اس نے بیشکار خاص

مرے سے بی کیا ہے اور جب شکار حرم کیلئے بی نہ ہوتو پھر اسے تبول کرنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت ابو تا دہ کی

مدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی جبکہ وہ احرام کی حالت میں نہ ہے ایک گور قرشکار کیا صحابہ جو احرام میں ہے انہوں نے اس کے

مانے میں تو تف کیا اور حضور سے یہ سئلہ ہو چھاتو آپ نے فر مایا کیا تم میں ہے کسی نے اسے اشارہ کیا تھا؟ یا اسے کوئی مدود کتھی؟

مہنے انکار کیا تو آپ نے فر مایا پھر کھا لوا ورخود آپ نے بھی کھایا ہے واقد بھی بخاری و سلم میں موجود ہے۔

منداحمہ میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی شکار کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اس حالت میں بھی کہتم احرام میں ہو جب تک کہ خودتم نے شکار نہ کیا ہواور جب تک کہ خودتم ہارے لئے شکار نہ کیا ہو، ابو داؤد تر نہ کی نسائی میں بھی یہ صدیث موجودے۔

ا مام ترندی نے فرمایا ہے کداس کے دادی مطلب کا جابر سے سننا ٹابت نہیں ، ربیعہ فرماتے ہی کہ عرج میں جناب خلیفہ دسول صلی اللہ علیہ دملم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنے ، آب احرام کی حالت میں تھے جاڑوں کے دن تھے ایک جا در سے آب مند ڈھکے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے شکار کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم کھا اوانہوں نے کہا اور آپ کیون نہیں کھا تر کہ اور آپ کیون نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے اور آپ کیون نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے میں نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے نہیں گھا اور آپ کیون نہیں کھا اور گاتمہارے لئے نہیں گیا اس لئے میں نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے نہیں گیا اس لئے تم کھا سکتے ہو۔ (ہن کیر، اکدو، ۹۷)

# بَابِ مَا يَقَتُلُ الْمُحُرِمُ

ميرباب ہے كداحرام والاشخص كيے ل كرسكتا ہے؟

3087 حَذَّنَا إِبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشِارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُ مَحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُحَمِّدُ بَنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُعْدِدُ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَآلِشَةً اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ تَعْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَامِ الْعَقُولُ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُوابُ الْاَلْمُ وَالْمَوْلُ وَالْحَدَةُ وَالْعُرَابُ الْاَلْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَابُ الْعَقُولُ اللَّهُ الْعَقُولُ وَالْحَدَاةُ وَالْكُلُ الْعَقُولُ اللَّهُ وَالْعَرَابُ الْعَقُولُ وَالْحَدَاةُ وَالْكُلُ الْعَقُولُ وَالْحِدَاةُ

عهد سنده عائشه صدیقه فرق بیان کرتی بیل نبی اکرم مَنْ آیَدَ ارشاد فر مایا: 5 جانور فاسق بیں انہیں طل اور حرم (مرجکہ) قبل کیا جائے گا۔ سانپ بکوا، چوہا، پاکل کتا اور جیل۔

3088 - حَدَّثَنَا عَلِى بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّبَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَحَمُسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ فَلَلُهُنَّ اَوْ قَالَ فِي قَلْهِ وَمُوَ حَرَامٌ الْعَقُورُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ

عه حد حفرت عبدالله بن عمر بالنظم روايت كرتے بين: نى اكرم تا الله ارشادفر مايا ہے: " يا مج جانورايسے بين كه جو خص أنبين قتل كردے اسے كوئى كناه بين موكا".

(راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ میں) آئیں قتل کرنے میں کوئی گناہ میں ہے اس وقت جب آ دی حالت احرام میں ہو(وہ جانور مید ہیں) مجھوں کوا، چیل نہ جو یا، ماگل کتا۔

3089 حَدَّفَنَا أَبُو كُويْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ يَّزِيْدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ عَنِ ابُنِ آبِى نَعُمِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ عَنِ السَّبِيّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقُوبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِى وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالسَّبُعَ الْعَادِى وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَّبُعَ الْعَادِى وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَبُعَ الْعَادِى وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَبُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيُقَطَ لَهَا وَقَلُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيُقَطَ لَهَا وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيُقَطَ لَهَا وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيُقَطَ لَهَا وَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيُقَطَ لَهَا وَقَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيُقَطَ لَهَا وَقَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الل

عدد حضرت ابوسعيد خدري الفينه، عي اكرم مَنْ الله كاريفر مان فقل كرتي من الله عند المرت من المنظمة المراسة من المراسة ا

"احرام والاخض سانب، بچھو، جملہ کرنے والے درندے، پاگل کتے ، فائن چوہے کو مارسکتا ہے۔

ان سے دریافت کیا جمیا: اس کا نام چھوٹا فاس کیول رکھا گیا ہے؟ تو انہول نے بتایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ بی اکرم مال تیا ہے

3087: اخرجه مسم في "التي "رتم الحديث 2854 اخرجه التمائي في "السنن" رقم الحديث 2829 ورقم الحديث 2882

3088 اخرجه ملم في "الشجيح" وقم الحديث: 3088

3089 اخرجه الإدا وُدنَى "أسنن" وقم الحديث: 1848 اخرجه التريدي في "الجامع" وقم الحديث: 838.

حضرت ابن عمر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ پی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ جانور ہیں جن کوحرم میں اور عالت احرام میں مارنا کناوئیں ہے(1) جو ہا۔(۲) کوا(۳) جیل (س) بچیو(۵) کٹ کھنا کتا۔(بناری دسٹم)

الغراب (كوا) سے مراد الغراب الابقع (ابلق كوا) لينى وه سياه سفيد كوا يہ جوا كثر مردارادر نجاسات كھا تا ہے۔ چنانچيا كلى روایت ہیںای کی وضاحت بھی ہے۔اس لئے وہ کوا مارنا جائز نہیں ہے جو کھیت کھلیاں کھا تا ہے اور جس کے پورے جسم کا رنگ تو ساواور چونچ و يا وَل كارتك مرخ بوتا ہے۔

ک کھنے کتے کے تلم کے میں وہ تمام درندے جانور شامل میں جو حملہ آ درہوتے ہیں، ایسے تمام جانوروں کو حرم میں اور

احرام كي حالت بيس مارنا جائز ب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کر بیم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قل کرتی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا ایڈ اء بہبچائے والے پانچ جانور ہیں جن کوحدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے (مارنے والا خوا واحرام کی حالت میں ہوخواہ احرام سے یا ہر ہو) سائپ، اہل کوا، چو ہا، کث کمنا کما، چیل ۔ ( بخاری وسلم )

۔ اس کتے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ، اس طرح اس کتے کو بھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نه بوتا موتواس مے كولى ضرر ونقصال بھى ند يېنچا مور

مذکورہ بالا دونوں احادیث میں جن جانوروں کاذکرکیا گیاہے مارنے کی اجازت صرف انہیں پر مخصر نہیں بلکہ بہی تھم ان تمام جانروں کا بھی ہے جن سے ایڈ اوپینی ہوجیسے چیوٹی، پسو، پچر ک، اور کھٹل وغیرہ۔ باں اگر جو کس ماری جا کیں گی تو پھر حسب استطاعت وتوفيق صدقه دينا واجب موكا-

## حالت احرام میں ٹڈی مارنے میں فقہاء اُحناف کا بیان

نقباءاحناف كہتے ہیں كہ آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ٹائرى كوور يا كے شكاركى مانند صرف اس اعتبار سے فرمايا ہے، كەنذى دريائى شكارىيىنى مچىلى كےمشابە ہے كەجس طرح مچىلى بغيرة ن كے ہوئے كھائى جاتى ہے اس طرح نذى كوجمى بغيرة ن كے كئے کھانادرست ہے، چنانچہم کے لئے نڈی مارنا جائز نہیں ہے آگر کوئی محرم نڈی مارے گا تواس پرصد قد جتنا بھی وہ دے سکے گالازم ہوگا۔ نیز ہدایہ میں بھی پاکھا ہے کہ ڈڈی جنگل کے شکار کے تھم میں ہے اور ابن ہمام کے قول کے مطابق اکثر علماء کا یمی مسلک ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کداس صدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہرم کے لئے نڈی کا شکار بیتی نڈی مکڑنا جائز ہے کیونکہ بیدور یائی شكارى ماند إوراس آيت كريمه (أحِل لَكُمْ صَيدُ الْبَحْنِ) 5-المائده 96)-اوراحرام كى عالت مين تمهار الكورياني شكار حلال ركھا كيا ہے كيش نظر محرم كے لئے دريا كاشكار جائز ہے۔



## جوں مارنے کی جزاکے بارے بیان

حضرت کعبرض اللہ عنہ بن هجر وایک جلیل القدراتصاری صحابی ہیں ، ملح حدیب کے موقع پر یہ بھی موجود تھے، ان کے اسلام
قبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچپ بھی ہے اور بڑا سبق آ موز بھی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ان کے پاس ایک بت تھا جم کویہ ہو جا کرتے کے بعد گھر ہے ان کے دوست تھے، ایک دن عماد و کعب کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھنا کہ عب بت کی ہو جا کرنے کے بعد گھر سے نکل کر گئے ہیں، عماد و گھر میں واقعل ہوئے اور اس بت کو تو ڑ ڈالا، جب کعب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بت نوع پڑا ہے، انہیں معلوم ہوا کہ بیج کر کت عماد ہ کی ہے، بڑے غضب تاک ہوئے اور جا با کہ عماد و کو برا بحلا کہیں گر پیر موج میں پڑھے، دل میں انہیں معلوم ہوا کہ بیج کر کت عماد ہ کی ہے، بڑے غضب تاک ہوئے اور جا با کہ عماد و کو برا بحلا کہیں گر پیر موج میں پڑھے، دل میں خیال پیرا ہوا کہ اگر اس بت کو پچھ بھی قدرت حاصل ہوتی تو اپنے آ ہو کو بچالیا ، لی بیدا ہوا کہ اگر اس بت کو پچھ بھی قدرت حاصل ہوتی تو اپنے آ ہو کو بچالیا ، لی بیدا ہوا کہ در اس میں معلوم ہوگئے ، بج ہے انہ کیا اور ایمان وصد اقت کے نور نے قلب و دیا تی ہو فیل ہو گئے ، بج ہے انہ تعالی جہ مارت یا فتہ بنا تا ہے ای طرح ہوا ہے کی تو فیل بخش دیتا ہے۔

بهركيف ال حديث سے بيد مسئله معلوم بواكه اگركوئى محرم كى عذر مثلاً جوئيس، زقم اور در مروغيره كى وجه سے اپنائر منذوائے تو اسے اختيار ہے كہ بطور جزاء چاہے تو چيد مسكينوں كو كھانا كھلائے بايں طور كه جرم كين كوا دھاصات كيہوں دے وے، چاہے تن روز اسے اختيار ہے كہ بطور جزاء چاہے تو يعلى مسكينوں كو كھانا كھلائے بايں طور كه جرم كين كوا دھاصات كيہوں دے وے، چاہے تن روز اس دونے اور چاہے جانور ذرج كرے دينانچ بير حديث اس آيت كريم كانغير ہے كہ (فسك مَن كَانَ مِن كُمُ مَرِيضاً اَوُ بِهَ اللهُ عَنْ مُن رَّاسِه فَفِدُيةٌ مِنْ صِيامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ، البَرة وَ 196 الله اللهُ عَلى يَعاربويا اس كريم كوئ تكيف بو اور وہ البطور قديم يا تو روزے د كھيا صدقہ دے يا قربائى كرے۔

## مَا يُنهِ عَدْهُ الْمُعْمِومُ مِنَ الصَّهْدِ بيه باب سهَ كهامرام واسلِ عَن كوجس شكار سه مَنْ كيا كيا سي

3090 - حَدَّنَا أَبُوبُكُو بُنُ أَبِى هَيْهَةً وَهِشَّامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالاَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْدَةً ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَمِي آنِهَ أَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ ٱلْمَآنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارَ وَحُشِ مُنَ مُنْ مُلْمَا وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارَ وَحُشِ مُنَ مُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارَ وَحُشِ مُنَا مُنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارَ وَحُشِ مُنَا مُنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارً وَحُشِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارً وَحُشِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارً وَحُشِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارً وَحُشِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَدًّانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ حِمَّارً وَحُسِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا بِاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْكِالَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَلَاكِنًا حُرَامً عَلَقًا وَالْمَا وَاللّهُ عَلَيْتُ وَلَا عَلَالًا وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا يَكُنّا حُرَامًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا يَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا يَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولًا مُعْلَقًا وَلَا عَلَا اللّهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

مه مد معرت مبدالله بن عباس بنافن معترت على بن الى طالب ولا نفذ كابد بيان القل كرت بين: تى اكرم الأنفيل كى خدمت بى وكاركا كوشت ويش كيا ممياء آب الله في اس ونت احرام باند مصروت عنه، آب المائيل في است ديس كمايا-

#### شكار يكون جانورمرادين؟

1981 ، کررو، پرت کونل کرنے میں ایا م ابن یا جیمنفرد ہیں۔

محرم کے لئے جس شکاری ممانعت ہے اس سے مراد جنگلی شکار کوئل کرنا ہے۔ جنگی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا توالدو

تا اس نشکی یا جنگل ہیں ہوتا ہو گوان کی بود و باش پانی ہیں ہوجیسے مرغانی وغیرہ۔ ای طرح شکاراس جانور کو کہتے ہیں جوامس خلقت

ہیں وشق ہو خواہ وہ کہی وجہ سے مانوس ہو گیا ہوجیسے ہرن کہ وہ پالنے والے سے مانوس ہوجاتا ہے مگر چونکہ وہ ورامس وحش ہے اس

لئے شکار کہا ہے گا خواہ وہ جنگل ہیں رہتا ہو یا پلا ہوا ہو یہ صورت اس کا شکار کرنے سے جز اواجب ہوگی۔ جوجانور ورامس وحش نہ

ہواس کا آتی کرنا جانب احرام ہیں ہی جائز ہے چنانچہ بحری ، ونب ، بھیڑگاتے اونٹ اور کھرکی پلی ہوئی بیلے کو ذرج کرنا محرم کے لئے

ہواس کا آتی کرنا جانب احرام ہیں ہی جائز ہے چنانچہ بحری ، ونب ، بھیڑگاتے اونٹ اور کھرکی پلی ہوئی ہوئی جو دریائی جانوروں کا شکار آ بیت

جائز ہے۔ کبوتر کوفقہا ، نے وحش الامس قرار دیا ہے اس لئے اس کے شکار پرجز اواجب ہوتی ہے۔ وریائی جانوروں کا شکار آ بیت

جائز ہے۔ کبوتر کوفقہا ، نے وحش الامس قرار دیا ہے اس لئے اس کے شکار پرجز اواجب ہوتی ہے۔ وریائی جانوروں کا شکار آ بیت

عادہ بناری فر ''التی '' تم الحدیث 1825' آتم الحدیث: 2578 افرج النائی ''اسٹن' تم الحدیث 2818 'وتم الحدیث 2818 'وتم الحدیث 2818 'افرج حالم کی '' الحدیث 2818 'وتم الحدیث 2818 'افرج حالم کی '' الحدیث کا الاحدیث کا اس کے الکار آ الحدیث کو المدیث کا الحدیث کو المدیث کو المدیث کو الحدیث کو المدیث کو المدیث کو النائی '' الحدیث کو المدیث کو الکار کے المدیث کو المد

كريمه- (أحِل لَكُمهُ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه) 5-المائده:96)-كيين نظرمرم ادر غيرمرم دونوں كے لئے علال بخواه وه جانوركهائ جانے والے بول يا كمائے جانے والے ند بول۔

جوجنگی جانورکھائے جاتے ہیں ان کاشکارتو متفقہ طور پرحرام ہے، ہاں جو جانور کھائے ہیں جاتے ان کوصاحب ہدائع نے دو تشمیں کی بیں ایک متم تو ان جانوروں کی ہے جوطبعًا ایزاء پہنچاتے ہیں اورا کٹر و بیشتر ایذاء پہنچانے میں خودا بتداوکرتے ہیں، جیسے شیر، پیتااور بھیڑیا چنانچہان جانوروں کول کرنامحرم کے لئے جائز ہےاوران کولل کرنے سےمحرم پرجزاء دا جب نہیں ہوتی، دوسری فسم ان جانوروں کی ہے جوایذ اپنجیانے میں ابتدائیں کرتے جیسے چرغ (شکرہ کی ایک تتم وغیرہ) ایسے جانوروں کے بارے میں ىيەمىئلەسىپەكداڭرىيە جانورمحرم پرى<u>بىل</u>ىچىلەكرىي تۆ دەان كو مارىكتا سىجادراس كى دجەسسەاس پرجزاء داجىپ نېيىس بوگى ادراگردە جملەنە كريں تو پھرمحرم كے لئے بيمباح نبيس ہے كہ وہ ان كومار نے بيس ابتداءكرے اگر ابتداءكرے گا تو اس پرجز اواجب ہوگی۔

جب احرام والاشكاركرے يااسكي طرف دلالت كرے تو تعكم شرعي

حضرت امام فقد وري عليد الرحمد نے كہا ہے۔ جب كى محرم نے شكاروا لے جانوركونل كرويايا اس نے ايسے بندے كواس طرف رہنمائی کی جس نے اس کوئل کردیا تو اس پر جزاءواجب ہے۔البتہ ٹل کرنے کے تھم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہےتم شکار کے جانور کوئل نہ کرو۔ جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور تم میں سے جس نے بطور ارادہ فل کردیا تو قل شدہ جانور کی مثل جزاء ہے۔ جزاء کے وجوب میں نص صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔البنة دلالت میں حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت امام شافتی علیدالرحمہ نے کہا ہے جزاء کل کے علق ہے دلالت کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ لہذا بیرحلال کو حلال کی طرف ولالت كرنے كے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوقاده رضی الله عندوالی حدیث بهاری دلیل بے جے ہم نے روایت کردیا ہے۔حضرت عطاء علیدالرحمد نے کہا ہے لوگوں کا اس بات پراجماع ہے کہ دلالت کرنے والے پر جزاء ہے۔ کیونکہ دلالت کرنا احرام کے ممنوعات میں ہے ہے۔ کیونکہ دلالت كرنے كى وجہ سے شكا ركاامن ختم ہو جائے گا۔ كيونكه شكار اپنے وحثى ہونے اور حجيب جانے كى وجہ سے امن ميں ہوتا ہے۔ لہذا بیاس کوتلف کرنے کی شل ہوجائے گا۔اوراس دلیل کی وجہ سے محرم نے احرام کی حالت میں شکارہ بازر ہے کیلئے اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ لہٰذااس نے جو پابندی کی تھی اس کوچھوڑنے کی وجہ سے اس پر صان (جرمانہ) اورم آئے گا۔ جس طرح وہ بندہ ہے جس کے پاس ودیعت رکھی جائے بہ خلاف طلال کے کیونکہ اس کی جانب ہے کوئی پابندی اما زم نہیں کی تئی۔البنة حلال کی دلالت پر جزاء ہے جس طرح حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ اور حضرت امام زفر علیہ الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اور جو دلالت جزاء کو واجب كرنے والى ہےائ كى تعريف ميہ ہے كہ جے دلالت كى گئى ہے وہ شكاروالى جگہ جانتا ہواور وہ مدلول كى دلالت كى تقيديق كرنے والابھی ہو۔ یہاں تک کہا گراس نے اس کو جھٹلا یا اور کسی دوسرے آ دمی کی تقید این کرلی تو جھٹلائے سیخض پر کوئی صان واجب نہیں ہے۔اور اگر دلالت کرنے والاحرم میں علال ہو گیا تو اس پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی ای دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم بیان کر کیے ہیں۔ وجوب صان میں اراد ہے ہے کرنے والا اور بھولنے والا دونوں برابر ہیں۔اس لئے کہ جزاءا کی ایک صان ہے جس کا وجوب نقصان کو پورا کرتا ہے۔ بلندا مالول کے جرمانول کے مشابہ ہو گیا۔ اور اس میں ابتدا مکرنے والا اوراوٹائے والا دونوں برابر جی اس نے کہان کوموجب مختلف تبیں ہے۔ (ہداریاولین، کتاب الج ، لا ہور)

حضرت ابوقیاد ورضی الله عند کہتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے کیلئے نظے اور ہم بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نظے۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عندنے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راولی ادرا پے محابد منی اللہ عنهم میں سے بعض کو فر مایاتم ساحل سمندر کی راه لوحتیٰ که مجھے آملو۔ انہی میں حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنه بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی۔ بھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس <u>ہنچ</u> تو انہوں نے احرام بائدھ لئے سوائے حضرت ابوتی وہ وضی اللہ عند کے انہوں نے احرام نبیں باندھا تھاوہ ہلے جارہے تھے کہ انہوں نے راستہ میں وحثی گدموں کودیکھا۔حضرت ابو تمادہ رضی اللہ عند نے ان پرحملہ کیااوران میں سے ایک گدھی کی کوٹویں کاٹ دیں چنانچے سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیااس کا گوشت کھایا پھرانہوں نے (آپس میں) كهاكه بم نے كوشت كھايا حالانكه بم محرم تنے۔

اس كا باتى كوشت ساتھ كيا۔ پھر جب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے پاس مينچے تو عرض كيا يارسول الله (مسلى الله عليه وسلم!) ہم نے احرام با ندھ لیا تھالیکن حضرت ابو تناوہ رضی اللہ عند نے بیس باندھاتھا پھرہم نے چندو حشی گدھے دیکھے اور حضرت ابو قادہ رضی اللہ عندنے ان پر تملہ کر کے آیک کی تو پیس کائ ڈالیں۔ہم نے پڑاؤ ڈالا اورسب نے اس کا کوشت کھایا۔ پھرہم نے کہا كهم شكاركا كوشت كمعارب بين حالانكه بم اجرام بائد سع موع بين ادراس كاباتي كوشت بم لي تعقي بين-آب مسلى الله عليه وسلم نے فرمایا کسی نے تم میں ہے اس کا اسے تھم دیا تھا یا اس کی طرف اشار ہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیانہیں! آپ سلی اللہ علیہ وسلم

فرمایااس کا جو گوشت باتی ہے وہ بھی کھالو۔اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت صعب رضی الله عند بن جثامه کے بارے بیس مردی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حماروشش ( گوزخر ) بطور ہزی کے بھیجا جب کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا میا ودان میں کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع میں تشریف فرما منے آ پ سلی الله علیه وآله وسلم نے اسے والی کردیا اور جب آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے اس کی وجہ سے ال کے چرہ رغم دافسوں کے تارمحسوں کے تو فرمایا کہ ہم نے تہمارابد بیاس لئے واپس کردیا ہے کہ ہم احرام با ندھے ہوئے ہیں۔

بظاہر بیرحدیث ان حضرات کی دلیل ہے جومطلق شکار کا گوشت کھانے کوئحرم کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور چونکہ حنفیہ کا مسلك جوباب كي ابتذاء مين ذكركيا كميا ہے حضرت عمر رضي الله عنه حضرت ابو ہر ميره رضي الله عنه حضرت طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه اور حضرت عائشہرضی القدعنہا کے تول کے مطابق ہے اس لئے حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کی مرادیہ ہے کہ زندہ گور خربطور شکار آپ صلی الله علیدوآ لہ دسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور چونکہ شکار تبول کرنامحرم کے لئے درست نہیں ہے اس کئے آ پ صلی الله علیہ وآ لیہ وسم نے اپنے واپس کر دیا۔لیکن پھرایک اشکال اور پیداہوتا ہے اور وہ بیرکہ ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ میں منقول ہے کہ گورخر كا كوشت بهيجا كياتها ،ايك روايت ميں بيبتايا كيا ہے كە كورخركى ران بيجى گئىتى ،اى طرح ايك روايت بيبتاتى ہے كەاس كاايك بكڑا

بجيجا محميا تقابه

للنداان روایتوں کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گورخز نہیں بھیجا گیاتھا بلکہ یہاں صدیث بیں بھر بھی گورخز ہے اس کا گوشت ہی مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آ ب سلی الله علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں زندہ گورخز ہی بھیجا گیا ہوگا جے آ ب سلی الله علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں زندہ گورخز ہی بھیجا گیا ہوگا جے آ ب سلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے قبول نہیں کیا، پھر بعد میں دومرے گورخز کی ران بھیجی گئی اسی کو کسی نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا نکڑا کہا۔

اس بارے بیں حنفیہ کی بڑی ولیل بیر وایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بیں گور خربیش کیا گیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مقام عرف بیس آثر بیف فر ما تنے اور احرام با ندھے ہوئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رمنی اللہ عنہ کو تھے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و اللہ علیہ و اللہ و الل

امام ما لک وامام شافعی کی متندل حدیث اوراس کا مطلب

حفرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تمہارے لئے احرام کی حانت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکارنہ تو تم نے خود کیا اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد، تر ندی بنہائی)

لیکن حنیہ اس صدیث کے میم منی مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام ہیں زندہ شکارتہارے لئے بطور تخذ بھیجا جائے تو اس کا گھانا حرام نہیں ہوگا۔
موشت کھانا تہہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس شکار کا گوشت تخذ کے طور پر تہہارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔
مو یا اس صورت میں صدیث کا حاصل میہ ہوگا کہ اگر تمہارے تھم کی بناء پر کوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا لہندا اس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذری کرے بشر طیکہ اس شکار میں محرم کے تھم یا اس کی اعانت اوراشارت ودلالت کا کوئی دخل نہ ہو۔

## احناف كى مندل حديث پراشكال كاجواب

حضرت ابونتا دہ کے بارے میں مردی ہے کہ وہ واقعہ حدید بید کے موقع پر مکہ کے لئے رسول کریم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے ہو گئے جو عمرہ کے لئے احرام بائد ھے ہوئے تھے لیکن خود ابونتا دہ حالت احرام میں نہیں تھے! چنانچہ راستہ میں ایک جگہ ان کے ساتھیوں نے گورخر دیکھا گر ابونتا دہ کی نظر اس پڑیں پڑی ، ان کے ساتھیوں نے اس

بخاری دسلم ی کی ایک اور دوایت کے انفاظ یہ بین کہ جب وہ نوگ دسول کریم سلی انڈیلید و آلدوسلم کے پاس پہنچ اور انہوں نے آپ سلی انڈیلید و آلدوسلم ہے اس کے پارے میں سنلدوریافت کیا تو آپ سلی انتہ نلید و آلدوسلم نے قرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابوقتا وہ کو بیتھم دیا تھا کہ وہ گورخر پر حملہ آور بیول یا تم میں سے کسی نے گورخر کی طرف اشارہ کرکے اس کے شکار پر متوجہ کیا تھا ؟ انہوں نے عرض کیا کہیں! آپ سلی انڈیلید و آلد سلم نے قرمایا تو پھراس کے گوشت میں سے جو پچھے یا تی رہ حمیا ہے اسے کھا او۔

ال حدیث کے بارے ش ایک اشکال یہ پریا ہوتا ہے کہ بہاں تو بتایا گیا ہے کہ تخضرت منی اشد عنیہ وآلد وسلم نے اس کھایا ہیں؟

گور خریس سے بچا ہوا پاؤل تیار کرا کر کھایا جب کوایک دوسری دوایت میں یہ ہے کہ آپ منی اشد علیہ وآلد وسلم نے اسے کھایا ہیں؟

لہذا اس اشکال کو دور کرنے کے لئے علاء ان وونوں دوایتوں میں یہ مطابقت پریوا کرتے ہیں کہ آپ منی اشد علیہ وآلد وسلم نے یہ کمان کی ہوگا کو اس گور خرکے شکار میں محرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا اس کے ابتداء میں آپ ملی انشد علیہ وآلد وسلم نے یہ کمان کی ہوگا کو اس گور خرکے شکار میں محرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا اس کے آپ ملی انشد علیہ وآلد وسلم نے اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا کہ اس کی محرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دخل دو آلد وسلم کے مطاب میں محرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دکل وشری تھا تو آپ مسلی انشد علیہ وآلد وسلم کے مان میں محرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دکی وشری تھی تو آپ مسلی انشد علیہ وآلد وسلم کے اس کی دار آلد وسلم نے است کھایا۔

عرم کے لئے جس طرح بیمنوع ہے کہ دوشکار کے لئے کسی کو تھم دے ای طرح دلالت اوراشارت بھی ممنوع ہے درانت اوراشارت میں فرق بیہ ہے کہ دلالت کا تعنی زبان ہے ہوتا ہے مثلاً محرم کو کسی ہاتھ کے اشاروے شکاری طرف متوجہ کرے! حضرات یہ کہتے ہیں کہ دلالت کا تعلق اس شکارے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے نہ ہواوراش دت کا تعلق اس شکار ہے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے ہو۔

اک موقع پر بید بات جان کیجے کہ م کے لئے تو ولالت صدود ترم میں بھی ترام اور صدود ترم سے بر بھی نیکن غیر م مے لئے صدود ترم میں تو ترام ہے اور صدود ترم سے با برئیں۔ سیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا طلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو خوداس نے کیا ہواور نہاں شکار میں اس کی دلالت اشارت اور اعانت کا قطعاً دخل ہو، چٹانچے سیحدیث حنفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے اور ان حضرات ک مسلک کی تر دید کرتی ہے جومحرم کومطلق شکار کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔

### محرم كيلئ شكاركا كوشت كهانے كابيان

حضرت عبدالرحمن بن عثان تمی رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عند کے ماتھ تھے اور ہم سب احرام کی حالت میں ہے کہ ان کے پاس بطور ہربیا یک پرغدہ کا پکا ہوا گوشت آیا حضرت طلحہ رضی الله عنداس وقت مور ہے تھے چنا نچے ہم میں سے بعض نے وہ گوشت کھالیا کیونکہ وہ جائے تھے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس شکار میں اس کے کم وغیرہ کوکوئی وظی نہ جواور بعض نے وہ گوشت کھالیا کیونکہ وہ جائے گئے تھے کہ محرم کو یہ گوشت کھانا درست نہیں ہے، پھر حضرت طلحہ رضی وغیرہ کوکوئی وظی نہ جواور بعض نے اس سے پر ہیز کیا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ محرم کو یہ گوشت کھانا تھا، نیز انہوں نے ان الوگوں کی موافقت کی جنہوں نے وہ گوشت کھایا تھا، نیز انہوں نے فر مایا کہ ہم نے رسول کر یم صلی الله علیہ وا کہ دیا ہے۔

سوست کھانے والوں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موافقت کا تعلق تول ہے بھی ہوسکتا ہے اور نعل ہے بھی، لیعنی یا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے زبانی بیر کہا ہوگا کہ تم نے گوشت کھالیا، اچھا کیا، اس میں کوئی حرج نہیں بی تولی موافقت ہے، یا پھر بیر کہ خود انہوں نے بھی باتی بچا ہوا گوشت کھایا ہوگا یہ فعلی موافقت ہے۔ بہر کیف بیر حدیث حضرت ایام اعظم ابو صنیفہ کے اس مسلک کی تا تید کرتی ہے کہ اگر محرم خود شکار نہ کرے اور نہ اس شکار ہیں اس کے تھم وغیرہ کا ذخل ہوتو وہ اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔

ایک پرندہ سے مرادیا توجنس ہے کہ کی پرندوں کا گوشت آیا تھا ، یا پھروہ ایک ہی پرندہ تھا جوا تنابزاتھا کہاس کا گوشت تمام لوگوں کے لئے کافی ہوگیا۔

## شكارجانوركوجهور ناتجمي دلالت كيحكم ميس بوگا

نحرم نے جانور پراپنا کتا یاباز سکھایا ہوا چھوڑا، اُس نے شکار کو مارڈ الانڈ کفارہ واجب ہے اور اگر احرام کی وجہت میمل حکم شرع کے لیے باز چھوڑ دیا، اُس نے جانور کو مارڈ الا پاسکھانے کے لیے جال پھیلایا، اس میں جانور پھنس کر مرگیایا کنواں کھو واقعا اُس میں گر کر مراتو ان صورتوں میں کفارہ ہیں۔ ( فرآد کی عالمگیری، کراب انجے، ہیروت)

## بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُ لَهُ

بيه باب ال بارے ميں اجازت جبكه وه شكارا ل آدمی كے ليے نه كيا گيا مو 3092 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَكْحِيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِبْمَ النيمي عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَاهُ حِمَّارُ وَحُسْ وَأَمْرَهُ النيمي عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ يُقَرِّفَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْدِمُونَ

الدوه - حَدَدَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنْبَآنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَيْنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى قَنَادَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيِّيَةِ فَاحْرَمَ آصْحَامُهُ وَلَمُ أُخْدِمُ آبِي قَنَادَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْحُدَيِّيَةِ فَاحْرَمَ آصْحَامُهُ وَلَمُ أُخْدِمُ قَنَادَ لِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَثُ آبِي لَمُ قَرَالُكُ عَلَيْهِ وَاصْطَدُتُهُ لَكَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ مَا اصْطَدُتُهُ لَكَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْحَابَهُ آنُ يَأْكُلُوهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ حِبْنَ آنُى اصْطَدُتُهُ لَكَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُحَابَهُ آنُ مَا أَنْ مَا اصْطَدُتُهُ لَكَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْحَابَهُ آنُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُحَابَهُ آنُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعَلَاتُهُ لَهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ حِبْنَ آنَى اصْطَدُتُهُ لَهُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعَلَاتُهُ آنِي اصْطَدُتُهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعُلُوهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ حِبْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعُلُوهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ حِبْنَ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُولُ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَاكُلُوهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ حِبْنَ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَاكُلُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَاكُلُ عَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعُلِّ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَ

علی عبد اللہ بن ابوقادہ اپ والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: حدید کے مل میں نبی اکرم منز فیق کے ساتھ روانہ ہوا نبی اگرم منز فیق کے ساتھ روانہ ہوا نبی اگرم منز فیق کے ساتھ روانہ ہوا نبی اگرم منز فیق کے ایک شل گائے دیکھی میں نے اس کرم منز فیق کے اس کا شکار کر لیا اس کا ذکر نبی اکرم منز فیق سے کیا گیا تو میں نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے احرام نبیس یا ندھا ہوا تھا اور میں نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے احرام نبیس یا ندھا ہوا تھا اور میں نے یہ آپری کی کہ میں نے احرام نبیس یا ندھا ہوا تھا اور میں نے یہ آپری کی کہ میں نے احرام منز تی اگرم منز تین نے خود میں نے یہ آپری کی اکرم منز تین کے ایک ساتھ والی کو کہ میں کے ایک کی کہ میں کے ایک کا کہ کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کی اگر میں کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کی اور میں کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کی ایک کی کہ میں کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ میں کے ایک کی کہ میں کی ایک کی کہ میں کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کیا تھا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی

جب حلال ہونے والے کے ذریح سے محرم نے کھایا ہو

2824,2825 اخرجدالنسائي في "أسنن"رقم الحديث 2824,2825

میں ہے میں کو فرخ کی ایسے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کسی غیر محرم نے شکار کیا اور اس کو فرخ کی ایمو۔اس شرط کے ساتھ کر محرم نے اس پر دلالت ندکی ہوا در ندہی اے شکار کرنے کا تھم دیا ہو۔

الله عندية ـ (جرايه اولين، كماب الح الا مور)

### امام ما لك دامام شافعي كي متندل حديث كابيان

حضرت جابر رضی انتُدعنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی التُدعلیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے احرام کی عالت میں شکار کا کوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو تم نے خود کیا اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد، ترندی، نمائی)

صدیث کا حاصل بیہوا کہ اگر حالت احرام میں تم خود شکار کرو گے یا کوئی دوسرا تمہارے لئے شکار کرے گا، اگر چہدہ شکاری حالت احرام میں نہ ہوتو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام ما لک اور حضرت امام شافعی اس حدیث کواپنے اس مسلک کی دلیل قر ارو بیتے ہیں کہ محرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جسے کسی غیرمحرم نے اس کے لئے شکار کیا ہو۔

لیکن حنفیہ اس حدیث کے بیمعنی مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام علی ذندہ شکارتمبارے لئے بطور تخذ بھیجا جائے تو اس کا گوشت کھانا تنہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں آگراس شکار کا گوشت تخذ کے طور پرتمبارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ گویا اس صورت میں حدیث کا حاصل بیہ ہوگا کہ اگر تمبار سے تھم کی بناء پرکوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا لہٰذااس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذرج کرے بشر طیکھاں ڈکار میں محرم کے تھم یا اس

## محرم کے گوشت کھانے میں نداہب اربعہ

محرم شکار کھائے یا نہ کھائے؟ اس بارے بیں تفصیل ہاں بات بیں تو بالا تقاق تمام علاء کا مسلک ہے کہ اگر کوئی محرم خود شکار کرے یا کوئی دومرامحرم شکار کرے تو دہ شکار کھانا محرم کے لئے ترام ہے بال اگر صورت ہیں و کہ کوئی غیرمحرم اپنے لئے شکار کرے یا اگر صورت ہیں و کہ کوئی غیرمحرم اپنے لئے شکار کرے تو اس کے کھانے کے بارے بیل علاء کے فتاف اقوال و یا محرم کے لئے اس کی اجازت سے بیاس کی اجازت کے بعض محابدہ تا بعین کہ جس بیل حضرت علی رضی الشہ عزبی بیل کا تول تو ہے کہ محرم کے لئے مطلق شکار کھانا ترام ہے اس کی دیمل حضرت امام شافعی اور دھزت ہے ، الن کی دلیل حضرت صعب ابن جثامہ رضی الشہ عنہ کی دوارت ہے جواس باب کی کہل حدیث ہے۔ حضرت امام شافعی اور دھزت امام احمد کا مسلک میہ ہے کہ اگر محرم خود شکار کرے یا کوئی دومر اختص اس کے لئے یاس کی اجازت سے باس کی اجازت کے بغیر شکار کے اور اس میں سے بچھ بطور بدیر محرم کو بھیج تو کر سے تو اس کے لئے شکار کرے اور اس میں سے بچھ بطور بدیر محرم کو بھیج تو اس کا کھانا اس کے لئے طال ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفداوران کے تبعین علاء کا مسلک بیہ ہے کہ م کے لئے شکار کا گوشت کھانا طلال ہے خواہ وہ شکاراس کے لئے بی کیوں نہ کیا گیا ہو بشرطیکہ وہ شکار نہ تو اس نے خود کیا ہو، نہ اس شکار کرنے کا کسی کوظم دیا ہو، نہ اس شکار کی راہ کسی کو دکھائی ہو، نہ اس شکار کی طرف کسی کومتو جہ کیا ہو، اور نہ اس شکار ہی خود اس نے یا کسی اور محرم نے اعانت کی ہو۔ حنفیہ کی دلیل حضرت

### بَاب تَقُلِيْدِ الْبُدُنِ

یہ باب قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈالنے میں ہے

3094 - حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَآنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى مِنَ الْمُحْرِمُ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى مِنْ الْمُحْرِمُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

3095 - حَدَّقَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبُرَاهِبُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهِدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَهْ عَنْ بِهِ ثُمَّ يُقِينُمُ لَا يَبْعَيَبُ شَيْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

عد سیدہ عائشہ صدیقہ فائٹ ایان کرتی ہیں ہی اگرم خافی کے قربانی کے جانوروں کے لیے میں ہار تیار کیا کرتی تھی ہی اکرم خافی کی اور ہار قربانی کے جانوروں کے مجلے میں لاکا دیتے تھے پھر آپ خافی آئیں بھوا دیتے تھے پھر آپ خافی کی مقیم رہتے تھے اور ایسی کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے احزام دالافنص اجتناب کرتا ہے۔

تقليد كي تعريف كابيان

تقلید کی تعریف ہیں ہے کہ اپنے بدنہ کی گردن پراپ خول کا کلزایا لوٹے کا دستہ یا درخت کی بہنی ہا ندھ دے۔ اگراس نے بدنہ کو قلادہ پہنا یا اوراس کو بھیج دیا لیکن خودنہ گیا تو وہ محرم نہ ہوگا۔ کیونکہ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ بس رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کے بدی کے قلادہ کو گرہ با ندھتی تھی۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بدی کو بھیج دیا اورخو دبغیر احرام سے اپنی میں تھم ہرے۔ اس کے بعد اگروہ خود بھی متوجہ ہواتو محرم نہ ہوگا حتی کہ بدی کے جائور کو جانے ہے۔ اس لئے کہ جب وہ روانہ ہواتو اس وقت اس کے سامنے بدی ندھی جس کو وہ لے جائے لہذا یہاں اس کے پاس سوائے نیت کے پہلے بھی تہیں ہے۔ اور خالی نیت سے تو محرم نہیں ہوتا۔ پھر جب اس نے بدی بائی اوراس کو وہ لے گیا یا صرف بدی یائی تو اس صورت میں اس کی نیت ایسے عمل نیت اسے عمل نیت اسے عمل میں اس کی نیت اسے عمل میں انہو ہوانہ الرجہ النہائی تی اسمون بدی یائی تو اس صورت میں اس کی نیت اسے عمل میں النہوں الذی بائی تو اس صورت میں اس کی نیت اسے عمل میں النہوں النہ ہوگا۔ افرجہ النہائی تی النہوں اور قالی دیت النہوں اللہ بیت النہ ہوگا۔ افرجہ اللہ بیت اللہ بی النہوں اور ان اللہ بیت اللہ بی اللہ بیت اللہ بیت اللہ بی اللہ بیت ال

و المديد المعلى المعلى

ک سرتھ سنے وال ہے جواحرام کے نصائص میں ہے ہے۔ پس وہ محرم ہوگیا۔ جس طرح اگر کسی نے شروع میں ہدی کو چاہا۔
جب اس نے بدنہ ستعد کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی محرم ہوجائے گا۔ یعنی جب اس نے احرام کی نبیت کی ہو۔ اور یہ
استحسان ہے اور اس میں تیاس کی وہ ی ولیل ہے جوہم نے ذکر کردی ہے اور استحسان کی ولیل یہ ہے کہ اس طرح کی ہدی کوشر یعت
نے مناسک نج میں ایک قربانی بنا کروشنع کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ ضاص ہے۔ اور قربا نیاں جج وعمرہ جمع کرنے میں
بطور شکر واجب ہیں۔ اور بدی تہتع کے سوا بھی جنایت کے طور پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر چداس میں تکرار نہیں۔ اس لئے تہتع کی
بدی میں توجہ پر اکتفاء کیا ہے اور تربنع کے سوا میں جنایت کے طور پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر چداس میں تکرار نہیں۔ اس لئے تہتع کی

### اشعار وتقليد كيمستحسن ہونے بيں ائمه وفقهاء كا اجماع

اس فقہی مسئلہ کی طرف آ ہے ، جمہورائکہ اس بات پر شغل ہیں کہ اشعار لیعنی جانورکواس طرح زخمی کرنا سنت ہے لیکن جٹم لیعنی مجرک دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کردینا چاہئے کیونکہ بیرجانور بہت کر ور بوتے ہیں ان جانوروں کے لئے صرف تقلید لیعنی مجلے میں ہار ڈال دین کافی ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک تقلید تو مستخب ہے لیکن اشعار مطلقا کروہ ہے خواہ بھری و چھتر ہ ہویا اونٹ وغیر دنعا وحضرت امام اعظم مطلق طور پر اشعار کی کراہت کے قاکل نہیں اونٹ وغیر دنعا وحضرت امام اعظم مطلق طور پر اشعار کی کراہت کے قاکل نہیں سختے بلکہ انہوں نے صرف اپنے نرمانے کے اشعار کو کروہ قرار دیا تھا کیونکہ اس وقت اوگ اس مقصد کے لئے ہوگ و بہت زیادہ فرقی کردیتے تھے جس سے نزم کے مرایت کرجانے کا خوف ہوتا تھا۔

(آپ سلی الندعلیہ دآ لہ وسلم نے جی کے لئے لبیک کہی) سے بید بیجھے کہ آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے واقعۃ صرف جی ہی کے لئے لبیک کبی بھر مراد لیجئے کہ آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے جی اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک کبی کیونکہ سیحین میں معفرت انس رضی القد عنہ سے منقول اس دوایت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے آئحضرت سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم کو اور عمرہ کے اور عمرہ کے لئے لبیک کہتے سنا ہے۔ چنا نچے اس موقع پر داوی نے یا تو عمرہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جی ہی ہے اس لئے سرف اس کے ذکر پراکتف می ایا ہے کہ آئحضرت سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لبیک کبی تو داوی نے صرف جی کو سا مرف کا ذکر نہیں سنا۔

ام الرئمنین «عنرت عائشہ رضی القد منها کہتی ہیں کہ نبی گریم ملی الله علیہ وآ لہ وسلم نے ایک مرتبہ بھر بوں کوبطور بدی خانہ میں اللہ عب و بھیجا اور ان کے مجلے میں ہارڈ الا۔ (بغاری وسنم) معیجا اور ان کے مجلے میں ہارڈ الا۔ (بغاری وسنم)

بیجا اور است کے بیں کہ تمام ساماء اس بات پر تنق بیں کہ بریوں میں اشعار لینی ان کوزشی کرنامشروع نہیں ہے البعثه ان میں ملامہ یعنی ان کوزشی کرنامشروع نہیں ہے البعثه ان میں ملامہ یعنی ان سے مجلے میں ہار ڈ الناسنت ہے لیکن اس بار ہے میں حضرت امام مالک کا اختلاقی قول ہے۔
تقلید لیعنی ان سے مجلے میں ہار ڈ الناسنت ہے لیکن اس بار ہے میں حضرت امام مالک کا اختلاقی قول ہے۔

## بَاب تَقُلِيْدِ الْغَنَمِ

یہ باب بریوں کے گلے میں ہارڈ النے میں ہے

3096 - حَدَّنَ الْهُ عُمْ الْهُ عَلَيْهِ وَعَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّنَ الْهُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآ عُمْ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَهَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الل

## افضل قربانی کے بارے میں نداہب اربعہ کابیان

جن جانوروں کی قربانی کا ذکر آئی میں ملتا ہے ان میں اونٹ، گائے ، بھیڑ بکری شامل ہیں ، اور علما وکرام کا کہنا ہے کہ سب سے
افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد گائے ، اور اس کے بعد بکری کی ، اور اس کے بعد اونٹ یا گائے کی قربانی میں حصہ ڈ النا ، اس
کی دلیل نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا جعہ کے بارہ میں مندر حبہ ذیل قرمان ہے: (جوکوئی اول وقت میں جائے گویا کہ اس نے اونٹ کی
قربانی کی ۔

ربان ن حضرت امام البوحنيف، امام شافعی، اورامام احمد رحمیم الله تعالی نے بھی بھی کہا ہے، تواس طرح بکراوونہ بمینڈ ھے کی قربائی اونٹ

یا گائے میں حصہ ڈالنے ہے افضل ہے، اورامام مالک رحمہ الله تعالی کہتے ہیں: مینڈ ھے کی قربائی افضل ہے اوراس کے بعد گائے
اوراس کے بعد اونٹ کی قربائی افضل ہے، کوئکہ نی صلی الله علیہ وسلم نے دومینڈ ھے ذرح کیے تھے اور نبی صلی الله علیہ وسلم افضل کام بی

کرتے تھے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ: نبی صلی الله علیہ وسلم اپنی امت کی فیر خوابی کرتے ہوئے اولی اختیار کرتے تھے اورامت
کوشفت میں ڈالن پسند نبیں فرماتے تھے ۔ گائے اوراونٹ کے سات ہے، ہوتے ہیں احمد امند رجہ ذیل حدیث کی بنا پر اس میں
سات اشخاص شریک ہو تکتے ہیں:

ساب، من سامریسی اللہ تقالی عند بیان کرتے ہیں کہ: ہم نے حدید بیٹس نی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آ دمیوں کی جانب حضرت جاہر رضی اللہ تقالی عند بیان کرتے ہیں کہ: ہم نے حدید بیٹس نی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات آ دمیوں کی جانب ہے اونٹ اور سمات ہی کی جانب سے گائے ذریح کی تھی۔

3096 افرجه بخارى نى " تى الحديث 1701 افرجه مسلم فى " الصحيح" قم الحديث 3190 افرجه الوداؤد فى " السنن" قم الحديث 1755 افرجه النسال فى السنن" تم الحديث 1755 وقم الحديث 2787 وقم الحديث 2787

ادرایک روایت کے الفاظ میں: ہمیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم ادنث ادرگائے میں سات سات افراد شریک ہوجا کیں۔اورائیک روایت کے الفاظ میں: تو گائے سات اشخاص کی جانب سے ذبح کی جاتی تھی اور ہم اس میں شریک ہوتے۔(میم سلم برتب الامنیہ)

#### گائے اونٹ کی قربانی کی فضیلت میں ندا ہب اربعہ کابیان

علامہ ابن قدامہ مقدی عنبلی علیہ الرحمہ کلیمتے ہیں کہ قربانی ہیں سب سے افضل اونٹ اور پھر گائے اور پھر بھرا اور پھر اونٹ یا گائے میں حصہ ڈ الناہے، امام شافعی اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول بہی ہے، کیونکہ جمعہ کے متعلق رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلے وقت کمیا کو یا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی ، اور جو شخص دوسرے وقت ہیں گمیا کو یا کہ اس نے کانے کی قربانی کی ، اور جو شخص ہو تھے وقت کمیا کو یا کہ اس نے سینگوں والامینڈ ھاقربان کیا ، اور جو شخص ہو تھے وقت کمیا کو یا کہ اس نے مرغی قربان کی ، اور جو شخص پانچویں وقت کمیا کو یا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی ، اور جو شخص پانچویں وقت کمیا کو یا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی ، اور جو شخص پانچویں وقت کمیا کو یا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی ۔

#### ميند سے يا گائے كى قربانى كى نصيلت ميں غدا بب اربعه؟

تربانی میں انصل اونٹ ہے،اور پھرگائے ،اور پھر بکرااور پھر اونٹ یا گائے میں حصہ ڈاننا انصل ہے؛ کیونکہ رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کا جمعہ کے متعلق فرمان ہے۔جوخص بہل محری میں گیا گویا کہ اس نے اونٹ قربان کیا۔

وجددالات بیب که: اونٹ گائے ،اور بکری اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنے میں تفاصل لیعن فرق پایا جاتا ہے، اور اللہ کا خرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہاونٹ کی قیمت بھی نے دور بازشک وشید قربانی سب ہے ہم جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہاونٹ کی قیمت بھی زیادہ ہے آئے ڈلا شامام ایوصلیفہ، امام شافعی، اور امام احمد حمیم اللہ کا قول کہی ہے۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ بھیڑ میں سے جذعہ افضل ہے اور پھرگائے ، پھر اونٹ افضل ہے ، کیونکہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم من کام کرتے ہیں جوسب سے افضل اور بہتر ہو۔
علیہ وسلم نے دومینڈ ھے ذرخ کیے تھے ، اور رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے ہیں جوسب سے افضل اور بہتر ہو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نری اور شفقت کرتے ہوئے غیر اولی اور افضل چیز اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ امت نے ان کی ہیروی واطاعت کرنا ہوتی ہے ، اور رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مشقت کرنا پند

نہیں فر<sub>ما</sub>تے ،اوراونٹ کی گائے پر نصیلت بیان بھی فرمائی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

#### بَابِ اِشْعَارِ الْبُدُن

#### یہ باب قربانی کے جانور کونشان لگانے میں ہے

3097 حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ اللَّسُتُوَائِي عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى فِى السَّنَامِ الْآيُهُ مَنْ وَآمَاطُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاطَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالُهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ ع

عن معزت عبدالله بن عباس بلی بنایان کرتے ہیں ہی اکرم مَلَّ فَیْن کے جانور کی کوہان ہیں داکیں طرف نشان نگایا اوراس سے خون صاف کیا۔

۔۔ علی نامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ آل کیے بین نبی اکرم ناتیج آلے '' ذوالحلیفہ'' میں ایسا کیا اور دوجوتوں کا ہاراسے سنایا۔

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدَ وَاَشْعَرَ وَارْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْنَبُ مَا يَجْنَبُ الْمُحْرِمُ الْمُحْرِمُ وَسَلَّمَ قَلْدَ وَاَشْعَرَ وَارْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْنَبُ مَا يَجْنَبُ الْمُحْرِمُ

عهد سیّدہ عائشہ صدیقتہ بنی خان کرتی ہیں ہی اکرم مَنافیظ نے (قربانی کے جانور کے ملے میں) ہار پرنشان لکوایا اورا ہے مجوادیا اور آپ مَنافیظ نے کسی ایسی چیز ہے اجتناب ہیں کیا جس ہے احرام والاضحض اجتناب کرتا ہے۔

#### اشعارا ورتقليد كمستك كابيان

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (سفر جے میں) ؤ واٹھلیفہ پہنچے کرظہر کی نماز پرجی اور پھراپی اوٹٹی کو (جو قربانی کے لئے تھی) طلب فر مایا اوراس کی کوہان کے واہنے پہلوکوزخی کیا اوراس کے خون کو بو نچھ کراس کے گلے میں دوجو تیوں کا ہارڈ ال دیا اور اس کے بعدا پی (سواری کی) اوٹٹی پر (کہ جس کا نام قصواء تھا) سوار ہوئے اور جب مقام بیداء میں اوٹٹی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک کہی۔ (مسلم)

ہملے یہ ہم کیے کہ اشعارا در تقلید کے کہتے ہیں؟ جج میں ہدی کا جوجانور ساتھ لے جایا جاتا ہے اس کے بہلوکوزخم آنود کرویتے ہیں جسے اشعار کہا جاتا ہے بیز اس جانور کے گلے میں جوتے یا بڈی وغیرہ کا ہارڈ ال دیتے ہیں جسے تقلید کہا جاتا ہے اور ان وونوں کا 1097 اخرجہ سلم نی ''بھیے'' رقم الحدیث: 3068 اخرجہ ایوداؤدنی ''اسن' رقم الحدیث: 1752 ورقم الحدیث: 1753 اخرجہ التر ندی فی ''الجامع'' رقم الحدیث:

986 'اخرجة النمال في "أسنن" رقم الحديث: 2772 ورقم الحديث: 2773 ورقم الحديث: 2781 ورقم الحديث: 986

3098 اخرجه ابناري ني "التيح" رقم الحديث 1898 ورقم الحديث: 1899 إخرجه سلم في "التيح" وقم الحديث: 3185 أخرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث:

1757 'اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث: 2771 ورقم الحديث: 2782

مقصداس امرکی علامت کردینا جوتا ہے کہ بدید کی کا جانور ہے۔

آ تخضرت سلی الله علیه و آلدوسلم جب ج کے لئے چاور ذوالحلیقہ کوجوائل مدینہ کامیقات ہے بہنچ تو نماز پڑھنے کے بعر
اس اونٹنی کوطلب فرمایا جے آ ب سلی الله علیه و آلدوسلم بطور مدی اپنے ساتھ لے چلے جے، پہلے آ ب سلی الله علیہ و آلدوسلم نے اس ک
کوہان کے وابنے پہلویس نیز ہ ماراجب اس سے خون بہنے لگا تو اسے یو نچھ و یا اور پھراس کے گلے میں دوجو تیوں کا ہار و ال دیا اس
طرح آ ب سلی الله علیہ و آلدوسلم نے بیعظامت مقرر فرماوی کہ بیہ مدی کا جانور ہے تاکہ لوگ جب اس نشانی وعلامت کے ذریعیہ
جانیں کہ بیہ ہدی ہے تو اس سے کوئی تعارض نہ کریں اور قزات وغیرہ اسے عائب نہ کریں اور اگر بید جانور راستہ بھنگ جائے تو لوگ
است اس کی جگہ پہنچا دیں۔ ایام جا بلیت میں لوگوں کا بیشیوہ تھا کہ جس جانور پرالی کوئی علامت نہ دیکھتے اسے ہڑ ب کرجاتے تھے
اور جس جانور پر بیعلامت ہوئی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے، چنا نچہ شارع اسلام نے بھی اس طریقہ کو ذکورہ بالا مقصد کے تیت جائز

اب اس فقهی مسکدی طرف آیے، جمہورائمہ اس بات پر شفق ہیں کہ اشعار بعنی جانورکواس طرح زخی کرنا سنت ہے لیان جم ایستی بحری، دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کر دینا چاہتے کیونکہ یہ جانور بہت کزور ہوتے ہیں ان جانوروں کے لئے صرف تقلید یعنی بحری، دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کر دینا چاہتے کیونکہ یہ جانور بہت کزورہ ہوتے ہیں ارڈال دینا کافی ہے۔ حضرت امام ابوضیف کے بیس بارڈال دینا کافی ہے۔ حضرت امام ابوضیف کی اس بات کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم مطفق طور پراشعار کی کراہت کے قائل نہیں اونٹ وغیرہ علماء حضرت امام اعظم کی اس بات کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم مطفق طور پراشعار کی کراہت کے قائل نہیں متصد کے لئے ہدی کو بہت زیادہ نے بلکہ انہوں نے صرف اپنے زمانے کے لئے اشعار کو کروہ قرار دیا تھا کیونکہ اس وقت لوگ اس متصد کے لئے ہدی کو بہت زیادہ زخی کرویے تھے جس سے زخم کے سرایت کرجائے کا خوف ہوتا تھا۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ظہری نماز ذوالحلیفہ کی مجد میں پڑھی جب کہ باب صلو قالسفر کی پہلی حدیث میں جو بخاری وسلم نے روایت کی ہے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو پچک ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے ظہری نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی ۔ لہٰ ذاان دونوں روایتوں کے تصاد کو بوں دور کیا جائے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ظہری نماز تو مدینہ ہی پڑھی تھی محر حصرت این عباس رضی اللہ عنہ نے خونکہ مدینہ میں پڑھی تھی محر حصرت این عباس رضی اللہ علیہ وا لہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں نماز آ ب صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں نماز آ ب صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کے ہمراہ نہیں پڑھی ہوگی اس لئے جب انہوں نے آئحضرت سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں نماز پڑھ دے ہیں ای لئے انہوں نے یہاں یہ بیان کیا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے ظہری نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی۔

احل بالج (آپ سلی الله علیه وقاله وسلی سے بی کے لئے لیک کی) سے یہ نہیں کہ آپ سلی الله علیه وقاله وسلم نے واقعہ صرف جج بی کے لئے لیک کہی ) سے یہ نہیں کہ دونوں کے لئے لیک کہی کیونکہ صرف جج بی کے لئے لیک کہی بلکہ میں مفہوم مراو لیجئے کہ آپ سلی الله علیه وقاله وسلم نے جج اور عمره وونوں کے لئے لیک کہی کیونکہ صحیحیین میں حضرت انس رضی الله عند سے منقول اس روایت نے اس بات کو بالکل واضح کرویا ہے کہ میں نے آئحضرت سلی الله علیه وقالہ جج بی وقالہ جج بی وقالہ جج بی کہ اور عمره کے لئے لیک کہتے سنا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر داوی نے یا تو عمره کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جج بی

ے اس لئے صرف ای کے ذکر پراکتفاء کیا یا یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لیک کہی تو راوی نے صرف جج کوسناعمر و کا ذکر نیس سنا۔

ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی انڈعنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی انڈعلیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بکر ہوں کو بطور ہری خانہ تعب کو بھیجا اور ان کے مکلے میں ہارڈ الا۔ (بخاری دسلم)

علامہ طبی کہتے ہیں کہ تمام علاء اس بات پر منفق ہیں کہ بکریوں میں اشعار یعنی ان کوزنی کرنامشر وع نہیں ہے البت ان میں تقلید بیعنی ان کے مکلے میں ہارڈ الناسنت ہے لیکن اس یار ہے میں حضرت امام ما لک کا اختیافی قول ہے۔

#### بَابِ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

#### یہ باب ہے کہ قربانی کے بڑے جانور پرد کھے جانے والے کیڑے

3099- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي بُدِيهِ وَانْ آفُرُمَ عَلَى بُدْنِهِ وَانْ آفُرِم عَلَى بُدْنِهِ وَانْ آفُرِم عَلَى بُدْنِهِ وَانْ آفُرِم عِلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ آفُرُم عَلَى بُدْنِهِ وَانْ آفُرِم عِلَيْهِ وَبُلْلَهَا وَجُلُودَهَا وَآنُ لَأَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ آفُرُم عَلَى بُدْنِهِ وَانْ آفُرِم عِلَيْهِ وَبُلْلَهَا وَجُلُودَهَا وَآنُ لَآفُومُ عَلَى الْمُعَالِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

وہ دہ حد حضرت علی بن ابوطالب بڑائٹو بیان کرتے ہیں ہی اکرم نڈٹیٹر نے مجھے تھم دیا کہ میں آپ نڈٹیٹر کے قربانی کے جانوروں کا خیال رکھوں اوران پرڈالے جانے والے کپڑے اوران کی کھالوں کو تنسیم کردوں اور تصائی کوان میں سے کوئی چیز نہ دوں۔ (حضرت علی بڑائٹو کہتے ہیں) پہلے ہم یہ تصائی کودے دیا کرتے تھے۔

#### فقهاء احناف كنزد كياشعاركرن كابيان

علامہ سرتسی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزویک اشعار کرتا مکروہ ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک اشعار کرنا اچھاعمل ہے۔ لیکن جب دہ اشعار کوچھوڑ ویتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔

اشعار کی تعریف یہ ہے کہ نشریا تیز دھاردار چیز سے اونٹ کے کوہان کو دونوں اطراف میں سے کسی آیک جانب سے کھال کوا تنا کاٹا جائے کہ اس کاخون نکل آئے اور پھراس خون کواس کی کوہان کے ساتھ ٹل دیا جائے۔اسے اشعار کہتے ہیں۔اس مری کی نشانی قائم ہوتی ہے۔ کیونکہ اشعار کامعنی اعلام ہے۔

ابن الى يعلى عليه الرحمه كيتي بين كدكو بان كى بائيل جانب كانا جائ كا كيونكه حديث يحج سے تابت ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في الله وسلم

الى طرح كااشعار دوايت كيامميا ہے۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوی حنی علیه الرحمہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کے زویک اشعار کروہ نہیں ہے کیونکہ جب کثیرا حادیث سے
اشعار ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم نے صرف اپنے دور کے لوگوں کواس وجہ سے منع کیاتھا کہ لوگ گہرا چھرا گھونپ دیتے ہتے جس
کی وجہ سے اونٹ کی ہلاکت کا خطرہ ہوتا تھا۔ کیونکہ انہیں اشعار کا سیح طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ البتہ جولوگ اشعار کرنا جانے ہیں ان
کیلئے اونٹ کی کھال وغیرہ کا ٹنا کر وہ نہیں ہے۔ (مبسوط ج میم میں میمان بیروت)

# بَابِ الْهَدِّي مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

یہ باب قربانی کے مونث اور مذکر جانوروں کے بیان میں ہے

3100 - حَدَّثَنَا الْوُبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُدَى فِي بُدْنِهِ جَمَّلًا لِآبِي جَهْلٍ بُوتُهُ مِنْ فِضَةٍ

۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس دی بھنے نہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگانی کے جانور کے طور پر ابوجہل کا اونٹ روانہ کیا تقا، جس کی ناک میں جاندی کی بالی تھی۔

3101- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسِى اَنْبَانَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَلٌ

ایاس بن سلمهاین والد کابی بیان فقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلاَیْنِ کا کے جانوروں میں اونٹ بھی تھا۔

کن جانوروں کی قربانی جائزیانا جائز ہے؟

بھیڑ، بکرا، دنبہ ایک بی تخص کی طرف ہے قربان کیا جاسکتا ہے، گائے، تیل، بھینس، اورث سات آدمیوں کی طرف ہے۔
کافی ہے۔ بشرطیکہ سب کی نیت تو اب کی بوک کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔
بھیڑا ور دنبہ اگرا تنافر ہا ور تیار ہو کھ دیکھنے بیں ایک سال بحر کا معلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، تیل، بھینس دوسال کی۔ اورف پانچ سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں ہے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تیج میں سے اور طاہری حالات اس کی تکذیب نہیں کرتے تو اس پراعتا دکرتا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تی میں سے نوٹ گئے ہوں اس کی قربانی کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اورلنگڑے کی جائز بلکہ افضل ہے کہ کانے اورلنگڑے کے اورلنگڑے کے کانے کو کر باند کے کانے کان کی کانے کی کر باند کی کر بانی جائز بلکہ افسان کے کی کر باند کی خوالی کے کانے کی کر باند کی کر بانی جائز بلکہ افسان کے کر باند کی کر باند کے کر باند کر باند کی کر باند کر باند کر باند کر باند کی کر باند کر

3100 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

3101 الروايت كفل كرتے بين امام ابن ماجيمنفرد بيں۔

المرحاب مریض اور لاغر جانور جوقربانی کی جگہ تک اپنے بیروں پر نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یادم کئی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی درمختار)

زیادہ مان برا میں میں جانور کے کان پیدائی طور پر بالکل نہ ہوں ، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور سیح سالم خریدا تھا بھراس بس کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہوگیا تو اگر خریدئے والاغنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اس عیب وار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اس مخفی غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ (در ہی دونیرو)

بَابِ الْهَدِّي يُسَاقُ مِنْ دُوْنِ الْمِيقَاتِ

بيباب ك ميقات كرياني كاجانور ساتھ لے كرجانا

3102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَكَثَنَا يَحْبَى بُنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ

مع حضرت عبدالله بن عمر بالتاجئابيان كرت بين ني اكرم التي في الى والا جانور " فلديد " سيخريدا تعا-

### بَابِ رُكُوْبِ الْبُدُنِ

یہ باب قربانی کے جانور پرسوار ہونے کے بیان میں ہے

3103- حَدِّنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُودِيِّ عَنُ النَّوْدِيِّ عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُنْهَا قَالَ الْكُنْهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُنْهَا قَالَ الْكُنْهَ قَالَ الْكُنْهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُنْهَا قَالَ الْكُنْهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُنْهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُنْهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا يَعْدَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَهُ مَا يَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوالِيَةً وَمُوالِيَا لَا مُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ووتم اس پرسوار بوجاؤی -

اس في عرض كى: ميتربانى كاجانورى، بى اكرم الني المراسية

"تبهاراستياناس مؤتم اس پرسوار موجاد"-

قربانی والے بدنہ پرسواری کی ممانعت کابیان

اور جو محض قربانی لیگر چلا پھراس پر سواری کرنے کیلئے مجبور ہوا تو وہ سواری کرلے۔اور اگر اس کو اس پر سواری کرنے کی ضرورت نہ ہوتو سواری نہ کرے۔ تا کہ اس کو اللہ کے لئے خاص کرلے۔ البذا اس کے لئے متاسب تبیس ہے کہ اس کی طرف کسی چیز کو

3192: اخرجه التريدي في "الجامع" وقم الحديث: 307

3183 اس روایت کوفل کرنے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

ا ہے تصرف میں لائے یا نفع حاصل کر ہے۔ جی کہ اس کوائی جگہ پر پہنچاد ہے۔ لیکن جس دقت وہ مواری پر مجبور ہو۔ کیونکہ روایت ہے کہ بی کہ بی کہ اس کوائی جگہ پر پہنچاد ہے۔ لیکن جسلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: تیرا برا ہوتو اس پر سوار ہوگی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: تیرا برا ہوتو اس پر سوار ہوگی اللہ علیہ دسلم ہوجا۔ اور اس حدیث کی وضاحت ہیہ ہے کہ وہ بندہ محتاج دعا جز تھا۔ اور اگر وہ خص اس سواری پر سوار ہوگی اور اسکی سواری کی وجہت اس میں کوئی نقص پیدا ہوگی اور اس کے والاقتص کا ضامی ہوگا۔ (ہما ہے اولین ، کتاب الحج ، لا ہور)

#### ہدی پرسوار ہونے کا مسئلہ

حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عشہ کہتے ہیں کہ دسول کر یم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اون ہا ہا ہوا جا رہا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اس اونٹ پر سوار ہوجا کو اس نے کہا کہ یہ قوبری ہے ( بیس اس پر کیسے سوار ہوجا کو اور یہ تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھر فر مایا کہ اس پر سوار ہوجا کہ سری پر سوار ہوجا کہ اس پر سوار ہوجا کہ اس پر سوار ہوجا کہ اس کے بھر کہا کہ ہیہ ہیں سوار ہونے کے اس نے بھر کہا کہ ہیہ ہدی ہر کہ ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اس پر سوار ہوجا کہ انسوں ہے آپی کہ بیس سوار ہونے کے اس نے بھر کہا کہ ہیہ ہدی ہری مرتبہ بیس سوار ہونے کے اس کے بہتا ہوں اور تم اپنی طرف سے عذر بیان کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات دوسری یا تیسری مرتبہ بیس فر مائی۔

(بخاری اسم)

حضرت ابوز بیر (تا بعی ) کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت جابر بن عبداللہ دضی اللہ عندہ مدی پر سوار ہونے کے بارے میں

یو چھا می اتو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک کے جہیں کوئی اور
سواری نہ ملے اور تم سوار ہونے پر مجبور ہوتو اس مدی پر (اس) احتیاط کے ساتھ سوار ہو (کراسے کوئی ضرر و تعکیف نہ پہنچ) (مسلم)

اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں آیا ہدی پرسوار ہونا جائز ہے یانہیں؟ چنانچے بعض حفزات کہتے ہیں کہ اگر سوار مونے کی صورت میں ہدی کوکوئی ضرر نہ پنچے تو اس پرسوار ہونا جائز ہے۔ لیکن حنفیہ کے زدیک ریمسئلہ ہے کہ اگر ضرورت ومجوری ہوتو ہدی پرسوار ہوا جا سکتا ہے ور نہ نہیں ، البذا جن روایتوں میں ہدی پرسوار ہونے کا مطلق طور پر جواز ملتا ہے وہ روایتیں ضرورت ومجبوری پرمحمول ہیں۔

3104 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الْدَّسُتُوائِيِّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِهَا نَعُلَّ

علیہ حضرت انس بن مالک ڈٹائٹٹیمیان کرتے ہیں ٹی اکرم مُٹائٹٹیم کے پاس سے (ایک شخص) قربانی کے اون کے ساتھ گزرانو نبی اکرم مُٹائٹیم نے ارشادفر مایا:تم اس پرسوار ہوجاؤاس نے عرض کی نیقربانی کا جانور ہے نبی اکرم مُٹائٹیم نے فر ، یا:تم اس پر سوار ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں: ہیں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم مُٹائٹیم کے ساتھ اس قربانی کے جانور کے ساتھ سوار ہوا جس کی گردن میں جوتوں (کاہار) تھا۔

<sup>\* 3104</sup> اخرجه البخاري في "الشخيخ"، قم الحديث: 1690

## بَاب فِي الْهَدِّي إِذَا عَطِبَ بِهِ باب ہے کہ جب قربانی کا جانورتھک جائے (تو کیا کیا جائے؟)

3105 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُ حَدَّنَا سَعِبُدُ بُنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مِسْلِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ذُوْلِيًّا الْخُزَاعِيَّ حَدَّتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُنِ لُمَّ يَغُولُ إِذَا عَبِطِبَ مِنْهَا شَيْءً فَحَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضُوبُ مِنْهَا وَلَا تَطُعَمُ مِنْهَا آنْتَ وَلَا آحَدٌ قِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضُوبُ مِنْهَا وَلَا تَعْلَمُ مِنْهَا آنْتَ وَلَا آحَدٌ قِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ

ے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنابیان کرتے ہیں: حضرت ذکریب فزائی بڑٹنڈنے یہ بان کی ہے ہی اکرم کڑھنا کے اس کر م کڑھنا اس کے مرتے کا ان کے ساتھ قربانی کے جانے اور تمہیں اس کے مرتے کا اندیشہ ہوئو تم اسے ذرع کر دینا بھراس کا جوتا (لینی وہ جوتا جواس کے گئے میں بارکے طور پر ڈالا گیا تھا ) وہ اس کے خوان میں ڈیوکر۔ اس کے بہلومیں لگا دینا تم اور تمہارے دفقاء میں ہے کوئی ایک اس میں ہے ( گوشت ) نہلا گے۔

3108 - جَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَبْهَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ هِضَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالُوْا حَدَّنَا وَكِنْعٌ عَنْ هِضَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عُرُو اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِمَا عَطِبَ مِنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عص حضرت تأجید فزائی بناتند و نی اکرم من فی آن کے جانوروں کے گران تھے وہ بیان کرتے میں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ (من فی آن کی جو جانور تھک جائے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ نی اکرم من فی آن کے جانور کے اس کے ساتھ کیا کروں؟ نی اکرم من فی آن کے فرایا: تم الے محمور دووہ کے میں ہار کے طور پر ڈالا ہوا) جوتا اس کے خون میں ڈیوو کی وہ اس کے بیلو پر نگا دواور پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دووہ اسے کھالیس گے۔

## بَابِ اَجْرِ بُیُوْتِ مَکْفَهٔ به باب مکہ کے گھروں کے کرائے کے بیان میں ہے

3107 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤننَى عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي حُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ

3205: أخرجه مسلم في "الصحيح "رقم الحديث: 3205

3106 اخرجه ابودا وَدنى" السنن" رقم الحديث 1762 اخرجه الترخدي في" الجامع" رقم الحديث: 18

3167 ال روايت كفل كرت بين المام اين ماج متفردين-

بُسنِ اَبِسَى سُلَبُعَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ ثُوْلِِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُذَعِى رِبَاعُ مَكَةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احْنَاجُ مَسَكَنَ وَمَنِ اصْنَعْنَى اَسْكَنَ

عد علقہ بن نصلہ بیان کرتے ہیں: نی آکرم النفظ کا پھر حضرت ابو بکر نظافظ کا، پھر حضرت ہمر بلاکٹظ کا وصال ہوا، اس تمام عرصے ہیں مکہ کی سرز مین کوالیہ جانور کی طرح سمجھا کمیا جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، جس شخص کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں رہائش اختیار کر لیٹا تھا، جس شخص کو ضرورت نیس ہوتی تھی وہ کسی دوسرے کورہائش کے لیے دیدیتا تھا۔

### مسجد حرام مسے رو کنا گناہ ہے

معجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندول کو دہاں سے تکالنا اللہ کے زدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔
(بقرہ۔ آیت)۔ فلا ہر ہے کہ یہاں مجد سے ٹماز پڑھنے والوں کو نکالنا تہیں بلکہ ملہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ دومری جگہ فرمایا ذیلت اسٹن گئم یکٹ انعلکہ تحاصیوی المحسیجید المحتواج، بیدعایت اُس کے لیے ہے جس کے گروالے مجد حرام کے دہنے والے مہد حرام میں مماوات کو مسلم دار ہوراح م ملہ ہے نہ کہ مخص مجد حرام میں مماوات کو مسلم دونیوں کیا جاسکا، بلکہ بیرم ملہ میں مماوات ہے۔

پھریے گردہ کہتا ہے کہ بید مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت بی جی بین ہے ، بلکہ حرم مکہ بین تمام عنوق کے اعتبارے
ہے۔ بیر زبین خدا کی طرف سے وقف عام ہے لبندا اس پر اور اس کی ممارات پر کسی کے حقوق ملکت نہیں ہیں۔ ہر فض ہر جگہ میر
سکتا ہے ، کوئی کسی کوئیس روک سکتا اور نہ کسی بیٹے ہوئے کو اُٹھا سکتا ہے۔ اس کے بوت جس بیاوگ بکٹر ت احادیث اور آٹار پیش
کرتے ہیں۔ مثل عبداللہ بن عمر کی روایت کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مناخ لا تباع رہا عہا و لا تو اجو بیوتها،
ملہ مسافروں کے اُنر نے کی جگہ ہے ، نہاس کی زمینیں نیجی جا کی اور نداس کے مکان کرائے پر جڑھائے جا کیں۔

عَلْقَمه بن نَضْلَه کی روایت که درسول الله صلی الله علیه و ملم اورا بو بکر دعمر اورعثمان رضی الله عنهم کے زمانے میں مکنے کی زمینیں سوائب (افقاد و زمینیں یا شاملات) سمجی جاتی تھیں، جس کو خرودت بوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت ندر ہتی دوسرے کو ٹھیرا دیتا تھا۔
عبداللہ بن عمر کی روایت کہ حضرت عمر نے تھم دے دیا تھا کہ جج کے ذیائے میں مکنے کا کو کُی شخص اپنا درواز ہ بندنہ کرے۔ بلکہ مجاہد کی روایت تو بیہ ہے کہ حضرت عمر نے اہل ملہ کو اپنے مکانات کے صن کھلے چھوڑ دینے کا تھم دے رکھا تھا اور وہ ان پر درواز ب مکانات کے میں روایت عطا کی ہے اور دہ کہتے ہیں کہ صرف شہیل بن عمر وکو

ت عظم نے محن پر در دازے لگانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے ادنٹ وہاں بند کرنے موتے تھے۔

عبدالله بن عمر صنی الله عند کا تول که جوفض مله کے مکانات کا کرایدوسول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ ہے مجرتا ہے۔ عبدالله بن عباس منی الله عند کا تول که الله نے پورے حرم مله کوسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ مله والوں کو باہر والوں ہے کرایدوسول کرنے کا حق نہیں ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکلہ کے نام کہ مکلے کے مکانات پر کرامینہ لیا جائے کیونکہ میروام ہے۔ان روایات کی منا پ مجٹرت تابعین اس طرف میے ہیں ،

اور فقہا میں سے امام مالک ، امام اعظم رضی اللہ عند ، سُغیان توری ، امام احمد بن شبل ، اور اسحاق بن تراخؤ نید کی مجمی میں رائے ہیں کہ اراضی ملدی ہنے ، اور کم از کم موسم حج میں ملنے کے مکانوں کا کرا میہ جا ترنیس ۔ البنہ بیشتر فقہا ہے نے ملکہ کے مکانات پرلوگوں کی مکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحثیبت ممارت ، ندکہ بحثیبت زمین بھے کو بھی جا ترزقر اردیا ہے۔

#### مسجد حرام سے روکنے کی ممانعت میں تصریحات کابیان

وال انہیں احکام جج ادا کرنے سے بازر کھتے تھے باوجوداس کے اس تعلی کر دید کرتا ہے جودہ مسلمانوں کو مجد الحرام سے روکتے تھے وہاں انہیں احکام جج ادا کرنے سے حالا نکہ اولیا ووہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈربواس سے معلوم ہوتا کہ یہ ذکر حدیثے تریف کا ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کی آیت (یسالونك عن المشہو المسحوام النہ) میں ہے یہاں فر ایا کہ باوجود کفر کے پھریجی تعلی ہے کہ اللہ کی راہ سے اور مجد الحرام سے مسلمانوں کورد کتے ہیں جودر حقیقت اس کے اہل ہیں۔ ہی تریب اس آیت کی ہے (المدین احسوا و تعطم من قلوبھ مبذکر الله النہ) ایسنی اس کے مان کے دل ذکر الله النہ) ایسنی اس کے اس کے دل ذکر الله النہ) ایسنی اس صفت ہے کہ ان کے دل ذکر الله النہ) ایسنی موجاتے ہیں۔

مسجد الحرام جواللہ نے سب کے لئے بکیاں طور پر باحرمت بنائی ہے تیم اور مسافر کے حقوق میں کوئی کی زیادتی نیس رکھی۔ اہل کد مسجد الحرام میں اتر سکتے ہیں اور باہر والے بھی۔ وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرون مما لک کے لوگ سب ایک ہی جن رکھتے ہیں۔

اس سئے میں امام شافق رحمت الله علیہ تو فرمانے گئے کے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جا کتی ہیں۔ ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے رہمی دی جا سکتی ہیں۔ ولیل بیدی کہ اسمامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کل آپ اپ نی مکان میں اقرے گئے ؟ پھر فرمایا کا فرمسلمان کا اسلمان کا مرکان میں اقرے گئے جو ڈی ہے جو اب دیا کہ فقیل نے ہمارے لئے کون می حویلی جو ڈی ہے؟ پھر فرمایا کا فرمسلمان کا ورث نہیں ہوتا اور نہ سلمان کا فرکا۔ اور ولیل بیہے کہ امیر المؤمنین معزے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے حضرت صفوان بن امید کا مکان چار بزار درہم میں فرید کروہاں جیل خانہ بنایا تھا۔ طاؤی اور عمر و بن و بنار بھی اس سئلے میں امام صاحب کے ہم نوا ہیں۔ امام اساف میں سے امام اساق بن را ہو بیال کے خلاف کہتے ہیں کہ ورثے میں بٹ ہیں سکتے نہ کرائے پر دیئے جا سکتے ہیں۔ اسلاف میں سے امام اساق بن را ہو بیال کے خلاف کہتے ہیں کہ ورثے میں بٹ ہیں سکتے نہ کرائے پر دیئے جا سکتے ہیں۔ اسلاف میں سے

سیست کے عت یہ گہتی ہے جاہد اور عطا کا بہی مسلک ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجد کی بیرحدیث ہے حضرت عدقمہ بن فضار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معدیق اور فاروقی خلافت میں سکے کی حویلیاں آ زاداور بیملکیت استعمال کی ہاتی رہیں اگر ضرورت ہوتی تو رہتے ور نداوروں کو بسٹے کے لئے دے دیے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہ تو کہ شریف کے مکانوں کا بیچنا جا کڑے نہ ان کا کرامیہ لیمتا۔ حضرت عطامجی حم میں کرامیہ لینے کوئع کرتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رمنی الله تعالی عند مکه شریف کے گھرول کے درواز سے روکتے تھے کیونکہ کن میں حاجی اوک نظیرا کرتے تھے۔ سب سے پہلے گھر کا دروازہ مہیل بن عمرونے بنایا حضرت عمر رمنی الله تعالی عند نے ای دفت انہیں حاضری کا عمر بجیجا انہوں نے آکر کہا مجھے معاف فر مایا جائے میں سودا گرشخص ہول میں نے ضرور تایہ دروازے بنائے ہیں تا کہ ممرے جانور میں رہیں۔ آپ نے فر مایا پھر خیر ہم اسے تیرے لئے جائز رکھتے ہیں۔ اور روایت میں تھم فوروتی ان الفاظ میں مروی ہے کہ اہل مکہ اپنے مکالوں کے دروازے ندر کھوتا کہ باہر کے لوگ جہاں جا ہیں ٹھیریں۔

عطا فرماتے ہیں شہری اور غیروطنی ان میں برابر ہیں جہاں جا ہیں اتریں۔عبداللہ بن عمر رضی الند تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کے شریف کے لوگ گھروں کا کرایہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔

رے۔ امام احمد رحمتہ القدعلیہ نے ان دونوں کے درمیان کا مسلک پسندفر مایا بعنی ملکیت کو اور درتے کو تو جائز بتایا ہال کرایہ کو نا جائز کہا ہےاس سے دلیلوں میں جمع ہوجاتی ہے۔

حضرت مجاہد دحمتہ القدعلیہ جوبھی یہاں برا کام کرے بیرم شریف کی خصوصیت ہے کہ غیروطنی لوگ جب کی بدکام کاارادہ مجی کرلیں تو بھی آنہیں سزاہوتی ہے جاہے عملانہ کریں۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فریائے ہیں اگر کوئی شخص عدن ہیں ہواور حرم ہیں الحاد وظلم کا ارادہ رکھتا ہوتو بھی اللہ اے دردناک عنداب کا مزہ چکھ کے گا۔ حضرت شعبہ رحمتہ اللہ علیہ فریائے ہیں اس نے تو اس کومرفوع بیان کیا تھا نیکن ہیں اے مرفوع نہیں کرتا۔
اس کی اور سند بھی ہے جوشچے ہے اور موقوف ہونا بہ نسبت مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے عموما تول ابن مسعود رضی اللہ تعی گرمنی موردی ہے واللہ اللہ علی اللہ تعدن میں بیٹے کر ہی مردی ہے واللہ اللہ عدن میں ہیں کر ہرائی کے صرف سے برائی نہیں گھی جاتی لیکن اگر دور در از مثلا عدن میں بیٹے کر بھی یہال کے کسی شخص کے تو کا ارادہ کر بے قواللہ اللہ عنداب میں جاتا کہ عقد اس میں جاتے ہیں بال سے موقول کی موقول ہیں واضل ہے۔
ایک میں کہنے بریبال قسمیں کھانا بھی الحاد میں داخل ہے۔

سعید بن جبیر رحمته الله علیه کا فر مان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی دیٹا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کا قول ہے! میر شخص کا یہاں آ کر تنجارت کرنا۔ابن عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کے بیں اناج کا بیجنا۔

ابن صبیب بن ابو ٹابت فرماتے ہیں گرال فروشی کے لئے اناج کو یہاں روک رکھنا۔ ابن ابی حاتم میں بھی فرمان رسول الندسلی

القد علیہ وسلم سے یہی منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہے آ بت عبداللہ بن انہیں کے بارے میں انزی ہے اسے وضور سلی القد علیہ وسلی سے ایک مہاجراور ایک انصار کے ساتھ بھیجا تھا ایک مرتبہ ہرایک ایپ نسب نامے پر فخر کرنے لگاس نے

ے غصے میں آ کر انصاری کولل کردیا اور کے کی طرف بھا ک کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ جیٹھا۔تو مطلب میہوگا کہ جوالحاد کے بعد مکہ کی بناہ نے۔ان آثارے کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیسب کام الحادیس سے بیں لیکن تقیقتا بیان سب سے زیادہ اہم بات ہے بلک اس سے ین چیز پراس میں تنبیبہ ہے۔ای لئے جب ہاتھی والول نے بیت القد شریف کی خرابی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول سے غول بھیج دیے جنہوں نے ان پر کنگریاں بھیتک کران کا بھس اڑا دیااور وہ دوسروں کے لئے باعث عبرت بنادیے ممتے۔ جنا نجہ صدیث میں ہے کہ ایک لشکراس بیت اللہ کے فزوے کے ارادے ہے آئے گاجب وہ بیدا میں پہنچیں محے تو سب سے سب مع اول آخر کے دھنسادئے جائیں سے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعانى عنه حصرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه فرمات بين آب يبان الحادكر في سيجيب میں نے حضور سلی انتدعلیہ وسلم ہے سنا ہے کہ یہاں ایک قریش الحاد کرے گااس کے گنا واگر تمام جن وانس کے گنا ہوں ہے تو لے جا كي تو بهى بروج اكي ويجهو خيال ركوتم واى نه بن جانا\_ (منداحمه) اورروايت من ميمى به كي بيات تي من البيل خطيم من بینه کری تقی \_ (تغییراین کثیر، عج ۲۵۰)

## بَابِ فَضْلِ مَكَّةً بدباب مکه کرمه کی فضیلت میں ہے

حرم کی زبین کابیان

حرم الزبین کے اس قطعہ کو کہتے ہیں جو کعبداور مکہ کے کردا کرد ہے۔! اللہ تعالیٰ نے کعبد کی عظمت کے سبب اس زمین کو بھی معظم و مکرم کیا ہے۔اس زمین کوحرم اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کی بزرگی کی وجہ سے اس کی حدود میں اکسی بہت ی چیزیں حرام قرار دی ہیں جوادر جکہ حرام نہیں ہیں۔مثلاً حدود حرم میں شکار کرنا ، درخت کا نمااور جانور ول کوستانا وغیرہ درست نہیں۔! بعض علماء کہتے ہیں کہ زبین کابیحصہ حرم اس طرح مقرر ہوا کہ جب حضرت آ دم زمین پراتارے محیحاتو شیاطین ہے ڈرتے بنے کہ جھے ہلاک نہ کرڈ الیں چنا نچیاللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت وٹکہبانی کے لئے فرشتوں کو بھیجاان فرشتوں نے مکہ کو حیاروں طرف سے تھیرلیا لہذا کمہ کے گرداگر د جہاں جہاں فرشتوں نے کھڑے ہو کرحد بندی کی وہ حرم کی حدمقررہوئی اور اس طرح کعبہ محرسہ اوران فرشنوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان جوز مین آسٹی، وہ حرم ہوئی۔

بعض حضرات ریفر ماتے ہیں کہ حضرت آ وم نے جب کعبہ بناتے وفت ججر اسودر کھا تو اس کی وجہ سے ہر چہار طرف کی زمین رو ٹن ہو گئی چنا نچداس کی روشنی اس زمین کے جاروں طرف جہاں جہاں تک بیٹی وہیں حرم کی حدمقرر ہوئی زمین حرم کے حدوو بیہ ہیں، مدینه منوره کی طرف تین میل (مقام تعلیم تک) یمن، طائف، جعر انداور جده کی طرف سات سات میل بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جدہ کی طرف دس میل اور جعر انہ کی طرف نومیل۔ جاروں طرف جہاں جہاں حرم کی زمین ختم ہوتی ہے۔ وہاں حدود کی علامت کے طور پر برجیاں بن ہوئی ہیں تمرجدہ اور جعر انہ کی طرف برجیاں تبیس ہیں۔ قَالَ إِنَّ ابَ سَلَمَةَ بِنَ عَهِدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَوْفٍ اَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَدِي ابْنِ الْمَحَمُّوَاءِ قَالَ لَهُ وَايَّتُ وَسُولُ اللَّهِ عَالَ إِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللَّهِ وَاحَبُ اَرْضِ اللَّهِ إِلَّى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحَبُ اَرْضِ اللَّهِ إِلَى وَاللَّهِ لَوْلَا آنِي أَحْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ

و من سی رو معنوالله بن عدی بن حمراه بی تفتیریان کرتے ہیں: من نے تی اکرم منافیق کود یکھا آپ منافیق اپنی اولی پرموار تے اور آپ مَنْ اَنْدَا اِسْ مِنْ وَوف کیا ہوا تھا آپ مَنْ اَنْدَا اِسے مِنْدِ اسے مکہ ) اللّٰدی تتم ! بے تنک تو اللّٰہ کی زمین می سب سے بہتر (علاقہ) ہے اور میر سے زویک اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ پندیدہ ہے اللہ کی تم اگر جھے تھے سے تکالانہ کیا ہوتا تو

3109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُؤنِّسُ بْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْعَقَ حَدَّثَنَا ابَانُ بْسُ صَسَالِتٍ عَنِ الْسَحَسَنِ بْسِ مُسَلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسْخُسطُسُ عَامَ الْفَسْحِ فَعَالَ يَا اللَّهَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَبَحُرُهَا وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يَأْخُذُ لُقُطَّتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْ يُمَ لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللهُ عُمْرَ لَا لَا لَا لَا لَا اللهُ اللّهُ وَالْقُبُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ

عد سیده صفید بنت شیبہ بن اللہ بیان کرتی ہیں: نتح مدے موقع پر میں نے بی اکرم من النظام کوخطبہ دیتے ہوئے بیار شاد

"ا ب لوگو! بے شک اللہ تعالی نے مکہ کواس دن قابل احتر ام قرار دیا تھا جس دن اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، توریہ قیامت کے دن تک قابل احترام رہے گا، یہال کے درخت کو کا ٹائیس جائے گا، یہاں کے شکار کو بھا پائیس جائے گا، يہال راستے من طنوالى چيزكوا فعايانيس جائے گا، البتداس كا علان كرنے كے ليے انعايا جاسكا ہے"۔ تو حصرت عباس طافن نے عرض کی: اذخر کی اجازت دیجیے! کیونکدوہ ہمارے کھروں اور قبرستان میں استعال ہوتی ہے تو ہی اكرم مَنْ النَّفِيمُ فِي مِنْ الدَّرِي اجازت المريد المريد

## ا ذخر كوكافي في اباحت كابيان

اورز مین حرم کی گھاس کوچرا نا اور کا ٹنا بھی جائز نہیں ہے،البتہ اذخر کو کا ٹنا بھی جائز ہے اور حصارت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ گھاس جرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی مغرورت ہے کیونکہ جانوروں کواس سے روکنا

3108 اخرج التريزي في "الجامع" رقم المديث: 3825

3109 اقريدابخارى في "المحيح" رقم الحديث: 1349

ری ایس اور در ایت کروہ دیت باوروہ یہ کے دونوں اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری سیار

معلوم ہوا کہ حرم محتر م کا مقام ہے ہے کہ جس میں کسی جانور تک کو بھی ستانا ، اس کو ال کے آ رام کی جگہ ہے انفادینا ، خوداس جگہ پر قبضہ کر لینا ہے جملہ امور حرم شریف کے آ داب کے خلاف ہیں۔ ایام جج میں ہر حاجی کا فرض ہے کہ وہاں دوسرے ہما نیوں کے آ رام کاہرونت خیال رکھے۔

البتہ خنگ گھاس کا نئے کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوتی لکین اس کا کا ٹنا بھی درست نہیں ہے۔! ،ای طرح کما ہ یعنی کھلی (ایک نشم کا خودروساگ) بھی مشتنی ہے کیونکہ بینیا تات میں سے بیں ہے! حضرت امام شافعی کے مسلک میں زمین حرم کی محماس میں جانوروں کو چرانا بھی جائز ہے۔

حرم مدینہ کے جانورکو مارنے کی کراہت میں فقہی غراجب کا بیان

حضرت عامر بن سعد رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سعد بن وقاص رضی الله عند جوعشر و مبشر و میں ہے ایک جلیل القدر رسیانی ہیں اپنی حویلی کی طرف جو مدینہ کے قریب مقام عیتی ہیں ہوار بوکر چلے تو راستہ میں انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو ایک درخت کا ب رہ تھا یا اس درخت کے ہے جھاڑ رہا تھا، حضرت سعدرضی القدعنہ نے بطور سرّا او تنبیدا س غلام کے کپڑے چھین الکہ درخت کا ب رہ تھا یا اس درخت کے ہے جھاڑ رہا تھا، حضرت سعدرضی القدعنہ نے بطور سرّا و تنبیدا س غلام سے کپڑے چھین لئے ، پھر جب وہ مدینہ دائیں آئے تو غلام کے مالک ان کی خدمت میں آئے اور سے تعتقوکی کہ انہوں نے جو چیز ان کے غلام سے لئے ، پھر جب وہ مدینہ دائیں آئے تو غلام کو والیس کر ویں یا ان مالکوں کو دے دیں۔ حضرت سعدرضی الله عنہ نے فر مایا کہ خدا کی بناہ میں اس چیز کو کسے والیس کرسکتی ہوں جو ججھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلے وسلم نے دلوائی ہے۔ چٹا تیج سعد نے کپڑے والیس کرنے سے باسکل انکار کر دیا۔ (مسلم)

ان برد عملی غلامهم او علیهم ، حرف اوراوی کی تک کوظا ہر کردہا ہے کہ ان کے ماکوں نے یا تو کہا تھا کہ غلام کے کپڑے غلام کو اپس کرویں یا اس کے بچائے یہ کہا تھا کہ جو کپڑے ہمارے غلام سے لئے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ حدیث کے ہم جملہ جو بچھے رسول اللہ نے دلوائی ہے۔ کا مطلب سے ہے کہ آب سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو تھی کو حدیث کے ہم شکار مارتے یا درخت کا شخے دیکھے تو وہ اس کے کپڑے منبط کر لے ، لہذا کہا جائے گا کہ یا تو بید دیث منسوخ ہے یا پھر سے کہ آب سلی اللہ علیہ وا کہ دیکھی کی طرف سے بیا جائے تھا کہ اجازت دی تھی۔ کہ اس میں اللہ علیہ وا کہ دیکھی کے مسلم کی طرف سے بیا جائے اور دی گئی تھی۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافتی کا مسلک میہ ہے کہ مدینہ میں شکار مارنے یا درخت کا شنے کی وجہ سے بدلہ کفارہ واجب نہیں ہوتا بلکہ عدینہ میں میہ چیزی بغیر بدلہ کے حرام ہیں، جب کہ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ می ان چیز ول کے ارتکاب سے بدلہ واجب ہوتا ہے ای طرح مدینہ میں ان کی وجہ سے بدلہ میں واجب ہوتا ہے کی دخترت امام ابو حذیفہ کے نزد یک مدینہ میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں البتہ کروہ ہیں۔

## كعبدكي حرمت كاباعث كاميابي بونے كابيان

3110 - حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بِّنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بِنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيُدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ اَبْكَانَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ آبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَالُ هَذِهِ الْاَمَّةُ بِخَيْرٍ مَّا عَظَمُوا هَلِهِ الْمُحُومَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا صَيْعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا

و معرت عیاش بن ابور بید مخز دمی روایت کرنے ہیں: نی اکرم مُنَافِیْزانے ارشادفر مایا ہے: ' بیامت اس وقت تک بھلائی پرگامزان رہے گئ جب تک دہ لوگ اس حرمت کا حقیق طور پراحر ام کرتے رہیں گے، جب دواسے منائع ' کردیں گے تو دہ بلاکت کا شکار بوجا کمیں مے''۔

# كعبه كاول بيت مونے كے سلسله ميں روايات اور رائح روايت كابيان

ا مام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵ دوایت کرتے ہیں: حضرت ابوذر (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سوال کیاز مین پرکون کی مجد سب پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فر مایا مبحد حرام میں نے کہا پھرکون کی مبحد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فر مایا مبحد اتصی میں نے بو چھا ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فر مایا جالیس سال

اس حدیث کوامام سلم (جام ۱۹۹) امام نسائی (سنن نسائی جام ۱۱۱) ایام این ماجه (سنن این اجرم ۵۵) امام احمد (منداحمدج ۵۵م ۱۲۲۱۲۷) اورا مام بیملی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جسم ۱۳۳۰ طبوعہ ملکان)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: اس مدیث پر بیاشکال ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے بتایا اور مسجد انصی کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے بنایا اوران کے درمیان چالیس سال نہیں بلکہ ایک ہزار سمال ہے زیادہ کا عرصہ ہے اس کا جواب

سے کہ یہاں دونوں مجدول کے ابتداء بنانے اوران کی بنیادیں رکھنے کاذکر ہے اور حعزت ابراہیم (علیدالسلام) نے ابتداء کھیڈو ہے۔ بنایا تھااور ند حضرت سلیمان نے ابتداء مجداتصی کو بنایا تھا کیونکہ پہلے حضرت آ دم نے تعبہ کو بنایا تھا پھران کی اولا دز مین میں پہلے من ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اس سے جالیس سال بعد ان کی اولا دہیں ہے کسی نے معبد انصی کو بنایا ہواور اس کے بعد معفرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر کعبہ کواٹھایا ہوجیسا کہ قرآن مجید میں فدکور ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی اس پر دلائت نبیس ہے کہ حضرت ابرا ہیم اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ان مسجدوں کو ابتداء بنایا بلکہ انہوں نے ان کی بنیادوں پر کعبہ اور مسجد اقصی کی ممارت کی تجدید کی علامہ خطابی نے کہا ہے کہ سجد اقصی کو بعض اولیاء اللہ نے حصرت داود اور حصرت سلیمان علیما السلام سے بہلے بنایا تھا پیمر انہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور نوسیع کی بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کو حضرت آدم (علیدالسلام) نے ہنایا تھا ایک تول ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن نوح (علیہ السلام) نے بنایا تھا اور ایک تول میہ ہے کہ حضرت يغقوب عليه السلامنے بنايا تھا جن كايد قول ہے كەحضرت آ دم (عليه السلام) في مسجد اتصى كو بنايا تھا ان كى تائيداس سے ہوتى ہے كە ا مام ابن بشام نے کتاب النجان میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم (علیہ السلام) نے جب کعبہ کو بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدی ى كمرف جانے كاتھم ديا اوربيتهم ديا كه و بال پرايك مسجد بنائيں اوراس بيس عبادت كريں اور حضرت آوم (عليه السلام) كابيت الله کو بنانا بہت مشہور ہے اور حعزرت عبداللہ بن عمرو ( رمنی اللہ عنہ ) ہے روایت ہے کہ طوفان توح کے زمانہ میں بیت اللہ کو اٹھا لیا عمیا حتى كه القد تعالى في حضرت ابراجيم (عليه السلام) كي ليه السكومبيا كيا ادرامام ابن الي حاتم في قناده من روايت كياب كه الله تعالى نے حضرت آدم (علیدالسلام) کے ساتھ ہی ہیت کو بنایا تھا اور جب حضرت آدم (علیدالسلام) کوزمین پراتارا حمیا تو ان کوفرشتوں کی آ وازیں اور ان کی تنبیجات سنائی نہیں دیتی تھیں۔انڈرتعالی نے ان سے فرمایا: اے آ وم! میں نے ایک بیت کوزمین پراتا را ہے اس ے گردہمی اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گردطواف کیا جاتا ہے آب اس بیت کی طرف جلے جا کیں۔ حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا تھا مجرد و مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پنچے اور اس کا طواف کیا اور ایک قول ہے ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم ویا سمیا اور انہوں نے وہاں آیک مسجد بنائی اورو ہاں نماز بر هی تا كه آب كى بعض اولا دے ليے وہ تبله جوجائے۔ (فق البارى ج٢ م٠٩ ٥٠٠ مهمطيوعدوارنشر الكتب الاسلاميدلا بورا مهماھ) ا مام ابوجعفر محربن جربر طبری روایت کرتے ہیں: ابن عرعرہ بیان کرتے ہیں کہ می مخص نے حضرت علی (رصنی اللہ عنه) سے کہا لوگوں کے لیے زمین پرسب سے پہلے جو گھر بنایا گیاوہ مکہ میں تفاحضرت علی (رمنی اللّٰہءنہ) نے فرمایا بنہیں پھرنوح (علیہ السلام) ی قوم کہاں رئی تھی؟ اور ہود (علیہ السلام) کی قوم کہاں رہتی تھی؟ لیکن جو کھر لوگوں کے لیے برکت کے لیے سب سے بہلے بنایا عمیا

اس حدیث کابیمطلب نہیں ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکداس کا مطلب بیرہے کہ لوگوں کی ر ہاکش کے لیج تو پہلے بہت ہے مکان بنائے گئے تھے لیکن لوگوں کی عبادت کے لیے جوسب سے پہلے تھر بنایا گیا وہ مکہ میں کعبہ تھا اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس کوامام ابن جرمیے اس کے بعد ذکر کیا ہے:مطرے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی

مرستے بیکن یہ پہنو عربی جس کومیادت کے لیے بتایا گیا۔

۔ حننر مت سبرالمدین ممرو (رمنی القدعت) بیان کرتے ہیں کہ القد تھائی نے زمین کو بتائے سے دو بزار سال پہلے بیت القد کو بتایا اس وقت القدیم عرش پائی پرتی کہ

کوبدیان کرتے ہیں کہ ہم سے برد کرکیا گیا ہے کہ حضرت آ دم (علیہ السلام) کے ساتھ بیت اللہ کوزین پرا تارا گیا اللہ تعالی فی برے کو بایا کہ بیت کو بنج اتا در با ہوں اس کے گرداس طرح خواف کیا جائے گا جس طرح میں سے گرداس کے گرداس طرح خواف کیا جائے گا جس طرح میں سے گرداس کے گردس ہوفان نوح کرنے اندان فوج کے بعد موجنین نے طواف کیا بجر جب طوفان نوح کے زانہ میں اللہ تعالی نے قوم نوح کوغرق کردیا تو اللہ تعالی نے بیت کو او پراٹھا لیا اوراس کوزیمن والوں کے عذاب سے محفوظ رکھا بجر بیت اللہ آس کے بعد جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کعب کے آثار تائی کرد ہے تھے تو انہوں نے اس کو پہلے کی پرائی بنان میں معمور رباس کے بعد جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کعب کے آثار تائی کرد ہے تھے تو انہوں نے اس کو پہلے کی پرائی بنان دوں پر تھیر کیا ، (جامع انبیان جامع کے مطبور وارالعرفة بیروت 160)

امام این جریر طبری اور حافظ این کثیر نے حضرت علی (رضی الله عنی ) کی اس دوایت کور جے دری ہے کے ذبین پر اوگوں کے دہنے کے لیے چیلے اور بھی گھر رہ بھی کے لیے چیلے اور بھی گھر رہ بھی کا الله تعالی کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے ذبین پر بنایا جمیا وہ مکہ مرحد میں کو بقی امام بخاری نے حضرت ابو ذر (رضی الله عند) سے جو حدیث روایت کی ہے اس سے بھی اس کی تائید بوتی ہے اور حافظ ابن مجم عسقلانی نے امام بشام سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں بھی میں ہے کہ آ دم (علیہ السلام) نے کعبہ بنایا اور اس کے چالیس مال بعد انہوں نے بی بیت المقدر کی بنایا اور جارے نزد کے بی رائے ہے باتی جن روایات میں بی ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم چیز سے کہا درائے ہے باتی جن روایات میں بید کر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم چیز سے پہلے ذمین پر کتا بنایا یا کھر کو حضرت آ دم کے ساتھ در میں پر اتارا بیر دوایات بھارے نزد کی مرجوح ہیں ہم نے ان روایات کا ستیعا ہی جو جائے۔

اس لیے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے کعب کو بنا نے کے سلسلہ میں تمام کلید کی دوایات کا استیعا ہی جو جائے۔

علامہ بدرالدین محمودین احمینی نے بھی بدردایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بتایا اور انہوں نے امام این ہشام کی کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بتایا اور انہوں نے امام این ہشام کی کہ جس بیت التٰدکو بنایا کھراس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔
کہ بالتیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم (علیہ السلام) نے بہلے مکہ جس بیت التٰدکو بنایا کھراس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔
(عمدة القاری ۱۳۸۶مطبور ادارة الطباعة المعمر بیمور ۱۳۸۸ها)

### تغمير كعبدكي تاريخ كأبيان

ا الم محمد بن اسانجل بخاری متوفی ۲۵۱ ہدوایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ جب
کعبہ کو بنایا گیا تو نی کریم (مسلی اللہ علیہ وآلہ وکلم ) اور عمیاس پھرا تھا اٹھا کرلار ہے تھے عمیاس (رضی اللہ عنہ ) نے نبی کریم (صلی اللہ عنہ کہ بنایا گیا تو نبی کریم (صلی اللہ عنہ کہ بنایا تی جا درا پنی گردن کے نبیج رکھ لیس (تا کہ آ ب کی گردن میں پھرنہ چیس) آپ زمین پر گرمے اور آپ کی علیہ دو تھے دو پھرآپ کی جادرآپ بائدہ دی۔
آسمی آسان کی طرف لگ کئیں آپ نے فرمایا میری جا در جھے دو پھرآپ کی جادرآپ پر بائدہ دی۔

یہ حدیث درایۃ سی نہیں ہے کیونکہ جس وفت قریش نے کعبہ کی تغییر کی اس وفت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عمر جینیتیس سال تھی اوراس وفت حضرت عماس حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوجا درا تارینے کے لیے بیس کہ دیکتے تھے! حضرت عائش (رضی الله عنها) بیان کرتی بین کدر سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان نے فرمایا است ما کشر اگر تمها رک قوم زمانه جاہلیت سے نئی نگا تھی نہ ہوتی نہ ہوتی تو یک بیت الله کو منهدم کرنے کا بھی دیتا اور اس بیس اس حصر (حطیم) کو داخل کر دیتا جو اس سے خارج کر دیا گیا ہے اور اس کو زمین سے طلاح تا اور اس میں دو دوروا ذربی نیا تا ایک شرقی دروا ذرا ایک غربی دروا زر واور اس کو میں اساس ابر اہیم کے مطابق کر دیتا ہی وہ صدید تھی جس نے حضرت این الزبیر (رضی الله عنه) کو کعب کے منہدم کرئے بر براا بھیخت کیا ہے بین رومان کہتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ جب حضرت این الزبیر (رضی الله عنه) نے کعبکو منہدم کیا اور اس کو دوبار میں بنایا اور اس میں حطیم کو واف کے جواونت کے کو ہان کے بنایا اور اس میں حطیم کو وافل کرلیا اور میس نے دھنرت ابر ایسیم (علیہ السلام) کی رکھی ہوئی بنیا دیے پھر دیکھے جواونت کے کو ہان کے برابر سے جربر کہتے کہ میں نے انداز و کیا اس بنیا دے حطیم تک چھ ہاتھ کا فاصلہ تھا۔

( میج بخاری ج اس ۲۱۷\_۲۱۵مطبومه تورمجمه اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱هه)

کعبہ کی تغییراوراس کی تجدیداوراصلاح کی مرتبہ کی گئی ہاس کی تنصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) بہلی ہارکعبہ کو حضرت آوم (علیہ السلام) نے تغیر فرمایا علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں: امام یہ بی نے ولائل النبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عمرو (رضی اللہ عند) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ قالہ وسلم) نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جبرائیل (علیہ السلام) کو حضرت آوم اور حضرت وا علیماالسلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناو جبرائیل (علیہ السلام) نے ان کے لیے نثان ڈالے حضرت آوم زمین کھودتے تھے اور حضرت حوام فی نکالتی تھیں انہوں نے اس قدر مجبری بنیا و کھودی کہ زمین کے لیے سے پانی نکل آیا مجریہ نداکی گئی کہ اے آوم یہ کافی ہے جب حضرت آوم (علیہ السلام) نے سے بیت بنالیا تو اللہ تن کی طرف وی کی کہ اس کے گرد طواف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آ ب پہلے انسان ہیں اور سے پہلا بیت ہے پھر صدیاں گزرتی گئی حق کہ دھنرت نوح (علیہ السلام) نے اس کا حجم کیا۔

(۲) کتاب النیجان میں کھا ہے کہ جب حضرت نوح (علیہ السلام) کی قوم گراہ ہوگئ اور انہوں نے کعبہ کو منہدم کردیا تو اللہ نائی نے فرمایا ابتم اکلی ہلاکت کا انظار کروجی کہ تنور جوش مار نے گئے۔ ازرتی نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے کعبہ کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول نو ہاتھ تھا ذمین میں اس کا طول تمیں ہاتھ اور عرض بائیس ہاتھ تھا اور اس پر چھت نہیں تھی اور جب تریش نے اس کو بنایا تو بلند میں اس کا طول اٹھارہ ہاتھ دکھا اور ذمین میں اس کے طول کو چھ ہاتھ اور ایک بالشت کم کردیا اور حلیم کو چھوڑ دیا اور جب حضرت این الزبیر نے اس کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول جیس ہاتھ رکھا اور جب تجاج سنے اس کو منایا تو بلندی میں اس کا طول جیس ہاتھ رکھا اور جب تجاج سنے اس کو منہدم کر کے بنایا تو اس میں تغیر نہیں کیا اور بیاب تک ای طرح بنا ہوا ہے۔

ر٣) برهم كے ايام من كعبركوا يك يا دومرتبه بنايا گيا كيونكه سيلاب ہے كعبدكى ايك ديوارمنبدم ہوگئ تقى اورا يك قول يہ ہے كه اس كو بنايا نہيں گيا تقاصرف اس كى مرمت كى گئ تقى حضرت على (رضى الله عند) ہے مردى ہے كہ جب حضرت ابراہيم (عليه السلام) في كعبہ بنايا اور كافى زمانہ كر دگيا تو يہ بوسيدہ ہو كرمنہدم ہو گيا بھراس كو چرهم نے بنايا اور كافى زمانہ كے بعد بيہ بھرمنبدم ہو گيا تو اس كو قريش نے بنايا اور كافى زمانہ كے بعد بيہ بھرمنبدم ہو گيا تو اس كو چرهم نے بنايا اور كافى زمانہ كے بعد بيہ بھرمنبدم ہو گيا تو اس كو ترفي قرار ديا ہے۔ قرار ديا ہے۔ قرار ديا ہے۔

(حضرت ابرائيم (عليه السلام) اورقريش كدرميان دو بزارمات مو يكمتر سال كاعرمه بية)

(۵) اس کے بعد ۲۳ ھ یا ۲۵ ھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن الزبیر (رضی اللہ عنہ) نے کعبہ کومنہدم کر کے دسول اللہ (معلی اللہ علیہ در آلہ در مالی اللہ علیہ در آلہ در مالیہ میں منافل کر دیا۔

(۱) مجربہتر (۳۷ه) میں عبدالملک بن مردان کے علم ہے تجاج بن یوسف نے حضرت ابن الزبیر (رضی اللہ عنہ) کی بنا وکر منہدم کر دیا اور دوبار وقریش کی بناء پر کعبہ کو بنادیا اور آج تک کعبداس بنا وقریش پر قائم ہے۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۱۵۲ هدکسته بین: حافظ ابن عبد البراور قاضی عیاض وغیره نے لکھا ہے کہ دشید یا مبدی یا منصور نے دوبارہ کعبہ کو حضرت ابن الزبیر (رضی اللہ عنہ) کی تغییر کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا اوراس سلسلہ میں اہام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈرہے کہیں کعبہ کی تغییر با دشا ہوں کا تھیل نہ بن جائے تو پھراس نے بنانے کا ارادہ ترک مال کہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈرہے کہیں کعبہ کی تغییر بادشا ہوں کا تھیل نہ بن جائے تو حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سنے ان کردیا فا کہی نے دوایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزبیر کعبہ کو بنانے گئے تو حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کہی کہ جب حضرت عبداللہ بن الزبیر کعبہ کو بنانے گئے تو حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کو اس کو اس وقت منع فرمایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تمہارے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھراس میں تغیر کرے گا اس کو اس کو اس وقت منع فرمایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تمہارے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھراس میں تغیر کرے گا اس کو اس کو اس دستے دو۔

( فتح الباري ج من مطبو ۴۴۸م بددارنشر الكتب الأسلاميدلا مورا ۱۸۴۰ هـ )

علام سیوطی نے تاریخ کمیش کھاہے کہ کعبہ کودی بار بنایا گیا پہلی بارفرشتوں نے بنایا دوسری بار حضرت آ دم (علیہ السلام) نے بانچویں بار عمالقد نے چھٹی بار جرہم نے ساتویں بار نی کریم نے تیسری باران کی اولا دنے چوتھی بار حضرت ایرائیم (علیہ السلام) نے پانچویں بار عمالقد نے چھٹی بار جرہم نے ساتویں بار نی کریم (صلی اللہ علیہ وہ کہ دوسلم) کی بعثت ہے پہلے قریش نے رصلی اللہ علیہ وہ کہ دوسلم کی بعثت ہے پہلے قریش نے نویں بار حجارت عبد اللہ بن الزبیر (رضی اللہ عنہ) نے اور دسویں بار حجارت بن بوسف نے ایکن یہ قول ضعیف ہے۔

#### مكة كرمه كوبكه اور مكه كهني كي مناسبت كابيان

اس آبت میں فرمایا ہے لوگوں کے لیے سب سے پہلا کھر جو بنایا کمیا وہ بکہ میں ہے بکہ اور مکہ ایک شہر کے دونام ہیں اور چونکہ ہا وارمیم دنوں قریب انحر جو بیان کی گئی ہیں: چونکہ ہا واورمیم دنوں قریب انحر ج ہیں اس لیے بکہ اور مکہ دونوں کہنا تھے ہیں مکہ کر مہ کو بکہ کہنے کی حسب ذیل وجو و بیان کی گئی ہیں: (۱) بک کامعتی ہے ایک دوسرے کو دھکا دینا اور مکہ ہیں بہت رش اور از دھام ہوتا ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیے

(٢) چونکه مکه مرمه بزے جابر حکمرانوں کی گردنیں جعکاد بتاہاں کے اس کوبکہ کہتے ہیں۔

(۳) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیلفظ بکاء سے بنا ہواور چونکہ یہاں آ کرلوگ یاد خدا بیں اور خوف خدا ہے بہت روتے ہیں ،اس لیےاس کو بکہ کہتے ہیں اور مکہ کہنے کی بیدوجوہ ہیں۔

(۱) تمک الذلوب کامعنی ہے گنا ہوں کوز اکل کرنا چونکہ اس شہر میں عمادت کرنے ادر جج ادر عمرہ کرنے ہے گناہ زائل ہوجاتے میں اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

یں اس کو مکہ کہتے ہیں۔ کے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ کیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

(٣) اس شريس بإني كم ب كوياس كا بإني تعينج ليا كمياس لياس كومك كتبة إن

بعض علاء نے کہا کہ کہ پورے شہرکا نام ہے اور بکہ فاص مبحد حرام کا نام ہے کیونکہ بک کامعتی از دھام ہے اور از دھام اور آیک دوسرے کو دھکا دینا مبحد حرام میں طواف کے وقت ہوتا ہے اور بعض علما و نے اس کے برنس کہا کیونکہ قرآن مجید میں ہے سب سے بہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے اس سے متباور بھی ہوتا ہے کہ یہاں بکہ شہرکوفر مایا ہے۔

#### بیت الله کے اساء کابیان

بيت الله كاساء حسب ويل بين:

(١) بيت الله كامشهور تام كعبه عقر آن مجيد شاب:

(آيت) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. (الاكمونه)

ترجمهاللدف معزز بيت كعبكولوكول كقيام كاسبب بنايا:

كعبه كامعنى شرف اور بلندى باوربيت الله بهى مشرف اور بلند باس لياس كوكعبه كتية ين

(٢) بيت الله البيت العين محمد على كتبة بي قرآن مجيد من ع:

(آيت) وليطوفوا بالبيت العتيق . (الح:٢٩) ترجمه: اوروه البيت العتيق كاطواف كرين - اس بیت کوئتین اس لیے کہاجا تا ہے کہ ریسب سے قدیم بیت ہے اور نتین کامعنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے زدیک آسان اس بیت کوئتین اس لیے کہاجا تا ہے کہ ریسب سے قدیم بیت ہے اور نتین کامعنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے زدیک آسان اور زمین سے پہنے اس بیت کو بنایا گیا عتی کا دوسرامعنی ہے آ زادادر بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بیت کوطوفان نوح میں غرق ہونے سے آزادر کھااور طوفان کے وفت اس کواو پراٹھالیا گیاعتیق کامعنی قوی بھی ہےاور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کوا تناقری یں ہے۔ بنایا ہے کہ جو تف اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کوخو د نتاہ کردیا جاتا ہے اور جو تفس اس ہیت کی زیارت کے قصد سے آئے اللہ اس كوجهنم ساء آزاد كرويتاب

(٣) بيت الله كومبحد الحرام بھي كہتے ہيں قرآن مجيد ميں ہے:

(آيت) سبحان الذي اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام . (ني ارائل:۱)

ترجمہ: سبحان ہے وہ جوائے ( عکرم ) بندے کورات کے لیل حصہ میں مبحد حرام ہے لے کیا۔

بیت الله کومبر حرام اس نے کہا گیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس مبحد کی حرمت کی وجہ سے اس شہر میں قبال کوحرام کر دیا ہے اور پی دائی حرمت ہے نیز اس شہر میں شکار کوحرام کردیا ہے اس شہر کے درختوں کواور اس کی گھاس کا نے کوحرام کردیا ہے اس شمر کے جانوروں کوستانا اور پریشان کرناحرام ہے۔اس میں حدود کو جاری کرناحرام ہے اور اس شمرکے بیتمام احکام اس مسجد کی حرمت کی وجہ

الله تعالی کا ارشاد ہے: برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کاسبب ہے۔(آل عمران: ۹۲)

# كعبدكي بركت اور مدايت كمعنى كابيان

بركت كالكمعنى بيكى چيز كابوهنااور زائد موناان لحاظ متع كعبداس ليد بركمت والاب كدكعبه من ايك نماز كاجروسرى مساجد کی نسبت ایک لاکھ درجہ زیادہ ہے جبیما کہ پہلے سنن ابن ماجہ اور الاستذکار کے حوالوں سے بیان کر بھے ہیں اور کعبہ میں ج کرنے کا جروثواب بہت زیادہ ہے

ا مام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هروایت کرتے ہیں:حضرت ابو ہریرہ (رضی اللّٰدعنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّہ (صلى الندعليدوآ لدوسلم) نفرمايا: جس في الله ك لي يج كيااوراس من جماع كياند جماع كمتعلق كوئى بات كي اورندكوئي كبيره مناه كياوه اس دن كى طرح (محمنا مول سے پاك) لوسے كاجس دن وه اپنى مال كے بطن سے پيدا مواتھا۔

( منج بخاری ج اص ۲-۱ مطبور تورمحرام الطالع کراچی ۱۳۸۱هه)

امام مسلم بن حجاج تشیری ۲۱۱ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر ریرہ (رضی اللّٰدعنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله عليه وآله دمنهم) نے فرمايا ایک عمره سے دوسرے عمره تک کے گنا ہوں کا گفارہ ہوجا تا ہے اور جج ميرور کی جزا مصرف جنت ہے۔ (صحيم مسلم ج اص ٢ سوم مطبوء نورمجر أصح المطالع كراجي ١٥٧٥هـ)

ج مبرور کی سیح اور زیارہ مشہور تعریف بیہ ہے کہ اس جے کے دروان کوئی گناہ نہ کیا ہوا یک تول بیہ ہے کہ ج کرنے کے بعدانیان یہے سے زیادہ نیک ہوجائے اور دوبارہ گناہوں کونہ کرے دومراقول ہے کہ جوج ریا کاری کے لیے نہ کیا جائے تیسراقول ہے ب

کے جس مجے بعدانسان گناہ بشکر ہے۔

علامہ سیدا مین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے تج کیا اور جماع یا اس ہے متعلق با تیں نہیں کیں اور نہ کوئی کبیر و گنا و کیا وواس طرح ہوجائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اپنی مان کے بعلن پیدا ہوا تھا اس سے مراد ہے کہ جج کے احرام ہے لے کر جج مکمل ہونے تک رواکھا رج ہیں الا اصلیوے داراحیا مالتراث العربی بردت عمراہ )

برکت کا دوسرامعنی دوام اور بقاء ہے اور چونکہ دوائے زمین پر ہروقت کی نہ کی جگہ تماز کا وقت ہوتا ہے اس لیے ہروقت کعیہ کی طرف تو جہ کر کے عمباوت کی جاتی ہے اور خود کعبہ میں ہمی ہروقت تماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبہ کی طرف منہ کر کے اور خود کعبہ میں دائما عمبادت کی جاتی ہے۔

كعبتمام العلمين كے ليے برايت ہاس كى حسب ذيل وجوه ين

(۱) کعبہ تمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کیے کعب تمام جہان والوں کے لیے ست قبلہ کی ہدایت ہے۔

(۲) کعبداللہ تعالیٰ کی الوہیت اوراس کی وحدانیت پرولالت کرتا ہے اور کعبی جوئی نب اور غرائب ہیں وہ سیدنا محمد (مسلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے مدق اور آپ کی نبوت پرولالت کرتے ہیں اس انتہارے کعبہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔
(۳) کعبہ تمام جہان والوں کو جنت کی ہدایت ویتا ہے جو ظوص نیت سے کعبہ کی ذیارت کرے کعبہ کا طواف کرے اور اس
میں نمازی پڑھے کعبدان کو جنت کی ہدایت ویتا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے۔

كعبداورمقام ابرنابيم كانشانيون كابيان

ان نشانیوں کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی ہے کہ یہ بیت فیرآ باد بیابان میں بنایا گیا جس کے اطراف میں بچلوں کھیتوں کا نام ونشان بھی تبییں تھا بھراللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق بہنچانے کا بہترین انتظام کردیا حضرت ابراہیم (علیہ البلام) نے اس شہروالوں کے کیے بچلوں کے حصول کی وعا کی تھی سوتمام نیا کے بچل بہاں لائے جاتے ہیں اور بیرحضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی استجابت دعا کا تمریح۔

(۲) اس بیت میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ بی وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا بنایا ہوا تھا اس مقام کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے بجرت کے بعدا پی رہائش کے لیے فتخب فر مایا اس کے پاس مفااور مروہ کی وہ بباڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ بے قراری ئے دوڑ رہی تھیں ہیں پر زمزم نام کا وہ کنواں ہے جو حضرت جرائیل کے پر مارنے سے جاری ہوا تھا حضرت ہاجرہ نے اس بہتے ہوئے چشر کورو کئے کے لیے ذمزم کہا تھا اس نام سے بیکنواں آئ تک موسوم ہا ک کے باس منی ہے جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے مسئے تھے سیس پر وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے شیطان کو کشریاں ماری تھیں۔

(٣) اى بيت كے شمر كے ليے معزت ابراہيم (عليه السلام) نے دعا كي تعي

(آيت) واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا \_ (ايرايم:٢٥)

ترجمہ: اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے دب!اس شیرکوامن والابنادے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بعد ہونے تین ہزار سال تک جاہلیت کے سبب تمام ملک عرب بدامنی کا شکار دہا اور اس شورش زوہ ملک میں صرف کعبہ کی سرزمین ہی ایسا حصرتھی جس جی شہیشہ اس رہا بلکہ ای کعبہ کی بدولت باتی ملک عرب میں بھی ماہ کے لیے امن ہوجا تا تھا۔

(س) پیکعبہ کی بی فیض آفریٹی ہے کہ حدود حرم جی وہ جانور بھی امن سے دیتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کرلیا ہا تا ہے بلکہ سرز مین کعبہ میں لگنے والے درخت کئتے ہے محفوظ رہتے ہیں ادر حدود حرم میں مجرموں پر حذبیں لگائی جاتی۔

(۵) جب سے بیت اللہ قائم ہوا اللہ تعالی نے اس کی سرز مین کوئ گفین کے حملوں سے محفوظ رکھاسید نامحمہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی بعثت سے پہلنے ابر ہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعب پر حملہ کیا تو اللہ تعالی نے ابا بیلوں کے ذریعہ ہاتھیوں کی اس فوج کوتا ہ وبر باد کر دیا۔

(۲) مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس میں ٹخنوں تک حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قدموں کے نشان ثبت ہیں اور یہود ونصاری کی عداوت اور بغض کے باوجوداس پتھر کا بوئے تین ہزار سال ہے مخفوظ چلاآ ناز بردست نشانی ہے۔

(٤) بده پقر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے کعبہ کی تغییر کی تحق ایک تول بیہے کہ یہ وہ پھر ہے پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے حضرت ہاجرہ سے اپناسر دھلوایا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ اس پھر پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے جج کا اعلان کیا تھا۔

### بَابِ فَصْلِ الْمَدِيْنَةِ

برباب مدیند منوره کی فضیلت کے بیان میں ہے

3111 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَّابُو اُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ خُبَيْبِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ خُبَيْبٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خُبَيْبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خُبَيْبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْمَحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا

عه حه حضرت ابو ہر مرو دالنظ روایت کرتے ہیں: بی اکرم تالی فی ارشادفر مایا ہے:

ب شک ایمان مدیند منوره کی طرف یون سمت آئے گا جس طرح سانپ این بل کی طرف سمت آتا ہے۔

3112- حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ حَلَثْنَا أَبِي عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

3111. اخرجه البخاري في "التي "رقم الحديث: 1876 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 372

وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْبَغْعَلْ فَانِيَى أَشْهَا لِمَنْ مَّاتَ بِهَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْبَغْعَلْ فَانِيَى أَشْهَا لِمَنْ مَاكَ بِهَا حَدَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

" بَسَ فَحْصَ كَلِكَ مَدِيدُ مُوره مِن مُرَامَكُن بَوْده اليها كَرَاكُ يَوَكَر بَوْفُق يَهال فَوت بَوكا شِها ال كَن مَن مِن والله والله والله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ و

قَالَ ابُوْمَرْوَانَ لَا بَتَيْهَا حَرَّتِي الْمَدِيْنَةِ

معرت ابو ہررہ فالنفذ نی اکرم مناتی کا میر مان فق کرتے ہیں:

''اے اللہ حضرت ابراہیم علیمی ایک تیرے خلیل اور تیرے نبی سے تو نے حضرت ابراہیم علیمی کی زبانی مکہ کو قامل احترام قرار دیا تھا' میں تیرا بندہ اور تیرانبی ہول' میں اس (مدینہ منورہ) کے دونوں کناروں کی درمیانی حگہ کو حرم قرار دیتا ہوں''۔

ابومروان نامی راوی کہتے ہیں: دونوں کناروں کے درمیان دالی جگہ سے مراد مدینہ منورہ کے ددنوں اطراف میں موجود پھریل مین ہے۔

شرح

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر ہایا ہیں مدینہ کے دونوں بہاڑوں کے درمیان کو حرام (باعظمت) قرار دیتا ہوں ، لہذا نہ تو اس زہین کے (جو ، ان دونوں بہاڑوں کے درمیان ہے فر اردیتا ہوں ، لہذا نہ تو اس زہین کے (جو ، ان دونوں بہاڑوں کے درمیان ہے) خار دار درخت کا فی جا کیں اور نہ اس ہیں شکار مارا جائے (حنفیہ کے نزویک میمانعت نمی سخز کی کے طور پر ہے) مدینہ ان (لوگوں) کے لئے (جو مدینہ ہیں دستے ہیں) بہتر ہے (یعنی مدینہ کا قیام دنیا وقتی کی ہملائی کا ضامی ہے) بشر طیکہ وہ واس کی بھلائی دہبتری کو جا نہیں تو اس شہر کی اقامت کو ترک شرک میں اور دنیا کی آرام وراحت کے لئے اس کو چھوڑ کر اور کہیں نہ جا کیں جو بھی فیض ہوگا کہ اس کے بیش ہوگا کہ اس کے فیصل کو سندی ہوگا کہ اس کے خصل کو سندی ہوگا کہ اس کے فیصل کہ اس کی جگہ کو کی اس کی جگہ کی دوسر سے اس کے فیصل کو سندی ہوگا کہ اس کی جگہ کو کی اس کی جگہ کو کہ اس کی جگہ کو کر دینا کی ہوگی و پر بیٹانی برصر کر ہےگا) تو ہیں وائی میں داخل نہیں ) اور جو بھی محفی مدینہ میں داخل نہیں ) اور جو بھی محفی مدینہ کو تا اس تھم ہیں داخل نہیں ) اور جو بھی محفی مدینہ میں داخل نہیں ) اور جو بھی محفی مدینہ کر میا یہ نہ نہ بال کی ہر بیٹانی برصر کر ہےگا) تو ہیں ویا مت کے دن اس کی شفاعت کہ ول

اس حدیث میں جہال مدینہ کے رہے والوں کے لئے خاتمہ بخیر کی سعادت عظمی کی بٹارت ہے : بن سے تنبیہ بھی ہے کہ موس

کے لئے بیمنروری ہے کہ دوحر مین شریفین بینی مکہ مکرمہ ویدیند منورہ کی سکونت پر اللہ تعالیٰ کی اس تظیم نمت پر شکر بھی کرتا رہے اور ے سے بیہ رورں ہے سبب پر صابر محی رہے، نیز بید کدووان مقدی شہروں کی جملائی سے صرف نظر کر کے دوسری جگہوں کی فلام کی فوت دون احت و آرام پرنظرندر کے کیونکه امل نعت اور اصل داحت تو آخرت کی تعت اور دہاں کی داحت ہے جیسا کہ میر حدیث ہے۔ اور داحت و آرام پرنظرندر کے کیونکہ امل نعت اور اصل داحت تو آخرت کی تعت اور دہاں کی داحت ہے جیسا کہ میر حدیث ہے اللهم لا عيش الا عيش الآخوة النالله! أخرت كي راحت وآرام كعلاده اوركوني راحت وآرام بيل بير ت 3114- حَدَدُنَا آبُوبَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَعَةً عَنْ آبَي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَرَادَ اَعْلَ الْعَدِيْنَةِ بِسُوءٍ آذَابَهُ اللَّهُ كُمَّا يَذُوبُ الْعِلْحُ لِي

 حضرت ابو ہر رہے والشنار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم نتاج ارشاد فرمایا ہے: " جوفض الل مدینه کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے (جہنم میں) اس طرح کھول دے گا'جس طرح مك ياني مين حل بوجا تايي "\_

3115- حَدَّقَتَا هَنَادُ بَنُ السَّرِيّ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِكْنَفِ قَالَ سَعِعْكُ أنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ إِنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحُدًا جَبَلْ يُحِبُنَا وَنُحِبَّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ يِّنْ تُرَع الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِّنْ تُوع النَّادِ

"احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں سیے جنت کے زینوں ہیں سے ایک زینے پر ہے اور عمر بہارجہم کےایک زیے پرے"۔

## مديندمنوره كيك نى كريم المافيم كى دعائد بركت كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کامعمول تھا کہ جب وہ کوئی نیا پھل دیکھتے تو اس کورسول کریم ملی اللہ عليه وآله وسلم كى خدمت مين لات اور جب آب صلى الله عليه وآله وسلم ال كيل كولية توفر مات ،ا الله! مهار يعاول من برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمازے صاع میں برکت عطا فرما (صاع ایک پیانہ کا نام تھا) ہمارے مدھی برکت عطافر ما (مدبھی ایک ہانہ کا نام تھا) اور اے اللہ! ابراہیم تیرے بندے تھے۔

تیرے خاص دوست تھے اور تیرے نی تھے اور بل بھی تیرابندہ ہوں اور تیرانی ہوں ،ابراہیم نے تھے ہے مکہ کے لئے دعاما تکی تَحَى (جُوالِ) آيت (فَاجْعَلُ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلْيَهِمُ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ النَّمَرُتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ،ابرابيم.37)اور مي بھي جھے سے مدينہ كے لئے دعا مائكما ہوں اس طرح كى دعاجوابرا بيم نے كمدكے لئے مائكى تھى بلكه اس كى ماننداور بھى دعا (يعنى

3114 اس روانيت كوشل كرنے ميں امام اين ماجيم تفرد ميں۔

3115 اس روایت کوشل کرنے میں امام این ماجیمنفرو ہیں۔

ابراہیم نے جودعا ماتئی تھی میں ندصرف ای طرح کی دعا بلکہ اس سے بھی دو چندوعا ماتنگا ہوں) پھرابو ہرمیہ ومنی اللہ تعنائی عنہ نے کہا کہ اس کے بعد آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ٹھائدان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس کو وہ پھل عنا ہت فرماتے (تاکہ وہ بچے خوش ہوجائے)۔ (مسلم بمکلؤة العاج جلدوم: قم الحدیث، 1281)

رکت "کے معنی ہیں "زیادہ ہونا" البذا پھل میں برکت کی دعا ما تکنے کا مطلب تو ظاہر ہی ہے، البتہ شہر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں وسعت ہو، اس میں لوگ کثرت سے آباد ہوں اور اس کی تہذی و تدنی حیثیت مثالی درجہ اختیار کرے چنا نچ آ ب صلی النہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ شہر کار قبر بڑھا، اس کی آبادی بڑھی ، مجد نبوی کی بھی تو سیج ہوئی اور دور دور ہے آ کر مسلمان کیر تعداد میں یہاں آباد ہوئے اور اس کے علاوہ یہ شہر اپنی تہذی و تدنی حیثیت ہے بھی مثالی درجہ بر پہنچا! صاع اور مدیس برکت سے مراد یہ ہے کہ دوق میں فراخی ہو۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالی کے ظیل ہیں اور آ مخضرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب! اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی اس صفت کوذ کر کیا گر سبب تو اضع وا تکسارا پی صفت کوذ کر نہیں کیا اپنے کو صف اللہ کا بندہ اور اس کا نبی سمنے پراکتفاء فر مایا۔

#### بَاب مَالِ الْكَعْبَةِ

#### یہ باب خانہ کعبہ کے مال کے بیان میں ہے

3118 حَدَّنَا البُوْبَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّنَا الْمُعَادِبِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ وَاصِلِ الْآحَدَبِ عَنُ شَقِيْتٍ قَالَ لَهُ بَعَثَ رَجُلٌ مَّعِي بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُوْسِي فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ جَلَسَ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَابِ مَجْلِسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اَخُوجُ حَتَّى اَقْدِهمَ مَالَ الْكُعْبَةِ بَيْنَ فُقَوَآءِ الْمُسُلِمِيْنَ قُلْتُ مَا آنْتَ فَاعِلْ قَالَ لَا فَعَلَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَآبُو بُكُرِ وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَآبُو بُكُرٍ وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ اللهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَآبُو بُكُرٍ وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ اللّه اللّهَالِ فَلَمْ يُحَرِّكُوهُ فَقَامَ كَمَا هُو فَخَرَجَ

علیہ استان کرتے ہیں: ایک مخص نے میرے ہمراہ ہدیے کے طور پر مجھ دراہم خان کعبری طرف بھجوائے ملک کہتے ہیں میں جب خان کعبہ میں داخل ہوا تو جناب شیبہ کری پر ہیٹھے ہوئے تے ہیں نے وہ ان کی طرف بڑھائے تو انہوں نے دریافت کیا: کیا یہ تمہارے اپنے ہیں ہیں نے جواب دیا: تی نہیں! اگر میمرے ہوتے تو ہیں آئیں آپ کے پاس نہ لے کرآتا تو جناب شیبہ نے ہوانہ خردارتم نے یہ بات کہدی ہے تو ہیں تہمیں بتا تا ہوں کہ حضرت محر دفائظ بھی ای جگہ بیٹے ہوئے جس جگہ تم بیٹے ہوئے دو ان میں تعلیم میں تعلیم میں کرویتا تو میں ہوانہوں نے یہ کہا تھا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا 'جب تک میں خانہ کعبہ کا مال غریبوں میں تعلیم نہیں کرویتا تو میں نے ان سے یہ بات کہ دریا فات کیا: اس کی

وجہ کیا ہے ( یعنی میں ایسا کیوں نہ کروں؟) تو میں نے ہتایا: اس کی وجہ رہے کہ نبی اکرم مثلاً فیزا نے اس جگہ کو دیکھا ہے حضرت دی (جناب تیبہ کہتے ہیں) تو حضرت عمر بڑا تھڑ ہے ہوئے اور ہا ہر تشریف لے مجئے۔

# بَابِ صِيَامٍ شَهْرِ دَمَضَانَ بِمَكَّةَ

یہ باب مکہ مکرمہ میں رمضان کے مہینے میں روز ہے رکھنے کے بیان میں ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيُسَّرَكُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِانَةَ اللَّهِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَبُلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَبُلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ خُمُلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَّفِي كُلِّ لَيُلَةٍ حَسَنَةً،

حد حضرت عبدالله بن عباس بنخناروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منا النظام ارشادفر مایا ہے:

" جو خص مكه ميں رمضان كو پائے اور اس ميں روز بے ركھے اور جواس كے نعبیب ميں ہواس ميں نوافل اوا كرے تو اللہ تعالی اس کے لیے دوسری کسی جگہ پرایک لا کھرمضانوں کی عبادت جتنا تواب لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے روز اندن کے دفتت ایک غلام آزاد کرنے اور روزانہ رات کے وقت ایک غلام آزاد کرنے کا تواب عطا کرتا ہے، روزانہ اللہ تعالی کی راہ میں سواری کے لیے تھوڑا دینے کا اجر وثواب عطا کرتا ہے،اس کا ہردن بھلائی میں ہوتا ہے اور ہررات بھلائی میں ہوتی ہے''۔

# بَأْبِ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ یہ باب بارش کے دوران طواف کرنے کے بیان میں ہے

3118- حَدَدُتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلانَ قَالَ طُفْنَا مَعَ آبِي عِقَالِ فِي مَطرٍ فَلَمَّا قَتَ لِنَا طَوَ افْنَا آتَيْنَا حَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَصَيْنَا الطَّوَافَ آتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَ كُعَتَيْنِ فَفَالَ لَنَا آنَسُ انْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ

عه عه داؤد بن خبان ريان كرية بين: بهم ابوعقال كرساتيد بارش بين طواف كرر ب ته، جب بم في طواف مكمل كيااور

3117 میں دوایت کونٹل کرنے میں الم اس اج مشروبیں۔

3118 ای دوایت کفتل کرنے بیل ایام اس باجر معروی ۔

ہم مقام ابرائیم کے پاس آئے 'تو ابوعقال نے ہٹایا: میں نے معنرت انس بن مالک دلائڈ کے ساتھ بارش میں طواف کیا تھا جب طواف مکمل کیا اور ہم مقام ابرائیم کے پاس آئے اور ہم نے دور کھات اوا کرلیں' تو معنرت انس دلائڈ نے ہم نے فرمایا' ابتم نے سرے ہے مل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے'' نبی اکرم ظافی تھے ہیں یبی فرمایا ہے، ہم نے بھی آپ ناٹی تھا کے ساتھ ایک مرتبہ بارش میں طواف کیا تھا۔

#### بَابِ الْحَجِّ مَاشِيًا

یہ باب بیدل ج کرنے کے بیان میں ہے

3119 - حَدَّثَنَا اِسْمَعِيُلُ بُنُ حَفْصِ الْاَبُلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيْبِ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ اعْيَىنَ عَنْ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ آبِى صَعِيْدٍ قَالَ حَجَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَآصْحَابُهُ مُشَاةً مِّنَ الْمَدِيْنَةِ إلى مَكَةَ وَقَالَ ارْبُعُلُوا آوْسَاطَكُمْ بِالْزِرِكُمْ وَمَشْى خِلُطَ الْهَرُولَةِ

عه حضرت ابوسعید خدری نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: بی اکرم نگافتهٔ اور آپ نگافتهٔ کے اصحاب نے مدینه منورہ سے مکہ تک پیدل چل کرج کیا تھا، بی اکرم نگافتهٔ کی نے ارشاد فر مایا تھا:

"البيخ تهبند كمرير بانده أو"

نى اكرم سَالْ فَيْنَا عام رفمارے وراتيز رفمارے حلے تھے۔

### کتاب الاضاحی ریکتاب الاضاحی ریکتاب فربانی کے بیان میں ہے

اضحیه کی نغوی وشرعی تعریف

۔ میں اس جا ورو کہتے ہیں جسے عیدالاتنی کے دن ذیح کیا جاتا ہے۔اضی کے شرک معنی ہیں مخصوص جانور کامخصوص الت میں عبادت کی نبیت ہے : نے کرماً۔ ( تغریفا کت بس م

ا مام ابوصنیفه رحمه الله کے نزدیک قربانی واجب ہے اور اس پرفتوی ہے، اور صاحبین نظیما اللہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدو ہے۔ (ید کے العن نع برکتاب امنی میروت)

# وجوب اضحيه كيشرعي مأخذ كابيان

حضرت محت بن سلیم سے روایت ہے کہ ہم رسول القرملی الله علیہ وآلدوسلم کے ساتھ (جیۃ الوداع کے موقعہ پر) عرفات میں تضہر سے ہوئے تھے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا لوگو! ہر گھر والے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور عمیر ہ ہے۔ اور کیاتم کو معلوم ہے کہ عمیر ہمس کو کہتے ہیں؟ بیرونی ہے جس کولوگ رجبیر کہتے ہیں۔ (سنن ایوداؤد: جلدودم: قم الحدیث، 1022)

# قرباني كے وجوب وعدم وجوب ميں مدا بہب إربعه

مسیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مورتوں کوئیں ویکھانداس کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اللہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ خیرات وصدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلاجا تا ہے۔ قربانی سے پہلے اللہ کے ہاتی جاتی ہیں ہے کہ خون کا قطرہ فرمین پر شکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب بی ہے کہ خون کا قطرہ اللہ ہوتے ہی قربانی مقبول ہوجاتی ہے۔

عامر صحی سے قربان کی کھالوں کی نبعت پوچھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت وخون نہیں پہنچنا اگر چا ہونے دو، اگر چا ہوخو ور کھانو، اگر چا ہوخو ور کھانو، اگر چا ہوخو ور کھانو، اگر چا ہونوں کو تہارے قبضے میں دیا ہے۔ کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی راہ پاکر اس کی مرضی کے کامول سے دک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جو لوگ نیک کار ہیں ، صدو داللہ اس کی مرضی کے کام کو اس سے دک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جو لوگ نیک کار ہیں ، صدو داللہ کے پابند ہیں ، شریعت کے عامل ہیں ، دسولوں کی صدافت تسلیم کرتے ہیں وہ سختی مبار کبا داور لائتی خوشخری ہیں۔
امام ابو صنیف، امام مالک، توری کا تول ہے کہ جس کے پاس نصاب ذکو 8 جنتا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو صنیفہ کے

ز دیک بیشرط بھی ہے کہ وہ اپنے محریش متیم ہو۔ چنانچہ ایک منجع حدیث میں ہے کہ جسے وسعت ہوا ور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔اس دوایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ اے منکر بتاتے ہیں۔ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم برابر دس ممال قربانی کرتے رہے۔(ترزی)

ا مام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت احمد رحمتہ اللہ علیہ کا قد ہب ہے کہ قربانی واجب وفرض نہیں بلکہ مستخب ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مال میں زکو قرب کے سوااور کوئی فرضیت نہیں۔ رہیمی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی پس وجوب ساقط ہوگیا۔

حضرت ابوشر بحدر حمت الله عليه فرماتے ميں ميں حضرت ابو بكر اور حضرت بحرض الله تعالى عند كے بروس ميں رہتا تھا۔ بيد دونوں بررگ قربانی منت كفايہ ہے، جب كه محلے بررگ قربانی منت كفايہ ہے، جب كه محلے ميں سے يا كلی ميں سے يا گھر ميں ہے كى ايك نے كرلی باتی مب نے ايسا نہ كيا۔ اس لئے كہ مقعود صرف شعار كا فلا بركرنا ہے۔ ميں سے يا گھر ميں ہے كى ايك نے كرلی باتی مب نے ايسا نہ كيا۔ اس لئے كہ مقعود صرف شعار كا فلا بركرنا ہے۔ ترفي وغير و بيں ہے كہ رسول الله صلى الله عليه و كل ميں ان عرفات ميں فرمايا برگھر والوں پر برسال قربانی ہے اور عمتیر و ہے جائے ہوئيں ہے اور عمتیر و ہے جائے ہوئيں ہے وہ اس كى سند ميں كلام كيا كيا ہے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ تقالی عند فرماتے ہیں محابہ رضی اللہ تقالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی ہیں اپنے بورے محمر کی طرف ہے ایک بکری راہ وللہ فرخ کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے ،اور دل کو بھی کھلاتے ۔ پھرلوگوں نے اس میں وہ کر لیا جو تم و کر کی این ہو۔ (تریزی، ابن ماجہ)

# بَابِ اَضَاحِيّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ باب نبی اکرم تا ای کے سے قربانی کے متعلق احادیث کے بیان میں ہے

3120 - حَدَّلَنَا شَعْبُهُ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّتُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْفَدٍ قَالاً حَدَّنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّتُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْنَدُ مِنْ مَالِكِ ٱنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْنَدُ مِنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَيِّدُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَدُبَحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُطَيِّدُ وَيُعَيِّدُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَدُبُحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُعْتَدِي الْمُرْتَذِينِ وَيُسَيِّمُ وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَايَّتُهُ يَدُبُحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُعْتَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَعْبُ اللهُ عَلَيْ عَلَى صِفَاحِهِمَا عَلَيْ عَلَى مِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَمُ كُلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَمُ كُلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعُلِي عَلَيْكُ وَعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

آ پِنَالْیَٰ اِن کے پہلوپراپٹا یا دُل رکھاتھا۔ 3121 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَسَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْمِعِیْلُ بُنُ عَیَّاشِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ یَزِیْدَ ابْنِ اَبِی

3120 اخرجدا بخارى فى "أسلى " رقم الحديث: \$555 أخرجمهم فى "أسلى " رقم الحديث: 5861 أخرجد النمائى فى "أسنن" رقم الحديث: \$120

حَبِيْبِ عَنُ آبِى عَبَّاشِ الزَّرَقِيِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَحَى رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عِنْدِ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجَهَهُمَا إِنِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَعَرَ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجُهَهُمَا إِنِّى وَجُهِى لِلَّذِي وَبِي لِلَّذِي فَعَلَ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَّا مَا لَكُمْ مُعَدِي وَالْعُرُولُ وَآنَا آوَلُ الْمُشْلِمِينَ اللَّهُمُ إِنَّ صَلَاتِى وَمُمَا يَعْ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَآنَا آوَلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمُ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَنَا آوَلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمُ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَفَا آوَلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَ

عه هه معنرت جایر بن عبدالله نگافتابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّاتِیْم نے عید کے دن دود بے قربان کیے، جب آپ مُلَّاتِیْم کے ان کارخ قبلہ کی طرف کیا تو آپ مَلَاتِیْم نے بیر پڑھا:

"میں اپنارٹ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں باطل سے ہٹ کرتی پر جاتے ہوئے اس کی طرف رخ کر رہا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پر وردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے، اور میں سب سے میبلامسلمان ہوں، اے اللہ! (بیقربانی) تیری عطاسے ہے اور محر (مُنَّاتِیْم) اور اس کی امت کی طرف سے تیرے لیے ہے"۔

3122 - حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى حَذَنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا سُفْيَانُ النَّوْرِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِبُلِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَآلِشَةَ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آرَادَ آنُ يُصَبِّى اشْتَرى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِينَيْنِ ٱفْرَنَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ مَوْجُوثَيْنِ فَذَبَحَ آحَدَهُمَا عَنُ ٱمْتِه لِمَنْ شَهِدَ لِلّهِ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاغِ وَذَبَحَ ٱلْاَحَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ الله مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اراده کیا کو آپ منافیظ کے دوموٹے تازے دینج اور حضرت ابو ہریرہ بڑا تیکنا بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ نے جب قربانی کرنے کا اراده کیا تو آپ منافیظ نے دوموٹے تازے دینج بیرے جو بیٹلوں والے بھی ہے، ان کی آئیس سرگیس تھی اور وہ خصی ہے، آپ منافیظ نے ان دونوں میں سے ایک کوا بی امت کی طرف سے ذریح کیا، ہراس مخص کی طرف سے جواللہ تعالی کی وحدا نیت کی گوا ہی دے اور می اکرم منافیظ کی درسالت کی گوا ہی دے والوں کی طرف سے جواللہ تعالی کی درسالت کی گوا ہی دے درسرا جانور آپ منافیظ کی خضرت محد منافیظ کی درسالت کی گوا ہی دے جبکہ دوسرا جانور آپ منافیظ کے حضرت محد منافیظ کی درسالت کی گوا ہی درسالت کی گوا ہی درسرا جانور آپ منافیظ کی درسالت کی گوا ہی درسے جبکہ دوسرا جانور آپ منافیظ کی درسالت کی گوا ہی دے جبکہ دوسرا جانور آپ منافیظ کی درسالت کی گوا ہی درسال کی جبکہ دوسرا جانور آپ منافیظ کی درسالت کی گوا ہی کو درسالت کی گوا ہی کی درسالت کی گوا ہی کو درسالت کی گوا ہی کو درسالت کی گوا ہی گوا ہی کو درسالت کی گوا ہی گ

### بَابِ الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمُّ لَا يه باب ہے کہ کیا قربانی کرناواجب ہے یاواجب ہیں ہے؟

3123 - حَـلَانَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَيَاشٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ

3121 اخرج الوداؤدني" أسنن" رقم الحديث 2795

3127 اس روايرت كوقل كرفي بس المام ابن ماجيمنفرويي -

الآغرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُعْسَحِ فَلَا يَهْرَبْنَ مُصَلَّانًا الأَعْرَانُ فَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُعْسَحِ فَلَا يَهْرَبْنَ مُصَلَّانًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُعْسَحِ فَلَا يَهْرَبُنَ مُصَلَّانًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُعْرَبُونَ فَلَا يَهْرَبُنَ مُصَلَّانًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ مَا لَهُ مُعَلِيدًا لَهُ مُعَلِّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعْلَقًا لَهُ مُعَالِمًا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لَهُ مُعَالِمًا لَهُ مُعَالًا لَا لَهُ مَا لَهُ مُعَلَّالًا لَا لَهُ مُعَلِيدًا لَا لَهُ مُعَالًا لَهُ مُعَالًا لَا لَهُ مُعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ لَا لَهُ مُعَال

'' جس مخض کو منجائش حاصل ہواور وہ قربانی نہ کرے تو وہ جاری عمیر گاہ کے قریب نہ آئے''۔

3124 - حَدَّلَكَ هِ مَنْ عَمَّا مُ بُنُ عَمَّا مِ حَدَّثَنَا السَّمْعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِ بُنَ قَالَ سَنْعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِ بُنَ قَالَ سَنَعُي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتُ بِهِ السُّنَّةُ وَالمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتُ بِهِ السُّنَّةُ

ه حد محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت حبداللہ بن عمر بنگافناہے قربانی کے بارے میں دریافت کیا : کیا ہے واجب ہے؟ توانہوں نے فرمایا:

" فی اکرم مظالیم اورآپ مظالیم کے بعدمسلمانوں نے قربانی کی ہاوررائع طریقہ بی ہے"۔

وجوب قرباني كى شرائط كابيان

علامه علاقالدین شفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط بدیں۔ اسلام یعنی غیرمسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت لیعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔

۔ تو گرتی لینی مالک نصاب ہونا یہاں مالداری ہے مرادوہی ہے جس سے صدقہ قطرواجب ہوتا ہے وہ مرادبیں جس سے زکو قا واجب ہوتی ہے۔

حریت یعنی آ زاد ہونا جو آ زاد نہ ہواوی پر قربانی داجب نہیں کہ غلام کے پاس مال بی نہیں للبذا عبادت مالیہ اوی پر واجب نہیں۔ مرد ہونااس کے لیے بلوغ شرط ہے میں۔ مرد ہونااس کے لیے شرط نہیں۔ عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مرد دوں پر واجب ہوتی ہے اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس بی اختلاف ہے اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خوداوی کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اوس کا باپ اپ یا اسے قربانی کر بگا۔ فاہر الردایة ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور شاوی کی طرف سے اوی کے باپ پر واجب ہے اور ای پر فتو کی ہے۔ اور سمافر پر اگر چہد واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے تو اب پائے گا۔ جج کرنے والے جو مسافر ہوں اون پر قربانی واجب نہیں اور شیم ہوں تو واجب ہے جسے کہ مکہ کر بنے والے جج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ (درخار مرد الحق رائی کر النہ ہے ہوں۔)

در خار مرد الحق رائی کر میں اسے میں بیرون کی درخار مرد الحق رائی کر اسے والے جسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ (درخار مرد الحق رائی کر النہ ہے ہوں۔)

وجوب قرباني مين فقهي تصريحات كابيان

خلاصہ بیکہ اس پر قربانی کوداجب کرنے والی روایات کثیرہ منفق ہیں اور یہی متون اور شروح کے اطلاق کے موافق ہے

3123 اس ردایت کوفل کرنے جس امام این ماجیمنفرد ہیں۔

3124: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

جیها که بدایدوغیره کا قول ہے کہ آزادمسلمان جب اپنی رہائش لباس منروری سامان سے زائد مقدارنصاب کا مالک کھوڑ ہے، تھیار اورغلام وغيره سے زائدمقدارنساب كامالك موتو قربانى واجب ب،اوروىى ندىب كايك يفخ سے بھى منقول ب\_

ا اوراختلاف متاخرین میں پیدا ہواہے، پھر میہ باعث اختیاط ہے تواس پراغتاد ہوتا جا ہے ،اگر تواعتر امل کرے کہ فقہا وکرام نے تربانی کے معیار وجوب کومندقد فطر کے معیار وجوب کی طرف پھیراہے اور تنویر میں قربانی کومندقد واجبہ کی حرمت کے معیار پر لا کوکیا ہے جہاں انھوں نے کہا کہ معدقہ فطر ہرا پیے مسلمان پرواجب ہے جوابی اصل عاجت سے زائد نصاب والا ہواگر چہوو نصاب تاى نه مواوراى نصاب عصدقه واجبه ليماحرام موجا تاب

اور در مختار میں مصارف زکو ہے باب میں کہا کہ زکو ہ غنی پر صرف نہ کی جائے بی وہ ہے کہ اپی اصلی حاجت ہے فارغ قدر نصاب کا ما لک ہوخواہ کوئی بھی مال ہو۔اورردامختار میں کہا کہ قاوی میں ندکور ہےا بیسے خص کے متعلق جود کا نوں اور مکا نوں کا مالک ہوجن کوکرایہ پردیا ہوئیکن ان کا کرایہ اس کواوراس کے عیال کو کفایت نہیں کرتا تو وہ فقیر ہے۔اہام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو ز کو ة حلال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نز ویک حلال نہیں ہے۔ اور یونمی اگر انگور ہوں اور ان کی آ مدن اسے کافی نہ ہوا۔

قربانی کے واجب میں دلائل کا بیان

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص مدوايت بكرني صلى الله عليه وآله وسلم في المحصالي بحصالي كون عيدمناف كاعلم موا ہے (لیعنی دسویں ذی الحجہ کو ) جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میرے پاس محض عاربیة ملی ہوئی اوٹنی یا بکری ہوتو کیا جھ پراس کی قربانی بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایانہیں! بلکہ تو صرف اپنے بال اور ناخن كتر ك اورموچيس كم كراد ماورزير ناف ك بال موند له بس الله كزد كي يبي تيري قرباني ب-

(سنمن ايودا دُو: جلدودم: رقم الحديث، 1023)

حنى ندجب ميل قرباني براس مسلمان برواجب ہے جو تھيم اور عني موقعين نصاب كا مالك بواگر چەنصاب نامي ند بوحضرت ا مام شافعی رحمه الله نتعالی علیه کے نز دیکے قربانی سنت موکدہ ہے حضرت امام احمد رحمه الله نتعالی علیه کامجی مشہوراور مخارقول یہی ہے۔

## قربانی کے سنت ہونے میں امام شافعی علید الرحمد کی دلیل کابیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

الند تعالى نے فرمایا نماز پڑھئے اسے رب کے لئے اور قربانی سیجئے (سورة الکوش)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۦذَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوْبٍ صَلَوْةِ الْعِيْدِ وَانْحَرْ ٱلْبُدْنَ بَعْدَهَا ظَاهِرَةٌ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے جس طرح نمازعید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے ای طرح وَ انْ تحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ التدتعا كي فرما تا ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذَّكُرُو السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْآنْعَامِ.

ہم نے ہرامت کے لیے قربانی مقرد کردی تاکراللہ نے جوچوپائے آئیں دیے ہیں ان پراللہ کا نام لیا کریں۔ (سورة الحج) عَنُ ذَیْدِ ابْنِ اَدُفَعَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذَا الْاَصَاحِیْ قَالَ سُنَهُ آبِیْکُمُ اِبْرَاهِیْمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِیْهَا یَارَسُولَ الله ؟ قَالَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً . قَالُوا فَالْصُوفِ حَسَنَةً .

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ صحابہ رضی الله عند نے سوال کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم بیقر بانی کیا ہے؟

(یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟) آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ اہراہیم علیہ السلام کی سنت (اور طریقه ) ہے۔
صحابہ رضی الله عند نے کہا کہ جمیس اس قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا: ہر بال کے بدلے میں آیک نیکی محابہ کرام رضی الله
عند نے (پھرسوال کیا) یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اون (کے بدلے میں کیا ملے گا؟) فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیک ملے گی۔ (سنن ابن ماج میں 100)

قربانی کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت؟ لیکن احادیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم صلی الشعلیہ وسلم جب تک مدیدہ منورہ رہ قربانی کرتے رہے اور دوسرے مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کی حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے لئے وجو نا تھم دیا ہو۔ چنا نچے عبد اللہ بن عررض الله عندہ کی نے دریا فت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا: حقت تھی رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ نی کریم سلی الله علیه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ نی کریم سلی الله علیہ وسلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ نے کہ الله علیہ وسلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ نی کریم سلی الله علیہ وسلم و کا کہ می کریم سلی الله علیہ وسلم و کا کہ میں کریم سلی الله علیہ وسلم و کا کہ میں کا کہ میں کریم سلی الله علیہ و کی اور مسلمان کی قربانی دیا کہ وہ میں کی خوالم میں کریم سلی کا کہ میں کریم سلی الله علیہ و کی اور مسلمان کی قربانی دو اور مسلمان کی کریم سلی کا کھوں کی میں کی موسلم و کا کھوں کی کریم سلی کریم سلی کے کہ میں کریم سلی کے کہ میں کریم سلی کریم سلی کی کریم سلی کریم سلی کی کریم سلی کریم کریم سلی کریم سلی کریم کریم سلی کریم کریم سلی کریم کریم کریم سلی کریم کریم کریم کریم کر

سائل نے جواب ناکائی بچھ کر (وجوب وغیرہ کالفظ ندد کی کر) دوبارہ وہی سوال کیا۔اس پر حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تم بچھتے نہیں؟ بیس تم سے کہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی اور عام مسلمان بھی قربانی دیا کرتے ہے۔مقصد عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ کا بیتھا کہ کوئی حدیث المین نہیں، جس میں تھم دیا ہو۔مرف آب ملی اللہ علیہ وسلم کاعمل ثابت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھیشہ قربانی دی۔

چنانچددومری روایت بی فرماتے ہیں: اَفَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِيْنَةِ عَشُرَ سِنِيْنَ يُضَجّى (تذی) که نبی کریم صلی الله علیه دسلم مدینه بی سال رہاور بمیشة قربانی وسیتے رہے۔ امام ترفدی این عمر رضی الله عنها کا تول اول نقل کرے فرماتے ہیں۔

وَالْعَمَلُ عَلَى هَالَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَصْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَةً مِّنُ سُنَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

کاس پراہل علم کا ممل ہے کہ قربانی واجب تو نہیں لیکن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کیونکہ اس کے الفاظ میہ ہیں۔ یا یُٹھا النّاسُ اِنَّ عَلَیٰ کُلِ اَهْلِ بَیْتٍ فِی کُلِ عَامٍ اُصْعِیْةً ، (لوگو ہر کھریر ہرسال میں ایک قربانی نہے۔ لیکن اس حدیث کے داویوں میں امر ابور ملہ مجبول داوی ہے اور اگر بیر صدیمت مج ر و دارسر برار می اور این این این این کافی بوگی ، ندید که بر مخص کی طرف سے ایک قربانی داس کی تائیدار ایوب انصاری رمنی اللہ عنہ کی روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطابن بیار نے حضرت ابوایوب انصاری رمنی اللہ عنہ وریافت کیا کہ آب کے زمانہ میں قربانی کس طرح دی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپی طرف سے اور اسپے محروالوں ک طرف سے ایک بحری کی قربانی ویتا، وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تا آئکہ لوگوں نے اس میں فخر دریا شردع کر دی لیخی كر ت سے قربانی دين لگ مئے .. يبي تول امام احد ، اسحاق اور امام شافق كا ہے۔

المام شافعي في السام من الله المعتبر العشر فاراة احد كم أن يُضعِي من التبدلال كياب كرربال واجب بين كيونكداس ميس قرباني كوارادے پرمعلق كياہاوروجوب اراده كےمنافي ہوتاہے۔

ابن ماجدى دوسرى حديث كالفاظ بيربي رمن كانَ لَه سَعَةٌ وَلَمْ يُضِحّ فَلا يَقُوبَنَ مُصَلّْنَا كربس وكنجائش مواور فجر قربانی شدے وہ ہمارے عید کا ہیں شاتے

3124م- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْعٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَاكُرَ مِثْلَةُ مَنَوَاءً

مع جبلہ بن تھیم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر خطاف اس سے بعدانہوں نے حسب سابق حدیث ملک کی ہے۔

3125- حَــَدُنَـنَا اَبُوْبَكِرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْرَمُلَةَ عَنْ مِغْنَفِ بْنِ سُلَيْجٍ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُصْبِحِيَّةً وَّعَيْهِرَةً آتَذُرُونَ مَا الْعَيْهِرَةُ هِيَ الَّذِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ

 حضرت مختصف بن سلیم دانشند بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَنْ اَنْ اِلَیْ کے پاس عرفات میں تفہرے ہوئے تھے آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الوكوالة في الله المحمر والول برسال بن الك مرتبة قرباني اور عمتر ولا زم ب

(نی اکرم منافظ کے فرمایا یا شایدرادی کہتے ہیں:) کیاتم لوگ جانتے ہوعترہ وے مراد کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جے لوگ

#### عتيره كمنسوخ بونے كابيان

اورعتیر همنسوخ ہاورعتیر واس بری کو کہتے ہیں جورجب کے مہینے میں ذری کی جاتی تھی۔اور قربانی میں آزادی کوخاص کرنا اس کے ہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو ملکیت کے بغیرادا ہونے والی نہیں ہے۔اور مالک آزاد ہوا کرتا ہے۔اور اسلام کے

3124م: اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 1586

3125: اخرجد ابودا وَدِنْ "أسنن" رقم الحديث 2788 اخرجد الترتدى في "الجامع" رقم الحديث: 1518 اخرجد النسائي في "أسنن" رقم الحديث 4235

ساتھ وجوب خاص ہے۔ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور بیقائم ہونے کے ساتھ ای دلیل کے سبب خاص ہے جس کوہم ہیان کر آئے ہیں۔ اوراس کا وجوب مالدار ہونے کے ساتھ خاص ہے اس حدیث کے سبب جس کوہم ہیان کرآئے ہیں۔ بعنی وسعت کا ہونا شرط ہے۔ اور مالدار ہونے کا نصاب وہ ک ہے جو صدقہ فطریس ہے۔ اور کتاب صوم میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا عمیا ہے۔ اور وجوب وقت کے ساتھ خاص ہے اور و ہ یوم اضحیٰ ہے۔ کیونکہ قربانی اس کے ساتھ خاص ہے۔ (ہدایہ اولین ، کتاب الاصحید، لا ہور)

عتره كادور جابليت كى رسم مونے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فرع اور عمیر ہ (کی) اسلام ہیں (کوئی حقیقت) نہیں۔ "ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں ."فرع جانور کا دہ پہلا بچہ ہے جو کا فروں کے بہال پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر ذکے کرتے تھے۔ "(میج بناری وسیح مسلم مکلونی المصابع: جلداول: رقم الحدیث 1450)

ایام جاہلیت میں پیطریقہ تھا کہ کسی کے ہاں جب جانور کے پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے بنوں کے تام پر ڈنج کرتا تھا۔ ابتداء اسلام میں بھی پیطریقہ جاری رہا کہ مسمان اس بچہ کواللہ کے تام پر ڈنج کردیتے تھے گربعد میں اس طریقہ کومنسوخ قرار دے ویا سیااور کفار کی مشابہت کے چیش نظر مسلمانوں کواس سے منع کردیا گیا۔

عمیر و کے فرماتے ہیں؟: نیز ایام جاہمیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگ ماہ رجب کے پہلے عشرہ میں اپنے معبود کا تقرب حاصل کرنے کے ایک بکری ذرج کرتے تھے ای کوعمیر و کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے مگر کا فرقد اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے تھے اور مسلمان اسے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بچھ کر اللہ کے نام پر ذرج کر کرتے تھے بھر بعد میں اسے بھی منسوخ قرار دے کرمسلمانوں کواس سے منح کردیا گیا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ممانعت ای کیتھی کہ وہ انے اپنوں کے نام پر ذرج کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذرح کیا جائے تو کوئی مضا کھنہیں لیکن میچے مسئلہ یہ ہے کہ بت پرستوں کی مشابہت سے نیچنے کے لیے بیرممانعت عام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں فرع ہے اور نہ عیر ہوئے۔ ہا نور کے پہلے بچ کو کہتے ہیں جے کا فرایخ بنوں کے لئے ذرع کیا کرتے تھے اس باب ہیں نہیں اور محت بن سلیم سے بھی احاد بہ منقول ہیں۔ بچ کو کہتے ہیں جے کا فرایخ بنوں کے لئے ذرع کیا کہ اور جے وجب کے مہینے ہیں اس کی تعظیم کے لئے ذرج کیا جاتا تھا کیونکہ بیر حرمت والے مہینوں ہیں سب سے پہلام ہینہ ہے۔

### بَابِ ثُوَابِ الْأَصْبِحِيَّةِ بِيرِبابِ قربانی كِ ثُوابِ كِيرِان مِين ہے

3126 - حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نَافِعِ حَلَّثَنِي اَبُو الْمُنتَى عَنْ هِ شَامِ بِنِ عُرُوهَ عَنْ ابْدُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ اذَمَ يَوْمَ النَّحُو عَمَّلا احَبُ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِ وَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لِيَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاظْلَافِهَا وَاشْعَادِهَا وَإِنَّ الذَّمَ لِيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلًا بِمَكَانٍ فَبُلُ انَ بَقَعَ عَلَى الْآدُصِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا

ت سنده عائشه مدیقد بین بیان کرتی بین بی اکرم تاکین کرد این کے زربانی کے زدیک اللہ تعالی کے زدیک این اللہ تعالی کے زدیک این آ دم کاسب سے پہندیدہ ممل خون بہانا ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اپنسٹیوں اپنے پاؤں اور اپنے بالوں سمیت آئے گا (اس جانور کا) خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہنے جا تا ہے تو تم اس ممل کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو(یاتم لوگ خوشی حاصل کرو)

ثرر

زین العرب فرماتے ہیں کداس کا مطلب میہ کہ بقرعید کے دن سب سے افضان عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اک طرح آئے گا جس طرح کے دنیا ہیں قربانی سے پہلے بغیر کی عیب کے تعاتا کہ وہ قربانی کرنے والے کے ہر ہر عضوی طرف سے تعم البدل اور بل صراط پراس کی سواری ہو۔ صدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ کہ جبتم نے سیجان لیا کہ اللہ تعالی تمہاری قربانی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلہ جس تمہیں بہت زیادہ تو اب سے نواز تا ہے تو قربانی کرنے کی وجہ سے تمہارے تقربانی کر ایک کی وجہ سے تمہارے نش کو مطمئن اور سے تمہارے نش کو مطمئن اور میں ہونی جا ہے۔ بلکہ اس عظیم خو خبری کی وجہ سے تمہارے نش کو مطمئن اور میں اس کے دل کو خوش ہونا جا ہے۔

3127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْعَسْفَلانِيُّ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنِ حَدَّثَنَا عَائِذُ اللهِ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ النَّهِ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الْاَصْاحِيُّ قَالَ اللهِ عَالَوا فَالصَّوقَ يَا اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عه حضرت زید بن ارقم النفظیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَّاتِیْ کے اصحاب نے عرض کی: یارسول الله مَلَّاتِیْمُ! بیقر بانی کیا ہے، نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ نے فرمایا:

3126: اخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث 1493

3127 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجیمنغرد ہیں۔

" يتهار عدام ودعزت ابراجيم المنا كاسنت هے"۔

لوگوں نے عرض کی : یارسول اللہ مثل فیل ایم میں اس کا کیا تو اب ملے گا؟ نبی اکرم منطق فی ارشاد فر مایا: '' ہرا یک بال کے بدلے میں ایک نیکی'۔

الوكوں نے عرض كى بيارسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

### بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيّ بدياب هي كدكون ى قربانى كرنامستحب هي؟

3128 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ عَنْ آبِي عَمْ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبُنُ مِنْ أَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ آبِي عَنْ جَعْفَى مَوْلِ إِنْ كُلُ فِي سَوَادٍ وَيَعْمُ عِنْ آبِي عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَالْ أَبْعُوا عَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ عَلَيْهِ وَمُ أَبْعِي مُ أَبْعُولُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلِي أَلِي عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعَلِي عَلَيْهِ وَالْمُو

3129 حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُواهِيْمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ الزُّرَقِي صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

معلوی ہے۔ پونس بن میسر و بیان کرتے ہیں: میں معرت ابوسعید زر آلی مٹائٹٹ کے ساتھ قربانی خرید نے کے لیے گیا جو نجی اکرم ساٹھ فیڈ کم کے صحابی ہتے، پونسی نامی راوی بیان کرتے ہیں: معنزت ابوسعید زر آلی مٹائٹٹٹ نے ایک د نبے کی طرف اشارہ کیا جس میں سیاہ نشان موجود ہتے، وہ زیادہ لمباہی جی بیس تھا اور زیادہ چھوٹے قد کا بھی جیس تھا، انہوں نے فرمایا: میرے لیے بیخریدلو، راوی کہتے ہیں شاید انہوں نے اس د نبے کو نجی اکرم مُٹائٹٹو کی کے قربانی کے د نبے سے مشابہ قرار دیا تھا۔

3130 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ اللِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابُوْعَائِذٍ آنَهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بُنَ

3128. اخرجدابوداؤدني" أسنن ولم الحديث 2786 اخرجدالترندي في "الجامع" رقم الحديث: 1498 اخرجدالتسائي في "السنن ولم الحديث: 4482

3129: اس روایت کوفل کرنے جس امام این ماجرمنفرو ہیں۔

3130 اخرج التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 3130

السولة الله عابد عبد المساحة المساحد المساحد المساحد الله عليه وسلم قال خير الحقن العملة وتعالم المائة عليه وسلم قال خير الحقن العملة وتعارف المضَّحَايَا الْكَبْشُ الْآقُونُ

مایا الحبس الدون الوامامه با بلی الفضایان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا ہے: "سب سے بہترین کفن طرب الدون المسبالا سب ہے بہترین قربانی سینگوں والا دنیہ ہے ۔

# بَابِ عَنْ كُمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

یہ باب ہے کہ اونٹ اور گائے کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہوتے ہیں؟

عَنْ عِنْ عِنْ مِهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الْآضَعَى فَاضْنَرُكُنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

عدد معترت عبدالله بن عباس ملافئه ابیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم منافیق کے ساتھ سفر کرر ہے منظ ای دوران قربانی کا موقع آسمیاتو ہم ایک اونٹ میں 10 آ دی اور ایک گائے میں سات آ دی شراکت دار ہے۔

3132 - حَدَّثَنَا مُستحسَدُ بْنُ يَحْيِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَزَاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِمٍ قَالَ نَحَرُنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

عه هد حضرت جابر بلانفئیبیان کرتے ہیں: حدیدیے موقع پر ہم نے نی اکرم مَثَّاتِیْج کے ساتھ قربانی کی تو ایک اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے (قربان کی)

3133-حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيْ عَنْ يَعْسَى بْنِ أَبِي كَيْبُرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْنِ اعْتَمَرَ مِنْ لِسَالِهِ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ بَقَرَةَ بَيْنَهُنَّ

عه على حضرت ابو مريره الشيئة بيان كرت بين: في اكرم مُنْ النَّيْمُ في حجة الوداع كموقع برا في عمره كرسن والى ازواج كي طرف سے ایک گائے قربان کی تھی۔

3131: اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 905 ورقم الحديث: 1501 اخرج النمائي في "إسنن" رقم الحديث: 4404

3132 اخرجه مسلم في "التي " رقم الحديث: 3172 اخرجه الوداؤد في "السنن" رقم الحديث: 2808 اخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث: 984 ورقم الحديث 1002

3133. اخرجد البخاري في "التيح" رقم الحديث: 3200 ورقم الحديث: 2500 ورقم الحديث: 5555 اخرجد سلم في "أيح "رقم الحديث 3206 اخرجد التر مذي في "إلجامع" رقم الحديث 1500 اخرج التسائل في "أسنن" وقم الحديث:4381 3134 - حَدَّلَكَ الْمَالُمُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْهُولِيَّ إِنْ عَيَاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ آبِي حَاضِم الْأَوْدِيَ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَكَتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ حد حفرت عبدالله بن عبال فَكَافِئايان كرتے مِن : فِي اكرمَ فَاقَيْقَ كِي الدَى عَلَاوَتُ مَع بو مَنْ تَوْ آبِ وَقَيْقُ نَهُ لَوَى كَوْمِ اللهِ عَلَى كَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ ال

3135- حَذَثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَمُرِو بْنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُّ اَبُوُطَاهِمٍ آنْبَآنَا ابْنُ وَهُبِ آنْبَآنَا بُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْرَةَ عَنُ عَانِشَةَ اَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَّ عَنْ الِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَّةً وَّاحِدَةً

ے دسترہ عائشہ صدیقد فران کی ہیں ہی اکرم نگانی کے حضرت محد منگانی کے کھردانوں کی طرف ہے جمہ الوداع کے موقع پرایک کا ئے تربانی کی میں۔ موقع پرایک کا ئے تربانی کی تھی۔

#### گائے واونٹ میں سات آ دمیوں کی شرکت پر نداہب فقہاء

تعفرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے صلح حدیدیہ کے موقع پر نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو گائے اور اونٹ دونوں میں سات سات آ دمی شریک ہوئے۔ یہ حدیث حسن سمجے ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر علما ء کا اس پڑمل ہے۔ سفیان توری ، ابن مبارک ، شافعی ، احمد اسحاق کا بھی بہی تول ہے اسحاق فرماتے ہیں۔ کداونٹ دس آ ومیوں کے لئے بھی کافی ہے ان کی دلیل حضرت ابن عباس کی ندکورہ بالا حدیث ہے۔ (جائع ترندی: جلداول رقم الحدیث ، 1555)

اگراون یا گائے کی قربانی ہوتو اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کین اگر بحری اور بھیٹر یا دنبہ کی قربانی کی جائے تو پھراس میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا ، اور ایک گائے یا ایک اونٹ میں سات حصہ دارشر یک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تج یا عمرہ کی حدی ہیں ایک اونٹ یا گائے میں سات افراد کا شر بیک ہوتا ہے تا ہت ہے۔ امام سلم رحمہ اللہ نے جا بر بن عبد اللہ رضی اللہ تعانی عنبا ہے دوایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: "ہم نے حدید بیٹ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ اور ایک گائے سات سات افراد کی جانب سے دوایت کی تھی۔ (سمج سلم قرائحدیث، ( 1318)

ادرایک ردایت بی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیا کرتے ہیں کہ: "ہم نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا اورایک اونٹ ادرایک گائے سات افراد کی جانب ہے قرح کی ۔اورایوداود کی روایت میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ دسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "گائے سات افراد کی جانب سے ہے،اوراونٹ سات افراد کی جانب سے ہے،اوراونٹ سات افراد کی جانب سے ہے،اوراونٹ سات افراد کی جانب سے ۔(سنن ابوداد درقم الحدیث، ( 2808)

امام نووی رحمہ الله مسلم کی شرح میں رقسطراز ہیں۔ان احادیث میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے کی ولیل یائی جاتی ہے،اور

3134 اس روایت کوفل کرنے جس الم این ماج منفرو ہیں۔

3135. اخرجه ابودا وَد في " السنن" رقم الحديث: 1750

علاءاس پر شغق بین که بکر ہے میں حصد و الناجائز نیمی ،اوران احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک اونٹ سات افراد کی جانب سے علاء اور کائے بھی سات افراد کی جانب ہے ،اور ہرائیک سات بحریوں کے قائم مقام ہے جتی کہ افر محرم شخص پرشکار سکندیو کانی ہوگا ،اور کائے بھی سات افراد کی جانب ہے ،اور ہرائیک سات بحریوں کے قائم مقام ہے جتی کہ افر محرم شخص پرشکار سکندیو کے علاد وسات دم ہوں تو دوایک گائے یا اونٹ تحرکردے توسب سے کفائت کر جانگا۔

امام مالك كيزديك أيك بكرى كالمحروالوس كى جانب سے قربان كرنے كابيان

دعنرت امام مالك عليه الرحمدة كباب كه سمادت محمر والول كى جانب سے ايك بكرى كوفر بان كرنا جائز بر فوادو، كمر والے سات افراد سے بھی زیادہ ہوں جبکہ دو گھروں کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اگر چدوہ سمات سے تعوز سے ہول کیونکہ نی کریم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا به كه برسال بركم روالوں برقرباني اور عمير ولازم بــــ

ہم کہتے ہیں کہ اس مدیث میں کمروانوں سے مراد کھر کا ناظم اعلیٰ ہے۔ کیونکہ مالدار ہونا اس کیلئے ہوتا ہے۔ اور ہماری اس تا ویل کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔ ہرمسلمان پر ہرسال قربانی اور عمتر ولازم ہے۔اور جب ایک اونٹ دوآ دمیوں کی جانب ے نصف مشتر کہ ہواور زیادہ سی قول کے مطابق میدورست ہے کیونکہ جب سات ہیں سے تین جھے جائز ہیں تو سات کا نصف بھی اس کے تالع ہوکر جائز ہوگا۔اور جب شرکت کے طور پر قربانی جائز ہوئی تو گوشت کی تعتیم وزن کے اعتبارے ہوگی۔ کیونکہ اب موشت موزون ہوگا۔اور جب شریکول نے اندازے کے ساتھ تغلیم کیا ہے تو ایک تغلیم جائز نہ ہوگی۔ ہاں البتہ جب بھے پر قیاس كرتے ہوئے كوشت كوده ساتھ بالے اور كھال سے بھى كچھ جھے بيں آئے۔

(بدأسيادلين ، كمّاب اضحيد، لا مور)

# ایک قربانی کا ایک فرد کی جانب سے ہونے میں فقہی نداہب

حضرت عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوابوب سے بوجھا کدرسول اللہ کے زیانے میں قربانیاں کیے ہوا کرتی تھیں۔انہوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی اینے اور اپنے محروالوں کی طرف سے ایک بحری قربانی کیا کرتا تھا۔وہ اس سےخود بھی کھاتے اورلوگوں کو بھی کھلایا کرتے ہتے۔ یہاں تک کہلوگ فخر کرنے لیے اوراس طرح تم آج کل و کیورہے ہو۔ (لین ایک محریس کی

سيحديث وايت كى بــــ عماره بن عبدالله دين إلى ما لك بن انس في بي ان سروايت كى بـــ بعض الم علم كاس بمل ہے امام احمدادرا سحاق کا بھی بہی تول ہے ان کی دلیل نبی اکرم کی وہی صدیث ہے کہ آپ نے ایک مینڈ ھاؤن کی اور فر مایا یہ میری امت میں سے ہرای مخص کی طرف ہے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک بمری مرف ایک آ دی کے كے كافى كے -حضرت عبداللہ بن مبارك اورد محرا الم كا يمي تول ہے۔

( با مع رّغه م معلداول رقم الحديث أ 1558 )

#### بَابِ كُمْ تُجْزِى مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ بيباب كُمُّ تُجْزِي مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ بيباب ہے كمنى بحرياں اونٹ كى جگہ كافى ہوتى ہيں؟

3136 - حَدَّفَ مُ مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ حَلَقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيُ عَنِ ابْسِ عَبَاسِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَى بَدَنَةٌ وَآنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا اَجِلُهَا فَاشْتَرِيَهَا فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبَنَاعَ مَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَ

عد حفرت عبدالله بن عباس فخانج الميان كرتے بين: ايك فخفس آپ فخان كى خدمت ميں حاضر بوا ،اس نے عرض كى : جھے پرايك اونٹ كى قر بانى لازم ہے، ميں مساحب حيثيت بھى بول ليكن جھے كوكى اونٹ بيس لى راجھے ميں قريدلوں ، تو جي اكرم الحاق في است يہ بدايت كى كہ دومرات بكرياں قريدكر أنيس ذرج كر لے۔

3137 حَدَّفَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنُ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ صَالَةً بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَسْرُولِ اللهِ مَسْرُولِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحُنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ نِهَامَةَ فَآصَبْنَا إِبِلا وَغَنَمّا فَعَجِلَ الْقُومُ فَآغُلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحُنُ بِذِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَ اللهِ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوةً مِنْ الْفَائمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمَ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمْ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمْ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِكُ ثُمْ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُعَالَى اللهُ الْعُلِي اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

ت حضرت دافع بن خدی دافته بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم نگافی کے ساتھ تھے ہم لوگ تہامہ کے ذوالحلیفہ میں سے وہاں ہمیں بچھاونٹ اور بکریاں ملیں تو بچھلوگوں نے جلد بازی کرتے ہوئے آئیں تقسیم ہونے سے پہلے بی (آئیں ذرج کر ان کی کرتے ہوئے آئیں تقسیم ہونے سے پہلے بی (آئیں ذرج کر کر ان کی ہنڈیا چڑ ھادی۔ نی اکرم فار فی اس میں میں اس کی ہنڈیا چڑ ھادی۔ نی اکرم فار فی اس کے برابر قرار دیا۔
اکرم فار فی ایک اونٹ کودی بکریوں کے برابر قرار دیا۔

3136: ال روايت كفل كرف يس الم اين ماج منفرد إلى-

<sup>3137:</sup> اخرجا إنجاري في "أصحح" وقم الحديث: 2488 أورقم الحديث: 2567 أورقم الحديث: 3875 أورقم الحديث: 5508 أورقم الحديث: 3506 أورتم الحديث: 5508 أورقم الحديث: 5506 أورقم أورقم

# بَابِ مَا تُجُزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي بِي باب ہے کہ کون کی چیز قربانی کے لیے کافی ہوتی ہے؟

2128 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ اَبُهَانَا اللَّيْتُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ يَوْيُدَ بَنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْنَحْيُو عَنْ عُفْهَةَ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى اَصْحَابِهِ صَحَابًا فَيَقِي عُنُودٌ فَعَلَدُ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى اَصْحَابِهِ صَحَابًا فَيقِي عُنُودٌ فَذَكَوَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِيهِ آنْتَ

معرت عقبہ بن عامر جہنی تنگفتنو بیان کرتے ہیں ہی اکرم نوکی ایس کھے بکریاں دیں جنہیں انہوں نے ہی اکرم نوکی کھے بکریاں دیں جنہیں انہوں نے ہی اکرم نوکی کھے بکری کا بچہ باتی رہ کیا تو نبی اکرم نوکی کھے اور دول کے طور پرتقسیم کردیا صرف ایک بکری کا بچہ باتی رہ کیا تو نبی اکرم نوکی کھے اسے تم قربان کرلو۔

3138 حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِبَاضِ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ آبِي يَهُيٰ مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّيْنَ عَنُ أُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَنِي أُمَّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ آبِيْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَبُورُ وَالْجَدَّعُ مِنَ الطَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَبُورُ وَالْجَدَّعُ مِنَ الطَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَبُورُ وَالْجَدَّعُ مِنَ الطَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ

عه سيده أمّ بلال بنت بلال بخيجًا اين والدك وإلى الدين من اكرم الأفيرة كايفر مان القل كرتى بير. " بهير كا چه ماه كا بجة قرباني مين و زع كيا جاسكا ين "

3140- صَدَّنَ مَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا النَّوْدِيُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ قَالَ كُنَا مَعَ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابٍ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِّنْ يَنِى سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَآمَرَ مُنَادِيًّا فَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَدَّعَ يُوفِى مِمَّا تُوفِى مِنْهُ النَّبِيَّةُ النَّذِيَّةُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَدَّعَ يُوفِى مِمَّا تُوفِى مِنْهُ النَّذِيَّةُ

عص عاصم بن کلیب اپ والد کابی بیان نقل کرتے ہیں: ہم ایک محالی رسول کے ساتھ تھے جن کا نام حضرت ہاشع ذائن اللہ تعامان کا تعام حضرت ہاشع ذائن اللہ تعامان کرے کہ تعامان کرے کہ تعامان کرے کہ تعامان کرے کہ بی تعامان کرے کہ بی ایک اللہ تعلیم سے تعامان کر اللہ تعامان کرے کہ بی اکرم نظر نظر کے بید یا ت ارشاد قرمائی ہے:

" حِيه اه كَا بَهِمْ كَا بِحِ بَمِى وَ نَاضَر وَرَتَ بِوِرَى كَرُويَا ہِ جَووه جَانُور كَرَتَا ہِ جَسَ كَوووه كِدووانت كَر چَكِ بُول " \_ 3141 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱنْبَانَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَةً مِنَ الطَّانُ

**3139: ای روایت کفتل کرنے میں امام این ماج منفرو میں۔** 

3148 اخرجة الروادوني والمنن وقم الحريث 2799

3141 اخرجه منم ني "التي "رقم الحديث 5055 اخرج الإداؤد في "إستن" رقم الحديث:2797 اخرج التمالي في "أسنن" رقم الحديث 4398

عضرت جابر المُنْ ووايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّيْرَ الرَّمُ الْمَانِينَ ووايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّرَ المرام المايية

المنظمة المراق و و جانور قربان كروجس كے دوده كے دودانت كر چكے ہول البته اگر چيتمهارے ليے مشكل ہواتو پھر بھيٹر كا چيد ماه كا بچيدن كردو''۔

قربانی کے جانور اور انکی عمروں کابیان

اور اون گائے اور بکری کی قربانی سی ہے کیونکہ شریعت کے مطابق میں جانور مشردع ہیں اور نبی کرمیم صلی اللہ علیہ وسلم اور منا پہ کرام رضی اللہ عنبم سے ان جانوروں سے سواکسی کی قربانی بیان نہیں گی ہے۔

ن ہر ہوں اور سے جانوروں میں بھیڑ کے سواسب کا ٹنی ہونا کا فی ہے۔ کیونکہ بھیڑ کا جذعہ کافی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ثنیہ کی قربانی کرونگر جب تم کوشکل ہوتو اس کو جائے کہ وہ بھیڑ کا جذبے ذرج کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بھیڑ کا جذبے کیا خوب ہے۔

فقها وکرام نے کہاہے کہ جذعہ اس وقت ہوگا جب وہ خوب موٹا اور تندرست ہو۔ کیونکہ جب وہ بنی جس ل جائے تو وہ دور سے ریکھنے والے پرمشا بہ ہوجائے گا۔

فقہا و کے ندہب میں جذبہ بھیڑ کا وہ بچہ ہے جس کو تچہ ماہ کمل ہو بچے ہوں جبکہ زعفرانی نے کہا ہے کہ وہ سات ماہ کا بچہ ہے۔ جبکہ بھیڑا اور بحری کا ثنیہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ اور گائے میں دوسال کا ہوتا ہے اور اونٹ پانچ سال میں ثنیہ کہلاتا ہے۔ اور بھینس کائے میں شامل ہے۔ کیونکہ وہ اس کی جنس میں سے ہے۔ اور حیوانات اہلیہ و شیہ میں پیدا ہونے والا بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ جمیعہ ماں اصل ہواکرتی ہے جتی کہ بھیڑیا جب بحری پر کود پڑنے تو بچے کو ذرج کیا جائے گا۔ (بدایہ ولین ، کتاب اسمیہ)

اور بحری، دنبہ بھیڑ، گائے بھینس اور اونٹ بیرجانورخواہ نرجوں یا بادہ ، ان کے علاوہ وہ سرے جانور کی قربانی جائز نہیں ، اونٹ کے علاوہ بقیہ جانوروں کے حلال کرنے کو " ذرئے " کہتے ہیں اور اونٹ کے حلال کرنے کو " نم " کہتے ہیں نحر کا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑ اگر کے اس کے سیندیش نیز و مارا جاتا ہے جس ہے وہ گر پڑتا ہے۔ اگر چداونٹ کو فرخ کرتا بھی جائز ہے کی خوانفسل ہے۔ اور بھی خوانور ( تھیمۃ الانعام ) بطور روزی دیا ہے۔ اور بھی جو جانور ( تھیمۃ الانعام ) بطور روزی دیا ہے وہ اسے اللہ کانام نے کر ڈن کریں۔ ( انج ( 34 )

ادر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادران کے کسی صحافی ہے بھی ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنامنقول نہیں ہے۔۔ (نتح لقدیر( 9ر 97 )

امام نو دی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: "قربانی جائز ہونے کی شرط میہ کہ دوجانور بھیمۃ الانعام بیخی اونٹ، گائے، بمری، اور بھیڑیں ہے ہو، اس میں اونٹ، گائے اور بکری اور بھیڑا اور دنے کی سب اقسام برابر ہیں، ان جانوروں کے علاوہ کی اور وشی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں مثلا نیل گائے اور جنگلی گائے اس میں کسی بھی تشم کا اختلاف نہیں، ان جانوروں میں ہے جا ہے زہویا مادواس میں بہرے زدیک کسی بھی تشم کا اختلاف نہیں ہے۔

اوراین قدامہ رحمہ اللہ نے بھی ای طرح کی کلام ذکر کیا ہے جس جس کی قربانی کی جائیگی وہ صرف تھیمۃ الانعام ہے، کونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بم نے ہرامت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ نے آبیں جو (تھیمۃ الانعام) جانور بطور روزی دیا ہے آبیں اللہ کانام لے کرڈٹ کریں (الح 34 ، امنی این قدامہ (368)

اور بھیمۃ الانعام اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ دنبہ مینڈ ھے کو کہا جاتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہالجزم یمی کہا ہے اور ان کا قول ہے کہ: حسن ، قیادہ اور اس کے علاوہ کی ایک اہل کا قول بھی بھی ہے۔

ابن جریر رحمه الله کہتے ہیں: اور عرب کے ہاں بھی اس طرح ہے اور اس لیے بھی کے دسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "تم دودا نتا کے علاوہ کوئی اور جا توروز کے نہ کرو الیکن اگر تہ ہیں دودا نتا نہ طے تو پھر بھیڑ کا جذع ذرج کرلو۔

(محيم سلم آم الحديث، ( 1963)

المسنة: اونث، كائے ، بكرى كى جنس سے دوئد كينى دودائے كو كہتے ہيں ، اہل علم كا يمي تول ہے.

اوراس کیے بھی کہ قربانی بھی ج میں قربان کیے دالے جانور جے بعدی کہا جاتا ہے کی طرح ہی ہے،اس کیے اس میں بھی وہی جانور مشردع ہوگا جورسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ منقول نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ، یا بحری کے علاوہ کوئی جانور قربانی کیا ہو۔

حضرت جابر رمنی الله نتعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "تم ( قربانی میں صرف)سنه جانور ذرج کرو، ہاں اگر مسند نه پاؤنو پھر دنبہ بھیڑ کا جزعہ ذرج کرلو۔ (سیح مسلم ،مشکزة الصائع: جلداول: رقم العدیث، 1429)

مسند یا جزیم کسی خاص جانورکا نام نہیں ہے بلکہ بیا کہ اصطلاح ہے جو قربانی کے جانور کی تمریک سلسلہ میں مستعمل ہوتی ہے۔
چنانچہ فنی مسلک کے مطابق اس کی تفصیل بیر ہے کہ اونٹوں میں وہ اونٹ مسند کہلاتا ہے جو پورے پانچ سال کی عمر کا ہواور چھنے برس
میں داخل ہو چھا ہو۔ گائے بھینس اوزئیل میں مسند است فرماتے ہیں جو پورے دوسال کی عمر کا ہوتیسر سے سال میں واخل ہو چکا ہو۔
بھیٹر اور دنبہ میں مسند وہ ہے جو اپنی عمر کو پوراا کیک سمال گزار کر دوسر سے سال میں واخل ہو چکا ہو۔ لہذا ان جانوروں میں قربانی سے
جیٹر اور دنبہ میں مسند وہ ہے جو اپنی عمر کو پوراا کیک سمال گزار کر دوسر سے سال میں واخل ہو چکا ہو۔ لہذا ان جانوروں میں قربانی سے
جیٹر اور دنبہ میں مسند ہونا ضروری ہے۔ ہاں دنبہ اور بھیٹر کا اگر جزئے بھی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ جزئے بھیٹر یا دنبہ کا وہ بچہ کہلاتا ہے جس
کی عمرا کیک برس سے تو تم ہوگر چے مہدینہ سے ذیا وہ ہو۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جزعہ کی قربانی اس صورت میں جائز ہوگی جب کہ وہ اتنا فربہ ہو کہ اگراہے مسنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو دور سے دیکھنے والا اسے بھی مسند گمان کرےاگر وہ فربہ نہ ہو بلکہ چھوٹا ہواور دیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔

بظاہر صدیت سے میں مہرم ہوتا ہے کہ اگر مسند بہم نہ پہنچے یا اس کی قیمت میسر نہ ہوتو جزید کی قربانی ورست ہے ورنہ بصورت دیمر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بلکہ فقہاء لکھتے ہیں کہ بیاستخباب پرمحمول ہے بینی مستحب تو یہی ہے کہ اگر مسندل جائے اور اس کے خرید نے کی استطاعت ہوتو جزعہ کی قربانی نہ کرے۔ ویسے اگر مسنہ ہوتے ہوئے بھی کوئی جزعہ کی قربانی کرے گاتو درست ہوگئ۔ سجری وجنس بکری کی عمرا کیک سال ہونے کا بیان سجری وجنس بکری کی عمرا کیک سال ہونے کا بیان

حضرت برارضی اللہ تعالی عند بن عازب سے دوایت ہے کہ ان کے خالو حضرت ابو بردہ بن نیار نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ذرئے ہونے سے پہلے اپنی قربانی ذرئے کی اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول سلی اللہ علیہ دسلم بیدوہ دن ہے کہ جس میں سموٹ سے کہ خواہش رکھنا کر وہ ہے اپنی قربانی جلدی کر لی ہے تا کہ میں اپنے گھر والوں اور ہمسایوں کو کھلا وُں تو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بحری ہو وہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بحری ہو تھیں کہ ترک وہ تیں تیرے بعد ایک سال سے کم عمر کی کوشت کی دو بحریوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد ایک سال سے کم عمر کی کہیں کے لئے جائز نہ ہوگی۔ (می سلم: جلد ہوم: رقم الحدیث، 573)

قربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کابیان

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایاتم مسند (لیعنی مجری وغیرہ آیک سال کی عمر کی اورگائے دوسال کی اوراونٹ پانچ سال کی عمر کا ہو) کے سوا قربانی کا جانور ذرج نہ کردسوائے اس کے کہ اگر تہمیں (ایسا جانور نہ لئے) تو تم ایک سال سے کم عمر کا دیے کا بچہ ذرج کرلو۔ (اگر چہ وہ چوماہ کا کیوں نہ ہو) (سیح مسلم: جندسوم: رتم الحدیث، 585)

جذعه کی قربانی کرنے کابیان

عوّد بری سے اس بچہ کوفر ماتے ہیں جوموٹا تازہ ہواور ایک سال کی عمر کا ہو۔ لہٰڈا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بمری کے ایک سال کے بچہ کی قربانی جائز ہے چنانچہا مام عظم الوحنیفہ کا یہی مسلک ہے۔

لعض حفرات فرماتے ہیں کہ''عتود'' بکری کے اس بچے کوفرماتے ہیں جو چیے مہینہ سے زیادہ کا ہواس صورت ہیں ہے تھم صرف عقبہ ابن عامر کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ دوسروں کے لیے عتود کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ "جزعہ" کے بارہ میں پہلے بھی بتایا جاچکا ہے۔ لیمن دنبہ کاوہ بچے جو چیے مہینے سے زیادہ کا ہو۔

صرف دنبه كى قربانى كىلئے جھے ماہ پراجماع كابيان

حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تحر ( قربانی ) کے دان خطبہ ویا اور فر مایاتم میں سے

کوئی نمازے پہلے جانور ڈنگے نہ کرے۔ براء کہتے ہیں کے میرے مامول کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارمول القدمیة الیمان ہے کہ عرف المدرد الله میدالیمان ہے کہ عرف المدرد الله میدالیمان ہے کہ مدان میں معرف کی المدرد الله میدالیمان ہے کہ مدان میں معرف کی المدرد الله میدالیمان ہے کہ مدان میں معرف کی المدرد الله میدالیمان ہے کہ مدان میں معرف کی المدرد کی مدان میں معرف کی المدرد کی مدرد کی مدرد کے مدرد کی مدرد کر توں ان دن دسے۔ اس میں میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے کیکن اس کو مرایک اس کے اس کے عرف کیا ہے۔ انہوں کے عرف کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے کیکن اس کی عرایک ا ب سے کم ہے اس کے باوجود وہ گوشت میں دو بحر بول سے بہتر ہے کیا میں اسے ذراع کر دول آپ نے فرمایا ہال سے تیم کی اسے درائے کر دول آپ نے فرمایا ہال سے تیم کی انجی رہیں ہے۔ بن اشقر ،ابن عمراورابوزیدانصاری ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔اٹی علم کاای پرعمل ہے کہ شہر میں تیدکی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی ندی جائے جب کہ بعض علما مگاؤں میں رہنے والوں کوطلوع نجر کے بعد قربانی کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن میارک کا بھی یہی تول ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ چھ مبینے کا صرف دنیہ بی قربانی میں ذیح کیا جا سکتا ہے بمری دغیرہ منيس - (جامع زندى: جلداول: رقم الحديث، 1561)

### فقيه زعفراني كقول كےمقدم ہونے كابيان

ظہر سے ہے کہ زبین اور آمدن والی ملکیت ہوتو متاخرین فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے۔ تو زعفرانی اور فقیہ علی رازی نے ان کی قیمت کا اعتبار کیا اور ابولی الدقاق وغیرہ نے ان کی آمدن کا اعتبار کیا ہے اور پھر آمدن کے اعتبار والوں کا آپر میں اختلاف ہوا، ابوعلی الد قاق نے کہاا گرسال بھرکی آیدن حاصل ہوجائے تو قربانی واجب ہےاوران میں سے بعض نے مہینے کا قول کی ہے آمدن میں سے سال بحرمیں دوسودر ہم فاضل نے جائیں یااس سے زائد تواس پر قربانی واجب ہے۔

اورردالحتارمیں اس کی مثل ندکور ہے اور انھوں نے ترجیح کوذکر نہ کیا ، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے حاشیہ میں یول کھا ہے۔ عبارت یہ ہے، اقول (میں کہتا ہوں) خانیہ میں اس پر جز فطرانہ کے متعلق کیا ہے اورانھوں نے اختلاف کو ذکرنہ کیا، جہاں اٹھوں نے فرمایا ، جوالیک مکان اور تمین جوڑے لیاس سے زائد ہوں وہ غناء میں شار ہوگا اھے، پھر فرمایا اگر اس کا مکان ہوجس میں رہائش پذیر بیس اس کوکرایه بردیا ہو یا نددیا ہوتو اس کی قیمت کے اعتبارے غناء میں شار ہوگا ،اور یوں اگر مکان میں رہائش پذیر ہواور رہائش سے چھے کمرے زائد ہوں تو زائد کی قیمت کونصاب میں شار کیا جائے گا اور اس نصاب سے صدقہ فطراور قربانی زکو قالینے کی حرمت ا قارب كانفقه كے احكام متعلق ہوجائيں كے۔

اورخزائة المفتین میں خانیے کی اس کلام کواس کی رمز "خ " کے ساتھ ذکر کیا اور یوں ہی بزازیہ نے متاخرین کے اقوال کوذکر کیا اور زعفرانی کے تول کو دوسروں پرمقد کیا کہ قیمت کا اعتبار ہے اور پھر کہا کہ امام ٹانی (امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ) کے نز دیک زمینول کی وجہ ہے تی قرار یائے گا۔ (فآویٰ ہندیہ، کیاب اضیہ، بیروت)

### جذعہ کے بارے میں بعض فقہی اقوال کابیان

حضرت عبداللد بن بشام این اورایے تمام گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ (بندری)اب قربانی

سے جانور کی عمر کابیان ملاحظہ ہو ۔ سی مسلم میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ذکح کر دھمر مسند بجز اس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پڑ جائے تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی چھ ماہ کا ذرج کر سکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعہ یعنی چھے ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام ہی نہیں آسکتا اور اس کے بالتقابل اوز اگل کا ندجب ہے کہ ہر جانور کا جزعہ کا فی ہے۔ لیکن بید دنوں قول افراط والے ہیں۔

جہور کا ذہب ہیہ کداونٹ گائے بگری تو وہ جائز ہے جوثی ہو۔اور بھیڑ کا تیجہ اہ کا بھی جائز ہے۔ادنٹ توشی ہوتا ہے جب
پانچ سال پورے کرکے چھٹے میں لگ جائے۔اور گائے جب دوسال پورے کرکے تیسرے میں لگ جائے اور سے بھی کہا گیا ہے کہ
تین گزار کر چو تھے میں لگ گیا ہو۔اور بحری کا تنی وہ ہے جودوسال گزار چکا ہواور جڈ عد کہتے ہیں اسے جوسال بحر کا ہواور کہا گیا
ہے جودیں ماہ کا ہو۔

۔ ایک تول ہے جوآٹھ ماہ کا ہوا کی تول ہے جوچھ ماہ کا ہواس ہے کم مدت کا کوئی تول نہیں۔اس سے کم عمر دالے کومل کہتے ہیں جب تک کہ اسکی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تواسے جذع کہا جاتا ہے۔ جہ بہتک کہ اسکی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تواسے جذع کہا جاتا ہے۔

علاء کلھتے ہیں کہا سے جانور کی قربانی کرنا جو بہت فربہ اور موٹا ہو مستحب ہے۔ چنا نچھ ایک فربہ بحری کی قربانی دوو بلی بحر بول کی قربانی ہے افضل ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والی بحری کی قربانی کم گوشت والی بحری کی قربانی سے افضل ہے بشر طبیکہ گوشت خراب نہ ہولینی زیدہ گوشت والی بحری کا گوشت خراب ہوتو بھراس کی قربانی افضل ہیں ہے۔

#### بَابِ مَا يُكُرَّهُ اَنْ يُضَحَّى بِهِ

یہ باب ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے؟

3142 - حُدَّدُنَا مُحَمَّدُ مُنُ الصَّبَاحِ حَدَّنَا ابُوْبَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنُ ابِي اِسْحَقَ عَنْ شُرَيْح بَنِ النَّعُمَانِ عَنْ عَلِيْ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرُقَاءَ أَوْ حَرُقَاءَ أَوْ جَدُعَاءَ عَلِيْ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرُقَاءَ أَوْ جَدُعَاءَ عَلِيْ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرُقَاءَ أَوْ جَدُعًاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرُقَاءَ أَوْ جَدُعًاءَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ مُعَلِيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

ثرح

حضرت امام شافعی کے نزدیک اس بکری کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تھوڑ اسابھی کٹا ہوا ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے اگر کان آ دھے ہے کم کٹا ہوا ہو۔

3142 ، خرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث: 2804 اخرجه التريدى في "الجامع" رقم الحديث: 1498 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث 4384 ورقم

امام ابوصنیفہ کا مسلک ہے جو بہت جامع ہے کیونکہ اس مسلک سے اس صدیث میں اور فرآوہ کی صدیث میں تطبیق ہوجاتی ہے جس میں میں میں مسلک ہے جو بہت جامع ہے کیونکہ اس مسلک سے اس صدیث میں اور فرآوہ کی صدیث میں تطبیق ہوجاتی ہے جس کے المام ابوسیفہ است بست بیدوایت کرتے ہیں کہ مل نے حضرت علی الرتفنی کویدفر ماتے ہوئے نام كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في عضبائ قرن واذن (كي قرباني) مع قرما يا بــــ

تنادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معیدابن المسیب سے پوچھا کہ "بیعضائے اذن کیا ہے؟ "توانہوں نے فرمایا کہ جس کا کان آ دهایا آ دسے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ حنیفہ کے زدیک کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ اس مسئلہ میں حنیفہ کا جومسلک ہے اس كا عاصل يد ب كدايس جانوركى قربانى جائز جيس بيجس كاكان تهائى يا تهائى سے زيادہ كائموا مو۔

ایسے جانور کی قربانی بھی درست نبیں ہے جس کے کان پیرائش نہوں ،ای طرح ایسے جانور کی قربانی بھی درست نبیں جر کی دم اور تاک تنهائی یا تنهائی سے زیادہ کئی ہوئی ہو، جو جانوراندھایا کا تاہویا ایک آئھی تنهائی روشنی یا اسے زیادہ جاتی رہی ہوتواس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس جانور کے تھن خشک ہو سے ہوں اس کی قربانی بھی درست نہیں اوا یہے جانور کی بھی درست نہیں جس میں مغزندر ہا ہواور ندایسے لنگڑے کی جوقر بانی کی جکدتک ندجا سکے۔

اور نہالیے بیار کی جو کھاس نہ کھا سکے نہا لیے جانور کی جس کے خارش ہو، وہ بغیر دانت کے جانور کی جو کھاس نہ کھاسکا اور نہ نجاست خور جانور کی ، ہاں ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان اسبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اورائ کا ہوایا يحيى كاطرف پھٹا ہوا،اس صورت ميں كہا جائے گا بيرحديث كەجس سے ايسے جانور كى قربانى كى ممانعت معلوم ہور ہى ہے كى تنزيمى

3143 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ خُجَيَّةَ بْنِ عَدِي عَنْ عَلِي قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاَذُنَ ے و حضرت علی نگاشنز بیان کرتے ہیں نبی اکرم تائیز کا سے جمیس سے مبدایت کی تھی ( کہ ہم قربانی کے جانور کے ) آتکھوں اور

كان كالحيم طرح جائزه ليس.

3144- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبُدُ الرَّحُمٰنِ وَابُوُ دَاوُدَ وَابْنُ آبِـى عَـدِيّ وَآبُـو الْـوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيُرُوزَ قَالَ قُسلُتُ لِلْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبٍ حَلِيثِنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهِى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَضَاحِيّ فَقَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَكِهِ ٱرْبَعَ لَا تُجْزِئُ فِي الْاَضَاحِيّ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ فَايْنِي اَكُرَهُ اَنُ يَكُونَ نَفْصٌ 3143 اخرج الترخري في "الجامع" رقم الحديث: 1583 "اخرج النها في في" السنن" رقم الحديث: 4318

3144 اخرجه إبودا وولى "السنن" رقم الحديث 2802 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث 1437 ورقم الحديث 4382 ورقم الحديث 4383

فِي الْأَذُنِ قَالَ فَمَا كُرِهْتَ مِنْهُ فَلَدْعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آحَدٍ

ہوں ہوں نے کہا: میں 'تو اے بھی مکروہ مجھتا ہوں کہا ہے جانور کے کان میں نقص ہوئتو حضرت براء بن عازب نے فرمایا: تم جسے مناسب میں میں میں میں میں کسی سے اس میں است است است است میں میں میں میں میں میں میں است میں میں میں میں است است

پر دہیں کرتے ہوئم اے چھوڑ دو کیکن کی دومرے کے لیے اے حرام قرارندو۔

3145 - حَدَّفَ اَحَدَّ اَنَّهُ اَنَّهُ مَسْعَدَةً حَدَّفَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّفَنَا سَعِیْدٌ عَنْ قَادَةً اَنَّهُ ذَکَرَ اَنَّهُ سَمِعَ جُرَى بُنَ کُلُبٍ بُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَحَّی بِاعْضَبِ جُرَی بُنَ کُلُبٍ بُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَحَّی بِاعْضَبِ بُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَحَّی بِاعْضَبِ بُحَدِّدُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَحَّی بِاعْضَبِ بُحَدِّدُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِیًّا یُحَدِّثُ اَنَّهُ وَسُلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَارِی اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَارِی اللهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَارِی اِنْ اللهِ صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَارِدُ اللهِ عَدْدُولُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی اَنْ یُصَارِی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَدْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سروں و کے حضرت علی برات بیان کرتے ہیں ہی اکرم منافظ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے سینگ اور کان کئے ہوئے مانور کی قربانی کی جائے۔ مانور کی قربانی کی جائے۔ مانور کی قربانی کی جائے۔

ىثرت

حنی مسلک میں ایسے جانور کی قربانی جائز و درست ہے جس کے پیدائش ہی سے سینگ ندہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں یا ان کا خول از ممیا ہے البزایہ حدیث نمی تنزیبی پرمحول کی جائے گی۔البتۃ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی جس سے سینگ بالکل جڑ ہے ٹوٹ سے ہوں۔

> ہاب من اشتری اُصَّحِیَّةً صَحِیحةً فَاصَابَهَا عِنْدَهُ شَیْءٌ بیاب ہے کہ جو صفح قربانی کا شیخ جانور خریدے اور پھراس شخص کے پاس اس جانور کوکوئی عیب لائن ہوجائے

3146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْبَكُرٍ فَالَا حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ النَّوْرِيِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ يَوْيُدُ مَنْ مُحَمَّدُ بُنِ قَرَطَةَ الْاَنْصَارِيْ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ ابْنَعْنَا كَبُشًا نُصَحِى بِهِ فَاصَابَ الدِّنُهُ مِنْ الْيَهِ وَسَلَّمَ فَامَونَا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَونَا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامِونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَامَونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَامَونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

3145 افرجه ابودا وَدِنَى "إلى من وقم الحديث: 2805 افرجه التريدي في "الجامع" وقم الحديث : 1504 افرجه النسائي في "إلى من وقم الحديث : 4389

3146 ال روايت كفقل كرفي بس امام ابن ماج منفروي -

مع مع حضرت ابوسعید خدر کی باکنتهٔ بیان کرتے ہیں: ہم نے قربانی کے لیے ایک دنبہ خریدا تو بھیز ہے نے اس کی پیند ک تریب والے جھے کو (راوی کوشک ہے یا شاید) کان کونقصان پہنچایا، ہم نے اس بارے میں نبی اکرم مُنْ فَقَلُم سے دریافت کیا تو آب موتردم نے جمیں اس جانور کی قربانی کرنے کی ہدایت کی۔

# بَابِ مَنُ ضَيْحَى بِشَاةٍ عَنُ اَهْلِهِ

# یہ باب ہے کہ جو تحص اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرے

- عَدَدُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فَدَيْكِ حَدَّثَنِي الطَّبَّحَاكُ بِنُ عُنْمَانَ عَنُ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ سَٱلْتُ اَبَا أَيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ كَيْفَ كَانَتِ الطَّبْحَايَا فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَيِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنُ اَهُلِ بَيْنِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرِي

عه الله عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوابوب انصاری الفنظسے دریافت کیا: نی اکرم منافظ کے زمانہ اقدى ميں آپ لوگوں ميں قربانی کے جانور كيے ہوتے تھے؟ انہوں نے بتايا: نبی اكرم منافقة کے زمانة اقدس ميں ايک شخص اپی طرف سے اور اپنے محمر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کر دیتا تھا اور دولوگ اسے کھالیتے بتھے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دیتے تھے اس کے بعدلوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے نخر کا اظہار کرنا شردع کیا' توصور تحال پچھا ور ہوگئی جوتم دیکھتے ہو۔

3148 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورٍ آنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ وَمُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنُ مُنفَيَانَ النُّوْرِي عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ آبِي سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَئِي آهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعُدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ اَهُلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالنَّاتِينِ وَالْآنَ يُبَخِلُنَا جِيرَالنَّا

حے حضرت ابوسر بحد دلائنڈ بیان کرتے ہیں: میرے کھروالوں نے جھے زیادتی کرنے پر مجبور کردیا ہے حالانکہ میں اس بارے میں سنت سے واقف ہوں، پہلے ایک محرک لوگ ایک پا دو بکریاں ذرج کیا کرتے تھے اور اب ہمارے پڑوی اس بات پر

بَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَاظْفَارِهِ سے باب ہے کہ جو تھی قربانی دینے کا ارادہ کرلے تو وہ ( ذوائج کے ) ابتدائی دس دنوں میں اپنے بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تر اٹے

3147 اخرجدالر مُدى في "الجامع" رقم الحديث 1505

• معلى الماروايت كوشل كرية عن المام اين ماج منفرو عيل.

3149 - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حَمَيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ الرَّحْمِنِ بْنِ عَرْفِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ وَلَا بَشُوهِ شَيْنًا وَاذَا دَحَلُ الْعَشُرُ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ وَلَا بَشُوهِ شَيْنًا

وادا و المحمد المسلم المنظم المنظم المراح المنظم المراح المنظم المنظم المالية المحبد (ووالحجد كالمهلا) عشره آجائے اور سم منظم المراح المراح الله المنظم الم

حَرَبُونِ مَا لَكُونَا مَا مَنُ بَكُو الطَّيْقُ اَبُوْعَمْوٍ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْبُرْسَانِتُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ عَمْوهِ بُنُ مَعَنَد بُنِ إِبُواهِمُ مَحَدَّثَنَا اَبُو قُتُمِبَةً وَيَحْيَى بُنُ كَلِيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بُنِ السِ عَنْ عَمْوهِ بُنِ سَيِهُ لَهُ مَنْ اللهِ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمِ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاى مِنْكُمْ هِلالَ مُسْلِم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمِ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاى مِنْكُمْ هِلالَ مِنْ الْمُحَبِّةِ فَارَادَ انْ يُضَحِّى فَلَا يَقُرَبَنَ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا

مع من سیّده أمّ سلمه بنی خابیان کرتی بین می اکرم سَلَیْ فیارے نیه بات ارشاد فر مائی جوشف ذوالحجه کا جا ندد کیجے لے اوراس کا قربانی کرنے کااراد و ہوئو و و ہال یا ناخن ندتر اشتے۔

### بَابِ النَّهِي عَنْ ذَبِّحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلْوِةِ

یہ بابنمازعید پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذرج کرنے کی ممانعت میں ہے

3151 - حَدَّلَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلُوةِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ آنُ يُعِيْدَ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن الْسَالِ مِنَ مَا لَكَ بِثَمَانِ مُلِيَّةٍ مِن الْكِ صَاحبَ نِے قربانی کے دن جانور ذیخ کرنیا (راوی کہتے ہیں: ) بنی انہوں نے نمازعید سے پہلے ایسا کرلیا تو نبی اکرم مُنْ اِنْتِیْم نے انہیں بید ہدایت کی کہ وہ دوبارہ قربانی کریں۔

3152 - حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسِ عَنْ جُندُبِ الْبَجَلِيّ آنَهُ

314 اخرج مسلم في "الليخ" ولم الحديث: 5089 ورقم الحديث: 5890 ورقم الحديث. 5091 ورقم الحديث: 5093 اخرجه ابودا وَد في "السنن" رقم الحديث:

21 افرجال فرى الجامع وقم المديث 1523 افرجالسال في السن وقم المديث 4373 وقم المديث 4374 ورقم المديث 4375 ورقم المديث 1554 ورقم المديث 1555 ورقم المديث 1557 ورقم المديث 1555 ورق

3. افرجه البخارى نى "أسيح " رقم الحديث. 985 ورقم الحديث: 5500 ورقم الحديث: 5582 ورقم الحديث: 6674 ورقم الحديث: 7400 ورقم الحديث: 5584 ورقم الحديث: 5037 ورقم الحديث: 5038 ورق

سَبِعَهُ يَقُولُ شَهِدُتُ الْآصَٰحَى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهَا أَنَاسٌ فَبُلَ الصَّلُوةِ فَقَالَ النَّيُ صَلَّى سَبِعَهُ يَقُولُ شَهِدُتُ الْآصَالُوةِ فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَعَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّاوَةِ فَلَيْعِدْ أُصْبِحِيَّتُهُ وَمَنْ لَا فَلْيَذُبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

معید رست مندب بیلی الفتر بیان کرتے میں میں عیدالائی کے موقع پر نبی اکرم مالین کے ساتھ موجود تھا کھالوگوں نے م سے میاز عیدے پہلے تربانی کر بی تو نبی اکرم مظافیق نے ارشاد فرمایا بتم میں ہے جس مخص نے نمازے پہلے جانور ذریح کرلیا تھادوا پی قربانی ووبارہ کرے اورجسنے (نمازے پہلے) ذی نہیں کیا تھادہ اللّٰد کا نام لے کر ذیح کرے۔

3153 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْخَالِدٍ الْآحْمَرُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَعِيْمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بُنِ أَشُقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَلَكُرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آعِدْ أُضْعِيَّتُكَ

و معزرت عویمر بن المتر من المتر من المتر من المتر من المبول نے نماز حید سے پہلے جانور ذرج کرلیا، انہوں نے اس بات کا نى اكرم مَنْ الْفِيْمُ مِهِ مِنْ الْوَنِي اكرم مَنْ الْفِيْمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ ال

''تم این قربانی دوباره کرو''\_

3154 حَدَّثَنَا اَبُوبَكِرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْمَعَذَاءِ عَنْ آبِي فِلابَةَ عَنْ آبِي زَيْدٍ قَالَ ٱبُولِكُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُلَانَ عَنْ آبِي زَيْدٍ ح و حَكَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى ٱبُوْمُوسَى حَــ لَـُثَـنَـا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنْ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ آبِي فِكلابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُدَانَ عَنْ آبِي زَيْسِهِ الْانْسَصَارِيّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُوْدِ الْانْصَارِ فَوَجَدَ دِيْحَ قُتَارٍ فَقَالَ مَنْ هَلَا الَّــلِدَى ذَبَسَحَ فَخَوَجَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَا فَقَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبُلَ آنُ أُصَيِّى لِاُطْعِمَ اَعْلِى وَجِيرَانِى فَامَوَهُ آنُ يُعِيسَدَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِى إِلَّا جَذَعٌ اَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجُزِئَ جَذَعَةً عَنَّ آحَدٍ بَعْدَكَ

عه 🍲 حضرت ابوزید انصاری دانشونیان کرتے ہیں: نی اکرم منگفیز انصار کے ملے میں ایک کھر کے پاس سے گزرے تو آبِ مَنْ النَّيْرَ كُمُ كُوسْت بعون في خوشبومسوس بوئي ،آب مَنْ النَّيْرَ النِه في النِه المائية في المائية في النائية في كرا ب مَنْ النَّيْزُ كَي خدمت مِن حاضر بهوا، اس في عرض كى: يارسول الله مَنْ النَّهُ الْأَنْ الْمُنْ النَّهُ ال ذرى كرلياب تاكهين اي كمروالول اوراي يروسيول كوكمانا قرابم كردول ..

(راوی کہتے ہیں) تو نبی اکرم مُنَافِیْز کے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ، تواس مخص نے عرض کی: اس ذات کی تسم! جس كے علاوہ اور كوئى معبود تبين ہےاب ميرے ياس صرف بھيڑ كا أيك بچہے، نى اكرم مُثَاثِيَّةُ نِي ارشاد فر مايا: "تم اسے ہی ذرج کر دولیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے بھیڑ کا بچہ ذیج کرنا جائز نہیں ہوگا''۔

3153 اس دوایت کفتل کرنے میں امام این ماج متغروبیں۔

3154: اس روابیت کونقل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

#### بَابِ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

بيباب ہے كہ جو تفس استے ہاتھ كے ذريع استے قربانى كے جانوركوذ كرے

3155 - حَـٰذَلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَعُ أُضْعِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلى صِفَاحِهَا

معرت السين مالك المان الرت بين الرم المانية المرم المانية المرم المانية المرم المانية المرام المانية المرام المانية المرام المانية المرام المر

مانوروں کوائے دست مبارک کے ذریعے ذرج کیا آپ ملی اینایاؤں ان کے بہلو پررکھا تھا۔

3156 - حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَعُدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ مُوَّذِنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّهُ عِنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وُسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وُسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِكُفُورَةٍ

ہ تا الرم منگا آجاں بن سعدا ہے والد کے حوالے ہے اپنے دادا (جو نی اکرم منگا آجام کے مؤذن تھے) کے حوالے سے قال کرتے ہیں: نبی اکرم منگا آجام نے بنوز رین کے راستے میں گلیوں کے ایک طرف اپنے دست مبارک میں چھری پکڑ کرخود قربانی کی تھی۔

#### بَابِ جُلُودِ الْاَضَاحِيّ

#### یہ ہاب قربانی کے جانور کی کھالوں کے بیان میں ہے

3157 - حَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ آنْبَانَا ابْنُ جُوَيْجِ آخْبَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْمُوسَانِيُّ آنْبَانَا ابْنُ جُوَيْجِ آخْبَرَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَنْ أَبِى طَالِبٍ آخْبَرَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آمَرَهُ آنُ يَقْدِهَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا لِلْمَسَاكِيْنِ

ے حضرت علیٰ بن ابوطالب دلانٹیڈ بیان کرتے ہیں ٹی اکرم مُثَاثِیْز سے انجیس بید ہدایت کی کہ وہ قربانی کے اونٹ کو مل طور لین اس کا گوشت ،اس کی کھال ،اس کے اوپر دیا جانے والا کپڑ اغریوں میں تقسیم کردیں۔

## ربانی دالے جانور کی رسیوں وغیرہ کوصد قد کرنے کا بیان

ا مام قد دری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دہ قربانی کی کھالوں اور رسیوں کو صدقہ کرے اے قصاب کواجرت کے طور پر نہ دے ونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ ہے قرمایا: کہ ان کی کھالیں اور رسیوں کو صدقہ کراور اس سے اب کواجرت نہ دینا۔ (ہدایہ ادلین، کتاب الجے، لاہور)

<sup>31</sup> ال روريت كونس كرن عيل المام ابن ماجه منفرديس-

شوچ سند بابد ماجد (بدیم)

قربانی کی کھالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بیان

حضرت کی کرم اللہ وجہ ہے ہیں کدرسول کر یم سلی اللہ علیہ وہ اور کم نے جمعے جائے تفر مائی کہ میں آپ ملی اللہ علیہ وہ اور کم حضرت کو خیرات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جمولیں بھی صدقہ کر دوں ،اور ہیں کہ تھائی کوان

میں ہے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہدوں ، نیز آپ ملی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاس سے دیں گے۔

میں ہے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہدوں ، نیز آپ ملی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاس سے دیں گے۔

اونٹوں سے مرادو ہواونٹ ہیں جو آئے تضرت ملی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم جے الوداع میں بطور ہدی مکہ مرمہ لے میں ہے اور جن کی ہے۔

تعداد سوتی ،اس کی تفصیل پہلے گز ریکی ہے۔

بدی سے جانور کی کھال ، جمول اور مہارو غیر وہمی خیرات کر دینی چاہئے ،ان چیز دن کو قصائی کو مزدوری میں نہ درینا چاہئے ہاں

اگر قصائی کوا صافاریا جائے تو بھر کوئی مضا نکھ نہیں۔

جا ہے تو کھال ہی کسی کومندقہ وخیرات کر دی جائے اور اگر اس کوفر دخت کر کے جو قیت ملے دومندقہ کر دی جائے تو بیمی جائز ہے۔

ہدی کا دودھ نہ نکالنا جاہے بلکہ اس کے تعنوں پر شمنڈ اپانی جھڑک دیا جائے تا کہ اس کا دودھ اتر نا موتوف ہوجائے اوراگر دودھ نہ نکا لئے سے جانورکو تکلیف ہوتو بھردودھ نکال لیا جائے اور اسے خبرات کردیا جائے۔

قربانی اللہ کی رضا کی لیے دی جاتی ہے اس کے کھال اور گوشت وغیرہ بطوراجرت تصاب کو دینامنع ہے۔ای طرح کھال کو فیرہ بطوراجرت تصاب کو دینامنع ہے۔ای طرح کھال کوفروخت کر کے اس کھال کوفروخت کر کے اس کھال کوفروخت کی اجازت نہیں ہے۔ بال کھال کامشکیزہ وغیرہ بنا کراس کواپنے استعال میں لایا جاسکتا ہے۔

ا مام حاکم علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محص نے قربانی کی کھال فروفت کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ( حاکم ،المتدرک، ج۲ بص ۳۸۹)

اس روایت کےمطابق کھال کوفروخت کر کےاہیے استعمال میں لانے کی ممانعت ہے۔ای طرح نقیاب کی اس سے اجرت مجمی جائز نہیں ۔موقر بانی کی کھال کوفروخت کرنا سخت ناپیند کیا گیا۔

آئ کل بعض لوگ قربانی پرکٹیررقم خرج کرتے ہیں گرقصاب یا کسی مخص کواجرت کے طور پراس کی کھال یا گوشت دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔سوقصاب کواجرت اپنے پاس سے ادا کرنی چاہیے ادر کھال یا اس کی قیمت کومسا کمین وفقراء یا فلاحی کاموں میں خرج کرنا جاہیے۔

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے میں فقہی احکام کابیان

ال تك قربانى كے كوشت كاتعلق ب،اس كاذكرتو خودقر آن بى بى موجود بكراس كوكماؤ، كملا واورغريوں كودو:

فَکُنُوْا مِنْهَا وَاطِعِمُوا الْبَانِسَ الْفَقِیْقِ (العج ٢٨:٢٢) پراس میں ہے خود بھی کھا وَاور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھا وَ۔

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ بینکہ فوظ رکھنے کا ہے کہ اس میں فقیر کو دینے کا ذکر الاتُوّا 'یا اقد صَدَّقُوْا 'کا النظ کے ساتھ اللہ فقیر کو دینے کا ذکر الاتُوّا 'یا اقد صَدَّقُوْا 'کا النظ کے ساتھ اللہ فقائی ہے ، بلکہ اَطْدِعِهُ وَا الله فائے ساتھ آیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹرض کر لیاجائے کہ الاتاء 'اور انھرق اللہ کے الفاظ تم اللہ خص کے مفہوم کے لیے آتے ہیں ، جیسا کدو کوئی کیاجاتا ہے تو کیا اطعام اکا لفظ بھی تملیک خص کے مفہوم کے لیے آتے ہیں ، جیسا کدو کوئی کیاجاتا ہے تو کیا اطعام اکا لفظ بھی تملیک خص کے مفہوم کے اللہ کا کوشت لیکا کر بہت سے فریوں کو بلاکرا کیدو کوت عام کی صورت میں کھلا دیو کو کیا بیاطعام نہ ہوگا؟

ہاں تک ہا تھ دیر " کی تصری کے مطابق اس صورت میں تملیک نہیں بائی گئی جس کوصد قات وذکو ہ کی شرط لازم قرار دیا گیا ہے۔ ماں تک کے مطابق اس صورت میں کا مؤقف و جواب فرانی کی کھالوں کوڈ اتنی تصرف میں لانے والوں کا مؤقف و جواب

جو تھم قربانی کے گوشت کا ہے،احادیث اور فقہا کی تقریحات سے ثابت ہے کہ بعینہ وہی تھم قربانی کی کھالوں کا بھی ہے، پینی ایک فض اپنی قربانی کی کھال خودا ہے کسی ذاتی مصرف میں بھی لاسکتا ہے، کسی کو جبہ بھی کرسکتا ہے اور کسی مختاج اور غریب کوصد قد بھی کرسکتا ہے۔ پس بہ بات نا جائز ہے کہ حسیبوں اور کئیموں کی طرح اس کو مربایہ بنانے کی کوشش کرے۔

حضرت تناده بن نعمان بروايت هوكم

ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم ان لا تاكلوا لحوم الا وضاحي فوق ثلاثة ايمام ليسعكم , واني احله لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدى والاضاحي وكلوا وتصدقوا و استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها , (نيل الاوطار ١٣٤٥)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ بیس نے تم کو بیتھم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ مدر کے چوڑ اکروں بیتھم اس لیے دیا تھا کہ وہ تم سب کے لیے کافی ہوسکے۔اب میں اس کوتم مارے لیے جائز کرتا ہوں۔ بہل تم اس کو جس اللہ تو براقو ،البتہ ان کو جیوٹیس۔ جس طرح چا ہو برقو ،البتہ نذریا قربانی کا گوشت ہجوئیں۔ کھاؤ، خیرات کرواوران کی کھالوں سے فائدہ اٹھاؤ ،البتہ ان کو جیوٹیس۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ قربانی کے گوشت اوراس کی کھال سے مصرف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اگر کوئی تخص چا بہتا ہے تو اس کی کھال سے مصرف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اگر کوئی تخص چا بہتا ہے تو اس کو مربانی کے گوشت اوراس کی کھال سے مصرف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اگر کوئی تحصر ہو بہتا ہے تو اس کو مدت کر دے۔

نقہا کی تصریحات بھی اس کے متعلق بھی جیں۔ شوکانی نہ کورہ حدیث کے تحت فرماتے جیں: اوراس حدیث سے بیچے بغیران کھال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نظلی ہے۔ مجمد بن حسن سے مروی ہے کہ اس کھال کے بدلہ میں آ دمی گھر کے لیے چھانی یا اس طرح کی گھر بلوچیزوں میں سے کوئی چیز حاصل کرسکتا ہے، البتہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے بدلہ میں نہ حاصل کرسکتا ہے، البتہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے بدلہ میں نہ حاصل کر سے۔ امام تو ری کہتے ہیں کہ اس کو بیچنہیں ، گھر کے لیے ڈول یا مشکیزہ بنا لے۔

حفی نقها کی تصریحات اس بارے میں ہے ہیں۔

ولما جاز الاكل منها دل على جواز الانتفاع بجلودها من غير بجهة البيع ولذالك قال اصحابنا يجوز الانتفاع بجلد الاندحية وروى ذالك عن عمر وابن عباس وعائشة وقال الشغبي كان مسروق يتخذ مسك اضحیته مصلی و یصلی علیه. (اکام الرّ آن اایکریساس ۱۲ (۲۹۳)

بینه مصدی ویسسی سید از مواتویه بات اس کی دلیل ہے کہ اس کی کھالوں سے آدی فائدہ مجی افغاسکا ہے، بشرطیکه اس اجب بشرطیکه اس بسبر باید بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ای وجہدے ہمارے علا کافد جب بیہ ہے کہ قربانی کی کھال سے فاکدہ اٹھا نا جا کر ہے۔ ہما بات معرت عمر ، حضرت ابن عباس ، اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ قعمی کہتے ہیں کہ سروق اپنی قربانی کی کھال کی جائے ان كريتے اوراس يرنماز يرزها كريتے۔"

غور فرمائيئے كەزكۈ قاومىدقات كى تمام معروف اقسام بين سے ہے كوئى شم اليي جس بين آ دى كے ليے بيرماد ك تعرفات ر سا جائز ہوں کہ دہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھا سکے اور بلاانتیاز امیر دغریب ہسید دغیرسید ، کسی دوسرے دبھی دے سکے اوراس کومید تر بھی مر سکے؟ اگراس سوال کا جواب نفی میں ہے تو آخریہ بات کس طرح سمجے ہوسکتی ہے کہ دو ساری شرطیں جومد قات واجبہ کے لیے مقرر ہیں، وہ اس پر بھی لا کر چسپاں کردی جا کیں؟ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا کہ تملیک ادا لیکی زکو ہ کے لیےرکن کی دیثیت ر کھتی ہے، لیکن کیا قربانی کی کھال زکو ہ اور صدقہ ہے کہ اس پر سارے احکام صدقہ اور ذکو ہے عائد کیے جائیں؟

میں نے تو ندکورہ بالا احادیث واقوال کی روشنی میں جو پھے تھا ہے، دہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اوراس کی کھالوں کامعاملہ مىدقات وزكوة كے سلسلہ ہے تعلق رکھنے كے بجا ہے مكارم اخلاق، فياضي اوراحسان دتيرع سے تعلق ركھتا ہے، آ دى ان كو كھائے، کھلائے ،خود برتے اور دوسروں کو ہرہے ، تخفے اور صدقے کے طور پر دے۔بس ان کوسینت کردکھنے یا پیچ کرسر ماہیہ ہنانے کی فکر نہ کرے۔غربااورمختاجوں کواس میں سے پوری فیاضی کے ساتھ دے، بلکہ فعنیات یہی ہے کہ اگرخودضرورت محسوں نہیں کرتا تو سب مجصدقه كردب بجيها كه بي ملى الله عليه وسلم كاس ارشاد المع موتاب \_

عسن عسلسي ابسن ابسي طالب قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان الصدق بلحومها وجلودها واجلتها (سنن النساني الكبرئ، رقم٥٣١٠٠)

"حضرت على ابن اني طالب (رمنى الله عند) يدروايت بكه ني صلى الله عليه وسلم في مجمع علم دياكم آب كر بانى ك اد نٹول کی قربانی کرا دُل اوران کے گوشت ،ان کی کھالیں ، یہاں تک کہان کے جھول سے میز قد کر دوں ۔

قربانی کی کھالوں کے بارے میں حتی تھی کابیان قربانی کھالوں کے بارے میں حدیث صدقہ بی اس تھی کیلئے اصل ثابت ہوئی اورای حدیث کے پیش نظران کومدقہ کرنے کا

بَابِ الْاكلِ مِنْ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيّ یہ باب قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے

3158 - حَـ لَائَسَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَكَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَصْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوُا اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَصْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوُا اللهِ مَا لَذَ

مِنَ العرفِ المَ جعفر صادق النِ والد (المَ محمد باقر) كے حوالے سے حضرت جابر بن عبدالله فتی فجنا كابیہ بیان تقل كرتے ہیں: نمی المرم مؤتی نم نے قربانی كے اونٹول كے كوشت كوئلا ہے كوئے كرنے كا تھم دیا، پھر آئیس ہنڈیا میں ڈال كر پکایا ممیا تو لوگوں نے اس كا موشت كھایا اوراس كاشور بہ في لیا-

### بَابِ الْجِخَارِ لُحُومِ الطَّحَايَا به باب قربانی کا گوشت ذخیره کرنے کے بیان میں ہے

3159 - حَدَّلَتُ البُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ عَبْدِ الزَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنُ آبِيهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَحْصَ فِيْهَا عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَحْصَ فِيْهَا عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَحْصَ فِيْهَا عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْاَضَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَحْصَ فِيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْاَضَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَحْصَ فِيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَمُعُومِ الْاَصَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ وَخَصَ فِيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَمُعُومِ الْاَصَاحِيّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ وَحَمَّ فِيْهَا وَمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِي كُنْ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَاقِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنَا عَلَيْهِ وَمَلْ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَدَى وَدِي عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ مَا إِلَا لَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مُنَا عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عُلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَ

عَنْ الْمُعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْمُحَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا عَبُدُ الْاعْلَى الْمُعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ آبِى الْمَلِيحِ

3168 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي هَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ

عَنْ نَبُيْشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَضَاحِي فَوْقَ لَلاَقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا

قَاذَى اللهُ عَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَضَاحِي فَوْقَ لَلاَقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا

تین دن سے زائد دنوں میں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کابیان

احادیث نبویہ ملی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کے گوشت کوصدقہ کرنے کے بارہ میں تھم وارد ہے ، اوراس طرح کھانے اوراسے زخرہ کرنے کی اجازت بھی وارو ہے۔

امام بخاری اور سلم رحبما الله تعالی نے عائشہ رضی الله تعالی عنها سے بیان کیا ہے کہ وہ قرماتی ہیں: نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے دور میں عیدالانتی آنے پر دیما توں سے غریب لوگ جلدی جلدی مدینہ آئے تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: تمین وان تک کوشت

3158: الروايت ولفل كرتے من الم ابن ماج منفرد يس-

المامع" رقم المريث التيم " رقم الحديث 5428 ورقم الحديث 5438 ورقم الحديث 6887 اخرجه ملم في " التيم " رقم الحديث 5472 اخرجه الترندي في " الجامع" وقم الحديث 1515 اخرجه الترندي في " الجامع" وقم الحديث 1515 اخرجه الترن في الحديث 1513 اخرجه التراكي في " أسنن" وقم الحديث 1548 ووقم الحديث 4445 اخرجه الن اجه في " السنن" وقم الحديث 1513

3160 اخرجه ابودا ورن السنن"رتم الحديث. 2813 "خرجه النسائي في" أسنن "رقم الحديث: 4241

ر کواور جوباتی نی رہا ہے مدقد کردو، اس کیبعد لوگوں نے نی ملی الندعلیہ وسلم کوکہا اے الندے رسول ملی الندعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ وسلم اللہ واللہ وسلم اللہ واللہ و الكيدة آب في حاكوشت تين سي زياده كهاف سي منع كرديا تها ، تورسول اكرم على الله عليده كم في ألها إلى الله عليده كم في ألها إلى الله عليده كم في ألها إلى الله عليه وكم في ألها الله عليه وكم في أله الله عليه وكم في أله الله عليه وكم في أله الله عليه وكم الله وكم الله عليه وكم الله وكم

ب ان آنے والوں کی وجہ سے منع کیا تھا (جوغریب دیماتی لوگ مدیندا کے تھے) لحذا کھاؤ اورزخر ، بمی كرو . ( ميم مسلم شريف رقم الحديث، ( 3643)

المام نووی رحمه الله تعالی اس صدیت کی شرح کرتے ہیں ہوئے کہتے ہیں: نی سلی الله علیه وسلم کا فرمان: میں نے توجم ہیں ان آنے والول کی وجہسیرو کا تھا) یہال پران کمروراورغریب دیھاتی لوگول کی منحواری کرنے کے لیےرو کنامراد ہے۔

توله ( يجملون ) يا پرز براورميم پرز براور پيش كے ساتھ كہا جاتا ہے جملسد الدهن واجملتد اجمالا اى اذبته، يعني من نے جربی پیکلا کی ۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: ( میں نے تو تنہیں ان آنیوالوں کی وجہ سے رد کا تھا جوآ ئے متے لھذا کھاؤاورز خیرہ کرو اورصد قد بھی کرو) بیتر ہائی کا کوشت تین دن سے زیادہ جمع کرنے کی ممانعت ختم ہونے کی صراحت ہے،اوراس میں کچھ کوشت صدقه كرف اوركهان كالجحي حكم ب\_

اورقربانی کے کوشت کے صدیقے کے بارہ میں بیہ ہے کہ جب قربانی نظی ہو جارے اصحاب کے زویک سے کہاں کے موست میں سے صدقہ کرنا واجب ہے کیونکہ اس پراس کے نام کا دقوع ہوتا ہے، اور مستحب سے کہ اس کا اکثر کوشت معدقہ کردیا

ان كاكمنا ب: اوركم ازكم كمال بين كما كماك تهائى كهائ اوراك تهائى صدقه كرداوراك تهائى هديدد، اوراس مي ایک تول میمی میکه نصف کھائے اور نصف صدقه کردے، اور بیاستیاب می اونی قدر کے خلاف ہے، لیکن کافی ہونے کے انتہار سے رہے کہ اتنا گوشت صدقہ کرنا جس پراہم صدقہ بولا جاتا ہے جبیا کہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔

اوراس کوشت کوکھا نامستحب ہے نہ کدواجب ،اورجمہورعلاء کرام نے فرمان باری تعالیٰ میں امرکومندوب یامباح کے معنی میں لیا ہے اور پھر بیظر کے بعد واقع ہوا ہے۔

فرمان باری تعالی ہے: (لھذااس میں ہے کھاؤ)۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں:خود کھانے اور صدقہ کرنے اور فقراء مساکین کو کھانے کی کوئی حدمقرر نہیں اگروہ جاہے تو نقراء ومساكين اورغي لوكون كوبكا كركهلائي يانبيس كيا كوشت بي دے دے۔ (الكان ( 1 / 424 )

اور شانعیہ کہتے ہیں. گوشت کا اکثر حصہ صدقہ کرنامتخب ہے، وہ کہتے ہیں: کم از کم کمال مدہ کہ ایک تہائی کھائے اورایک تهائی صدقہ کرے اور ایک تہائی حدید دے ، اور وہ کہتے ہیں: نصف بھی کھانا جائز ہے ، اور سے یہ ہے کہ اس کا پچھ صدقہ کرنا حيا ہيں۔ ديکھيں: نيل الاوطار ( 5ر 145)اورالسراج الوهاج (563)

اورامام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کا نمه صب رکھتے ہیں جس میں ہے (وہ

خودای بہائی کھائے اور ایک تر کی جے جائے کھلائے ،اورایک تہائی مساکین وغرباء پرتقتیم کردے)۔

حودالیت ہاں ماسانی نے الوظا نف میں روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے ، اور ابن مسعود ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهم کا قول اسے ابوموی اصفہانی نے الوظا نف میں روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے ، اور ابن مسعود ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه مجمی یہی ہے ، اور معیابہ کرام میں سے کوئی ان دونول کا مخالف نہیں۔ (النی (8ر 632)

بی ہے ہے۔ اور سے میں صدقہ کرنے کی واجب مقدار کے بارہ میں اختلاف کا سب روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمین نابست کی تعیین بی نہیں کی مثلا ہریدہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی صدیث جس میں ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس نے بیان نہیں ، ایس نے بیان نہیں ، ایس نے بیان نہیں ، ایس نے بیان نہیں کے بیان ہے بیان نہیں کے بیان نہیں کی کھا وَ اور جمع کرد) سن ترفی کی آم الحدیث، ( 1430) امام ترفی رحمہ اللہ تعالی نے اسے حسن مسیح کہا ہے۔

بَابِ الذَّبْحِ بِالْمُصَلِّي

یہ باب عیدگاہ میں جانور ذرج کرنے کے بیان میں ہے

3181- حَدَّلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى الْحَنَفِى حَدَّلْنَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

ور معزت عبدالله بن عمر بن جنائبند بات الله كرت بين بي اكرم الأين عيد كاه من جانور ذري كرت ميه-

# کتاب الذّبائِے بیکتاب ذبائے کے بیان میں ہے

#### ذبح كے لغوى معنی ومقبوم كابيان

ید فرخ اور ذکا قاسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں۔ان سے مراد طلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون انجھی طرح فارج
ہوجائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گھو نٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان بیہوتا ہے کہ خون کا بیشتر حصہ جسم کے اندری
فرک کردہ جاتا ہے اور وہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چٹ جاتا ہے۔ برعس اس کے ذریح کرنے کی صورت میں دہائے کے ساتھ
جسم کا تعلق دیر تک باتی رہتا ہے جس کی وجہ سے رگ رگ کا نون کی تحقیق ابھی اُوپر ہی ہے بات گزر چکی ہے کہ دہ حرام ہے،الہذا گوشت کے پاک اور طال ہونے کے لیے
صاف ہوجاتا ہے۔خون کے متعلق ابھی اُوپر ہی ہے بات گزر چکی ہے کہ دہ حرام ہے،الہذا گوشت کے پاک اور طال ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ تُون اس سے جُد ابوجائے۔

#### ذنح كرنے كاطريقه

اور ڈن کا شری طریقہ میہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جیز دھارا نے ہے اس کا گلااس طرح کا ٹا جائے کہ رکیس کٹ جا کیں۔ ذع کے علاوہ نم بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ میہ ہے کہ کھڑے جا نور کے لیے پرچھری ماری جائے (اونٹ کونر کیا جاتا ہے) جس نرخرہ اورخون کی خاص رکیس کٹ جاتی ہے اور ساراخون بہدجا تا ہے۔

جانور ذرج کرنے کا طریقہ ہیہے کہ پہلے جانور کو پانی پلاکر ہا کیں پہلو پر لٹا کیں (اس طرح کہ مرجنوب اور مند قبلہ کی طرف رہے ) یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں پھر دا کئیں ہاتھ میں تیز چھر کی لے کر بیشیم اللّٰیہ وَ اَللّٰهُ اَکْبَوْکہہ کرقوت و تیزی کے ہاتھ مجلے پرگانٹھی سے بینچ چھری چلا کمیں اس انداز پر کہ چاروں رکیں کمٹ جا کیں کین سرجدانہ ہو۔ (کا ٹناختم ہوتے ہی جانور کوچھوڑ دس)۔

#### كتاب ذبائع كيشرى مأخذ كابيان

خُرُمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالْلَهُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوْذَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَفْسِمُوا وَالْمُودَةُ وَالْمُومُ وَمَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمَوْفَا مِنْ وَيُذِكُمُ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ إِلَّا مِنْ وَيُذِكُمُ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ اللَّهُ وَالْمُولُوا مِنْ وَيُذِكُمُ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ الْيُومَ اكْمَلُتُ

لَكُمُ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لُولُم فَإِنْ اللهَ غَفُورٌ وَيُحِيمٌ والمانده، ٣

تم پرحرام ہے مُر داراورخون اور سور کا گوشت اور جس کے ذرج میں غیر خدا کانام پیکارا گیا اور وہ جو گلہ کھونٹنے ہے مرے اور یے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرااور جے کسی جانور نے سینگ مارا اور جھے کوئی درندہ کھا گیا گرجنہیں تم ذرج کرلواور جو کسی تھان پر ذرج کیا گیا اور پانسے ڈال کر باٹنا کرنا ہے گناہ کا کام ہے۔

آئ تہارے دین کی طرف سے کا فروں کی آئ ٹوٹ گئی۔ تو اُن سے ندڈ رواور مجھ سے ڈرد آج میں نے تہارے لئے تہارا دین کامل کر دیا۔ اور تم پراپی نعمت پوری کروی۔ اور تہارے لئے اسلام کو دین پند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں نا جارہ ویوں کہ گناہ کی طرف نہ خصکے۔ تو بے شک اللئے بخشنے والامہر ہان ہے۔ ( کنزالایمان )

آٹھویں وہ جانور جے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہواوروہ اس کے صدے ہے گیا ہو، نویں وہ جے کی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہواوروہ اس کے زخم کی تکلیف ہے مرگیا ہولیان اگریہ جانور مرند گئے ہوں اور بعدا سے واقعات کے زئدہ نے کرہوں کھڑتم انہیں با قاعدہ ذنک کر لوتو وہ حلال ہیں، • دسویں وہ جو کی تھان پر عباد تُہ ذنک کیا گیا ہوجیے کہ ہمل جا ہمیت نے کعبہ شریف کے گرو تین سوسا ٹھ • پھر نصب کئے ہتھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لئے ذَن کرتے تھے اور اس ذَن سے ان کی تعظیم وقر سبر کی نیت کرتے تھے اور اس ذَن سے ان کی تعظیم وقر سبر کی نیت کرتے تھے اور اس دُن کے سان کی تعظیم وقر سبر کی نیت کرتے تھے اور اس دُن کے بستریا جنگ یا تجارت یا

تکاح وغیرہ کا م در چیش ہوتے تو وہ تمن تیروں سے پانسے ڈالتے اور جونکا کاس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم النی جانے ،ان سب کی مماتعت قر مائی گئی۔

بية يت بجة الوداع من عَر فد كروز جو جمعه كوتفا بعد عصر نازل ہوئی معنی بيد بيں كه گفارتمهار دين پر غالب آنے ہے مايوس ببوشخشه

اورامورِ تنکیفیہ میں حرام وطلال کے جواحکام بیں وہ اور قیاس کے قانون سب کمل کردیئے، ای لئے اس آیت کے نوول کے بعد بيانِ حلال وحرام كى كوئى آيت نازل نه بوئى اگرچه "وَاتَّفُوا يَـوْمُّا نُـرْجَـهُوْنَ فِيْهِ اِلِّي اللّٰهِ "نازل بوئى مُردوآيت موعظت ونفیحت ہے۔ بعض مفترین کا قول ہے کہ دین کا مل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے جس کا بیاثر ہے کہ جہت الوداع عى جب بيآيت نازل ہوئى كوئى مشرك مىلمانوں كے ساتھ جج ميں شريك نه ہوسكا۔ ايك قول بيہ ہے كمعنی بير ہيں كەميس نے تہيں وتمن سے امن دی۔ آیک قول میہ ہے کہ دین کا إ کمال میہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک ہاتی رہے گا۔ شانِ نُوول: بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمروضی اللنہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیرالموشین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم یمبودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روزِ نُزول کوعید مناتے فرمایا کون ی آيت؟ الى نے كى آيت "الْيُوم الْحَمَلْتُ لَكُمْ "پُرْمى آپ نے فرمايا بين الى دن كوجانيا ہوں جس بينازل ہو أي مى اور اس کے مقام نوول کو بھی بیچانتا ہوں وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا ، آپ کی مراداس سے میٹی کہ ہمارے لئے وہ دن عیر ہے۔ تر ندی شریف میں حضرت این عباس وضی اللنه عنها ہے مروی ہے آب سے بھی ایک یمبودی نے ایسا ہی کہا آپ نے فرمایا کہ جس روزبينازل بونى اس دن دوعيد يستمين جمعه دعرفه-

اس سے معلوم ہوا کہ کسی وین کامیابی کے دن کوخوش کا دن منا تا جائز اور صحابہ سے ٹایت ہے ورند حضرت عمر واپن عباس رمنی اللظميم صاف قرمادية كهجس دن كوئى خوشى كاوا قعد مواس كى ياد كارقائم كريااوراس روز كوعيد منانا جم بدعت جانع بين،اس سے المابت اوا كه عبد ميلا دمنانا جائز ب كيونكه وه اعظم نِقم البهيدي يادكار وشكر گزاري ب في مكر مدفع فر ماكر كهاس كيسواكوني اور وین تبول نہیں۔ معنی مید بیں کداو پر حرام چیز وں کا بیان کر دیا گیا ہے لیکن جب کھانے پینے ٹوکوئی حلال چیز مینر ہی ندآ کے اور بھوک بياس كى شدت سے جان پر بن جائے اس وقت جان بچانے كے لئے قدر ضرورت كھانے پینے كى اجازت ہے اس طرح كە كتاه كى ، طرف مائل ند ہو بینی ضرورت سے زیادہ ند کھائے اور ضرورت ای قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رے۔(خزائنالعرفان،مائدہ،۳)

ذريح كى اقسام كابيان

ذن کی دواقسام بی ا۔ ذی اختیاری ا۔ ذی اصطراری

ذنح اختياري كي تعريف

وہ جگہ جودو جبڑون اورسیند کی بلائی حصد کی درمیانی جگہ فدی ہے۔جیسا کدحدیث میں بھی وارد ہے اور دہاں پر ذرج کرنے کو

و بح المتياري كيت إي-

#### ذبح اضطراري كى تعريف

اور جب جانورکونٹرن کی جگہ پر ذن کر مامشکل ہوتو پھر جانور کی کسی جگہ کو بھی زخمی کر دینا ڈنٹے کے قائم مقام ہوجائے گا اسے زنے اضطراری کہتے ہیں۔ جس طرح شکار کی جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ تیروغیرہ جہاں بھی لگ جائے وہ شکار درست ہوتا ہے۔ (المہبولارج اام ۱۲۲۱مطبوعہ بیروت)

#### ذبح کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان

دوسری قید قرآن مجیدیه بیان کرتا ہے کے صرف وہی جانور طال ہیں جس کا تذکیہ کیا گیا ہو۔ سورہ ما کدہ میں ارشاد ہوتا ہے حرام کیا گیاتم پر مراہ وا جانو راور گلا گھوٹنا ہوا اور چوٹ کھایا ہوا اور گرا ہوا اور جس کو درندے نے بچاڑا ہو، بجزاس کے جس کا تم نے تزکیہ کیا ہو۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی موت تذکیہ ہے واقع ہوئی ہو مرف وی حرمت کے تھم ہے متنتی ہے، باتی تمام وہ صورتیں جن میں تذکیہ کے بغیر موت واقع ہو جائے ، حرمت کا تھم الن سب پر جاری ہوگا۔ تزکیہ کے مفہوم کی کوئی تشریح قرآ ان میں نہیں کی گئی ہے اور نہ لغت اس کی صورت متعین کرنے میں زیادہ مدد کرتی ہے۔ اس لیے لامالہ اس کے معنی متعین کرنے کے لیے ہم کوسنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سنت میں اس کی دوشکلیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک شکل بیہ کہ جانور ہمارے قابو بیل نہیں ہے، مثل جنگلی جانور ہے جو بھاگ رہا ہے یا اُڑرہا ہے یا وہ ہمارے قابویش تو ہے ہم کسی وجہ ہے ہم اس کو با قاعدہ ذرج کرنے کا موقع نہیں پاتے۔اس صورت بیل جانور کا ترکیہ بیہ ہے کہ ہم کسی تیز چیز ہے اس کے جم کواس طرح زخی کردیں کہ خون بہہ جائے اور جانور کی موت ہمارے پیدا کردہ وزخم کی وجہ ہے خون بہنے کی بدولت واقع ہو۔ حدیث میں نہی کریم صلی اللہ علیہ دالی سری تھی میں نہی کریم صلی اللہ علیہ دسم اس صورت کا تھم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں جس چیز ہے جا ہوخون بہا دو۔ (ابوداؤد نور ان ور کری شکل بیہ ہے کہ جانور ہمارے قابو میں ہے اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق فرن کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں با قاعدہ تذکیہ کر نا ضروری ہے اور اس کی طرف ہوں کو ترکی جانور ہا کہ طرف بیا ترکی کی اس کے مانند جانوروں کو ذرئے نے جسم اور بیا تھیں میں بیر تا کہ اس سے خون کا کہ مانند جانوروں کو ذرئے نے جسم وف تھا ،قرآن میں بھی ان کو اور خون بہ ہر کر جانور بالاخر بے دم ہر کر گر جائے۔اور شد فرن کر کیا گیا ہے کہ اور خون بہ ہر کر جانور بالاخر بے دم ہر کر گر جائے۔اور شد فرن کر کیا گیا ہے کہ اور خون بہ ہر کر جانور بالاخر بے دم ہر کر گر جائے۔اور شد ذرئ کرنے کا بیا کم لیقت عرب میں معروف تھا ،قرآن میں بھی اس کا ذرکر کیا گیا ہے (فصل کر بلٹ و ان حور ) اور سنت نہوی ہے معلوم ہوتا ہے۔

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے ادنٹ ذرج کیا کرتے تھے۔ رہا ذرج تو اس کے متعلق احادیث میں حسب ذیل حکام دار دہوئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جے کے موقع پر بمدیل بن ور قائز اعی کوایک

خانستری رنگ کے اونٹ پر بھیجاتا کرمنی کے پہاڑی راستوں پر بیاعلان کردیں کہ ذرئے کی جگہ حلق اورلبلبہ کے درمیان ہے (یعنی کردن کے اوپر سے نبیس کہ پہلے نغاع کٹ جائے بلکہ اندرونی حصہ سے جہال نزخرہ واقعہ ہے۔مصنف) اور ذبیحہ کی جان جلدی سے نہ نکال دو۔ (داراقطنی)

## گردن کی رگول کو کا ہے میں مذاہب اربعہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے تی سے منع فر مایا کہ ذراع کرتے ہوئے آ دمی نخاع تک کاٹ ڈالے۔(طبرانی)

اک مضمون کی روایت امام محمہ نے سعید بن المسبیب سے بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بحری کو ذبح کرتے وقت نخاع تک کاٹ ڈالا جائے۔ان احادیث کی بنا پر ،اور عبد نبوی وعبد صحابہ کے معمول عمل کی شہادتوں پر حنفیہ، شافیعہ اور حنا بلہ کے نزدیک ذبح کے لیے حلقوم اور مرک (غذاکی نالی) کو اور مالکیہ کے نزدیک حلقوم اور ووجین (گردن کی رگوں) کو کا ٹنا جا ہیے (انتعالی المذاب ربعہ جلداول ، ۲۵۰۰)

اضطراری اورا فتیاری ذکات کی بینینوں صورتیں جوقر آن کے تھم کی تشریح کرتے ہوئے سنت میں بنائی گئے ہیں اس امر میں
مشترک ہیں کدان میں جانور کی موت یک نحت واقع نہیں ہوتی بلک اس کے دیاغ اورجسم کاتعلق آخری سائس تک ہاتی رہتا ہے، تزید
اور پھڑ پھڑا نے سے اس کے جسم کے ہر حصہ کا خون تھے کر ہا ہر آجا تا ہے اور صرف سیلان خون ہی ہی کہ موت کا سبب ہوتا ہے۔ اب
چونکہ قرآن نے اپنے تھم کی خودک وکوئی تشریح نہیں کی ہے اور صاحب قرآن سے اس کی بھی تشریح ٹا بہت ہے، اس لیے مانتا پڑے گا
کہ الا ماذکیتم سے بہی ذکات مراو ہے اورجس جانور کو بیشر طذکات پوری کیے بغیر ہلاک کیا ہو وہ حلال نہیں ہے۔

#### بَابُ الْعَقِيْقَةِ

### سرباب عقیقہ کے بیان ہیں ہے

3162 - حَدَّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَهِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَا حَذَّنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى يَدُيْدُ عَنْ اللهِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ وَهِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَا حَذَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي يَعُنُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرُّزٍ قَالَتُ سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْعُلامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

ے 🚓 سیّدہ اُمّ کرز ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں میں نے نی اکرم مُٹائیز کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے (عقیقہ کرتے ہوئے) لڑکے کی طرف سے دوبرابر کی بکریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری قربانی کی جائے گی۔

3163 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ

3162 اخرجد ابودا ؟ وني "أسنن "رتم الحديث 2835 ورقم الحديث: 2836 "اخرجد النسائي في "أسنن" رقم الحديث 4228 ورقم الحديث 4229

3163 اخرج الترخدى في "الجامع" رقم الحديث. 1513

عُنَيْجٍ عَنُ يُؤسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَعُقَّ عَنِ الْعُكَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

مه مه سيده عائشه صديقة في المرتى بين نبي اكرم من في في المرم من في المرم من المين ميم الريد كي من المرب المربيال اور رسی کی طرف سے ایک بحری (قربان کرکے)عقیقہ کریں۔

3164- حَـٰذَتَنَا اَبُوبَكْرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِبُونِينَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْعُلامِ عَقِيْقَةً فَآهُويْفُوا عَنْهُ دَمَّا وَّامِيطُوا عَنْهُ الْآذَى

مه ده حضرت سلمان بن عامر النفظيان كرتے بين: انہوں نے ني اكرم منافقة كوبدار شادفرمات موسے سنا ہے لا كے ( کی پیدائش) کے ساتھ عقیقہ (لازم ہے) تم اس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے گندگی کو دور کرو۔

3165 - حَـدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَارٍ حَـدُنَا شُعَيْبٌ بُنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ فَتَاذَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ

•• حضرت سمرہ نافظ بی اکرم نافظ کا برفر مان تقل کرتے ہیں: ہر بچرا ہے عقیقے کے حوض میں رہن رکھا جاتا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے اس کا سرمنڈ دادیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

3168- حَدَّلَكَ لَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى عَمُرُو بْنُ الْمَحَادِثِ عَنْ آيُوْبَ بُنِ مُوسَى آنَهُ حَدَّثَهُ أَنْ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّلَهُ أَنَّ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلامِ وَلا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمِ

مع معرت بزید بن عبد مزنی دانشنایان کرتے میں: نبی اکرم سن فیزام نے ارشادفر مایا ہے: " بج ك طرف سے قربانى كى جائے گى تا ہم اس كے سر پرخون بيس لكا يا جائے گا"۔

عقيقه كمتعلق احاديث أثاراوراقوال تابعين كابيان

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن عامر (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کہ 3184 اخرجه ابناري في "التيح" رقم الحديث. 5471 أخرجه ابوداؤد في "السن" رقم الحديث: 2839 أخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث. 1515 ورقم الحديث.

3165 : فرجه برداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 2837 ورقم الحديث: 2838 أخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث: 1522 م اخرجه التساكي في "أسنن" رقم الحديث:4231

3166 الروايت كوفل كرفي بين امام ابن ماج منفرو بين -

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قرما يالا كي ساته عقيقه ب-اس كي طرف سے خون بها واوراس كند كي كودوركرو ي

( می بخاری ج م ۱۲۸ مغبور نور محمد المعالع کراچی ۱۲۸۱ه )

امام الوعيسى محمد بن عيسى ترمذى متوفى 9 كالصروايت كرت بين : حضرت ام كرز (رضى الله عنه) روايت كرتى بين كهانهول ف رسول اللہ سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایالڑ کے کی طرف سے دو بحریاں اورلڑ کی طرف ایک بحری ( ذرج کرو ) اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زہویا مارہ۔ امام تریذی کہتے ہیں کہ بیرحدیث سے ہے۔

اس حدیث کوامام داری (سنن داری ج مص ۸) اورامام احد (منداحدج ۱۵ سه ۱۳۸۱ سام ۱۳۸۱) سنے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سمره (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه دآلہ وسلم) نے فرمایالز کا اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے۔ولادت کے ساتویں دن اسکی طرف سے ذرج کیا جائے اس کا نام رکھا!وراس کے بال موغرے جا کیں۔امام تریزی کتے ہیں کہ بیرحدیث حسن سے ہے۔ (جامع ترزی میں سوم جورور کارخانہ تجارت کتب را جی)

ا مام ابوداودسلیمان بن اشعث متوفی ۵۷۵ هروایت کرتے ہیں:حصرت ابن عباس (علیہ السلام) ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسين (رضى الله عنه) كي طرف دود ومين ترجع ذريح كئه

(سنن ابودادوج عص السهمطبوع مطبع مجتبالًا باكتان لا موره ١٠٠٥ م)

ا مام ابوعبدالرحمان اخمه بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں كه بى كريم (صلى الله عليه وآله وسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسين (رمنی الله عنه) کی طرف سے دودومينڈ ھے ذکے کئے۔

(سنن نسائی ج ۲م ۸۸ مطبور نور محر کار خانهٔ تجارت کتب کراچی)

منتی بخاری اور جامع نزندی میں جن احادیث کا ذکر ہے وہ سب سنن ابودادواور سنن نسائی میں بھی ندکور ہیں۔اگریہاعتراض كياجائے كمسنن ايوداود ميں حضرت حسن اور حضرت حسين كى طرف سے ايك ايك مينڈ ھے كوذئ كرنے كاتذكرہ ہے اور سنن نسائى میں دودومینڈ سے ذرج کرنے کا ذکر ہے تو اس کی کیا تو جیدہاس کا جواب بیہ ہے کدرسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے ان کی ولا دت کے دن ایک ایک مینڈ هاذئ کیا اور سماتویں دن ایک ایک مینڈ هااور ذئ کیا اور پیمی ہوسکتا ہے کہ ایک مینڈ ها آپ نے ا پی طرف سے ذرج کیااور حضرت علی (رضی اللہ عنه) اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنه) کو دوسرامینڈ معاذرج کرنے کا حکم دیا توجس نے ایک ایک مینڈھے کے ذری کی روایت کی اس نے آپ کی طرف ذری کی حقیق نبست کی اور جس نے وو دو کو ذریح کرنے کی روایت کی اس فرآپ کی طرف مجاز انسیت کی۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) اور عکر مہے روایت کیا ہے کہ دسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حضرت حسن اورحضرت حسین کی طرف ہے دودومینڈ سے ذکے کے۔ (المعدی ۱۳۳۰)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو درواء حضرت جابر اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ ٹی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حضرت حسن اورحضرت حسين (رضى الله عنه) كاعقيقه كيا\_ (المعندج ١٩٧١ ١٧١٣) الم ابو بكراحمد بن تسبين بيه في متوفى ١٥٨ هدوايت كرتے بيں: حضرت انس (رضی الله عنه) بيان كرتے ہيں كه حضرت حسن اور حضرت حسين (رضی الله عنه) كی طرف سے دومين شرحے ذرج كئے۔ اور حضرت

ری میں بن علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسین (رمنی اللہ عنہ) کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اور اہام مالک نے یکی بن سعید سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی کے دو بیڈوں حضرت حسن اور حسین (رمنی اللہ عنہ) کاعقیقہ کیا۔ (سنن کبرٹیج ہس ۱۹۹۹ مطبوعہ ملتان)

تعرت الم عبد الرزاق بن هام متوفی ا۲ هروایت کرتے ہیں: حضرت انس (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول نے اعلان امام عبد افردا نیا عقیقہ کیا، (المصدع ۱۳۷۰) نبوت کے بعد خود انہا عقیقہ کیا، (المصدع ۱۳۷۰)

بیت کے کہا ہے اوراس مدیث کواہام بزار نے اوراہام طبرانی نے بھم اوسط میں روایت کیا ہے اوراس مدیث کے روای فقہ ہیں۔ فقہ ہیں۔ (مجمع الروائدج مہم ۵۰) اس مدیث کواہام ہیں تے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جام ۲۰۰۰مطبور بدان) اہام ابو بکر عبداللہ بن مجر بن ائی شیبہ متو ٹی ۲۳۵ ھروایت کرتے ہیں: عطابیان کرتے ہیں کہ ام اسباع نے رسول اللہ (صلی اللہ اللہ اللہ کے سام اللہ کیا کیا جی ای اولادی طرف سے دو بکریاں اورائو کی اللہ علیہ والد کی طرف سے دو بکریاں اورائو کی

ی طرف ہے ایک۔ (المصدیٰ ۱۹۸۸ ماطور کرائی) حضرت عائشہ (رضی اللہ عنبا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اڑکے کی طرف سے دو بھریاں اور اڑکی کی طرف ہے ایک بھری کا عقیقہ کرنے کا تھم دیا نیز حضرت عاکشہ (رضی اللہ عنبا) نے قر مایا اڑکے کی طرف سے دو بھریاں سنت ہیں اور اڑکی کی طرف ہے ایک بھری سنت ہے۔ (المصندیٰ ۱۹۸۸ مصلور کرائی)

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن محر (رضی اللہ عنہ) سے جو بھی عقیقہ کے متعلق سوال کرتاوہ اس کوعقیقہ کرنے کا تھم دیتے۔ (المصنبع میں ۱۳۳۱ ملیوریکتب اسلائ میروث)

امام ابوالقاسم سلیمان احمد طبر انی متوفی ۳۷۰ دردایت کرتے ہیں: حضرت اساء بنت پزید بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم (صلی
الته علیدوآ لدوسلم ) نے فر مایالا کے کی طرف سے دو بکر بول کا عقیقہ ہے اورلا کی کا طرف سے ایک بکری کا۔ (اجم انگیرج ۱۸۳۰)
الته علیدوآ لدوسلم ) نے فر مایالا کے کی طرف سے دو بکر یول کا عقیقہ کرتے ہیں ۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اپنے بیٹول کی طرف سے اونٹ فری کر کے عقیقہ کرتے ہیں ۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اپنے بیٹول کی طرف سے اونٹ فری کرکے عقیقہ کرتے ہیں۔

(انجم انگیرج اس ۱۳۲۳ مطبوعہ ویروت)

ما فظاہیٹی نے لکھا ہے اس مدیث کے تمام رادگ میں جو افزوائدج مہن انسان میں بروت اسماری ہروت اسماری اور انسان کی ا ان م ابو بکرعبداللہ بن محر بن الی شیبہ متو فی ۱۳۵۵ ہروایت کرتے ہیں: جعفراپنے والدیے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جو تقیقہ کی تھا اس میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بیتھم دیا تھا کہ اس کی ایک ٹاٹک دائی کے پاس بھیجی جائے اور اسکی کی ہٹری کونہ تو ڈاجائے۔

ابن الٰ ذئب بیان کرتے ہیں کہ میں زہری سے عقیقہ کے متعلق سوال کی انہوں نے کہااس کی ہڈیوں کوتوڑ ا جائے ندسر کواور نہ

بحدكواس كخون ش لتعيزا جائيه

ما ہے ون میں میر بیات کے جی کہ حسن اور ابن سیرین عقیقہ میں ان تمام باتوں کو مکروہ کہتے ستھے جو قربانی میں مکروہ بیں اور ان کے ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن آور ابن سیرین عقیقہ میں ان تمام باتوں کو مکروہ کہتے ستھے جو قربانی میں مکروہ بیں اور ان کے نزد یک عقیقہ بدمنزلہ قربانی ہے اس کے گوشت کو کھایا جائے اور کھلایا جائے۔

عضرت سمره (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ تبی کریم (صلی الله علیہ والدوسلم) نے فرمایا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے بچری مرمونداجائ اوراك كانام ركهاجائ

ابوجعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ساتویں دن اپنے بیٹے کاعقیقہ کیا۔اس کا نام رکھا۔اس کا سرمونڈ ا۔اس کا ختنہ کیا اوراس کے بالوں کے برابر جا تدی صدقہ کی۔ (المصعند ع من ۵۵۔۵۵ملوعدادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۱ھ)

ا مام عبدالرزاق بن جمام متو في اا٢ هروايت كرتے ہيں: عطا كہتے ہيں كدما تويں دن بچه كاعقيقه كيا جائے اگراس دن نه كرمكيل تو المحلے ساتویں دن موخر کردیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساتویں دن ہی عقیقہ کا تصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والے خود بھی موشت کھائیں اورلوگوں کو ہدیہ جی دیں۔ابن عیدینہ نے کہامیں نے پوچھا کیا بیسنت ہے؟ کہانی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس كاتهم ديا ہے ابن عيبينہ نے كہا كميا اس كے كوشت كومىدقە كردين؟ كہائييں اگر چاہيں تو صدقه كريں اور چاہيں تو خود كھاليں۔

(ألمعدد جهر اسم مطبوعه منب اسلال دروت ۱۳۹ه)

ا ہام ابو بکراحمد ہن حسین بیمنی متو فی ۸۵۸ ھ روایت کرتے ہیں:حضرت بریدہ (رضی اللّٰدعنہ) بیان کرتے ہیں کہ نی کریم (مسلى الله عليه وآله وسلم) نے قرما ماعقیقه ساتویں دن کیا جائے اور چودھویں دن اور اکیسویں دن۔

(سنن كبرى ج ٢٩ س ١٣٠ مطبوه نشر السنهامان) جودن بھی سات سے تقیم ہوجائے اس میں عقیقہ کرناسنت ہے اگر بچہ مثلا منگل کو پیدا ہوا ہے تو جس پیر کو مجمی عقیقہ کی جائے وہ سات دن سے تقسیم ہوگا۔

## عقيقه كمتعلق فقهاء حنبيله كفظريك كابيان

علامه عبدالله بن احمدا بن قدامه منبلي متوفى ١٢٠ ه لكهة بن عقيقه كرناسنت ٢٠٠ عام إنال علم كاليبي فمرب ب يحضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت عائشة فقنهاء تابعين اورتمام ائمه كالبحى نظرييه بإسوافقهاءاحناف كے انہوں نے كہار سنت نہيں ۔ بلكه امر جا بلیت سے ہے۔ نی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) ہے روایت ہے کہ آپ سے عقیقہ کے تعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر ما یا الله تعالیٰ عقوق کونا پیند کرنا ہے کویا آپ نے لفظ عقوق کونا پیند فر مایا (اس کامعنی قطع کرنا اور ماں باپ کی نافر مانی ہے) اور فر مایا جس کے ہال بچہ پیدا ہواوروہ جانورڈ نے کرنا جا ہے تو جانورڈ نے کرے۔ (سنن ابوداودج ۲۴س ۲۷۔۳۷سنن نسائی ج مس ۱۸۷ ابوداوداورنسائی میں اس کے بعد ندکورلڑ کے کی طرف ہے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری) امام مالک نے اس حدیث کوایٹی موطامیں ر وابت کیا ہے۔ حسن بھری اور داود ( ظاہری) نے کہا عقیقہ کرنا واجب ہے جعزت پریدہ ( رمنی اللہ عنہ ) نے بیان کیا کہ لوگ یا کج نمازوں کی طرح عقیقہ کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ حضرت سمرہ بن جندب (رضی اللہ عنہ)نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے

### عقيقه كمتعلق فقهاء شافعيه كنظريه كابيان

علامدابراتی ابراہم بن کل بن یوسف شرازی شافتی متونی ۱۵۵ ہے تھے ہیں: عقیقہ سنت ہاس کی تعریف ہے ہے کہ مولود کی طرف ہے ایک جانور ذراع کی جائے کونکہ حضرت بریدہ (رضی اللہ عنہ) سے دوایت کیا ہے کہ نی کریم (صلی اللہ علیہ اللہ عنہ) کے حضرت صن اور حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) کی طرف ہے تعقیقہ کی اور بید واجب نیس ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) کے حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ کی کریم (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) ہے تعقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آ ہے نے فرما یا ہی تعوی کو پہند نہیں کرتا اور جس خض کے ہاں بچہ پیدا ہوا وروہ جانور ورخی کرنا چاہتا ہوتو کر سے آپ نے تعقیقہ کوجت پر معلق کیا ہے بیداس کی دلیل ہی کرتا ورجس خشیں ہے درخوافت کی طرح واجب نہیں ہے (شوافت کے کوفت برانا ہے البتدا پیر قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافت کے کوفت برانا ہے البتدا پیر قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافت کے کوفت کی مارٹ کی کا طرف ہے وہ کہ کہ کی فرد کے خوان برانا ہے البتدا پیر قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافت کے کوفت کی کا مورٹ کی کا اور سنت ہے کہ لڑک کی طرف ہے وہ کہ کی اللہ علیہ والد کی کی طرف کے ایک کری فرد کی خوالے اور لڑک کی طرف کی دو جہ میں میں اور لڑک کی دو جہ میں مورٹ کی کی دو جہ میں میں اور لڑک کی دولا دت پر لڑک کی بہ نسبت نیا وہ خوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو کریاں وزح کی جا کیں گی۔

ایک ہا ہاور لڑک کی دولا دت پر لڑک کی بہ نسبت نیا وہ خوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو کریاں وزح کی جا کیں گی۔

(المبد بر یہ کی کی دولا دت پر لڑک کی بہ نسبت نیا وہ خوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو کریاں وزح کی جا کیں گی۔

(المبد بر یہ کی کی دولا دت پر لڑک کی بہ نسبت نیا وہ خوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو کریاں وزح کی جا کیں گی۔

#### عقيقة كمتعلق فقهاء مالكيه كفظري كابيان

امام مالک بن انس اصحی متوفی ۹ کا صروایت کرتے ہیں: نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر (رمنی اللہ عنه) کے الم سے جو تف بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر تاوہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے اور آپ اپنی اولا دکی طرف سے ایک ایک بحری کا عقیقہ کرتے تھے۔ لڑکے اورلڑکی دونوں کی طرف ہے۔

محربن حارث تیمی بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنامتھب ہے خواہ کے ایاسے کیا جائے۔ (بیم بالغفر مایا)

من الله فرماتے بین جمیں بیرهدیث پیلی ہے کہ معزرت علی بن الی طالب (رمنی الله عنه) کے دو بینوں حسن اور حسین (رمنی الله عنه) كاعقيقه كيامميا\_

رب ہے۔ یہ اس اس کے والد عروہ بن زبیرائے بیٹوں اور بیٹیوں کا ایک ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کرتے ہیٹام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے حاتمہ عقیقہ کرتے

ا ما ما لک فرمانے بیں کہ ہمارے نز دیک عقیقہ کا تھم یہ ہے کہ جو تفس عقیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک بحری وزی کرے اور عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن عقیقہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک بیدوہ کام ہے جس کو ہمیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو تفس اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کرے وہ منزلہ قربانی ہے اس میں کانے لاغرسینک ٹوٹے ہوئے اور بیار جانور کوؤئ كرتاجائز نبيس باس كى كھال اور كوشت كوفروخت نبيس كيا جائے كاس كى بٹريوں كوتو ژا جائے گا۔ كھر دالے اس كے كوشت كو کھائیں کے اوراس میں صدقہ کریں کے اور بچہ کواس کے خوان میں نہ تھیڑا جائے گا۔ (موطا ایام مالک ص ۹۵ میں مہم مطبوعہ مطبع مجتبائی یا کستان لا ہور)

، امام ما لک نے عقیقہ میں اڑ کے اور اڑی وونوں کی طرف سے ایک ایک بحری ذریح کرنے کے متعلق جوارشا وفر مایا ہے بیان احادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے لڑکے کی طرف سے دو بھریاں ذیح کرنے کا علم فرمایا ہے اور حصرت ابن عمر اور عروه بن زبیر نے جو بیٹول کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کی ہے وہ کسی عذر پرمحمول ہے ای طرح ہذیال تو ژنامجى احاديث كےخلاف ہے اورخون ميں تنجيرُ نامجى احاديث كےخلاف ہے۔

عقيقه كمتعلق فقبهاءاحناف كنظريكابيان

ا مام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۹ ۱۸ در تکمینته بین: امام محمد از امام ابو پوسف از امام حنیفدر دایت کرتے بین که لاکے کا عقیقہ کیا جائے شارك كا\_(الجامع الصفيرم ٢٥٥مغيوم ادارة القرة الكرة الكامع ١٥١١ه)

نیزامام محمد لکھتے ہیں: ہمیں میصدیم پہنچی ہے کہ تقیقدز ماند جاہلیت میں تعاادرا بتداءاسلام میں بھی عقیقہ کیا کیا پحرقر ہائی نے ہر اس ذبیحہ کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزوں نے ہراس بروز ہ کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور شل جتابت نے ہراس مسل کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور ذکو ق نے ہراس مدقد کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا ہم کوای طرح حدیث پنجی ہے۔ (موطالام محرص ۸۸۸۸ملیور فرکار خانہ تجارت کئی کراتی)

علامه ابو بمرمسعود کا سانی حنق منوفی ۵۸۷ ه لکھتے ہیں: عقیقہ وہ ذبیحہ ہے جو بچہ کی بیدائش کے ساتویں دن کیا جا تا ہے بم نے عقیقہ اور عتیر ہ کامنسوخ ہونا اس روایت ہے بچانا:حضرت عائشہ (منی اللہ عنہا)نے قرمایا رمغیان کے روزے نے ہر پہلے روزے كومنسوخ كرديااور قربانى نے اس سے پہلے كے ہرذبيج كومنسوخ كرديااور شل جنابت نے اسے پہلے كے ہر شل كومنسوخ كرديااور ظا ہر ریہ ہے کہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا)نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے اس حدیث کوسناتھا کیونکہ اجتہادہ ہے کی چیز كومنسوخ نہيں كيا جاسكتا۔(الى تولە)امام محمد نے جامع صغير ميں ذكر كيا ہے۔لڑكے كاعقيقه كيا جائے ندلز كى كاراس عبارت ميں

عبارت میں تقیقہ کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تقیقہ کرنے میں فعنیات تھی اور جب فعنیات منسوخ ہوگی تو اس کا صرف مکروہ ہونا باتی رہ محیا۔ (بدائع العمائع ناہم ملیومانچ ایم سید کرا ہی ۱۳۰۰ھ)

اور فناوی عالمگیری میں لکھا ہے: ولا دت کے ساتویں دن اڑکے یالائی کی طرف ہے بکری ذیح کرنااورلوگوں کی دعوت کرنااور بچہ کے بال مونڈ ناعقیقہ ہے بیرنہ سنت ہے اور نہ واجب ہے اس طرح کروری کی وجیز میں ہے۔ امام محر نے تقیقہ کے تعلق ذکر کیا ہے جو چاہے کرے اور جو جا ہے نہ کرے اس کا اشارہ اباحت کی طرف ہے اس لئے اس کا سنت ہونا ممنوع ہے اور امام محمد نے جامع مغیر میں ذکر کیا ہے لڑکے اور لڑک کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کتاب الاضحیہ میں ہے۔ (فقاوی عالمگیری ج ۲۵ سام طبوعہ طبع کبری امیریہ بولاق معر ۱۳۱۰ھ)

عقيقة كم تعلق إحكام شرعيه اورمسائل كابيان

علامه سيد محمدا بين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه لكهت بين : عنيقة نفل هي اكرجا بي توكر بي اوراكر حاسبة ونه كري اور عقیقد کی تعریف یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے سات دن گزرنے کے بعد ایک بکری ذرج کی جائے اور ایام شافعی (بلکدائمہ ثلاثہ) کے نزد یک عقیقه سنت ہے چر جب کوئی محض عقیقة کرنے کا اراوہ کرے تولا کے کی طرف سے دو بکریاں اورلاکی کی طرف ہے ایک بمری ذئ كرے كيونكه عقيقه ولا دت كى خوشى كے لئے مشروع كيا حميا ہے اور لاكى ولادت برزياد وخوشى موتى ہے اور اكر لا كے اور لاكى دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری و رج کی تب بھی جائز ہے کیونکہ تی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) فے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے ایک ایک بکری کو ذریح کیا تھا (سنن ابو داود میں اس طرح ہے اور سنن سائی مصنف ابن ابی شیبه مصنف عبدالرزاق ادرسنن بہنی میں ہے آپ نے ان کی طرف سے دود و بحریاں ذریح کیس اور یہی سیجے ہے ) عقیقہ میں بھیڑاور دنیہ جید ماہ سے كم كانه بواور بكرى ايكسال سے كم نه بوعقيقة كا جانور قربانى كے جانور كى طرح عيوب اور نقائص سے برى بوكيونك عقيقة بحى قربانى كى طرح شرعا جانور کاخون بهانا ہے آگر عقیقہ کوسماتویں دن پرموخریا مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے البیتہ ساتواں دن انفنل ہے اور مستحب بدہے کہ اس کا کوشت ہڈیوں سے الگ کرلیں اور نیک شکون کے لئے بڈیوں کو نہ تو ڑیں تا کہ اس بچد کی بڈیاں سلامت ر ہیں۔ عقیقہ کے گوشت کوخود کھا کیں ، کھلا کیں اور صدقہ کریں۔ فصل الکراہمة والاستحسان میں ندکور ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن عقیقہ کیا ج ئے۔رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا عقیقہ حق ہے۔ اڑے کی طرف سے دو بھریاں اور لڑکی کی طرف سے ا یک بکری۔ نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے بعثت کے بعد کے خودا پناعقیقہ کیا ہے۔عقیقہ کی وعامیہ ہے: ذبح کے وقت ہے۔ اے اللہ بیمیرے فلال بیٹے کاعقیقہ ہے اس جانور کاخون میرے بیٹے کےخون کے عوض ہے اور اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض ہاس کی بڑیاں اس کی بڑیاں کے وض بیں اس کی کھال اس کی کھال کے وض ہاں کے بال اس کے بال کے وض ہیں۔ اے اللہ! اس جانورکومیرے بیٹے کی جہنم سے آزادی کا فعربیہ بنادے۔

عقیقہ کی ہڈیوں کوتو ڑانہ جائے اور اس کی ران دائی کو دی جائے اور گوشت بکالیا جائے اور بچہ کے سرکواس کے خون میں تتھیٹر نا مکر وہ ہے۔ (انعقو دالدریة ج مع ۲۳۳۲۲۳۲ مطبوعہ داراللا ثاعة العربیہ کوئٹہ)

## عقيقة كومنسوخ قراردي كے دلائل يربحث ونظر كابيان

سیمہ سے سے سور سے کے عقیقہ رسم جاہلیت میں ہے ہا ور بیا بنداء اسلام میں بھی مشروع رہا ہے بعد میں قربانی نے اس کومنسوخ کر دیا اس نئے عقیقہ نہ کیا جائے علامہ کا سانی نے اس پر متفرع کیا ہے کہ عقیقہ کرتا کروہ ہے اور وجیز میں اس کی اباحت کی طرف اشارہ ہے بیچن بیکار تو اب نیس ہے۔

ہمارے بزویک عقیقہ کو قربانی سے منسوخ قرار دنیا تھے نہیں ہے کیونکہ بجرت کے پہلے سال قربانی مشروع ہوگئی تھی۔ امام تر مذی روایت کرتے ہیں۔ مضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں دی سال قیام کیااور قربانی کرتے رہے امام تر ندی فرماتے ہیں بیرحد بہے حسن ہے۔

(جامع تزندي ص يهوم مطبوعه لور فحمه كارخانه تجارت كتب كراجي)

اگر قربانی سے عقیقہ منسون ہوگیا تھا تو قربانی مشروع ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہونا چاہے تھا حالانکہ ہجرت کے پہلے مال سے قربانی مشروع ہوگی اور تین ہجری کوشن (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے۔(اسدالغابہ ج ماص مطبوعہ داراالفکر ہیروت) اور رسول اللہ (ملی اللہ علیہ وقالہ ہے) اور سول اللہ (ملی اللہ علیہ وقالہ ہے) اور سول اللہ (ملی اللہ علیہ وقالہ وقالہ ہے) نے ان دونوں کا عقیقہ کیا۔اگر قربانی کے بعد عقیقہ منسوخ ہوگیا ہوتا تو تو آپ ان کوعقیقہ نہ کرتے اور آپ کو وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ اور صفرت انس (رضی اللہ عنہ) نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ آپ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر انسان اللہ عنہ کی اور حضرت انس (رضی اللہ عنہ) اور حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت ابو ہر یرہ (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عاکش (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عاکش (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عاکش دیا اور متعدد صحابہ کرام اور فقہا عتاب بعین عقیقہ کوست قرار دیت عقیقہ کیا۔ حضرت کی تاکن ہیں اور جس چیز کا سنت ہونا آئی گیرا حادیت سے عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور جس چیز کا سنت ہونا آئی گیرا حادیت سے خلیقہ کیا جب مودہ کر دو یا مبارح کیے ہوئی ہے۔

## امام احمد رضا كالصاديث كواقوال فقهاء برمقدم ركھنے كابيان

اعلی حضرت امام احمد رضاخان بر بلوی (رضی الله عنه) متونی ۱۳۳۰ هه بلند پایی حقق سے وہ اندهی تقلید سے بہت دور سے اور رسول الله (صلی الله علیہ دآلہ وسلی کی احادیث کے چش نظر عقیقه کوسنت کھا فرماتے ہیں:
عقیقہ والا دت کے ساتویں دوزسنت ہے اور بھی افضل ہے ورنہ چود ہویں اکیسویں دن اور خصی جانور اور قربانی میں افضل ہے دورنہ چود ہویں اکیسویں دن اور خصی جانور اور قربانی میں افضل ہے دورنہ چود ہویں اکیسویں دن اور خصی جانور اور قربانی میں افضل ہے دورنہ چود ہویں اکیسویں دن اور خصی جانور اور قربانی میں افضل ہے دورنہ چود ہویں اکیسویں دن اور اس کی ہڈی تو زینے میں علاء اور عقیقہ کا گوشت آباء واجداد بھی کھا سکتے ہیں۔ مثل قربانی اس میں بھی تنین حصہ کرنا مستحب ہے اور اس کی ہڈی تو زینے میں علاء مقاولا نہ تو زین بہتر جانے ہیں۔ پسر کے عقیقہ میں دوجانور در کار ہیں اور بھی کانی ہے آگر چرخصی نہ ہو۔

يرزرات بن

باپ اگر حاضراور ذرجی پر قا در ہوتو ای کا ذرج کرتا بہتر ہے کہ بیشکر لعمت ہے جس پر لعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکرا داکرے وہ نہ ہو یا ذرج نہ کر سکے تو دوسر ہے کو قائم کرے یا کیا جائے اور ڈرج کرے وہ ی دعا پڑھے۔ عقیقہ پسر میں کہ باپ ذرج کرے دعا بوں پڑھے:

اللهم هذه عقيقة ايسى فلان (فلان كى جگه بيشے كا نام لے) دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلمها وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لايني من النار بسم الله الله اكبر.

فلاں کی جگہ پسر کا جونام رکھنا ہو ہے۔ دفتر ہوتو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی اور پانچوں جگہ کی جگہ پاک ہے اور دوسر المخف فرنے

کر ہے تو دونوں جگہ ابنی فلان یا بنتی فلان کی جگہ قلان بن فلان یا قلانہ بنت فلان کیے بچہ کواس کے باپ کی طرف نسبت کر ہے۔

بڑیاں تو ڑئے میں حرج نہیں اور زنتو ڑنا بہتر اور فن کر ویٹا افضل عقیقہ ساتو میں دن افضل ہے نہ ہو سکے تو چود ہو میں در نہ اکیسو میں۔

ورنہ زندگی بحر میں جب بھی ہو۔ وقت دن کا ہورات کو ذریح کرنا مکر قوہ ہے۔ کم سے کم ایک تو ہے بی اور پسر کے لئے دوافضل ہیں۔

استطاعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے گوشت بنانے کی اجرت داموں میں مجرا کرسکتا ہے۔ سری پائے خود کھائے خوا واقر با ویا مساکیان
جے جا ہے خوا ہ سب تجام باسب سقا کودے دے۔ شرع مطہرنے ان کا کوئی خاص حق مقرر زند رہایا۔

( فآوي رضوية ٨٨ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ مطبوعه كمتبدرضويرا چي )

#### نذر كيعض احكام اور مال كى اولا و برولايت كابيان

علامہ آبو براتر بن کی رازی بھامی حقی موٹی ہے ہے۔ ہیں : عمران کی ہوی دنہ نے اپنے پیٹ کے بچہ کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی جونڈر مائی تھی اس طرح کی نڈر ما نتا ہماری شریعت میں بھی تیج ہے مثلا انسان بینڈر مانے کہ وہ اپنے چھوٹے بیغے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کرائے گا اور اس کے سوااس کو اور کسی کام میں مشخول خمیس رکھے گا اور اس کو سوائس کو اور کسی کام میں مشخول عبادت ہے۔ اس آبیت سے معلوم ہوا کہ نڈر سے کوئی چیز واجب ہوجاتی ہے اور جس عبادت کی نڈر مائی جائے اس کا لور اکر نا واجب ہوجاتی ہے اور جس عبادت کی نڈر مائی جائے اس کا لور اکر نا واجب ہوجاتی ہے اور بیر کہی نڈر مائی جائے اس کا لور کا ہوگا یا لؤگی ۔ اور اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اپنی اولا دیر ایک میں کہ ولایت ہوگی نڈر مائی تھی اور دوراس کی تا ور دوراس کی تا ور بیت کا تن کر گا ہوگا یا لؤگی ۔ اور اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اپنی اولا دیر ایک میں کہ نزر مائی اور سے سے معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اپنی اولا دیر ایک میں کہ نزر مائی تھی اور دوراس کی تا ور دوراس کی تا ور دوراس کی تا ور بیت کا تن رکھتی ہوا کہ مائی کو اور سے سے معلی معلوم ہوا کہ مال کو بیت الم تھوں ہوا کہ مائی ہوں ہوا کہ مال کو بھی بیک کا نام رکھنے کا حق ہو اور اس کا رکھا ہوانا م سے بیکی معلوم ہوا کہ مال کو بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کو تھی طرح تول کرلیا چن دیو کا میں میں اس کو بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کو تھی کر لے دیا میں دیں ہو کہ معلوم ہوا کہ اس کو بیکی در میں اس کو بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کو کھول کرلیا ۔ (دیام انتر آن جرمی اس کو بیک کو بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کے دیا کہ دوراس کی معلوم ہوا کہ کی دوراس کی ان کی دوراس کی میں کو بیت المقدن کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر مائی تھی اس کو کھول کرلیا ۔ (دیام انتر آن جرمی اس کو بیک کو بیت المقدن کی عبادت کے لئے وقف کرنے کی جوا خلاص کے ساتھ نذر میں کو بیت المقدن کی جوا خلاص کے دیا میک کو بیت المقدن کی بیک کو بیت المقدن کی بیتر کی بیک کو بیت المقدن کی بیا کی کو بیت المقدن کی بیک کو بیت المقدن کی بیک کو بیت المق

## بكاب المفرَعَةِ وَالْعَيْدِرَةِ

## یہ باب فرع اور عتیرہ کے بیان میں ہے

3167 حَدُلُكُنَا اَبُوبِشُو يَكُو بُنُ خَلَفِ حَدَّثَنَا يَوْيَدُ بُنُ ذُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نَبُنُهُ قىال نسادى دَجُلْ دَسُولَ السَّلِيهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا دَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَعْيَرُ عَيْبِوَةً فِي الْجَاعِلِيَّةِ إِنَّ مُسَالًا لَعُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا دَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَعْيَرُ عَيْبِوَةً فِي الْجَاعِلِيَّةِ إِنَّ من سيسر الله والله الله عَوْ وَجَلَّ فِي آيَ شَهْرِ كَانَ وَبَرُوا لِللهِ وَاطْعِمُوا قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّ وَبَرُوا لِللهِ وَاطْعِمُوا قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّ ر . — رَبِي الْمُعَا فِي الْمُحَامِلِيَّةِ فَلَمَا تَأْمُونَا بِهِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ تَغُذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَى إِذَا اسْنَعُمَلَ ذَبَعْنَا فَتَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ أَرَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ

عه حه حصرت مبیضه بنافقته بیان کرتے ہیں: ایک منص نے بلندآ واز میں نبی اکرم منافقتی کو کاطب کیااس نے مرض کی: یارمول الله (مَنْ فَيْنَامُ)! ہم لوگ زماندُ جابلیت میں رجب کے مہینے میں جانور قربان کیا کرتے تھے تو آپ مُنَافِیْ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو ئى اكرم ظافيظ ئے قرمایا: تم اللہ کے لیے جانور کو ذی کر دخواہ مہینہ جو بھی ہوا در اللہ کے لیے تم کو پورا کر واور لوگوں کو کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنْ اللّٰہ الله الله علیت میں ہم لوگ فرع (کے طور پر جانورا لگ) کیا کرتے تھے تو آپ مُنْ اللّٰم اس کے بارے میں ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔ بی اگرم مُلَافِقِ ان ارشاد فر مایا: ہرج نے والے جانور میں فرع ہوتا ہے جے

"نو ہر جانورجنم ویتاہے جب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوجائے تو تم اسے ذرج کردواوراس کا کوشت معدقہ کردؤ"۔

(راوی کہتے ہیں:)میراخیال ہےروایت میں بیالفاظ ہیں مسافروں پرصدقہ کردو کیونکہ بیزیادہ بہتر ہے۔

3168 - حَــَلَتْنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدٍ بُسِ الْسُمُسَيْسِ عَنْ آبِى هُسرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةً قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيْدٍ وَالْفَرَعَةُ اَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ النَّمَاةُ يَذُبَحُهَا اَهُلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ

حضرت ابو ہریرہ ذائن میں اکرم من فیلیم کا یے قرمان نقل کرتے ہیں:

"فرع اور عمتر و کی کوئی حقیقت نبیں ہے"۔

ہشام نامی راوی نے میدالفاظ فال کیے جی فرع سے مراد جانور کے ہاں ہونے والاسب سے پہلا بچہ ہے اور عمیر واس بری کو كہاجاتا ہے جس كوكس كھر كے لوگ رجب كے مہينے بيں ذیج كرتے تھے۔

3167 اخرجة الإدا «وفي" أسنن" وتم الحديث: 2830 اخرجة النسائي في "السنن" وتم الحديث: 4238 أورتم الحديث 4248 ورقم الحديث 4248 أورتم الحديث 4243

3168 اخرجه البخاري في "إلى "وقم الحديث: 5474 اخرجه مسلم في "التي "وقم الحديث: 5888 اخرجه اليوداؤوفي "إسنن" قم الحديث 2831 اخرجه النمالي في "السنن" رقم الحديث 4233 ورقم الحديث 4234

3169 - حَسِلَانَتَ المُستَحَمَّدُ بِنُ آبِي عُمَرَ الْعَلَيْئِي حَلَّانَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْسِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةً وَلَا عَتِيرَةً قَالَ ابْن مَاجَةَ هنذا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِي

حضرت عبدالله بن عمر على الما أي اكرم مَنْ النَّيْنَ كَا مِيْرِ مان تقل كرتے بيں:

" فرع اور عتير و کي کوئي حيثيت نبيس ہے"۔

ابن ماجہ کہتے ہیں: اسے تقل کرنے میں عدنی نامی راوی منفرد ہے۔

### بَابِ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

سے باب ہے کہ جب تم ذ<sup>نع</sup> کرونوا چھی طرح ہے ذ<sup>نع</sup> کرو

3170- حَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْآشَـعَـتِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحُسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيْحِذَ أَحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ حضرت شداد بن اوی دانشه "نی اکرم مان قیم کار فرمان قل کرتے ہیں:

" بے تنک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرنے کواہ زم قرار دیا ہے توجب تم (کسی مجرم) کول کرواتو اچھی طرح سے آل کرواور جب تم ( کسی جانورکو) ذی کرونوا تھی طرح ہے ذی کروآ دی کواپی تھری تیز کر لینی جا ہے اوراپنے ذبيحكوراحت يبنجاني جائيے"۔

3171- حَدَّنَكَ الْهُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّبْمِي آخبَ رَبِي آبِي عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِي قَالَ مَرَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُ شَاةً بِالْذِيهَا فَقَالَ دَع أذُنَهَا وَحُدُّ بِسَالِفَتِهَا

حضرت ابوسعید خدری والفونیان کرتے ہیں: بی اکرم منگاتی ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بحری کواس کے کان ے پر کر سیج رہاتھا ،تو نی اکرم مناتی کے ارشادفر مایا:

" تم اس کا کان چھوڑ واوراس کوگردن سے پکڑو"۔

3172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ آخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

3169: الروايت كفل كرفي بين المام ابن ماج منفرويي ..

3170: افرج مسلم في "التيح" رقم الحديث: 5028 افرج اليودا كوفي "ولسنن" قم الحديث: 2815 افرج الترندي في "الجامع" قم الحديث 1409 افرج النسائي في "السنن رقم الحديث. 4417 ورقم الحديث: 4423 ورقم الحديث: 4424 ورقم الحديث: 4425 ورقم الحديث 4426

3171 اس روایت کونش کرتے میں امام این ماج منظرد بیل۔

لَهِ عَهُ خَدَدَّنَيْنَ فُرَّةً بْنُ حَيْوَلِيْلِ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَمْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَادِ وَآنُ تُوَارِى عَنِ الْبَهَائِعِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلُيُجُهِزُ

(am)

• حضرت عبدالله بن عمر التأفيّنا بيان كرت مين نبي اكرم مَنْ النّبيّ نه حجرى تيز كرنه كاعلم ديا ہے ادراست جانور سے چمپانے کا علم دیا ہے آپ مُلَافِیْز کی نے ارشادفر مایا ہے: جب سی شخص نے ذرج کرنا ہوئو دواسے تیزی سے ذرج کر لے۔

3172م- حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بِنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابُو الْآسُودِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

حصرت شدادین اوس رضی الله تعالی عندرسول کریم ملی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آب ملی الله علیه وسلم نے فرمایا" الله تعالى نے ہر چیز پراحسان کرنے کولازم کیا ہے یعن حق تعالی کی طرف سے ہرکام کوسن وخو بی اور زی کے ساتھ انجام دینے کا تکم ویا کمیا ہے پہال تک کیسزاوکی کول کرنے یا جانوروں کوذیج کرنے میں مجی مہریاتی وزم دلی اورخو فی وزی کا طریقة اختیار کرنالازم ہے) البداجب تم (مسخص كو تمام يا مد كے طور پر) فق كرو-

تواس کوئری وخونی کے ساتھ کرو(تا کہ اس کوایذ اونہ ہوجیسے تیز تکواراستعال کرواور قبل کرنے میں جلدی کرو)اور جب تم کس جانور کو ذرج کرونو خوبی وزمی کے ساتھ ذرج کرواہذا میضروری ہے کہتم میں سے کوئی بھی مخص (جوجانور کو ذرج کرنا جا ہتا ہو) ایں حمرى كو (خوب تيز كركاور فرن كي من جانواكوا رام دے " (مسلم، منكوة المعانع: ملدجارم: رقم الحديث، 11)

آرام دے " کامطلب بیہ ہے کہ ذرائے کے بعداس جانور کوچھوڑ دے تاکداس کا دم نکل جائے اور وہ تھنڈا ہوجائے! مویا اوپر کی عبارت اور به جمله اصل میں. " ذیح کرنے میں احسان کرنے " کی تو منے ہے کہ خوبی ونرمی کے ساتھ ذیح کرنے کا مطلب بیہ ہے کہاس جانورکو تیز چھری ہے ذرج کرے اور جلدی ذرج کر ڈالے نیز ذرج کے بعد اس کواچی طرح ٹھنڈا ہو جانے دے۔ حنفی علماء فرماتے ہیں کہ ذرج کئے ہوئے جانور کی کھال اتار نااس وقت تک مروہ ہے جسب تک کہ وہ انچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے! نیزمتخب بیہ کے جس جانور کوذئ کیا جانے والا ہے اس کے سامنے چھری تیزنہ کی جائے ،اگر ایک سے زائد جانور ذیج کتے جانے والے ہیں تو ان کوایک دوسرے کے سامنے ذرکے نہ کیا جائے اور ذرکے کئے جانے والے جا توریکے یا وَل پکڑ کر کھینچتے ہوئے ذرنح کی جگہنہ لے جایا جائے۔

<sup>3172</sup> اس روايت كفل كرفي من امام ائن ماج مفرويس-

**<sup>2172</sup>**م: ال روايت كُفِق كرنے ميں امام اين ماجة منقرد جيں۔

## بَابِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

بيرباب ذري كرتے وقت بسم الله برخضے كے بيان ميں ہے

3173 - حَدَّنَنَا عُمُرُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسُوٓ آئِيُلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّهَ اللهِ عَدْنَا عَمُو اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسُوْ آئِيلًا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَلَا تَأْكُلُوْا وَمَا لَمْ يُذْكِرِ السَّمُ اللهِ فَكُنُوهُ فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ ( وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ)

عه حضرت عبدالله بن عباس الخبيان كرت بي (ارشاد بارى تعالى ب)

" ہے شک شیاطین اینے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں"۔

حضرت عبدالله بن عباس بخانبان كرتے بيں: پہلے لوگ بيكها كرتے ہے جس پرالله كانام ليام كيا بوئوتم اسے شكھا دُاور جس پرالله كانام ندليام كيا بوئواسے كھا كو، تو اللہ تعالى نے بيآيت نازل كى:

"اورتم اس ميس مع شكعاد جس يرانندكانام ندليا كما بو"

3174 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِضَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

علاجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فی خیابیان کرتی ہیں: بچھاوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مثل فی جم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گوشت آجا تا ہے، ہمیں سیس پید کہ ذن کرتے وقت اس پراللہ کا نام لیا گیا تھا، تو نبی اکرم مُؤَیِّرِ کِم نے ارشادفر مایا: ''تم لوگ اللہ کا نام لواور اسے کھالو''۔

(راوی بیان کرتے ہیں) وہ لوگ اس وقت زمانہ کفر کے قریب تھے۔

#### ذا الم كے ترك تسميد كے سبب ذبيحد كے مردار ہونے كابيان

اور جب ذرج کرنے والے نے جان ہو جھ کر ہم اللہ کوڑک کردیا ہے تو وہ ذبیحہ مردار ہے اور اس کوئیں کھایا جائے گا۔اوراگر اس نے بھول کر ہم اللہ چھوڑی تقی تو اس کا ذبیحہ کھنالیا جائے گا۔

حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ دونوں صورتوں میں اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں نہیں کھایا جائے گا۔ اور ترک بسم اللہ میں مسلمان اور کتابی بید دونوں ایک تھم میں ہیں۔ اور بیسسلہ بھی اس اختلاف کے مطابق ہے کہ جب کسی شخص نے بازکویا کتے کوچھوڑتے دفت یا تیرچلاتے دفت بسم اللہ کوچھوڑ دیا ہے۔

3173 اخرجه الوداؤدني" الستن "رقم الحديث. 2818

3174 اس روایت کونش کرنے میں امام ابن ماج منفرو بیں۔

كِتَابُ الْأَبَانِعِ حضرت امام شافعی علیدالرحمه کار قول ایماع کےخلاف ہے کیونکہ ان سے بل بیا ختلاف بینی ترک بسم اللہ والافقہا ومیں سے رے بیں کیا۔ جبکہ ان کے درمیان بعول کرترک تسمیہ میں اختلاف تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر دضی اللہ عنہما کا ندہب یہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جبکہ حضرت علی الرتھنٹی اور حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ند مہب ہے ہے کہ وہ حلال ہے۔ جبکہ جان ہو جھ كرترك تعميد من الياتبين ب

اوراسی دلیل کے سبب سے امام ابو پوسٹ اور دوسرے مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کرتشمیہ کوئرک کرے تواس میں اجتہاد کی کوئی منجائش نہیں ہے۔اور جب قاضی اس کی بیع کوفیصلہ کردے اور خلاف اجماع ہونے کی دجہ سے دو

حضرت المام شافعی علیدالرحمه کی دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا میدار شاد گرامی ہے کہ مسلمان الله کے نام پر ذیج کرنے والا ہے اگر چداس نے تسمید کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ کیونکہ تسمید اگر شرط حلت ہوتی توبیجول جانے کے سبب ساقط نہ ہوتی ۔ جس طرح نماز کے ا دکام میں طہارت کا شرط ہونا ہے۔اور جب تسمیہ شرط ہے تو لمت تو حیداس کے قائم مقام ہوگی۔جس طرح بھول جانے والے کے

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے" اور اسے نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام نہ لیا ممیا اور وہ بیٹک تھم عدولی ہے" ہماری دلیل وہ ا جماع ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اورسنت میں ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس کے آخر میں نی كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب كرتم في صرف اب كت پرتسميه كلى باوراس كوسوانيس كهار اور حديث مين تسميه كو ترك كرنابي علت حرمت كے طور پربيان موكى ب\_\_ (ماير)

## ترك تسميه مين مهوكي صورت حلت وحرمت براختلاف ائمهار بعه

مسلمان كا ذبيحه طلال ہے اللہ كا نام ليا ہو ياندليا ہو كيونكه اگر و وليتا تو الله كا نام بى ليتا۔ اس كى مضبوطي دار تطني كى اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمال نے فرمایا جب مسلمان ذرح کرے اورانٹد کا نام نہ ذکر کرے تو کھانیا کرو کیونکہ مسلمان اللہ کے نامول میں سے ایک تام ہے۔

اس ندہب کی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہو علتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کے کھانے کی جس میں دونوں اہتمال تھے آپ نے اجازت دی تو اگر بم اللہ کا کہنا شرط اور لازم ہوتا تو حضور تحقیق کرنے کا حکم دیتے ، تمیرا قول یہ ہے کہ اگر بهم الله كهنا بوقت ذرى بهول كياب تو ذبيحه برعمد أبهم الله نه كهي جائ وهرام باى لئے امام ابو يوسف اور مشائخ نے كها ب كداگر کوئی حاکم اسے بچنے کا حکم بھی دیتو وہ حکم جاری نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع کےخلاف ہے۔

ا مام الوجعفر بن جریرد حمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بوقت ذبح بسم اللہ بھول کرنہ کیے جانے پر بھی ذبیحہ رام کہا ہے انہوں نے اور دلائل سے اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کواس کا تام بی کافی ہے اگروہ ذ نے کے وقت اللّٰد کا نام ذکر کرنا بھول گیا تو اللّٰد کا نام لے اور کھا لے۔

یہ حدیث بیعی میں ہے کین اس کا مرفوع روایت کرنا خطاہے اور پہ خطامعقل بن عبیداللہ خرزی کی ہے، ہیں تو بیسی مسلم کے راویوں میں سے مرسعید بن منصور اور عبداللہ بن زبیر حمیری اسے عبداللہ بن عباس سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی بیروایت سب سے زیادہ سمجے ہے۔ ضعمی اور محمد بن سیرین اس جانور کا کھانا مکروہ جائے تھے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو گو بھول سے بی روگیا ہو۔ ظاہرے کہ سلف کر اہنیت کا اطلاق حرمت پر کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

ہاں یہ یا در ہے کہ امام ابن جریر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان دوایک تولوں کوکوئی چیز نہیں سمجھتے جو جمہور کے نخالف ہوں اور اسے
اجماع شار کرتے ہیں۔ واللہ الموفق امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سئلہ بو جھا کہ بمرے پاس بہت سے پرند ذریح
شدہ آئے ہیں ان سے بعض کے ذریح کے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور بعض پر بھول ہے رہ گئی ہے اور سب غلط ملط ہو گئے ہیں آپ
نے فتوی دیا کہ سب کھالو، پھرمحمہ بن سیرین سے بہی سوال ہواتو آپ نے فرمایا جن پراللہ کا نام ذکر نہیں کیا گہیں نہ کھاؤ۔

اس تیسرے ذرب کی دلیل میں پر حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر ما یا اللہ تعالی نے میری امت کی خطاء
کو مجول کو اور جس کام پر زبردی کی جائے اس کو معاف فرماد یا ہے لیکن اس میں ضعف ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نی سلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ بتا ہے تو ہم میں سے کوئی شخص ذرئے کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے فرمایا
اللہ کانام ہرمسلمان کی زبان پر ہے ( یعنی وہ طلال ہے ) لیکن اس کی اسنا دضعیف ہے۔

المردان بن سالم ابوعبداللہ شامی اس حدیث کا راوی ہے اور ان پر بہت سے انکہ نے جرح کی ہے ، واللہ اعلم ، میں نے اس مسئلہ پرایک مستقل کتاب کھی ہے اس میں تمام نہ اہب اور ان کے دلائل وغیر ہقصیل سے لکھے ہیں اور بوری بحث کی ہے ، بظاہر دلیلوں ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ذری کے دقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے لیکن اگر کسی مسلمان کی زبان سے جلدی میں یا بھولے سے یا کسی اور وجہ سے نہ نکلے اور ذری ہوگیا تو وہ حرام نہیں ہوتا۔

تصاوريد بورى سورت مكديس اترى ہے۔

امام بخاری علیه الرحمه سے ند بہب احناف کی تائید کا بیان

عمد الله کانام جس جالور پرندلیا گیا،اس کا کھانافسق اور ناجا کزہے،حضرت ابن عماس نے اس کے بہی معنی بیان کے بیں کدوو کہتے ہیں کہ مجدول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جا تا اور امام بخاری کار جمان مجی بہی ہے تا ہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیجہ دونوں صور توں میں حلال ہے جا ہے وہ اللہ کا نام لے یا جھوڑ دے۔

وفت ذرج غيرخدا كانام لينے كے سبب حرمت ذبيحه پر مذا بہب اربعه

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں ہے کوئی مخص ذرج کے دفت سے کانام لے قواسکا کھانا حلال نہیں ہے۔ مالکیہ ذبیحہ کی حلت کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ اس پرغیراللّٰد کانام نہ لیا گیا ہو۔

شافعیہ مسلمان کے ذہبے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگروہ جانور ذرج کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمصنی القد علیہ وسلم کا نام اور اس سے اس کی نبیت شرک کی ہوتو اسکا ذہبے جرام ہوجائے گا۔

حنا لجمہ کہتے ہیں کہ نصرانی اگر ذرخ کے دفت سے کا نام لے لے اوا سکا ذبیحہ طلال نہیں ہے۔ سوال رہے کہ مذاہب اربعداس کی حرمت پر شفق ہیں تو وہ کن علما کی اکثریت ہے جواسے حلال قرار دیتی ہے؟

ترك تشميه بطورتهو كي صورت ميں حلت پرفقهي اختلاف

وہ مطلق حرام ہے جیسا کہ آیت و لا تما کلو النے کے عموم سے واضح ہوتا ہے جو کہ تینوں شکلوں کو شامل ہے۔ مطلق طال ہے۔ یہ سام شافعی کا مسک ہے ان کے نز دیک متروک التسمیہ ذبیحہ برصورت میں طال ہے ہتمیہ کاترک خواہ عمداً ہوا ہویا نسیا نا۔
بشر طبکہ اسے اہل الذی نے ذبح کیا ہو۔ امام موصوف آیت کے عموم کو الممیۃ اوراهل لغیر اللہ بہ والی آیات کے ساتھ خصوص میں تبدیل کر کے اس کی دلالت کو صرف اول الذکر دوشکلوں تک محدود کرتے ہیں،

تیسری شکل کے جواز میں میدلیل دیتے ہیں کہ ہرمومن کے دل میں ہرحالت میں اللہ کا ذکر بھی موجودہ ،۔اس پرعدم ذکر کی

مبھی حالت طاری نہیں ہوتی۔اس لیےاس کا ذبیحہ بھی ہرصورت میں حلال ہے۔اس کی خلت اس وقت حرمت میں تبدیل ہوگی جب کہ ذبیحہ پرغیراللّد کا نام لےلیا گیا ہو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ذبیحہ بغیرتسمیہ کونسق فرمایا ہے۔

بہر حال الل اسلام کا اتفاق ہے کہ جس جانورکومسلمان نے ذرئے کیا ہواوراس پر ذکر اللہ ترک کر دیا ہواس کا کوشت کھا نائسق کے علم بین نہیں ہے۔ کیونکہ آ دمی کسی اجتہادی علم کی خلاف ورزی ہے فسق کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ ہے کہ بما لم یذکر اسم اللہ کا اللہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ ہے کہ بما لم یذکر اسم اللہ کا اطلاق مرف پہلی دوشکلوں پر ہوگا۔ اس کی تا ئیراگلی آ بہت شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں بیں اعتراضات القاکرتے ہیں تا کہ وہ تم ہے جھڑ یں سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیا الشیاطین کا مجاولہ مرف ومسئلوں پر تھا۔

پہلامردار کے مسئلہ پر تھا۔ جس کے بارے میں وہ مسلمانوں پر بیاعتر الن کرتے تھے کہ جسے بازاور کتا مار ہے اُسے تم کھالیتے ہوا در جسے اللّٰہ مارے اُسے تم نہیں کھاتے۔

اس ارشاد کی زوسے بھی واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کفار ومشر کین متر دک اکتنمیہ طعام کھا لینے سے نہیں ہوگی بلکہ مردار کومباح تضمرانے اور بنوں پر جانوروں کی قربانی دینے اور ذرج کرنے سے ہوگی۔

تیسرا تول یہ ہے کہ اگر ذرئے کرنے والے نے اللہ کا نام عمراً۔ ترک کیا تو اسکا ذبیح جرام ہے اورا گراس سے سہوا ترک ہوا ہے تو ذبیح حلال ہے۔ امام ابوحنیفہ کا بی تول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چہ آیت ولا تاکو پس تینوں شکلیں وافل ہیں اور تینوں کی حرمت ٹابت ہوتی ہے کیاں سے کہ اندلنس کی سے دو وجو و دے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ اندلنس کی حمیر لم یذکر اسم اللہ کی جانب راجع ہے۔ کیونکہ یہ قریب ہے اور ضمیر کوقر ہی مرجع کی جاب لوٹا نا اولی ہے۔ پس بلا شبرتسمیہ کوقصد اُتظر انداز کرنے والا فاس ہے۔ لیکن جو سوکا شکار ہوگیا ہو وہ غیر مکلف ہے اور خارج از تھم ہے۔ اس لیے ایت کے بیمنی ہوں سے کہ جس جانور پرعمداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہواس کا گوشت نہ کھا کمیں اور ناسی خود بخود تھم ہے۔ اس لیے ایت کے بیمنی ہوں سے کہ جس جانور پرعمداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہواس کا گوشت نہ کھا کمیں اور ناسی خود بخود تھم ہے۔ اس لیے گا۔

ووسری دلیل امام صاحب بید بین جرایک بارحضور ملی الله علیه وسلم سے صحابہ نے وریافت کیا کہ اگر جانور ذرج کرتے وقت اللہ کا مجرون کے دل میں وقت اللہ کا اور اللہ کا اس کے کوشت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا کوشت کھانو۔ اللہ کا نام ہرمومن کے دل میں

## اہل ساب کے ذبیحہ کی حلت میں شخفیقی بیان

حلال دحرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فرمایا کو گل تقری چیزیں حلال ہیں، پھر یہود و نصاری کے ذکے کئے ہوئے جانوروں
کی حلت بیان فرمائی حضرت ابن عباس ، ابوا مامہ ، مجاہد ، سعید بن جبیر ، عکر مد ، عطاء ، حسن ، محول ، ابراہیم ، خعی ، سدی ، مقاتل بن حیان
بیسب یہی کہتے ہیں کہ طعام سے مرادان کا اپنے ہاتھ سے ذرئے کیا ہوا جانور ہے ، جس کا کھا تامسلمانوں کو حلال ہے ، علاء اسلام کا اس
پر مکمل اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لئے حلال ہے ، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کیلئے ذرئے کرنا تا جائز جانے ہیں اور ذرئے کرتے وقت اللہ
کے سوا دوسر سے کا تام نہیں لیتے گوان کے عقید سے ذات باری کی نسبت یکسر اور سراسر باطل ہیں ، جن سے اللہ تعالی بلند و بالا اور
پاک دمز ہے ۔ جسے حدیث ہیں حضرت عبد اللہ بن معفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر ہیں جسے چے کہ بی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی ، میں

يكتابُ الدَّبَانِيج نے اسے قبضہ میں کیااور کہااس میں سے تو آج میں کمی تھے۔ خدونگا ،اب جوادھرادھرنگاہ بھرائی تو دیکھا ہوں کہ رسول کریم میل الندعليه وسلم ميرے پاس بى كھڑے ہوئے جسم فرمارے ہيں۔

ہر اسرے بہ می استدلال کیا گیا ہے کہ مال نتیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے بھی لے لینی جائز ہیں اور بیاستدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے، تینوں مذہب کے نقبهاء نے مالکیوں پراپی سند پیش کی ہے اور کہا ہے کرتم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہی کھانا ہم پر طلال ہے جوخودان کے ہاں بھی حلال ہو پیفلا ہے کیونکہ چربی کو یہودی حرام جانتے ہیں یں مسلمان کیلئے حلال ہے لیکن بیا کیک محص کا انفرادی واقعہ ہے۔البتہ بیامی ہوسکتا ہے کہ بیدوہ چربی ہو جسے خود میبودی بھی طلال جائے تھے یعنی پشت کی چر بی انتزایوں سے لکی ہوئی چر بی اور مڈری سے ملی ہوئی چر بی ،اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفہ میں دی جس کے شائے کے کوشت کوانہوں نے زہر آلود کر رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوشانے کا گوشت پندہے، چنانچہ آپ نے اس کا یہی کوشت كرمنه مين ركه كردانتول سي توزانو فرمان بارى سيداس شائے نے كہا، مجد مين ز مرملا مواہے۔

آپ نے اس وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں دغیرہ بیں رہ گیا ،آپ کے ساتھ حضرت بشرین براء بن معرور بھی تھے، جواس کے اثر ہے رائی بقاء ہوئے ، جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو بھی قتل کیا گیا ، جس کا نام زينب تفا، وجدولالت بيه ب كه خود حضور سلى الله عليه وسلم في مع اپنية سائفيول كاس كوشت كهاف كا پخته ارا ده كرليا وربيز يو جيها كهاس كى جس چر ني كوتم حلال جائية مواسية نكال بھي ڈالا ہے يانبيں؟

اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چر بی پیش کی تھی ،حضرت کھول فر ماتے ہیں جس چیز پر نام رب ندلیا جائے اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رحم فر ماکر منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذی کے جانور حلال کردئے یہ یادر ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ جس جانور پر بھی نام اللی ندلیا جائے وہ طال ہو؟ اس کے کہوہ اپنے ذیجوں پر اللہ کا نام لیتے تھے بلکہ جس کوشت کو کھاتے تھے اسے ذبیحہ پر موتوف شدر کھتے تھے بلکه مروه جانور بھی کھالیتے تھے لیکن سامرہ اور صائبہ اور ایراہیم وشیث وغیرہ پیٹمبروں کے دین کے مدی اس سے سنی تھے، جیسے کہ ملاء کے دواتوال میں سے ایک تول ہے اور عرب کے نصرانی جیسے بنوتغلب ہتوخ بہرا، جذام تم، عاملہ کے ایسے اور بھی ہیں کہ جمہور کے نزو یک ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیجہیں کھایا جائے گا۔

حضرت علی فرماتے ہیں تبیلہ بنوتغلب کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا جانور نہ کھاؤ ،اس لئے کہ انہوں نے تو نفرانیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کوئی چیز ہیں لی ، ہاں سعید بن مسینب اور حسن بنوتغلب کے نصاری کے ہاتھوں ذیج کئے ہوئے جانور کے کھالینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔

مجوس کا ذبیحہ کھانے سے ممانعت کا بیان

اور مجوی کا ذبیحہ بیں کھایا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہتم مجوسیوں سے اہل کتاب کی طرح

سلوک کروالبت ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرواوران کا ذبیعہ مجی نہ کھاؤ۔ اسلنے کہ مجوی تو حید کا وعقیہ ویدونوں کے نکاح نہ کرواوران کا ذبیعہ مجی نہ کھایا جائے گا۔ کیونکہ اس کی بھی کوئی ملت نہیں ہے۔
میں دعویٰ اور عقید ویدونوں چیزیں مفقو ویس اور ای طرح مرقد کا ذبیعہ بھی نہ کھایا جائے گا۔ کیونکہ اس کی بھی کوئی ملت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دین بس اس کو ملت پر باتی نہ رکھا جائے گا۔ فواہ وہ کی والی ہے۔ لبذا اہمارے نزویک اس کو بدلی ہوئی صورت پر باتی رہے ویا جائے گا۔ بس ذبح سے کسی دوسرے دین کی جانب پھرنے والل ہے۔ لبذا اہمارے نزویک اس کو بدلی ہوئی صورت پر باتی رہے ویا جائے گا۔ بس ذبح کے وقت موجود و حالت کا اعتبار کیا جائے گائے کہ اس سے پہلے والی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور ای طرح بت پرست کا ذبحہ بھی نہیں کھایا جائے گا کہ ویک ہو دین ہے۔ (ہدایہ)

مجوسیوں کے ذبیجہ کی ممانعت میں ندا ہب اربعہ

اور جُوی ان سے کو جزید لیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس سئلہ میں یہود و نصاری میں ملادیا تھیا ہے اور ان کا بی تا بع کر دیا تھیا ہے ، لیکن ان کی عور توں سے نکاح کرنا اور ان کے ذکے کئے ہوئے جانور کا کھانا ممنوع ہے۔

ماں ابوثورا براہیم بن خالد کئی جوشافعی اوراحمہ کے ساتھیوں میں سے تنے ،اس کے خلاف ہیں ، جب انہوں نے اسے جائز کہا اورلوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو نقتہا ، نے اس قول کی زیر دست تر دیدگی ہے۔

یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن خبل نے تو قر مایا کدابوٹو راس مسئلہ بن اپنے نام کی طرح ہی ہے بیعتی بیل کا باپ جمکن ہے ابو تورنے ایک حدیث کے عموم کومرا منے رکھ کریڈتو کی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجومیوں کے ساتھ اٹل کتاب کا ساطریقہ برتو لیکن اولانا تو پیروایت ان الفاظ سے ٹابت ہی نہیں دومرے بیرووایت مرسل ہے۔

ہاں البتہ سے بخاری شریف بیں صرف اتنا تو ہے کہ بجر کے بوسیوں ہے رسول اللہ سلی اندعلیہ وسلم نے جزیر لیا۔ علاوہ ان سب

کے ہم کہتے ہیں کہ ابو تورکی پیش کردہ صدیت کواگر ہم می ماں لیں ، تو بھی ہم کہد سکتے ہیں کہ اس کے عموم ہے بھی اس آ بہت ہیں گا

امتاعی کو دلیل بنا کر اہل کتاب کے سوااور دین والوں کا ذہبی بھی ہمارے لئے حرام خابت ہوتا ہے ، پھر فرما تا ہے کہ شہمارا ذبیح بھی

ہمارے لئے حرام خابت ہوسکتا ہے ، پھر فرما تا ہے کہ تبہمارا ذبیح ان کیلئے طال ہے یعنی تم آنہیں اپنا ذبیح کھلا سکتے ہو۔ بیاس امر کی خبر

مبیل کہ ان کے دین ہیں ان کیلئے تمہمارا ذبیح طائل ہے ہاں زیادہ سے ڈیا دوا تنا کہا جا سکتا ہے کہ بیاس بات کی خبر ہو کہ آئیس بھی ان کہا ہا سکتا ہے کہ بیاس بات کی خبر ہو کہ آئیس بھی ان کہ بیاں ہیں بیٹھ کہ یا میں ہی ہوا ہوا سے وہ کھا سکتا ہے بلی ظائی سے کہ ذبی کہ آئیس بھی کہ ان کہ بیان کے دن کے دن کو اور ہو ، لیکن ذریع دوالا آئیس میں ہے کہ دیا کو جیے کہ ان کے دن کے ہوئے وانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ کویا اول بدل کے طور پر ہے ،

کے ذری کے ہوئے جانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ کویا اول بدل کے طور پر ہے ،

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن الی بن سلول منافق کواپنے خاص کرتے ہیں گفن دیا جس کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے آپ کے پچا حضرت عماس کوابٹا کرتا دیا تھا جب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سواکسی اور کی ہم نشینی نہ کراورا پٹا کھاٹا بجز پر ہیزگاروں کے اور کسی کو نہ کھلا اسے اس بدلے کے خلاف نہ بچھٹا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ حدیث کا بی تھم بطور پہندیدگی اورانفنلیت کے ہو۔

## بَابِ مَا يُذَكِّى بِهِ

## بيهاب ہے كى چيز كے ذريعے ذرج كيا جاسكا ہے؟

3175- حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو اِنْ آبِي شَيْهَ حَدَّلَنَا اَبُو الْآحُوْصِ عَنْ عَاصِيمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مُحَمَّدِ اِنِ صَيْفِي قَالَ ذَبَحْتُ اَرْنَبَيْنِ بِمَرُومَ فَاتَبَتْ بِهِمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَامْرَنِي بِأَكْلِهِمَا

و حضرت محمد بن ملى التنظيميان كرت بين بين في سفيد پھر كۆر سايد دوخر كوش ذركى كيے ميں ان دونوں كو لے كرنى اكرم مَنَافِيم كَي خدمت ميں حاضر بواتو ني اكرم مَنَافِيم في مجھان دونوں كو كھانے كى ہدايت كى۔

3176- حَدَّثَنَا اَبُوْدِشْرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا غُنلَرٌ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بُنَ مُهَاجِرٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ سُلَيْ مَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِنْنَا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوّةٍ فَرَخْصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ

عه حضرت زید بن تابت النفزیان کرتے ہیں: ایک بھیڑ ہے نے ایک بحری پر حملہ کیا (اوراسے زخی کردیا) نوگوں نے اسے سفید پھر کے ذریعے ذریح کردیا تو ہی اکرم مان فیج کے نے لوگول کواسے کھانے کی اجازت دی۔

3177 - حَدَّثَنَا مُستَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مُسْفَيَانُ عَنْ بِسِمَالِا بُنِ حَرُّبٍ عَنْ مُسرِيّ بُسنِ قَطَرِيّ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِجِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِفَّةَ الْعَصَا قَالَ آمُودِ الذَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

جه حصرت عدى بن حاطب النفونبيان كرتے بين: من في عرض كى: يارسول الله (سَالَةُ فَيْمُ) إنهم كوكى شكاركرتے بين كچر ممیں کوئی چھری نہیں ملتی ہمیں صرف دھار دار پھر ملتا ہے یالانھی کا ایک حصد ملتا ہے تو نبی اکرم مَنَّ اَفْتِیْ نے ارشاد فر مایا :تم جس چیز کے سأتصحا بموخون بهاؤاوراس براللدكانام اليلو

3178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُسْنِ دِفَاعَةَ عَنْ جَلِدِهِ رَافِعِ بُسِ خَلِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِى فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدَّى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ غَيْرَ السِّيّ وَالظُّفُو فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَّالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ

3175 اخرجه ابودا دُوني " أسنن" رقم الحديث: 2822 اخرجه التساكي في "أسنن" رقم الحديث: 4324 ورقم الحديث 4411 أخرجه ابن ماجه في "أسنن" رقم الحديث

3176 اخرجه النسائي في " السنن" رقم الحديث: 4412 وقم الحديث: 4419

3177 اخرجها بودا وَد في "السنن" رقم الحديث 2824 اخرجها لنسائي في "أسنن" رقم الحديث 4315 ورقم الحديث 4413

و حدد حفرت رافع بن فدت والنو بن فدت والنوال كرتے بين: بم لوگ ني اكرم الله فل كے ساتھ ايك سنر كرد ہے ہے بل نے عرض كى:

يارسول الله (الله فل الله بلك بلك بين بوتے بين بمارے ساتھ چھرى نيين بوتى اتو ني اكرم الله فل الله فل الله و بيز خون بها

دے ادرجس جالور پر (فرخ كے وقت ) الله كانام ليا كيا ہوئتم اسے كھالو ماسوائے اس كے جسے بثري ياصبطيوں كى محصوص تيمرى كے ذرك كيا كيا بو (راوى كہتے بين:) بن سے مراد بثرى اور شوھيوں كى محصوص چھرى ہے۔

ذر ليے ذرح كيا كيا بو (راوى كہتے بين:) بن سے مراد بثرى اور فرسے مراد جو بين كي محصوص جھرى ہے۔

آلدذ كح كے سواجانور كى موت كے سبب عدم حلت كابيان

حضرت عدى بن حائم رمنى الله عند كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله حالى الله عليه وسلم سے شكار كے متعلق سوال كيا تو آ ب نے فرما الله جسم تير جلا وُ تو بسلم الله پر دوليا كرو ، پر اگر شكار اس سے مرجائے تواسے كھا وُليكن اگروہ شكار پانى ميں مردہ حالت پا وُلو ند كا وَ بسلم الله بر دوليا كرو ، پر الكر مير الكر مير الله بير الكر مير با پانى ميں كرنے كى وجہ سے ديده ديث حسن سے ہے۔ دولة تهرارے تيرسے ہلاك ہو يا پانى ميں كرنے كى وجہ سے ديده ديث حسن سے ہے۔

(ما مع تريدي: جلداول: رقم الديث ء 1512)

آلدذ ن كيسواد ومرك سبب موت واقع بون يرمذا بب فقهاء

حضرت عدى بن حاتم ب روايت ہے كہ يل في رسول الله ہے شكھائے ہوئے كئے كشكار كائتم ہو چھا تو آپ في مايا جب تم بينسم اللّه پڑھ كرا بناسكھا يا ہوا كما شكار پر چھوڑ و تو جو كورتم بارے ليے اٹھالائے اے كھا دُاورا كروہ خود (لين كما) اس ميں ہے كھا في مت كھا دُكور كروہ خود (لين كما) اس ميں ہے كھا في مت كھا دُكور مت كھا دُكور كور كور كار الله الله برائل ہوا الله الكر ہمارے كئے كے ساتھ بجھا ور كئے بھی شامل ہوجا كيں تو كيا كيا جائے فر مايا تم في اپنے كئے كو بينج وقت بينسم اللّه پڑھي ووسرے كوں پڑيس۔ سفيان كہتے ہيں كہ اس شكار كا كھا نا سے خواہيں۔ بعض محاب اور دوسرے علا واس برعمل ہے كہ جب شكار اور ذبيحہ بانى ميں كر

ما تیں تواہے کھانا چیج تبیں۔ کیکن بعض علام فریا۔ ترین کا وگر فرزم کرمیرہ از موال کے افران کا حلقہ مرکہ میں اور آب میں مگر کر میں مرتز اس کا کہ

کیک بعض علما وفر ماتے ہیں کہ آگر ذرخ کئے جائے والے جانور کا حلقوم کٹ جانے کے بعدوہ پاتی میں گر کرمرے تو اس کا کھانا جائز ہے۔

ابن مبارک کا بھی بی تول ہے۔ کناشکار سے مجھ کھائے تواس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کماشکار سے مجھ کھائے تواب اسے نہ کھاؤے مفیان توری بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحال کا یہی قول ہے۔ بعض سحابہ کرام اورد مجرا الی علم انے اس کی اجازت دی اگر چہ کتے نے اس سے کھایا ہو۔ (جامع تریزی: جلداول: رقم افدیت، 1513)

بَابِ السَّلْخِ

یہ باب چڑاا تارنے کے بیان میں ہے

3179- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِلَالُ بِنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيْدَ

السَّنِينِ قَالَ عَطَاءً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْمُحَدِّرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بِعُلَامِ السَّلِينِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بِعُلَامِ السَّلِينِ فَاللَّهِ مِسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بِعُلَامِ السَّلَةِ السَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بِعُلَامِ السَّلَةِ السَلَمَ السَّلَةِ الْمُسَالِقِ السَّلَةِ السَّلِيَّةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلِيْ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَةِ السَّلِيْ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيْ السَّلِيِّةِ السَّلِيَةِ السَّلِيَةِ السَّلِيَّةِ السَّلِيَ والمسلم الله على الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ آنِعَ حَتَّى أُرِيكَ فَآذُخَلَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل منه مسل عارير والكُومِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَى تَوَارَثُ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَنَكُذَا فَاسْلُخُ ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَا

مع حضرت ابوسعید ضدری دلافئیریان کرتے ہیں: تی اکرم فالین ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو بکری کا پڑاا تارہا تها، می اکرم منابقیلم نے ارشادفر مایا:

" تم ایک طرف ہٹو! تا کہ میں تہمیں دکھاؤں ( کہ کیے چڑاا تاریتے ہیں؟)"۔

پیرنی اکرم نظافیظم نے اپنا وست مبارک اس کی کھال اور گوشت کے درمیان داخل کیا ،آپ نظافیظم نے اسے دبایا یہاں تک کہ بغل تك آب مَنْ الْفَيْلِم كاباز واس كاندر جلا كميانوني اكرم مَنْ الْفَيْلِم في ارشاد فرمايا:

"المان السطرح تم چزاا تارو" \_

پھرآپ مُنَافِيْنَ تشريف كے مُن الفِيْنَ مِن الفِيْنَ مِن الفِيْنَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وضوفين كيا

## بَابِ النَّهِي عَنْ ذُبُحِ ذُوَاتِ اللَّارِّ

مير باب دود ه دينے والے جانور کوذنے کرنے کی ممانعت میں ہے

3180- حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيُفَةَ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ آنْبَالَا مَسرُوانُ بْسُ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَاذِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانَحَذَ الشَّفُرَةَ لِيَذْبَحَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ

 حضرت ابو ہریرہ دانشنیان کرتے ہیں: ہی اکرم تاکیزی ایک انساری کے پاس تشریف لائے ،اس نے چھری پڑی تاكه بى اكرم مَنْ يَعْيَمُ كے ليے قرباني كاجانورون كرے تو بى اكرم مَنْ يَعْمَ في اس مے فرمایا۔

"دودهدين والے جانور (كوزى كرنے سے) بيئا"\_

3181- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَارِبِيَّ عَنْ يَعْجَيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَسَالَ حَسَلَتَنِينَ ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِى قُحَافَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْـوَاقِـنِي قَالَ فَإِنْطَلَقُنَا فِي الْقَمَرِ حَتَى آلَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَّآهَلًا ثُمَّ آخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَم فَقَالَ

·3180 اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3181. اس روابیت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنغرد ہیں۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ أَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ،

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رو دفائن اللہ من حضرت ابو بر دفائن نے بھے بیحد مث سنائی ہے، نی اکرم سن بھی ان سے اور حضرت ابو بر دفائن نے ان سے اور حضرت عمر دفائن اسے میڈر مایا:

" تم دونول میرے ساتھ واقلی کے کمر چلو"۔

راوی بیان کرتے ہیں تو ہم جائدنی میں جلتے ہوئے ایک باغ کے پاس آئے تو میز بان نے کہا: خوش آمدید! مجراس نے حجری پکڑی اورا پی بکریوں کے درمیان گھو منے لگا تو نبی اکرم منگھ تائے ارشاد فر مایا:

" رور صدية والى سے بچنا" (يهال پرايك لفظ كے بارے من راوى كوشك ب

### جلاله کے گوشت اور دود ھے ممانعت کابیان

حضرت! بن عمر منی الله نتعالی عند کہتے ہیں ، رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اوراس کا دودھ پینے ہے منع فر مایا ہے (ترندی) اور ابودا وُدکی روایت ہیں یوں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عندنے کہا۔ "آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے جلالہ پرسوار ہوئے سے منع فر مایا ہے۔ (سکنز قالصابح جلہ جارم زقم الحدیث، 63)

جلالہ ' اس جانورکو کہتے ہیں۔ جس کا گوشت کھانا طال ہو، لین اس کو نجاست، بلیدی کھانے کی عادت ہو، اس بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر وہ جانور بھی بھی نجاست و بلیدی کھاتا ہوتو اس کو "جلالہ " نہیں کہیں گے اور اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہوگا۔ جسے مرفی اور اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کی خوراک ہی عام طور پر نجاست و بلیدی ہو، یہاں تک کہ اس کی وجہ ہے اس کے گوشت اور دود وہ میں بد ہوآئے گے، تو اس کا گوشت کھانا طال نہیں ہوگا۔ الله یہ کہ اس کو با غدھ کریا بند کر کے رکھا جائے اور اس کو فیر مجس جربی کھلائی جائیں تا آئی کہ اس کا گوشت اور دود ہے تو اس کا گوشت کھانا اور دود ہے ہیا درست ہوگا۔

بید معفرت امام اعظم ابوصنیفہ معفرت امام شافعی اور معفرت امام محد کا قول ہے کین معفرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی اس کو بند کر کے رکھنے اور فیرنجس چیزیں کھلانے کے بعد اس کا گوشت مبالغہ کی صد تک وجونا ضروری ہوگا۔ فقاوی کبری میں کھھا ہے کہ جب تک مخلات مرغ کو تین روز تک اور جلالہ کودی روز تک بند کر کے یا با عدھ کرند رکھا جائے اس وقت تک اس کا گوشت کے بیدا ہونے کی وجہ سے کھانا حلال نہیں ہوگا۔ "جرماوری کرنے سے اس لئے مع فرمایا گیا ہے کہ اس کا پسینہ جو گوشت کے بیدا ہونے کی وجہ سے گذرا اور پلید ہوتا ہے ، سوار کے جم کو بھے گا۔

#### بَابِ ذَبِيْحَةِ الْمَرُاةِ

#### یہ باب عورت کے ذبیحہ کے بیان میں ہے

3182 - حَـدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ

عَنْ آبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَثُ شَاةً بِهِحَجْرٍ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوَ بِهِ بَاسًا ید ان امراه دبسب سے میں مالک رائٹ کے صاحبزادے اپنے والد کا میربیان تقل کرتے ہیں: ایک خانون نے پھر کے دریع ایک بکری ذرج کردی اس بات کا ذکر نبی اکرم تا این ایس کیا گیا تو آپ ناین اس میں کوئی حرج محسوس نبیل کیا۔

# بَابِ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

# یہ باب ہے کہ جو جانور مرکش ہوکر بھا گ جائے اسے ڈنج کرنا

3183- حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسُرُوْقٍ عَنْ عَبَايَدَ بْنِ رِ فَاعَةَ عَنْ جَلِهِ وَافِعٍ بُنِ خَلِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَذَّ بَعِبُرٌ فَوَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَا اَوَابِدَ آخَسَهُ قَالَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبُكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ مَكُلًا، عه هه حضرت رانع بن خدت کی ملائن بیان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم مُنافیق کے ساتھ سفر کرد ہے تھے ایک اونٹ سرکش ہو گیاایک فخف نے اسے تیر مارکر (روک لیا) تو نبی اکرم مَا گانیو ارشاد قر مایا: بیرجانور بھی دستی جانوروں کی طرح سرکش ہوجاتے ہیں توان میں سے جوتمہارے قابومیں نہ آئے تم اس کے ساتھ یہی سلوک کرو۔

3184- حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ اَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قُلُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَآجُزَاكَ،

عه ده حضرت ابوسعید خدری دافتن بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنْ النَّمْ الله الله علی کیا ہے کہ جانوروں کا مثلہ کیا جائے۔

# بَابِ النَّهِي عَنُ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثَلَّةِ

یہ باب جانورکو باندھ کراس پرنشانہ بازی کرنے اوراس کا مثلہ کرنے کی ممانعت میں ہے 3185- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بُسِ إِبْسُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُذُرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلُ

عه المعتبد خدري التنفيريان كرتے بين نبي اكرم مَثَالِيَةً إن بات سے منع كيا ہے كہ جانوروں كامثله كيا جائے. 3186 - حَـدَّثُنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَا لِلَّهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِعِ،

عه هه حضرت انس بن ما لک را النفظیمیان کرتے ہیں نبی اکرم مُنگھیم نے ان جانوروں کو بائدھ کران پرنشانہ بازی کرنے ہے

3184 اخرجه ابوداؤد في "السنن" في الحديث: 2825 اخرجه الرخدى في "الجامع" رقم الحديث 1481 اخرجه النهاكي في "السن " تم الحديث 4420 3185. اس روایت کوتل کرنے میں ایام ابن یاجیمنفرد ہیں۔

3187 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا اَبُوْبَكِرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخِدُوا شَيْنًا لِيُهِ الرُّوحُ غَرَضًا،

روح موجود ہواہے نشانہ نہ بناؤ''۔

3188- حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَانِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ اللَّوَاتِ صَبْرًا،

ہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ بی خبابیان کرتے ہیں نبی اکرم سکی تینا ہے اس بات سے منع کیا ہے کہ جانوروں میں ہے کسی کو بانده کرائے آل کیا جائے۔ (مینی نشانہ بازی کرتے ہوئے آل کیا جائے)

ميم، نعت نهي تحريم كور برب كيونكه أتخضرت صلى الله عليه وسلم في قرمايا ب "جس شخص في ايها كيااس برالله كي لعنت ہو۔اوراس ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ اس فعل کے ذریعہ نہ نصرف ذی روح (جانور) کواذیت و تکلیف میں مبتلا کرتا ہے بلکہ مال کا ضائع کرنامجی ہے۔

### بَابِ النَّهِي عَنُ لَّحُومِ الْجَلَّالَةِ

یہ باب گندگی کھانے والے جانوروں کا گوشت کھانے کی ممانعت میں ہے

3189- حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ مُتَحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِهَا،

عه عه حضرت عبدالله بن عمر التفنابيان كرت بين أي اكرم من التيم في الدي كهان والع جانور كالموشت كهان اوراس كا

دودھ منے سے منع کیا ہے۔ 1868. ٹرجہ ابناری نی العجے "رقم الحدیث: 5513 افرجہ سلم نی "اسلی العجم "رقم الحدیث: 5030 افرجہ ایودا ورقی "اسنی تم الحدیث 3186 افرجہ النسائی فی "اسنن" رقم الحديث 4451

3187 اخرجه التريزي في "الجامع" رقم الحديث: 3187

3188 افرجه ملم في "التيح"رة الحديث: 5036

3189. اخرجه ابوداؤوني السنن "رقم الحديث. 3785 اخرجه الترخدي في" الجامع "رقم الحديث. 1824

## بَابِ لُمُومِ الْنَحَيُلِ یہ باب کھوڑ ہے کا کوشت کھانے کے حکم میں ہے

3190 - حَدَّثُنَا آبُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْرَةَ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُوْوَةً عَنْ فَاطِعَة بِنتِ الْعُنْدُو عَنْ أَسْعًا، بنتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ نَعَوْنَا فَرَسًا فَاكُلُنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ی بسیرہ اساء بنت ابو بکر بڑ جھنا بیان کرتی ہیں ہم نے نبی اکرم مُلَّافِیْن کے زمانۂ اقدس میں ایک محور اقربان کیااور ہم نے اس كالموشت كمعاليا به

3191- حَدَّثُ نَسَا بَكُو بِنُ حَلَفِ ابُوبِشُو حَدَّثُنَا ابُوعَاصِع حَدَّثُنَا ابْنُ جُويُحٍ اَخْبَرَنِی اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَهُ سَبِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكُلُنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ،

عه حد حضرت جایر بن عبدالله دان بنایان کرتے بیں : خیبر کے زمانے بیل ہم نے محور دن اور نیل گائے کا کوشت کھایا۔

# پالتو گدھوں اور خچروں کو کھانے کی ممانعت کا بیان

اور پائتو گدھوں اور خچروں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت خالدین دلیدرمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے محوزے، خچروں اور گدھوں کا کوشت کھانے سے منع کیا ہے۔

حضرت على المرتفعني رضى الله عنه سے روایت ہے كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے خيبر كے دن منعه كو باطل كر ديا اور پالتو كدھوں كے محوشت کوحرام قرار دیا ہے۔اورا مام اعظم منی اللہ عنہ کے نز دیک محوثرے کا گوشت کھانا کمروہ ہے۔اورا مام مالک علیہ الرحمہ کا قول مجى يبى ك بجبكه ام ابويوسف، امام محمداورا مام ثنافع عليهم الرحمد في كبائه محور كالوشت كمان من كوئي حرج نبيل ب-حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنه کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو کد عول کا کوشت

کھانے سے منع کیا ہے اور کھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ (ہداریہ) تھوڑوں، خچروں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

حضرت امام ما لك عليه الرحمه في كها ہے ، كه محور وں اور نجروں اور كدهوں كونه كما ئيں كيونكه الله على جلاله في مايا "اور بيدا کیا ہم نے گھوڑ ول اور خچروں اور گدھوں کومواری اور آ رائش کے واسطے، اور فر مایا یا تی چویا وس کے حق میں "پیدا کیا ہم نے ان کو تا كهتم ان پرسوار ہوا دران كوكھا ؤ\_اور فرمايا اللہ تعالیٰ نے تا كەلىس تام اللہ كا ان چو يا وال پر جوديا اللہ نے ان كوسوكھا ؤان ميں ہےاور 3198 اخرج البي رى في "أيح" وقم الحديث. 5510 ورقم الحديث: 5511 ورقم الحديث 5512 ورقم الحديث 5510 أخرج مسلم في "الصحح" وم الحديث

4999 'وفرج النسالي في " أسنن" رقم الحديث 4418 ورقم الحديث: 4432 ورقم الحديث 4432 ورقم الحديث

3191 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث. 4888 اخرجة النسالك في "السنن" رقم الحديث: 4354

كموًا وَأَخْيِراور مَا يَتَنْهُ وَاللَّهِ وَهِي كُمُواْ وَدُوطَانَامَ مَا لِكَ جَلِدَاوِلَ رَفَّمَ الْمُد يعد 1950)

## محوز ے کا کوشت کھائے میں دلیل ایاحت کا بیان

معنرت اساءرمنی اللدعنها کمتی بین که ہم نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک محود اوزع کیا اوراس وقت ہم لوگ مدینہ میں تھے، پھر ہم لوگوں نے اس تو کھا یا۔ (میح برفاری جذروس رقم الحدیث، 479)

### اعلی منافع کے سبب کھانے کی ممانعت کابیان

حفرت امام اعظم رضی اللہ عند کی ولیل اللہ تعالی ہے اس قربان ہے ہے 'وَ اَفْخِیلَ وَ اَفْبِعَالَ وَ اَفْخِیرَ لَتَوْ کَبُوهَا وَذِیدَ ' ا یہ تھم احسان کو جنٹلا نے والے موقع پر بیان ہوا ہے جبکہ کھانا ہیاس کا سب سے اعلیٰ نقع ہے اور حاکم اعلیٰ نعمتوں کے حسان کو جنلا نے کو ترک کرنے والا نیس ہے۔ کیونکہ وہ تو اونیٰ نعمت کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ گھوڑا یہ وہمٰن کو فوف ز دہ کرنے کا ایک آلہ ہے اس اس کے محتر م ہونے کے سبب اس کو کھانا کروہ ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے۔ کہ مال نینیمت سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس کو جائز قرار ویے کی صورت میں جہاو کے آلات میں کی واقع ہوجائے گی۔ اور حدیث جاہر رضی اللہ عند مید مدے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے معارفہ کرنے والی ہے ہیں اس صورت محرم کوتر جے دی جائے گی۔ ( تامہ دویہ )

وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرَ لِتُوكَبُوهَا وَزِيْنَةً ،وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠١١مه،

اور محور سے اور فچراور کدھے کدان پرسوار جواور زینت کے لیے، اوروہ پیدا کرے کا جس کی تہیں خرایس ۔ ( کنزالایان)

#### محور کا گوشت کھانے کے اختلاف پر ندا ہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ انڈ تغالی اپی ایک اور نعمت بیان فر مار ہا ہے کہ زینت کے لئے اور سواری کے لئے اس نے محدوث خیرا ورکد ھے پیدا کئے ہیں بڑا مقصدان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا بی فائدہ ہے۔ انہیں اور چو پایوں پر فسنیلت دی اور علیمہ ہ ذکر کیا اس وجہ ہے بعض علام نے محموث ہے کوشت کی حرمت کی دلیل اس آئیت سے لی ہے۔

جیسے امام ابوطنیفہ اور ان کی موافقت کرنے والے نقبا کہتے ہیں کہ ٹچر اور گدھے کے ساتھ گھوڑ ہے کا ذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانور حرام ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوا۔ چنانچہ ٹچراور گدھے کی حرمت احادیث میں آئی ہے اورا کشر علا مکا نہ بہب بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عندہ ان تنیوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں جو پایوں کا دکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آئیس تو کھاتے ہویں یہ تو ہوئے کھانے کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پرتم سوار کی کرتے ہوپس یہ ہوئے سوار کی کے جانور۔

مندی صدیت میں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے محوڑوں کے خچروں کے اور گدھوں کے گوشت کومنع قرمایا ہے لیکن اس کے راویوں میں ایک راوی صالح ابن یجیٰ بن مقدام ہیں جن میں کلام ہے۔ مندکی اور صدیت میں مقدام بن معدی کرب سے منقول ہے کہ ہم حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صالقہ کی جنگ میں تھے، میرے پاس میرے ساتھی گوشت لائے ، مجھ

ھیتوں پرجلدی سردی سور ی سد ہے۔ اور اس سازی کے باغات میں محصنے کی جلدی کی سنومعا برہ کا مال بغیری کے حال نہیں سازی کوئی ندا کے پیمرفر مایا کدا اور کوئم سنے یہودیوں کے باغات میں محصنے کی جلدی کی سنومعا برہ کا مال بغیری کے حال نہیں اور پاتو لون ندا سے ہربرہ یو سہ ۔۔۔۔ است اور ہرا کی کچلیوں والا در ندہ اور ہرا کی پنجے سے نظار کھلینے والا پرندہ جرام ہے۔ گدھوں کے اور تھی دول کے کوشت اور ہرا کیک کھلیوں والا در ندہ اور ہرا کیک ہے۔ اور کھوڑ وں کے اور تھی دول ہے۔ اور کھوڑ وں کے اور تھی دول ہے۔ مرسلی الله علیه وسلم کی ممانعت بهبود کے باغات سے شابداس دفت تھی جب ان سے معاہدہ ہو گیا۔ پس اگر میں صبح ہوتی او مساور سلی الله علیه وسلم کی ممانعت بہبود کے باغات سے شابداس دفت تھی جب ان سے معاہدہ ہو گیا۔ پس اگر میں صبح ہوتی او بیشک کھوڑے کی حرمت کے بارے میں تو نص تھی لیکن اس میں بخاری وسلم کی حدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں حظرت بیست روست الله تعانی عندسے منقول ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کوشع فرما دیا اور گھوڑوں کے

اور حدیث میں ہے کہ ہم نے نیبر والے دن محوزے اور تحراور گدھے ذیج کئے تو ہمیں حضورصلی انتدعیہ وسلم نے فجراور مرسے کے گوشت سے تو منع کر دیا لیکن گھوڑ ہے ہے گوشت سے نہیں رد کا سیجے مسلم شریف میں حضرت اسا و بن ابی بکر رض اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ ہم نے مدسینے میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی جس کھوڑاؤ نے کیا اور اس کا کوشت کھایا۔ اس برب ے بڑی سب سے تو ی اورسب سے زیادہ شوت والی حدیث ہے اور یہی فد جب جمہور علماء کا ہے۔ مالک، شافعی ،احمد،ان کے سب سائقی اورا کثرساف وخلف ین کہتے ہیں۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ پہلے کھوڑوں میں وحشت اور جنگلی پن تھا الله نعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے اسے مطبع کردیا۔ وجب نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہواسے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ان تنیول جانوروں پرسواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک څچر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پر آ پ سواری کرتے ہے ہاں ہے؟ پ نے منع فر مایا ہے کہ کھوڑوں کو کدھیوں ہے ملایا جائے۔ بیرممانعت اس لئے ہے کہ ل منقطع ندہو جائے۔حضرت دحیہ کبی رضی اللہ عنہ نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھی کے ملاب سے خچرلیں اور آپ اس پرسوار ہول آپ نے فر مایا بیکام وہ کرتے ہیں جوعلم سے کورے ہیں۔ (تغییر ابن کثیر ابل ۸)

## بكاب لُحُوم الْحُمُرِ الْوَحْشِيَةِ

# یہ باب نیل گائے کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے

3192 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ آبِي اِسْحَقَ الشَّيْسَانِي قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ آبِي أَوْلَى عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ فَقَالَ اصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَّوْمَ خَيْرَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ 3192 اخرجه البخاري في "أيح " رقم الحديث 3155 ورقم الحديث: 4228 اخرجه ملم في "المح " رقم الحديث 4986 ورقم الحديث 4987 اخرجه النمائي في من رقم احديث 4350

اَصَابَ الْفَوْمُ حُمُسِوًّا خَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَوْنَاهَا وَإِنَّ قُدُوْرُنَا لَتَغْلِيْ إِذْ نَادَى مُنَادِى النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْحُمُو مَيْنًا فَاكْفَانَاهَا فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي آوْلَى حَرَّمَهَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ بْنِ آبِي آوْلَى حَرَّمَهَا وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ الْعَذِرَة ، وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ الْهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَة ،

م ابواسحاق شیبانی بیان کرتے ہیں: یس نے حصرت عبداللہ بن ابواونی ٹی ٹی ٹی ٹی سے کا گوشت کھانے کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: غزوہ نیبر کے موقع پر ہمیں بھوک لاحق ہوئی ہم نی اکرم شاہیۃ کے ساتھ تھے ہم اوگوں کوشہرے باہر پچھ کدھے سلے ہم نے انہیں وزع کیا ہماری ہٹریا کی ایمل ری تھیں (یعنی ان شی ان کا گوشت بک رہاتھا) کہا کی دوران نی اکرم مٹائیۃ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تم لوگ اپنی ہنڈیا وُں کوالٹا دواور تم لوگ کدھے کا گوشت ہر گزند کھا تا تو ہم نے انہیں الٹاویا۔

راوی کہتے ہیں:) میں نے حضرت عبدائلہ بن ابواو فی ٹائٹڈ سے دریافت کیا: کیا نی اکرم نظافیڈ نے اے قطعی طور پرحرام قرار ویا ہے کو حضرت عبداللہ بن ابواو فی بڑگٹڈ نے بتایا: ہم لوگ یہ بات چیت کرد ہے بتھے کہ نبی اکرم منافیڈ نم نے انہیں اس لیے حرام قرار ویا ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتے ہیں۔

2193 - خَدَّنَا ٱبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَا رَبُدُ بَنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بَنِ صَالِح حَدَّنَى الْحَسَنُ بَنُ جَابِرِ عَن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح حَدَّنَى الْحُسُو بَنُ بَنُ جَابِرٍ عَن مُعَدِيكُوبَ الْكِنْدِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةَ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُوبَ الْكِنْدِي آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُو الْإِنْسِيَّة ، عَن المُعْدَامِ بَنِ مَعْدِيكُوبَ الْحُمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُولَ الْإِنْسِيَّةَ ، عَن المُعْدَامِ بَن الْحُمُولَ الْمُعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُولَ الْإِنْسِيَّةَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُولَ الْإِنْسِيَّةَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتَى ذَكَرَ الْحُمُولَ الْإِنْسِيَّةَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ آشَيَاءَ جَتِى ذَكَى الْمُعْدَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

3194 - حَدَّلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَكَمَ أَنْ مُعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيَّ ثِنُ مُسْنِهِ عِنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اعْرَبَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَكَمَ آنْ نُلْقِى لُحُومَ الْحُمْرِ الْاَهْلِيَّةِ نِيْنَةً وَّنَضِيْجَةً ثُمَّ لَمْ يَامُرُنَا بِه بَعْدُ ،

3195 - حَدَّثَنَا يَعْفُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ يَّزِيُدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ أَلَّا يَعْفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَةَ خَيْبَرَ فَامُسَى النَّاسُ فَدُ اَوُقَدُوا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومِ الْحُمُّ والْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَعْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُّ والْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَعْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُّ والْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَعْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُّ والْإِنْسِيَةِ فَقَالَ الْعُرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُّ والْإِنْسِيَةِ فَقَالَ الْعُرِيْقُوا مَا فِيْهَا السِّيرَانَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُوقِلُ أَنْ قَالُوا عَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ الْوَالِيْسِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلْلَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْلِي الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الل

العجع "رقم الحديث 4228 افرج معلم في "التي "وقم الحديث 4991 افرج التمائي في "السن" وقم الحديث 4349 افرج التمائي في "السن" وقم الحديث 4349

3195 افرجه النخارى فى "أسيح" رقم الحديث. 2477 ورقم الحديث: 4198 ورقم الحديث: 5497 ورقم الحديث: 6148 ورقم الحديث 1331 ورقم الحديث 8891 افرجه مسم فى "أسيح" رقم الحديث. 4844 ورقم الحديث: 4998 افرجه مسلم فى "أسيح" رقم الحديث. 498 وَاكْمِسُووهَا فَقَالَ وَبُعُلَّ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ لُهُولِيْقُ مَا فِيهُا وَنَفْسِلُهَا فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِكُمْ عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْمِن يسِيْرِيْنَ عَنُ آنسِ أَنِ مَنَادِى النَّهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِكُمْ عَنْ أَمُومِ الْمُعْمِرِ الْاَهْلِيَةِ فَإِنَّهَا لِبُحُسُ مَا لَكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِكُمْ عَنْ أَمُعُومِ الْمُعْمِرِ الْاَهْلِيَةِ فَإِنَّهَا لِبُحُسُ مَلِي اللهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِي إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِي إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَلَا فَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا فَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِي اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّ

### بَابِ لَمُحُومِ الْبِغَالِ بدیاب ہے کہ نچروں کا گوشت کھانا (منع ہے)

3197 حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبِي اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرِّ الِي حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِ عَنْ عَلَا عِنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَلَا عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَا عَلَى اللّهِ قَالَ كَا اللّهُ عَلَى اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَا عَنْ جَابِرِ فَالَ كُنَا نَاكُلُ مِنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَا عَلَى لَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت جابر بن عبدالله فی فینایان کرتے ہیں: ہم لوگ محوزے کا کوشت کمالیا کرتے تھے (راوی کہتے ہیں:) میں فید دریافت کیا: خچرکا ، انہوں نے جواب دیا: بی ہیں۔

3198 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى حَنَّثَنَا يَقِيهُ حَدَّثَيْ ثُوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَائِحٍ بْنِ يَحْيَى ابْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْلِيهِ بْنِ يَكُولُ بْنُ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْلِيهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُقَدَّامِ أَنِي مَعْلِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ لَحُومُ الْعَيْلِ مَعْلِيهِ وَسَلَمَ عَنْ لَحُومُ الْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَالِ وَالْعَيْلِ وَالْعَالِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْعَلِيْلِ وَالْعَلَالِ وَالْعَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِي وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالِيْلِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْعَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُوا وَالْعَلَا

عه حضرت خالد بن وليد فالفرن بيان كرت بين ني اكرم مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

### (مادہ جانورکے) پیٹ میں موجود بچے کی مال کوذئے کرنا ہی اسے ذئے کرنا شار ہوگا

\$196 اخرجه بني رئ في "أمن "رقم الحديث: 2001 ورقم الحديث: 3641 ورقم الحديث: 4196 اخرجه النماك في "أسن "رقم الحديث 30 ورقم الحديث 4352 ورقم الحديث 4352 اخرجه النماكي في "أسنن "رقم الحديث: 4341 ورقم الحديث: 4344

3198. اخرجه ابوداؤد في " أسنن" رقم الحريث 3750 " فرج التمالك في " أسنن" رقم الحديث: 4342 ورقم الحديث 4343

2189 - حَدَّنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَعَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَالْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَالَ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَالْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَالِ اللهِ عَنْ اللهِ سَعِيْدٍ قَالَ اللهِ سَعِيْدٍ اللهِ صَعْدُ اللهِ صَعْدَ اللهِ صَعْدُ اللهِ صَعْدُ اللهِ صَعْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حد حضرت ابوسعید خدر کی داشتهٔ بیان کرتے ہیں: ہم نے نی اکرم نگافتر ہے (مادہ جانور کے بیٹ میں) موجود بجے کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ نگافتر ہے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہو تواے کھالو کونکہ اس کی ماں کوذئ کرنا ہی اس کوذئ کرنا تھار ہوگا۔
امام ابن ماجہ یونشنہ کہتے ہیں: اسحاق بن منصور ہے کہتے ہیں ذئ کرنے کے بارے میں عربوں کا بیمقولہ ہے اس کے ذریعے برمان ہوتی ۔اسحاق بن منصور کہتے ہیں فرمہ میں اگر ذیر زیر پڑھی جائے تو بیدنام ہے ہوگا اور اگر ذیر زیر پڑھی جائے تو بیدنام ہے ہوگا اور اگر ذیر زیر پڑھی جائے تو بید

ثرح

حدیث کا فا ہری مطلب تو بیہ کہ ماں کا ذکے ہونااس کے پیٹ کے بچہ کے طال ہونے کے لئے کافی ہے بمثلا کمی تخص نے اوخی کو کرکیا یا بحری کو ذکح کیا اور اس کے پیٹ سے مراہوا بچہ نکا تو اس کو کھانا جائز ہے ، چنا نچے جعفرت امام ما لک جعفرت امام شافعی اور حضرت امام اللہ کا بیرست ہوگا ، خواہ حضرت امام احد بن ضبل حمہم اللہ کا بیرسلک ہے لیکن حضرت امام شافعی کے نزدیک تو اس بچہ کا کھانا ہر حال میں درست ہوگا ، خواہ اس کے جسم پر بال ہوں یا تہ ہوں اور حصرت امام مالک کے نزدیک اس بچہ کو کھانا اس صورت میں جائز ہوگا جب کساس کی جسمانی سا خت کھل ہو چکی ہوا دراس کے بدن پر بال نکل بچے ہوں۔

ان تینوں ائمہ کے برخلاف معزت اہام اعظم ابوضیغہ کا مسلک ہے ہے کہ اس بچہ کو کھانا حلال نہیں ہے ہاں اگر وہ بچہ ہال کے پید سے زندہ نظے اور پھراس کو ذرح کیا جائے تو اس صورت میں اس کو کھانے میں کوئی مضا نقتہ ہیں۔ صفیہ میں سے امام زفر اور معزت امام حسن ابن زیاد کا بھی بہی تول ہے ان معزات کی طرف ہے اپنے مسلک کی ولیل کے طور پر بید کہا جاتا ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ مسلک کی ولیل کے طور پر بید کہا جاتا ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ میں اس کے کہا تھا تھا ہے کہ آخضرت منی اللہ علیہ میں سے مردہ نظرت اس کو کھانا جائز منی اللہ علیہ میں اس کے کہ وہ شکار پانی میں ڈو بینے کی وجہ سے مراہ و۔
'نہیں ہے کیونکہ بیا حتمال ہے کہ وہ شکار پانی میں ڈو بینے کی وجہ سے مراہ و۔

جب آنحضرت منی اللہ علیہ وسلم نے جان نگلنے کے سبب میں شک واقع ہوجانے کی وجہ سے اس شکار کو کھانا حرام قرار دیا تو چونکہ وہ بی چزایین جان نگلنے کے سبب میں شک کا واقع ہونا ، ذبیجہ کے پیٹ سے نگلنے والے مروہ بچہ کے بارے میں بھی موجود ہے اس لئے وہ بھی حرام ہوگا کیونکہ جس طرح پانی میں گرجائے اور شکار کی موت کا سبب معلوم نہیں ہوسکتا اس طرح اس مروہ بچہ کی موت کا سب بھی معلوم نہیں ہوسکتا کہ آیا وہ اپنی مال کے ذرح کئے جانے کے سبب سے مراہے یادم محفظے کی وجہ سے مرکبیا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو حضرت امام اعظم کے زد دیک اس حدیث کے جانے میں کلام کیا گیا ہے۔

3199: افرج ابودا ورنى "المن "رقم الحديث. 2827 افرج التريدى ف" الجائع" رقم الحديث: 3198

# کتاب الطبید سکتابشکارے بیان میں ہے

#### شكار كرن في كابيان

حرم کی عدود کے سواہر جگہ شکار کرنا علال ہے بشرطیکہ شکار کرنے والا عالت احرام بی نہو، چنا نچہ شکار کا مہاح ہونا کتاب است ( یعنی قرآن مجیدا وراحادیث نبوی) سے ثابت ہے اور اجماع است بھی آئ پر ہے البتہ معفرت امام مالک کے مسلک کی ایک کتاب "رسالہ ابن ابوزید " میں لکھا ہے کہ تھی ابود ولعب کی خاطر شکار کرنا کر وہ ہے اور ابود لعب کے قصد وارادے کے بغیر مبرح ہے۔ جہاں تک آ مخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائ کا تعلق ہے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بنفی خور بھی شکار کیا ہولیک یہ بیتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من بین مناز کیا ہولیا ۔

شکار کیا ہولیکن میں ثابت ہے کہ آگر بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے شکار کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناز بین

# كسى سبب كے بغير شكار كرنے كى ممانعت كابيان

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اگر کوئی فنی کسی چڑیا یا اس سے چھوٹے بڑے کسی اور جانور و پرندہ کو ناختی مار ڈافے گا تو اللہ تعالی اس فنص سے اس (ناختی مار نے) کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ "عرض کیا گیا " یا رسول الله علیہ وسلم اور اس (چڑیا وغیرہ) کا ختی کیا ہے؟ "آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " یہ کہ اس کو ذنے کیا جائے ( کسی اور طرح اس کی جان شدہ اربی جائے ) اور پھراس کو کھایا جائے ، بیٹیس کہ اس کا سرکا شد کر بیا جائے۔ (احمد، النسانی ، داری ، مشکر قالمصانع: جلد چارم: قم الحدیث، 31)

اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کی اس وسیج کا گنات میں ہر جاندارا پی جان کی حفاظت کا حق رکھتا ہے خواہ وہ اشرف المخلوقات انسان ہو یا حیوان ، جس طرح کسی انسان کی جان کو ناحق مارنا شریعت کی نظر میں بہت ہوا گناہ اور بہت بواظلم ہے، ای طرح کسی حیوان کی جان ناحق ختم کرنا بھی ایک انتہائی غیر مناسب فعل اور ایک انتہائی ہے رحمی کی بات ہے۔ اگر قادر مطلق نے انسان کو طاقت وقت عطا کر کے حیوانات پر تسلط واختیار عطا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی اس طاقت اور ایپ اس اختیار کے بل پر محض اپنا شوق پورا کرنے کے لئے یا محض تفریح طبح کی خاخر بے ذبان جانوروں کو اپنا تختہ مشق بنا کے۔ اور ان کی جانوں کو کھلونا بنا کران کو ناحق مارتار ہے۔

جس جانور کے گوشت کوئن تعالی نے انسان کے لئے طال قرار دیا ہے اگروہ اس جانور کو بطور شکار مار کریا اس کو ذیح کر کے

اس کا گوشت کھا تا ہے اور اس سے فائدہ صاصل کرتا ہے تو دہ اپنے اختیار کا جائز استعال کرتا ہے اور اگر کھن ابو ولدب اور تفریح طبع

کے لئے اس جانور کی جان ناخی لینی بلافائدہ ختم کرتا ہے اور اس کے گوشت وغیرہ سے کوئی نفع حاصل کے بغیراس کو مار کر بھینک دیتا

ہے تو اس طرح نہ صرف وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعال کرتا ہے بلکہ ایک جاندار پرظلم کرنے والے کے برابر ہوتا ہے اس لئے
مدیث میں ایسے خص کو آگا ہ کیا گیا ہے کہ تمہارالی تعل ( یعنی جانوروں اور پرندوں کو ناخی مارتا ) بارگاہ اسم مالی کمین میں قابل مواخذہ
ہے۔ اور کل قیامت کے دن الند تعالی تم سے اس بارے میں خت باز پرس کرے گا اور تمہیں عنب وعذاب میں جنلا کرے گا۔ جب کہتے ہیں کہ کی جانور کا حق ماس کے جب سے جب کہ بلامقصداس کا سرکا کر بھینک دینا ، اس کا حق ضائع کرنے سے عبارت ہے ، اب کا کو کہ دیث کے بیالفاظ ولا مقطع رسما فیری بھا اسبی کی عبارت کی گویا تا کیدو تو ثیق کے طور پر ہے

بَابِ قَتْلِ الْكِكَلابِ إِلَّا كُلَّبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ

بيه باب أب كُرُنُول كومار في كانتكم البتة شكارى اور كھيت كى تفاظت والے كئے كانتكم مختلف م 3200 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى الْتَيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَاللَّكِلابِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ

3201 - حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِى النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلُ أَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَمْفَوِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِى النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَمُفُو قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

3202: افرجه النخاري في "أميع" رقم الحديث: 3323 افرجه سلم في "أميع" رقم الحديث: 3392 افرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث 4208

3283 اخرج التماكي في " أسنن "رقم الحديث: 4289

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِكَلابِ

م عرب معرب مبدالله بن عمر برا المايان كرت بين مي اكرم الأفام في كون كومار في كالكم ديا تها\_

2003 - حَدَّقُنَا آبُو طَاهِو حَدَّقَنَا آبُنُ وَهُبِ آخُبَرَلِي يُولُسُ عَنِ آبُنِ شِهَابِ عَنْ مَسَالِم عَنْ آبِيْهِ فَالَ سَيعَنَٰ وَسُولَ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَا مَسُولَة بَالْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَكَانَتِ الْكِلابُ ثُقْتَلُ إِلّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ وَسُولَة فَالْمَا مَسْفِعَ أَوْ مَاشِيةٍ وَسُولَة اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَلْ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَلْ عَلْمَ عَنْ عَلَيْهِ وَالْمَعْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَالدكابِ بِيانَ عَلَى كَرِي عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

بَابِ النَّهِي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيةٍ

يه باب ب كدكما بالنے كى ممانعت البت شكارى كھيت ياجانورول كے ليے كما بالنے كا اجازت ب 3204 حدان النے كا اجازت ب 3204 حدان النظام بن عمّاد حدان الوائد بن مُسلِم حَذَن الْآوْزَاعِي حَدَّنَ الْآوْزَاعِي حَدَّنَ الْآوْزَاعِي حَدَّنِي يَحْتَى بنُ آبِي كَيْرِعَنُ آبِي مَسْلَمة عَنْ آبِي مُرَيْوة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنِ افْتِنَى كُلُما فَإِنَّهُ يَنفُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَا كُلْبَ حَرَّثِ آوْ مَاشِيَةٍ

عد حضرت ابو ہریرہ بڑگافنڈ روایت کرتے ہیں: نی اکرم مُلَافِیْلم نے ارشادفر مایا ہے: ''جو خص کتا پالٹا ہے تو اس کے مل میں سے ایک قیراط روز انہ کم ہوتا ہے البتہ کمیت کی حفاظت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنے کا تھم مختلف ہے'۔

3205 حَدَّلَنَا البَوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَلَثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى شِهَابٍ حَلَّلَنِى يُوْلُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْسُحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِّنَ الْهُمَعِ كَنَ بِقَتْدِلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْاَسُودَ الْبَهِيمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّحَذُوا كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ عَيْدٍ الْوَ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ عَيْدٍ اللَّهِ بَنِ مُعَلِّى الْمُعَلِيمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّحَذُوا كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ عَيْدٍ الْأَنْ كُلْبَ مَدِيدٍ اللهِ مَدْدُ وَمُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا مُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللّهُ مُنْ أَنْ الْمُعَلِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا أَوْلُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَلُولُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلُولُكُونُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَلُهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَا عُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ أَوْمٍ فِي مَا طَالًا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت عبدالله بن منفل من المنظر روایت کرتے ہیں: نی اکرم منگر اور مایا ہے:
 د اگر کتے مخلوق کی ایک مخصوص شم شہوتے تو میں آئیس ماردینے کا حکم دیتا تم ان میں سے ممل سیاہ کتے کو ماردوجولوگ
 بھی کتا پالتے ہیں جبکہ وہ کتا کھیت کی، جانوروں کی حقاظت، شکار کرنے یا کھیت کی حفاظت کے لیے نہ ہوئو ایسے
 لوگوں کے اجر میں سے روز اندوقیراط کم ہوتے ہیں '۔

3284: اخرجسلم في "المحيح" رقم الحديث: 3284

3205 اخرجه ابوداؤد في "المستن" رقم الحديث: **2845 اخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث: 1438 ورقم الحديث 1489** اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث:42**91** ورقم الحديث 4292 3266 - حَدَّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَلَيْهُ حَدَّثَ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا عَالِكُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَسَى كَلْبًا لَا عَنِ السَّالِبِ اللهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَسَى كَلْبًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَسَى كَلْبًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ زَدُعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا ظَّ فَقِيلً لَهُ آنَّتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِي وَرَبِّ هَاذَا الْمُسْجِدِ

معرت مغیان بن ابوز ہیر طافن ایان کرتے ہیں: ہل نے نبی اکرم نکافی کو یارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو فعل ایسا کتا پالٹا ہے جو کھیت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہوتواس محفل کی ہے دوزاندا کی قیراط کم ہوتا ہے۔ حضرت سغیان طافن اس کا گیا گیا ہے ایسا کتا بالٹ کی دبانی یہ بات می ہوتا ہے۔ حضرت سغیان طافن اس نے جواب دیا: جی اکرم مؤفی کا کہ بانی یہ بات می ہوں سنے جواب دیا: جی بال اس مجد کے پروردگار کی تسم۔

حفرت ابن عمر منی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر یم ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو تفس مویشیوں کی حقاظت کرنے والے ۔ " کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتایا آب ہے۔ اس کے اعمال (کے تو اب) میں سے روز اند دو تیرا ط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔ " کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتایا آب ہے اس کے اعمال (کتو اب میں سے روز اند دو تیرا ط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔ 36)

قیراط "اصل بیں ایک وزن کا نام ہے جو آ و مے داگ۔ یا بقول بعض ، دینار کے داور بقول بعض دینار کے دسویں ہے کے آ دھے ہے کے برابر ہوتا ہے اورا کیک دائل کے وزن ، یا ایک درم کے چیئے ہے کے برابر ہوتا ہے ، کین صدیت بیل "قیراط "کا استعال اس مقدار کے لئے کیا گیا ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالی ہی کو ہے آگر چہ بعض احادیث بیل اس مقدار " کواحد پہاڑ کے برابر بتایا گیا ہے ، اس بنیا د پراس صدیت کا مطلب ہے ہوگا کہ شریعت نے جن مقاصد کے لئے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے جیہ دیشوں (یا گھر ، کھیت) کی حفاظ ہے اور شوق کی خاطر آگر کوئی فض کتا پالے گا تو اس نے جیے مویشوں (یا گھر ، کھیت) کی حفاظ ہے اور شوق کی خاطر آگر کوئی فض کتا پالے گا تو اس نے جو ذخیر سے جو نیک اعمال کے بیں اور حق تحال نے بیں اور حق تحال نے ان اعمال کی بنا میں اور حق کی کو آگر اس مقدار کوجہم تصور کیا جائے تو وہ دواحد پہاڑ کے برابر ہو! یا ہے کہ دو قیم اللہ ہے مراداس مقداد میں کئیوں کے حصول میں سے دو حصے کی کی ونقصان ہے۔

بہر حال "دوقیراط" سے پچھی مرادلیا جائے ، حدیث کا اصل منشا وتو صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلاضرورت شری ، کتا پالنا اپنا اندال کے اجروزو آب کے ایک بہت بڑے جھے سے ہاتھ دھوتا ہے ، جہال تک اس سبب کا تعلق ہے جو کتے پالنے کی وجہ سے تواب اندال میں کمی کی بنیاد ہے تو اس بارو میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

بعض حفزات کے فزدیک اس کی ونقصان کاسب طائکہ رحمت کا گھر میں ندآتا ہے۔جیدا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کھر میں کتا ہوتا ہے دہاں رحمت کے فرعن کتا ہوتا ہے دہاں رحمت کے فرعنے نہیں آتے۔اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ فخض (کتابال کر) دوسر الوگوں کو ہوتا ہے دہاں رحمت کے فرعنے نہیں آتے۔اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ فخض (کتابال کر) دوسر الوگوں کو ہوتا ہوتا ہے دہان رہی نہیں اللہ میں تھے۔ اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ فخص (کتابال کر) دوسر الوگوں کو ہوتا ہوتا ہوتا ہے دہان رہی نہیں تھے۔ اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ فخص (کتابال کر) دوسر الوگوں کو ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ فضل کتابال کر المن الوگوں کو بعض کا معرف کا بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص (کتابال کر المن کو بالم بیت کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص (کتابال کر بالمن کر الم بیت کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص (کتابال کر بالم بیت کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص (کتابال کر بالم بیت کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص (کتابال کی دوسر کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ وہ فخص کو بالم بیت کی دوسر کی کتاب کی دوسر کا بھت کی دوسر کی کتابال کی دوسر کے بیسیب بیان کی دوسر کی کتاب کی دوسر کے بیسیب بیان کی دوسر کے بیسیب بیان کی دوسر کی دوسر کے بیسیب بیان کی دوسر کے بیسیب بیان کیا ہے۔ کہ دوسر کتاب کی دوسر کی دوسر کے بیسیب بیان کی دوسر کی دوسر کے بیسیب کی دوسر کی دوسر کے بیسیب بیسیب کی دوسر کی دوسر کے بیسیب کی دوسر کے بیسیب کی دوسر کی دوسر

ایداء پہنچانے کا ذریعہ بنمآ ہے۔ اور بعض مطرات نے فرمایا کہ یہ کی ونقصان اس سبب سے سے کہ جب کمریس کتا پلا ہوا ہوتا ہے تورہ ایداء وجھانے فادر بعد بہ ہے۔ رو سے برین بابن میں مندڈ البار ہتا ہے اور طاہر ہے کہ کھروالے چونکہ بے خبر ہوتے ہی استان البار ہتا ہے اور طاہر ہے کہ کھروالے چونکہ بے خبر ہوتے ہی اس

## بَابِ صَيْدِ الْكُلْبِ

# ربہ باب کتے کاشکار کرنے کے بیان میں ہے

# اہل کتاب کے برتنوں کے استعال سے پر ہیز کرنے کا بیان

-3207 حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنَى حَلَّثَنَا الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ بَنُ شُرَيْحٍ حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيلًا آخْبَوَنِي آبُولِ ذُرِيْسَ الْعَوْلَانِي عَنُ آبِي ثَعَلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَالَ آنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ السَّلِهِ إِنَّا بِأَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ نَاكُلُ فِي الْمِعَلِّمِ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ آَصِيدُ بِقَوْسِي وَآصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلِّمِ وَآصِيدُ بِكُلْبِى الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا مَا ذَكُرْتَ الْكُمْ فِي أَرْضِ الْهُلِ كِتَابِ فَلَا تَاكُلُوا فِي النِيَتِهِمُ إِلَّا أَنُ لَاتَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوًا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوا فِيْهَا وَأَمَّا مَا ذَكُرُكُ مِنُ اَمْرِ الصَّيْدِ فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدْتَ بِكُلْيِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

ہے میں اپنی کمنان کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں اور اسپے تربیت یا فتر کتے کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں اور میں ایپے اس کتے کے در نبیع بھی شکار کرتا ہوں جو تربیت یا فند نہ ہو۔ رادی کہتے ہیں: نی اکرم مُؤَافِقُ نے نے ارشاد فرمایا: جہاں تک تم نے اس بات کا تذکرہ کی ہے کہ تم اہل کتاب کی سرز مین میں رہتے ہو تو تم لوگ ان کے بر تنوں میں کھانا ند کھاؤ البت انتہائی مجبوری ہو تو تھم مختلف ہے اگر انتہائی مجبوری ہوئوتم انہیں دحوکر پھران میں کھانا کھاؤ۔جہال تک تم نے شکار کے معالمے کا ذکر کیا ہے تو جسے تم اپنی کمان کے ذریعے شکار كرتے ہواس پراللّٰد كا نام لواور كھالوتمہارے تربیت یافتہ كئے نے تمہارے لیے جوشكار كیا ہوئو اس پراللّٰد كا نام لے كراہے كھالو كیكن اگرتمهارے غیرتر بیت یا فتہ کتے نے شکار کیا ہو تو اگر تمہیں آئیس ذرج کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو تم اسے کھالو (ورندنہ کھانا)

ان کے برتنوں میں مت کھاؤ "میکم احتیاط کے چیش نظر ہے اور اس کے کمی سبب ہیں ایک تو یہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا میہ ارشاد ہے دع ماریبک الی مالا مریبک دوسرے اس بات ہے آگاہ کرنامقصود ہے کہتی الامکان ان کے ستعمل برتنوں میں کھانے 3207. اخرجه البخاري في "التيح" وفم الحديث: 5478 اخرجه ملم في "التيح" وفم الحديث: 5488 ووقم الحديث: 5498 اخرجه ملم في "التيح" وفم الحديث 4960 أخرجه ابودا وَدِيْ " إنسنن" رَمْ الحديث: 2855 اخرج الترندي في " الجامع" وم الحديث: 1589م اخرجه التسائي في " إنسنن" رقم الحديث: 4277

علامہ بر ماوی نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری مغہوم ہے بیداضح ہوتا ہے کہ اگر ان (اہل کتاب) کے برتنوں کے علاوہ اور دوسر ہے برتن مل سکتے ہوں تو اس صورت میں ان کے برتنوں کو دھو کر بھی اپنے کھانے پینے کے استعال میں نہیں لا تا چاہئے۔ جب کہ فقہاء نے یہ سکا کھا ہے کہ ان کے برتنوں کے دھو لینے کے بعداستعال کر ٹا بہرصورت جا تز ہے۔خواہ اور دوسر ہے برتن مل سکتے ہوں یا ریش سکتے ہوں۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ صدیث ہے جوکرا بہت ٹا بت ہوتی ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے برتن میں وہ لوگ سور کا گوشت پکاتے کھاتے ہوں یا جن میں ٹر اب پینے کے لئے رکھتے ہوں ، البذاا یہے برتن چونکہ ایمانی نقط نظر سے بن میں وہ لوگ سور کا گوشت پکاتے کھاتے ہوں یا جن میں ٹر اب پینے کے لئے رکھتے ہوں ، البذاا یہے برتن چونکہ ایمانی نقط نظر سے بے صد گھنا ؤ نے ہوتے ہیں ، اس لئے ان کوا پنے استعمال میں لا ٹا کر وہ ہے خواہ ان کو کتنا ہی دھو مائج کیوں شایا جاتے اور فقہاء نے جو سکتہ بیان کیا ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے جو سور کے گوشت جیسی نجاستوں اور نا یا کیوں میں ذیا وہ مستعمل نہیں ہوتے۔

3208 - عُدَّفَ عَلِيٌ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّفَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ حَدَّفَنَا بَيَانُ بِنُ بِشْرٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ عَلِيَ ابْنِ عَالِمَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِنِهِ وَالْكِلَابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلابَكَ عَلِيم قَالَ سَالْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا آمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنَّ قَتَلْنَ إِلَّا آنُ يَّاكُلَ الْكَلْبُ فَإِنُ آكُلُ الْكُلْبُ فَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا آمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا آنُ يَّاكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ آكُلُ الْكُلْبُ فَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا آمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا آنُ يَاكُلُ الْكُلْبُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطُهَا كِلَابٌ انْحَوُ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ ابْنِ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ مَا كُلُ اللهُ عَلَيْ بَنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ حَجَجُتُ ثَمَانِيَةً وْخَمْسِينَ حِجَّةً ٱكْتَرُهَا وَاجِلٌ

امام ابن ماجه مونيد كمنته بين: على في البين لين البين المين المن المن منذركوبي كمنته موت سنام على في 58 مج بين اور 1208: افرجه ابناري في "التي " رقم الحديث: 5483 ورقم الحديث: 5487 افرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 4859 افرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث

ان میں ہے اکثر پیدل کیے ہیں۔

معراض "اس تيركو كيتي بين جوب يركا بورايدا تيرسيدها جاكرنوك كي طرف سينين بلكه چوژائي كي طرف سه جاكراً ہے۔ "وودقیذ ہے۔ "امل میں وقید اور موقوذ اس جانور کو کہتے ہیں جوغیر دھار دار چیز سے مارا جائے خواور ولکڑی ہویا پھریااور ریر رہ کوئی چیز ۔علما مکااس بات پراتفاق ہے کہ معراض بینی بغیر پر کے تیر کے ذریعہ شکار کرنے کی صورت میں اگروہ (معراض)اں شکار كوائي دهارك ذريعه مارؤاسكة ووحلال بوكااوراكرمعراض نياس كوائي چوژاني كذريعه ماراب تو وه حلال بين بوكا، نيزعلاء نے بیمی کہا ہے کہ اس مدیث معراض سے سیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ شکار طال نہیں ہے جس کو بندقہ بعنی کولی اور غلہ کے ذریعہ مار ڈالا عمیا ہو۔اوروہ شکار جومعرامن کے چوڑان کی طرف سے (چوٹ کماکر) مراہواس لئے ملال نہیں ہوتا کہ ندکؤرہ صورت میں شکار کا زخی ہونا منروری ہے تا کہ ذکر کے معنی تحقق ہوجا ئیں جب کہ معراض کا چوڑ ان شکار کو ذخی نبیں کرتا اس لئے وہ شکار بھی ملال نبیں ہوتا ، جوموئی وهار کے بندقد کے ذریعہ مارڈ الا کیا ہو۔ کیونکہ بندقہ ہڈی کونو ڑ دیتا ہے ذخی نبیس کرتا اس لئے وومعراض کے تکم میں ہوتاہے ہاں اگر بندقہ میں ہلکی دھار ہواور شکاراس کے ذریعہ مرکبا ہوتو وہ حرام نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اس کی موت ذخم کے ساتھ محقق ہوئی ہے۔اگر کمی محض نے شکار پر چھری یا تکوار بھینک کر ماری اوروہ شکار مرکمیا تو وہ طلال ہوگا بشر طبیکہ وہ چھری یا تکوار دھار کی طرف سے جاکر کی ہوورنہ طال نبیس ہوگا۔ای طرح اگر شکار کے کوئی ایبا بلکا پھر پھینک کر مارا کمیا ہوجس میں دھار ہواور شکار کو زخی کر دیے تو اس شکار کو بھی کھایا جاسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس شکار کی موت زخم کے ذریعے متیقن ہوگی جب کہ اگر ڈکارکو بعاری پتر پینک کر مارا گیا ہوتو اس کو کھانا جائز نبیں ہوگا اگر چہ دو زخی بھی کر دے کیونکہ اس صورت میں بیاحتال ہوسکتا ہے کہ دو شکاراس پیمری چوٹ کے ذربعہ (جیسے ہڈی دغیرہ ٹوٹنے کی دجہ سے) مراہو۔ حاصل ہے ہے کہ اگر شکار کی موت اس کے زخی ہو جانے کی وجہسے واقع ہوئی ہواوراس کا یعین بھی ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہے اور اگر اس کی موت چوٹ کے اثر سے واقع ہوئی اوراس کا لیقین ہوتو اس شکار کو قطعان کھایا جائے اور اگر شک کی صورت ہو ( کہاس کا مرناز خی ہونے کی وجہ سے بھی محمل ہواور چوٹ کے اشريع بمحمل مو) تو بعى إحتياطان كوند كما ياجائي

بَابِ صَيْدِ كُلُبِ الْمَجُوْسِ وَالْكُلُبِ الْآسُوَدِ الْبَهِيَعِ یہ باب ہے کہ مجوی کے کئے کا شکار کرنا اور انتہائی سیاہ کتے کا شکار کرنے کا حکم

3209 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَثْنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَوِيْكٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِيْ بَزَّةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهِينَا عَنْ صَيْدِ كُلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِى الْمَجُوسُ عد حضرت جابر بن عبدالله الخافيديان كرتے بين جميں ان كے كول ك شكاراوران كے پرندوں كے شكاركو ( كمانے )

ہے منع کردیا میا معنرت جابر المافلا کی مراد" محری" محصہ

شرح

مطلب بیہ کہ جس شکار کو جوی اپنے کتے یا کسی مسلمان کے کتے سے ذریعہ پکڑے اس کو کھانا جا تزمیں ہے۔ ہاں آگر دہ شکار زندہ ہاتھ سکے اوراس کو ذکح کرلیا جائے تو اس صورت بیں اس کو کھانا جا تزہوگا اوراس طرح اگر مسلمان نے بحوی سے سنتے ہے ذریعہ شکار مارا ہے تو اس کو کھانا بھی جائز ہوگا اور آگر کتے چھوڑنے یا تیرچلانے بیں مسلمان اور جموی دونوں شریک ہوں اور و وشکار مارے تو وہ شکار بھی طال نہیں ہوگا۔

2218 - حَدَّنَا عَمْرُو بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا وَكِمْعٌ عَنْ سُلَهُمَانَ بَنِ الْمُعَنِّرَةِ عَنْ مُحَمَّد بَنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

مَنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْاسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَهْعَانَ 

مَنْ الصَّامِتِ عَنْ آبِى فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْاسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَهْعَانَ 

مَنْ الصَّامِتِ عَنْ آبِى فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُكَلِّ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُعْلِى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کتوں کو مارنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (بدینہ کے ) کتوں کو مارڈ النے کا تقلم دے دیا تھا جنا نچہ (ہم بدینہ اورا طراف بدینہ کے کتوں کو مارڈ النے تنے ) یہاں تک کہ جوعورت جنگل ہے آئی اوراس کا کتااس کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو بھی ختم کر دیتے تنے ، پھر بعد ہیں آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کو مارڈ النے سے منع فرما و با اور بیتھم و یا کے خالف سیاہ کتے کو جو دونقطوں والا ہو مارڈ الناتہ ہارے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

(مسلم معكوة العمائع: جلد جبارم رتم الحديث، 3B) ٥

علاء نے لکھاہے کہ کتوں کو ہارڈا لیے کا تھم صرف مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ وہ شہر مقد س کھن اس اعتبار سے انقتہ لیس کا حامل نہیں تھا کہ اس جس سرکار دوعالم سلی انتہ علیہ وسلم اقامت پذیر سے بلکہ اس اعتبار سے بھی اس کو پا کیزگی کی عظمت حاصل تھی کہ وہ وہ ہی کے نازل ہونے اور ملائکہ کی آ مدور فت کی جگہ تھا، البذائیہ بات بالکل موز وں اور مناسب تھی کہ اس کی سرز بین کو کتوں سے وجود سے پاک رکھا جاتا۔ عور توں کی تخصیص یا تو اس وجہ سے ہے کہ جو عور تیل جنگ جی بودو باش رکھتی تھیں ان کو (مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے ) کتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اور جب وہ شہر جس آ تیس تو اس وقت بھی ان کا کتاان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ یا یہ کہا جائے کہ یہاں عورت کی قید محض انفاقی ہے اور مرادیہ ہے کہان کتوں کو بھی زندہ تیس چھوڑا جاتا تھا جو جنگل سے شہر آ جاتے تھے خواہ وہ کسی عورت کے ساتھ آ تے یا کسی مردوغیرہ کے ساتھ۔

جود ونقطوں والا ہو العین وہ کالا بجنگ کتا جس کی دونوں آ تکھوں پردوسفید نقطے (میکے) ہوتے ہیں۔اس تم کا کتا چونکہ انہائی اثر یا وہ اللہ ہوتا ہے۔اس کو "شیطان "فرمایا کیا ہوتا ہے اور ندشکار پکڑنے کے معرف کا، چنا نجہ اس سب سے حضرات امام کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کتا نہ تکہ بانی کے کام کا ہوتا ہے اور ندشکار پکڑنے کے معرف کا، چنا نجہ اس سبب سے حضرات امام

احمدوا کن نے بیکہا ہے کہ سیاہ کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال نہیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔

یں ہے بیبہ ہے سیوں۔۔۔۔ جس کے مقور مینی کمٹ کھنے کئے کو مارڈ النے پرتو علیار کا اتفاق ہے اگر چہوہ سیاہ رنگ کا نہ ہولیکن ان سرت میں اختلافی اقوال ہیں جونقصان وضرر پہنچانے والانہ ہو۔ امام حرمین کہتے ہیں کہ کوں کو مارڈ النے سے کامل کا سے کے بارے میں اندر کا فی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی میں اندر کا کا میں میں اندر کا کا میں میں اندر کا کا میں میں انداز کی انتقال کی انداز کی کرداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کرداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کرداز کرداز کی کرداز کی کرداز کرداز کی کرداز کرداز کی کرداز کی کرداز کی کرداز کی کرداز کرداز کی کرداز کرداز کرداز کی کرداز کرداز کی کرداز کرداز کرداز کی کرداز سورت ما رہے۔ ہے۔ کے سیاہ کتے تک محدود کردیا گیااور پھر آخری طور پران تمام کول کو ہارڈالنے کاممانعت نافذ ہوئی ج نسب المعلى المراس المسال المسادة المسادة المسادة المعلى المسام على شامل كرديا مميا الراس المسانة المعان والمردينين المسانة والمردينين المسان والمردين المردين المسان والمردين المردين المسان والمردين المردين المسان والمردين المسان والمردين المردين الم كاخطره نه بونواس كومجى ختم نه كيا جائے۔

حضرت ابن عمروضی الله تعالی عشه ست دوایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہم کو (سارے کتوں کے بایدین کے ) کتوں کے مارڈ النے کا بھم دیا ،کیکن شکاری کتوں اور بکر یوں کی حفاظت کرنے والے کتوں اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو متاقیا ر کھا۔ (بنی ری دسلم) او مسامنسیة (اورمویشیول کی حفاظت کرنے دائے کتے ) بیجملہ میں بعد تخصیص کے طور پرہے۔ یعنی استثناء کے سلسلے میں پہلے تو خاص طور پر بکریوں کو حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کیا پھراور بعد میں عمومی طور پرتمام جانوروں کی حفاظت کرنے والفي كتؤل كاذ كركرويا

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه نبي كريم على الله عليه وسلم سدروايت كرت بيل كمآب ملى الله عليه وسلم فرايا "اگریہ بات نہ ہوتی کہ کتے (بھی) گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں تو بھی یقیناً میکم دے دیتا کدان سب کو مارڈ الا جائے ہیں ان میں جو ( بھی ) کما خالص سیاہ رنگ کا ہواس کا مارڈ الول (ابرداؤد واری) اور تر فدی دنسائی نے بیرعبارت مزید تول کی ہے کہ "اور جو کمر واليے" بلاضرورت كمّا پالىتے بيں ان كى ل (كى تواب مىں سے رواز إندا كي قيراط كے بقذر كى كردى جاتى ہے، ہال شكارى كمّااور کھیت کی حفاظت کرنے والا اورر بوڑ کی چوک کرنے والا کہااس سے سنتی ہے۔ (مکنوۃ الماع: جلد چارم: رقم الحدیث، 39) كة (بحى) كرومون من سائيكروه بين الح "ان ارثادك ذربيدة تخضرت صلى الله عليدولم في ويا قرآن كريم كي اس آيت كريم كاطرف اشاره قرمايا آيت (ومًا مِنْ دَا بَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيرٍ يَظِيْرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلّا أَمَمْ أَمْنَالُكُمْ ، اللانعام: 38)۔ "اور جتنی سم کے جاندارزمین پر چلنے والے میں اور جتنی سم کے پرند جانور میں کہاسپنے دونوں بازؤوں سے اڑتے میں ان میں کوئی متم ایس نہیں جو کہتم ہاری طرح گردہ نہوں۔

اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح انسان ایک امت اور ایک جنس ہیں ای طرح جانور بھی ایک امت اور ایک جنس ہیں، خواه وه زمین پر چلنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں ، جس طرح انسان اپنے مختلف نام اور اپنے مختلف انواع کے ذریعہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں،ای طرح جانوروں کے بھی مختلف نام اور مختلف نوع ہیں جن کے ذریعہ ایک دوسرے کے ورمیان فرق امتیاز کیاجا تا ہے۔اورجس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ کہ ہر محض کوایتے اپنے مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، ای طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے رزق ملی ہے، نیزید کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے

انسان کواپی خاص مصلحت و تحکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے ای طرح جانوروں کو بھی مصلحت و تحکمت ہی کے مطابق پیدا کیا ہے،اس اعتبار ہے جس طرح انسان کی جان کی اہمیت ہے، ای طرح جانوروں کی جان کی بھی اہمیت ہے کہ ان کو بلا ضرورت اور بلامقصد ار ڈالنا تخلیق النہی کی مصلحت و تحکمت کے منافی ہے۔

لبندا آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشار فرمایا که اس آیت کریمہ کے بموجب بیق ممکن نہیں ہے کہ سارے کو لو والا ا جائے کیونکہ مخلوق اللی میں جنے گروہ اور جنتی جماعت سے بالک سمنائی ہے جو ہرجاندار کی تخلیق میں کار فرما ہے ، البتہ ان کو ل میں جو کتے کنا کرویتا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت و مسلمت کے بالک سمنائی ہے جو ہرجاندار کی تخلیق میں کار فرما ہے ، البتہ ان کو ل میں جو کتے خالص سیاہ رنگ کے ہول ان کو مار و الناج ہے ہے کونکہ اس تم کے کتے نہایت شریر اور سخت خطر ناک ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو سوائے تکلیف وایڈ اء کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور باقی دوسری قسم کے کتے چونکہ کھیت کھلیان اور مویشیوں کی چوکس کرنے وغیرہ کے کام میں آتے ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان کی خدمت کرتے ہیں اس لئے آئیت کریمہ کی تعلیم کے علاوہ ہوں بھی مفاد عامہ کے کام میں آئے ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان کی خدمت کرتے ہیں اس لئے آئیت کریمہ کی تعلیم کے علاوہ ہوں بھی مفاد عامہ کے ہیں نظر ان کوزندہ رکھنا ہی ذیا وہ بہتر اور فائدہ مشد ہے۔

صدیت میں لفظ "فاقلوا "ترکیب نحوی کے اعتبار سے جواب ہے شرط محذوف کا، کویا آب ملی اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا کہ جب ندکورہ سبب (آیت کریمہ کے بموجب) تمام کوں کو مارڈ النے کا کوئی راستہ نظر آتاتو کم سے کم ان کتوں کو مارڈ الوجو خالص سیاہ رنگ کے بدل۔

#### بَابِ صَيْدِ الْقَوْسِ

#### یہ باب کمان کے ذریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے

3211- حَدَّفَ البَوْعُ مَيْسٍ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ وَعِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ قَالَا حَدَّنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْكَ قَوْمُكَ

مع حضرت ابونغلبه من التأفيريان كرتي بين : بي اكرم فَالْفَرْ الدَّاوْر ما يا ب

"تمہاری کمان جو چیز اے آئی ہےاہے کھالو"۔

3212 - حَـدَّكَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ عَلِيّ ابُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنّا قَوْمٌ نَرْمِي قَالَ اِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلُ مَا خَزَقْتَ

عه الله من عدى بن حاتم بن عاتم بن عائم بن عن كرتے بين بين نے عرض كى : يارسول الله من الله على بين جو تيراندازى

2211 ال دوايت كفل كرفي بين المام ابن ماج منفروي -

3212 اس روايت كوش كرت بين المام ابن ماج منفرو بين -

كرت بين، تي اكرم تَأْتُنْ الرائد الذا

"جبتم تير مارواوروه تيرشكار كيجهم كويجا ژوئي جس كيجهم كوتم في بجا ژاهاي است كهالو"

آلات ذبيحه كابيان

حضرت رافع بن خدیج بین کہ میں نے عرض کیا "یارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم! کل دشمن ( بعنی کفار ) سے بھارا مقابلہ بونے والا ہے اور ہمارے پاس جھریاں نہیں ہیں ( بعنی ہوسکتا ہے کہ جنگی بنگاموں کی وجدسے ہمارے پاس جھریاں موجود ندر ہیں اور جمیں جانوروں کو ذریح کرنے کی ضرورت بین آئے تو اس صورت میں ) کیا ہم بھی ( بھی ) سے ذریح کرسکتے ہیں؟ آئے خفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہن جائے۔

اوراس پراللہ کا نام لیا گیا ہوتو اس کو کھاسکتے ہو ( لینی اس جانور کو کھانا جائز ہے جو کی بھی ایسی چیز سے ذن کیا گیا ہوجس خون بہہ جائے خواہ وہ لو پا ہو یا کوئی اور چیز ) گر دانت اور ناخن کے ذر بعد (ذن کرنا جائز نہیں ہے اور جس شہیں ان دونوں کے بارے جس بتا تا ہوں ( کہ ان کے ذر بعد ذن کرنا کیوں جائز نہیں ہے ) تو (سنو کہ ) دانت تو ہٹری ہے اور جہاں تک نافن کا تعلق ہے تو وہ صبطیوں کی چھراونٹ اور جریاں لیک نافن کا تعلق مند کہتے ہیں کہ دشمن کے ) پھواونٹ اور جریاں لوٹ بیس ہمارے ہوتوں کہ تا تعلق من ان بیس سے ایک اونٹ ( بحرک کر ) بھاگ نظا ، لین ( ہم جس سے ) ایک فخص نے تیر مار کر اس کوروک دیا ( لین ور ان سے ان تیس سے اکر بین پر ڈھر ہوگیا ) آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ( بیدو کھر کر ) فرمایا "ان اونٹوں بیس بعض اونٹ بھی اس مرح جنگلی جانور۔ انسانوں سے بحر کتے ہیں ، الہٰ ذا اگر ان اونٹوں جس جس کوئی اونٹ انسانوں سے بحر کتے ہیں ، الہٰ ذا اگر ان اونٹوں جس جس کوئی اونٹ تشہارے قبضے سے نگل بھا گروے ( بخاری وسلم ، سکنو قوائسان بلد چارم ، قرائد ہوئی ہیں جس طرح جنگلی جانور۔ انسانوں سے بحر کتے ہیں ، الہٰ ذا اگر ان اونٹوں جس کے قواس کے ماتھ الیا تی معاملہ کرو۔ ( بخاری وسلم ، سکنو قوائسان بلد چارم ، قرائد ہوئی۔ وی

دانت تو ہڑی ہے الیعنی دانت چونکہ ہٹری ہے اور ہٹری ہے ذیح کرنا درست ہیں ہے اس لئے دانت کے ذریعہ ذیح کیا ہوا جا تورکھا نا جا کرنہیں ہوگا۔ بیخ ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق تفتیش اور خور وفکر کے باوجود ہیں میہ جانے میں ناکام رہا ہوں کہ ہٹری کے ذریعہ ذرح کرنے کی ممانعت کا کیامطلب ہے اور اس کی کیا وجہہ ایشنے عبدالسلام ہے ہمی اس طرح کی بات منقول ہے، جہال تک حدیث کا تعلق ہے اس ہیں مجمی صرف بھی صرف بھی فرمایا گیا ہے کہ دائت سے ذری کرنا اس لئے درست نہیں کہ وہ بات منقول ہے، جہال تک حدیث کا تعلق ہے اس ہیں مجمی صرف بھی فرمایا گیا ہے کہ دائت سے ذری کرنا اس لئے درست نہیں کہ وہ بھی ہے۔

نیکن حضرت اہام نو وی نے ہٹری ہے ذرئے کرنے کی ممانعت کی سیطت بیان کی ہے کہ اگر ہٹری ہے ذرئے کیا جائے گا تو وہ ہٹری ، ذبیجہ کے خون ہے بخس ہوجائے گی اور ہٹری کونجس و تا پاک کرنے کی ممانعت منقول ہے کیونکہ () (ہٹری) کو جنات کی خوراک بڑری ، ذبیجہ کے خون ہے بخس ہوجائے گی اور ہٹری کونجس و تا پاک کرنے کی علمت ہے، یعنی آگر تا خن کے ذریعہ ذرئی کیا جائے گا تو اس میں مبدوں کے مشابعت اختیار کرتا لازم آئے گا کیونکہ ناخن کے ذریعہ جانوروں کو چر پھاڑ کر کھا ناحبھیوں کے ساتھ مخصوص ہاور میں صبحت کی مشابعت اختیار کرتا لازم آئے گا کیونکہ ناخن کے ذریعہ جانوروں کو چر پھاڑ کر کھا ناحبھیوں کے ساتھ مخصوص ہاور وہ جنٹی غیر مسلم ہیں ، جب کہ مسلمانوں کو بینے کہ وہ غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں بلکہ ان کے خلاف کریں! واضح رہے کہ دانت اور تاخن کے ذریعہ ذرئے کی ممانعت تینوں آئمہ کے ذریعہ کے دھنرت امام اعظم ابوضیفہ کا

ملک یہ ہے کہ ان دانق اور ناخوں سے ذرج کرنا تو جائز نہیں ہے جواٹی جگہ پر پینی منداور الکیوں جس ہوں ہاں جودانت اور
عافن اپی جگہ ہے اکم کر (منداور الکیوں سے ) الگ ہو بچے ہول ان کے ذریعہ ذرج کرنا جائز ہے لیکن ہے جواذ کراہت کے ساتھ
ہے تا ہم اس ذبیعہ کا گوشت کھانے جس کوئی مضا تقدیمیں ہے۔ تیوں آئمہ کی ولیل تدکورہ حدیث ہے جس جس میں دانت اور ناخن کے
ذریعہ ذرج کرنے کی ممانعت کسی قیداور کسی استثناء کے بغیر منقول ہے۔

زریعہ ذرج کرنے کی ممانعت کسی قیداور کسی استثناء کے بغیر منقول ہے۔

جب کہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ کی دلیل آئف خضرت ملی الله علیہ وہلم کا بیار شادے کہ انھر الدم بما شفعہ اور واقی۔
اور جہاں تک حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رواے کا تعلق ہو آل کے بارے بی حضرت امام اعظم کی طرف سے بیکها جاتا ہے کہ بید حدیث بغیرا کھڑے ہوئے وائت اور ناخن کے ذریعیہ ذریح کرنے پر محمول ہے کیونکہ جیشیوں کا بھی طریقہ تھا۔ "تواس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو" کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اورث ، گائے اور بحری وغیرہ بھاگ کھڑا ہوتو وہ ذریح کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو" کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اورث ، گائے اور بحری وغیرہ بھاگ کھڑا ہوتو وہ ذریح کے معاملہ جیس وحثی جانور کے بھی اور کے بھی گھر اس جانور کے بھی کہ معاملہ جیس ہوجائے گا ، اس طرح اس بھا گئے والے پالتو جانور کا ساراجہم اور سے بھی گئے کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے جس محمد پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذریجہ کے تھی ہوجائے گا ، اس طرح اس بھا گئے والے پالتو جانور کا ساراجہم اور اس کے مرارے اعضا دیجی "ذری کی جگہ "بول گے۔

چنا نچ ہم اللہ پڑھ کراس پر چلا یا جانے والا تیراس کے جم کے جس جے بی لگ کراس کو تم کردے گا اس کا گوشت طال ہو گا۔ اور بہی تھم اس صورت بیں ہے جب کہ اون وغیرہ کو کیں یا اس طرح کے کسی اور کھڈو غیرہ بیں گر پڑیں ! یہاں خاص طور پ صرف اون کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ اس بیں تو حش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہی نشین رہٹی جا ہے کہ " ذری " کی دو تسمیس ہیں ، ایک قتم تو اختیاری ہے اور دوسری قتم اضطراری ہے اختیاری کی ایک صورت تو جا نور کے لیہ اور سینین کے درمیان کی دھاردار چیز جیسے چھری وغیرہ سے جراحت کے ساتھ رگول کو کاشنے کی ہوتی ہے اور دوسری صورت ترکے ساتھ لیعنی اون سے سینے میں نیز ووغیرہ مارنے کی ہوتی ہے اور اضطراری کی صورت ہے ہوتی ہے اور دوسری میں جے کو ترخی کرکے مارویا جائے۔

شكاركى اقسام اوران كے شرعی احكام كابيان

علامہ یکی بن شرف نووی شافع متونی ۱۷ م الکھتے ہیں: شکاد کرنا مباح ہاں پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کتاب سنت اور
اجماع ہے اس پر بکٹر ت دلائل ہیں۔ قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ جوشن کسب معاش کے لیے شکاد کرے یا ضرورت کی بناء پر
شکاد کرے یا شکاریا اس کی قیمت نے نفع حاصل کرنے کے لیے شکاد کرے تو ان تمام صورتوں میں شکاد کرتا جا کز ہے۔ البعتہ جوشنی
بطور لہوولد بر کے شکار کھیلے لیکن اس کا قصد اس شکار کو ذرح کرتا اور اس نے نفع حاصل کرتا ہواس کے جواز میں اختلاف ہے۔ امام
مالک نے اس کو کر وہ قرار دیا ہے اور لیٹ اور ابن عبد الحکم نے اس کو جائز کہا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرح کی
نیت کے بغیر شکار کھیلے تو برترام ہے کیونکہ بیز میں شراف کرتا ہے اور ایک جائدار کو بے مقصد ضائع کرتا ہے۔

(شرح مسلم ج عص ۱۳۵ مطبور کراچی)

علامدوشتانی الی مانی متونی ۸۲۸ ه لکھتے ہیں:علامدی نے شکار کے علم کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

(era) شرح سنن این ماده (جنرفیم) (١) زندگی برقر ارر کھنے کے لیے فٹا کھائے ہے کے لیے شکار کر تامیاح ہے۔ (۲) ابل وعمال كي على كرونت ما سوال سے بينے كے ليے شكاركر : مستحب ب ٣) اینے آپ کو بھوک کی بلاکت سے بچانے کے لیے شکار کر ہواجب ہے۔ (٣) ابدواحب كے ليے شكاركرة مكروو ب جبكر شكار كے بعد جانوركون الح كر كے كھانيا جائے۔ (۵) في كريب اور كلايب كي نبيت كي بغير شكار كرياح ام بيهيد ر سرد الله الحق فر والمنت في بالمنه ورت محمل البوواعب ك البيرة الأركز في عبرت مقاسمه في ماس هي محوز ميد والمنت مند ساسه بالم الرقع المار ورسته المحاركيا واست و نظر واس سر ويجيا كارتها الدريامي بوسكن بريم كورااس أوي مالي منولي على مراد بدر ( أي أن إلى أن المعلم بن يص ١٩ مليويدوا دا كنتب العلميد بيروت ) شكاركي شرائط كابيان مارا مران المراجيم بن المرروسي متوفي ما يعم و تفعيد بين (1) جس جا توريت من توريك كمياز جائد ومروما وجواليد (۱) جس ميانورت ما تحد شكار كيوميات ووزي كرب والا جو كالأكدائة تعالى كالرثاء سنبد ( آيت) و ومعمر من الجوارية منگلین تعلقه تعرب می علیم اشداور چسن اتنا دی چانو رو ب ( زخی کرید و ایست ) کوتریت سوها بویت جمن کوخوایک به بیداد مداهریت مطابق تم وکارگ تعلیم و سینته به وجوارت (زمی کرینه و است) کشتنت «وقع به تایا (۱) و وجو تو را سید واژه ساور بخال ستاههای دانو و المسك (٣) و و في اركو ياز كرانا مدند والمستوج وجون كي تحد جرت كالهمي مسيد مي سندر ( ٣ ) الآلاري في تو رُونِيني في سند "بيزنيد تني و يو الصبي الشديدية " بديستم السندة علم منت عدي الدي فالقرق مني العد وتبد الاست المو جهب تم سنة سيئة سدهاسة بوسنة سنة وبيمي يواد الدياب من الشرياء في الدوق و درا الموارسة شريع سائع وال و الألم يل برائي الويدرال ( فركار ) ومت كواوادر جب و تول شريت بيد أن جيد مداوة عدد الراس ويدع بدرال بي معدم بدائي کے کہیں شرط ہے۔ نیزڈ کا وَ صنت کا سبب اس وقت ہوئی ہے ایس ان کا صور کی اس سنا مواہوائی ہے وکار شدہ ہوا ہی کا قائم من من سے کے لیے بیضروری سے کرائی جمل میں انسی موج دیام فید 13 کی جانورومین سند مومکن ہے ور سکتے کے سے سرعا سند ہوئے کی شرط بھی اس میں جیسے ساتھی کے سے ماک فی ہے۔ ( ١٧ ) بهم الله يز و تران دي ي توريو بيسيم . (٥) اس ك تصويوب يا فريك ما تحدد درايد تورش كيدنور (٢) بنس ميا تور كاشكار كياجات ووتي تفسه صرب بويه شكاركرئے والے جانوروں كابيان مند مداروالحسن مل ان انی بخرامرمین نی بختی سود کا تکھنے میں اسدھائے بوت کے جیتے تیزم رقبی کرنے والے اور عدها ب مذامد اروالحسن می ان انی بخرامرمین نی بختی سود کھنے میں اسدھائے بوت کے جیتے تیزم ارتبی کرنے والے اور عدها ہے

ہونے بانوروں سے شکار کرتا جائز ہاور جامع صغیر ش کھا ہے کہ تمام سدھائے ہوئے اور پھاڑتے والے ورندون اور بیتوں سے
شکار کرنے والے پرندوں سے شکار کرتا جائز ہے۔ اور سدھائے ہوئے جانور کے سوا کسی اور جانور سے شکار کرتا جائز ہیں ہے۔ اللہ سلام کوزئ کرلیا جائے۔ اس کی ولیل ہے کہ الدہ تعالیٰ نے فر مایا (آیت) و ما علمتم من المجو ارح مکلبین تم نے جو
(شکار کا) کب معاش کرنے والے جانوروں کوشائل ہے۔ اور حصرت عدی بن حاتم (رضی انشدعت) کی صدیت میں اس کی تائید کرتی ہے ہم
سے تمام شکار کرنے والے جانوروں کوشائل ہے۔ اور حصرت عدی بن حاتم (رضی انشدعت) کی صدیت میں اس کی تائید کرتی ہم
چند کہ حضرت عدی بن حاتم (رضی انشدعت) کی دوایت میں کلب کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام ابو بوسف سے ایک دوایت ہیں کانبوں نے ان جانوروں سے شیر اور دیکھ
ہوتا ہے جی کہ شیر پر بھی کلب کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام ابو بوسف سے ایک دوایت ہیں کہ کانبوں نے ان جانوروں سے شیر اور دیکھ
اپی خساست کی وجہ سے بعض علماء نے جیل کا بھی اس کی خساست کی وجہ سے استثناء کیا ہے۔ فزیر بھی ان جانوروں سے سنتی ہے
کوئکہ وہ نجس العین ہے اس لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ان شکار کی جانوروں کو تعنیم دینا اور سدھانا نہایت
ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی نص حرت (آیت) و ماسمل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ان شکار کی جانوروں کو تعنیم دینا حاتم کی دوایت میں اور کو چھوڑ ا جائے تو وہ چلا جائے اور کی جھوڑ ا جائز تو وہ چلا جائے اور کو چھوڑ ا جائز تھی خروری ہے کہ خلید مائن کی کاروایت میں اور کی چھوڑ ا جائز تو وہ چلا جائے اور کیا دور کے۔ (حد ایدا نیرین میں ۱۰۵ مطبوعہ شرکت علمید مائن ک

شكارى كتے كے معلم (سدھائے ہوئے) ہونے كامعيار اورشرا كط

منٹس الائکہ مزھی نے کلب معلم (سدھائے ہوئے گئے) کی حسب ذیل شرائط ذکر کی ہیں: (۱) اپنے مالک کے پیجھے حملہ کرنے کے لیے نددوڑے۔

(۲) مارے نہ سکھائے بلکہ شکاری دومرے کئے کوشکار کھانے پر مارے تاکداس سے وہ کما سکھ لے کہ شکار کوئیس کھانا

جس شكارياذ بيحه يربسم اللدند يرهي من مواس كي علم مين فقهاء احناف كانظريد

اورائمہ ٹلاشہ کے دلائل کے جوابات: امام ابو بکر بھام ضفی متوفی مسال ہے کہ است استحاب (فقباء احتاف) امام

الک اور حسن بن صالح نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان (شکاریا فی بیجہ) عمد البیم الشر کر دیتو اس کوئیس کھایا جائے گا اورا گرنسیا تا

بھی بہی قول ہے۔ نسیانا بسم اللہ کو ترک کرنے میں اختلاف ہے۔ معزت علی حضرت ابن عباس (رضی القدعت) مجابد عظاء بن البی

رباح سعید بن میتب ابن شباب اور طاوی نے یہ کہا ہے کہ جس فی بیجہ پر اسم اللہ کونسیانا ترک کردیا جائے اس کو کھانے میں کوئی حرج

میں ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ ) نے کہا مسلمان کے دل میں اللہ کا فرجوتا ہے۔ جس طرح مشرک کا فی بیجہ پر اللہ کا نام

میں ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ ) نے کہا مسلمان کے دل میں اللہ کا فرجوتا ہے۔ جس طرح مشرک کا فی بیجہ پر اللہ کا نام

بینا سود مند نہیں ہے ای طرح مسلمان کا بھولے سے نام نہ لینا مشرفیوں ہے۔ ابن سیرین نے کہا اگر مسلمان نسیان بھی بسم اللہ کو ترک

کردے تو وہ ذبیحہ نیس کھایا جائے گا۔ ابراہیم نے کہاا یسے ذبیحہ کوند کھانامتخب ہے۔ امام ابو بکر جصاص حنی لکھتے ہیں: کہ فقہا واحناف کااستدلال اس آبیت ہے۔

(آيت) ولا تاكلوامما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ـ (اتام:١٢١:١)

ترجمہ: جس ذبیحہ پراللہ کا نام ہیں لیا حمیان کومت کھاوبلاشباں کا کھانا گناہ ہے۔

اس آیت سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس (شکاریاؤ بیجہ) پراللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا حرام ہے۔خواہ اللہ کا نام عمدا ترک کیا ہویا نسیا نا لیکن ولائل سے بیٹا بت ہے کہ یہاں نسیان مرادبیں ہے۔البنداس شخص کا تول اس آیت کے خواف ہے جس نے بیکہا ہے کہ جس ذبیحہ پرعمرا بسم اللہ کوترک کردیا گیا اس کا کھانا بھی جائز ہے اوراس شخص کا بیتول بکٹر ت آٹاراورا حادیث کے بھی خلاف ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں شرکین کے ذبیحہ کو کھانے سے منع فر مایا گیا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس بیان کر تے بیس کہ شرکوں نے کہا جس جانور کو تمہارے رب نے آل کیا اور وہ مرگیا تو تم اس کو بیس کھاتے اور جس جانور کو تم نے قل کیا بین ذبح کیا اس کو تم کھا لیتے ہو۔ اس موقع پر بیآ بیت نازل ہوئی جس پر اللہ کا نام بیس لیا گیا اس کو مت کھا وہ مزت ابن عباس (منی اللہ عن ) نے فر مایا یعنی مردار پر اور جب اس آیت میں مردار اور شرکین کا ذبیحہ مراو ہے تو اس میں مسلمانوں کا ذبیحہ واضی بیس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ میں بید قاعدہ معروف ہے کہ جب کی آیت کا مورد مزدل خاص ہواور اس کے الفاظ عام ہوں تو پم خصوصیت مورد کا لیا ظربیں کیا جاتا بھی محمد میں اللہ کے مرکبین کے ذبیح مراو ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فر ماتا اور صرف بسم اللہ کے ترک کرنے پر اقتصار نہ فر ماتا اور ہم کو رہ بھی معلوم ہے کہ شرکبین آگر اپنے ہوں پر بسم اللہ پڑھی کے لیس تب بھی ان کا فر بچے مطال نہیں ہوگا۔

اس آیت پیس مشرکین کے ذیجے مراد نہوئے پردلیل ہے کہ شرکول کا ذیجے کی صورت پیس طال نہیں ہے۔ خواہوہ کی مالنہ پڑھیں یانہ پڑھیں التد تعالی نے دوسری آیت پیس شرکول کے ذیجول کے جرام ہونے کی تقریح کی ہے۔ وہ ہے (آیت) و مسا فہست علمہ المنصب ، اور جم جانور کو بتوں کے لیے نصب شدہ پھرول پر ذیح کیا گیا ہوائی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکول کا ذیجے مراد نہیں ہے بلکہ بیرمراد ہے کہ جم جانور پر ذیح کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہوائی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کونکہ مشرکول کا ذیجے مراد نہیں ہے بلکہ بیرمراد ہے کہ جم جانور پر ذیح کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہوائی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کونکہ در تقول کے دلول میں وسوے ڈالنے رہتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر جمل حضرت ابن عباس (مضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ درستوں کے دلول میں وسوے ڈالنے رہتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر جمل حضرت ابن عباس (مضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلول میں وسوسہ ڈالنے ہے کہ جمل پراللہ کا نام لیا جائے اس کومت کھاواور جمل پر اللہ کا نام نہا جائے اس کومت کھاواور جمل پر اللہ کا نام نہا جائے اس کومت کھاواور جمل پر اللہ کا نام نہا جائے اس کو کھالو۔ تب اللہ تو الی نے بی آیت ناز ل فرمائی۔

(آیت) و لا تا کلوامها لم یذکر اسم الله . (انهام ۱۲۱) ترجمه: جس ذبیحه پرانتدکانام بیس لیا گیااس کومت کھاو۔

اں مدیث میں مفرت ابن عباس (رمنی اللہ عنہ) نے بیر بتایا ہے کہ شرکوں کا جھکڑا بسم اللہ کے ترک کرنے میں تھا اور بیر آیت بسم اللہ کو واجب کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکوں کے ذبیحوں کے متعلق نازل ہوئی ہے نہ کہ مردار کے بارے میں۔ نیز بسم اللہ کوعمد اتر کے کرنے ہے ذبیحہ یا شکار کے حرام ہونے پر سیآ یت دلیل ہے:۔

(آيت) يسئلونك ما ذا إحل لهم قبل احبل لكم الطيبت وما علمتم من الجوارح مكلبين

تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (المائده. ٣)

وہ آ ب سے پو جھتے ہیں ان کے لیے کون می چیز میں طلال کی گئی ہیں ، آپ کہیے کہتمہارے لیے پاک چیز میں طلال کی گئی ہیں اورجوتم نے شکاری جانورسدھالیے ہیں ورال حالیکہ تم انھیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو ہم آئییں ای طرح سکھانے ہوجس طرح اللہ نے تہمیں سکھایا ہے سواس (شکار) سے کھاوجس کووہ (شکاری جانور) تمہارے لیے روک رکھیں (اور شکار چھوڑتے وفت )اس

(شکاری جانور) پریسم الله پڑھو۔

اس آیت میں بسم اللہ پڑھنے کا امر کیا گیا ہے اور امر واجوب کے لیے آتا ہے اور سے بدابیۃ معلوم ہے کہ کھانا کھانے والے پ بم الله برصناواجب نيس ب-اس معلوم بواكه شكار برجانور جهور تووقت بسم الله برصناواجب باوراس كى تاسيد حضرت عدی بن حاتم (رضی الله عنه) کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جب تم اپنا سدها یا جواکتا چوژواوراس پربسم الله پژوانواس کوکھایا کرو۔اس آیت کا تقاضابہ ہے کہاس چیز کا کھاناممنوع ہوجس پراللہ کا نام نہیں لیا تمیاا دراس آیت کا یہ بھی نقاضا ہے کہ بسم اللہ کور کرناممنوع ہواوراس ممانعت کی بیٹا کید آیت کے اس جزوے ہوتی ہے (آیت) واندنس جس پراللد کا نام ندلیا گیا ہواس کا کھانا گناہ ہے یا ہم اللہ کور کے کرنا گناہ ہے اور اس میں سیھی دلیل ہے کہ ہم اللہ کوعمداترک کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ بھول کرکوئی کام کرنا یا نہ کرنا گناہ بیس ہوتا اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ حدیث بیس ہے حضرت عائشہ صدیقتہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ویبہاتی لوگ ہمار سے پاس گوشت لے کر آتے ہیں۔اوروہ نے مے گفرے نکلتے ہیں۔ہم کو پہانہیں کہانہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یانہیں۔آپ نے فرمایاتم اس پر اللہ كانام لواور كھا بواگر بسم الله كوپڑھنا ذى كى شرط نەجوتا تو آپ بيفر ماتے كەاگرانهوں نے بسم الله كوئيس پڑھا تو كھركيا ہوالىكىن آپ نے فر مایاتم اس کوبسم الله بڑھ کر کھا و کیونکہ اصل اور قاعدہ ہیہے کہ سلمانوں کے افعال کوجواز اور صحت پرمحمول کیا جاتا ہے اور بغیر کسی رکیل کے سلمانوں کے اموراورا فعال کوفساد پرمحمول نہیں کیا جاتا۔

اگر میاعتراض کیاجائے کہ اگر میمراد ہو کہ بم اللہ کونہ پڑھنا گناہ ہے تو جوش ذبیحہ پر بسم نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ اس براجماع ہے کہ وہ گنہگارنبیں ہوتا،اس لیےاس آیت میں شرکین کے ذبیعے یا مردارمراد ہونے جا ہمکیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ میں سیاجما علیم بیس ہے اور جو تحق ذبیحہ پرعمد اسم اللہ کوٹرک کرے گاوہ بہر حال گنبگار ہوگا۔

باتی رہایہ کہ جومسلمان بھول کر بسم اللہ ترک کردے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میتم ویا ہے کہ جس جانور پرالند کا نام نەلیا جائے اس کومت کھاواوراس کو گناہ فر مایا ہے۔اور میر گناہ ای وفت ہوتا جب وہ عمدا اس تھم کی خلاف ورزی کرے گا۔ کیونکہ یہ چیز انسان کی قدرت اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی غلط کام نہ کرے اور انسان ابی وردی سرے وں برسے ہیں ہیں۔ قدرت کے مطابق ہی مکلف ہوتا ہے۔ اور امام اوز اعل نے حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ مدرت سے ساب اللہ علم ) نے فرمایا ہے: اللہ تعالی نے میری امت کی خطانسیان اور جبرے درگز رفر مالیا ہے اور جب دونسیان کی خطانسیان اور جبرے درگز رفر مالیا ہے اور جب دونسیان کی ر المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المنظم المستقيد المنظم المتدرك المستقيد المست مالت نسیان میں شرائط نماز (مثلا تنجیر اور وضو وغیرہ) ترک کرنے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ای لیے کہ جب انسان کویاد آ جائے کداس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو اس پراس کا تدارک نہیں ہوسکتا، اس لیے اس کا ذبیحہ درست قرار پائے گا۔ اس ک نظیر سے کہ کہ اگر کسی مخفس نے بھو کے سے روزہ میں پچھ کھایا پی لیا تو اس کاروزہ سجے اور برقر ارد ہے گا۔ کیونکہ وہ اس کا مکلف ہے کہ وواسیخ قصداورارادے سے روزہ میں کھانے پینے سے اجتناب کرے اور حالت نسیان میں بھی کھانے پینے سے اجتناب کرنااس کی استطاعت میں نہیں ہے ای طرح والت نسیان میں ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنااس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ (احکام القرآن ج ص ٨ \_ ٥ مطبوعه بيل اكيدي لا مور ٠ مهماه

# غلیل کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم کابیان

جن آلات سے شکارکیاجا تا ہے ان تمام آلات کے لیے قاعدہ کلیدید ہے کداگر جانوراس آلدی ضرب سے دب کریاچوٹ کھ کرمرگیا یا گلتے ہے مرگیا تو وہ حرام ہوگیا اور اگر جانوراس آلہ ہے کٹ کریا چھد کرمرااس کے زخم آیا اورخون بہا تو پھروہ جانور حلال ہے اور بسم اللہ پڑھ کراییا آلہ پھیکنا جس سے جانو رکا جسم کٹے اور خون ہے ذکا ۃ اضطراری ہے۔اختیا ری ذکاہ یہ ہے کہ جانور کو پکڑ کر بسم انندانندا کبر کہتے ہوئے اس کے ملے پراس طرح تھری پھیری کداس کی جاروں رکیس کمٹ جائیں اور جب جانور دور بیٹا ہویا بھاگ رہا ہواوراس کو پکڑ کرمعردف طریقہ سے ذ<sup>نع</sup> کرناممکن شہوتو بسم اللّد پڑھ کراس پر تیریا کوئی اور آلہ جارحہ پھینگ دیا جائے جس سے ذکی ہوکروہ جانو رمر جائے تو وہ طال ہوگا اور میدذ کا قاضطراری ہے۔اور اگراس جانور پر مانھی پھریا کسی اوروز نی چیز ك ضرب لكانى جائے جس سے دودب كرمر جائے ياس كے كلے ميں كوئى بعندا ڈالا جائے جس سے وہ كلا تھنے سے مرجائے تو پھريد جانورحرام ہے۔ بيقاعدہ كليقرآن مجيدك اس آيت ہے متقاوہے۔

(آيست) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبح الاما ذكيتم ـ (المائده: ٣)

تم یر بیرام کیے گئے ہیں۔مردارخون خزیر کا گوشت جوغیراللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہوجس کا گلا گھوٹا گیا ہو جو کسی ضرب ہے دب کرمرا ہوا او پر سے گرا ہوسینگ مارا ہوا ہوا ورجس کو درندہ نے کھایا ہوالیتہ! ان میں ہے جس کوتم نے (التدكينام پر) ذيح كراياوه طلال ہے۔

اس آیت میں بیاتشری کی گئی ہے کہ موقود ق (جو کسی چیز کی ضرب سے دب کراور چوٹ کھا کر مراہو )اور مختفۃ (جو گلا گھٹ رمراہو) حرام ہے اس لیے اگر کسی ایسے آلہ سے شکار کیا جائے جس سے دب کر جانور مرجائے یا گا گھٹنے سے مرجائے تو پھروہ

ب نور حرام ہوگا۔

علامدابوعبدالله محمد بن احمد مالئی قرطبی متوفی ۲۹۸ هاس آیت کی قسیر میں لکھتے ہیں : موتوذ ة وہ جانور جوبغیر ذکا ق کے انظی یا پیخر مار نے ہے مرجائے۔ قیا وہ کہتے ہیں کرز مانہ جاہلیت ہیں لوگ اس طرح جانورکو مارکر کھا لیتے تھے صبح مسلم میں رسول الله (صلی الله علیہ والدوسلم) کا بیارشاد ہے جب تم معراض کو کھینکواوروہ جانورک آرپارہ وجائے تو اس کو کھالواورا گراس کے عرض ہے مرتو تو ہراس کو مت کھاواور ایک روایت ہے ہے کہ وہ وقید (موقوذہ) ہے۔ علامہ ابوعمرو نے کہا کہ متقد میں اور متاخریں علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ بندقہ (لیعنی مٹی کی خشک کی ہوئی کو لی جس کھیل یا کھان سے پھینکا جاتا ہے۔ (مرز القاری جامی ۲۹ ور الخارج دامی جس کے اس میں است میں کا میں دور الخارج دامی تامی ۲۹ ور الخارج دامی تامی ۲۹ ور الخارج دامی جس کے اس میں الدین دامی ۲۹ ور الخارج دامی تامی ۲۹ والے ہے انہیں۔

مفتی محمد تفیع دیو بندی نے اپن تغییر میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور انکھا ہیں۔

جوشکار بندوق کی کوئی سے ہلاک ہوگیا اس کوبھی فقہاء نے موتو ذوجی داخل کیا ہے اوراس دلیل جی علامہ جصاص کی سے عہارت نقل کی ہے (المصفت ولة بالبند فقة تلك المعوقو ذقه ) امام اعظم امام شافعی امام الک دغیر وسب اس پر شغق ہیں (سار نسات الرآن نے سم ۱۹۰۷) عربی جی بین ہوئی گوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی ہے اور امام ابو صنیفہ ۱۵ وامام مالک بین بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آتھ میں محرک ہجری کے وسط جی ہوئی ہے اور امام ابو صنیفہ ۱۵ وامام مالک بین بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آتھویں صدی ہجری کے وسط جی ہوئی ہے اور امام ابو صنیفہ ۱۵ وامام مالک معالی مشافعی ۲۰ دوئی اس مشافعی ۲۰ دوئی کوئی کے شکار کے متعلق کیسے رائے دے سکتے ہیں جوان کے بہت بعد کی ایجاد ہے۔ مفتی محرشفیج و یو بندی نے بند قد کا معنی بندوق کی گوئی کرنے میں معالی کے۔ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ مفتی محرشفیج و یو بندی نے بند قد کا معنی بندوق کی گوئی کرنے میں بہت خت مفالطہ کھایا ہے۔

اور آج کل کی متعارف بندوتی کی گولی جوسیسہ کی ہوتی ہے اور اس میں بارود مجرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کوعر بی میں بندولتہ
الرصاص کہتے ہیں۔ سعید کی غفرلہ ) پھر اور معراض ہے جس جانور کو مارویا جائے آیا وہ حلاال ہے یا ٹہیں؟ بعض علاء نے بیابا کہ بیہ موقو ذہ ہے آگر بیرمر گیا تو پھراس کا کھانا جائز نہیں ہے؛ دھنرت این عمرامام ما لک امام ابو صنیفہ ام ہٹ فعی اور تو ری کا بھی نظریہ ہے۔ فقہ ام شام اور امام اور آئی نے بیکہا ہے کہ معراض ہے مارا ہوا جانور حلال ہے۔ خواہ وہ جانور کے آر پارگزرے یا نہیں حضرت ابو فقہ امرام اور آئی نے بیکہا ہے کہ معراض ہے مارام وا چاتھ ہے۔ تھے لیکن اس مسلم ہیں قول فیصل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسم میں کی معرف ہے کہ آگر جانور معراض کے عرض ہے مرائی کو مت کھا و کیونکہ وہ وقید ہے۔ (ابجائی الاوکام الرآن بر ۲۰ میں ۲۰ میں کے عرض ہے مارا گیا ہواس کو کھانا جائز نہیں عبادراگر معراض نے اس جانور کو کھانا جائز نہیں جس جانور کو معراض کے عرض ہے مارا گیا ہواس کو کھانا جائز نہیں ہے اوراگر معراض کی دھارے مرااس کو کھانوا ورجو جانور معراض کے عرض ہے مرااس کومت کھا و نیز شکار کے طال ہونے کے لیاس کا جانور معراض کی دھارے مرااس کو کھانوا ورجو جانور معراض کے عرض ہے مرااس کومت کھا و نیز شکار کے طال ہونے کے لیاس کی مورانس کی مورانس کے جانور معراض کی دھارہ الردا ہے کہ طال ہونے کے لیاش خی تھی ہوں ورخو کی تو میں ہے جانور کو کھانا جائز ہے کہ ماس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ (علام الم غینا نی نے پہلے میان کہا جانور کی تعریف ہیں بیان کہا ہے کہ ظاہر الردا ہے کہ مطال بق شکار میں ذکا قائم کی تعریف ہیں ہوں کہ کا قائم کی تعریف ہیں نے دورانس کی کو کھی ہوں کہ کہ کہ کو تھا تھا کہ دکا قائم کو تھا کہ دورانس کی کھی تھریف ہیں۔

ورزی کرے گا۔ کیونکہ یہ چیز انسان کی قدرت اور استظامت پین جیس ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی فیدد کام نہ کرے اور انسان افی قدرت کے مطابق ہی ملف ہوتا ہے۔ اور امام اور انجی نے مطرت ابن عباس (مضی اللہ عنہ) سے دواہت کیا ہے کہ رسول اللہ استمار کی مطاب اور جب وہ نسیان کی مطاب اور جب وہ نسیان کی مطاب اور جب وہ نسیان کی مسئول سند علیہ والد استمار کی ملف کی مطاب کی اللہ بڑھنی ہوگا۔ حالت نسیان جس ہم اللہ ترک کرنے کی حالت میں ہم اللہ ترک کرنے کی جب انسان کو یو جب انسان کو یو تا ہم کہ کا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو یو تا ہم سے کہ کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو اس کی تھر اور میں ہم اور برقر ادر ہے گا۔ کیونکہ دواس کا ملف ہے کہ نظر میں ہم کہ کہ کر کر خواس کی ایون کی مطابق کی جب استمال کی استفاعت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مصل اللہ کی استفاعت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہے۔ اس مسلم کے استفاعت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہے۔ (امکام القرآ میں جب مستف عت میں نہیں ہورہ جہ ادھ)

# غلیل کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم کابیان

جن آلات سے شکار کیا جا تا ہے ان تمام آلات کے لیے قاعدہ کلید یہ ہے کہ اگر جانوران آلہ کی خرب سے دب کر بچوٹ کی کرم گیا یا گا گئے سے مرگیا تو وہ ترام ہو گیا اور آگر جانوران آلہ ہے کٹ کریا چھد کرم ااس کے زخم آیا اور خون بہا تو گھروہ ہو اور کا جانور کی ہے اور کرم کٹا درخون ہے ذکا قاضطراری ہے۔ افسیاری ذکاہ یہ ہو اور کو اور ہو ہو اور کو کرم انساندا کم کہتے ہوئے اس کے گلے بران طرح تھری بھیری کہ ان کی چاروں رکیس کٹ جائیں اور جب و اور دور جیٹا ہو یا بھاگ رہا ہوا ور ان کی چاروں رکیس کٹ جائیں اور جب و اور دور جیٹا ہو یا بھاگ رہا ہوا ور ان کو کی کر کرم حرف طریقہ سے ذکا کرنا ممکن شہوتو بھم اللہ پڑھ کران پر تیریا کو گی اور ان کی چونک ویا جائے جس سے ذکی ہوکر وہ جانور مرجائے تو وہ صلال ہوگا اور بیڈ کا قاضطراری ہے۔ اور اگر اس جانور پر اٹھی پھریا کی اور دور کی چونک ویا کہ ضرب مگار جائے جس سے ذکی ہوکر وہ جانور مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے گلے جس کو گی بھنداڈ الا جائے جس سے دھگا گھنے سے مرجائے یا ان کے ساتھا دی۔

(آبت) حرمت عليكم الميتة واللع ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبح الاما ذكيتم \_ (المانده. ٣)

تم یر بیرتر م کیے گئے ہیں۔ مردارخون خزیر کا گوشت جو غیراللّٰد کے نام پر ڈنٹ کیا گیا ہوجس کا گلا گھونٹ کیا ہو جو کی ضرب سے دب کرمرا ہوا اوپر سے گرا ہوسینگ مارا ہوا ہوا ور جس کو درندہ نے کھایا ہوالبنڈ! ان ہیں ہے جس کوتم نے ( نند کے نام پر ) ڈنٹ کر لیا وہ حلال ہے۔

اس آیت میں بیضری کی گئے ہے کہ موقوذ ۃ (جو کی چیز کی ضرب سے دب کراور چوٹ کی کرمراہو) ور مختۃ (جو گالگٹ کرمراہو) حرام ہے اس کے اگر کسی ایسے آلہ سے شکار کیا جائے جس سے دب کر جانور مرجائے یا گلا تھنے سے مرج نے تو پھروہ

مل مدايوعبد الفريم بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ١٧٨ ها كن آيت كي تغيير من لكهة بين موقوة ة دوويا نورجو بغير ذكاة كالنحي يا چيمر ر نے ہے مرجائے۔ قادہ کہتے میں کرزبانہ جاہلیت میں اوگ اس طرح جانور کو ماد کر کھا لیتے تھے۔ سی مسلم میں دسول الند (صلی الله میدوآل وسلم) کابدارشادے جب تم معراض کو میکواوروہ جانور کے آ ریار ہوجائے تواس کو کھالوادرا گراس کے عرض سے مرے و میدوآل وسلم) بران کومت کھاد اور ایک روایت رہے کہ وہ وتیذ (موتو ذہ) ہے۔علامہ ابو محرونے کہا کہ متقد مین اور متاخرین علاء کا اس می انسان ہے کہ بندقہ (لین من کی کنٹک کی ہوئی کولی جس کالیل یا کمان سے مجینکا جاتا ہے۔ (ممة افتاری جام المقاری ارز و مر ۱۳۸ تل مناوهارت ۱۸ مر ۱۸ سے شکار کیا ہوا آیا طلال ہے یا نہیں۔

مفتی محرشفی دیوبندی نے ای تغییر میں علامہ قرطی کی اس عبارت کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور لکھا ہیں۔

جو یکار بندوق کی محول سے بلاک ہو گیا اس کو بھی فقہاء نے موتو ذہ میں داخل کیا ہے اور اس دلیل میں علامہ بصاص کی مید عارت الل كر ب(المعقدولة بالبندفة تلك الموقوذة )الم إعظم الم ثانى الم ما لك وغيره سباس يرتنق إلى (معارف . بزنن میره ۱۶ اعربی میں میند وقد کا معنی ہے گی کی خشک کی ہوئی گوئی۔جیسا کہ ہم نے بحوالہ بیان کیا ہے اور بندوق کی گولی کوعر بی می بندوقة الرصاص كہتے ہیں۔ نیز بندول كى ایجاد آئوي صدى جرى كے دسط میں ہوئى ہے اور امام ابوحنيفه ٥٠ اھام مالك ہے؛ ھامام شانعی ۲۰۱۳ ھاند مسامی ۳ سے اور علامہ قرطبی ۲۲۸ ھ میں نوت ہوئے۔ سویدائمہ اور علاء بندوق کی گونی کے شکار کے متعلق کیے رائے دے سکتے ہیں جوان کے بہت بعد کی ایجاد ہے۔مفتی محرشفیع دیو بندی نے بندقہ کامعنی بندوق کی کو لی کرنے میں

ببت مخت مغالظ کھایا ہے۔ نمآوی دارالعلوم (ج مص ٩٥٥) میں بھی انہوں تے ہی مغالظ کھایا ہے۔

اور آج کل کی متعارف بندوق کی گولی جوسیسہ کی ہوتی ہے اور اس میں بارود بحرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کوعر کی میں بندوقة الرصاص كہتے ہیں۔ سعیدى غفرله ) پھراورمعراض ہے جس جانوركو ماردیا جائے آیاوہ حلال ہے یانہیں؟ نبھن علا و نے بدكها كه بد موتوذہ ہے اگر میر کمیا تو پھراس کا کھانا جا ئزنبیں ہے؛۔حضرت این عمرامام ما لک امام ابوصنیغدامام شافعی اور ثوری کا یمی نظریہ ہے۔ فنہا وشام ادرامام ادرای نے میرکہا ہے کہ معراض ہے مارا ہوا جانور حلال ہے۔خواہ وہ جانور کے آپریارگز رے یانہیں۔ مفرت ابو الدرداء خفرت نصاله بن عبيدا در يمحول اس من كوئي حرج نبيل سجحة تقطيكن اس مسئله بيل قول فيعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله دیم) کی بیرهدیث ہے کہ اگر جانورمعراض کے عرض ہے مرے تو اس کومت کھاو کیونکہ وہ وقیذ ہے۔ (الجامع الا حکام التر آن بزوس مرم) علامدا بوالحن على بن الى بكر المرغينا في المحقى ٩٩٠ لكهتے بين: جس جانور كومعراض كے عرض سے مارا كيا بهواس كو كھا تا جائز نبيس بادراگرمعراض نے اس جانورکوزخی کردیا تو پھراس جانورکوکھانا جائز ہے۔ کیونکدرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جو جانور معران کی دھارے مرااس کو کھانواور جو جانور معراض کے عرض سے مرااس کومت کھاونیز شکار کے طال ہونے کے لیے اس کا ذكى بونا خرورى بتاكدار بين ذكاة كامتى حقق بوسكے جيماكة بم الى سے بيلے بيان كر يك بين \_ (علامدالرغينا في نے بيلے یہ بال کیا ہے کہ ظاہر الروامیہ کے مطابق شرکار میں زخم کرنا ضروری ہے تا کہ ذکا قاضطراری تحقق ہواور ذکا قاضطراری کی تعریف میہ

ہے کہ وکاری کے آلداستعال کرنے کی وجہ سے شکار کے بدن کے کسی حصہ بھی مجھی زخم آجائے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (آئت) وہا علمتم من الجوارح اور تم نے زخمی کرنے والے شکاری جانور سدھائے ہیں۔اس آئت میں شکارکوزخمی کرنے کی شرط کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جوارح جرح سے ما خوذ ہے اور اس کامعتی ہے زخمی کرنے والے (جاریا فرین ص۵۰۳)

اورجوجانورغلیل یا کمان کی کوئی ہے مراہواس کو بھی کھانا جائز نہیں کیونکہ یہ کوئی شکار کے جسم کو کوئی ہے اور تو ق زخی نہیں کرتی ۔ سویہ معراض کی طرح ہے جوشکار کے آرپار نہ ہو۔ اس طرح آگر پیقر ہے شکار کو مارڈ الا تو اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آگر پھر بھاری اور دھاروالا ہوتو اس سے مرنے والا جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ جانور کوزشی کر دے کیونکہ یہ احتہال ہے کہ وہ جانور اس پھر کے قل کی وجہ سے مراہواور آگر وہ پھر خفیف ہواور اس میں دھار ہواور جانور زخی ہوجائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اب میشنین ہوگیا کہ جانور کی موت زخم کی وجہ سے داقع ہوئی ہے اور آگر پھر خفیف ہواور وہ اس کو تیم کی طرح لمبار کر ہے۔ اور اس میں دھار ہوتو اس کو تیم کی طرح لمبار کر ہے۔ اور اس میں دھار ہوتو اس سے کیا ہواشکار طلال ہے۔ کیونکہ اس پھر سے جانورزخی ہوکر مرے گا۔

اوران تمام مسائل بیس قاعدہ کلید میہ کہ جنب میں تقین ہوجائے کہ شکار کی موت زخم کی وجہ سے ہوئی ہے توشکار طلال ہے اور جب میں تیقین ہو کہ موت نقل کی وجہ سے ہوئی ہے شکار حرام ہے اور جب میشکل ہواور سے پہانہ چلے کہ موت زخم سے ہوئی ہے یالقل سے تو پھر شکار کا حرام ہونا احتیاطا ہے۔ (ہوا یا خیرین ۵۱۲ سالام طبور شرکت علیہ مان)

### بندوق سے مارے ہوئے شکار کی تحقیق کابیان

آٹھویں صدی ججری سے پہلے دنیا بارودی بندوق سے متعارف نہیں ہوئی تھی۔ دائرۃ المعارف میں لکھا ہے دئی بندوق کا استعال بورپ میں ۱۵ ۱۳ ء میں شروع ہوا تھا اور مسلمان مما لک میں اس کی ابتداء سلطان قاتیبائی کے عہد میں ۹۵ ۸ھے۔ ۹ ۱۳ ء میں ہوئی۔ (اردودائر ومعارف اسلامیہ جسم ۸۸۷مطبوعہ لا ہور)

بہرحال دسویں صدی کا بندوق کا استعال عام نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بارھویں صدی ہے پہلے علماء نے بندوق ہے کے بوئے شکار کے تکم پر بحث نہیں گی۔ بارھویں ہوئے شکار کے تکم پر بحث نہیں گی۔ بارھویں صدی میں علم ء نے اس مسلد پر بحث کی اور یہ بحث ہوز جاری ہے۔ بعض بندوق سے کیے ہوئے شکارکواس بناء پر ناجائز کہتے ہیں کہ بندوق کی گولی ہے شکارٹو فرا ہے کر تا جاری ہے بعض بندوق سے کیے ہوئے شکارٹو فرا ہے کر تا نہیں اور جانور اس کے توق سے برخلاف

شردس اب مادد (بليد) رسرے ملامیہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کولی سے دکارز کی ہوتا ہے اس کاخوان بہتا ہے اور بعض اوقات کولی شکار کے آرپارہوجاتی ہے دوسرے ملامیہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کولی سے دکارز کی ہوتا ہے اس کاخوان بہتا ہے اور بعض اوقات کولی شکار کے آرپارہوجاتی ہے درسر۔ اور ذکا قامنطراری کا مدارز فم لکنے اور فون بہتے پر ہے اور وہ بیٹروٹ کے شکار ہے ماصل ہوجاتا ہے اس لیے بندوت سے کیا ہوا شکار اورد ، اورد ، الله العين كے دلائل بيش كريں محمد اس كے بعد مجوزين كے دلائل بيش كريں محم اور آخر بيل الى رائے كاذ كر مائز ہے - الم

بندوق کے شکارکوحرام کہنے والے علماء کے دلائل کا بیان

علامہ سید محرا بین ابن عابدین شامی منفی متوفی ۱۲۵۲ در لکھتے ہیں: یہ بات دامنے ہے کہ بندوق کی کوئی پریشر سے نکلنے کی بنا پر جلاتی ہے اور اس سے بوجھ کی وجہ سے زخم پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں دھار نہیں ہوتی اس بنا پر بندوت سے کیا ہوا شکار طلال نہیں ے۔علامدائن جم کا بھی میں فتوی ہے۔ (روائحی رج ۵ص سام معلوند مطابقہ عثانیا استول سامان)

مولا ناامجه علی لکھتے ہیں بندوق کا شکار مرجائے یہ بھی حرام ہے کہ گولی یا چھرا آلہ جار حذبیں بلکہ اپنی توت مدافعت کی وجہ سے تو واكرتا ہے۔ (بهارشربعت ج مام ووامطور مام ملی ایندسنز كراچى)

مفتی میر شفیج دیوبندی متوفی ۹۲ سفار کستے ہیں: بندوق کا شکارا گرذیج کرنے سے پہلے مرجائے تو وہ حرام ہوجاتا ہے۔ کھانا اس کا طلال بیس ہے۔ ( نماوی دارالعلوم دیو بندج مہم ۹۵۹مطبوعہ دارالاشاعت کراچی )

# بندوق کے شکار کوحلال قرار دینے والے علماء کے دلاکل کا بیان

علامدابوانبرکات احمد بن دردیر مالکی لکھتے ہیں۔ بندوق کی کولی سے کیے ہوئے شکارکو کھایا جائے گا کیونکہ وہ ہتھیاروں سے زیادہ توی ہے۔جیما کہ عض فضلا و نے اس پرفتوی دیا ہے اور بعض نے اس پراعماد کیا ہے۔

(شرح العبفيرعلى اقرب المسائك مطيوعددا دالمعارف معرك ١٩٢٥)

علامه صادی مالکی متونی ۱۲۲۳ در کلھتے ہیں۔ خلاصہ رہیہے کہ بندوق کی گولی سے شکار کے متعلق متفد مین کی تعسانیف میں کوئی تقریح نہیں ہے کیونکہ ہار دری بندوق کی ایجاد آتھویں صدی ججری کے وسط میں ہوئی ہے اور متاخرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے میں کی (منی کی خنک) مولی پر قیاس کر کے اس کو ناجائز کہا ہے اور بعض علاء نے جائز کہا۔ چنانچہ ابوعبدالقد القروی ابن یا زی اور سید عبدالرحمن فای نے اس کو جائز کہا ہے کیونکہ بندوق کے ذریعیہ خون بہایا جاتا ہے اور بہت سرعت کے ساتھ شکار کا كام تمام كرديا به تا ب جس كے سبب سے ذكا ة مشروع كيا كيا ہے۔ (عاشيدالصادى على الشرح الصغير مطبوعه معر)

### بندوق کے شکار کے متعلق تحقیق کا بیان

شخ الحديث علامه غلام رسول سعيدي مدظله العالى لكصته مين كهقر آن مجيدا حاديث صحيحه اورفقهاء احناف كي قواعد كي روشن ميس مصنف کی تحقیل ہے ہے کہ بندوق سے مارا ہوا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔قر آن مجیدنے شکار کی حلت کا مدار شکار کوزخی كرنا قرار ديا ہے۔اللہ تعالی كا ارشاد ہے۔ ر آبت) فمل احل لکم العلیت و ما علمتم من الحوارح مکلین (المانده م)

آب فرماد یکے کرتمبارے لیے پاک چیزیں طال کی جی بین اور جوتم نے زشی کرنے والے جالورسد ہوالیے بین
الرید و رہ کی برد میں بردید میں بردید میں ایک کا بین اور جوتم نے زشی کرنے والے جالورسد ہوالیے بین

الجوارح جار صک بنع ہاور جار دزئی کرنے والے جانور کو کہتے ہیں اور شکاری جانور کا کیا ہوا شکارای وقت طال ہوتا ہے جب و و شکار کو ذکی کرے کیونکہ اللہ تعالی نے جوارح کے لیے ہوئے شکار کو کھانے کا تھم دیا ہے اور جب مشتق پر تھم لگایا جائے تو مشتق کا ماخذ اهتقال سے بھی چونکہ شکار خی ہوتا ہے اس لیے آ یت شکار کے طال ہونے کی علت اس کوزئی کرتا ہاور بندوت کی مشتق کا ماخذ اهتقال سے بھی چونکہ شکار ذخی ہوتا ہے اس لیے آ یت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہوار یہ ورکہ شکار ذخی ہوتا ہے اس لیے آ یت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہے اور بدول یا اس کے جھروں سے بھی چونکہ شکار ذخی ہوتا ہے اس لیے آ یت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہے اور بدول یا اس کے جھروں سے بھی چونکہ شکار ذخی ہوتا ہے اس لیے آ یت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہے اور یہ

موتو ذہیں ہے کیونکہ موتو زہوتا ہے جو چوٹ ہے مرے اس کوزخم آئے اور نداس سے خون ہے۔ احادیث سیحہ کی روشن میں بھی بندوق سے مارا ہوا شکار حلال ہے۔ اہام مسلم حضرت عدی بن حاتم (رمنی اللہ عنہ) ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشا وفر ہایا۔

اذا رميت بالمعراض فخرق فكله واذا أصابه بعرضه فلاتاكله.

ترجمہ: جب تم شکارمعراض بچینکواورمعراض شکار میں نفوذ کر جائے تو اس کو کھالواورا گر شکارمعراض کے عرض سے مرسے تو اس کومت کھاو۔ (میچمسلم ج ہم ۴۵؍مطبوعہ کراچی ۵ ۱۳۱۵ھ)

اور بندوق کی گوٹی اور چھر ہے بھی شکار میں نفوذ کرجاتے ہیں اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار جائز ہے۔ حافظ ابن مجرعسقلاتی کیستے ہیں:اگر میر کہا جائے کہ رینخرق (رکے ساتھ) ہے تو اس کامعنی ہے جانور میں سوراخ کر ہا۔

(حالباری جامی، و معیان برد) خلیج الدول کامعنی ہے نفوذ کرنا اور بندوق کی گوئی میں نفوذ کرجاتی ہے اور اگر پر لفظ (ر) کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نفوذ کرنا اور بندوق کی گوئی میں نفوذ کرجاتی ہے اور اگر پر لفظ (ر) کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے سوارخ کرنا اور پھاڑ نا اور بندوق کی گوئی شکار کو پھاڑ دیتی ہے اور اس میں سوراخ کردیت ہے۔ البندا اس صدیت کے مطابق پر تقدیر پر بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہے۔ ای طرح آیک اور حدیث میں ہے جس آلدہ ہے کی جانور کا خون بہر جائے وہ جائز ہے اور خارد جے اور شکار طال ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت دافع بن خدی (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ اکل ہم دشن سے مقابلہ کریں ہے اور ہمارے پاس تھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کرنا ۔ یا فرمایا اس کوجلدی ذی کرنا (تا کہ وہ ضبی موت نہ مرجائے) جس چڑکا خون بہ یا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کو کھالو مگر دانت اور ہڈی نہ ہوں۔ دانت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہڈی ہا اور ناخن صحفی و با جائے اور ناخی ہے کہ وہ بٹری ہے کہ وہ ہٹری ہے اور ناخن صحفی و باس غزدہ ہیں ہم کو مال غنیمت ہیں بکریاں اور اونٹ ملے۔ ان ہیں سے ایک اونٹ بھاگ نظا ایک شخص سے مسیوں کی تھری ہے۔ (اس غزدہ ہیں) ہم کو مال غنیمت ہیں بکریاں اور اونٹ ملے والہ واللہ رضی اللہ علیہ واللہ واللہ رضی اللہ علیہ واللہ و

(معج مسلم ج ہوں ۵ مارمطبور کراچی)

بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کو لی اور چھرول میں چونکہ دھار نہیں ہوتی اس کیے اس کیے بندوق سے مارا ہوا جانور وقید ہے اور حلال نہیں ہے۔ لیکن میداستدلال میجے نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس (منی اللہ عنبرا) سے موقو ذہ کی تیفیرنقل کی ہے موقو ذہ وہ جانور ہے جس کونکڑ ہوں کی ضرب سے مارکر ہلاک کیا جائے۔ (میج بخاری جام ۸۲۳مطبور کر اچی)

اور جو جانور معراض کے عرض سے مارا جائے و ووقید ہے۔اس کی شرح میں حافظ ابن مجرعسقلانی کیسے ہیں: کیونکہ اس صورت میں وومعراض بھاری لکڑی مچھراور بھاری چیز کے تھم میں ہے۔ (فتح الباری جوم ۲۰۰۰مطبوعه لا بور)

خلاصہ یہ ہے کہ موتو ذہ وہ جانور ہے جس کو کسی بھاری اور وزنی چیز کی ضرب سے مارکر ہلاک کیا جائے اور بندوق کی گولی یا حجیرے بھاری اور وزنی نہیں ہوتے اس لیے اس سے مارا ہوا جانور موتو ذہبیں۔ بنددق کی گولی نو کدار ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتی اور خون بہاتے ہیں اس کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ بندوق کے چھرول میں نوک نہیں ہوتی لیکن چونکہ وہ گوشت کو بچھاڑتے ہیں اور خون بہاتے ہیں اس لیے وہ دھاروالی چیز کے تھم میں ہیں۔ اس لیے بندوق کی گولی یا تھروں سے مارا ہوا شکار طال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔

سیلحوظ رہے کہ بعض صحابداور نقبہا وہ بعین غلیل کی گولی سے مارے ہوئے شکار کو بھی جائز اور حلال کہتے ہیں۔ جبکہ غلیل کی گولی سے جانور سے زخم آتا ہے نہ خون بہتا ہے اور جمارے نزد کیداس کی وقید ہونے میں کوئی شبہیں ہے۔ اس کے باوجود جب غلیل میں گولی سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کو حرام کہنا کس طرح میں جو کی بوسکتا ہے؟

ا مام عبدالرزاق بن حام متوفی الاروایت کرتے ہیں: این میتب کہتے ہیں کہ جس دشی جانور کوئم نے پھرغلیل کی کولی یا پھر سے مارااس کو کھالو۔

ابن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت محارین یا سرنے کہا جب تم پھر یافلیل کی کو لی مارواور بھم اللہ پڑھ اوتو پھر کھا او ابن عبینہ کہتے ہیں کہ ابن انی لیا کے بھائی نے مجھے ہیان کیا کہ میں نے کیل کے ساتھ ایک پرندہ یا شکار مارا پھر میں نے عبدالرحمن بن الی لیلی سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے مجھے اس کو کھانے کا تھم دیا۔ ابن طاوس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معراض کے شکار کے متعلق میں کہا۔

جب معراض شکار میں نفوذ کر جائے تو پھراس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرتم نے ایسا تیر مارا جس میں لو ہا (یا دھار ) نہیں تھاا ورشکارگر کمیا تو اس کو کھالو (مصنف عبدالرزاق جسم ۲۳۷۷سے مطبوعہ بیروت) ان آٹارے بیواضح ہوگیا کہ بعض محاب اور فقہا متا بعین فلیل کی کوئی اور بغیرادے کے تیرے مارے ہوئے شکار کو طلال اور
جائز کہتے تھے۔ اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ فلیل کی گوئی اور بغیر دھار کے تیرے مارے ہوئے شکار کی حرمت بھی قطعی فینی اور اتفاق
مائز کہتے تھے۔ اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ فلیل کی گوئی اور بغیر دھار کے تیرے مارے موقو ڈوقر اردے کر حرام کہا ہے لین بیان
منہیں ہے۔ اور بندوق کی گوئی سے مارے ہوئے شکار کو بھی متاخرین فقہاء نے موقو ڈوقر اردے کر حرام کہا ہے لین بیان
کی اجتہادی خطا ہے۔ چھیت ہے کہ بندوق کی گوئی سے مارا ہوشکار قرآن مجید اور اھادی مصححہ کی روشنی میں طال اور طبیب ہے۔
قرآن مجید اور اھادیث میں ہوئے کہ بندوق سے مارے ہوئے شکار کا تھم واضح کرنے کے بعد اب ہم فقہا واحداف کے اصول اور
تو اعد کی روشنی میں اس مسئلہ کوواضح کرنا جا ہے ہیں۔

علامترش الائکہ محمہ بن احمر سرنسی متونی ۱۸۳ ہے لکھتے ہیں: ذکا ۃ (ذک) کامعنی ہے فاسداور نجس خون کو بہانا اوراس کی دوشمیں ہیں۔ ذک اختیار کی اور ذک اضطرار کی۔ ذک اختیار کی بیے کہ قدرت اور اختیار کے وقت حیوان کے مجلے پر چھری پھیر نا اور جب گرون پر چھری پھیر نا اور جب کہ قدرت کے گرون پر چھری پھیر نامکن نہ ہوتو جانور کے جسم کے کسی حصہ پر بھی ذخم ڈال دینا ذک اضطرار کی ہے کیونکہ انسان اپنی قدرت کے اعتبار سے مکلف ہوتا ہے۔ سوجو صورت میں وہ حیوان کے مجلے پر چھری پھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر چھری پھیرے بغیر ذکا ۃ حاصل اعتبار سے مکلف ہوتا ہے۔ سوجو صورت میں وہ حیوان کے مجلے پر چھری پھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر جھری کھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر چھری پھیر سے اختیار کا ۃ کے قائم مقام ہے۔

(إلىب فرج ااص الامطبوعه بيروت)

لا تقی اور پھر سے مارے ہوئے شکار کوای لیے ناجائز کہا گیا ہے کہ عاد تالا تھی اور پھر سے اس وقت مارا جاتا ہے جب جانور قریب ہوتو اس کے محلے پرچھری پھیر کر ذرج کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہاں ذرج اختیاری ہے اضطراری مہیں ہے۔ اور جب جانور دور ہواور اس کو پکڑ کر اس کے محلے پرچھری پھیرنا قدرت میں نہ ہو مثلا کسی درخت پر جیٹھا ہو یا از رہا ہو، یا بھیا گئی ہے۔ اور جب جانور دور ہواور اس کو پکڑ کر اس کے محلے پرچھری پھیرنا قدرت میں نہ ہو مثلا کسی درخت پر جیٹھا ہو یا از رہا ہو، یا بھاگ رہا ہواور بندوق سے فائر کر کے ان جانور دوں کو شکار کر لیا جائے اور گوئی یا چھرے لگنے سے دو جانور زخمی ہوجا کیں اور ان کے جسم سے خون بہہ جائے تو ان کا زخمی ہونا اور خون بہنا ذکا قاضطراری ہے۔ اور فقہاء کے اس بیان کر دہ قاعدہ کے مطابق طال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔

نیز علامہ مرحمی متوفی ۳۸۳ ہے لکھتے ہیں: ابراہم رحمۃ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب معراض شکار کو بھاڑ دیتو کھالواور جب نہ بھاڑ ہے تو نہ کھاد معراض اس تیر کو کہتے ہیں جس کا پریکان نہ ہوالا یہ کہاں کا سردھار والا ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بغیر پر کا تیر ہے۔ بسا اوقات تیرعرض کی جانب سے لگتا ہے اور شکار کو بھاڑ تانہیں تو ڑ دیتا ہے۔ ای کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسم ) نے یہ فرمایا: کہا گر شکار تیرک عرض سے سرے اور تیم ہوتو کھالواور اگر تیرے عرض سے سرے تو مت کھا واور ہم یہ بیان کر بچے ہیں کہ صلت کا مدار نجس خون نے بہتے پر ہے اور یہ ای وقت ہوگا جب معراض شکار کو بھاڑ دیا اور اگر شکار کو بھاڑ ہے بغیر تو ڑ دی تو خون نہ بہد کا مدار نجس خون ہے ہوگا جب معراض شکار کو بھاڑ دیا اور اگر شکار کو بھاڑ ہے۔ اور سے بڑی یا ٹا تگ ٹوٹ جانے ) اور یہ حکما موقو ذہ ہے اور یہ تھی سے ترام ہے۔

(الميسوط ج الص ٣٢٣مطبوعه بيروت)

علامه سرحسی کی اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ موقو ذہ وہ جانور ہے جو کسی بھاری اور وزنی چیز سے ثوٹ جائے ( لیعنی اس کی

ہ کی ٹوٹ جائے ) اس سے جسم بی زقم آئے اور نہ قون ہے اور اگر کوئی آلہ جانور کے جسم کو پھاڑ دے اور اس کا خون بہائے تو یہ طال ہے اور بندوق سے بارا ہوا شکار ایسائیس ہوتا کہ اس میں زقم آئے نہ خون ہے۔ اس لیے وہ موتو زہیں ہے باکہ بندوق کی کولی اس کے جسم کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس کے جسم میں سورائے ہوجاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی آرپارہ و جاتی ہے اس سے جسم میں زقم آتا ہے اور خون بہتا ہے (یاور ہے کہ زکو ق اضطراری میں پورے جسم سے خون بہتا ضروری نہیں ہے۔ جبیا کہ کتے کے بارے ہوئے شکار کے جسم میں بسا اوقات سمارا خون نہیں بہتا ) اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار حلال اور طیب ہے اور اس کا جانوات کا

الحمد تذعلی احسانہ قرآ ان مجید احادیث مجید اور فقہ اء اسلام کی تصریحات سے بید واضح ہوگیا کہ ہندوق سے مارا ہواشکار

ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں زیار تقصیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ اس ذمانہ میں اہلی علم ہے کہتے ہیں کہ ہندوق سے مارا ہواشکار

موقو ذہ ہونے کی بناء پر حرام ہے۔ فاہر ہے کہ ان علاء نے نیک بختی سے بیڈتوی ویا ہے۔ لیکن بیعلاء اس مسئلہ میں زیادہ گہرائی اور

گرائی ہیں نہیں گئے اور ان کو اس نسئلہ میں اجتہادی خطاء اور تی ہوئی۔ آج کل ہندوق سے شکارعام ہوگیا ہے اور بھر تہ اوگ اس

میں بیٹلا ہیں اور اگر گوئی یا چھرہ تگنے سے جانو رمر جائے تو اس کوائی فتوی کی بناء پر مردار اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ قرآ ان مجید

احادیث اور فقہ اء اسلام کی تصریحات کے مطابق بیعال اور طیب ہے اور اجتہادی مسائل میں میرا ذہن ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ذیادہ

آسان اور اہل احکام بیان کیے جائیں اور قرآ ان مجیدا حادیث اور فقہاء اسلام کے اصول اور قواعد سے امت مسئلہ کے لیے ذیادہ

قرار ویر اور آس ان کی کو حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ قرآ ن سنت اور فقہاء اسلام کے قواعد میں مسئمانوں کے ملل اور شرح صحیح مسلم میں میرا کہی اسلوب رہا ہے کہ اجتہادی مسائل میں قرآ ن سنت اور فقہاء اسلام کے قواعد میں مسئمانوں کے ملل کیں اور میں نے جب بھی کوئی بیر اور آسانی کی وہیل اور میں اور آسانی کی وہیل اور آسانی کی وہیل اور میں نے جب بھی کوئی بیر اور آسانی کی وہیل اور میں نے جب بھی کوئی بیر اور آسانی کی وہیل اور میں نے جب بھی جہاں بھی کوئی بیر اور آسانی کی وہیل اور میں نے جب بھی کہی مسئلہ کی وہیل اور میں اور آسانی کی قریحات اور فقہاء اسلام کی تصریحات کو مقدم رکھا ہے اور میں مدکل پنداور فقہاء اسلام کی تصریحات کو مقدم رکھا ہے اور میں مدکل پنداور فقہاء سائل می تر اور اور اور کور کر کر دیا۔ (تعبر جریان القرآن)

#### بَابِ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيَلَةً

بيرباب ہے كہ جب شكاراكك رات تك اوجمل رہے

3213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ إِذَا وَجَدُّتَ فِيْهِ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدٌ فِيْهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ إِذَا وَجَدُّتَ فِيْهِ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدٌ فِيْهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ عَلَى كَاللَّهُ فَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ إِذَا وَجَدُّتَ فِيْهِ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدٌ فِيْهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

علی حد معزت عدی بن حاتم برنامین ای کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنْ اَفِیْلُ)! بیں شکار کو تیر مارتا ہوں ووایک رات تک بحصے بیں ملکا۔ نی اکرم مُنْ اَفِیْلُ سنے قربایا: اگر حمہیں شکار بیں ایک اور حمہیں اس شکار میں اس تیر سے علاوہ اور کھی میں ملکا ( یعنی تمبار ہے وہ میں اس تیر سے علاوہ اور کھی میں ملکا ( یعنی تمبار ہے وہ میں اور کھی اور کھی میں ملکا ( یعنی تمبار ہے دیال میں وہ شکار ای تیر کی وجہ سے مرا اور گا کے کھالو۔

### بَابِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

# یہ باب پریان کے بغیر تیر کے ذریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے

3214 حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عَبُدِ اللهِ حَذَّثَنَا وَكِبْعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَطَيْلِ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَطَيْلِ قَالَا حَدَّثَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ

عه حد حضرت عدى بن حاتم برافتنزيان كرتے ہيں: پس نے نبى اكرم مَنَافَيْزَم ہے تيركولائمى كے طور پر ماركز كيے جانے والے شكار كے بارے بس دريافت كيا: تو آپ مَنَافَيْزَم نے ارشاد فرمايا: جو جانو راس كا كچل تكنے سے مرا بمواسے تم كھالواور جو چوڑائى كى سست تكنے سے مرا بمووہ چوٹ كھا كرمرا بموا جانور بموگا۔

3215 - حَدَّفَ عَمُو بِنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَ وَكِنْعٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بَنِ الْحَادِثِ النَّنْحَيْمِيّ عَنْ عَلِيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقِ النَّيْحَمِيّ عَنْ عَلِيهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقُ النَّاعُونِيّ عَنْ عَلِيمٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِق اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحِدِقِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنِ اللّهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## بَابِ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ بيرباب ہے کہب زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصر کٹ جائے

3216 - حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيْسِى عَنُ هِشَامِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْنَةٌ عند حصرت معرالله بن عمر فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْنَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيْنَةً وَالْمَ

3214 اخرج البخارى في "أسيح" رقم الحديث 5475 اخرج مسلم في "أسيح" وقم الحديث 4954 اخرج الترقدى في "الجامع" وقم الحديث 4715 اخرج التمائي في "السنن" وقم الحديث 4215 ووقم الحديث 4215 ووقم الحديث 4218

3115 افرجه ابناري في "أين "رقم الحديث: 5477 ورقم الحديث: 1397 افرجه مسلم في "أسلى " وقم الحديث: 4948 أفرجه ابوداؤو في "إسنى" رقم الحديث. 2847 افرجه البوداؤو في "إسنى" رقم الحديث. 2847 أفرجه البوداؤو في "إسنى" رقم الحديث 4278 أورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4318 من وقم الحديث 4318 ورقم 4318 ورقم

" جب سمى جانور كے جسم كاكوئى حصد كث جائے اور وہ جانورز تدو ہواتو جو حصد كث كرا لك، بواہب وہر دار شار ہوگا" \_

3217- حَدَّثْنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثْنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّلْنَا اَبُوبَكُرٍ الْهُذَلِي عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ نَدِينِ الدَّادِي قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُونُ فِي ايْجِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحِبُّونَ اَمُهُمَّةَ الْإِبِلِ وَيَقُطَعُونَ آذُنَابَ الْغَنَمِ آلَا فَمَا قُطِعَ مِنْ سَمِي فَهُوَ مَيِّتَ

• د منرت تميم داري دافنزروايت كرتے بين: ني اكرم مُلَافِيْلِ نے ارشاد قرمایا ہے:

" آخری زمانے میں کچھانسے لوگ ہمی آئیں سے جواونٹ کی کوہانوں اور بھیڑکی بیٹھ کے قریب کے جھے کو کاٹ لیا كريں مے (اورانبيں كھايا كريں مے ) توجس زندہ جانور كاجو حصہ كاٹا جائے دومردار شار ہوگا''۔

حضرت ابووا قدلیثی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم (مکہ سے ججرت فرما کر) مہینہ تشریف لا کے تواس وقت مدینہ کے لوگ (ایبا کرتے تھے کہ) اونٹ کے کو ہان اور دنبوں کی چکتیاں کا ٹ لیا کرتے تھے (اور پھراس کو کھاتے ہے) چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو چیز بھی کہ ایسے جانور کے جسم سند کاٹی جائے جوزندہ ہوتو وہ ( کاٹی گئی چیز ) مردار ہے، اس كوندكھايا جائے .. (ترندى، ابوداؤد، مكلوة الصابع: جلد چبارم: رقم الحديث، 32)

ز مانداسلام ہے بل چونکہ جاہلیت نے انسانی عقل وطبائع کو ماؤف کررکھا تھا اس لئے اس وقت کے انسان ایسے ایسے طور طریقوں میں مبتلا شخص سے انسانسیت بھی پناہ ماعتی تھی ، انھی طور طریقوں میں ایک رواج مدینہ والوں میں بیعی جاری تھا کہ وہ جب جاہتے اپنے زندہ اونٹوں کے کوہان، زندہ دنبوں کی جکتیاں کا التیے تقے اور ان کو بھون پکا کر کھا لیتے تھے۔ بیرجانوروں کے تیس ایک انتہائی بے رحمانہ طریقہ بی نہیں تھا بلکہ علیم کے منافی بھی تھا، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بیج کروہاں کے لوگوں کواس ندموم تعل سے باز رکھا اور ان پرواضح کیا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو بھی عضو کا ٹا جائے گا وہ مردار ہوگا اور اس کا كھا ناحرام ہوگا۔

# بكاب صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَوَادِ

بدیاب محصلیون اور ٹڑی دل کاشکار کرنے کے بیان میں ہے

3218 - حَدَّثَنَا اَبُوْمُصُعَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ الْمُوتُ وَالْجَرَادُ

على الله عن عبد الله بن عمر التأفينا في اكرم مَنْ النَّيْزَ كا يقر مان القل كرتے مين: " جارے ليے دوطرح كے مر داركو طال قرار ديا

3217 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

**3218** اخرجه ابن ماجه في "السمن" رقم الحديث: **3314** 

مياہے! محصل اور غذى ول"-

2219 - عَدَّنَا اَبُوْبِشْرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَنَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَا حَذَّلَنَا زَكْرِيًا بُنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ حَدَّلَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ آبِى عُنْمَانَ النَّهُدِي عَنْ سَلْمَانَ قَالَ مُشِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ اكْثُورُ جُنُودِ اللَّهِ لَا اكْلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

عه ه حضرت سلمان فاری برنافنز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناتی نئی دل کے بارے میں دریافت کیا می تو آپ سکتیز اسٹا دفر مایا:'' بیاللہ تعالی کا بہت بڑالشکر ہے میں اے کھا تا بھی نہیں ہوں اور اسے حرام بھی قرار نہیں دیتا''۔

3220- حَدَّثَنَا اَحْدَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ الْبُقَّالِ سَمِعَ اَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كُنَّ اَذُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَسَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْآطُبَاقِ

وی جه معه معنوت انس بن مالک دلانشونو ماتے ہیں، نبی اکرم ناٹینو کی از واج بڑے بیالوں میں ایک دوسرے کو تیخے کے طور پرٹنزی دل بھوایا کرتی تھیں۔

3221 - حَدَّنَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَالَةً عَنُ مُوسَى بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى بُنِ مُولَدِ فَالَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاقْتُلُ صِغَارَهُ وَآفْسِدُ بَيْضَهُ وَاقْطَعُ دَابِرَهُ وَخُدُ بِٱفُواهِهَا عَنُ مَعَايِشِنَا عَلَى اللهِ بَعْطُع دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ مَسُولُ اللهِ كَيْفَ تَدُعُو عَلَى جُنْدٍ فِنْ آجْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ مَسُولُ اللهِ يَعْمُ وَالْحَوْلَ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ اللهِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ الْمَعْلَاقِ وَالْعَلَى اللهِ بِقَلْعِ دَالِهُ فَالَ إِنَّ اللهِ بِقَلْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ بِقَلْعِ دَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عه عه حصد حضرت جابر بنالفندا در حضرت انس بن ما لک بنانند بیان کرتے بیل تبی اکرم منافیز کم ہے جب ندی دل کے لیے دعائے ضرر کی تو آب منافیز کم ہے دعائے گئی۔

''اے انڈ تو ان کے بڑوں کو ہلاک کردے اوران کے چھوٹوں کوئل کردے ان کے انڈوں کوٹراب کردے اوران کی سل
کوشتم کردے اوران کے مذکو جمادے ڈر اید معاش اور جماد سے درق سے روک لئے بٹک تو دعا کو سفنے والا ہے۔''
ایک صاحب نے عرض کی: یارسول انڈ ( ٹُلُگُونِمُ )! آپ نُلُگُونُمُ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایک مخصوص قتم کے کمل طور پرختم ہونے کی
دعا کیے صاحب نے عرب تو نبی اکرم نُلُگُونُمُ نے ارشاد فرمایا: بے شک ٹڈک دل سمندر میں رہنے والی مجھلی کی چھینک ہے۔
ماشم نامی رادی کہتے ہیں: زیاد نامی رادی نے یہ بات بیان کی ہے جھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے مجھلی کو چھینکے
ہوئے دیکھا ہے۔

3222- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

3219 اخرجه إوداؤوني "أسنن" رقم الحديث 3813 ورقم الحديث 3814

3220 اس دوایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3221 اخرجه التريذي في "الجامع" وقم الحديث. 1823

حَرَجْنَا مَعَ النّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلْنَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ أَوْ طَوْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَ بِاسْوَاطِنَا وَيَعَالِنَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

معن حفرت ابوہررہ الفنظ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ ہی اکرم فافق کے ساتھ جے یا عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے سامنے نڈی دل کا ایک جھنڈ آیا تو ہم نے انہیں اپنی سوٹیوں اور جوتوں کے ذریعے مارنا شروع کیا ہی اکرم فاقتی نے ارشادفر مایا: تم اسے کھالو کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے۔

شرح

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " پانی کا ایسا کوئی جانو رہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لئے ذرکے نہ کردیا ہو۔ (وارتطنی مشکلوۃ المصابع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 34)

صدیث کا مطلب یہ ہے کہ دریائی جانورول کو بغیر ذرج کئے ہوئے گھانا حلال ہے،ان کوتھن شکار کر لینا اور پانی میں سے زندہ
نکال لینا ذرج کا تھم رکھتا ہے۔اس صدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دریائی جانو رحلال ہیں،خواہ وہ خود سے مرجا کیں اور خواہ
ان کا شکار کیا جائے ۔لیکن جہال تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے وہ یول نہیں ہے، بلکے چھلی کے حلال ہونے پرتو تمام علماء کا اتفاق ہے اور
مجھلی کے علاوہ دومرے جانوروں کے بارے میں اختلافی اتوالی ہیں۔

حضرت امام المنظم ابوطنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ دریائی جانوروں میں سے چیلی کے علاوہ اورکوئی جانور حلائی نہیں ہے اور وہ چیلی کے علاوہ اورکوئی جانور حلائی نہیں ہے اور جو چیلی سردی وگری کی آفت کے بغیر خود بخو دمر کریائی کے اور بڑا جائے اور الٹی تیر نے گئے۔ اور جو چیلی سردی وگری کی آفت سے مرکز پانی کے اور جو چیلی سردی و بیاں کی خداصر نے اور جو برائی کے اور جو جانوراس یا ان کی خداصر نے گئی اور گردی و خیرہ اور جو جانوراس میں خداصر نے گئی ہے ، ان کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے شیر ، بھیٹریا ، گیا ، کما ، بندر ، شکرا ، باز اور گدھ و غیرہ اور جو جانوراس طرح کے نہوں جیسے طوطا ، بینا ، فاخت ، چڑیا ، پیڑ ، مرغانی ، کور ، نیل گائے ، بران ، نظخ اور فر گوش و غیرہ وان کا کھانا جائز ہے۔ بجو گو اور گھوا ، خیرا ورگدھا ، گھوا ، خود بخود مرج کے گھوا ، خود اور گھوا ، کھول کے اور کا کھانا حرام ہے۔

اگر کسی چیز میں چیونٹیاں گر کرمرجا کمیں توان چیونٹیوں کا نکا لے بغیراس چیز کو کھانا درست نہیں ہے، اگر تصداایک و دوچیونئ کو بھی حلق کے بینچ جانے دیا تو مردار کھانے کا گناہ ہوگا۔ مسلمان کا فریخ کرنا ہر حالت میں درست ہے جاہے ورت فریخ کرے اور چاہے مرد، ای طرح خواہ پاک ہویا تا پاک، ہر حال میں اس کا فریخ کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ کا فریعنی مرتد، آتش پرست اور بت پرست و غیرہ کا فریخ کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے۔

اگرکوئی کافرگوشت بیچاہ اور بیکہتاہے کہ میں نے مسلمان سے ذیح کرایا ہے تو اس سے گوشت فرید کر کھانا ورست نہیں ، البتہ جس و فت مسلمان نے ذیح کیا ہے اگر اس وقت سے کوئی مسلمان اس گوشت کے پاس برابر جیٹھار ہاہے ، یا وہ جانے نگاتو کوئی

3222: اخرجه الوداؤون "أسنن" رقم الحديث 1854 اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث 850

دوسرامسلمان اس کی جگہ بیزہ گیا ہے، تب اِس گوشت کا کھانا درست ہوگا۔ اگر کسی ایے جانورکو ذرج کیا گیا جس کا کھانا طال نہیں ہوتا ہوں کی کھال اور گوشت پاک ہوجاتے ہیں ( کہان کو کھانے کے علاوہ کسی اور استعال جس لانا بلا کراہت درست ہوتا ہے) علاوہ تو اس کی کھال اور گوشت ہوتا ہوں دونوں میں ذرج کرنے کا کوئی اٹر نہیں ہوتا ، آ دمی کھال کا نا پاک ہونا تو اس کی عزت و ترمت کی وجہ ہے اور سور کی کھال وغیرہ کا نا پاک ہونا اس کے نجس ہونے ہی کی وجہ ہے کہ وہ پاک کرنے ہی ہرگز پاک نہیں ہوئتی۔ جو ہوں درکی کھال وغیرہ کا نا پاک ہونا اس کے نجس ہونے ہی کی وجہ ہے کہ وہ پاک کرنے ہی ہرگز پاک نہیں ہوئتی۔ جو مرغی ، گندی اور بلید چیزیں کھائی پھرتی ہو، اس کو تین دن بندر کھ کر ذرج کرنا چاہئے ، اس کو بغیر بند کئے ذرج کر کے اس کا گوشت کھانا کو شرف ہو۔ جانورکو کہت تکلیف ہوتی ہے۔

ای طرح ذرج میں جن جارتھ نڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال تھنچا، ہاتھ پاؤں توڑنا کا ٹااور ذرج میں جن چاررگوں کو کا ٹاچا ہے ان کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کائے جانا، بیسب محروہ ہے۔ ٹڈی کو کھانا جائز ہے اور چھلی کی طرح اس کو بھی ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا، شکار دونوں کا کرنا جائز ہے، البتہ بی ضروری ہے کہ شکارکا متصد محضل ہوونوں کا کرنا جائز ہے، البتہ بی ضروری ہے کہ شکارکا متصد محضل ہوونوں ہائی گوشت کھانا ہی ان کا مختار کا متصد محضل ہو جانور حلال بیں ان کا گوشت کھانا ہی ان کا سے سب سے برا نفع حاصل کرنا ہے ہاں جو جانور حلال نہیں جی ان کا شکارا گراس متعمد سے کیا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جائے گاتو کوئی مضا گھنٹیں۔

حاصل ہے کہ جانوروں کی جان کی بھی قدر کرنی جائے ،ان کوخواہ تخواہ کے لئے مارڈ النااور بلاضرورت و بلامتصد کے ان کا شکار کرتے پھرنا کوئی اچھی بات نبیس ہے۔ ذرج کرنے کامسنون طریقہ سیہ سے کہ جانور کا مند قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے کرسم اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے کوکاٹا جائے ، یبال تک کہ جاروں تکیس کٹ جائیں۔

### مڈی کے کھانے کا بیان

ابن انی اونی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں ہم نے رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات جہاد کئے ،ہم (ان موقعوں پر) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ (بغاری دسلم بھگاؤی المدائع جلد چیادم برقم الحدیث ، 51)

کنانا کل معدالجراد میں لفظ معد (آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ) نہ توسلم کی اممل روایت میں ہے اور نہ تر نہی میں ، بلکہ اس حدیث کوجن اور محدثین نے نفل کیا ہے ان میں سے اکثر کی روایت اس لفظ سے فالی ہے ، تا ہم جن محدثین نے اپنی روایت میں بیا لفظ مزید قل کیا ہے انہوں نے اس عبارت کے بیم عنی مراد لئے ہیں کہ "ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم علی میں بیا لفظ مزید قل کیا ہے انہوں نے اس عبارت کے بیم عنی اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ "نہ یہ کہ ہم اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم منظول ہے الفاظ کے ظاہری منہوم کے خلاف ہے لیکن بیضروری ہیں لئے ساتھ نڈی کھاتے تھے۔ "بہتا ویل اگر چہ حدیث میں منظول ہے الفاظ کے ظاہری منہوم کے خلاف ہے لیکن بیضروری ہیں لئے ہے کہ بیٹا بیت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ٹڈی نہیں کھائی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاو

### بَابِ مَا يُنهِي عَنْ قَتْلِهِ

### يدباب ہے ككس چيزكومار فے كومنوع قرارديا مياہے؟

3223- عَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ مُنُ مَشَارٍ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ مُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِرِ الْعَقَدِى حَذَّثَنَا اللهُ عَدُّنَا اَبُوْعَامِرِ الْعَقَدِى حَذَّثَنَا اللهُ عَدُّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ إِلْهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعِد وَالشَّمَةِ وَاللَّهُ مُعِد وَالشَّمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عه حد معفرت ابو ہر رہ و الفند بیان کرتے ہیں: ہی اکرم تافیز کی نے صرد (مخصوص پرندہ) ،میبنڈک، چیونی اور بد بدکو مارنے منع کیا ہے۔ منع کیا ہے۔

شرح

نیون کو مارنے سے منع کرنے کی مرادیہ ہے کہ اس کواس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ ناکا نے ،اگر وہ کا نے تو پھڑ

اس کو مارنا جا کز ہوگا۔ بعض حضرات ہے کہتے ہیں کہ جس چیونی کو مارنے سے منع فر مایا گیا ہے اس سے دہ بردی چیونی مراد ہے جس کے پیر لیے لیے ہوتے ہیں اوراس کو مارنا اس لئے ممنوع ہے کہ اس کے کاشنے سے ضررتبیں پہنچا۔ شہد کی تھی کو مارنا اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فو اکد وہنچتے ہیں ہایں طور کہ شہداور موم اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ "ہر ہد" ایک پرندہ ہے جس کو کھٹ بڑھی گئتے ہیں ،صرد "مجھی ایک پرندہ ہے جو بڑے یوں کا شکار کرتا ہے ، ان دونوں پر ندول کو مارنے سے اس لئے آ دھا سفیداور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے ، ان دونوں پر ندول کو مارنے سے اس لئے منا فرمایا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھا نا حرام ہے اور جو جا تور و پرندہ کھا یا نہ جا تا ہواس کو مارنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہد ہدیں بد بوہوتی ہے اس لئے دہ جلالے کھم ہیں ہوگا۔

الل عرب بدبداورمرد كے آوازول كونتول اور بدفالى بيجية عند اس لئے بھى آئخضرت ملى الله على والله الله والله على ال

ع حصرت عبدالله بن عباس الله بنايان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الله عبار جانوروں كومار نے سے مع كيا ہے۔
"جيوني ،شهد كى معى ، مد مداور صرد "۔

3223. اس روایت کونل کرنے میں امام این ماجر منقروبیں۔

3224 اخرجه ابودا ورفي واستن وقم الحديث: 5267

3225- حَدَّثَنَا آحَمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَآحْمَدُ بْنُ عِيْسلى الْمِصْرِبَّانِ فَالَا حَذَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهُب آخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمِنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ لَبِي اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْآئِيّاءِ قَرَصَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِقُرْيَةِ النَّمُلِ فَأُحْرِفَتُ فَاوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْكِهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ اَهُلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ تُسَبِّحُ

حد حضرت ابو ہرریہ و الفئز نی اکرم تالیج فی کا میر مان قل کرتے ہیں: ایک نی کو ایک چیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے جیونیوں کی وادی کے بارے میں تھم دیا تو اسے جلادیا کمیا تو اللہ نتعالی نے اس نبی کی طرف وجی کی کہ ایک جیونی نے تہیں کا ٹاتھا اور تم نے ایک الی امت کو ہلاک کردیا جو سیج بیان کرتی تھی۔

عَدُ اللَّهُ عَنْ يُولُسَ عَنِ الْهِ يَعْدِينَ حَكَمْنَا البُّوصَالِحِ حَلَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُولُسَ عَنِ النِّ شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَةُ وَقَالَ قَرَصَتْ،

وه وه نبی روایت ایک اور سند کے ہمراومنقول ہے تا ہم اس میں ایک لفظ مختلف ہے۔

## چیونی کو مارنے کی ممانعت کا بیان

حصرت ابو ہریرہ منی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "(اللہ کے جو) ابنیاء (پہلے گزر کے ہیں ان میں ہے کسی نبی ( کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ،انہوں نے چیونٹیوں کے مل کے بارے میں تھم دیا کہ اس کوجلا دیا جائے ، چنانچے بل کوجلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر میروی نازل کی کہ نہیں ایک چیوٹی نے کا ٹاتھا اورتم نے جماعتوں میں سے ایک جماعت کوجلا ڈالا جو بیج ( یعنی اللہ کی بان کرنے ) میں مشغول رہتی تھی۔

( بخارى وسلم مكتلوة المساجع: جلد چبارم: رقم الحديث، 60)

چنانچے بل کوجلا دیا گیا "کے بارے میں بعض علماء بیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بیزے کہ نبی نے اس در خست کوجلانے کا تکم دیا تهاجس میں چیونٹیوں کا بل تھا، چٹانچیاس درخت کوجلاڈ الاگیا۔اس داقعہ کا پس منظر بیرروایت ہے کہ ایک مرتبدان نبی علیدالسلام نے بارگاہ رب العزمت میں عرض کیا تھا کہ (پر در دگار! تو کمی آبادی کواس کے باشندوں کے گناہوں کے سبب عذاب میں بتلا کرتا ہے اوروہ پوری آبادی مہس ہوجاتی ہے، درآ نحالیکہ اس آبادی میں مطیع وفر مانبردارلوگوں کی بھی سچھ تعداد ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرلیا کمان کی عبرت کے لئے کوئی مثال پیش ہونی جا ہے۔

چنا نچہان نی علیہ السلام پر سخت ترین گرمی مسلط کر دی گئی ، یہاں تک کدوہ اس گری سے نجات یانے کے لئے ایک سایہ دار درخت کے بنچے سے گئے ،وہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سور ہے تھے تو ایک چیوٹی نے ان کو کا ٹ لیا ،انہوں نے تھم دیا کہ ساری چیونٹیوں کوجلا دیا جائے ، کیونکہ ان کے لئے بیآ سال نہیں تھا کہوہ اس خاص چیونٹ کو پہیان کرجلوائے جس نے ان کو کا ٹاتھ یا یہ کہ ان 3225 افرجد البخاري في "التي "وقم الحديث 2019 افرجه معلم في "أتي "وقم الحديث: 5818 افرجد الدواؤد في "أسنن" وقم الحديث 5266 افرجد النهائي في

ے زریک ساری چیونٹیاں موذی تعیس اور موذی کی پوری جنس کو مارڈ الناجائز ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دبلوی نے تعیاب کید 

علام نے لکھا ہے کہ بیاس بات پرمحمول ہے کہ نبی علیدالسلام کی شریعت میں جیونٹیوں کو مارڈ النایا جلاڈ الناجائز تھااور عماب اس سب سے ہوا کہ انہوں نے ایک چیوٹی سے زیادہ کوجلایا۔ لیکن واضح رہے کہ شریعت محمدی سلی اللہ تعلید دسلم میں سمی میں ان وجانور کوجا نا جائز میں ہے اگر چدجو کیں اور کھٹل وغیرہ تل کیوں نہ ہوں ، نیز موڈ کی جانوروں کے علادہ دوسرے جانوروں کو ہار ڈوالنا بھی ما رئیں ہے۔ چنانچہ معزرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنها ہے منقول ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو مار والنے ہے منع فر مایا ہے قال میہ کہ وہ ایڈ ام پہنچائے والا ہو۔

مطاب المؤمنين ميں محمد بن مسلم سے چيون كا مار ڈالنے كے بارے ميں مينل كيا حميا ہے كما كر چيونٹی نے حمبيں ايذاء پہنچائی ہے تو اس کو مار ڈالواور اگر اس نے کو کی ایڈ امبیس پہنچائی ہے تو مت مارو، چنانچے نقیها و نے کہا ہے کہ ہم اس تول پر فنوی دیتے ہیں۔ ای لمرح چیونی کو پانی میں ڈالنا بھی تکروہ ہے۔ نیز کسی ایک چیونی کو (جس نے ایڈاء پہنچائی ہو) مارڈ النے کے لئے ساری چیونٹیوں مے بل کونہ جلایا جائے اور نہ تباہ کیا جائے۔

### بَابِ النَّهِي عَنِ الْخَذُفِ برباب كنكرى مارنے كى ممانعت ميں ہے

3226- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ اَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهنى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَّلَا تَنْكُا عَدُوًّا وَلَيكُنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَا الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدِثُكَ آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ

• صعید بن جبیر بیان کرتے ہیں ٔ حضرت عبداللہ بن نوفل ڈاٹٹنٹے کے قریبی عزیز نے ( کسی جانوروغیرہ کو ) کنگری ماری تو معفرت عبدالله في التي منع كميا توبتايا في اكرم من يَنظِ في كنكرى ارف من كياب تو نبي اكرم من كاليل ارشاد فرمايا ب بيسي كا شکارنبیں کرتی ہے کسی میٹمن کو زخمی نہیں کرتی ہے دانت تو ڑویتی ہے اور آئکھ کچتوڑویتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: اس شخص نے دو ہارہ یہی حركت كي تو حضرت عبدالله بن نوفل من النفوف في ما يا: مين في تهمين بيد بات بتائي بيك في اكرم مَنْ لَيْنَا في ايساكر في سيمنع كيااورتم نے دوبارہ ایسا کیا ہے بیس تمہارے ساتھ بھی بات بیس کروں گا۔

3227- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ جَعُفَرِ قَالَا حَذَنْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ عَنِ الْعَدُفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَفْتُلُ الصَيْدَ وَلَا تَنْكِى الْعَدُوَّ وَلَيْكَنَّهَا تَفْقاً الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَ البِّنَ السَّنَا عَنْ الْعَنْ الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا تَنْكِى الْعَدُوَّ وَلَيْكَنَّهَا الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَ البَّهِ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللَّلْمُل

# بَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ بِیہابِ گرگٹ (یا چھکلی) کو مارنے کے بیان میں ہے

عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُوَعَالُ الْاَوْزَاغِ الْتَعِيدِ الْوَالِدِ الْتَعْمَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُوَعَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ الْتَعْمِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُوَعَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ

عه الله وأم شريك بن بنائه المان كرتى بين ني اكرم التي في إلى المرم التي في المري المي المري المارة كالم ديا تعار

3229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَسَ رَسُولِ السَّلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ مَنْ فَتَلَ وَزَعًا فِى آوَلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً الْمُن اللهِ عَنْ الْإِلَى وَمَنْ فَتَلَهَا فِى الطَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعُولُ وَمَنْ فَتَلَهَا فِى الطَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

ا معدد الموہر میں الموہر میں المرائی کے الم میں المرائی کا بیفر مان تقل کرتے ہیں: ''جوشف کر گٹ (یا چھپکل) کو پہلی ہی خرب میں مارد بے تقاوراتن سکیاں ملیس کی اور جودوسری ضرب میں مارے اسے اتن اوراتن سکیاں ملیس کی (راوی کہتے ہیں سیم مقدار پہلی سے کم تھی) اور جوشف اسے تیسری ضرب میں مارے گا' تواسے اتن اوراتی سکیاں ملیس کی (راوی کہتے ہیں سیم مقدار اس سے بھی کم تھی جو آپ مال تی ہیں مرجب ذکری تھی''۔

3230 - حَدِّثُنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ وَمَعَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَرْعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَرْعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَرْعِ الْفُويْسِقَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَرْعِ الْفُويْسِقَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لِلْوَازِعِ الْفُولِيْسِقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالِكُولَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ

# 3231- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَثْنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ

3227 اخرج البخاري في "الصحيح" رقم الحديث 4841 ورقم الحديث: 6220 اخرج مسلم في "المحيث 2025 اخرج الإداؤد في "إسنن" رقم الحديث 5270 اخرج الإداؤد في "أسنن" رقم الحديث 1200 المديث 1200 المدي

اخرج البن رى في "المح " رقم الحديث: 3387 ورقم الحديث: 3359 اخرج مسلم في "المح " رقم الحديث 5884 أخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث 3385 عند المعديث 3228

3229 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

عدي المرجد الناري في "التي "رقم الحديث 3286 "افرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 5386 "افرجد النسائي في" أسنن "رقم الحديث 3238

الْفَاكِهِ بُنِ الْمُغِبُرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَآئِشَةَ فَرَآتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَّوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا مَعْ يَهِذَا فَالَتْ نَفْتُلُ بِهِ هَلِهِ الْآوُزَاعُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ آخُبُونَا أَنَّ إِبْوَاهِبُمَ لَمَّا ٱلْفِي فِي النَّارِكَ مَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةً إِلَّا اَطْفَاتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَعِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَمَلْمَ بِقَعْلِهِ

م مائبة ما ي خاتون بيان كرني بين ووسيّده عائشه خيَّجًا كي خدمت من حاضر بوئي تو انبول في سيّده عائشه جي تجاسك م من أيك نيز وركها بواد يكها وانبول نے دريافت كيا: اے أمّ المونين فَيُجَنّا! آپ اس كے ساتھ كيا كرتى بيں تو سيّدہ عائشہ يَ جَنا نے بتایا: ہم اس کے ساتھ چھپکایاں مارتے میں کیونک اللہ سے ٹی توقیق نے ہمیں بدیات بتائی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علینا کو ہ میں ڈالا کمیا توروئے زمین پرموجرد ہر جاتورنے اس آگ کو بجمانے کی کوشش کی سوائے چھیکل کے، بیاس آگ پر پھونگیس مار ری تھی (تا کہ وہ اور مجڑک اٹھے) تو نبی اکرم ٹائنڈ انے اسے مارنے کا تھم دیا ہے۔

معزت ام شريك رضى الله تعالى عندسے روايت ب كدرسول كريم ملى الله عليه وسلم في كر مث كو مار د النے كا علم ديا اور فر ما يا كه • وو ( مُركث ) معنرت ابراهيم عليه السلام برآ محك مجونكما تعار ( بغارى دسلم مكلوة العماع: جلد چبارم: رقم الحديث، 57 )

آ ك بعونكما تعا"يكويا كركث كي خباشت كوبيان كياكيا بكرجب نمردد في حصرت ابراجيم عليه السلام كوآ مسين الالتوبيه ( كركث ) ال آك كوبم ركائے كے لئے اس من مجونك مارتا تھا۔ يوں بھی تجربہ سے يہ بات معلوم بوئى ہے كہ بيرجانور برداز ہريلا اورموذی موتاب، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے زہر کیے جراثیم پہنچ جائیں تواس سے نو کوں کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔

## بَابِ اَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ به باب ہے کہ تو سیلے دانتوں والے درندوں کو کھانا (منع ہے)

3232- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ آنِكَانَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ آخِبَرَنِي آبُوْ إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِي عَنْ آبِيْ لَعْلَبَةَ الْمُحْشَنِيِّ آنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ٱكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمُ أَسْمَعُ بِهِنَدًا حَتَى دَخَلْتُ الشَّامَ

عد معرت ابونقلبه هن الفينديان كرتے بيل بى اكرم مَنَ في إلى م مَنْ الله م مَنْ الله م مَنْ الله م مَنْ الله م م

3281 اس دوایت کونل کرنے شرامام این ماج منفرو ہیں۔

3232 افرجه النفاري في "التح " رقم الحديث: 5530 ورقم الحديث: 5720 افرجه مسلم في "التح " رقم الحديث 4965 ورقم الحديث 4965 ورقم الحديث 4967 افرجابودا وَلَى "أَسْنَ" رَمِّ الحديث: 3882 افرج الترة كافى "الجائع" رقم الحديث: 1477 اخرج النسائي في "أسنن" رقم الحديث 4336 ورقم الحديث.

امام زہری میند سکتے ہیں میں نے بیروایت اس وقت تک نیس کی جب تک میں شام ہیں آیا تھا۔

3233- حَدَّلَنَا أَبُوْبَكُمِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ هِشَامٍ ح و حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْعَقُ بْنُ مَـنَصُورٍ قَالَا حَدَثَنَا عَهُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِّ مَهُدِي قَالَا حَذَّلْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِى حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةً بْن سُفْيَانَ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آكُلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَوَامُ

وه و حصرت ابو برر وطائمة بن اكرم من اليفية كار فرمان القل كرت بين : نوسيك دانتون والله بردرند الوكهانا حرام ا

3234- حَـدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَامِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرْبَرَ عَنْ اكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيْرِ

وه و حصرت عبدالله بن عباس را فانتهان كرت بين : غزوة خيبركون ني اكرم منافظ من و كيليوانول والع برورند اورنو سملے بنجول والے پر ندے کو کھانے سے منع کرویا تھا۔

حضرت عرباض بن ساربيد منى الله تعالى عند كهت بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے خيبر كے دن ان جانوروں كو كھانے ے منع فرمایا پیلی والا درندہ ، پنجہ والا پرندہ ، کھرکے پالتو کدهوں کا کوشت ، مجتمہ اور خلید۔ نیز آپ نے (جہاد میں پکڑی گئی)ان نونڈ پول سے بھاع کرنے سے بھی منع فر مایا جو حاملہ ہوں جب تک کہ وہ اس بچہ کو نہ جن لیس جوان کے پیپ میں ہے۔ معزت **مجر** بن على (جوامام ترندي كے شخ واستاد ہيں اور حديث كے راويوں ميں سے ايك راوي ہيں) كہتے ہيں كه (مير ب شخ واستاد) حضرت ابوعاصم سے جمعمہ کے معنی دریافت کئے مھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجمعہ کا مطلب بیہ ہے کہ کی پرندہ یا چرندہ کو (باندھ كر) كعرُ اكبيا جائے اور پھراس پر تير مارا جائے۔اى طرح حضرت عاصم سے خليہ كے معنی دريافت کئے گئے تو انہول نے فرمايا كہ (اس کا مطلب ہیہ ہے کہ) بھیڑ ہے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہواور پھر کو کی شخص اس درندے سے وہ جانور چمین لے اوردہ جانورذن کے جانے سے پہلے ہی اس ( شخص ) کے ہاتھ میں مرجائے۔ (تذی مفلوۃ المعائع: جلد جہارم رتم الحدیث، 27) خيبركے دن " ہے مراد بيہ ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مذكورہ چيزوں كى ممانعت كائكم اس سال جارى فرمايا جس میں خیبر نتخ ہوا تھا ، یا عین خیبر کی نتخ کے دفت جاری فرمایا اور پیمی ممکن ہے کہ جن دنوںِ میں خیبر میں جہاد جاری تھا انہی دنوں میں سے کسی ایک دن میں جاری فرمایا گیا۔ "ذی ناب "اس درندے کو کہتے ہیں جس کے پکل یعنی نوکدار دانت ہوں اور اپنی پکل کے ذ ر نید (جانو روغیره) کو بھاڑتا ہوجیے شیر، بھیڑیا، چیتا، ریچھ، سؤ ر،لومڑی اور بجو وغیرہ لیعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر لومڑی اور بجو

3233 اخرجمسلم في "الشيخ "رقم الحديث:4869 اخرجدالتسالي في "السن" وقم الحديث:4335

3234 اخرجة الوداؤد في "ولسنن" رقم الحديث: 3805 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 4359

وريدون عن شال دين جين تو وه ملال جين -

در کردن کا کہ اور کر کہتے ہیں جوائے نیجے سے شکار کرتا ہے، جیسے یاز، بری شکرہ، چرخی، اور چیل اور گدوہ وغیرہ۔"

مرحے یانو گدھوں " سے مرادوہ گدھے ہیں جواستی جی رہتے ہیں، چنا نچے جنگلی گدھے کا گوشت طال ہے، مدیث میں ذکورہ مراندہ ہے کہ گوشت طال ہے، مدیث میں ذکورہ مراندہ ہے کہ گوشت طال ہے، مدیث میں ذکورہ مراندہ ہے کا گوشت کی گوشت کو گوشت مال ہے، مدیث میں ذکورہ مراندہ ہے کہ گوشت ہی طال تھا۔ "لونڈ بول سے جماع کرنے سے بھی منع فر ما باانح " سے تھم ان اور غرور تا کی مالت میں کی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہو جو مالمہ ہونے کی حالت میں کی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہو کہ وہ مالمہ ہونے کی حالت میں کی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہوں اور جو لونڈی ایک حالت میں کی کے شرعی قبضہ دورہ مالمہ نہ ہوتھ اس کے بارے میں ہی تھم ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ اس کو ایک چیش نہ آ

باب اللِّنْ وَالنَّعْلَبِ به باب بھیڑ ہے اور لومڑی کے عمم میں ہے

3235 - حَدَّنَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يَخْتَى بُنُ وَاضِحَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ بُنِ آبِى الْمُخَارِقِ عَنْ جَزْءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتُكَ لِاَسْآلَكَ عَنْ آخِناشِ الْمُخَارِقِ مَا تَقُولُ فِي النَّهُ لِيَ النَّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَا ثَكُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّهْلِ قَالَ وَمَنْ يَا ثُكُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النِّذِنْبِ قَالَ وَيَا كُلُ الذِّئْبَ النَّهُ لَا اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّهُ لَبِ قَالَ وَيَا كُلُ الذِّئْبَ النَّهُ لَا اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَا ثُكُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّهُ لِلهِ قَالَ وَيَا كُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّهِ لَي النَّهُ لِللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّهُ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عدے حضرت فزیر بین جز مرزی تفظیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یار سول القد (مُؤَیِّوَمُ)! میں آپ مُؤَیِّوْمُ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ مُؤَیِّرُمُ سے ذمین کے جانوروں کے بارے میں دریافت کروں لومڑی کے بارے میں آپ مُؤیِّوَمُ کی میں آپ مُؤیِّوَمُ کی کے بارے میں آپ مُؤیِّوَمُ کی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم مُؤایِّوَمُ نے فرمایا: لومڑی کون کھا تا ہے؟ میں نے عرض کی: یارسول الله (مُؤیِّومُ )! بھیڑ ہے کے بارے میں آپ مُؤیِّمُ نے فرمایا: کیا کوئی ایسا شخص بھیڑ ہے کو کھا سکتا ہے جس میں بھلائی موجود ہو۔ آپ مُؤیِّمُ کے بارک میں میں بھلائی موجود ہو۔

## بَابِ الطُّبُعِ

سے باب بوے بیان میں ہے

3236 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَّمُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ الْمَكِّى عَنُ اِسُمْعِيْلَ بُنِ اَبَّذَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّارٍ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ سَالَتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّارٍ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ سَالَتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّارٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ سَالَتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَيْدَ هُو قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اشْتُىءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَيْدَ هُو قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عد عبدالرحمان تا می راوی بیان کرتے ہیں: میں نے معزت جابر بن عبداللہ بنانجن سے بجو کے بارے میں دریافت کیا: کی سے معزاللہ بنانجن سے بجو کے بارے میں دریافت کیا: کیا ہیں اے کھاسکتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا: بی ہاں میں نے دریافت کیا: کیا ہیں اے کھاسکتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا: بی ہاں میں نے دریافت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں۔

2337 - حَدَّثَ مَا أَبُوْبَكُ رِبْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ آبِي الْسُحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ آبِي الْسُحَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ آبِي الْسُحَةَ وَالْ وَمَنْ يَأْلُهُ مَا نَقُولُ فِي الطَّبُعِ قَالَ وَمَنْ يَآكُلُ اللّهِ مَا نَقُولُ فِي الطَّبُعِ قَالَ وَمَنْ يَآكُلُ الظَّبُعَ

مست معرت فریمه بن جزه دان تو این کرتے میں : میں نے عرض کی : یارسول الله (منافقاتم) ابجو کے بارے میں آپ منافقاتم کیا کہتے میں: بی اکرم مَنَافِقَا نے فرمایا: بجو کون کھا تا ہے؟

> باب الضبّ ریہ باب گوہ کے حکم میں ہے

3238 - حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بنِ وَهُ عِنْ قَامِتِ بنِ يَوَيْدَ الْاَنْصَادِي قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوُوْهَا فَاكُلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْهُا ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوُوْهَا فَاكُلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوُوْهَا فَاكُلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوُوهَا فَاكُلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدْ جَوِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا آصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَوِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا آصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَوِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا آصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاخُذُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ الشَّوْوُهُ الْأَلُومُ فَي الْأَدُومِ وَاتِي كُلُ اللهُ عَلَيْهِ هِى فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ الشَّوْوُهُ الْكُلُومُ اللهُ عَلَيْهُ هِى فَقُلْتُ إِنَا النَّاسَ قَدِ الشَّوْوُهُ الْكُلُومُ اللَّهُ مَا فَلَى وَلَمْ يَنُهُ وَلَمْ يَنُهُ وَلَهُ مَا فَلَمُ وَلَهُ مَا فَلَهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ الْمُ مَا فَلَامُ وَلَمْ يَنُهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْوَالِ النَّاسَ قَدِ الشَّوْوُهُ الْكُلُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ عُلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

3239 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَقَ الْهُرَوِيُّ اِبُوَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِم حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيْهَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمِ السِّي عَسُرُوْ بَهَ عَسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمِ السِّي عَسُرُوْ بَهَ عَسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمِ السِّي عَسُرُوْ بَهَ عَسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمِ السِّي عَسُرُو بَهَ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمِ السِّي عَسُرُو بَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُعْوِلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِنْ وَمِعْمُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْمُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ و

الفِّبُ وَلَكِنَ قَلِرَهُ وَإِنَّهُ لَطُعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى لَا كُلْتُهُ وليس معزت جابر بن عبدالله يُتَأْجُنابيان كرتے بين: ني اكرم مَلْفَيْنَا نے كودكورام قرارتبيں ديا تا ہم آپ مَلْفِيْنَا نے اسے

عام طور پرچ واہوں کی خوراک میں ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے کی لوگوں کو تع عطا کرتا ہے (حضرت جابر جائنڈ سہے ہیں)اگرمیرے پاس میہونی تو میں اسے کھالیتا۔ سہتے ہیں)

3239م- حَـلَالَمَا ٱبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ خَلَفِحَلَنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَلَنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ مُلْهُمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ

و ایک روایت ایک اورسند کے ہمراوحفرت جابر دالفنز کے حوالے سے حفرت عمر بن خطاب برانفز کے حوالے سے ہی

﴿ 3240- حَدَّثَنَا ٱبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدُدِيِّ قَالَ بَادِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الصَّفَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلُوةِ بَغَوَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَمَا ٱرْضَ مُطَبَّةٌ فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ قَالَ بَلَغَنِي آنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتُ فَلَمْ يَأْمُرُ بِهِ وَلَمْ يَنْهُ

 حضرت ابوسعید خدری خافظ بیان کرتے ہیں: جب بی اکرم مُثَاثِیَّا نے نماز کمل کی تو اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والا امعاب نے بلندا وازیس تی اکرم من فیال کوخاطب کیا۔انہوں نے مرض کی: یارسول الله (من این )! ہماری سرزمین الی مكر ب جهال كوه بإلى جاتى ب تو كوه ك بار عص آب بن في في كارات ب في اكرم من في في بدار الداوفر مايا: محد تك بد بات پنجی ہے کہ ایک امت تھی بیسے کرویا میا (راوی کہتے ہیں:) تونی اکرم سُلُنْظِیْم نے اس کے کھانے کا تھم بھی نہیں دیا اور اس منع بحی میں کیا۔

3241- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزِّبَيْدِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِيْ أُمَّامَةٌ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيُدِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِطَبِّ مَشْوِي فَقُرِّبَ اللَّهِ فَأَهُولِي بِيَدِهِ لِلَّاكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبَّ فَرَفَعَ يَدُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَّا رَسُولَ اللّهِ اَحَرَامُ الصَّبُّ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بِارْضِي فَاجِدُنِي اَعَافُهُ قَالَ فَآهُوبِي خَالِدٌ إِلَى الصَّبِّ فَأَكُلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ

3240. افرج مسلم في "المحيح" رقم الحديث: 3240

العلاقة افرجه البخاري في "أسلح" رقم الحديث: 5391 ورقم الحديث: 5488 ورقم الحديث: 5527 افرجه ملم في "أسلح" رقم الحديث 5007 ورقم الحديث. 5000 'اخرجه ابودا دُوني" السنن" رقم الحديث: 3784 "اخرجه النسائي في" السنن" رقم الحديث: 4321 ورقم الحديث 4328

و و حضرت عبدالله بن عباس بن في العضرت خالد بن وليد وفي العنفظ كابية بيان القل كرت بين بي اكرم الأنظم كي خدمت من بمني مولی کوولائی کی تو آب ما این کو کھائے کے لیے دی گئے۔ تی اکرم تا افزار نے کھانے کے لیے اپنادست مبارک اس کی طرف بوحایا ، ہوں رہاں میں ہے کسی نے عرض کی: یارسول اللہ (مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ ) اِید کوہ کا کوشت ہے تو ٹی اکرم مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰهِ بیجے کرلیا۔ دعرت میرے علاقے کی خوراک نیس ہے اس لیے میں اسپے آپ کواس سے بچاؤں گا۔ رادی کہتے ہیں: تو حضرت خالد دان تنافذ نے کوو کی طرف ہاتھ بر حایا تو انہوں نے اسے کھالیا۔ نبی اکرم منگافیز انہیں ملاحظ فرماتے رہے ( لینی نبی اکرم منگافیز کی سے انہیں اس منع نبیں کیا ) 3242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ قَالَ

وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُحَرِّمُ يَعْنِي الضَّبّ

 حضرت عبدالله بن عمر مَنْ تَجْنار وايت كرتے بيں: ني اكرم مَنْ اَنْ فَلِم فَا ارشاد فرمايا ہے: " میں اسے حرام قرار نہیں دیتا (راوی کہتے ہیں) یعنی کو وکوحرام قرار نہیں دیتا"۔

م ، و کور پھوڑ بھی کہتے ہیں ، کہا جاتا ہے کہ اس کی تمر سات سوسال تک کی ہوتی ہے ، اس کی بری عجیب خصوصیات بیان ک جاتی میں مثلاب پانی نہیں چتی بلکہ ہوا کے سہارے زندہ رہتی ہے، جالیس دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور اس کے دانت مجی نبين نوست بعض علاء لکھتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کا کوہ کونہ کھانا کراہت طبعی کی بناء پر تھااور اوراس کو ترام قرار نہ دینے کی وجہ ریتی کہ اس وفت تک آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس وی کے ذریعہ اس کے بارے میں کوئی علم نازل نہیں ہوا تھا۔ آ کے دو صدیث آ رہی ہے جو کوہ کی حرمت پردلالت کرتی ہے۔

چنانچاس صديث كے بموجب حضرت المام اعظم الوحنيفه كزويك كوه كاكھاناحرام ہے، جب كه حضرت الم احمداور حضرت امام شافعی کے زد یک اس کے کھائے میں کوئی مضا تقدیمی ہے ان کی دلیل فرکور وبالا حدیث ہے۔

## بَابِ الْإَرْنَبِ یہ باب خر گوش کے بیان میں ہے

3243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِنَا الْمُحَمِّدُ بَنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ هَشَامِ بُنِ ذَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَدُنَا بِمَرِّ الظَّهْرَان فَٱنْفَجْنَا ارْبَا فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَدُنَا بِمَرِّ الظَّهْرَان فَٱنْفَجْنَا ارْبَا فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى 3242 اس روایت کونش کرنے میں ایام ابن یا چرمنغرو ہیں۔

3243 اخرجد البخارى في "أسيح "رقم الحديث. 2572 ورقم الحديث: 5488 ورقم الحديث: 5535 افريد ملم في "اسيح "رقم الحديث. 5022 افرجد الإواؤوني "إسنن" رقم الحديث. 3791 اخرج التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 1789 اخرج النسالُ في "السنن" رقم الحديث 4323

ے حضرت محمد بن مفوال فرنگنز بیان کرتے ہیں: وہ دوخر گوش اٹھا کرنی اکرم منگافیڈ کے پاس سے گزرے انہوں نے عرض کی ایرسول اللہ (سَکھیڈ کے)! میں نے بید دوخر گوش کیوے ہیں کیکن مجھے کوئی چھری تبیس ملی جس کے ذریعے میں انہیں ذرح کرتا تو میں نے وہار دار پھر کے ذریعے انہیں ذرح کرلیا ہے کیا میں انہیں کھالوں؟ نی اکرم نوٹیڈ کی نے فرمایا: تم کھالو۔

3245 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا يَحْسَ بُنُ وَاضِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ عَبُدِ الْكُويُمِ بُنِ بَنِي الْمُحَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بُنِ جَزَءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بُنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِنْتُكَ لِآسُالَكَ عَنْ آخِنَاشِ الْمُحَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بُنِ جَزْءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بَنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَهُ مَا تَفُولُ فِى الْاَرْنَبِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَيْمُ اللّٰهِ قَالَ لَهُ مُنْ حَرِّمُ وَلِهَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَيْمَا مَا لَهُ مُن كَوِمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَيْمُ مَا تَفُولُ فِى الْاَرْنَبِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَيْمُ مُن مَا لَمُ مُنْحَرِمُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نُيْمُتُ آنَهَا تَهُ مَى اللّٰهِ عَالَ لَهُ مُن كَوْمُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نُيْمُتُ آنَهَا تَلْمَى

### بَابِ الطَّافِيُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

یہ باب ہے کہ سمندر کے شکار میں سے جوم کر تیرنے لگے

3245- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّثُنَا مَالِكُ بَنُ آنَى حَدَّثَنِى صَفُوانُ بَنُ مُلَيَّم عَنْ سَعِيدِ بن سَلَمَةَ م

الل ابْنِ الْآذِرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ آبِى بُرْدَةً وَهُوَ مِنْ يَنِي عَبْدِ اللَّارِ حَلَّمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ال ابن الذي عَلَيْهِ وَمَلَمَ الْبَحُرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ قَالَ اَبُوْعَبُد اللَّهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْهِ وَمَلَامً الْبَعُوادِ اللهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْمَ عَنْ اللهِ بَلَغَيْمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَامً الْبُحُوادِ اللهُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ هنذًا نِصْفُ الْعِلْمِ لِآنَ الدُّنْيَا بَرُّ وَّبَحْرٌ فَقَدُ ٱلْمُتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَبَقِيَ الْبَرُّ

عد حسرت ابو ہریرو دانشنگیان کرنے بیل نی اکرم فائن استے ارشادفر مایا ہے: سمندر کا یانی پاک کرنے والا ہے اوراس کا مردارحلال ہے۔

سمندرے تو بی اکرم منافیز من سندر کے بارے مل مکم دے دیا ہے اور خطی باقی رہ کی ہے۔

- حَدَّثْنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِي حَدَّثْنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ آبِي الزُبَيْرِ عَنْ جَسابِسِ بُسِنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱلْقَى الْبَعُو ٱوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَابُ فِيْهِ.

 حضرت جابر بن عبدالله می بخیروایت کرتے بیں: تی اکرم می بینی ارشادفر مایا ہے: "دسمندرجے باہر پھینک دے یا جس چیزے پانی پیچے ہٹ جائے توتم اسے کھالو،اورجو چیزاس میں مرجائے اوراس ر تیرنے کے تواسے نہ کھاؤ"۔

## بَابِ الْغُرَابِ سرباب كوے كے بيان ميں ہے

3248- حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ جَمِيْلٍ حَذَّنَا شَرِيْكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُواةً عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ يَآكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ مَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ فَاسِفًا وَّاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيْبَاتِ حضرت عبدالله بن عمر فلا تجنافر مائے بیں : كواكون فض كماسكائے جبكه في اكرم مَالَيْنَ نے اس كانام فاس ركما ہے، الله تعالى كالتم إيه يا كيزه چيزون مين كيس بيس ب

3249-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُستحسَّد بْسِ آبِسَى بَسَكُم ِ الْمَصِّلِيْقِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةً وَّالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَّالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ آيُو كُلُ الْغُرَابُ قَالَ مَنْ يَاْكُلُهُ بَعُدَ قُولِ رَسُولِ

3815 الرجد الودا ودفي السنن الم الحديث 3815

**3248**. اس روایت کونش کرنے میں انام این ماجر منفرد ہیں۔

3248: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

اللهِ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَاصِقًا

تاسم سے دریافت کیا گیا: کیا کوا کھایا جاسکتا ہے ، انہوں نے دریافت کیا: اسے کون کھاسکتا ہے جبکہ نبی اکرم فات کیا اس قرار دیدیا ہے۔

ثرح

معنرت سائب (جومعنرت مشام ابن زمره کے از اوکر دہ غلام تضادرتا بھی ہیں) کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم معنرت ابوسعید فدری دمنی الله تعالی مندکے پاس ان کے محر مے، چنانچہ جب کہ ہم وہاں بیٹے ہوئے تنے اچا بک ہم نے ان (ابوسعید) کے تخت کے بیچ ایک مرسرا ہٹ تی ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا ، میں اس کو مارنے کے لئے جعینا ، گر حصرت ابوسعید رمنی اللہ تعالی عند نماز پڑھ مچکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ "کیاتم نے اس کمرے کودیکھا ہے؟ "میں ئے کہا کہ " ہاں! " بچر معزرت ابوسعید رمنی اللہ تعالی عندنے کہا کہ "اس کرے میں ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔حضرت ابوسعیدنے کہا کہ ہم سب لوگ (لینی وہ نوجوان بھی) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خندق میں سے ، (جس کا محاذ مدینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا) (روزانہ) دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے ( کھرجانے کی) اجازت ما تک لیا کرنا تھا ( کیونکہ دہن کی ممبت اس کواس پر مجبور کرتی تھی) چنانچہ (اجازت ملنے پر)وہ اپنے الل خانہ کے پاس چلا جاتا (اور رائت کھر بیں گزار کرمنے کے وقت پھر مجاہدین میں شامل ہوجاتا) ایک ون حسب معمول ،اس نے ر سول کریم ملی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی تو آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے (اس کواجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہ اسپیغ ہتھیا راسنے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بوقر بظرتم پرحملہ نہ کردیں ( بنوقر بظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جواس موقع بر تركيش كمه كا حليف بن كرمسلمانول كے خلاف جنگ بين شركيك تعااس نوجوان نے بتھيار ليے لئے اور (اپنے كمركو) روانه ہوكيا). جب وہ اپنے تھرکے سامنے پہنچاتو) کیا دیکتا ہے کہ اس کی بیوی ( تھرکے) دونوں دروازوں ( نیعیٰ اندراور باہر کے دروازے ) کے درمیان کھڑی ہے ، نو جوان نے عورت کو مارڈ النے کے لئے اس کی طرف نیز واٹھایا کیونکہ (بیدد کیے کرکہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے)اس کو بڑی غیرت آگی لیکن عورت نے (جمعی)اس ہے کہا کہ "اپنے نیزے کواینے پاس روک نواور ذرا کھر میں جا کر دیکھو كه كيا چيز ميرے باہر نكلنے كا سبب ہوئى ہے۔ " (يدين كر) و ونوجوان كھر بين داخل ہوا ، وہاں يكبار كى اس كى نظرايك برے سانپ بربرى جوبسر بركندني مارے براتھا۔

ر برائد المرائد المرسانب پرجمینا اوراس کو نیز و بس پرولیا پھراندرے نکل کر باہزا یا اور نیز ہے کو گھر کے محن میں گاڑ دیا ، سانپ نے ترب کرنو جوان پر جملے کیا ، پھر بیمعلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کوئ المراء سانپ یا نوجوان؟ (لیعنی وہ دونوں اس مانپ نے ترب کرنو جوان؟ (لیعنی وہ دونوں اس مانپ ساتھ مرے کہ یہ جس پید شرح ساتھ مرے کہ یہ جس پیلے کس کی موت واقع ہوئی)۔ حضرت ابوسعید دسنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ



کے بعد ہم رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرابیان کرے وفن کیا ے بعد بارس رسال اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہوہ اس نوجوان کو ہمارے لئے زندہ کردے۔ آن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا اینے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔

اور پھر فر مایا کہ۔ (مدینہ کے ان محمر ول میں "عوامر مینی جنات رہتے ہیں (جن میں مؤمن بھی ہیں اور کا فرمجی ) لہذا جب تم ان میں سے کسی کو (سانپ کی صورت میں ) دیکھوتو تنین باریا تنین دن اس پڑتی اختیار کرد بھرا کردہ چلا جائے تو نبہا در نہاس کو مار ڈالو كيونكه (ال صورت ميں يهي سمجما جائے كاكه) وه (جنات ميں كا) كافر ہے۔

بجرآ ب ملى الله عليه وسلم نه انصار ي فرمايا كه جاؤا بيخ سأتمى كي تنفين و تدفين كروبه "ايك روايت مين بدالغاظ بين كر آ ب صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔" مدینہ میں ( سیم ) جن ہیں ( اور ان میں وہ بھی ہیں ) جوسلمان ہو مجھے ہیں ان میں سے جب تم مسی کو (سانپ کی صورت میں) و یکھوتو تین دن اس کو تبیر دار کرو، پھر تین دن کے بعد بھی اگر دو د کھائی دیے تو اس کو مار ڈالو کہ دو شبيطان ہے۔ (مسلم معكنوة العماع: جلد چہارم: رقم الحديث، 56)

آ ب صلی الله علیه وسلم الله تعالی سے دعا سیجئے۔ "علاء نے لکھا ہے کہ محاب کی بیروش نہیں تھی کہ دواس طرح کی کوئی استدعا آ تخضرت ملی الله علیه وسلم سے کریں۔اس موقع پران لوگوں کا خیال بیتھا کہ نوجوان حقیقت میں مرائیں ہے بلکہ زہر کے اثر ہے بیہوش ہو گیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی استدعا کی تھی۔ "مغفرت طلب کرو۔ " اس ارشاد ہے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا مطلب میتھا کہ اس کوزندہ کرنے کی دعا کی درخواست کیوں کرتے ہو کیونکہ دہ تواجی راہ پر چل کرموت کی گود میں پہنچے گیا ہے جس کے حق میں زندگی کی دعا قطعا فائدہ مندنییں ہے،اب تو اس کے حق میں سب ہے مغید چیز یمی ہے کہ اللہ تعالی سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔ "اس پڑھی اختیار کرویا اس کوخبر دار کرو۔ " کا مطلب یہ ہے كدجب سانب نظرة ئے تواس سے كبوكرتو تنكى اور كھيرے ميں ہاب ندنكانا اگر پھر نظے كا تو ہم تھے پر تملدكريں كے اور تھوكومار والیں سے،آ سے تو جان۔ایک روایت میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بیمنقول ہے کہ مانپ کود کھے کریہ کہا جائے انشہدی بالعهد الذي اخذ عليكم سليمان بن داؤد عليماالسلام لا تاذونا ولا تظهروا لنا . "مِن تَصَوَال عُهد كُتُم ديّا بول جوحظرت ملیمان بن دا وُرعلیهاالسلام نے تجھے سے نیانھا کہ ہم کوایڈ اء نہ دے اور ہمارے سامنے مت آ۔ " "وہ شیطان ہے۔ " لینی خبردار کردینے کے بعد بھی وہ غائب ہواتو اس کا مطلب بیہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کا فرجن ہے بیر حقیقت میں مانب باور یا ابلیس کی ذریات میں سے ہاس صورت میں اس کوفورا مارڈ الناجا ہے۔اس کو "شیطان "اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آگا ہی کے بعد بھی نظروں سے عائب نہ ہوکراس نے اپنے آپ کومرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خواه وه جنات بس كابويا آ دميول مين كااوريا جانورول مين كااس كوشيطان كهاجا تا ہے۔

## باب الْهِرَةِ سيباب بلى كے بيان ميں ہے

3250 - حَدَّلَنَا الْمُحَسَيْنُ بَنُ مَهُدِى آنْبَآنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا عُمَوُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَهِي وَمُنُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ الْحُلِ الْهِرَّةِ وَتَمَنِهَا لَهِي وَمُنَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ الْحُلِ الْهِرَّةِ وَتَمَنِهَا لَهُ وَمُنَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ الْحُلِ الْهِرَّةِ وَتَمَنِهَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ الْحُلُ الْهِرَّةِ وَتَمَنِهَا وَمُن وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمُعَلِيهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَمُعَلِيهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ

بيكتاب كمانا كملانے كے بيان ميں ہے

## كهانا كطلان كي فضيلت والهميت كابيان

وَيُعْلِمِهُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا ١ الدور٥٠) ووالتدى محت مِن مسكين اوريتيم اورقيدي كوكمانا كملات بيل.

### ایثاری فضلیت میں احادیث کابیان

حط تابوسعید خدری (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (معلی الله علیہ واکرم) کے پاس ایک شخص نے بوجھانیا رسول الله (صلی الله علیہ واکد وسلم) کون سا صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ نے فر ہایا: تم اس وقت صدقہ کرو جہ تم شدرست ہواور جہ بین خود مال کی ضرورت ہواور تہ ہیں فقر کا خطرہ ہواور خوش حالی کی احمیہ ہواور صدقہ و سینے میں ای تا خرنہ کروجی کہ تندرست ہواور جہ ہیں خود مال کی ضرورت ہواور تہ ہیں فقر کا خطرہ ہواور خوش حالی کی احمیہ ہواور صدقہ و سینے میں ای تا خرنہ کروجی کہ تنہ ارک روح تمہارے حلقوم تک پہنچ جائے۔ (می ابناری رقم الدیث ۱۳۱۹)

الدهر: ٨حضرت على محتعلق نازل موئى ہے يا ايك انصارى كے متعلق؟

بر المراد المرا

نے اپنی بیوی ہے کہا: تہاری کیارائے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ، پس انہوں نے اس کو کھانا کھلایا، پحررسول اللہ اسلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم )! جمعے کھانا کھلائے، آپ نے فرمایا:

رصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ) کے پاس ایک قیدی گیا اور کہا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم )! جمعے کھانا کھلائے، آپ نے فرمایا:

اللہ کی تم اجمہیں کھلائے کے لیے میرے پاس بچھٹیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں، پھروہ قیدی اس انصاری کے پاس میا اور اس کی اور اس کے کہا: اس کو کھلانا کھلاؤ، ان میزول کو کھانا ہوا کہ ان میزول کو کھانا کھلاؤ، ان میزول کو کھانا کھلائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو کھانا کھلائے میں ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے اس انصاری کے متعلق ہے؟ بہت نازل فرمائی: وہ اللہ کی مجبت میں مسکین اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنہ والیان نے اس انصاری کے متعلق ہے؟ بیت نازل فرمائی: وہ اللہ کی مجبت میں مسکین اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنہ والیان نے اس انصاری کے متعلق ہے؟ بیت نازل فرمائی: وہ اللہ کی مجبت میں مسکین اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنہ والیان نے اس مامی میں اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنہ والیان نے اس مامی الرائے اللہ کی بیروٹ میں اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنے والیان نے اس مامی اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنے والیان نے اس مامی وار اور میتم اور قیدی کو کھانا کھلائے ہیں۔ (الدھنہ) (الکھنے والیان نے اس مامی وار اور کیا ہوں کیا ہوں کی میں والی کی اس میں والیان کے اس انسان کی میں والیان کے اس مامی وار کھیل کے اس میں کو کھیل کے اس میں کی میں کو کھیل کے اس میں کی کھیل کے اس میں کو کھیل کے اس میں کو کھیل کے اس میں کی کھیل کے اس میں کی کی کھیل کے اس کو کھیل کے اس کی کھیل کے اس کو کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کی کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس

علامه ابوعبدالتدفرطين نے بھي امام نخلبي سے اس روابيت كفل كيا ہے۔ (الجامع الاحكام الترة ن جروامن ١١١٥)

اس روایت کونقل کرنے کے بعد امام نقلبی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) ہے روایت کرتے ہیں - معزت حسن اور حصرت حسین (رمنی الله عنه) بیمار ہو گئے ، ان کے نانا سید محمد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اور حصرت ابو بكر اور حضرت عمر (رضی الله عند) ان کی عمیادت کے لیے محتے اور انہوں نے کہا: اے ابوالحن! کاش تم اپنے بچول کے لیے نذر مان لیتے اور جونڈ رپوری نہ کی جائے اس کی کوئی حقیقت ہے، تب حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے کہا: اگر میرے دونوں بیٹے تندرست ہو کئے تو میں انتد کاشکر اوا کرنے کے لیے تین ون کے روزے رکھول گا،حضرت علی خیبر کے یہودی شمعون کے پاس محے اور اس سے تین صاع (باره کلوگرام) جوقرض کیے،اس یہودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صاع جو کے وض مجھے سیدنا محمد (معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بیٹی سے پچھاون کے دھاگے بنوا کردے دوء آپ نے سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہ) سے مشورہ کیا ، انہوں نے اس کی موافقت کی، حضرت علی بازار سے جو کے آئے، حضرت فاطمہ نے وہ جو پیے، آٹا کوندھا اور پانچ روٹیاں پکائیں تا کہ بہ شمول رسول انڈ (صلی الله علیه وآله وسلم) ہرایک کے لیے ایک ایک روٹی ہوجائے ،حضرت علی (رضی الله عنه) نے نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور اپنے آگے کھانار کھا، اٹنے ہیں ایک مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا: اے ابل بیت محمر! السلام عبیم! میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، آپ جھے کھانا کھلائیں، اللہ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھانا کھلائے گا،حضرت علی نے فر مایا: اس کو کھانا کھلا دواورانہوں نے ایک دن اورایک رات پہنے کھائے بغیر گز ارااورسوا خالص پانی کے اور کسی چیز کو نٹاول نہیں کیا، دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے ایک صاع (حیار کلوگرام) گندم کو پیسااور آٹا گوندھ کراس کی رویاں پکائیں،حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے تی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ تماز پڑھی، گھر کھر آئے ،ان کے سامنے کھاتا رکھا گیا،اتنے میں ایک پیتم دروازے پرآ کر کھڑا ہوگیا اور کہا: اے اہل بیت محمہ!السلام علیکم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک بیتم ہول، میر ہے والدین شہید ہو گئے، آپ مجھے کھانا کھلائیں،اللّٰد آپ کو جنت کے دستر خوان ہے کھانا کھلائے گا، پھر حضرت علی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور وہ دن بھوکے گزارے،اور پانی کے سواکسی چیز کو تناول نہیں کیا، تیسرے دن حضرت فاطمہ (رضی اللّٰدعنه ) نے با تی ایک صاع جؤ کی بیسااور آٹا گوندھ کرروٹیاں پکائیں اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے نبی (صلی اللہ عدیہ وآلہ دسلم) کے ساتھ نماز پڑھی، پھرگھر آئے،ان کے سامنے کھانار کھا گیا،اتنے میں ایک قیدی آ کردروازے پر کھڑا ہو گیااور کہنے لگا:اے اہل بیت مجر!

المام المبيكم! آب بمين كرفيّاركرت بين اوركها ناتبين كهلات ، آب جمع كها نا كهلا تمين كيونك مين سيد نامحد (مسلى الله عليه وآلدوسلم) كا اس ا نیری ہوں، اللہ تعالی آب کو جنت کے دستر خوان ہے کھاٹا کھلائے گا، انہوں نے اس کو کھاٹا کھلا دیا، اور نیمن دن اور نیمن را تیس انہوں نیری ہوں، اللہ تعالی آب کو جنت کے دستر خوان ہے کھاٹا کھلائے گا، انہوں نے اس کو کھاٹا کھلا دیا، اور نیمن دن اور نیمن را تیس انہوں میں ہے۔ اور سوائے پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا، اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذر پوری کر بھے تھے، حضرت علی (رضی فے بھے، حضرت علی (رضی فے بھے مصرت علی (رضی اندعنه) نے اپنے دائیں ہاتھ سے معزت حسن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے معزت حسین (رمنی اللّٰدعنه) کو پکڑا ، اور رسول الله (صلی اندعلہ وآلہ وسلم) کے پاس محنے، بھوک کی شدت سے ان کے جسم بے عدد بلے ہو بچکے تتے ادر ان کے جسموں پر کمپکی طاری تھی، ب بی (ملی الله علیه وآله وسلم) نے ان کی حالت دیکھی تو فر مایا: اے ابوالحن! میتمهاری کیا حالت ہور بی ہے، میری بٹی فاطمہ ے ہاں چاو، و وسب ان کے پاس محے، و واس وقت محراب ش تھیں اور بھوک کی شدت ہے ان کا پید ان کی کرے چیا ہوا تھا اوران کی تعمیں اندرومنسی ہوئیں تھیں، جب نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے آئییں دیکھا تو فرمایا: اے القد مدوفر ما! مجھے کے اہل بیت تو بھوک ہے ہے حال ہور ہے ہیں، پھر حضرت جریل (علیہ السلام) آسان سے انزے اور کہا: اے محمد! آپ بیالی ! اللہ تعالی آپ واپ کے اہل ہیت کے متعلق خوش خبری دیتا ہے، آپ نے فرمایا: اے جبریل! ہم کیالیں؟ تو حضرت جبریل نے آپ کو میے آیت براها کیں: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔الایات (الدهر:۱۰-۸)

(الكثاف والبيان ج٠١٩٠ - ١٩٨ ملخصاً وداراحيا والتراث العربي، بيروت ٢٧٢٧هـ)

### حضرت علی کے مذکورا بٹاری روایت کوفل کرنے والے مفسرین

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے: علامہ ابوالحس علی بن الواحدی النیشا بوری التو فی ۶۸ م ھے: الوسیط ج م اهما . و وهما ، بيروت ، ١٥مم العسين بن مسعود البغوى الشافي المتعمى ١٦٥ هـ: معالم النزيل ج ٢٥م ا١٩١ ، بيروت ، ٣٢٠ اهـ علامه ابوالغرج عبدالرجمان بن على بن محمد الجوزي التنوني ٤٥ هـ: زادالمسير ج٨ص٣٣٣، بيروت، ٤٠٨١ هـ علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هـ: الجامع الإحكام القرآن جز ٢٩مس ١١٦\_١١١، بيروت، ١٥٦٥ هـ- امام فخر الدين تحم بن عمر رازي شافعي منوفی ۲۰۷ه : تغییر کبیرج ۱ اص ۲۷۹ بروت، ۱۸۱۵ ج

مشہور شیعه مغسر ابوجعفر محمد بن أحسن لاطوى الهتوفي ٢٠٦٠ ه لکھتے ہیں :عام اور خاص علماء نے بير كہا ہے كه بير آيات حضرت على (عليه السلام) اور فاطمه اورانحسن اورانحسين عليهم السلام كے متعلق نازل ہوئی ہیں كيونكه انہوں نے مسكين ، ينتم اور قيدي كوتين راتيس ا بينا نظار برتر جيح دي اورخود وهليهم السلام بحو كرب اوركھانے بينے كى كى چيز سے افظار نہيں كيا، تب التد تعالى نے ان كى بہت عمد ہ تعریف کی ادران کے متعلق میں ورت نازل کی اوران کے لیے بیوضلیت کافی ہے کہ قیامت تک ان کی عظمت میں اس سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور میر آیت اس بر دلیل ہے کہ بیسورت مدنی ہے۔ (النمایان ج ۱۰س) ۱۲۱ء داراحیا والزاث العربی میردت)

### محققین مفسرین کاحضرت علی کے اس ایثار کی روایت کومستر دکرنا

علامه ابوعبدالله محربن احمر ما کلی قرطبی متوفی ۲۷۸ ه لکھتے ہیں: جائل شخص بیٹیس جانتا کہاں شم کاایٹار کرناندموم ہے، کیونکہ اللہ

المراب الله تعالی آرکر تے ہیں اور کھا تا تیس کھا تے ، آپ جھے کھا تا کھا کی کیئے ہیں سیر تا تور (منلی انتدعلیہ و آلدو کم ) کا تھی ہوں ، الله تعالی آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھا تا کھا سے گا ، انہوں نے اس کو کھا تا کھا دیا ، اور تین دن اور تین را تیں انہوں نے کہ ہوں کھا یا ، اور موائے پائی کے اور کسی چیز کو تناول تیس کیا ، اور چوتھا دن آیا تو وہ آئی نذر پوری کر بھی تھے ، حضرت علی (رضی انتدعنہ) کے پائی ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑا اور با کیں ہاتھ سے حضرت حسین (رضی انتدعنہ) کو پکڑا ، اور دسول انتد (مملی انتدعلیہ آلدو ملم ) کے پائی گئے ، مجموک کی شدت سے ان کے جسم سے حدد بلے ہو بھی تھے اور ان کے جسموں پر کہی طاری تھی ، انتہاری کیا حالت ہور ہی ہے ، میری بٹی فاظمہ بنی (منی انتدعلیہ و آلدو ملم ) نے ان کی حالت ہور ہی ہے ، میری بٹی فاظمہ بنی (منی انتدعلیہ و آلدو ملم ) نے انہیں دیکھا تو فر ہایا: اے انتد مدو فر ہایا: اے انتد میں تھی ان کی کمرے چپا ہوا تھا ہیں ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگے کے اہل ہیں تا ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہ

(الكثف والبيان ج٠١م ١٠١ ٨٨ منضاً واراحيا والتراث العربي وبيروت ١٣٢٨]هـ)

### حضرت علی کے مذکورا بیاری روابیت کوفل کرنے والے مفسرین

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے: علامہ ابوالحس علی بن الواحدی النیشا پوری الہتو فی ۲۸ م ہے: الوسیط ج ۳ میں اس مروت، ۱۹۵۵ ہے۔ امام المحسین بن مسعود البغوی الشافی المحمی ۲۵ ہے: معالم النز ملی ج ۴۵ سا ۱۹۱۰ ہیروت ، ۱۹۳۰ ہے۔ علامہ ابوعبد الله محمد بن علامہ ابوالفرج عبد الرحمان بن علی بن محمد الجوزی النتو فی ۹۷ ہے: زاد المسیر ج ۴۵ سا ۱۹۳۳ ، بیروت ، ۲۰۱۷ ہے۔ علامہ ابوعبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۰۷ ہے: الجامع الاحکام القرآن جز ۲۶ س ۱۱۱ ہے۔ ۱۵ ، بیروت ، ۱۳۵۵ ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۷ ہے: آنسیر کبیرج ۱۹ س ۲۰۱۷ جے۔ بیروت ، ۱۳۵۵ ہے۔

مشہور شیعہ مفسر ابوجعفر محمد بن انسن لاطوی المتوفی ۱۲۰۰ ہولکھتے ہیں : عام اور خاص علاء نے بیر کہا ہے کہ بیآ یات حصرت علی (علیہ السلام) اور فاطمہ اور الحسین علیم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے مسکین ، میٹیم اور قیدی کو تین را تیں اپنے افطار برتر جے دی اور خود وہ علیم السلام بھو کے رہے اور کھانے پینے کی سی چیز سے افطار نہیں کیا ، تب اللہ تعالی نے ان کی بہت عمد ہتر ریف کی اور ان کے متعلق بیسورت نازل کی اور ان کے لیے بیفنلیت کافی ہے کہ قیامت تک ان کی عظمت میں اس سورت کی تاوت ہوتی رہے گی اور بیآ بیت اس بروئیل ہے کہ بیسورت مدنی ہے۔ (اتبیان جی اص ۱۲۱ ، دارادیا ، الرائات العربی، بیروت)

مخققین مفسرین کاحضرت علی کے اس ایٹار کی روایت کوستر دکرنا

علامه ابوعبدالته محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بين: جابل مخص نيبيس جانبا كهاس شم كاايثار كرنا فدموم ہے، كيونكه القد

تعالی نے فرمایا ہے۔

وَيَسْنَلُوْ نَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْ نَطْ قُلِ الْعَقْقَ (اللهره. ٢١٩)

لوگ آب سے سوال کرتے میں کد کمتنا خرج کریں ، آب کہے کہ جو (تمہاری ضرورت ہے) زیادہ ہو۔

یعنی جوتمباری اورتمبارے ابل وعیال کی ضرورت سے زائد ہواوراس کواللہ کی راہ میں خرج کرد۔

اور نبی ( مسلی الله علیه و آله وسلم ) سے تو اتر کے ساتھ بیر حدیث منقول ہے، حضرت ابو ہر میرہ ( رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول التد (صلی الله علیه وآله وسلم) نے قرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے۔

(میح ایخاری رقم الحدیث: ۲۶ ۲۴ اینن ثبائی رقم الحدیث: ۲۵۴۴)

حفنرت تُوبان (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ دسلم ) نے فرمایا: مرد جو پچھٹر ج کرتا ہے، اس میں افضل ویناروہ ہے جس کووہ اپنے عیال پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کوائند کی راہ میں اپنی سواری پرخرج کرتا ہے اور وہ دینارہے جس کواللہ کی راہ میں اسپنے اصحاب پرخرج کرتاہے۔

( مني مسلم رقم الحديث: ٩٩٣ بسنن رّندي رقم الحديث: ٩١٨١ بسنن ابن ماجدقم الحديث: ٧٠ ١٤ أبسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٩١٨٢) حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: ایک دینار کوتم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم اپنے غلام پرخرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم مسکین پرخرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم اپنے اہل پرخرچ کرتے ہو،ان میں سب سے زیادہ اجراس کا ہے جس کوتم اپنے اہل پرخرچ کرتے ہو۔

(ميح مسلم دقم الحديث: ١٩٩٥؛ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٩١٨٣)

حضرت عبدالله بن عمرو (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کدان کے پاک ان کا کارمخار (سیکرٹری) آیا، آپ نے بوجھا: کیاتم نے غلاموں کوان کی روزی دے دی ہے؟ اس نے کہا جہیں، آپ نے فرمایا جاؤ ان کوان کی روزی دو، رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآله وسلم) نے قرمایا: کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے میکافی ہے کہ جس کوروزی دینے کاوہ مالک ہے اس کوروزی نددے۔ (میحیمسلم رقم الحدیث: ۹۹۲)

حضرت جابر (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) نے فرمایا: (خرچ کرنے میں ) سب ہے بہلے اپنفس سے ابتداء کر داوراس پرصدقہ کرو، پھراگراس ہے کچھڑ جائے تواپنے اہل کودو، پھرا گراہل کودینے ہے کچھڑ جائے تواہینے رشتہ دار د ل کود و، پھرا گران کود ہینے ہے نے جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں بائیں جولوگ ہیں ان کودو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٤ ، سنن نسائي رقم الحديث ٢٥٣٧)

کیا کوئی صاحب عقل میر گمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ان احادیث اور ان احکام سے نا واقف تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پانچ اور چیوسال کے بچول کونٹین دن اور نٹین را تیں بھو کار کھا جتی کہ وہ بھوک کی شدت ہے ہے مال ہو گئے ان کی آ تکھیں اندر دھنس کئیں اور ان کے پیٹ ان کے کمرے چیک گئے جتیٰ کہرسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ان کا یہ حال و کھے کر روپڑے، چلومان لیا کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے اپنے نفس پر اس سائل کوتر جیح دی تو کیاان کے لیے بیرجا تز تھا کہ وہ اپی اہلیہ کو جی ای ایثار پر برا هیخته کرتے، چلو مان لیا کدان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی طری اپنے نفس پر اس سائل کو ترجی ہی اور سے کی روسی اللہ عنہ ) کی طری اپنے نفس پر اس سائل کو ترجی ہی حضرت علی (رضی اللہ عنہ ) کے لیے بیر جائز تھا کہ وہ اپنے جھوٹ چھوٹ چھوٹ چھوٹ بی کو بی تین دن اور تین را تیں بھو کا رہنے رہنے ، نیز حضرت علی (رضی اللہ عنہ ) کے لیے بیر کب ضرور کی تھا کہ وہ سائل کو پانچوں روٹیاں و ب دیے ، وہ سائل کو ایک روٹیاں وہ خود اور ایکے اہل وعیال کھاتے ، کوئی احمق اور جائل ہی ایسا کام کرسکتا ہے ، جو دل حق آگاہ ہیں وہ دعزت علی (رضی اللہ عنہ ) کے متعلق ایسے کام کا گلان نیس کرسکتے ، جھے معلوم ہوا ہے کہ پھوٹوگ قید خانوں میں ہیتھے ہوئے ایسی معاور بیٹی ڈرتے رہے ہیں اور جب باہر علماء کے پاس بیا حادیث پینچتی ہیں تو وہ ان کے مستر دکر دیتے ہیں اور ہر چیز کے لیے آفت اور سازش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

(الجامع الا دیام القرآن جروامی ۱۹۱۱ دار الفکر، بیروت ۱۳۵۱ ه) علامہ سید محمود آلوی حقیق میں ۱۲ دو گئی میں اس قصد پر تعصب کیا گیا ہے کہ بیده دیث موضوع اور من گھڑت ہے، جسیا کہ حکیم ترخی اور ابن جوزی نے ذکر کیا ہے، موضوع ہونے کے لفظی اور معنوی وائل خود اس حدیث میں موجود ہیں، پھراس حدیث کا تاضابہ ہے کہ بیسورت مدنی ہو کی حضرت فاطمہ سے شادی مدینہ میں ہوئی تھی اور وہیں حضرت حسن اور حضرت مسین (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے نتے حالا کنہ النجاس نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیسورت تھی ہوتی جمہور کا موقف ہے، یہ کہ بیسے کہ بید آیت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی، ان کی شان اور فضلیت کم نہیں ہوتی اور نہ بیلا نوم ہے کہ وہ ابرار ہیں واظم ہوں بلکہ اور مسلمانوں کی بنسبت وہ ابرار ہیں داخل ہوں بلکہ اور مسلمانوں کی بنسبت وہ ابرار ہیں بناؤ داخل ہیں، حضرت علی (رضی اللہ عنہ) تمام مسلمانوں کے مولی اور محبوب ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم) سے جسم کا گھڑا ہیں اور حسنین

كرىميين (رضى الله عنه) رسول الله (صلى الله عليه دآله وسلم) كى زوح اور ريحان (خوشى اورخوش بو) بيں اور جنت كے جوانوں كے

سردار ہیں اوروہ اپن نضلیت کے ثبوت میں اس من گھڑت روایت ہے مستغنی ہیں۔

(روح المعاني جز ٢٩٩٥ اعلا ٤٠٠ واراففكر، بيروت، ١٥١٧ اهـ)

وافظ ابن مجرعسقلانی نے کہا ہے کہ بیعدیث موضوع ہے، کلبی نے اس صدیث کواز ابوصالے از حضرت ابن عباس روایت کیا ہے اور امام نقلبی نے اس کواپن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (افکاف الناف فی تخریج) اعادیث الکشاف جسم ۲۵۰) اور امام ابن جوزی نے کھا ہے: بیصدیث ان اعادیث میں سے ہے نے کھا ہے: بیصدیث ان اعادیث میں سے ہے جن کو تحقین کے قلوب مستر دکر دیتے ہیں، اس حدیث میں اس طرح ملم کاری کی گئی ہے اور اس کواریا مزین اور براائر بنایا گیا ہے کہ جائی آدی یہ تما کہ دیا تا کہ ایسا کام کرنے والا قابل فدمت ہے۔

(نواروة لرمول ج اص ١٥٥ ١٣٠١)

الدھر. ٨صرف حضرت علی (رمنی اللہ عنہ) کے متعلق نازل نہیں ہو کی بلکہ اس کاتعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے ہر چند کے بعض مفسرین نے اس روایت کواپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، کیکن ان میں سے حققین نے یہ کھا ہے کہ اس آیت کو حضرت علی (رمنی الله عنه ) کے ساتھ مخصوص کرناتی نیس ہے ، بلکہ بیآ بہت تمام ایرار اور نیک کام کرنے والوں کے لیے عام ہے اور اس آیت کی بشارت میں تمام موشین واقل ہیں اور حضرت علی (رمنی الله عنه ) بھی ان ہیں شامل ہیں۔

امام فتر الدین محر بن عمر رازی متونی ۲۰۱ کلمت بین بختفین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مورت کے تروئ میں فرمایا تھا: اللہ تعالی نے تلق کو استحان اور آنہ باتش کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ تعالی نے فرمایا: اس نے سب کو ہدایت دی ہے اور ان کے اعذار اور شبہات کو ذاکل فرما دیا ہے، پھر مخلوق کی دونشمیں بن تکئیں، ایک گروہ شاکر بین کا ہے اور ایک گروہ کا فرین کا ہے، پھر کا فرد ل کے لیے عذاب کی دعید کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد شاکر بین کے لیے دعدہ کا ذکر فرمایا، پس فرمایا: ان الآنہ و از یک ہوئون (الدم نه) بے منک نیکو کار مشروب کے جام بیش کے میہ جن کا صیف ہے جو تمام شکر گزارون اور نیکو کارول کو شامل ہے اور ایس عام آیت کی ایک مخص کے ساتھ تخصیص کرنا میں تمام اطاعت کرنے مخص کے ساتھ تخصیص کرنا میں تمام اطاعت کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے حال کا بیان ہے، پس آگر ہم اس آیت کو کس ایک شخص کے ساتھ تخصوص کردیں تو اس سورت کا نظام خراب ہو جائے گا، اور اس کی ترتیب فاسد ہو جائے گا۔

دوسری وجدیہ ہے کہ ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں ، سوفر مایا:
اِنَّ الْاَبْرَازَ يَشْرَبُونَ (الدهر:٥) نيكوكار مشروب كے جام پئيں گے۔
يُو فُونَ بِالنَّذَرِ وَيَهَ عَافُونَ يَوْهًا (الدهر:٤) وہ نذر بوری كرتے ہیں اور قیامت كے دن سے ڈرتے ہیں۔
وَ يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَا وَيَتِيْمًا وَآسِيْرًا . (الدهر:٨)
وہ اللہ كى محبت ميں مسكين اور يتم اور قيدى كو كھانا كھلاتے ہیں۔

اس طرح اس کے بعد بشارتوں کی تمام آیات بھی جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں، اور ان آیات کے عموم میں حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے دخول کا انکارٹیس ہے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے اخروی انعام کی تمام بشارتوں میں داخل ہیں، جسیما کہ ان آیات کے عموم میں دوستے متقی صحابہ اور تا بعین اور بعد کے نیک مسلمان داخل ہیں، سواب اس آیت کو حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ بیس ہے۔ (تغییر کبیری مامی سے مدارا حیاء التراث، العربی میروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ الوعبد اللہ محر بن احمہ مالئی قرطبی متوفی ۱۹۸ ھ کھتے ہیں : سے کہ بیر آیت تمام ابرار (نیکوکاروں) کے متعلق نازل موٹی ہے ، اور ہراس شخص کے متعلق بھی بیری ہوئی ہے ، اور ہراس شخص کے متعلق بس نے کوئی نیک کام کیا ، سوبیا آیت تمام موثین کے لیے عام ہے ، اور نقاش بغلبی ، قشیری اور متعدد مفسرین نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ، حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہ) اور ان کی بائدی فضہ کے قصہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے ، جوضح ہے نہ ثابت ہے ، جس کولیٹ نے از مجاہد از حضرت این عباس ، الدھر : کے تفسیر میں روایت کیا ہے۔

(جائع الاحكام القرآن جروم ١١١٠ دار الفكر، بيروت، ١٥١٥ هـ)

علامہ اساعیل حقی حنفی متو فی سے ۱۱۳ ھاس تصہ کونٹل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :اس قصہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس آیت میں برار سے مراد فقط اہل بیت ہوں کیونکہ خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا اس آیت میں سلمان ہی دافل ہیں جو مسکین ، پیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلائیں اور یہ قعرراوی کے ضعیف کی وجہ ہے مسلمی دوسر یہ ہی درمیان مشہور ہے اوران کی کتابول بیل کھا ہوا ہے ، بھی تر فمری رحمہ اللہ نے کہا: یہ قصد من گھڑ سے ، اس کو جابل احمق میں ہوئی بیان ہیں کرسکتا ، ابن جوزی نے اس کا موضوعات بھی ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ، بنزاس تصدی بنا و پر لازم آ سے گا کہ یہ سورت مدنی ہو حالا تکہ جمہور کے نزویک یہ سورت کی ہے ، اور حصر سے بنی (منی اللہ عند) کا فکاح جنگ احد کے بعد مدینہ میں ہوا تھا۔

(روح البیان جواس،۳۱۸ داراحیا والعربی، بیردت،۳۲۱ه) الدهر: ۸ میں علی حب کی تعمیر کے مرجع میں دو قول میں: لین اللہ کی محبت میں کھانا کھانا یا اپنے نفس کی خواہش کے باوجود کھانا

اس آیت بیں فرمایا ہے: علی حبراس کی دوتفسیریں ہیں، ایک یہ کہ حبر کی خمیرانڈ تعالی کی طرف راجع ہے، نفیل بن عیاض نے کہا: دواللہ ہے مجت کی وجہ ہے سکین، بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں،الدارنی نے بھی اس آیت کی بہی تفسیر کی ہے۔ دوسری تفسیر رہے ہے کہ حبہ کی خمیر طعام کی طرف راجع ہے بینی اس کے باوجود کہ اس شخص کو طعام کی خواہش ہوا وراسے کھانے کی ضرورت ہو، پھر بھی وہ سکین، بیتیم اور قیدی کی ضرورت کواپنی محبت اور خواہش پرتر جے دے اورایٹارکر ہے، جبیسا کہ ان آیات ہیں

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبِلَى وَالْيَتَمَلَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ (البَرِه: 22)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ جَنْى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ (آل مران: ٩٢)

تم اس وتت تك يَكَى كو حاصل نهيس كرسكتے جب تك كدا في پنديده چيز وال ميں سے خرج ندكرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان كی تحسین فرمائی ہے جوا بھاركرتے ہیں اور اسپے اوپر دوسروں كوتر نيے دیے ہیں ،سوفر مایا: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُيسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر:٩)

اوروه اپ او پردوسرول کوتر نے دیے بیل خواه ال کوخود بھی شدیدخواہش ہو۔

ایے پر دوسروں کوتر نیے دیے گی آیات اور احادیث کاممل اور ایٹار کامعیار

ان آیات کابیمطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے، کپڑے، دواؤں کے لیے پھے ندر کھے اور ندا پنے مال باب اور اہل و اعلی اعیال کے لیے پھے ندر کھے اور دوائل و اس باب اور اہل و حیال فاقوں اعیال کے لیے پھی در کھے اور دومرے ضرورت مندول میں اپنا مال تقسیم کرتا بھرخواہ وہ خود، اس کے مال باب اور اہل و حیال فاقوں سے مرتے رہیں کیونکہ بیضروری ہے کہ ایک موضوع پرقر آن مجید اور احادیث کی تمام تصریحات کوسا منے رکھے کرکوئی تھم نکالا جاتا

ب ال آیات س ای پندیده چزون کومدقد کرنے کی تضلیت ہادرایار کابیان ہے الیکن دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وَیَسْنَلُوْ لَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْ لَطَ قُلِ الْعَفُو (البقرہ:۱۱۹)

اوگ آب سے سوال کرتے میں کہ کتا خرج کریں؟ آب کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

ای طرح رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کاارشاد ہے: سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتداء کرواوراس پرصد قد کرو، جمر اگر اس سے پچھ نئے جائے تو اپنے اہل کو دو، چھرانال کو دیئے ہے تھ نئے جائے تو اپ رشتہ داروں کو دو، پھراگر ان کو دیئے سے نئے جائے تو تہارے سامنے اور دائیس بائیس جولوگ ہیں ان کو دو۔ (مجم مسلم قم الحدیث: عام بنین نسائی تم الحدیث ۲۵۳۱)

اس کے الدھر : کامحمل ہی ہے کہ اپنی ، اپنے مال باپ کی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات سے جو مال زائد ہو یا جوطعام زائد ہواور تہہیں اس مال اور طعام کی شدید خوا ہش بھی ہوتو تم اس میں سے سکین ، یتیم اور قیدی کو کھلاؤ ، اس کی مزید دضاحت اس صدیم ہوتی ہے۔

حفرت انس (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں: جب به آیت نازل ہو کی: آئن تَسَالُو ۱ الْبِرَّ حَنّی تُنْفِقُوْا مِمّا تُحِبُوْنَ (ال عموان: ۹۶) تم اس ونت تک نیکی کوحاصل نیس کر سکتے جب تک کرا پی پندیدہ چیزوں میں سے خرج ند کرو۔

تو حضرت ابوطلی (منی الله عنه ) سے رسول الله (صلی الله علیه وا له وسلم ) سے کہا: الله تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے: کست نوحق منی الله علی الله علیہ وا کہ میں الله علیہ وا کہ حیثی کے ذخیرہ ہونے کی تو قع کرتا ہوں ، یا رسول الله (صلی الله علیہ وا کہ وسلم )! آ ب اس باغ کو جہاں چاہیں خرچ کریں ، آ ب نے فرمایا: رہنے دو، یہ فع آ ور مال ہے ، یہ فع آ ور مال ہے (دوبارہ فرمایا) تم نے اس کے متعلق جو کہا جو وہ میں نے سن لیا اور میرامشورہ ہے کہ تم اس کواسیے قرابت واروں میں تقسیم کردو، پیر حضرت ابوطلی نے اس باغ کواسی قرابت واروں میں تقسیم کردو، پیر حضرت ابوطلی نے اس باغ کواسی قرابت واروں میں تقسیم کردو، پیر حضرت ابوطلی نے اس باغ کواسی قرابت واروں میں اور ایسی اور اور قرآ الدید: ۱۲۸۹ اس الدید: ۱۲۸۹ الله الی رقم الحدیث ۱۲۹۱ میں الله علیہ دور آن الحدیث ۱۲۹۱ میں اور الی کرنی للنہ الی رقم الحدیث ۱۲۹۱ میں اور الدید نام ۱۲۰۰ الله الی رقم الحدیث ۱۲۰۱ میں اور الدید نام ۱۲۰۰ الله الی رقم الحدیث ۱۲۰۱ میں اور الدید نام ۱۲۰۰ الله الدیث ۱۲۰۱ میں اور الله میں اور الله الی رقم الحدیث ۱۲۰۱ میں اور الله میں اور الله میں اور الله میں اور الله مین اور

# مسكين اوريتيم كے معنی كابيان

اس آیت میں سکین کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: جوخود کمانے پر قادر نہ ہو، ایک قول ہیہ ہے کہ جس سکے پیا بالکل مال نہ ہووہ مسکین ہے، قرآن مجید میں ہے۔

أَوْ الطَّعْلَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَنِيْهًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتُرَبَةٍ . (الإربهاره) يا بهوك والله دن كهانا كلايا-كسي رشته داريتيم كو-ياكسي خاك پر برِّك بوئي مسكين كو

اوراس آیت میں میتیم کالفظ ہے، یتیم اس بچہ کو کہتے جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو، ہروہ چیز جو مکتا اور منفر دہو، اس کو بھی یتیم کہتے ہیں، جوموتی سپی میں اکیلا ہواس کو دریتیم کہتے ہیں۔ (المغردات جہم ۱۵۵) امام رازی نے کہا: جواپی کم عمری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہواور اس کا کمانے والافوت ہو چکا ہو، اس کو پیتیم کہتے ہیں۔

الم ما دو ( المدير ) ا برے معنی ادر معیداق میں مغسرین کے متعدوا توال اور مسلمان قیدیوں اور مشرک قیدیوں کو کھانا کھلانے اور ان برصد قیہ ابرے معنی

م - من اسر (قیدی) کالفظ ہے، اس کے معنی اور مصداق میں متعدد اقوال ہیں: اور اس آیت میں اسیر (قیدی) کالفظ ہے، اس کے معنی اور مصداق میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حفرت ابن عباس (رمنی الله عنه ) بهسن بعمر کی اور قباد و نے کہا: اسپر مشرکین میں سے بوتا ہے، روایت ہے کہ نبی (صلی الله المراق المراق المراق المراق كي حفاظت كى جائے اوران كے حق كو قائم ركھا جائے كيونكه اس وقت تك ان كو كھا نا الله عبدا آلہ والم المات كلاناداب ہے، تی كدامام ان كے متعلق بيد فيصلد كرے كدان كولل كيا جائے گا اور ان سے فدريہ لے كر ان كوآ زاد كر ديا جائے گايا ان کوغلام بنایا جائے گا اور میر میں مسکما ہے کہ وہ قیدی کا فر ہو یامسلمان ہو، کیونکہ جنب اس کے تفریحے باوجوداس کو کھانا کھلانا واجب عنواكرده مسلمان موكا توبيطريق اولى اس كوكها نا كلما نا واجب بهوگا\_اگريدكها جائے كه جب اس توثل كرنا واجب بهوگا تو اس كوكها نا م الا كون واجب موكا؟ اس كاجواب يد ب كدايك حال مين اس كولل كرنے كا دجوب، دوسر مے حال مين اس كو كھانا كھلانے كے و بوب کے منافی نہیں ہے اور میدوا جب نہیں ہے کہ جب اس کوایک وجہ سے سز اد کی جائے تو اس کو دوسری وجہ ہے بھی سز اد کی جائے ، بی دجہ ہے کہ جس پر نصاص لازم ہواوراس پر آل ہے کم سزابھی ہوتو اس کوتل سے کم سزادینا مستحسن ہیں ہے، پھر سیوال ہے بی دجہ ہے کہ جس پر نصاص لازم ہواوراس پر آل ہے کم سزابھی ہوتو اس کوتل سے کم سزادینا مستحسن ہیں ہے، پھر سیوال ہے كرنېدى كوكھانا كھلاناكس پرواجب ہے؟ توجم كہتے ہيں كەسربرا ومملكت پرواجب ہے كداس كوكھانا كھلائے اورا كروہ ندكھلائے تو پھر ہم عام مسلمانوں پرواجب نے کداس کو کھانا کھلائیں۔

(۲) السدى نے كہا: اسير سے مرادغلام ہے۔

(٣) اسير سے مرادمقروض ہے كيونكه ني (صلى الله عليه وآله وسلم) في فرمايا: تمهارا مقروض تمهارا قيدى ہے، سوتم اپنے مقروض کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ (الکشاف جمام ۲۲۹)

(۱۷) اسپر ہے مراد وہ مسلمان ہے جس کو تسی جرم کی وجہ ہے قید میں رکھا گیا ہو، بیرمجامد، عطاء اور سعید بن جبیر کا قول ہے، معزت ابوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی روایت کی ہے۔

(۵)اسیرے مراد بیوی ہے کیونکہ وہ بھی خاوند کی قید میں ہوتی ہے، نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:عورتول کے معالمه من القديدة و ميونكه و وتمهاري مدوكار جير \_ (مشكل لا عارج موس ٢١١، سنورتر فري الحديث: ١٢٧٣)

قفال نے کہا ہے۔ کہ اسیر کالفظ ان تمام معانی کا تحمل ہے کیونکہ اسیر کامعنی ہے بھی کوتسمہ کے ساتھ باندھنا اور اسیر کو بند کرنے کے لیے تیمہ کے ساتھ ہاندھا جاتا ہے، پھراسپر کوقیدی کے عنی میں استعمال کیا جانے لگا، خاد اس کو ہاندھ دیا جائے اور نہ اور ال كارجوع اس كي طرف بوكميا ، جس كو بندكيا كيا بهواور قيد بيل ركها كيا بهو- (تغيير كيرين ١٥٠ مه ١٥١ مه ١٥١ ما العربي بروت ١٥١٠ه ه

ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى اا **9 ه** لكھتے ہيں:

ا مام بہتی نے شعب الایمان میں اسپر کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے عہد میں قیدی م صرف شركين موتے تھے۔

الم سعيد بن منعور والمام ابن شهداور المام ابن مردويد في صن العمرى عندروايت كيا هيك جس ونت بدأ بهت نازل بول وال وقت تیدی مرف شرکین نتے۔ (مصنف این الی شبراتم الحدیث: ۱۰۹۸ ادار الکتب العلمیہ ، بیروت ۱۲۱۳ اس پدی مرف سرین ہے۔ را است کی تغییر میں روایت کیا ہے، اللہ تعالی نے قید بول کے ماتھ نیک سلوک کرسے کا عمر بال ے اور اس وقت قیدی مشرکین تنے اپن اللہ کا قتم اِتمہارے مسلمان بھائی کاتم پر حق اور اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ ران وست سیدن سرید این این جرائے سے روایت کیا ہے کہ نی (صلی انقد علیہ وآلہ وسلم) مسلمان کوتر دیم الم المارين ا معاء . بهآیت ان کے متعلق تازل ہوئی اور نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) ان کی اصلاح کرنے کا تھم دسیتے ہتھے۔ ہے۔ اماعبد بن حمید نے عرمہ سے اسر کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ عرب منداور دیگر علاقوں سے جن کو گرفتار کریں جم پرلازم ہے کہتم ان کو کھلا و اور بلا و حتی کہتم ان کولل کردویاان سے فدیہ لے کران کو آزاد کردو۔

ا مام ابوشیبہ نے ابورزین سے روایت کیا ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا ، ان کے پاس سے پچومشرکین قیدی گزرے انہوں نے بیجے ان پرصد قد کرنے کا حکم دیا اور پھراس آیت کو تلادت کیا۔

(معنف ابن اليشبرقم الحديث: ٢٠٠١ و ارالكتب العنميه ، بحروت ، ١٩٦١ و) المام اسن شيب في معيد بن جبيراورعطاء معروات كيا بكرية بيت الل اغيره كمتعلق نازل بوئى ب (مصنف ابن انی شیبه: ۵۰۲۰ ۱۰ الدراکمیورج ۸ص۳۳ ۳۳۳ ، داراحیاءالتراث ،العربی، بیروت، ۲۲۱۱ه

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى مسيد الماس آيت كي تغيير بيل لكهة بيل: أيك قول بيه بكه خواه كوئى بهي اسير بو، كيونكه حسن بعري سے روایت ہے کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس کوئی اسیر لا یا جاتا تو آب اس کوئی مسلمان کے سپر دکر دیتے اور فرماتے: ایس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کے پاس وہ قیدی دویا تنین دن رہتا تو وہ اس کواپینفس پر ترجیح دیتا، تر دہ نے کہا: ان دونوں قيدى مشرك موتاتها توتمبارامسلمان بهائى اسكاز ياده متحق بيكتم اسكوكهانا كملاؤ

ا مام ابن عسا کرنے مجاہدے دوایت ہے کہ جب نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے بدر میں قدیوں کو گرفتار کیا تو سات مهاجرین نے ان قیدیوں پرخرج کیا: حصرت ابو بکر، حصرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمان، حضرت سعد، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ،انصار نے کہا: ہم نے ان مشرکین کوانٹد کی رضااور رسول انٹد (صلی انٹد علیہ وآلہ وسلم) کی رضائے لیے آل کیا ہے اورتم ان پرخری کر کے ان کی مدد کرد ہے ہو، تب اللہ تعالی نے ان مہاجرین کے متعلق ۱۹ یات نازل کیں، ان الا براریشر بون ے لے کہا عینا فیھائسمی سلسبلا تک اوران آیات میں بیدلیل ہے کہ قیدی خواہ مشرک ہوں ان کو کھا تا کھلا نامسخس ہے اوراس میں

بہلی حدیث (حضور قیدی کوکسی مسلمان کے حوالے کردیتے تھے) حافظ ابن حجرنے اس کے متعلق کہا ہے کہ کسی قابل ذکر محدث نے اس کی روایت نبیس کیا اور این العراقی نے کہا: میں اس سے واقف نیس ہوں ، اور دوسری حدیث کوا، م ابن عسا کر کے سوا اور کی نے روایت نیس کیااور جھےاس کی صحت پراعمار نیس ہےاوراس کا تقاضاہے کہ بیآیات مدینہ ہوں اور تم کومعلوم ہو چکاہے کہ اس میں اختلاف ہے۔

بان عامة العلما م کن دیر دارالاسلام می گفار کے ساتھ تیک سلوک کرنا جائز ہادران پرصدة ت واجب کوسرف تبین کیا جائے گا ، این جیرا ورعطاء نے کہا ہے کہ اس ایرے مرادوہ ہے جوائل قبلہ ہے ہو، علامہ طبی نے کہا: اس تول کا محمل ہے ہے کہ جب دارالحرب میں کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہوتو اس کو کھانا کھلا نامتحس ہے، اورا کی تیہ ہے کہ اس اسیرے مرادوہ مسلمان ہے و دارالحرب میں کفار کی قید میں ہواور اس کو آزاد کرانے کے لیے فدید کی خرورت ہو، اوروہ فدید کو طلب کرنے کے لیے نکے جی النات و اورالحرب میں کفار کی قید میں ہواور اس کو آزاد کرانے کے لیے فدید کی خرورت ہو، اوراس میں بدد کیل ہے کے مسلمان قید یوں کو فی جائز اہن جبر اور عطاء سے قبل کیا ہے کہ اس اسیر ہے وہ مراد ہے جوائل قبلہ ہے ہو، اوراس میں بدد کیل ہے کہ مسلمان قید یوں کو معانا کھلا نامتحسن ہے اوراس پر بدا عشراض ہے کہ جو مسلمان مال دار ہواور اس پر کسی کا قرض ہوجس کوادا کرنے پر وہ قادر ہواور وہ عناد آخرض ادائہ کرتا ہو یا کسی اور نفسیاتی غرض ہے اوراس وجہ سے اس کوقید کرلیا گیا ہوتو اس کو کھانا کھلا نامتحسن نہیں ہے، حصرت ابی معید ضدری (رضی اللہ عنہ ) نے کہا: اس اسیر سے مراد غلام ہے کونکہ وہ کئی بارا قیدی ہے، اس لیے اس آیت میں اسیر سے مراد میں مسلم کی موسکن ہے۔ (روح العائی بر 4 میں ۱۸ میر دے مراد غراجی ہوئی جو کہ کی تید میں ہوتا ہے اور وہ اپنی اسیر سے مراد مراد کی میر میں اللہ کی قید میں ہوتا ہے اور اس آیت میں اسیر سے مراد مراد کی ہوسکنا ہے۔ (روح العائی بر 4 میں ۱۸ میں ۱۸ میں 18 میں موسکن ہے۔ (روح العائی بر 4 میں 18 میں

# بَابِ اِطْعَامِ الطَّعَامِ

بیرباب کھاٹا کھلانے کے بیان میں ہے

حد حفرت عبدالله بن سلام بن في الرسة بيل: جب ني اكرم تن في الدين الدين الدين و لوك جلدى البه تن في الرسم تن في الرسم تن في الرسم الله الله كرسول تن في الرسم الله الله كرسول تن في الرسم الله الله كرسول تن في الله كرسول الله تن الله تن

معن به من الله من الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله على عدد الله عليه والله على عُمَر كانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُسُوالسُكُومُ وَسَلَّمُ فَالَ الْمُسُوالسُكُومُ

 حضرت عبدالله بن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله عن الرم المنتخفي كان قرمان المل كرت بين: "ملام پھيلاؤ، كمانا كھلاؤاور بمانى بمائى بن جاؤجىيا كەللەتغانى ئىمىدى كىم دىا ہے"۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَسَدُو اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُعْلِمُ

و حصرت عبدالقد بن مرو الدنت فيراك كرتے ميں: ايك فنص نے نبي اكرم من فيزا سے موال كيا اس نے عرض كى: يارمول الله ( المين الميلام ( كى كون كى عادت ) بهتر ب- نبى اكرم مناتيخ في ارشاد فرمايا: يدكرتم كها ما كلاؤادر جس سائم والغف بوادر جس سے والنف شیس ہواسے ساام کرو۔

# بَابِ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْاثْنَيْنِ میرباب ایک آدمی کے کھانے کا دو کے لیے کافی ہونے میں ہے

3254- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللهِ الرَّفِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْاَسَدِى آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ آنْبَانَا ابُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَسابِسِ بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْآرْبَعَةِ يَكُفِي النَّمَانِيَةَ

و و حفرت جابر بن عبدالله في نا روايت كرتي بن اكرم فالتي الرام المادفر وايت "اكك تخف كا كخانا دوآ دميول كے ليے كافى بوتا باور دوكا كھانا 4 كے ليے كافى بوتا باور 4 كا كھانا آتھ كے ليے

3255- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْمِني حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

3252 اس روايت وال كرية من المام ابن اجمنزويي-

النبي النبي ري في " التي " رقم الحديث 12 ورقم الحديث: 21 أورقم الحديث: 6216 الترجيم في " التي " رقم الحديث 159 أخرجه الوداؤد في " المن رقم

الحديث 5194 أقرح التسائي في ألستن أرقم الحديث 5115

3254 وخرجه مسلم في "التيح " تيم والتديث 5336

3255 میں رویت کوئی کرنے میں عام این ماج دمنفرو ہیں۔

دِبْنَادٍ فَهُ رَمَانُ اللهِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ وَبُنَادٍ فَهُ رَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ تُعَلِيدُ وَاللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

ه و حضرت عمر بن خطاب ولا تأثیر وایت کرتے ہیں: نی اکرم خلافی آئے ارشاد فرمایا ہے: "ایک آدی کا کھانا وو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے آیا جار کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جارآ دمیوں کا کھانا پانچ یا چھے کے لیے کافی ہوتا ہے"۔

بَابِ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ

م يهاب م كمون ايك أنت من كما تاج ادركافرسات أنتول من كما تاج

3258 - حَدَّثَنَا البُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا صَدَّقَ البُوبَ عَنْ البِي صَدْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِنْ اَبِي حَنْ اَبِي حَنْ اَبِي حَنْ اَبِي حَنْ اَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةٍ إَمْعَاءٍ

• حضرت ابو ہر یرہ دانشن روایت کرتے ہیں: بی اکرم مناتی ارشادفر مایا ہے:

"مؤمن الك أنت عن كما تاب اوركافر 7 أنول عن كما تاب "

3257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَا كُلُّ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ

• حضرت عبدالله بن عمر في المن الرم الأفيام كارفر مان التل كرت بين:

"كافر7 آنول ش كما تا بادرمؤمن ايك آنت ش كما تابي"

3258 - حَدَّنَا اَبُوْكُرَبْ حَدَّنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ بُريْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِي بُرُدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُوْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءِ حَدِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ اللّهِ عَلَى سَبْعَةِ الْمُعَاءِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الل

"مؤمن ایک آنت می کما تا ہے اور کافرسات آنوں میں کما تاہے"۔

3256 اخرجه بخارى في "التيح " رقم الحديث 336

3257. افرجسلم في "التي "رقم الحديث: **3341** 

3258 افرجسلم ف" التي "رقم الحديث 5345 افرج الرفرى ف" الجامع" رقم الحديث 15815

ترن حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ ایک مخص تھا، جو (پہلے تو) بہت زیادہ کھا، کرتا تھا، مگر جب ملمان بوز حضرت ابو ہر پرور ن سدس سے سامنے اس کاذکر کیا گیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "حقیقت میں اور آو معاے نوایک آنت بیل کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں بیل کھا تا ہے (بناری) اور مسلم نے اس روایت کو دعرت ابوموی اور دعرت ابوموی اور دعرت ابوموی اور دعرت موسی الله عنما نظر کیا ہے جس میں (بیواقعہ فدکورنیس ہے بلکہ)محض آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کاارشاد فدکور ہے کیکن نقاع

ر سے بیں بین ہے کہ (ایک دن) رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ایک مہمان آیا جو کا فرتھا ،رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری دو ہے کا تھم دیا ، بکری دو ہی گئی اور اس کا فرنے اس دودھ کو پی لیا ، پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے دوسمری بکری دو بی گئی ، و ہ اس دودھ کو بھی ٹی گیا، پھر جب مبع ہوئی تو دہ مسلمان ہو گیا ، رسول کر بم سلم اللہ علیہ وسلم نے (اس دقت مجى )اس كے لئے ايك برى دو بينے كا حكم ديا۔ برى دوى مئى اوراس نے اس كا دورھ بى ليا بھر آپ صلى الله عليه وسلم نے دوسرى بری دوستے کا تھم دیا ( بحری دون کئی) لیکن (اب) وہ اس کا پورا دودھ نہ ٹی سکا ،رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا۔ "مؤمن ا يك آنت مين مين بيتاب اور كافرسات آنول مين - (مفكزة المماع جلد چبارم: رقم الحديث، 112)

كها جاتا ہے كدانسان كے پيٹ بيس آئتيں ہوتى بيں كين اس مقطع نظر يهان ايك آئت اور سات آئت سے مراد قلب حرص اور کٹر ت حرص ہے۔ جس کا مطلب سیہ ہے کہ سلمان کھانے پینے میں کم حرص رکھتا ہے اور کا فرزید وحرص رکھتا ہے اور یہ بأت اکثر واغلب کے اعتبار سے ہے یا اس مخصوص مختص کی حالت بیان کرنامراد ہے، جس کاردایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا بلیکن جب کا فرتھا تو زیادہ کھاتا، یا کاٹل الا بیان مؤمن مراد ہے، کہوہ ذکر الہی کی برکت اور نور ومعرفت ایمان کے سبب ہمدونت سیرر ہتا ہے کہ اس کو نہ کھائے چنے کی حرص ہوتی ہے اور نہ کھانے چنے کے اہتمام کی طرف دغبت ،اس کے برنکس کا فرکا حال دومرا ہوتا ہے! درحقیت اس حدیث میں بیتنبیہ ہے کہ مؤمن کی شان کا نقاضا بیہ ہے کہ وہ صبر وقناعت کولا زم جانے ، زہرو ر پاضت کی راه کواختیار کرے،خوردونوش کی اس صدیرا کتفا کرے جوزندگی کی بقاءکے لئے ضروری ہواورمعدے کوا تناخالی رکھے۔ جونورا نبیت دل ،صفائی باطن اور شب بربداری وغیرہ کے لئے ممرومعاون ہو۔ منقول ہے کہ ایک مرتبدایک فقیر حضرت عمر فاروق رمنی التدتعالى عندك ياس آيااوربهت زياده كماكرا ماء

حضرت عمر رضی اللہ تع لی عنہ نے جب اس کواتنا زیادہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کے آئندہ اس کومیرے پاس نہ آنے دیا جائے ، علماء نے اس کی وجہ رہیا تھی ہے کہ جب اس فقیر نے اس قدر غیر معمولی طور پر کھایا تو محویا وہ کفار کے مشابہ ہوا اور جو خص کا فروں کی مشابہت اختیار کرے اس سے ملتا جلنا ترک کردیتا جاہئے ، واضح رہے کہ کم کھانے کی عادت اختیار کرنا ،عتملاء باہمت اور اہل حقیقت کے نز دیک متحسن وحمود ہےاوراس کے برعکس مذموم ہے،کیکن دہ بجوک جو عدا فراط کو پہنچ جائے ہضعف بدن اور قوائے جسمانی کے اختلال کا باعث ہواور جس کی وجہسے دین و دنیا کے امور کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا ہو، وہ ممنوع اور طریقہ حکمت

سرمناني-

# بَابِ النَّهِي آنُ يُعَابَ الطُّعَامُ

برباب کھانے میں عیب نکالنے کی ممانعت میں ہے

3259- حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى حَاذِمٍ عَنْ آبِى عَالِمَ عَنْ آبِى حَاذِمٍ عَنْ آبِى عَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ وَإِلَّا لَوْكَهُ وَإِلَّا لَوْكَهُ وَإِلَّا لَوْكَهُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا لَوْكَهُ وَاللهُ الْرَاحِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيهُ ٱلْكَالُهُ وَإِلَّا لَوْكُهُ وَإِلَّا لَا أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيهُ أَكُلهُ وَإِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيهُ ٱللهُ وَإِلَا لَوْكُهُ وَإِلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

ن از آپ نا این اسے کمالیتے تھے در نداسے چھوڑ دیتے تھے۔

وَالْوَالِ لَا عَمَشِ مَنْ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَكَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ آبُو بَكُرٍ نُخَالِفُ فِيْهِ يَقُولُونَ عَنْ آبِي حَاذِمٍ

و میں روایت ایک اور سند کے ہمراہ مجی منقول ہے۔

مرں مطلب بیہ کہ کھانے کی چیزوں کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ عمول تھا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہوتی ،اس کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کے ساتھ کھا لیتے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومرغوب و پسندیدہ ندہوتی تھی ،اس کوئیس کھاتے تھے، نیبیں تھا کہ جو چیز پسندیدہ ندہوتی اس کو برا کہتے اس میں عیب نکا لتے۔

## بَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

برباب کھانے کے وقت وضوکرنے کے بیان میں ہے

3260 - حَدَّثَنَا جُبَّارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ مَنْ آجَبُ آنُ يُكُورُ اللّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَعْنَ اللّهُ عَيْرَ اللّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَنْ آجَبُ آنُ يُكُورُ اللّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَنَا مَ اللّهُ عَيْرَ بِينَ مُن اللّهُ عَيْرَ اللّهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَن اللّهُ عَلَيْ بَالْ مُن اللّهُ عَبُولُ اللّهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتُوطَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمَّ وَالْمُ وَالْوَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ مُعْلَقُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ مُعْلَقُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّ

"جوفس اس بات کو پہند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اس کے گھر کی برکت میں کثرت کردے توجب اس کا کھانا آئے اسے اس

\$255 افرجه الخارى في "التي " رقم الحديث 3564 وقم الحديث: 5409 افرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 5348 ورقم الحديث: 5349 ورقم الحديث

3931: وتم الديث 5352 افرج ابودا ورتى" أسنن "رقم الحديث: 3763 افرج الرقدى في" الجامع" رقم الحديث: 5354

3259م افرجسلم في "التيح" رقم الحديث **5351** 

3268 اس دوایت کفتل کرنے میں امام ابن ماج منفرو ہیں۔

وتت وضوكر ليرنا جائية ، جب وه كمانا النمايا جائے (اس وقت بھی وضوكر تا جاہے)"

رسور وسي وسيد والمسافر حَلَقنا صَاعِدُ بن عُبَيْدِ الْجَزَدِي حَدَّثنا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَة حَدَّثنا مُحَمَّدُ الْ جُحَادَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ الْمَكِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ خَوَجَ مِنَ الْعَائِطِ فَأَيْنَ بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلْ يَّا رَسُولَ اللَّهِ آلَا الِّيكَ بِوَضُوعٍ قَالَ أُدِيدُ الصَّالُوةَ

ے حصرت ابو ہر ریرہ بڑائنڈ نی اکرم مَلَ تَعَلِّم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ مُلَائِمٌ تفائے عاجت کر کے نے وضو کا یائی نہ لے آؤں؟ نبی اکرم مُنْ اَیْجُرائے قرمایا: میں کیا تماز پڑھنے لگا ہوں؟

حضرت عمروبن امبدوسی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ انہوں نے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کودیکھا، کہ آب صلی الله علیه وسلم بمرى كاشانہ جوآب كے ہاتھ ميں تھا چھرى سے كائے تھے، پھرآپ صلى الله عليه وسلم كو (اسى دوران!) نماز كے لئے بلاياميا، تو آ پ سلی الله علیه وسلم شانے کواوراس چیری کو کہ جس سے دہ شاند کا ث رہے ہتے وہیں چیوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نمازادا کی ،آپ سلی الله عليه وسلم نے (اس وقت) وضوئيس كيا (كيونك آب صلى الله عليه وسلم وضوي عظه

( بخارى دسلم بمكلوة المعالى: جلدچې رم: رقم الحديث، 117)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ کھاتے وقت کوشت یا کھانے کی کوئی چیز کاٹ کاٹ کر کھانا جائز ہے، بشر طیکہ اس کی ضرورت ہو اوراگروہ گوشت یا کوئی بھی چیزگلی ہوئی اور نرم ہو کہ اس کوچھری سے کا نئے کی ضرورت ند ہوتی ہو، تو پھرچھری سے کاٹ کر کھانا مکروہ ہوگا، کیونکہاس طرح بلاضرورت جھری کانے نے کھاٹا مجمیوں ( یعنی غیرسلموں کے ) تکلفات میں ثار کیا گیا ہے۔

اس صدیت سے بیمعلوم ہوا کہ داعی حق (نماز کے لئے بلانے والے یاا ذان) کی آ وازین کر کھڑے ہوجانے اور نماز میں پہنچ جانا چاہئے! گر چہکھانا سامنے رکھا ہوا ہو،کیکن بیاس صورت کا تھم ہے جب کہ کھانے کے ضائع ہوجائے کا اندیشہ نہ ہواس کھانے کی طرف شدیدا حتیاج نه ہو، لینی اتن بھوک نه ہوکہ اگروہ کھاٹا کھائے بغیرا ٹھرنماز کے لئے چلا کمیا تو نماز میں جی نہ لگے اور اس ہات كا خوف ند ہوكه نماز سے واپس آنے كے بعد پھركھانائيں سے گا۔اس حديث سے يہ معلوم ہواكة گ پر كى بوكى چيز كھانے سے وضوكرنا ضرورى نبيس ہوتا جيسا كبعض علماء كامسلك ہے كدان كے نزد كيا آگ بركى ہوئى چيز كھانے سے وضوثوث و تا ہے۔

بَابِ الْآكُلُ مُتَّكِئًا

برباب ٹیک لگا کر کھانے کے بیان میں ہے

` 3262- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاقْمَرِ عَنْ اَبِي جُعَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اكُلُ مُتَكِنَّا مع حضرت ابو قید الفظ "نی اکرم ظافی کا بیفرمان فقل کرتے ہیں: "میں لیک لگا کر کھا تا تیں کھا تا ہوں"۔

خرح

سزالدهاوت " ے معنف نے العاب کہ کھاتا کھاتے وقت فیک لگانے کی تین صورتی ہیں، ایک تو یہ کہ بہاوزین پر رکھا بائے ، دومرے یہ کہ چارزانو بیٹا جائے اور تیسرا یہ کہ آکھ ٹیک کر بیٹا جائے اور دومرے ہاتھ سے کھاٹا کھایا جائے ، یہ تینوں مورثی ندموم ہیں اور بعض حفزات نے چوکی صورت یہ بیان کی ہے کہ تکیہ یا دیوار اور ای طرح کی کسی اور چیز سے فیک لگا کر بیٹا بائے اسنون یہ ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی طرف جھک کراور متوجہ ہو کر بیٹا جائے ادرا کثر حفزات نے " فیک لگائے " کی وفات یہ کہ کہ اور ہی ہے کہ کہ اور ای میں ہے کہ کہ ایک گائے " کی وفات یہ کہ کہ اور ایک ہی ہے کہ کہ اور ای بہاوی میں ہے کہ کہ اور ای بہاوی طرف جھک کراور ای برسہارا نے کر بیٹا جائے ۔ کھاتے وقت بیٹنے کی میں دونوں بہاوی حالت میں کھاٹا ضرر پہنچا تا ہے بایں طور کہ وہ بدن میں اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا ہے یہ دونوں ہو کہ کہ کہ کہ کہ اور ای برائی جگہ پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا

ا مام جلال الدین سیوطی نے کتاب عمل الیوم والملیلة میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر ، منہ کے بل پڑ کرا در کھڑے ہو کر کھانا نہ کھا یا جائے۔ ہلکہ اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ یا تو دوزانو ہو یا بصورت اقعام ہولیتنی دونوں کو لیے ٹیک لے اور دونوں زانو کھڑے کر لے یا دونوں یا دُن پر بیٹھے اکڑ دن ادریا داہنا زانو کھڑ اکر لے اور یا کمیں زانو پر بیٹھ جائے۔

3263 - حَدَّثَنَا عَمُرُو مِنْ عُضْمَانَ مِن سَعِيْدِ مِن كَثِيْرِ مِن دِيْنَادِ الْحِمُصِيُّ حَدَّثَنَا آبِي آنْبَآنَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مِن عَرْقٍ حَدَّثَنَا عَمُدُ اللهِ مِن بُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَاكُلُ فَقَالَ آعْرَابِي مَّا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَنِي عَبُدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا جَعَلَيْ مُ عَبُدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا

عن معزت عبدالله بن بسر بنائن بال بن بین اکرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نگاتی باری بکری (کا کوشت) تھے کے طور پر پیش کی تو نبی اکرم سکاتی بی بھنے کا کون ساطریقہ ہے؟ نبی پیش کی تو نبی اکرم سکاتی بی بینے کا کون ساطریقہ ہے؟ نبی اکرم سکاتی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے جھے مہر بان بندہ بنایا ہے، مجھے بدد ماغ متکرنہیں بنایا۔

بَابِ التَّسْمِيةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

یہ باب کھانے کے وقت بھم اللہ پڑھنے کے بیان میں ہے

3252 وقريد البخاري في "التي " رقم الحديث: 5398 ورقم الحديث. 5399 أخريد البوداؤو في "السنن" رقم الحديث 3769 أفريد التر مذى في "الجامع" رقم

الديث 1830

3263 ، تردایت کُوْتُل کرنے میں ایام این ماج متفرو ہیں۔

- عَدْلَنَا ابُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِضَامِ اللَّمْتُوانِي عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِن عُبَيْدِ مِن عُمَيْرٍ عَنْ عَآيِشَة قَالَتْ كَانَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ طَعَامًا فِي مِنْهِ سَن اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِي فَأَكَلَهُ بِلُقَمَتِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اللَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسُمِ لله لَكُفَاكُمْ فَاذَا اكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِىَ اَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فِي أوكه والخوه

عه مسيده عائشه صديقه فالتفاييان كرتى بين: بي اكرم فلينيم النه جيدامحاب كماته كهانا كهار ب يتحداك دوران ايك ديباني آيا،اس نے دو لقے كھاليے، نى اكرم مُنْ يَعْلَم نے ارشاد فرمايا: اكراس نے بسم الله برد هاي توبيكھاناتم سب كے ليكاني موتا، جب كونى محص كيته كهائة التوه بهم الله يره المراء الروه كهاني كازين بهم الله يرهني بمول جائة ويريز سع "اس کے آغاز اور اس کے اختیام پر اللہ تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں"۔

الندكانام لينا بحول جائے الح سے بيمعلوم ہوا كه كھاناشروع كرتے وفت محض الله كے نام كاذكر كافى ہے ليكن بسم الله كہنا اضل ہے۔محیط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص وضوکرتے وفت (بسم اللہ کے بجائے ) لا البالا اللہ باالمبدللہ ان البالا اللہ کے تووہ سنت ادا کرنے والا کہلائے کا اس طرح کھانے کی صورت میں بھی بیمسئلہ ہے۔ البند آگرکوئی محض ابتداء وضویس بم اللہ کہنا بھول جائے اور پھر درمیان وضو (یاد آنے پر) بسم اللہ کہہ لے تو اس کوسنت پڑل کرنے کا درجہ حاصل نہیں ہوگا بخلاف کھانے کے کہ کھانے کے درمیان آنے پر ہم انٹد کہدلینا ادائیکی سنت کے لئے کافی ہوجائے گا۔

3265- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُواَةً عَنْ آبِيْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةً قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اكُلُ سَيِّمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

 حضرت عمر بن ابوسلمه المنظنيان كرت بين أيك مرتبه عن كهانا كهار بإتها تو ني اكرم من اليظم الله محصت فرمايا: '' حتم بسم الله يريه هالو''۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس متھ کہ کھانا سامنے لا یا گیا ( کھانے کے دوران میں نے محسوں کیا کہ) میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بردی برکت دیکھی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا ایسی برکت میں کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی اور اس کھانے کے آخر میں میں نے جو کمتر برکت دیکھی ایسی کم برکت بھی اور کسی کھانے میں نہیں دیکھی ، چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ "یارسول اللہ!اں کا کیاسب تھا ( کہاں کھانے میں شروع میں

3284 اس دوایت کونل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

میں اس میں میں کی اور آ فریس اس طرح ہے برکتی نظر آئی )؟ " آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا در حقیقت کھانے کے فرائی زیادہ برکت دیا دور حقیقت کھانے کے والارداد. ورع مين ہم نے اللہ كانام تھاليكن بعد ميں ايسافنس آكر بيند كميا جس نے كھانا كھايا تكر اللہ كانام نہيں ليالبندااس كے ساتھ شيطان غروع ميں ہم نے اللہ كانام تھاليكن بعد ميں ايسافنس آكر بيند كميا جس نے كھانا كھايا تكر اللہ كانام نہيں ليالبندااس كے ساتھ شيطان مروں نبعی کمانا کمایا (اسسب سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔ (شرح الند امتکاؤة الممانع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 137)

ہم نے اللہ کا نام لیا تھا "اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ پڑھنے کی سنت بھن "اہم اللہ " کہد لینے سے حاصل ہو و بی ہے گئی افعال ہے ہے کہ پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھی جائے۔ کھانا شروع کرتے وفت بسم اللہ کہنامستحب ہے ہے۔ یہاں تک کدا کرکوئی محض جنبی (حالت ناپا کی ٹیں) ہو یا کوئی عورت ایام حیض یا حالت نفاس میں ہوتو بیاستخباب اس کے لئے بھی " ہے بشر ملیکہ ہم اللہ پڑھتے وقت تلاوت کی نیت نہ کرے بلکہ ذکر کی نیت سے پڑھے در نہ حرام ہوگا ( کیونکہ ناپا کی اور حیض ونفاس کی مات میں قرآن کریم کی تلاوت حرام ہے اور بسم اللہ بھی قرآن کریم ہی کا ایک فقرہ ہے )۔ جن چیز دں کو کھانا بینا شریعت کی روہیے مروہ یا حرام ہے ان کو کھاتے ہیتے وقت بسم اللّذ پڑھنامستخب نہیں ہے بلکہ اگر کو کی شخص شراب پینے وقت بسم اللّذ پڑھے گا تو وہ کا فر ہوجائے گا (بعض علماء نے مطلق کسی بھی جرام چیز کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو کفر کہا ہے۔

شیطان کا کھانے میں شریک ہونا اکثر علماء سلف وخلف کے نز دیک حقیقت پرمجمول ہے کہ وہ بسم اللہ نہ پڑھ کر ، کھانے والے كے ماتھ كھانے بيں هيقة شريك بوتا ہے جس كى وجہ سے كھانے ميں بے بركتى بوجاتى ہے۔ پہلے جوبية ذكر كيا جا چكا ہے كہ بعض علاء ي زدي اجماع طور پر كھانا كھانے كى صورت بيس كسى ايك مخص كابسم الله پڑھ لينا اس كھانے پرموجودسب لوگوں كے لئے كافی ہے اور ہرایک مخص کا بسم اللہ پر معناضر ورئ ہیں ہے توبیرحدیث ان علماء کے مسلک کے خلاف ایک دلیل ہے۔

### بَابِ الْآكِلِ بِالْيَمِيْنِ

بدباب دائیں ہاتھ سے کھانے کے بیان میں ہے

3288- حَـٰذَكَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ حَذَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَاكُلُ آحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبُ بِيِّمِيْنِهِ وَلْيَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ وَلُيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ النَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ

" تم میں سے ہرایک کواپنے دائیں ہاتھ سے کھانا جا ہیے اور دائیں ہاتھ کے ذریعے بینا جا ہیے، دائیں ہاتھ کے ذریعے پکڑنا جاہیے، دائیں ہاتھ کے ذریعے ویتا جاہئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ذریعے پیتا ہے ہائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بکڑتا ہے'۔

شرب من الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی الله علیه وسلم (جب ہمارے کھر تشریف لائے تو اس سلی اللہ علیہ وسلم ) کے لئے کھر کی بلی ہوئی ایک بحری کا دودھ دوہا کیا اور اس دودھ کواس کنویں کے پانی میں ملایا کیا جوانس رمنی اللہ تعالی عندے کھر میں تھا، پھر بیدوودھ کا پیالہ آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا گیا جس میں آپ مسلی اللہ علیہ وہلم نے است پچھ دورہ پیا۔ (اس دفت) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور دائیں عنه كود يجئ "ليكن آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ديهاتي كوعنايت فرمايا جوآپ صلى الله عليه وسلم كى دائيس طرف جيغاتها مجرفر مايا كه " دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیفر مایا کہ )یا در کھو! دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں دائمی طرف کے زیادہ حق دار ہیں البذا دائمیں طرف والوں کو دیا کرویعنی جب بیمعلوم ہوگیا کہ دائمی طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو تم بھی وائیں طرف والوں کی رعایت طحوظ رکھا کروکہ دینے میں انہی سے ابتدا وکرو۔ "

( بخارى دسلم مىنكۇ ۋالىسان : جند چېارم: رتم الحديث، 208 ) جوانس رضى الله تعالى عنه كے تصريب تھا " ظاہرى اسلوب كا تقاضا توريتھا كه حضرت انس رضى الله تعالى عنه يهال بد كہتے كه " جو ہمارے گھر میں تھا " کیوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عندنے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ انہی کے گھر کا ہے، جس مجری کا دودھ د و با تمیا تھا وہ بھی حضرت انس رضی الند تعالی عند کے گھر میں تھی اور وہ کنواں بھی ان بی کے گھر میں تھا اور خود حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنه بی اس واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں۔

كيكن انهول نے ظاہرى اسلوب كے تقاضے كے برخلاف بيكه كركه "جوانس رضى الله تعالى عند كے كمر ميں تعا " كويانفن عبارت کے اسلوب کواختیار کیا جس کوملم عربیت میں وضع مظهر موضع مضمر " کہتے ہیں۔ دونوں لفظ ایمن نون کے چیش کے ساتھ ہیں جن كاترجمه يبى يے كه "دايال مقدم باور پھردايال "يعني سب سے پہلے ال صخص كوديا جائے جودا بني طرف بواور پھراس مخص کودیا جائے جو پہلے تخص کے برابر میں ای طرف ہو، ای ترتیب سے دیتا چلا جائے ، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس مخص کا نمبر

ا یک روایت میں بیددونو ل لفظ ایمن نون کے زیر کے ساتھ ہیں اس صورت میں ترجمہ بیہ ہوگا کہ میں دا کمی طرف والے کو د دل گا بھردائیں طرف دالے کو بیکن نون کے پیش روایت کی تائید مذکورہ بالا دوسری روایت الایمنون الایمنون سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سی چیز کے دینے میں اپنی دا ہن طرف کی رعایت کمحوظ رکھنامتحب ہے یعنی اگر جہ دا ہنی طرف کا شخف بائیں طرف کے خص کی بہنبت کم رشبہ بھی ہوتو تب بھی پہلے ای کودیا جائے کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے اس دیباتی کو حصرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه برای لئے مقدم رکھا کہوہ دائیں طرف تھا، نیز بیصدیث آنخصرت صلی امتد علیہ وسلم کے کمال عدل وانصاف اورآب صلی الله علیه وسلم کے وصف حق شنای پر مجمی دلالت کرتی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر

میں اند نعائی منہ کے افضل اور مقرب ترین ہونے اور معزت ممروشی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کے یا دجود دیہاتی سے حق کونظر انداز منی اند نعائی منہ کے افضل اور مقرب ترین ہونے اور معزب کے موض کرنے کا تعلق ہے تو انہوں نے بحض یا ددیائی کے لئے عرض کیا تھا کہ شاید نہیں کیا جہاں تک معزب مرسنی اللہ تعالی عنہ کے موض کرنے کا تعلق موجودگی یا دندرہ ہو۔ ہم خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو دیاں معزب ایو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی یا دندرہ بی ہو۔

آ معرف من عَدَّنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَلَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَيْبُرِ عَنُ وَهُ بِ بُنِ كَيْسَانَ سَعِمَهُ مِنْ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَهُ بِنِ يَعِينِكَ وَكُلْ بِيَعِينِكَ وَكُلْ مِيَا يَلِيْكَ مَ الصَّحْمَةِ فَقَالَ لِي يَا عُكُومُ سَمِّ اللهُ وَكُلْ بِيَعِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ مَ الصَّحْمَةِ فَقَالَ لِي يَا عُكُومُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَعِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ مَ

و الما المسلم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المرام المنظم كالمرام المنظم كالمراب الما المسام الله المالية المالية المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الم

الله صَلَّى الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ قَالَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

معرت جابر والنفظ ، نبي أكرم مُلَّاتِيْنَ كابيفر مان تقل كرتے بيں: "بائيں ہاتھ سے نہ كھاؤ كيونكہ بائيں ہاتھ سے شيطان كھا تا ہے"۔

### بَاب لَعُقِ الْآصَابِعِ

بيباب الكليال جائي من

3269- حَدَّنَا مُحَمَّدُ مُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّنَا سُفْيَانُ مِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو مِن دِينَادٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ يُلْعِقَهَا قَالَ سُفِيَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ مِنَ قَيْسٍ بَّشَالُ عَمْرُو مِن دِينَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتُ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ اَحَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ سُفَيَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ مِن قَيْسٍ بَشَالُ عَمْرُو مِن دِينَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتُ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ احَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ لَهُ يَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ مِن قَيْسٍ بَشَالُ عَمْرُو مِن دِينَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتُ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ احَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ لَهُ يَانُ سَمِعُتُ عُمَر مُن قَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنَّهُ حُلِدُنْنَاهُ عَنْ جَابِرٌ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ آنُ لَا يُمْسَحُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنَمَا لَقِى عَطَآءً جَابِرًا فِى سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَةً

3267 اخرجه البخاري في "أي " رقم الحديث: 5378 ورقم الحديث: 5371 ورقم الحديث: 5378 اخرجه ملم في "الشح " رقم الحديث 5237 ورقم الحديث:

3288: افرجه ملم في "التيج " رقم الحديث 3288

3268: افرجد البخاري في "أسيح" رقم الحديث: 5456 أفرجه سلم في "أسيح" وقم الحديث: 3270 5252: افرجه سلم في "أسيح" وقم الحديث 5289 ورقم

المريث 5270

5238

عد حضرت عبدالله بن عباس بالأنها " في اكرم مَالَا فيل كار فرمان تقل كرت بين:

''جب کوئی فض کھانا کھا کے تواپنے ہاتھ اس وقت تک نہ ہو تھے جب تک آئیں جائے انہیں لیتا (راوی کوئیک ہے شاید بیدالفاظ ہیں ) دوسر ہے ہے چٹوانبیں لیتا''۔

سفیان تای راوی کہتے ہیں: میں نے عمر بن قیس کوستا، انہوں نے عمر و بن دینارے دریافت کیا: کیا آپ نے عطام کے حوالے سے منقول روایت دیکھی ہے، کوئی شخص اپنے ہاتھ کواس وقت تک نہ پوٹھیے جب تک اسے چاٹ نہیں لیرا یا جب تک پڑوا نہیں لیرا ، یہ س کے منقول ہے، اس نے کہا: ہم من اور یہ منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او یہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اللہ منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او یہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ منقول ہے دار منافع ہے۔ اور یہ اس سے منتول ہے دار منافع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا اللہ بن عباس بڑا اللہ بن عباس بڑا ہیں منقول ہونے کے طور پرسنا ہے اور یہ اس سے مبلے کی بات ہے کہ حضرت جابر دی تھی، مطام نے منتول ہونے کے طور پرسنا ہے اور یہ اس سے مبلے کی بات ہے کہ حضرت جابر دی تک اسے دیا ہے۔ اس وقت ملاقات کی تھی جب انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

ام نووی کتے ہیں انگلی کو ملانا ضروی ہو۔ ہاتھ کو چائے "سے مرادیہ ہے کہ جن انگلیوں سے کھاتے تھے ان کو چائ لیا کہ پرتجی انگلی کو ملانا ضروی ہو۔ ہاتھ کو چائے "سے مرادیہ ہے کہ جن انگلیوں سے کھاتے تھے ان کو چائ لیا کرتے تھے چنانچ پہلے نگ کی انگلی کو چائے گئے کو چائے تھے۔ جبرانی نے عامر بن دبیعہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انگلی کو چرا تھو تھے کو چائے تھے۔ جبرانی نے عامر بن دبیعہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انگلی کو خور انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کی مدد کے لئے چوتی انگلی ہی ملالیا کرتے تھے! پیزا کیے حدیث مرسل اس پول بیان کیا گیا ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ انگلیوں سے کھاتے تھے۔ "ایا تو یہ پہلی چیز کھانے برمحول ہے یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کی خاطر بھی بھی اس طرح بھی کھاتے تھے، لین اکثر اوقات تین ہی انگلیوں سے کھانے کی عادت تھی۔ ایک الانتظامی میں کہ می خطانے کی عادت تھی۔ ایک روایت میں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کہ تم یغسلم ایعنی (ہاتھ کو چائے اور ) پھر اس کو دھولیتے۔

3270 حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ آنْبَانَا اَبُوْدَاؤُدَ الْحَفَرِیُّ عَنْ سُفُیَانَ عَنْ آبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِ طَعَامِهِ الْبَرَکَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِ طَعَامِهِ الْبَرَکَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِ طَعَامِهِ الْبَرَکَةُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِ طَعَامِهِ الْبَرَکَةُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِ طَعَامِهِ الْبَرَکَةُ مَا اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَمْسَحُ آحَدُکُمْ یَدَهُ حَتَّی یَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا یَدُرِی فِی آئِی طَعَامِهِ الْبَرَیْنَ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَیْ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْ مَا اللهِ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''( کھاٹا کھانے کے بعد ) کوئی مخص اپناہاتھ اس وقت تک نہ پونٹھے جب تک وہ اسے جاٹ نہ لے۔ کیونکہ وہ بیس جانا کہ اس کے کھائے کے کون سے جھے میں پر کت ہے؟

### بَابِ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

### یہ باب پیا لے کواچھی طرح صاف کرنے میں ہے

327 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ انْبَانَا ابُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّنَّتِنِى جَدَّتِى أُمُ عَامِمِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نَبِيشَهُ مَوْلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَا كُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَلَوْسَةً المُتَغَفِّرَتُ لَهُ الْقَصْعَةُ

بالدال عديد وسلم المنظم المنظم المنظم المنطقة المنطقة

ر معنی بن راشد اپنی دادی کے حوالے ہے بہل قبیلے ہے تعلق رکھنے والے ایک صاحب حضرت بیدہ خیر دفائیڈ کے بارے میں اشدا پی دادی بیان کرتی ہیں: حضرت نبیدہ بڑائیڈ ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم اس وقت اپنے برتن میں بارے میں افران ہوں نے بتایا: بی اکرم نا پہنے ہیں ہے بات بتائی ہے، آپ نا پی فرمایا ہے: جو محص کی برتن میں کھائے اور پراے اچھی طرح صاف کر بے تو دہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

### بَابِ الْآكُلِ مِمَّا يَلِيُكَ

### بہابابے آ کے سے کھانے کے بیان میں ہے

3273 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ الْعَسْفَلَانِيُّ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنْ يَتُحَيَى بُنِ آبِى كَئِيْرٍ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَاكُلُ مِمَّا يَلِهِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَى جَلِيسِهِ

عد حضرت واحلہ بن استع لیش والنظیریان کرتے ہیں: نی اکرم مَنَالْتَا الله کا دیں جھے کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: اللہ کا عدد کا دیری جھے کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: اللہ کا م لے کراس کے اردگر دیے کھا دُاوراس کے اور کی طرف میں کے دوکیونکہ اس کے اور کی طرف سے برکت آتی ہے۔

3271 افرج الزندى في "الجامع" رقم الحديث: 3271

3295 اخرجانين ماجدني" أسنن" رقم الحديث: 3295

- عَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ حَدَّلَنَا الْعَلاءُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى السَّوِيَّةِ حَذَّتِنَى عُبَيْدُ اللهِ بن عِـ كُـرَاشِ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوْيْتٍ قَالَ أَتِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَفْنَةٍ كَيْبُورَةِ النَّوِيْدِ وَالْوَدَادِ بِسَ بِسَالُهُ مِنْ مَا فَكُرُ مِنْهَا فَلَخَبَطْتُ يَدِى فِي نُوَاحِيهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلُ مِنْ مَّوْضِعٍ وَّاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاسِحَدُ ثُمَّ أَتِينَا سطبَنِي فِيْدِ الْوَانَّ مِنَ الرُّطبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْوَاشُ كُلْ مِنْ

عه حد حضرت عکراش بن ذوریب طالفتن بیان کرتے میں نبی اکرم منافق کی خدمت میں ایک بڑا کھانے کا برتن بیش کیا می جس میں بہت زیادہ تریداور چربی موجود تھی ہم اس میں سے کھانے کے میں نے اس کے تمام حصوں کی طرف ہاتھ بردهایا تو نی ا کرم مَلَّقَیْنَم نے ارشاد فرمایا: اے عکراش ایک طرف سے کھاؤ کیونکہ کھانا ایک ہی ہے (راوی کہتے ہیں:) پھر ہمارے مامنے ایک تفال لا یا کیا جس میں مختلف طرح کی مجوری تھیں تو نبی اکرم تائیز کی کا دست مبارک اس تفال میں مختلف جگہ حرکت کرنے لگا۔ نبی ا كرم من يَنْ ارشاد فرمايا: المع عراش اب تم جهال سے جا ہو كھاؤ كيونكه ( تحجور دل كي) فتميں مختلف ہيں۔

ایک طرح کا کھانا ہے "کامطلب سے کہ جب پورے پیالے میں کمبال متم کا کھانا ہے اوراس کی برطرف ایک بی طرح کی چیز ہے تو پھر بیا لے کی ساری اطراف میں ہاتھ بکا ناطمع وحرص کے علاوہ اور پچھنیں ہے یعنی اگر کھانا کئی طرح کا ہوتا یا ایک ہی ہوتالیکن پیالے کے ہرجھے میں الگ الگ رنگ ہوتا تو اپنی طبیعت کے میلان کی بناء پر ہرطرف سے کھانا منامب معلوم ہوتا مگر جب کہ کھانا ایک ہی طرح کا ہے اور بکسال رنگ کا ہے تو پھر ہر طرف ہاتھ دوڑ انا معیوب و مکروہ ہے! "جس طرف سے جا ہو کھاؤ" میں بظاہر درمیان کی جگہ سنی ہے کیونکہ برکت نازل ہونے کی وہی جگہ ہے۔

اور بیاختمال بھی ہے کہ درمیان کی جگہ سے نہ کھایا جانا اس کھائے کے ساتھ مخصوص ہو جوا بیک رنگ کا ہواور چونکہ یہاں ( تعجور کھانے کی صورت میں ) ایک رنگت نہیں تھی اس لئے درمیان میں سے بھی تھجوراٹھا کر کھانے میں کوئی مغیا نقد نہ سمجھا گیا ہو! ابن ملک کہتے ہیں کہاں ارشادے بیمفہوم بھی لیا گیا ہے کہ اگر کھانے کی چیز از تتم میوہ و پھل ہواور وہ ایک ہی طرح اور ایک ہی رنگ کی ہوتو اس صورت میں برتن کے ہرطرف ہاتھ ندلیکا نا چاہئے۔جیہا کہ طعام کا علم ہے۔ نیز اس سے بیمی معلوم ہوا کہ اگر ایک برتن میں کھانامخنف رنگت کا ہوتو صرف اینے سامنے سے کھانے کی قید ہیں ہوگی بلکہ جس طرف سے جی جا ہے کھایا جاسکتا ہے۔

بَابِ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذُرُورَةِ الثَّرِيْدِ بہ باب ترید کے اوپر کی طرف سے کھانے کی ممانعت میں ہے

3275- حَـدُّثُنَا عَمْرُو بْنُ غُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْ مِنِ بْنِ عِزْقِ الْيَحْصَبِيُّ حَكَنْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِفَصْعَةٍ فَقَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرُولَهَا يُبَارَكُ فِيْهَا

ت حضرت عبدالله بن بسر المُكْتُنْ بيان كرتے أين تي اكرم تَكَانْتُنْ كى خدمت ميں ايك پيالدلايا حميا نبي اكرم نَكَانْتُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نرح

ثریہ "اس کھانے کو کہتے ہیں جوروٹی کوشور بے جس تیار کیا گیا ہو۔ "جمع کا لفظ "جمع کے صفے کے مقابلے جس لایا گیا ہے۔
اس کا مطلب سے ہے کہ جمخص اپنے سامنے کے کنارے سے کھائے۔ درمیان کے جمعے جس برکت کا نازل ہونا اس سب سے ہے کہ
کسی بھی چیز کا درمیانی حصداس کے اور حصول کی بنسبت افضل ہوتا ہے لئذا کھانے کے برتن کا درمیانی حصہ بی اس کا مستحق ہے کہ
خیر و برکت کا نزول اس پر ہواور جب کھانے کا درمیانی حصہ خیر و برکت کے اتر نے کی جگد قرار پایا تو اس سے بہتر بات اور کیا ہونگی
ہے کہ وہ حصہ آخر کھانے تک باتی رہے تا کہ کھانے کی برکت بھی آخر تک برقر ادر ہے لہذا اپنے سامنے کے کناروں کو چھوڈ کر پہلے درمیانی حصہ پر ہاتھ ڈالنا اور اس کوختم کروینا مناسب نہیں ہے۔

بیالہ کے اور " سے مرادائ کا درمیانی حصہ ہے اور "اس کے بنچ " نے مراداس کے کنارے ہیں اس کا مطلب مجمی یمی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا جائے۔

3278- حَدَّنَنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّنَنَا اَبُوْحَفُصِ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفُسِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي قَسِيمَة عَنْ وَالِسَلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ اللَّيْتِي قَالَ اَحَدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاْسِ الثَّرِيْدِ فَقَالَ كُلُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَبُهَا وَاعْفُوا رَاسُهَا فَإِنَّ الْبُرَكَةَ تَالِيْهَا مِنْ فَوْقِهَا،

حد حضرت واشله بن اسقع بن اسقع بن النفويان كرتے بيں: بى اكرم مَنْ فَيْرِ الله ير درميانی جھے كے) سرے كو پكر ااور فر مايا: انتد كانام لے كراس كة س پاس سے كھاناشروش كرواوراس كے سرے كور ہے دوكيونكه اس (سرے) كے او پر كی طرف ہے اس ميں بركت آتی ہے۔

3277 - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُعْدُولِ وَسَطَهُ فَإِنَّ الْمُنْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُدُوا مِنَ حَافَتِهِ وَذَرُوا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرِّكَةَ تَنْزِلُ فِي رَسَطِهِ

عد حضرت عبدالله بن عمر بن جناروايت كرتے بين: في اكرم مَنْ فَيْنَا ارشاد فرمايا ب

3775 افرجه الرواكون" أسنن "رقم الحديث: 3775

3276 اس دوایت کونقل کرنے میں امام ابن ماج منفرویں۔

3271 افرجالودا وَدِلْ "أَسْنَ" رَمِّ الحرعث: 3772 افرج التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 380

" جب دسترخوان رکھا جائے تو آ دی کواپنے آ مے سے کھانا جا ہے ،اپنے ماتھ بیٹے ہوئے تفس کے آ مے سے نیس لینا

## بَابِ اللَّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ بيرباب ہے کہ جب کوئی لقمہ پنچ کر جائے

3278 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَبْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ بَسَارٍ قَالَ بَيْنَهُا هُ وَ يَسَعَدَى إِذْ سَفَطَتَ مِنْهُ لَفُمَةً فَتَنَاوَلَهَا فَآمَاطُ مَا كَانَّ فِيْهَا مِنْ اَذًى فَآكُلُهَا فَتَعَامَزَ بِهِ الْكَعَافِيْنُ فَقِبْلُ اَصْلَعَ السُّلُهُ الْآمِيسُوَ إِنَّ هُوْلَاءِ اللَّمَاقِينَ يَتَعَامَزُونَ مِنْ اَخُولِكَ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيُكَ هِلَا الطَّعَامُ قَالَ الْيَى لَمُ اكْنُرلادَعُ مَا سَبِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِهِ إِنِهِ الْاَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نَامُرُ اَحَدُنَا إِذَا سَقَطَتُ لُفَمَتُهُ اَنْ يَأْخُلُهَا ﴿ فَيُعِيطُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ آذًى وَيَاكُلُهَا وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ

معن بعری حضرت معتل بن بیار دافتن کے بارے میں بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ کھانا کھارہے تھے، ای دوران ان كالك لقمد يج رحميا ، انهوب في است الحاياس يرجوكند كي تعي است صاف كيا اور پراست كماليا، وبال موجود ديماني لوگوں نے ان کی اس حرکت پرایک دوسرے کوآ تھوں میں اشارے کے تو انہوں نے کہا: اللہ تعالی امیر کو تھیک رکھے بیدیہاتی لوگ آپ کے لقمہ اٹھانے کی وجہ سے آیک دوسرے کو اٹھوں ہی آٹھوں میں اشارہ کردہے ہیں، جب کرآپ کے سامنے کھانا موجود ہے تو حضرت معقل بن بیار ملافظ نے فرمایا: میں ان مجمیوں کی وجہ سے اس چیز کوڑ کے نیس کروں گا جویس نے نی اکرم ملافظ کی زبانی سی ہے، ہم تواسی میں سے کی ایک کو جب اس کالقمہ کرجاتا تھا تواسے میں دیتے تھے کہ دواسے اٹھائے ،اس پرجوکندگی کی ہےاسے صاف کرے اوراسے کھا لے اوراسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔

3279 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقَمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْآذَى وَلَيَأَكُلُهَا عه حضرت جاير النفية روايت كرت بين: في اكرم مَالَافِيّا في الرم مَالَافِيّا في ما يا ب

"جب لقمه كالخف كم التعب كرجائ تواسع جائب كدوواس بركى بوئى كندكى كوصاف كرك اسه كهاي".

اس کوصاف کر کے کھالے "لیکن اگر وہ لقمہ کی نجاست وگندگی پر گرا ہوتو اس کو دموکر کھائے ، بشر طبکہ اس کو دھوناممکن ہو، یا طبیعت اس پرآ مارہ ہواور اگر میکن نہ ہو، تو پھراس کو کتے یا بلی وغیرہ کو کھلا دے۔ "اس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے "یہ یا تو

3278 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

3279: اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث 5271 ورقم الحديث:5272 ورقم الحديث:5272

رقیت پر مول ہے کہ وواقعہ کھاتا ہے ، یا یہ کنا ہے ہاں آقہ کوضا کع کرنے اوراس کونقیر جانے ہے ، نیزاس میں اس طرف اشارہ بے کہ ایس کرنا ( بینی اس کر سے ہوئے لقہ کونقیر و کمتر جان کرندا ٹھاتا) درا مسل مسکیرلوگوں کی مشابہت اوران کی عادت کوافقتیار کرنا کوئی ہے کہ ورد مسکرلوگوں کی مشابہت اوران کی عادت کوافقتیار کرنا اوراس کونقیر جاننا اوراس مسلم کوئی ہے ہوں اور ہے ماری چیزیں ( بینی اس لقہ کو ضائع کرنا اوراس کونقیر جاننا اوراس مسلم کرنا وراس کونقیر جاننا میں ہے ہیں۔ "نیز جب کھاٹا کھا چھے تو الح "بیا کرچہ ایک علیحہ اتھی ہے ہے میں مسلم ہونے والے منہوم " محبر کوئرک کرنے اور تو اضع واکساری کوافقتیار کرنے " کومؤ کد کرنے کرتے اور تو اضع واکساری کوافقتیار کرنے " کومؤ کد کرنے اور تو اضع واکساری کوافقتیار کرنے " کومؤ کد کرنے اور تو اضع واکساری کا ظہار ہواور تکم ونخوت کا کوئی شائید نہ پایا جائے۔ اور تو اضع واکساری کا ظہار ہواور تکم ونخوت کا کوئی شائید نہ پایا جائے۔

بَابِ فَضْلِ النَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ

یہ باب کھانوں پرٹرید کی فضیلت میں ہے

3280 - حَدَّنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ بَنَ بَنَا مُحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةً عَنْ مُرَّةً الْهَمُدَانِيِّ عَنْ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ الرِّسَاءِ إِلَّا مَرُبَهُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَاةً فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضَلَ عَآئِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ النَّرِيُدِ عَلَى سَالِرِ الطَّمَام

مع حضرت ابوموى اشعرى النفيظ "نى اكرم مَنْ النَّهُ كاية فرمان تقل كرت بين:

"مردول میں بہت سے نوگ کامل ہوئے ہیں کیکن خواتین میں سے صرف عمران کی صاحبزادی مریم اور فرعون کی میں اور فرعون کی میں جوں اور عالی میں اور عائشہ کوئمام خواتین بردہی فضیلت حاصل ہے جوسر پدکوئمام کھانوں برحاصل ہے '۔

میری آسید کامل ہوئی ہیں اور عائشہ کوئمام خواتین بردہی فضیلت حاصل ہے جوسر پدکوئمام کھانوں برحاصل ہے '۔

3281 - حَدَّثَ مَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آنْبَآنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ عَآيُشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ النَّدِيْدِ عَلَى سَايُرِ الطَّعَامِ تَعَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلُ النَّرِيْدِ عَلَى سَايُرِ الطَّعَامِ

"عائشہ کوتمام خواتین پر دہی نضیلت حاصل ہے جوٹر ید کوتمام کھانوں پر حاصل ہے"۔

3280: اخرجه ابناري في "الميح" رقم الحديث: 3411 ورقم الحديث: 3433 ورقم الحديث: 3768 ورقم الحديث 5418 أخرجه مسلم في "الميح" وقم الحديث

8222 أخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث 1834 اخرج النسائي في "أسنن" رقم الحديث 3957

3281 افرجه البخاري في "المنتح" وتم الحديث: 3710 وقم الحديث: 5418 وقم الحديث: 5428 افرجه سلم في "التيح" وتم الحديث 8249 وقم الحديث: 9250 افرجه البخاري في "البخع" وتم الحديث 3887 وقم الحديث: 8250 افرجه التريدي في "البائع" وتم الحديث: 3887

## بَابِ مَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

# یہ باب کھانے کے بعد ہاتھ پو تیجے میں ہے

عَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ معمد الله عن الله عن متعيد بن المتحارث عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله قَالَ كُنَا زَمَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا بَسِنَ ابِسَى يَحْدِى سَنَ بِحِنْ مَنْ مُورِدُ مَنْ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنُ لَلَّا مَنَادِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱفْدَامُنَا ثُمْ نَصْلِي وَسَلَمُ وَكُنْ لَلَّا مَنَادِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱفْدَامُنَا ثُمْ نَصْلِي وَكُورِ مَا لَهُ نَصْلِمُ وَلَا اللَّهُ مَا نَجِدُ الطُّعُامَ فَاذَاهُ لَمْ نَصْلِمُ وَلَا اللَّهُ مَا نَجِدُ الطُّعُامَ وَالْحَدُلُونُ اللَّهُ مَا يَعِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱفْدَامُنَا ثُمّ نَصْلِمُ وَلَا نَتُوضًا قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ عَرِيبٌ لَّيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَة

معرت جابرين عبدالله والعبيان كرت بين: بم لوك بي اكرم الله الدي من رب بين بميل كمان کے لیے بہت کم چیزیں ملاکرتی تھیں اور جب کھانے کے لیے پھول جاتا تھا' تو ہمارے پاس رو ہال نہیں ہوتے تھے مرف ہوری ہتھیلیاں، کلائیاں اور پاؤں ہوتے تنے (کھانا کھانے کے بعد) پھرہم نمازادا کر لیتے تنے اوراز مرنو وضونیں کرتے تنے۔ ا مام ابن ماجه میشند کہتے ہیں: بیروایت غریب ہے اور بیصرف محمد بن سلمہ سے منقول ہے۔

# بَابِ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

# بیرباب ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے پر کیا پڑھا جائے؟

3283 - حَدَّثَنَدُ الْبُوبُكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُوخَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ دِيَّاحٍ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ قُولْي إِلَا بِسَى سَسِعِيْدٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا أَكُلَ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ٱطْعَلَا

عه ه حضرت ابوسعید خدری النفظیمیان کرتے ہیں 'بی اکرم مَلَافِیْمَ جب کھانا کھالیتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔ ووتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جس نے ہمیں کھلایا ہے اور جس نے ہمیں پلایا ہے اور جس نے ہمیں

3284- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثُوْرُ بُنُ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ عَنْ أَمِامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمُدُ

3282 اخرج الترندي في "الجامع" رقم الحديث. 3457

3457: اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث. 3457

تعلى المريد النفاري في "أم الحديث: 5458 ورقم الحديث: 5459 أخرجه الإداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 3848 أخرجه التريدي في "الجامع" رقم

الحديث 3456

الْ خَمْدًا كُوبِرًا طَيًّا مُبَارَكًا غَبْرَ مَكْفِي وَلا مُودًا وَلا مُستَعْنَى عَنهُ رَبُّنَا

، برطرح کی حمداللہ تعالی کے لیے تفسوم ہے جوالی حمدہ جوزیادہ ہویا کیڑہ ہو برکت والی ہووہ الی ندہوکہ اس کے بنیر کا بات کی جانے ہوئی اس کے بنیر کا بات کی جانے یا جا را پروردگاراس ہے بنیاز ہو۔''

2285 - حَـ لَكُونَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى حَكَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ آخِبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ آبِى آيُوبَ عَنْ آبِى مُرْحُومٍ

عَنْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْمُجْهَنِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آكَلَ طَعَامًا

عَنْدُ الرَّحِيْمَ لَلْهِ اللّهِ الَّذِي اَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقِنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ يَنِيْنَ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

- سبل بن معاذا ہے والد کے حوالے سے نبی اکرم نگانگار کا یفر مان قل کرتے ہیں: جو تفس کھا کرید پڑھتا ہے۔
"تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے محصوص ہیں جس نے مجھے پر کھانے کے لیے دیا ہے اس نے مجھے میری کسی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے بیدرزق عطا کیا۔"

(نی اکرم منالیم فرماتے ہیں) تواس مخص کے کزشتہ کنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

# بَابِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

بہ باب کھانے برلوگوں کے اکٹھا ہونے میں ہے

3288- حَدِّنَا هِ خَامُ مُنُ عَمَّادٍ وَدَاوُدُ بَنُ رُضَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالُوْا حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَا وَحُشِي بُنِ حَرْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِم وَحُشِي آنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ وَحُشِي النَّهُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ اللّهَ عَلَيْهِ بَنِ حَرْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِم وَحُشِي آنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالْ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُوا اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَالْ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُوا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ بُنَاكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَمْ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ عَالَى وَلَا مَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فرايا: ثم كمانے پراكٹے ہوجاؤ ، الله کا نام لواس شرائه السب ليے بركت ہوگى۔ 3287 - حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَكَّلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُؤسلى حَدَّثَنَا سَعِيَدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْسَارِ قَهْرَمَانُ الِ النَّرِيْسِ قَالَ سَعِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ سَعِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ

3285 افرجابودا ودنى" أسنن رقم الحديث: 4823 اخرج الترندى في" الجامع" رقم الحديث: 3458

3286 افرجالودا كوني المستن وقم الحديث: 3784

3287 ال روايت كونس كرنے بيل الام ابن ماج منفرد ميں۔

الْنَحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ اب بھوں ماں دسوں میں عفر میں خطاب دالفظ کے حوالے سے تی اکرم منافظ کا بیفر مان فعل کرتے ہیں تر لوگ استے ہو کر کھاؤ ، الگ الگ ند ہو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔

## بَابِ النَّفِّخِ فِي الطَّعَامِ

ریہ باب کھانے میں پھونک مارنے کے بیان میں ہے

مَّ عَلَيْهِ الْمُحَادِبِيُّ حَلَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَادِبِيُّ حَلَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَبْدِ الْكُونِمِ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَآلٍا ضَرَابٍ وَلا يَسْظُمُ

عه هه حضرت عبدالله بن عباس فلي تجنوبيان كرت بين نبي اكرم فلي في جيز بين يا پينے كى چيز ميں پھونك نبين مارية يتصاورآ ب مُنَا يَعْيَمُ مِرْتَن مِن سانس بَهِي لِيعَ مِعْدِ

پیتے ونت برتن میں سانس لینے یا بھونک مارنے سے اس الئے منع فر ما یا گیا ہے تا کہ پٹے جانے والے پانی وغیرہ میں تعوک نہ جمر جائے اور دوسر مے مخص کواس سے کراہت محسوں نہ ہو، نیز بسااد قات مندمیں بدیو پیدا ہوجاتی ہے اور اس صورت میں اگریتن میں سانس لیا جائے گایا بھو تک ماری جائے گی تو ہوسکتا ہے کہ اس بی جانے والی چیز میں بد بوج کے علاوہ ازیں بانی میں ساس لینا اصل میں چو پایوں کا طریقہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس پی جانے والی چیز کو تصندا کرنے کیلئے پھونک مارنے کی ضرومت ہوتو اس صورت میں بھی بھونک ند ماری جائے بلکہ اس وقت تک پینے میں صبر کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے نیز اگر پانی میں کوئی تنکا دغیرہ پڑجائے تو اس کوئس شکے دغیرہ سے نکالا جائے ،انگل سے یا پھونک مار کرند نکالا جائے کیونکہاں سے طبیعت نفرت وکراہت محسوں کرتی ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی النّد نتعالی عنه سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے یانی میں پھونک مارنے سے منع فر مایا ا کیک شخص نے (بیممانعت من کر) عرض کیا کہ اگر میں یانی میں جنگے و نکے پڑے ہوئے دیکھوں (تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گانتو وہ بنکے کیے نکلیں گئے ﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "تم اس کو پھینک دویعنی اوپر ہے تھوڑ اسایانی پھینک دوتا کہ وہ ہنکے دغیرہ نگل جائیں (اور چونکہ دہ مخص چھونک مارنے کی ممانعت سے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ اس سے بیہ بات بھی ضروری ہوئی کہ یا نی پیتے وقت درمین میں سانس ندلیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے اس لئے )اس نے عرض کیا کہ "میں ایک دم یعنی ایک سانس میں چینے سے سیراب بیس ہوتا؟ "آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "(اس طرح یانی پیو کہ پہلے تھوڑا سانی کر)

3288 اخرجدا بودا وَد في " السنن" رقم الحديث 3728 اخرجدالتر مدى في " الجامع" وقم الحديث: 1888 اخرجدا بن ماجد في " السنن" رقم الحديث 3429

مراد اور ایس از اور ایس اور اور پر ایسے می دوسر ساور تیسر سے سائں میں باتی پانی ہی اور " (ترقدى وارى مكلوة المساع جلد جبارم: رقم الحديث، 214)

## بَابِ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنهُ

یہ باب ہے کہ جب سی کا خادم اس کا کھانا لے کرآئے تو وہ اس میں سے اسے بھی مجھ دے مع : ﴿ عَلَيْنَ مُعَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ لُمَيْرٍ حَلَّمْنَا آبِي حَلَّمْنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ آبِيْهِ سَمِعْتُ لَبَا عَدَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ رَبُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ إِنَّا وَسُؤُلُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلْ مَعَهُ فَإِنْ

مع حضرت ابو ہر رو دافقة روایت كرتے ہيں: ني اكرم الفيظم نے ارشاد فرمایا ہے: "جب كسى مخف كا خادم كمانا يے رہے اور مخص کو جائے کہاہے (اپنے ساتھ) بٹھائے اور وہ خادم اس کے ساتھ کھانا کھائے اگراس نے ایسا نہیں کرنا تو وہ اس کھانے میں ہے کوئی چیز اسے دیدے'۔

3290-حَدَّلَكَ عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ آنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ الْآغَرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ إِمَا وُلُ اللَّهِ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آحَدُكُمْ قَرَّبَ اِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَالَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدُعُهُ فَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَأْخُذُ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلُهَا فِي يَذِهِ

مع حصرت ابو ہر رہ والفظر دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافظ کے ارشاد فرمایا ہے: "جب كسي مخص كا غلام كمانااس كي تحريح جس غلام في اس كهاف كي كرى اورمشاقت كويرداشت كيا تعاتواس مخص کو فیا ہے کہ اس غلام کو بلائے اور اپنے ساتھ اسے بھی محلائے ، اگر ووامینا نہیں کرتا تو ایک لقمہ لے کروہ اس کے

3291- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ الْهَجَرِئُ عَنُ آبِى الْآحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ظَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَآءً خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ اَوْ لِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

"جب كم فخص كا غادم كھانا كے كرآئے تواہے اپنے ساتھ بٹھائے اوراس بس سے اسے بھی پڑھ كھانے كے ليے دے

3209 افرجالرندي في "الجامع" وقم الحديث 3209

3290 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3281 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماجیمنفرد ہیں۔

كيونكه دو خادم بى دوفنس ہے جس نے اس كى كرى اور دهو كيس كو يرواشت كيا تھا"۔

# بكاب الْأَكْلِ عَلَى الْبِحُوَانِ وَالسَّفْرَةِ

یہ باب خوان اور دسترخوان پر کھانا کھانے کے بیان میں ہے

- 3292 - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَذَّنَا آبِي عَنْ بُونُسَ بْنِ آبِي الْفُرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكُلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكُوْجَةٍ قَالَ لَعُلَامُ كَانُوا يَاكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ

عه عه حده حضرت انس بن ما لك بنائمنز بيان كرتے بين عي اكرم خاتيز إن يم خوان اورسكر جه پر كھا نانبيس كھايا۔ راوی نے دریا فت کیا: پر نوگ سم چز پر کھانا کھاتے تنے توانہوں نے بتایا: دسترخوان پر۔

3293 - حَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ الْجُبَيْرِيُ حَدَّثَنَا اَبُوْبَحْرٍ حَدَّلْنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا فَنَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَّ عَلَى خِوَانٍ تحتى مَاتَ وه و الله عمرت انس بن ما لك سُلُ مُنْ مِيان كرتے ہيں: ميں نے ني اكرم مُنْ الْفِيْلُم كو آپ مُنْ الْفِيْلُم كو وسال تك بحى خوال پر كھانا كحاستے ہوئے بیں دیکھا۔

خوان "كے معنی دسترخوان كے بيں،كيكن خوان سے مراد چوكى ياميز ہے جس پر كھانار كھ كر كھايا جائے تاكه كھانے ميں جمكنانہ پڑے چنانچہ یہ مال دارمیش بہند متنکیرادر غیراسلامی تبذیب کے حال لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ میز پریا چوکی پر کھانار کھ کر کھاتے ہیں ای کے انخضرت سلی الله علیہ دسلم نے بھی بھی اس طریقہ ہے کھانا پہندنہیں فر مایا۔ سکرجۃ "یا جبیہا کہ بعض حفزات نے سکرجۃ کوزیدہ نعیج کہاہے کے معنی چھوٹی بیالی یا طشتری کے ہیں جس میں دسترخوان پرچئنی اچاراور جوارش دمربیدوغیر ورکھا جا تا ہےاس غرض ہے كه كهانے كے ماتھاس كو كھاتے جاكيں تاكہ بحوك بڑھے كھانے كى طرف رغبت زيادہ بواور جو پچھ كھا، جائے بعثم بو، چنانچاس حدیث میں بنایا میا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی طشتری یا پیالی ہیں ہوتی تھی جیسا کہ عام طور پر مال دار، عيش پنداورمتكبرلوگول كے دسترخوان پراليى تشتريال ركھنے كاروائ ہے۔ "اور ندا ب سلى الله عليه وسلم كے لئے چياتی يكائي كئي۔" كامطلب يه ب كدندتو بهى خاص طور برآب صلى الله عليه وسلم كے لئے چپاتى يكائى كى أورند بھى آپ صلى الله عليه وسلم نے چپال كھائى ،خواہ آپ سل القد ملید دسلم کے لئے پیکائی گئی ہویا دوسروں کے لئے پیکائی گئی ہو،جیسا کددوسری صدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ مسلى التدعليه وسلم نے بھى بھى چياتى نہيں كھائى۔

3292 وخرجدا من ري في " أنتي " رقم الحديث 5386 ورقم الحديث 5415 اخرجد الرمذي في " الجامع" رقم الحديث 1788 3293 أن حداث رق في " أن في المعرية 6450 أخرجة الترية كان أن الجامع " رقم الحديث 2363 در سے بی عبر الی نے کتاب میں اس موقع پر جوتول نقل کیا ہے اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ فاص طور برآ تخضرت مسلی
اللہ علیہ وسلم کے لئے چہاتی نہیں پکائی جاتی تھی کئے کو کی فض اپنے چہاتی پکا تایا بکدا تا اور پھروہ چہاتی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
انا تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم تناول فر مالیتے تھے۔ اس کو کھانے میں سے انکارٹیس فر ماتے تھے! مگریہ آگے نے والی مدیث کے منبا فی
ہے، جو دھزت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ حدیث میں جہاتی کے علاوہ دو چیز وں کی نفی کے بیان کی گئی ہے، ایک تو
خوان پر کھانے کی اور دوسری طشتر کی میں کھانے کی ، ان دونوں میں سے طشتر کی میں کھانے کی نفی کے بیان کے وقت کسی سوال کا کوئی
موقع نہ تھا کہوں کہ اس کی نفی مطلق ہے جب کہ خوان پر کھانے کی نفی کے بیان کے وقت سوالی کا موقع تھا کہ پھر کھانا کس چیز پر دکھ کر
گیا تے تھے آیا خوان کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جس پر کھانا رکھا جاتا تھا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی ، چا نچہ یہ سوال کیا گیا اور حضرت
گیا دورضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دستر خوان پر کھانا رکھا جاتا تھا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی ، چا نچہ یہ سوال کیا گیا اور حضرت

چنا نچرسنون طریقہ یہی ہے کہ کھانے والا جہاں بھی پیٹے دہاں بچیا کراس پر کھانا رکھ کر کھائے۔ "وہ کس چیز پر
کھانا کھاتے تے "ہے سائل کی مراد صحابہ کے بارے بیں معلوم کرنا تھا کیونکہ صحابہ اصل بیں آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی سنت بی
کے بیرواور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرعائل تھاس لئے صحابہ کے بارے بیں سوال کرنا حقیقت بیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں سوال کرنا تھا، یا بیہی صحیح ہے کہ یا کلون کی ضمیر آنخضرت سنی اندعلیہ وسلم اور صحابہ دونوں کی طرف راجح کی وسلم کے بارے بیں سوال کرنا تھا، یا بیہی صحیح ہے کہ یا کلون کی ضمیر آنخضرت سنی اندعلیہ وسلم اور صحابہ دونوں کی طرف راجح کی جائے۔ روایت کے آخری جزے بابت ہوا کہ دستر خوان پر کھانا رکھ کر کھانا سنت ہے اور خالص اسلائی تہذیب ہے، جب کہ خوال رایسی میز یا چوکی و فیرہ پر) رکھ کر کھانا بدعت اور تکلفات تھن میں ہے ہے، ہاں اگر میز و چوکی پر کھانے کی صورت میں کسی تکبرو نوٹوں کی نیت کا دفر مانہ ہو، تو پھر مجبوری ہے تحت میز د چوکی پر کھانا رکھ کر کھانا بھی جائز ہوگا۔

بَابِ النَّهِي أَنُ يُّقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَى يُرُفَعَ وَأَنَّ يَكُفَّ يَكَةً حَتَى يَفُرُ عَ الْقَوْمُ يهاب ہے كذائ بات كي ممانعت كه كھا ناا شائے جائے ہے يہلے جايا جائے اور ميك لوگوں كے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھ روك ليا جائے

3294 - حَدَّثَنَا عَنْ مَا لَلْهِ بْنُ آحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكُوانَ الدِّمَشْقِیُ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْنِمٍ عَنَ مُنِيرِ بْنِ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

" عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُومِ عَنْ عُرُوةً بُنِ النَّهِ عَنْ يَعْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُومِ عَنْ عُرُوةً بُنِ النَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُوم

3294. اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرویں۔

رَجُ لَ حَتَى ثُرُفَعَ الْمَائِدَةُ وَكَا يَرُفَعُ بَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَى يَقُوعُ الْقُومُ وَلَيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْجِعُلُ جَلِيسَهُ فَيَعْبِطُ

و معرت عبدالله بن عمر الله وايت كرت من الرم الله المرم الله المرم الله المرام الله المرام الله المرام الله الم ر بسب دسترخوان ركاد ما جائے تو كوئى فخص اس دفت تك شائم جسب تك دسترخوان افغانبين ديا جا تا اور اپنا اتحاس بسب ریست کے (کھانے سے) نہ اٹھائے جب تک حاضرین کھا کر فارغ نہیں ہوتے آگر چہ آدی بیر ہو چکا ہو تو آسے جائے کہ مزید پڑھ لقے لے کیونکہ ایسی صورت میں آدمی اسپنے ساتھ پیٹھے ہوئے آدمی کوشر مندہ کرسکتا ہے تودہ بھی اپنا باته من المن المروسكة الما المروسكة المعالية المعالية كالمرورة من المالية

بَابِ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَذِهٖ رِيْحُ غَمَرٍ

یہ باب ہے بچوشخص اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں چر بی کی بوہو

-3296 حَدَّثَنَا جُبَّارَةً بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيعٍ الْجَمَّالُ حَذَّثِنِي الْبَحسَنُ بْنُ الْبَحسَنِ عَنُ أَيْهِ خَساطِسمَةَ بِسُسِتِ الْمُحْسَدُنِ عَنِ الْمُحْسَدُنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآلَا يَلُومَنَ امْرُو ۚ إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيتُ وَفِي يَذِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

عه عه سيّده فاطمه بنت حسين يخفّن امام حسين الفنزكة والعاسة ان كاوالده جو مي اكرم مَنْ فيظم كي معاجزادي بين سيّده فاطمه ذا الله الله المانقل كرتى بين: ني اكرم مُنْ الني الرم مُنْ الني المرم الني الني المرم الني المرم الني المرم الني المرم المرم الني المرم المرم الني المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم الني المرم المر كراس فاس حال ميس رات بسرى موكراس كے باتھ ميس ير في كى بوب

3297 - حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِسَى صَالِحٍ عَنْ آبِيدِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَامَ آحَدُكُمْ وَفِى يَكِهِ رِبْحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلُ يَدَهُ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ

العلم عصرت الوجريره فلانفذ في اكرم مُنْ النيخ كاليفر مان فقل كرت بين: جب كوني مخف سوجائ اوراس كے باتھ من جربي کی بوہو اس نے اپنے ہاتھ کونہ دھویا ہواور پھراسے کوئی نقصان ہوجائے تو وہ صرف اپنے آپ کوملامت کرے۔

باب عَرُضِ الطَّعَامِ بیرباب کھانا پیش کرنے کے بیان میں ہے

3298. اس روايت كفل كرفي من امام اين ماج منفرويس...

3297: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجے منفرد ہیں۔

2298 - حَدَّفَ ابُوابُكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَذَّفَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ آبِي مُسَيْنٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا يَنْ مَعْمَعْنَ جُوعًا وَكِلِبًا وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا وَعَلِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكِلِبًا

منتوی سیدواسا و بنت برید فالفاریان کرتی میں: نی اکرم فالفیق کی خدمت میں کھانا بیش کیا گیا ، وہ ہمارے سامنے بھی رکھا مہاتہ ہم نے کہا ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے۔

نی اگرم منافق کے سنے فر مایا بتم لوگ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔

### بَابِ الْآكلِ فِی الْمَسْجِدِ بہاب محدیں کھائے کے بیان میں ہے

3380 - حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيلَى قَالَا حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى عَمُولُ بِنُ الْحَارِثِ مَنْ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى مُنُولُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الْوَبَيْدِي يَقُولُ عَمْدُ اللهِ بَنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الوَّبَيْدِي يَقُولُ كَانُ كُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

عه تعرب عبرالله بن حارث زبیدی فان نظیر بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَنَافِیْم کے زمانہ اقدی ہیں مسجد میں روٹی اور کوشت کھالیا کرتے تھے۔

بڑح

مطلب بیہ کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویائیں اوراس کی وجہ بیٹی کہ اس کھانے میں چکنائی نہیں تھی یا یہ کہ نماز کے لئے ہمیں جلدی تھی اور یا اس کا سبب ریتھا کہ ہم نے تکلف کوڑک کر کے رفصت (آسانی) پڑمل کرنا جا ہاتھا

3298 اس دوایت کوش کرتے میں امام این ماج متفرد ہیں۔

3380 اس روایت کونش کرنے میں ایام ابن ماج منفرو ہیں۔

منوع مدن اجد امورین بهی رخصت پر مل کرلینا مجی تن تعالی کنز دیک ای طرح پندیده به جس طرح ده اکثر ادقات میں عزیمت رحمل کرنے کومجوب رکھتا ہے۔

یمت پر سرے مرب سے بین کیا حمیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ " کھانے کے بعد ہمارے پاؤں کی باثن (ایزی) احیاء العلوم میں بعض محابہ سے بینقل کیا حمیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ " کھانے کے بعد ہمارے پاؤں کی باثن (ایزی) احیاء اسوال کا کام دیا کرتی تھی یعنی ہم کھانا کھا کرائے ہاتھوں کواسینے پاؤل کی ایڈیوں سے پونچھ لیا کرتے تھے جیما کر بهارے سے پونچھا جاتا ہے۔ نظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کم نز داور مسحنا میں مشکلم مع الغیر کامیفہ آنخضرت میل اللہ علیہ روبال سے پہنے اسے باتھ کے اسلی اللہ علیہ وسلم اور وہال موجود سمارے محابہ نے اپنے ہاتھ کنگریول سے پو پینچے نے۔ وسلم اور صحابہ سب کوشامل ہے بینی آئے تنفسرت ملی اللہ علیہ وسلم اور وہال موجود سمار سے اپنے اتھے کنگریول سے پو پینچے تھے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کے متحد میں کھانا پینا جائز ہے اور پید بات اکثر احادیث میں منقول ہے خاص طور پر مجودول اوراس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں زیادہ منقولات ہیں لیکن علاونے لکھا ہے کہ بیہ جواز اس امر کے ساتھ مقید ہے کہ اس کا وجہ سے مجد میں گندگی وغیرہ پیدانہ ہوورنہ (گندگی پیدا ہونے کی صورت میں)مجد میں کھانا پینا حرام یا تکردہ ہوگا اور فقہ کی کمابول میں لکھاہے جو محف اعتکاف کی حالت میں نہ ہووہ مجد میں نہ تو گھائے سیٹے نہ موسے اور نہ فرید وفرو خت کرے کہ بید کروہ ہے، ہال اس مسافر کے لئے اجازت ہے جس کامسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھکا نانہ ہو۔

علاء نے لکھا ہے کہ آ دی کو چائے کو وہ جنب مبرین داخل ہوتو اعظاف کی نبیت کرلیا کرے تا کہ بیر چیزیں (مجد میں کھانا پیا وغیرہ)اس کے لئے مہاح بھی ہوجائیں اور اس کو (اعتکاف کا) تواب بھی ل جائے۔

## بَابِ الْإِكُلُ قَائِمًا

ہیں باب کھڑے ہوکے کھانے میں ہے

3301- حَدَّثَنَا آبُو السَّائِبِ سَلَّمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَّ عَنُ لَّالِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ وَنَحُنُ نَمُشِى وَنَشُرَبُ وَنَحْنُ فِيَامٌ عه هه حضرت عبدالله بن عمر الخافز المراكز عن المراكز عن المرام مَنْ النَّالِيُّ كَذِمانَةُ الدَّسُ ميس جلته بو سا كماليا كرت تقاور کھڑے ہوکرنی لیا کرتے تھے۔

### بَابِ الدُّبَّاءِ

ہے باب کدو کے بیان میں ہے

3302 - حَذَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَنِيعِ آنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

301، اخرجه التريذي في " الي مع" رقم الحديث: 1880

3302 ، س روایت کونش کرنے بیں امام این ماجرمنقرو ہیں۔

وَسَلَّمَ يُرِحِبُ الْقَرْعَ

معزت الس المنظميان كرتے ميں: تي اكرم مُلَاثِمُ كدوكو يسندكرتے تھے۔

3383 - حَدَّنَا مُ حَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ بَعَثَتْ مَعِى أَمْ سُلَيْمٍ بِهِ كُنَالٍ إِنْ وَطُبُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّكُمْ فَلَمْ أَجِدُهُ وَخَرَجَ قَرِيَّنَّا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَّعَ لَهُ طُهَامًا فَالْيَنَهُ وَهُوَ يَاكُلُ قَالَ فَلَدَعَائِي لِآكُلَ مَعَهُ قَالَ وَصَنَعَ ثَرِيْدَةً بِلَحْمٍ وَّقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ لَمْ عَلْتُ أَجُمَعُهُ فَأَدُنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَغِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْنَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ

معزت انس نگائز بیان کرتے ہیں سیدہ اُم سلیم نگافائے میرے ساتھ ایک برتن بھیجا جس میں مجوری تھیں، وہ نبی اكرم فالبيل كاخدمت من بعيجاء جمع في اكرم من في في من سطء في اكرم فلي في ماكرم من في في موجودات ايك غلام كم بال مسكم بوسة تے جس نے آپ النظم کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور آپ النظم کی دعوت کی تھی، میں ٹی اکرم النظم کی خدمت میں حاضر مواتو آب النظام الدونت كمانا كمار ب من وحضرت الس النفويان كرت بي اكرم مَنَافِظُ في محص بعلايا تاكه من بهي آب النفظم ے ساتھ کھاؤں ، معزت انس ٹائنڈ بیان کرتے ہیں: اس مخص نے کوشت اور کدو کے ذریعے ٹرید تیار کیا تھا، معزت انس بالفظیمیان رتے ہیں: نی اکرم منافظ کا دوکو پیند کرتے تھے، حضرت انس جانٹو کہتے ہیں تو میں نے کدوا کٹھے کر کے انہیں نی اکرم منافظ کے ما منے کرنا شروع کیا، جب ہم لوگوں نے کھانا کھالیا، نی اکرم نائجینا کی ایٹ کھروایس تشریف لے مسئے تو میں نے مجوروں کا وہ برتن آپ نافیل کے سامنے رکھا تو ہی اکرم نافیل نے انہیں کھانا اور تقسیم کرنا شروع کیا یہاں تک کرآپ نافیل نے اس کی آخری مجور بھی

3304- حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ ٱبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ آبِيهِ لَىلَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَجِنْدَهُ هَلَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ آئَ شَيْءٍ هَذَا قَالَ هَلَّا الْقَرْعُ

 کیم بن جابراہے والد کا بیبیان تقل کرتے ہیں: میں نی اکرم مَنْ اَیْنَ کہاں آپ مَنْ اَیْنَ کُی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مُن النظم كے سامنے كدوموجود تھا، من في دريافت كيا: يدكيا چيز ہے؟ آپ مُن النظم في مايا: يدكدو ہے، اسے دباء محى كتين بماس كذريع الي كمان (يعن سالن) كوزياده كريع بير-

<sup>3384</sup> ال دوايت أفق كرت بين امام اين ماج منفرديس-

## بكاب الكشخيم

# بہ باب کوشت کے بیان میں ہے

3305- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَبَّلُ اللِّعَشْقِي حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ صَالِح حَدَّلَنِي سُلَبْمَانُ بُنُ عَطَآءٍ الْجَزَرِيُ حَذَّيْنِي مَسْلَمَهُ بِنُ عَبِّدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَقِيهِ آبِي مَشْجَعَةَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى

و حضرت ابودرواء رفائنزروایت کرتے ہیں: نی اکرم مَا اَخْرَا نے ارشادفر مایا ہے: ° اہل دنیااوراہل جنت کے کھانوں کاسر دار گوشت ہے''۔

3306 - حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ اللِّمَشْقِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَآهِ الْبَحْزَرِي حَدَدُنَا مَسُلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِي عَنْ عَيْدِ آبِي مَشْجَعَةَ عَنْ آبِي اللّهُ هَا لُوعِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لَحْمِ قَطُّ إِلَّا آجَابَ وَلَا أُهْدِى لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قِبَلَهُ

عه ده حضرت ابودر داء رئائنز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافظ کو جب بھی گوشت کھانے کی دعوت دی گئی آپ منافظ نے بمیشهاسے قبول کیااور جب بھی آپ تا این کا خدمت میں کوشت کا تخذ چیش کیا گیا آپ منافظ کیا۔

# بَابِ اَطَابِبِ اللَّحْمِ

ریہ باب عمدہ متم کے گوشت کے بیان میں ہے

3307- حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِى ح و حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيَّلٍ قَالًا حَدَّثُنَا ابُوْحَيَّانَ النَّيْمِي عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الِنِي رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

عه البرجريره النفط بيان كرت بين: ايك دن في اكرم مَنْ في إلى خدمت مين كوشت بيش كياميا بمر آبِ الْمُنْفِيْمُ كَ ما من وى كاكوشت بيش كيا كمياجي آب النفي بند بهي كرتے منظ تو آب النفی في است وانت سے بوج كركهايا\_

3305. اس روايت كفقل كرية من امام ابن ماجه منفروجيل ..

3306 اس روایت کونش کرنے میں کمام این ماج منفرد ہیں۔

3307 اخرجه ابتخارى ني "التيح" رقم الحديث: 3340 ورقم الحديث: 2361 ورقم الحديث: 4712 اخرجه ملم ني "الميح" وقم الحديث 3340 اخرجه الريدي في " الجامع" رقم الحديث. 1837 ورقم الحديث 2434

شرح

ہ بسلی اللہ علیہ دسلم نے بے تعلقی وسادگی اور تواضع کے سبب دست کی ہٹریوں سے کوشت کودانوں کے ذریعہ نوج کر کھایا، چنا نچراس طرح کوشت کو انتوں کے ذریعہ نوج کر کھایا، چنا نچراس طرح کوشت کو اپند کرنا اس وجہ سے تاکہ دواجی طرح کل جاتا ہے جلد بعثم ہوتا ہے اور ذیا دہ لذیذ ہوتا ہے یاس پندیدگی کی دجہ بیتی کہ دست کا کوشت نجاست کی جہوں (جیسے آنت وغیرہ) سے دور ہوتا ہے۔

شائل ترندی میں حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنها کی بیروایت منقول ہے کہ دست کا گوشت آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ پند نہیں تعالیوں چونکہ آپ کو گوشت مدت کے بعد (مجمع بمعی) میسر آتا تعااور دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لئے آپ رست سے گوشت کو پیند فر مایا "مزیداراورزیادہ پیند رست سے گوشت کو پیند فر مایا "مزیداراورزیادہ پیند آنے والا گوشت، پشت کا گوشت ہے۔

3308 - حَذَنَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ اَبُوْبِشُوِ حَذَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مِسْعَوٍ حَذَنَى شَيْحٌ مِّنْ فَهُم قَالَ وَاظُنَهُ بُسَنْى مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ آنَهُ سَعِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفَوٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوْرًا اَوْ بَعِيْرًا آنَهُ سَعِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْفُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ اَمْيَبُ اللَّهُ مِ لَحُمُ الظَّهُرِ

دن کیا، انہوں نے نبی اکرم کافیڈ مفر میں میں اللہ بن زبیر بھی اکویہ بتارہ سے تھے، ایک مرتبدان او کوں نے ایک اون وزج کیا، انہوں نے نبی اکرم کافیڈ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا، اس وقت نبی اکرم کافیڈ کی نبیے کوشت ڈالنے کیے تھے، نبی اکرم کافیڈ کی نبی کوشت ڈالنے کیے تھے، نبی اکرم کافیڈ کی نبید کا ہوتا ہے۔ ایک میں کا ہوتا ہے۔

#### بكاب الشِّوآءِ

### ریہ باب گوشت کو بھونے کے بیان میں ہے

3309- حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آعُلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عد حضرت انس بن ما لک رفاعظیمان کرتے ہیں: مجھے ہی اکرم مَنَّافِیْمُ اسے میں بیلم ہیں ہے کہ آپ مُنَافِیْمُ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک بھی بھوئی بکری دیمی ہو۔ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک بھی بھنی ہوئی بکری دیمی ہو۔

3318 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُ غَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ مِنُ بَيْنِ يَدَى

3300 اس روایت کفتل کرنے شل ایام این ماجد منفرو ہیں۔

3389 افرجه البخاري في "السيح" وتم الحديث: 2385 ورقم الحديث: 6457 افرجه ابن ماجه في "المنف" قم الحديث 3389

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ شِوَاءٍ فَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ

، الله عليه وسعم مس يسوية من في الله عليه وسعم مس يسوية على في الرم النفية المراح من الله عليه وسعم مس يسوية و حد حضرت انس بن ما لك ين في الكري في الرم النفية الكرم النفية الكرم النفية الكرم النفية المراجع كيااورنه بى آب مَنْ الْيَرْزُمُ كَمِاتُه حِيْالُ الْعَالَى مَيْ

الْبِ حَضُرَمِيٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْعَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِي قَالَ اكْلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدُ شُوِى فَمَسَحْنَا ايَّذِينَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَيِّى وَلَمْ نَتُوطْأ

مسبب معربت عبدالله بن حارث رئاتن بيان كرتے بين: بم نے ني اكرم الله الله محد بيل كمانا كما إجو بمنا بوا موشت تھا، ہم نے کنگریوں کے ذریعے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھرہم اٹھے اور نی اگرم مُنْ اَنْ اُوا کی ، آپ مُنْ اَنْ اُلْمُنْ اُنْ اُلْمُ اُلْمُنْ اُنْ اِلْمُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال وضونيس كياب

## بَابِ الْقَدِيْدِ

# یبی باب گوشت کے ختک کارون کے بیان میں ہے

3312- حَدَّلَنَا اِسْسَدْعِيْلُ بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْسَعْعِيْلُ بْنُ آبِى تَحَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ آتَى النِّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّجُلْ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُوْعَدُ فَوَالِصُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيهِ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا آنَا ابْنُ الْمُرَاةِ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ اِسْمَعِيْلُ وَحُدَهُ وَصَلَهُ

عه البومسعود والنفنا بيان كرت بين: ايك فض ني اكرم مَنْ النَّيْزَا كي خدمت مِن حاضر بوا، اس نه آب ماالينا ك ساتھ بات چیت کی تو اس کے اعضاء پر کیکی طاری ہوگئی، نی اگرم مُنَافِیکا نے فر مایا: اطمینان رکھو، میں کو کی بادشاہ نبیس ہول میں ایک الى عورت كابيامول جوكوشت ك ختك عز كمايا كرتي تعي -

ا مام ابن ما جد كہتے ہيں: صرف اساعيل نامى راوى نے اس روايت كوموصول حديث كوطور برنقل كيا ہے۔

3313- حَدَّثَنَا مُحَدَّمُ بُنُ يَحُينَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُملِ ابْنِ عَابِسٍ · ٱخْبَسَرَنِى آبِى عَنْ عَالِشَهُ قَالَتْ لَقَدْ كُنَا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْأَضَاحِيِّ .

عه عه سيره عا كشر مديقة في التي أي أي أي أي الوك يائي أيم الوك يائي كري الرم من اليوالي التي المرابين العدانيين

3310 اس روایت کوهل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

3311. اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجہ منظر و جیں۔

3312 اس روايت كول كرنے ش امام اين ماج منفرد بيں۔

ئى يىچ تە-

### بَابِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ بدبابِ جُراورتكِي كے بيان ميں ہے

عده - حَدَّنَا اَبُومُصُعَبٍ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنُ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَلَّى لَكُمْ مَّيْتَنَانِ وَدَمَانِ فَالْمَا الْمَيْتَنَانِ فَالْحُوثُ وَالْجَرَادُ وَآمَا اللَّمَانِ فَالْكِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَرَادُ وَآمَا اللّهَ عَالِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَرَادُ وَآمَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَيُعِلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَوَعَمَانٍ فَالْكُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

معزت عبداللہ بن عمر نگافین ' نبی اکرم نگافین کا بیفر مان قل کرتے ہیں: " تہارے لیے دو طرح کے مرواراور دو طرح کے خون حلال کیے گئے ہیں جہاں تک دومر داروں کا تعلق ہے تو وہ پھلی

ہورنڈی دل ہےا در جہاں تک دوخونوں کاتعلق ہے تو وہ جگراور تلی ہے'۔

### بَابِ الْمِلْحِ

#### بہ باب مک کے بیان میں ہے

نك كو "بهترين سالن "اس اعتبار سے كها كيا ہے كدوه كم سے كم محنت اور بوى آسانى كے ساتھ دستياب ہوجاتا ہے اور قاعت كرتے تھے، اس اعتبار سے بيار شأو قاعت كرتے تھے، اس اعتبار سے بيار شأو أخت كا مب سے قربى ذريعہ ہے۔ اى وجہ سے اكثر عارفين اور الل الله في الله دنيا و الا حرة الله حم العنى دنياو آخرت مس الخفرت سلى الله عليه وسلم كاس قول كے منافى نہيں ہے كہ سب الادم في الله دنيا و الا حرة الله حم العنى دنياو آخرت مس

## بَابِ الانْتِدَامِ بِالْنَحَلِ بد باب سركه كوسالن كے طور پراستعال كرنے ميں ہے

3316- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ

3315 الدوايت كونش كرفي عن المام الين ماج منفرد يي ...

عُرْوَةً عَنُ آبِيهِ عَنْ عَآلِتُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الإدَامُ الْكُولُ - سيده عائشهمديقه المانايان كرتى بين بى اكرم المانياك من المرم المانياك من المن من المن مركه بـ 3317 - حَذَنْنَا جُهَارَةً بْنُ الْمُعَلِّسِ حَذَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّامِعِ عَنْ مُتَعَارِبِ بْنِ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْنَحَلُّ

"بہترین سالن سرکہ ہے"۔

3318- حَدَدُنَا الْعَبَاسُ بْنُ عُنْمَانَ اللِّمَشْقِي حَكَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنُ ﴿ مُحَمِّدِ بَنِ زَاذَانَ إِنَّهُ حَذَّلُهُ قَالَ حَدَّلَتُنِي أُمْ سَعْدٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَانِشَهُ وَالَّا عِنْدَهَا فَسَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدُنَا خُبُزٌ وَّتَمُرٌ وَّخَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لِعُمَ الإِذَاهُ الْحَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي الْحَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْآنْبِيّاءِ قَيْلِي وَلَمْ يَفْتَهِرٌ بَيْتُ فِيهِ خَلُّ

عه سيّده أمّ سعد فَكَ الْجَابِيان كرتى بين: نبى اكرم مَا النَّيْزُ اسيّده عائشه فَتَابَاكَ بال تشريف لائے، اس وقت بين مجي ان ك پاس موجودتى ، نى اكرم تَالِيَّةُ انْ وريافت كيا كيوكهانے كے ليے بسيّده عائشہ نَا لَهُ اللهِ عَرض كى: ہمارے پاس تورونی اور تم مجود ہے یا سرکہ ہے، نبی اکرم منگافی نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے اور "اے اللہ! سرکہ میں برکت پیدا کر کیونکہ یہ جھے سے پہلے ا نبیا و کاسالن ہے اور جس کھر میں سر کہ موجود ہو تو وہاں کے لوگ غریب نبیس ہوتے"۔

### باب الزيت

## بیہ باب زیون کے تیل کے بیان میں ہے

3319- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آنِكَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمَرً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادِّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَوَةٍ مُبَارَكَةٍ عه الله من عبدالله من عمر الخافينا، حضرت عمر الأفيز كي حواله من الأرم مَا الفيز كا بير مان تقل كرت بين ا " زیتون کے تیل کوسمالن بناؤاوراہےلگاؤ کیونکہ یہ بایر کت درخت ہے لگاہے "۔

3320 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَم حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسلى حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ

3316 اخرجمه في "التي "رقم الحديث 5318 ورقم الحديث: 5319 اخرج التريدي في "الجامع"رقم الحديث: 3318

3317 اخرجه ابودا ورني " السنن" رقم الحديث 2820 اخرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 1842

3318 اس روایت کونتل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

3319: اخرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 1851 ورقم الحديث: 1852

الم الم الم (المدار) وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ برو به من ابو ہر مروانی فائل اوا بت کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَافِیْ نے ارشاد فرمایا ہے: ''زیون کا تبل کھایا کرواور معرت ابو ہر میں اللہ میں است کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَافِیْ نے ارشاد فرمایا ہے: ''زیون کا تبل کھایا کرواور ہے ہم رہمی نگایا کرو کیونکہ بیہ برکت والاہے''۔ ایسے ہم و

زیون "بابرکت در دحت اس اعتبارے ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر ویرکت اور منافع میں چنانچ قر آن کریم کی اس آیت إلى أور السفوت والأرض ،النور:35) من جس درخت كو "شجره مبارك" كها كميا سياسية يتون بى كادرخت مراد ا المرتب المراق من المراق من الميرا موق من الميرا موق من المرتبورت والتين والزينون عن الله تعالى في اس درخت كالتم كمانى ے۔ ہے۔ برب کے لوگ خصوصا اہل شام اس درخت کے شعصے تیل کو کھانے کے مصرف میں لاتے ہیں اور اس کے کڑو ہے تیل کو چراغ ۔ افیرو میں جلانے سے کام میں لاتے ہیں۔ میں طور پر بیرثابت ہے کہ جم پر زینون کے تیل کی مالش کرنے سے جسم کو بہت زیادہ

فاكدے عاصل ہوتے ہيں۔ ز بنون کامعنی اوراس کے طبی قو ایر کا بیان

ز ہوتی مشہور پھل ہے، بیزیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلاً بونان ، فلسطین اور اسین وغیرہ، اس کا مچل قدرے کسیلا ہوتا ہے، اس سے تیل نکالا جا تا ہے جس کوروعن زیوتن کہتے ہیں، روعن زیوتن جوڑوں کے درد میں مفید ہے، قرآن مجید یں زیون کے درخت کا ذکر فر مانا ہے۔

(المومنون: ۲۰) اورو و در شت جوطور مينا بيا أر سے لكلات ہے، جوتيل نكال ہے اور كھائے والوں كے لئے سالن ہے۔ ز بیون کا تیل سال کے طور پر بھی اسعتمال ہوتا ہے ، سالن پر وسیخ کا اطلاق فر مایا ہے مینے کامعنی رتک ہے اور روثی سالن کے الانے ہے رہین ہوجاتی ہے ،طور سینااوراس کے قرب وجوار کے علاقہ میں عمرہ مم کازیتون پیدا ہوا ہے۔ زیون کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے۔

حظرت معاذ بن جبل (رضی الله عنه) بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو ریفر ماتے ہوئے سنا ے: زیون کی مسواک کیا خوب ہے، وہ مبارک درخت کی ہے، وہ بد بوکوز اکل کرتی ہےاور منہ کوخوش بودار کرتی ہے، بیمیری مسواک ے اور جھے سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ (انجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۸۲ ، حافظ ابن جرعسقلانی نے کہا، اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ (عاشيته الكشاف جهم (773)

والتين والذيتون كي تفيير مين مفسرين كے اقوال

علامه ابوعبداللہ محر بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668 ہے ہیں:حضرت این عباس (رضی اللہ عنه)نے فرمایا: البین سے مراد

3328 اس ردایت کفش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

معنرت نوح علیدالسلام کی معرب جوجودی پر بنی مولی تنی ،ادرزینون سے مرادم بربیت المقدی ہے۔ منحاک نے کہا: المن مج سر جرام ہادر الزیون مجداتعی ہے۔ ابن زیدنے کہا آئین مجدوثی ہاور الزیون مجدبیت المقدی ہے، قارونے کہا: المن و من جراب الاحبار اور عكرمد في كها، النين ومثق بهاور الزينون بيت المقدى ب الغرباف كها: النين علوان عمدان میں اور الزیون شام کے پہاڑ ہیں، ان کوطور زینا اور طور تینا کہا جاتا ہے، عکر مدے ایک روایت ہے کہ المین اور الزينون ذشام كے دو پہاڑ ہیں۔

زیادہ سے سے کہ النین اور الزیتون ذہبے مرادانجیراورز بیون کے درخت ہیں اوران سے مجدیا شہر مرادلیا مجاز ہے اور لغیر منرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز پرمحمول کرتا جائز نہیں ہے، انجیر کی تم کھانے کی وجہ بیہ ہے کہ اس درخت کے چول سے حفرت آدم (عليدالسلام) نے اپنجدن کوڈ ھانیا تھا، قرآن مجيد جي ہے۔

سيخصفن عليهما من ورق البعنة (الالراف:٢٢) وه دونول الين ادير جنت كدر فت كي يع جوز جوز كرر كمن مح اور وہ انجیر کے درخت کے پیچے بتھے، دوسری وجہ رہ ہے کہ انجیر کا درخت بہت خوبصورت ہے ادراس کا کھل لذید اورخوش ڈانقہ ہے۔زیون کے درخت کی شم اس کے کھائی ہے کہ حضرت ابراہیم (علیدالسلام) کواس درخت کے ساتھ تشبید دی گئی ہے، جبیا کہ ال آيت سي

يو فينلومن شبحرة مبوكة زيتونة (النور:٢٥)وه جراغ ايك باير كمت درخت زينون كيل سي جلايا جا تا بوراس آيت میں حضرت ابراہیم گوریون کے درخت سے تثبیدری کی ہے۔ جنیا کمغرین نے کہاہے۔

اکثر شام کے لوگ زیون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں ، اور ای سے سالن پکاتے ہیں اور پیٹ کے امراض میں اس کو اسعتمال کرتے ہیں۔حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فرمایا: زیوتن کھاؤاوراس کا تیل استعال كروكيونكدوه مبارك درخت سے ہے۔

(سنني ترغدى رقم الحديث: ١٨٥١ من ابن ماجدةم الحديث ٢٣٣٠) (الجامع لا حكام القرآن بروس 100-99وارالفكر وروت 1415 م)

### بكاب اللَّبَنِ

ميرياب دوده کے بيان ميں ہے

3321- حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُدٍ الرَّاسِبِي حَدَّثَنِني مَوُلَالِي أَمْ سَالِمِ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ نَقُولُ كَانَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِلَهَنِ قَالَ بَوَكَةُ اَوْ بَوَكَنَان 🗢 سيده عائشهم بديقة فْتَاقْبَابِيان كرتَى بِين: نِيَا كَرَم مَثَافِيَةُ كَلَ عَدِمت مِن جب دوده بيش كيا جا تاتو آب مَا يَتَالِم فرمات

3321: ال روايت كُفْل كرئة عِن الأم ابن ما حِمْقرُو بير.

ماری میں ہے (راوی کوشک ہے شاید میدالفاظ میں ) میدو برکش ہیں۔ غربیہ رکت ہے دیر میں میں میں میں میں میں استان میں

خَ ﴿ عَلَيْهِ عَنِ اللّٰهِ عَنَا هِ مَنَامُ اللّٰهِ عَمَّادٍ حَدَّلْنَا السَّمَعِيلُ اللّٰهُ عَيَّاتِ حَدَّلَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ عَنْ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ عَنْ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ عَنْ اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَذَا اللّٰهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاذْ ذُفْنَا عَبُرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبُنًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَائِنِي لَا اعْلَمُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاذْذُنَا عَبُرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبُنّا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَائِنِي لَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبُنّا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَائِنِي لَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللّٰهُ لَبُنّا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَائِنِي لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

من من الله بن عباس الله الدوايت كرية بن اكرم المنظم في الرم المنظم المرام المنظم المنادفر ماياي:

جس فض كوالله تعالى مجمدكها نانعيب كري تووه مه براهير

"الداند! تواس میں ہمارے کے بر کمت کردے اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر"۔

اور جس مخص كوالله تعالى دوده پينے كاموقع ويتووه بيدعا ماستكے۔

"اے اللہ! تواس میں ہمارے کیے برکت کردے اور جمیں اس میں سے رزق عطا کراور جمیں بیرمزید عطا کرا'۔

(نی اکرم مَالَ اَنْ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

#### بَابِ الْحَلُواءِ

بہ باب حلوے کے بیان میں ہے

3323- حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بَنُ آبِي هَيْهَ وَعَلِي بْنُ مُعَمَّدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالُوُا حَدَّثَا اَبُواُسَامَةً

قَالَ حَدَّنَا هِنَامُ بْنُ عُرُوةً عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْحَلُواءَ

وَالْعَسَلَ

• سيده عائشه مديقه فالنهابيان كرتى بين مي اكرم مَلَا في كوطوه اورشهد ببند تعار

عربی میں حلوہ ورد کے ساتھ) اور حلواء (تصر کے ساتھ) دونوں کا اطلاق اس بیٹھی چیز پر ہوتا ہے جو مٹھاس اور چکنائی کے ذریعہ ہے ، جس کوار دو بیں حلوہ کہا جاتا ہے اور بعض معٹرات رہے کہتے ہیں کہ مطلق لیتنی ہر بیٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں اس صورت میں اکلواء کے بعد والعسل کا ذکر تخصیص بعد تعیم کے طور پر ہوگا ( لیعنی پہلے تو حلوہ کا ذکر کیا ) جوایک عام لفظ ہے اور جس کے تکم میں شہد

3322 ال روايت وال كرف مين المام ابن ماج متغروبين -

3323 زبه بخارى في "أين "رتم الحديث 5431 ورقم الحديث 5599 ورقم الحديث 5814 ورقم الحديث: 5682 ورقم الحديث 5431 الترجمسلم في " "معي "تم الحديث 3684 افرجه الإداؤد في "ولسلن" رقم الحديث: 3715 افرجه الترزى في "الجامع" رقم الحديث 1831 مجى داخل ہے، ليكن محر بعد ميں خاص طور برشردكومى ذكر كرديا۔

على ہے، يين چربعدين ماں مور پر ہدر ما ما ميغى چيزكو بہت پيند كرنا طبعى خواہش كى زيادتى كى بنا پرنيل قاكر آ علامہ خطابی نے كہا ہے كد آنخضرت ملى اللہ عليه وسلم كاميغى چيزكو بہت پيند كرنا طبعى خواہش كى زيادتى كى بنا پرنيل قاكر آ علامہ حطاب ہو ہے۔۔۔ ورسے ہوں بلکہ "بہت پندکرنے "کامطلب محض بیب کہ جب آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بیٹمی چیز کھانا بیند قرماتے ہوں بلکہ "بہت پندکرنے "کامطلب محض بیب کہ جب آنخفرت ملی سسی القد علیہ و سم استر دیستر سور سور سور سور سور سالی اللہ علیہ وسلم اس کوائی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے کے معلوم ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ م

# بكاب الْقِتَّاءِ وَالرَّطَبِ يُجْمَعَانِ

یہ باب ککڑی اور تر تھجور ملا کر کھانے کے بیان میں ہے

3324 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً عَنْ أَبِيْدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ أُمِّى تُعَالِجُنِى لِلسَّمْنَةِ تُرِيْدُ آنْ تُدْخِلَنِى عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا اسْتَقَامَ لَهَا ذِلِكَ حَتَّى أَكُلُتُ الْقِنَّاءَ بِالرَّطَبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سِمْنَةٍ

عد استده عائشهمدیقد فی بیان کرتی بین: میری دهتی سے پہلے میری والده جمعے موٹا کرنا جا دری تعیس ،ان کا بدارادوتا كه جنب نبي اكرم نالفينيم كي طرف ميري دفعتي بو ( تو اس دفت ميري صحت بهتر بو ) ليكن بياس دفت تك ممكن نبيس بور كاجب تك میں نے گلزی اور تر تھجوری ملاکر کھا نائبیں شروع کیں ،اس کے بعد پھر میں اچھی خاصی محت مند ہوگئ تھی۔

گڑی اور مجور کو ملاکر کھانے کی صورت یا تو بیتی ، کدوونوں کو ملاکر ایک ساتھ مند میں رکھتے اور کھاتے ہے، یا یہ کہ پہلے ایک تحجور مندمیں رکھ لینے اور پھرا کیے گزا ککڑی کار کھتے اور دونوں کوساتھ کھاتے ؛ آپ سلی اللہ علیہ وہنم دونوں کوملا کراس لئے کھاتے کہ دونوں مل کرمعتدل ہوجائیں کیوں کہ مجور میں حرارت ہوتی ہے اور ککڑی میں برودت اور مرکبات کی سب سے بردی امل اعتدال ہے کہ معتدل چیز تعدیل مزاج کی باعث بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تفع بھی بخشتی ہے۔

سیصد بیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک وقت میں کھانے کی دوچیز ول کو ننزابنا نا میا کھانے پینے میں وسعت وفراخی اختیار کرنا ، لین کھانے کی ایک سے زائد چیزیں تیار کرانا اور کھانا جائز ہے، چنانچہاس کے جواز کے بارے میں علاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے البيته جن علماء نے اس کومکر دہ کہا ہے دہ اس صورت پرمحمول ہے جب کہ کھانوں کی زیادہ مقدار وسمیں تیار کرانا اور کھانا اور عمد واقسام و انواع کے کھانوں کوغذا بنانا لطور عادت اختیار کیا جائے اور کھانے کی اس تنوع وکٹرت کی بنیاد کسی دینی مصلحت و ف کدے کے بجائے محض لذت کام و دہن اور حصول عیش پر ہو۔

3325 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَإِسْطِيلُ بْنُ مُوْسِى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ إَبْدٍ

مَنْ مَنْ اللَّهُ إِنْ جَعَلَمْ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِطَاءَ بِالرَّطِبِ

مَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ جَعَلَمْ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِطَاءَ بِالرَّطِبِ ومن سل بن سعد والمنظمة بال كرية بن الرم المانية محبود كوتر بوز كرم المحد المرية على المرية على -332 - مَـ إِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَا حَلَّلْنَا يَمْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ آبِي هِلَالِ الْمَدَنِي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرَّطَبَ بِالْبِطِيخِ عَنْ أَبِينَ عَاذِمْ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرَّطَبَ بِالْبِطِيخِ ور من المان معد التأثيبان كرتے بين نبي اكرم التائي تر بوز كے ساتھ مجوري كھاليا كرتے تھے۔ • معرت بهل بن سعد التائيبان كرتے بين نبي اكرم التائي تر بوز كے ساتھ مجوري كھاليا كرتے تھے۔

ر باب مجور کے بیان میں ہے

3727- حَدَّقَنَا آخُمَدُ بْنُ آبِي الْحَوَارِيّ اللِّمَشْلِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عُنْ مِنَامِ أِن عُرْوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ لَا تَعْرَ فِيهِ جِيّاعَ آهُلُهُ منده عائشه مديقه الطفايان كرتى مين ني اكرم من في المرم من الفيار في المن المرساق من جمي محريس موجود شهول

ال مروالے بھو کے بوتے ہیں۔

3328- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله أن آبِي رَافِع عَنْ جَكَيْهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْتُ لَّا تَمْرَ فِيْهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيْهِ و على بن ابورافع الى دادى سيّده سلمه بْنَاجْمًا كابيان تقل كرت بين اكرم مَنْ يَنْتِمْ نِي ارشاد فرمايا ہے: جس كھر ميں مجورین نہوں ، اس کی مثال ایسے کھر کی طرح ہے جس میں کھانے کے لیے پی کھونہ ہو۔

بَابِ إِذَا أَتِى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

بيباب ہے كەجب موسم كاپبلا كھل آئے (توكياكيا جائے؟)

3329- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَامِبِ قَالَا حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ

3325 افرجد الخاري في" التي " رقم الحديث: 5440 ورقم الحديث: 5447 ورقم الحديث 5440 أفرجد البوداؤو في "إلىن" رقم الحديث: 3835 اخرج الترندي في" الجامع" رقم الحديث 1844

3328 ال روايت كوفل كرت بي المام إين ماج منفروجي -

3328 اس روایت کفتل کرنے میں ایام این ماج متفرونیں۔

3321 ورسلم في الصيح "رقم الحديث 5304 أخرجه الوداؤدني" أسنن "رقم الحديث 3831 أخرجه الترندي في" الجامع" رقم احديث 1815

3322 افريد مسلم في "التيج " رقم الحديث 3322

عَوِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِي هُوَاوَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ إِذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّ العَبَوَدِي صَهِيسَ بِن بِي سَبِي صَدِينَةِ مَا وَفِي ثِمَادِهَا وَفِي مُلِدَّنَا وَفِي صَاعِنَا بَوَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ اَصْهُرُ مُنْ اللَّهُ مَا النَّفَرَةِ قَدًا اللَّهُ مَا إِلَّهُ اَصْهُرُ مُنْ

جِهِ مِنَ الوِلدانِ
حصرت الوجريره تَافَّتُنْ بيان كرتے مِن : جنب ني اكرم مَافِيْنَ كي خدمت ميں موسم كاپبلا پھل لايا جاتا تو آپ ريونئر دعاما تنكتحه:

"ا الله بهار الشهرين بهار المعلى على بهار المعرب الديمار الديماع عن بهار المعرب العرب العرب العرب المعرب المعرب الی برکت جودوسری برکت کے ساتھ ہو۔''

مجر می اکرم منافقی و بال موجودسب سے کم من بیچکوده میل دے دیتے تھے۔

بكاب أكُلِ الْبَكْحِ بِالتَّمْرِ

یہ باب پکی محبوروں کوخشک محبوروں کے ساتھ ملاکر کھانے میں ہے

3330- حَدَّثَنَا اَبُوبِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمَدَنِي حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنْ عُرُواً عَسنُ آبِيْدِهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كُلُوا الْبَكَعَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْمُعَلَقَ بِالْبَهِدِيْدِ لَإِذَ الشَّيْطَانَ يَغُضَبُ وَيَقُولُ بَقِىَ ابْنُ ادَمَ حَتَى اكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ

مع سيده عائشه صديقة بن الرق بين: بي اكرم مَنْ النيز الرشاد فر ما يا هـ المحورون كوخشك مجورول كم اتها کر کھاؤ، پرانی مجوروں کوتازہ مجوروں کے ساتھ ملاکر کھاؤ کیونکہ اس سے شیطان غضبنا ک ہوتا ہے اور بیکتا ہے، آ دم کا میٹااس وقت تك باتى رہے گا'جب تك وہ پرانی مجوروں كوتاز و مجوروں كے ساتھ ملا كركھا تارہے گا۔

بَابِ النَّهِي عَنْ قِرَانِ النَّهُرِ

میرباب ہے کہ (ممسی کے ہال کھاتے ہوئے) دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت

3331- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَّ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْم سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهِني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ 'صُحَابَهُ عه الله عندالله بن عمر ظافخنا بيان كرتے بين نبي اكرم مَنْ يَنْ إلى بات سے منع كيا ہے كه آ دمي اپنے ساتھوں ہے

3339 ال روايت كوش كرف من الم اين ماج منفرو بين \_

المعين المعين المعين المعين و 2455 وقم الحديث: 2489 وقم الحديث: 2498 وقم الحديث 5446 الرجم في "المعين المعين المعين 5301 وتم الحديث 5302 ورقم الحديث 5303 اخرج الإواؤد في " أسنن" رقم الحديث 3834 اخرج الترقدي في " الجامع" رقم الحديث 1814

امازت کے بغیرود مجوری ایک ساتھ کھائے۔

الم جلال الدين سبوطي كيتيج بين كداس مما نعت كاتعلق اس وقت ہے تھا، جب كەمسلمان نقر دا فلاس اور تنظى معاش ميں مبتلا تے الین جب البیں اللہ نے معاش میں وسعت وفراخی اورخوشحالی عطافر مائی تو آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کرامی کے تع البین جب البیں اللہ نے معاش میں وسعت وفراخی اورخوشحالی عطافر مائی تو آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کرامی کے ر اید نمانعت منسوخ ہوگئی کہ۔ "میں تنہیں مجوروں کوجع کرنے ہے ( لینی ایک ہے زائد مجوروں کوایک ساتھ کھانے ہے ) منع زراجہ نمانعت ریا تھا، تمراب جب کہاللہ تعالیٰ نے تہمیں رزق کی وسعت وفراخی عطافر مائی ہے تو جمع کرو، بعنی اگرتم اب ایک سے زائد تھوریں ا كي ساته كها و توبيرام يا مروه بيس موكا \_

لین اس سلسلے میں زیادہ بھیج بات ریہ ہے کہ اگر چندلوگ سی بھی کھانے کی چیزا پی غذائی ضرورت میں صرف کرنے کامشتر کہ طور پر بکیاں حق رکھتے ہوں اوران کی طرف سے اس چیز کوخرج سے مقرر مقدار سے زیادہ کھانے پر پابندی) نہ ہوتو اس صورت میں مجى مروت وادب كا تقاضا بہرجال يمي ہوگا كدايياندكيا جائے (يعنى دوسرے ساتھيوں سے زيادہ كھانے مقررہ مقدار سے تنجاوز سرنے کی کوشش ندی جائے کہ بیکھانے کے آرواب کے بھی منافی ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے ہاں اگر تمام ساتھی ایسا کرنے ی مرج اجازت دے دیں یا کوئی ایسی چیز ہوجوان کی طرف سے اجازت پر دلالت کرے تو کوئی مضا کقتہیں ،الہٰذا سابقہ مما نعت کا تعلق دونوں مورتوں (بینی حالت فقر وافلاس اور شرکت) ہے ہوگا اور اباحت واستنام کا تعلق شرکت کے علاوہ دوسری صورت سے

3332 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا اَبُوْدَاؤَدَ حَدَّنَا اَبُوْعَامِ الْخَوَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَّوْلَى آبِى 3332 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا اَبُوْدَاؤَدَ حَدَّنَا اَبُوْعَامِ الْخَوَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى آبِى بَكُرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى بَكُرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى بَكُرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى

مع حضرت ابو بكر ولانفظ كے غلام "معد"جونى اكرم تلافيل كى خدمت كياكرتے تصاور نبى اكرم من الفيل ال كى باتول كو پسند کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنْ تَغِیْم نے ملا کر کھانے سے منع کیا ہے (راوی کہتے ہیں) بعنی مجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔

> بَابِ تَفُتِيشِ التَّمْرِ یہ باب محبورین تلاش کرنے میں ہے

3333- حَدَّثَنَا اَبُوْبِشْرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَذَّثَنَا اَبُوقَتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اَبِي طَلْحَةَ

3332 اس روايت كفل كرنے مين امام اين ماج منفرو بيل-

3833 اخرجه ابودا وَرنَى "أسنن" رقم الحديث: 3832 ورقم الحديث: 3833

عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَيْنَ بِنَمْ عَيْنِيقٍ فَجَعَلَ يُفَيِّشُهُ سِ بنِ مالِبِ فان وبید رسول میں اللہ الفتر بیان کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم خاند کا کو دیکھا آپ خاند کی خدمت میں م معجوری لائی تنیس بی اکرم مَالْ فَیْزَارِ نے انہیں تلاش کرما شروع کیا۔

## بَابِ الْتُمُرِ بِالزَّبُدِ

یہ باب پنیر کے ساتھ تھجور کھانے کے بیان میں ہے

3334 - حَــَدُنْنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ حَلَّنْنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي اسْلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَيُ بُسْرِ السَّلَمِيَّيُنِ قَالَا ذَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا نَعْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاعًا لَهُ مَبًّ فَ جَمُلُ مَ عَلَيْهَا وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا وَقَذَمْنَا لَهُ زُبُلًا وَكَمْرًا وْكَانَ يُحِبُّ الزُّبُدُ صَلَّى اللَّهُ

عدم سلیم بن عامر نے بسر کے دومها جبز ادول کابیر بیان تقل کیا ہے، ایک مرتبہ نی اکرم مُنَّافِیْنَ ہمارے ہال تشریف لائے تو ہم نے آپ تالین کے بیچے ایک بوی جا در بچھائی، ہم نے اس پر پانی کا چپڑ کاؤ کر دیا تھا، نی اکرم مَنْ اَفْتُمُ اس پر تشریف فر ما ہوئ الله تعالى نے ہمارے كھر ميں آپ مَنْ اَلْتُورِي بازل كى، ہم نے نبي اكرم مَنْ اَلْتُمْ كى خدمت ميں پنيراور كھوري پيش كيس، بي ا کرم مُنْ الْفِیْنَ پیرکو پسند کرتے ہتھے۔

مضرت سلمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے تھی پنیراور پوسین یا محد خرکے ہارے میں پوچھا عمیا (کہ بیہ چیزیں حلال ہیں یاحرام ہیں؟) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ (حلت وحرمت کے سلسلے میں بیاصول مدنظر رکھو کہ) حلال وہی چیز ہے جس کوانٹدنغالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے ( یعنی جس کا حلال ہونا قرآن کریم میں بیان فر ہا ہے )اور حرام وہی چیز ہے جس کوانشد تعالی نے اپنی کماب میں حرام قرار دیا ہے اور جس چیز سے سکوت فر مایا ( لیعنی جس کونہ طلال فرمایا ندحرام) وہ اس متے ہے جس کومعاف رکھا گیا ہے ( لینی اس کے استعمال کرنے کومباح رکھا ہے ) اس روایت کو این ماجہ اور تر مذی سنے نقل کیا ہے اور (تر مذی نے) کہا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے لیکن زیادہ سے جے بیر بات ہے کہ بیر حدیث موتو ف ہے۔

(مَكُلُوةَ الممائع: جلد جبارم رثم الحديث، 162)

تھی کے بارے میں تو اس لئے پوچھا گیا کہ بظاہر ابتداء اسلام میں بعض لوگوں کو اس کے حلال ہونے میں شہر ہوا ہوگا۔ پنیر کا معاملہ بذات خودکل اشتباہ دسوال تھا کیونکہ اس زیانہ میں وہ چیتہ (لیمنی اونٹ یا بکری کے او جھے) کے ذریعہ بنما تھا تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا گیا فراء تھی۔اس لفظ فراء کے بارے میں اکثر شارحین نے کہاہے کہ بیفرنی کی جمع ہے جس کے معنی کورخر کے ہے۔ اور بعضوں نے اس کوفرو کی جمع کہا ہے جس کے معنی ہوتین (جالور کی کھال کے کوٹ) کے بیں۔ اس لئے تر ذری نے اس جی۔ اور بعضوں نے اس کفا س روای کو بابلال سی شن القل کیا ہے۔

اس مورت بین کہا جائے گا کرفراہ کے بارے میں سوال کفار کے للے سے اجتناب کرنے کے جذبہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ (كفار) مردارى كمال كود باخت وي بغيراس كى بوتين بتايا كرتے تھے۔ "الى كتاب ميں حرام قرار ديا ہے "كامطلب بدي ر اور چزیں حرام میں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ آیت (رَمَا الدُّهُ الرَّسُولُ فَيَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْحَشر: 57) كة ربيد بطريق اجمال بيان كيا ب بيدها حت اس لئے ، ۔ مروری ہے تاکدان اکثر چیزوں کے بارے میں اشکال پیدا ند ہوجو حرام میں مکران کی حرمت کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ بان ہیں ہوئی ہے بلکہ ان کاحرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔ بیان ہیں ہوئی ہے بلکہ ان کاحرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔

مدیث کا آخری جملدان بات کی دلیل ہے کہ تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبارے مباح ہیں للبذاجن چیزوں کوشر ایعت نے رام ترارلیں دیا ہے وومباح ہوں گی۔ "بیعدیث موقوف ہے " کا مطلب بیہ ہے کہ بیعظرت سلمان کا اپنا قول ہے نہ کہ م تخفرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ چنانچینن حدیث کی اصطلاح میں صحابہ کے قول و تعل کوموتوف کہا جاتا ہے جبیا کہ م خضرت ملى الله عليه وسلم ك تول وتعل كومرفوع كيت بيل-

#### بكاب الْحُوَّارِي

### بہاب میدے کے آئے کے بیان میں ہے

3335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي خَازِمٍ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ سَالْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ هَلُ رَايَتَ النَّقِيَّ قَالَ مَا رَابَتُ النَّقِيَّ حَتَى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَ لُ كَانَ لَهُمْ مَّنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَآيَتُ مُنْخُلًا حَتَى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ نَاْكُلُونَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُولِ قَالَ نَعَمُ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا

 عبدالعزیز بن ابوحازم این والد کابیر بیان قال کرتے ہیں: میں نے حضرت مہل بن سعد دلائے ہے وریافت کیا: کیا آپ نے چھنا ہوا آٹاد یکھاہے، انہوں نے جواب دیا: میں نے اس وقت تک چھنا ہوا آٹانبیں دیکھاتھا جب تک نبی اکرم مُثَالَّةً مُمَّا وصال نہیں ہو گیا، میں نے دریافت کمیا: کیا ان لوگوں کے باس نبی اکرم مَنَافِیّن کے زمانداقدس میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں تو حفرت مل دلافنظ نے بنایا: میں نے اس وقت تک چھکن نہیں دلیمی جب تک نبی اکرم منگافیز کم کا وصال نہیں ہو گیا، میں نے دریا فت کیا: پھرآپ لوگ چھانے بغیر''جو'' کس طرح کھالیا کرتے تھے،انہوں نے جواب دیا: تی ہاں ،ہم اس پر پھونک مارتے تھے'تواس

<sup>3335</sup> اس روایت کونش کرنے میں ایام ابن یاجیمتفرو ہیں۔

میں سے جو چیزاڑنی ہوتی تھی دہ اڑ جاتی تھی جو باتی پچی تھی ہم اسے پانی میں ہمگود سیتے تھے۔ شرح

سری الله تعالی نے جب سے رسول بنایا آپ ملی الله علیہ وسلم اس وقت سے۔ الخے۔ عسقلانی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ عظرت سہل رمنی الله تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کے ڈربیداس زمانہ کو ذکر کرنے سے احتر از کیا ہے، جومرتبہ رمالت پر فائز ہونے ستے پہلے محزرا تھا اور اس احتر از کا سبب سے ہے کہ آئے تضربت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو دومرتبہ ملک شام کا تجارتی سنرافتیار فرمایا تھا دو ابدت رسالت کے ال کے زمانہ ہی کا واقعہ ہے۔

اوراس سفر کے دوران بحیرہ راہب نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کا شرف عاصل کیااور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہال دعوت کھائی اور چونکہ وہاں کے لوگ خوش حال و مالدار منصاس کئے بظاہر میا امکان ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہال چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی ،لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بعثت رسالت کے بعد سے ابنی زندگی کے آخری لو متک و مانہ گذاراوہ تنگی معاش اورا قضادی زبوں حالی کے لئے مشہور و معروف ہے ظاہر ہے کہاں ہیں ایک چیزوں کا کیاذ کر تھا۔

بیرحدیث دراصل آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی سادہ طبیعت اور بے تکلف زندگی کی واضح فماز ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم کو الله علیه وسلم کی سادہ طبیعت اور بے تکلف زندگی کی واضح فماز ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم کو ایسے کھانے پینے کا اتنا اہتمام بھی عزیز نبیس تھا، جتنا مالی طور پر آیک معمولی حیثیت کے انسان کے یمان بھی ہوتا ہے اور بھی وہ نبادی سبق ہے جو جمیں سے بتاتا تا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ در بنا محض مقصد آشنا، بے وقوف اور غافل لوگوں کا شیرہ زندگی سے۔

3336 حَدَّثَنَا يَعُفُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِی عَعْرُو بُنُ الْحَارِثِ آخْبَرَنِی بَکُرُ بُسُ سُوَادَةً اَنَّ حَدَّشَلَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَهُ عَنْ أَمْ اَيْمَنَ آنَهَا غَرْبَلَتْ ذَفِيْقًا فَصَنَعَتُهُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِيفًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَتُ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِارُضِنَا فَآخُبَيْتُ اَنُ آصَنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيْهِ ثُمَّ اعْجِنِيهِ

3337 - حَذَّنَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الذِّمَشْقِيُّ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ابُو الْجَمَاهِ وَحَذَّنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِبُو حَدَّثَنَا الْعَبَالُ بْنُ بَشِبُو حَدَّثَنَا الْعَيْدُ بْنُ بَشِبُو حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِّنْ عَيْنَهِ حَدَّ لَحَةَ عَالَلُهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِّنْ عَيْنَهِ حَدَّ لَحَةَ عَالَلُه

3336: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجہ منفرو ہیں۔

3337 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجد منفرد ہیں۔

معنی معنی است میں مالک رکھا تھٹی ان کرتے ہیں: نبی اکرم مکھٹی ان ونوں مبارک آنکھوں کے ذریعے بھی کوئی ایک معنی کے آئے ہوں کے است کی ایک میں ایک رکھا تھٹی کے آپ مالی کے کہ آپ مٹھٹی کے ایک کے آپ مٹھٹی کے آپ مٹھٹی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے آپ مٹھٹی کے ایک کے آپ مٹھٹی کے ایک کے آپ مٹھٹی کے ایک کرنے کے ایک کے ا

یہ باب باریک جیاتوں کے بیان میں ہے

3328 - حَاذَنَنَا اَبُوعُمَيْرِ عِينَسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عَطَآءٍ عَنْ ابْرِ عَطَآءٍ عَنْ ابْرُ عُلَآءٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا رَاى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا بِعَيْنِهِ قَطُّ

بعد این عطاء اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابو ہر برہ دلائٹٹٹان کی قوم بعنی ان کی بہتی ہیں آئے ، را دی کہتے ہیں: مراخیال ہے اس جگہ کا نام'' نینا'' نھا، ان لوگوں نے حضرت ابو ہر برہ ولائٹٹٹ کی خدمت میں باریک چپاتیاں پیش کیس' تو حضرت ابو ہر برہ دلائٹٹار د پڑے اور انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُلکٹٹٹٹ نی آئھوں کے ذریعے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔

عَلَىٰ مَمَامٌ حَدَّنَا فَعَادَةُ قَالَ كُنَا نَأْتِى أَنْصُورٍ وَّاحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الذَّارِمِى قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَلَيْهُ مَدُّنَا مَنَا فَعَادَةُ قَالَ كُنَا فَادَةُ قَالَ كُنَا فَادَةُ قَالَ كُنَا فَادَةُ فَالَ كُنَا فَادَةً فَالَ اللَّهِ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَيْنِهِ حَتَى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً مَدُّنَا فَكُوا فَمَا اَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَيْنِهِ حَتَى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً مَدُّلَةً مُنَا اللَّهِ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَيْنِهِ حَتَى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً مَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَيْنِهِ حَتَى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا شَاةً مَدُّ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَيْنِهِ حَتَى لَحِقَ بِاللّهِ وَلَا شَاةً

بہت ہوں انہوں نے فرمایا: تم لوگ کھاؤ ،میرے علم کے مطابق نی اکرم مُثَاثِیْن کے اپنی آنکھوں کے ذریعے ہاریک چپاتی مجھی نہیں کمھی، یمان تک کہآپ مُثَاثِیْن اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ مُثَاثِیْن کے بینی ہوئی بکری بھی تہیں دیکھی۔ نہیں دیکھی، یمان تک کہآپ مُثَاثِیْن اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ مُثَاثِیْن مِن ہوئی بکری بھی بھی نہیں دیکھی۔

بَابِ الْفَالُودَجِ

به باب فالوذج (مخصوص فتم كاحلوه) كے بيان ميں ہے

3348- حَذَنْنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الصَّحَاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ حَذَنْنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ

3334: الردوايت كفل كرن بين المام اين ماج منفروجي-

3340: الدوايت أنق كرية بن المام ابن ماجيم فروي .

بَنُ طَلْحَةَ عَنْ عُنْمَانَ بِنِ يَحْيِلُى عَنِ ابْنِ عَبَّلِي قَالَ أَوْلُ مَا بِسَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ أَنْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِّي النَّرُ بن طبيحة من سيدن بي على الله المسترود عن المسترود عن المراض فيفاض عَلَيْهِم مِنَ الدُّنْيَا حَتَى إِنَّهُم لَيَا كُلُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَيْفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَى إِنَّهُم لَيَا كُلُونَ صلى الله عليه وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا الْفَالُوْذَجُ قَالَ يَخْلِطُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَشَهِقَ النَّهُ الْأَلُولُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَلِكَ شَهْقَةً

مند سید وسیم الله مین عباس نظفینا بیان کرتے ہیں: ہم نے سب سے پہلے قالوذج کے بارے میں اس وقت مناجب نی اکرم منافقا کی خدمت میں حضرت جرائیل علیبا عاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی: آپ منافقا کی امت کے لیے زمین کے بر از وں کو کھول دیا جائے گا اور ان پر دنیا بہا دی جائے گی ، یہاں تک کہ وہ لوگ فالوذج کھائیں سے ، نبی اکرم منافظ سے دریافت رود بری میں ہے؟ تو حصریت جرائیل علیہ اِن اور میں اور شہد کو ملاکرید بناتے منے تواس بات پر نی اکرم خانیم کے سے ا مبارک سے رونے کی سی آواز آسے کی ۔

# بَابِ الْخُبِّزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ یہ باب تھی لگی روٹی کے بیان میں ہے

3341- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسِى السِّينَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَسَافِعٍ عَسِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُرُواً بَسْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمُراءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنِ نَأْكُلُهَا قَالَ فَسَمِعَ بِلْإِلَكَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَآءَ بِهِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي آيَ شَيْءٍ كَانَ هِنَا السَّمْنُ قَالَ فِي عُكْةٍ صَبٍّ قَالَ فَآبِي أَنْ يَأْكُلَهُ

حاد حضرت عبدالله بن عمر فالثنابيان كرتے ہيں: ايك دن نبي اكرم تافيظ نے ارشاد فر مايا: ميري بيخوا بش بوئي كه ہورے پاسفیدگندم سے بن ہوئی روٹی ہوتی جس میں تھی لگا ہوا ہوتا تو ہم اسے کھالیتے۔

حصرت عبداللد بن عمر فالنائب بيان كرتے ميں: ايك انصاري نے بيہ بات مي ،اس نے وہ روٹی بنائی اور وہ لے كرنبی اكرم مُثَاثِينًا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی اکرم منافق کے دریافت کیا: یکھی کس چیز کے اندر تھا؟ اس نے عرض کی: کووکی کھال سے بنی ہوئی کی میں تھا تو نبی اکرم منالینظم نے اسے کھانے سے انکار کردیا۔

3342- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَى ال صَنَعَتُ أَمْ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزَةً وَضَعَتْ فِيْهَا شَيْنًا مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتِ اذْهَبُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّى تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قُوْمُوا قَالَ

3818. اخرجه الودادُون "أسنن" قم الحديث. 3818

3342 ال روايت كونش كرنے ميں امام ابن ماجر منفرد ہيں۔

وَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَنْ مُنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَالِيْ مَا صَنَعْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَالِيْ مَا صَنَعْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَالِيْ مَا صَنَعْتُ لَكَ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِلَا آنَسُ أَدْ خِلْ عَلَى عَشَرَةً عَشَرَةً قَالَ فَمَا زِلْتُ أُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَاكَانُوا حَتَى

نبغو وكالوا لمقايين معزت انس بن ما لک می تفونه بیان کرتے ہیں سیدوائم سلیم بی تاکہ نے ہی اکرم میں تا کی کیے روثی تیاری ،انہوں نے ہے تھی بھی دیا دیا پھرانبول نے قرمایا: تم نبی اکرم مُنگانی کی خدمت میں جاؤ اور آپ کو ( کھانے کی ) دعوت دو حضرت اس میں چومی في المن المعنى المرم من المعلم في خدمت من عاضر بواور من في عرض كى: ميرى والدوف آب من المعلم كوبلايا ب-راوی کہتے ہیں: بی اکرم من فیٹی کو ہے ہوئے اور آپ من فیٹی نے اپنے پاس لوگوں سے فر مایا بتم لوگ بھی کھڑے ہوجاؤ۔ معرت انس من فن مجمة من ال الوكول سے بہلے سيدہ أم سليم في في ال آيا اور أنبيل اس بارے مل بنايا مجر مي مرم النيخ تشريف لائے، آپ تو آن ارشاد فرمايا: جوتم نے تيار كيا ہے وہ لے آؤ، سيّدہ أمّ سليم بني ان عرض كي: ميں نے تو مرن آب العظم كے ليے تياركيا ہے، ني اكرم مُنْ النظم نے ارشادفر مايا بتم دنا ليے آؤ، پھرني اكرم مُنَّاثِظُم نے فر مايا :ا سے انس! دل ول ترمیوں کوا عمدلاتے جاؤ۔

معزت انس والفظ فرماتے ہیں ، تو میں دس وس آ دمیوں کواندر لایا ، بہال تک کدان سب نے کھانا کھالیا اور سیر ہوکر کھایا ، ان لۇكۇل كى تعداد 80 تىتىل

#### بَابِ خُبْزِ الْبُرِّ یہ باب گندم کی روتی کے بیان میں ہے

3343- حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَلَثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ آنَـهُ قَـالَ وَالَّـلِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ يَبَاعًا مِنْ خُبْدِ الْحِنْطَةِ حَنَّى تُوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ور حضرت ابوہریرہ طافقہ بیان کرتے ہیں: اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے می اكرم مَ يَعْتِمْ نِے بَعِي بَعِي مسلسل تبن دن تك كندم كى روثى سير بوكرنييں كھائى يبال تك كداللہ تعالى نے آپ مَلَ يُعْتَمُ كووفات وے دى۔ 3344- حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنَ مَّنْصُورٍ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْإِسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُنَذُ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ ثَلَاتَ لَيَالِ تِبَاعًا مِنْ خُبُو بُرْ حَتَّى نُولِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1358 افرد ملم ف" المح " رقم المدعث: 7384 ورقم الحديث: 7384 افرج التريد كافي" الجامع" رقم الحديث. 3358

3444 افربالناري في "التي "رقم الحديث. 5418 ورقم الحديث 4544

معد سیده عائشهمدین فی این کرتی بین معزت محمد فانین کرد الے جب سے دید منوره آئے انہول نے بھی بھی مسلسل تین دن تک گندم کی رو ٹی سیر ہوکرنیوں کھائی بیہاں تک کہ ٹی اکرم منگائی کا وصال ہو تمیا۔

## بكاب خبنز الشعير میرباب جو کی روتی کے بیان میں ہے

- 3345 - حَدَدُنَدَ ابُوبُكُو بُنُ إِبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابُواْسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالِشُهُ قَالَتْ كَفَدُ تُولِفِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَّا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطُرُ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ لِي فَاكُلُكُ مِنْهُ حَتْى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَفَيْنَ

عه ده سيّده عائشه بْنَ ثِنَابِيان كرتى بين جب ني اكرم تَلْفَيْزُم كاوميال بوااس وقت مير الي كوئي چيزبين تعي كه ج کوئی جاندار کھاسکتا صرف تھوڑے سے 'جو' ستے جومیری الماری میں رکھے ہوئے تھے میں ان میں سے بی کھاتی رہی یہاں تک کہ كانى ونت كزرنے كے بعد ميں نے انہيں ماپ ليا تو وہ فتم ہو گئے۔

3346 حَدَثُنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقَ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقَ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقِ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقِ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقِ سَعِعْتُ عَبُدَ السَّحَقِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُجُزُ الشيير حتى قبض

علام سيّده عائشه صديقة والفيّابيان كرتى بين ني اكرم مَنْ فينْ كروصال تك حضرت محمد مَنْ الفيْز كروالوں نے بھی سير بوكر جو کی رونی تبیں کھائی۔

3347 - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَذَّفَنَا قَابِتُ بْنُ يَوْمُدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّالٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيثُ اللَّيَالِيَ الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًّا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعَشَاءَ الْعَشَاءَ وَسَلَّمَ يَبِيثُ اللَّيَالِي الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًّا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعَشَاءَ

حصر مت عبدالله بن عباس نگانینایان کرتے بیل نبی اکرم مَلَافینی اور آپ منافینی کے مروائے کے مسلسل کی راتیں بھو کے رو كركزاردية تنظيان كے پاس رات كے كھانے كے ليے چھيس ہوتااور عام طور پران كى روثى جوكى بنى ہوكى ہوتى تھى۔ 3348- حَذَنْنَا يَحْيَى بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْعِمْصِيُّ وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْآبُدَالِ حَذَنْنَا بَقِيَّةُ

3345: اخرجه البني ري في "ألم الحديث: 3091 ورقم الحديث: 6451 اخرجه ملم في "الح "رقم الحديث: 3345

3348 اخرجمسلم في "التي "رقم الحديث 7371 اخرج الترندى في "الجامع" وقم الحديث 2357

3347: اخرجدالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث: 3347

2556: اخرجه اين ماجي في "السنن" رقم الحديث 2556

الله الله على المسلم المسلم الله على المعلم المسلم المسلم الله على الله عليه وسلم الله على ا

فعد المسترت الس بن ما لك التأميان كرتے ميں: أي اكرم الفالم نے اون سے منامواليا كى بہنا ہے اور جوتا پہنا ہے جب مرسوم نے ابعض "كما يا ہے اور كمر ورالياس مجمى پيبنا ہے۔

## بَابِ الْاقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ

حد حضرت مقدام بن معد يكرب ولا تفنيان كرتے بي بيل نے نبي اكرم مَن في الله كويدار شاوفر ماتے ہوئے ساہ:
"آدى بيك سے زيادہ براكوئى برتن بيس بحرتاء آدى كے ليے چند لقے كائى ہوتے بيں جواس كى كمركوسيدهار كيس، اگر آدى كانفس اس برغالب آر باہوئة وہ ذيادہ سے ذيادہ بيكرسكتا ہے كدا يك تہائى حصد كھانے کے ليے بوء ايك تہائى حصد سے خينے کے ليے بوء ايك تہائى حصد كھانے کے ليے بوء ايك تہائى حصد سے خينے کے ليے بواورا يك تہائى حصد شس کے ليے بوء ۔

3350- حَدَّنَا عَمُرُو مُنُ رَافِعِ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ مُنُ عَبُدِ اللهِ اَبُويَحَيٰى عَنُ يَّحْيَى الْبَكَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّا رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفَّ جُشَاتَكَ عَنَّا فَإِنَّ اَطُولَكُمُ جُوعًا يَوُمَ الْفِيَامَةِ اكْرُكُمْ شِبَعًا فِي دَارِ اللَّهُ ثِيَا

من مفرت عبدالله بن عمر فل المناكرتے ہيں: ايك فخص نے بى اكرم مَا لَيْنَا كَسِم مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

3348 ال روايت كول كرف ين الم ابن ماج منفروي -

3154 افرج التريدي في "الجامع" وقم الحديث 2478

على المُحَدِّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدُ إِنْ الطَّبَّاحِ فَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ إِنْ مُحَمَّدُ النَّفَعِيْ عَنْ المُصَلِّحَةُ إِنْ الطَّبَاحِ فَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ إِنْ مُحَمَّدُ النَّفَعِيْ عَنْ مَعِلَيَّةً إِن وَهُبِ عَنْ عَطِيَّةً إِن عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَالْحُرِهَ عَلَى طَعَامٍ بَاكُنُ مَرُسَلُ السَّعِمْتُ سَلْمَانَ وَالْحُرِهَ عَلَى طَعَامٍ بَاكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا اَطُولُهُمْ جُوعًا فَقَالَ حَسْبِي آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا اَطُولُهُمْ جُوعًا

حد حضرت عقبہ بن عامر جہنی را النظر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سلمان فاری را النظر کو سنا، انہیں زیر دی کھانا کھانے پر بجبور کیا گیا تھا تو وہ ہوئے: میرے لیے اتنابی کافی ہے کہ میں نے نبی اکرم منافیز کو سیار شادفر ماتے ہوئے سناہے، دنیا میں جوارک زیادہ بیر ہوں کے قیامت کے دن وہ استے ہی زیادہ بھو کے ہوں سے۔

## بَابِ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اسْتَهَيْتَ

سے باب ہے کہ اسراف کابیان (اس سے مراد بیہ ہے کہ) تم ہروہ چیز کھاؤ جس کی تمہیں خواہش ہو ۔ 3352 حدد نَف هِ هِ مَن عَمَّانِ وَسُونِدُ بَنُ سَعِيْدٍ وَيَحْدَى بَنُ عَنْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ كَيْنُو بَنِ دِيْنَاوِ الْحَمْدِيُ قَالُوا حَدَّنَا بَقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا يُوسُفُ بَنُ آبِي كَيْنُو عَنْ نُوحِ بَنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آلَسِ بَنِ الْمُحَمِّى قَالُوا حَدَّنَا بَقِيَّةً بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا يُوسُفُ بَنُ آبِي كَيْنُو عَنْ نُوحِ بَنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آلَسِ بَنِ الْمُحَمِّى قَالُوا حَدَّنَا بَقِيَّةً بَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّنَا يُوسُفُ بَنُ آبِي كَيْنُو عَنْ السَّوفِ أَنْ قَالُولَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ كُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّوفِ أَنْ قَالُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ السَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنَ السَّوْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مِنْ السَّوْمُ مِنْ مُولُ مِنْ مُولِ مَا اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولُ مِنْ مُولُولُ مَا مُعْلَمُ مُولُولُ مَنْ مُنَامِلُ مَعْ مُن السَّوْمُ مِنْ مُولُولُ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُولِ مُنْ مُنْ مُولُ مِنْ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُولُولُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُولُولُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولُ مُنْ مُعَلِيْ مُولِ مُنْ مُعُولُولُ مُولِمُ مُولِ مُنْ مُولِمُ مُولُولُ مُعْمُولُ مُعَلِيْ

## باب النهي عَنْ الْقَاءِ الطَّعَامِ بدياب كهانا جِينَكَ كَي ممانعت ميں ہے

3353 - حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّنَا وَسَّاجُ بُنُ عُفْبَةَ بَنِ وَسَّاجٍ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّنَا وَسَاجُ عَدَّنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَرَاى مُحَمَّدِ الْمُوفَةِ يَى حَدَّنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَانِشَةً اكْدِمِي كَرِيْمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتُ النَّهِمُ كَسُرَةً مُلْقَاةً فَا خَدَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ اكلَهَا وَقَالَ يَا عَآئِشَةُ اكْدِمِي كَرِيْمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتُ النَّهِمُ كَسُرَةً مُلْقَاةً فَا خَدَهَا فَعَادَتُ النَّهِمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ عَرَقَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْ وَقَالَ يَا عَآئِشَةُ اكْدِمِي كَرِيْمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتُ النَّهِمُ كَسُرَةً مُلْقَاةً فَا خَدَهَا فَعَادَتُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ وَعَلَيْهُ مَلْ وَقَالَ يَا عَآئِشَةُ الْمُعَرِيقِهُ مِنْ فَوْمٍ فَعُلُولُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُن عَلَيْهُ مِن وَاعْلَ بَوعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ وَاعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَلْ وَاللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَلْ وَا عَلَى اللهُ الل

3351: اس روايت كوش كرن يس امام اين ماجد منفرديس

3352: اس روایت کونل کرنے میں امام این ماجیمتغرد ہیں۔

3353. اس روايت كففل كرني بين امام اين ماجه منفرد بين \_

ر است مائٹ اعزت دار چیز کی عزت افزائی کرؤ کیونکہ میہ جب بھی کمی توم سے دور ہوئی تو پھر دوبارہ لوٹ کران کی مرن نہیں آئی''۔ مرن نہیں آئی''۔

## بَابِ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ بِهِ بابِ بِهُوك سِنْ بِنَاهِ ما سَكِنْ كَ بِيان مِين ہِ

3354 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّنَنَا هُرَيْمٌ عَنُ لَيْثٍ عَنُ كَعْبٍ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوّعِ فَإِنَّهُ بِنُسَ الطَّجِيعُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوّعِ فَإِنَّهُ بِنُسَ الطَّجِيعُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُورِعِ فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَا اللهُ مِنْ الْجُورِعِ فَإِنَّهُ إِنِّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمُ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ ال

ے حضرت ابو ہریرہ طافیئز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیز کی بید عاماتیتے تھے۔ ''اے اللہ! میں بھوک سے تیری پناو مانگرا ہوں کیونکہ بیا انتہائی بری ساتھی ہے اور میں خیانت سے بھی تیری پناو مانگرا ہوں کیونکہ بیا انتہائی بری عادت ہے''۔

#### مفلس کی مدد کرنے کا بیان

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول کریم کے زمانے میں ایک شخص مجلوں کے خت نقصان میں جٹلا ہو گیا جواس نے خریدے سے اوراس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قر ضدار ہو گیا اس کی حالت دکھے کر رسول کریم نے لوگوں سے فرمایا کہ صدقہ کے ذریعہ اس کی مدد کی محرلوگوں کی مدد بھی اس کے قرض کی بوری مدرکہ درگی محرلوگوں کی مدد بھی اس کے قرض کی بوری اوا نیکل کے لئے کانی نہ ہو گئی اس کے قرض کی وہ اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جہیں اس سے جو بچھ بھی حاصل ہو ہی وہ لے اس کے علادہ اور بچھ جمہیں جس کے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جہیں اس سے جو بچھ بھی حاصل ہو ہی وہ لے لواس سے اس کے علادہ اور بچھ جمہیں تبین کے گئے در معادہ اور بھی جنہ بین تبین کے در معادہ الماع : جارہ من فراہوں سے فرمایا کہ جہیں اس سے جو بچھ بھی حاصل ہو ہی وہ لواس سے اس کے علادہ اور بچھ جمہیں تبین کے در معادہ الماع : جارہ منہ فراہوں سے فرمایا کہ جارہ کی در بھی معاصل ہو ہی در معادہ الماع : جارہ منہ فراہوں سے فرمایا کہ بھی در اس کے علادہ اور بچھ جمہیں تبین کے در معادہ کی در اور بھی جارہ کی در بھی اس کے علادہ اور بچھ جمہیں تبین کے در معادہ کی در اور بھی معاصل ہو ہی در معادہ کی در اور بھی اس کے علادہ اور بچھ جمہیں تبین کی در معادہ کی در اور بھی معادہ کی در اور بھی جمہیں تبین کے در اور بھی جارہ کی در اور بھی در اور بھی معاصل ہو ہوں ہو اور بھی معاصل ہو در اور بھی جس نے در اور بھی در بھی در اور بھی در اور

**3354** ال روایت کفل کرنے میں امام ابن ماجیمنغرو ہیں۔

عیاں ہو پیکی ہے تواب تمہارے لئے میقط خامناسپ نہیں ہے کہتم اسے پریشان کرواسے ڈراؤد مرکا کیا اسے تیدو بندکی معیبت می عیاں ہوں ہے وہ بہر رہے۔۔۔۔ بہر میں میں اور اجب ہے کہ اسے مہلت دے دوجب دیکھوکہ اس کے پاس ادائیلی قرم کا مجمعان میں است میں است کے است میں است کے است میں است کے باس ادائیلی قرم کا مجمعان میں کہنے میں میں کے باس ادائیلی قرم کا مجمعان کے باس ادائیلی قرم کا مجمعان کے باس کے باس ادائیلی قرم کا مجمعان کے باس کے باس ادائیلی قرم کا مجمعان کے باس ک فراہم ہو کیا ہے اس وفت مطالبہ کرنا اور اس سے اپنا قرض واپس لے لیتا۔

ریا ہے۔ کے ارشاد کا نیمطلب قطعانیس تھا کہ قرضدار کے ذمہ سے قرض خواہوں کاحق ہی سرے سے ساتط ہو کیا ہے بلکہ میں کہ ابھی بتایا گیا اس سے آپ کا مقصد صرف بیتھا کہ قرض دار کومہلت ال جائے۔ حضرت ابوموی نی کریم ملی اللہ علیہ وہلم کہ ابھی بتایا گیا اس سے آپ کا مقصد صرف بیتھا کہ قرض دار کومہلت ال جائے۔ حضرت ابوموی نی کریم ملی اللہ علیہ وہلم كرتے بين كمآب ملى الله عليه وسلم في فرمايا كبيره كناه كه جن سے الله فرمايا ہے الله كزرك ان كے بعد عظيم ترين كناو کہ جس کا مرتکب ہوکر بندہ اللہ ہے سلے بیہ کے کوئی مخص اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض کا بوجہ ہوا دراس نے اپنے اتا مال ندچھوڑ اہوجس سے اس کا قرم ادا ہوجائے۔(احمد ابوداؤد،مفکلوۃ المصابح: جلدسوم:رقم الحدیث، 140)

بالكل مفلسي كى حالت مين قرض كا بوجھ لے كرمرنے كے كناه كو كناه كبيره كے بعد كا درجه اس لئے ديا مميا ہے كہ كناه كبيره تو بذات خودممنوع ہے لیکن قرض لیما بذات خودممنوع نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہو بلکہ بعض احادیث نیس تو (اپنی واقعی ضروریات کی ينحيل کے لئے) قرض لينے کومستحب کہا گيا ہے چنانچ بعض مواقع پر قرض کی جوممانعت منقول ہے وہ اس عارض کی بنا و پر ہے کہ بسااوقات قرض لینے میں لوگوں کے حقوق منائع ہوتے ہیں یعنی قرض لینے والا جب قرض کی ادا پیکی نہیں کرتا تو قرض خواو کا مال بلا وجهضا كع موجا تاب اس صورت من قرض ليرا محناه بن جاتا ب

بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ حدیث میں منقول گناہ کبیرہ کی اگر بیوصاحت کردی جائے کہا لیے گناہ کبیرہ جومشہور ہیں جیسے شرک اور زنا وغیر ہما تو مطلب میہ ہوگا کہ باکل مفلس کی حالت میں قرض دار مرنے کے گناہ کا درجہ شہور کبیرہ گناہ جیسے شرک دغیرہ کے بعد ہے اس صورت میں میر مشہور کبیرہ گنا ہول کے علاوہ دوسر سے کبیرہ گنا ہول کے زمرہ میں آجائے گا۔

#### بَابِ تَرُكِ الْعَشَاءِ

#### برباب رات كاكهانانه كهانے كے بيان ميں ہے

3355- حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقِي حَذَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ الْمَخْزُوْمِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُوا الْعَشَآءَ وَلُو بِكُفِي مِنْ تَمْرِ فَإِنَّ تَرْكُهُ يُهْرِمُ

معرت جابر بن عبدالله الله الله المنافقة المرتم بين: في اكرم مَثَافِينًا في الرم مَثَافِينًا في ما يا ب: "رات كا كهاناترك ندكرواكر چدوه من مجر مجوري مون اس كا دجديد بكرات ترك كرنا" برهايا" لا تاب".

#### ہاب الطِّسیَا فَیة بیرباب مہمان نوازی کے بیان میں ہے

ناون ومهمان نوازى كابيان

منانہ کے معنی ہیں مہمان ہونا۔اضاف کے معنی ہیں مہمان داری کرنا، شیف کے معنی ہیں مہمان اور مضیف کے معنی ہیں مہمان داری کی نصبیات ہے؟ شریعت کی نظر بربان اس عنوان کے تحت جوا حادیث نقل ہوں گی ان سے معلوم ہوگا کہ ضیافت اور مہمان داری کی نصبیات ہے؟ شریعت کی نظر ہیں کے کہا طور طریعے اور آ داب ہیں اور رید کہ مہمان ومیز بان کے درمیان حفظ مرا تب اوران دونوں سے متعلق تہذیب وشائنگی ہیں اور ہیں؟ ضیافت کا تھم اکثر علماء کے نز دیک مسئلہ ہیہ ہے کہ ضیافت (مہمان داری) کے حقوق و آ داب کی رعایت، اچھے کی کہا ور تہذیب وشائنگی کی علامت بھی ہے اور مستحب بھی۔ چنانچ اکثر احاد بیث اس پردلالت کرتی ہیں، بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہا کہ دن کی مہمان داری کرنا تو واجب ہے اور ایک دن کے بعد مستحب ہے۔

ميانت كى اقسام كابيان

نیافت کی تعمیں: جمع البحار میں لکھا ہے کہ ضیافت یعنی دعوت کی آٹھ تھمیں ہیں (ولیمہ) (خرس، اعذارہ و کیرہ، نقیعہ، وضیمہ،
عقید، ادب: چنانچہ ولیمداس دعوت کو کہتے ہیں جوشاد کی بیاہ کے موقعہ پر کی جائے۔ خرس اس دعوت کو کہتے ہیں کہ جو بچہ کی پیدائش کی
خوشی میں کہ جائے اعزاد اس دعوت کو کہتے ہیں جو ختنہ کی تقریب میں کی جائے و کیرہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو مکان بننے کی خوشی میں
کی جائے نقیعہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو مسافر کے آئے کی تقریب میں کی جائے عقیقہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو بچہ کا نام رکھنے کی
ترب میں کی جائے اور ماد بہ ہراس دعوت کو کہتے ہیں جو بلاکی خاص تقریب کے جائے ضیافت کی بیرتمام تسمیس مستحب ہیں البت
دیر بے ہی جو بین عمل او کہتے ہیں کہ دیدوت واجب ہے۔

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَدُنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْبَعِيْرِ اللهِ عَلَى وَسَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ اللهِ الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَلَى مِنَ الشَّفُرَةِ إلى سَنَامِ الْبَعِيْرِ

• حفرت الْس بن ما لك رالفنز روايت كرتے بيں: ني اكرم مَا كَافَيْر ارشا وفر مايا يے:

"جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہوں، بھلائی اس گھر کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے جاتی ہے جتنی تیزی سے چھڑی سے چھری ادث کی کو ہان میں جاتی ہے '۔

ثرح

جب اونت كاكوشت كا ثاجاتا بي تواس كے سب اعضاء سے بہلے اس كے كوبان كوكافية بيں اور چونكه كوبان كا كوشت زيادہ

3358 ال روايت كفل كرفي بين المام ابن ماجيمنفرويي -

الذیذ ہوتا ہے اس لئے ووٹوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے ایس فرمایا کہ جس طرح کو ہان پر چھری جلدی پہنچی ہے اس سے بمل نیا و جلداس کمریں خیروبملائی چیتی ہے جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

العرس بروبسان من المستقبل حَلَّنَا الْمُحَارِبِي حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْعَنِ بْنُ نَهْشَلِ عَنِ الضَّعَالِدِ إِ عن ابن عبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَيْرُ أَمْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي وَكُلْ فِيْهِ مِنَ المشفرة إلى سَنَامِ الْبَعِيْرِ

مع حضرت عبدالله بن عباس بين الما روايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّمْ الدَّرَاو فرمايا ب: "جس کھریں کھاتا کھلایا جاتارہے بھلائی اس کھر کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے بتنی تیزی سے جمری اونث کی کوہان میں اتر تی ہے '۔

وَ عَنْ عَبْدِ الْمَالِدِ عَنْ اَبِى هُويُونَ الرَّقِي حَلَّثْنَا عُنْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي بْنِ عُوْوَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلِي بَنِ عُوْوَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ السَّنَّةِ اَنْ بَيْعُومَ الرَّجُلُ مَعَ طَيْدِ عَنْ عَلِيهِ وَصَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ اَنْ بَيْعُومَ الرَّجُلُ مَعَ طَيْدِ عَنْ عَنْ عَنْ السَّنَّةِ اَنْ بَيْعُومَ الرَّجُلُ مَعَ طَيْدِدِ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ اَنْ بَنْعُومَ الرَّجُلُ مَعَ طَيْدِدِ

عه هه تعضرت ابو ہر رہ و النظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافیز م نے ادشاد فرمایا ہے: " طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنے مہمان کے ساتھ کھرکے دروازے تک باہرائے "۔

ريجى مهمان كى خاطر دارى اوراس كااكرام ب كه جب وه آئة كمرك درواز يراس كااستقبال كياجائ اورجب دو جانے کھے تو دروازے تک نکل کراس کورخصت کیا جائے ،اس میں ایک برای حکمت ریجی ہے کہاس کی وجہ سے دوس لوگ کمر میں ایک اجبی کے آنے سے کسی وہم ووسوسہ کا شکار تبیں ہوں گے۔ "بیسنت ہے " کا مطلب یا توبیہ ہے کہ بیٹل (لینی مہمان کے استقبال ووداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا) ایک قدیم عادت ہے جس کو ہمیشہ سے تہذیب وشائنتگی کامظہر بھی سمجما گیا ہے اورانسان کی فطرت سلیم کا غماز بھی یا بیمطلب ہے کہ بیال میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے۔ "اس سلسد سند میں ضعف ہے "اس سے نفس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیوں کہ بیروایت متعددا سناد سے منقول ہے اور اگر کوئی ہوایت متعدداسنارے منقول ہواوراس میں سے سی سلسلہ میں ضعف مجمی ہوتو تعدداسنادی وجہ سے اس کوتقویت حاصل ہوجاتی ہے،ویے بھی رہ بات ملحوظ رہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔

مہمان نوازی کے احکام وآ داب کابیان

جون ما الديد من وضي الله توالي عنه كهتيج من كهرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا "جو محض الله اور قيامت كے دن برايمان

رکی ہے اس کو جاہنے کہ اپنے مہمان کی خاطر کر ہے، جو تحقی الشداور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ اپنے پڑوی کو رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ این پڑوی کو جائے نہ بہنچاہئے اور جو تحقی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ بھلی بات کیے یا چپ رہے۔ " ( بخاری کی ) کے بچاہئے ہے ہے کہ جو تفس اللہ اور قیامت کے دن چرایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ ایک روایت میں (بعنی پڑوی کا ذکر کرنے) کے بچاہئے ہے ہے کہ جو تفس اللہ اور قیامت کے دن چرایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ ایس کو جاہئے کہ ایس کو جاہئے کہ ایس کو جاہئے کہ جو تفس اللہ اور احسان کا معاملہ کرے۔

( يخارى ومسلم يمكلون العمائع: جلد جبارم: رقم الحديث و 178 )

جوفع الله اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے الخ کا مطلب بیٹیں ہے کہ ایمان کا بایا جانا نہ کورہ باتوں پر موتوف ہے اور بہ

ریٹا اگر کوئی فخص اپنے مہمان کی خاطر نہیں کرتا یا اپنے پڑوی کو تکلیف پہنچا تا ہے تو وہ مؤمن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اصل مقصدان

چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتا اور ان پڑل کرنے کی زیادہ سے زیادہ تا کمد کرتا ہے ، بیدایسا ہی ہے جیسے کوئی فخص اپنے جیئے کوا طاعت و

زیاں برداری کی راہ پرلگانے کے لئے یوں کے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو اطاعت دفر ماں برداری کرنا ہرہ کہ وہ اطاعت وفر مال

برداری نہ کرے تو اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یا بیمراد ہے کہ جس فخص کا ایمان درجہ کمال کا ہوگا ( لینی جو

مسلمان کال الا بمان ہوگا ) اس کی شان بہی ہوگی کہ وہ ان باتوں پڑھل کرے گا گویا ان چیزوں کو اختیار کرتا کمال ایمان کی علامت

اگراس کوکوئی مصیبت بہنچ تو اس کوسلی دو مثلا اس کے ہاں کوئی موت ہوجائے تو اس کے کھرجا کرتعزیت کرو،اس کے مکان

کے پاس او نچامکان ندیناؤ، کداس کی ہواد غیرہ رک جائے ،اگرتم پھل وغیرہ خرید دنو تخذ کے طور پراس کے یہاں بھی مجوادواور پر ے پان اور چاری سال ( پھل وغیرہ ) کو کھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤاورائے بچوں کو بھی تا کیدکر دو کہ وہ اس ( پھل وغیرہ ) کو کھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤاورائے بچوں کو بھی تا کیدکر دو کہ وہ اس ( پھل وغیرہ کو لیا ں میں اور است یا بر نہ کلیس تا کہ تمہارے پڑوی کے بیچے (تمہارے بچوں کو پیل وغیرہ کھا تا دیکھ کراپی محروی کی بناپر) رنج دافسوں نہ سر سے اور تم اپنی ہانٹری (چو لھے) کے دموئیں سے اس کو تکلیف شہر پہنچا ؤاور میر کہ اس ہانڈی میں سے پچھاس کے ہاں بھی مجمواؤر اور کیاتم جانتے ہو کہ پڑوی کاحق کیاہے؟ تتم ہےاس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میس میری جان ہےاہے پڑوی کاحق وی فخص پہچانتا ہے جس پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بھل بات کے یا چپ رہے "کامطلب سے کہ جب زبان سے کوئی بات نکا لئے کا ارا دوکرے اور بیمعلوم ہو کہ وہ بات خیر و بھلائی کی ہے کہ جس پرنو اب ملتاہے خواہ وہ داجب ہویامتحب، تب اس کوز ہان سے نہ نكاك، حاصل يدكد بهلائى اس بيس بيك دربان كوحى الامكان خاموش ركما جائے۔

آگر بولنا ضروری بی بوتو زیان سے وہی بات نکالی جائے جو خیر و بھلائی کی حال ہو، ندمسرف بیر کہ حرام دمروہ باتوں میں زبان کومشغول رکھناممنوع ہے بلکہ مباح ہاتوں سے بھی زبان کو بچانا دانشمندی کا نقاضا ہے کہ مبادامباح یا تیں ہی زبان کوحرام ہاتوں تک تھیجے کرلے جائیں۔ "اپنے نامطے کو باتی رکھے "بیں اس طرف اشارہ ہے کہ صلہ رحی ایمان کی علامت ہے کہ جس فنس نے نا تول کوتو ژالا وہ کو یا اللہ اور دن پرایمان رکھنے والانہیں ہے کیونکہ نا تا تو ڑنے پرجس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کی پرداوند کرہا اسے ایمان کی خودنی کرنے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

حضرت شرت كمعنى رضى الله تعالى عنه ب روايت برسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ "جو محض الله اور يوم آخرت بر ایمان رکھتا ہے اس کوچاہئے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطر داری کرے مہمان کے ساتھ تکلف واحسان کرنے کا زمانہ ایک دن وایک رات ہےاورمہمان داری کرنے کا زمانہ تین دن ہے،اس (تین دن کے بعد جودیا جائے گاوہ ہدید وخیرات ہوگا اورمہمان کے لئے یہ ج ترجیس ہے کہ وہ میز بان کے ہاں تین دن کے بعداس کی استدعا کے بغیر مغمرے کہ وہ تکی میں مبتلا ہو جائے )۔

( بخارى وسلم مكلوة الصابع: جلد جبارم: رقم الحديث، 179)

نہا ہے جزری میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھاہے کہ مہمان کی تنین دن اس طرح مہمان واری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیز دل میں جو تکلف واہتمام ہو سکے وہ کیا جائے اور پھر دوسرے دتیسرے دن بلا تکلف واہتمام جو پچھ حاضر ہو اس کومہمان کے سامنے پیش کر دے ،اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اتن چیزیں دے دے جن کے سہارے وہ ایک دن اور ایک رات کاسفر کے کرینے۔ حدیث میں "جائزہ " کا۔جولفظ آیا ہے اس کامفہوم یہی ہے،ویسے لغت کے اعتبارے "جائزہ "کے معنی بخشش تخفہاورانعام کے ہیں،لیکن یہاں وہ چیز مراد ہے جوایک دن کی غذا کی ضرورت کے بقدر ہواس کے سہارے منزل تک بھنے جائے مہمان کو " جائزہ " کے بعد جو کچھ دیا جائے گا وہ ایک زائد چیز ہوگی اور صدقہ بھلائی اور احسان کے علم میں ہوگا۔ اس وضاحت کے مطابق "جائزہ " لینی مہمان کوایک دن کے بفذرزادراہ دیتا ضیافت لینی مہمان داری کے بعد ہوگا (جب کہ حدیث میں اس کا ذکر ضیافت سے جہلے کیا گیا ہے) نیز ربیجائزہ ،مہمان داری کرنے سے ایک زائد چیز ہوگا۔ یداختال می ہوسکتا ہے کہ یہ "جائزہ" بھین دن مہمان داری کرنے سے زائد کوئی چیز میں ہے۔ بلکہ صدیت میں اس کا ذکر اس نظف واہتمام اور الطاف وعنایات کی وضاحت کے طور پر ہے جومیز بان مہمان داری کے تین دنوں میں سے پہلے اپنے مہمان کے اس نظف داری اور تو اضع موتا ہے کہ "جائزہ "مہمان کی اس خاطر داری اور تو اضع و مدارات کو کہا ہے جو پہلے دن کی جائی جائی جائے ہوتا ہے کہ "جائزہ "مہمان کی اس خاطر داری اور تو اضع و مدارات کو کہا ہے جو پہلے دن کی جائی جائے۔

ای طرح حضرت مولا ناشاہ عبدالحق محدث وہلوی بھی یہی فرماتے سے کہ جماراعلم بھی ہے کہ "جائزہ" کے بہی معنی ہیں۔"
مہمان کے لئے بیدجائز نہیں ہے۔النے ۔ سے معلوم ہوا کہ جو محفی کسی کے ہاں مہمان جائے اس کے لئے یہ مطلقا مناسب نہیں ہے کہ وہا ہے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد مخبرے، ہاں اگرخو دمیز بان کی خواہش ہوا در دو است کر بے تواس کی استدعا پر تین دن سے زائد مغبر نے اس کھا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں تغبر بے اور کسی عذر مثل یا بیاری وغیرہ کے سبب اس کو تین دن سے بعدا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں تغبر سے ما حب خانہ کو تئی و نا تھے ہوا ہے اس کے اس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی و نائے وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی و نائے وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی و نائے وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی و نائے وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی و نائے وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی وہ تئی دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تئی وہ تئی دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تنا وہ تئی وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تنا وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تنا وہ تین دن کے بعدا ہے پاس سے کھائے جیئے صاحب خانہ کو تنا وہ تین دن کے بعدا ہے پاس کھائے کیا کہ تا کہ تا کہ دور تا کے بعدا ہے پاس کھائے کیا کہ تا کہ

معرت ابو ہریرہ دمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ دسم دن یا رات کے دفت ( کہیں جانے ے لئے گھرے ) نکلے کدا جا تک حضرت ابو بکر رمنی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عندے ملاقات ہوگی۔ آتخ ضرت ملی الله عليه وسلم نے پوچھا كمتم كوكس چيز نے تمہارے كھروں سے نكال ديا ہے (ليني اس وقت چوں كم كھرسے نكلنے كى تم لوكوں كى عادت تیں ہے اس لئے الی کیا مرورت پیش آئی جوتمبارے کھرے نکلنے کا باعث ہوئی ہے) ان دونوں نے عرض کیا کہ " بوک نے ہمیں گھرے نکلنے پرمجبور کیا ہے ، لیتن ہم بحوک کی شدت سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں ، آسخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا "اور جھے بھی اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس چیز نے (محرسے) تکالا ہے، جس چیز نے تہیں نکالا ہے لین میں مجمی مجوک بی کہ وجہ سے محر سے نکلا ہوں ،اٹھو (میر ہے ساتھ چلو) "چنانچہ وہ دونوں (مجمی) اٹھے (اور آ ہے سلی الدعليد ملم كے ماتھ ہوئے ) مجرآ ب ملى الله عليه دملم أيك انصارى كے كمريني (جن كا نام ابوالہيثم تفا) تمروه اينے كمريس موجود نبیں تھے،ان کی بیری نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ "خوش آ مدید! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مبارک) "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فلاں مخض یعنی تمہارے شوہر كال بين؟ "ال ني عرض كياكه "وه بهار المصلح بينها ياتى لان الصلي السين الماسي وه انصاري ( يعنى صاحب خارجي ) آ کئے، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ (حضرت ابو بکر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ و حفرت عمر منی الله تعالیٰ عنه کواپنے محمر میں) دیکھا تو (اپنی اس خوش بختی پر پھولے بیس سائے اور) کہنے لیکے "الحمد الله ! الله کا شکر ے) بزرگ تر مہمانوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، بینی آج کے دن میرے مہمان دوسر بے بوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ ومعزز ہیں۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ انصاری (ان حضرات کو لے کراپنے باغ میں سکتے جہاں ان

کے لئے ایک پھونا بچھا کران کواس پر بٹھایا اور خود مجوروں کے درختوں کے پاس) مجھادران (مہمانوں) کے لئے مجدود ل کا ایک کے سے ایک بھوہا ہے میں نیم پختہ و پختہ اور ترونازہ (ہرطرح کی) مجودی تھیں ، پھر انہوں نے کہا کہ "آپ اوک اس میں ت حوشہ اسے برائے سے بعد انہوں نے جھری لی (اور ایک بحری کو ذیح کرنا جایا) رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کر م دودھون دری دری کی (اور جب اس کا گوشت یک حمیاتوا) سب نے اس بحری کا گوشت کھایا، اس خوشد میں سے مجودین کھائم ے بیت اس طرح جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا تو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ دسم نے حضرت ابو بحررضی اللہ تعالی عزادر حضرت مررض الله تعالى عنه سے فر مایا که "ال ذات کی تم حس کے ہاتھوں میں میری جان ہے تیامت کے دن تم سے ال نعمتوں کی ابت یو چھا جائے گا، بعوک نے تہمیں تمہارے کھروں سے نکالا تھا، لیکن تم اپنے کھروں کو داپس (بھی) نہوئے تھے کہ (خدا کی طرف سے ) تمہیں بیات مرحمت ہولیں۔(سلم مکلوة المماع: جلد جبارم: قم الحدیث، 181)

اس حدیث سے کی مسئلے ٹابت ہوتے ہیں۔ایک توبیا کہ جس میزبان پراعماد ہواس کے بال دوسرے آدمیوں کواپے ہمراہ لے جانا درست ہے، دوسرے بیرکہ اپنے احباب سے رنج والم اور تکلیف و پریشانی کا اظہار کرنا جائز ہے، بشر طبکہ بیداظہار شکوں شکایت، عدم رضا اور بے صبرے وجزع فزع کے طور پر نہ ہو، خاص طور پر جب کہ کھر میں کھانے پینے کو پچھیسر نہ ہواور بھوک کی شدت ندصرف بدكه جسماني طور پراذيت پېنچائ بلكه عبادت ككيف دنشاط يس ركاوث دالي، طاعات كدر بعد حامل بونے والی روحانی لذت سے پوری طرح محفوظ ندہوئے دے اور قلب کو (یا داللہ اور حضوری عبادات سے پھیرکر) ادھرادھرمشغول کردے ، تو الیی صورت میں گھرے نگل کرمباح اسباب و دسائل کے ذریعہ اس (بھوک) کومٹانے کاعلاج کرنا اور اس سلسلہ میں سی و كوشش كى راه اختيار كرنامحض جائز بى نبيس بلكه لا زم موجاتا ہے۔

نیز ایسے دفت میں اپنے احباب کے پاس جانا اور اس یقین کے ہوتے ہوئے کہ وہ انکار نہیں کریں گے ان سے بے نکانیہ کھانے پینے کی چیز مانگنامباح بی بیس ہے بلکہ آپس کی محبت ومروت میں زیادتی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ جب نادار صحابه کو کھانا پینا میسر نه آتا اور ان کو بھوک کی شدت پریشان کرتی تو وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور جسب روے انورسلی الندعلیہ وسلم کی زیارت اور جمال با کمال پرنظر پڑتی تو ان کی بھوک وغیرہ کی ساری کلفت جاتی رہتی اورجلو وحق کی نورا نبیت انہیں کھانے چنے ہے بے نیاز کر دیتی تنیسرے میہ کہ ضرورت کی بنا پر اجنبی عورت ہے بات کرنا اور اس کی بات کوسننا جائزے،ای طرح عورت کے لئے پیچائزے کہ اگراس کا شوہر کھر میں موجود نہ ہوتو وہ اپنے ہاں آنے والے مہمان کو کھر میں آنے

بشرطيكه اول تواس مهمان كے تھر میں آئے ہے كى بات كاكو كى خطره وخدشہ نه واور دوسرے بيد كه اپنے شوہركى رضا مندى كا یقین ہو، لینی اس بات کا کوئی شبہ ندہوکہ شوہراس مہمان کے گھریس آنے ہے کی تا گواری یا تاراضگی کا اظہار کرے گا۔ چوتھے یہ کہ ان انصاري كالبيغ كهر مين ان معزز بزرگ ترين مهمانون كود مجه كرايخ تن مين ايك عظيم نعت نصور كرنا ادراس پران كا "الحدلله" منان بات كى ملامت ہے كہ كى فعمت كے فلا برجونے براللد تعالى كاشكراداكر نامتحب ہے۔

ہناں ہوں ہے کہ جب مہمان آئے تواس کے سامنے جلد پیش کردینامتحب ہے۔ "جب کھانے پینے ہے ہیں جبر کیا" بزید میں نو دی کہتے ہیں کہ اس سے میہ بات ثابت ہوئی کہ پیٹ جبر کر کھانا آئخ ضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں بھی مایا جاتا تھا اور یہ (بعنی پیٹ بجر کر کھانا) جائز ہے، جہاں تک ان اقوال کا تعلق ہے جو پیٹ بجر کر کھانے کی کرا ہت کے سلسلے میں منول ہیں تو وہ عادت و مداومت پر محمول ہیں کہ عادت و مداومت کے طور پر پیٹ بجر کر کھانا گویا مختاج اور خرباء کے حال سے فراموئی اوران کے تیس سنگد کی اختیار کرنے کا مظہر ہے۔

راسوں المست کے دنتم سے ان نعمتوں کی بابت ہو جھا جائے گا "کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کواس دنیا میں جونسیں علافہ ہاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کواس دنیا میں جونسیں علافہ ہاتا ہے۔ ان کے بارے میں وہ قیامت کے وہن سوال کرے گا اور بیسوال بعض کے حق میں تو تو بیخ دسر زنش کے طور پر ہوگا اور بعض سے اصان جتائے اور اظہار نعمت و کرامت کے طور پر ہوگا گویا ہر صورت میں اللہ تعالی اپنی ہر نعمت پر بندوں سے سوال و بعض سے کہ کہ تھی تھی کہ اور کا گھی تم نے اس پر ادائیگی شکر کا حق ادا کیا یا نہیں؟

#### بَابِ إِذَا رَائِي الطَّيْفُ مُنْكَرًا رَجِعَ

یہ باب ہے کہ جب مہمان کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو واپس چلا جائے

3359- حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الكَسْتُوَائِيِّ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ أَلَى مَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَآءَ فَرَائِي فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَآءَ فَرَائِي فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ

عن معزت علی ملافظ بیان کرتے ہیں: میں نے کھانا تیار کیا، میں نے نبی اکرم مُنَافِیْظِم کودعوت دی، آپ مُنَافِیْظِم تشریف الے، آپ مُنَافِیْظِم نظری کے میں انسان کرتے ہیں: میں نو آپ مُنَافِیْظِم والیس تشریف لے گئے۔ لائے، آپ مُنافِظِم نے کھر میں تضویریں دیکھیں تو آپ مُنَافِیْظِم والیس تشریف لے گئے۔

380 - حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ حَدَّنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا عَفَالُ مُعَدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَجُّلًا اَضَافَ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ لَعِبُدُ بُنُ جُمُهَانَ حَدَّنَا سَفِينَةُ اَبُوْعَبُدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَجُّلًا اَضَافَ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ لَا طِمَةُ لَوْ وَصَلَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَآءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ فَرَالى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَآءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ فَرَالى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَآءَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ فَرَالى إِنَّهُ لَيْسَ لِى اللهِ فَالَ النَّهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ

عه ابوعبدالرحمن سفینه بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت علی بن ابوطالب ڈٹائنڈ کی دعوت کی توسیّدہ فاطمہ فرائنڈ نے کہانے کہا: کاش کہ ہم نبی اکرم مُنائیڈیل کو بھی بلوالیتے ،آپ مُنائیڈیل مجھی بھارے ساتھ کھانا کھالیتے ،لوگوں نے نبی اکرم مُنائیڈیل کو بھی بدوالی ،

3359 افرجوالسال في "السنن" رقم الحديث: 5366

3384 اخرج الوواؤد في "ولسفن" رقم الحديث: 3755

نبی اکرم مَنَّاتِیَا تشریف لائے ، آپ مُنَّالِیَّی نے اپنا ہاتھ دروازے کے کواڑ پردکھا، آپ مَنَّافِیْل نے کھرے کونے میں ایک پردولما دی نی الرم من قبل سریف ماسه می به مستره فاطمه نافتهائی معزمت علی دافتها سے کہا: آپ بیجیے جا تیں اور ان سے دریافت کریں کہ یار مول کیا تو واپس تشریف نے سیر و فاطمه نافتهائے معزمت علی دافتها ہے کہا: آپ بیجیے جا تیں اور ان سے دریافت کریں کہ یار مول کیا تو دا پس سریف میده میده میده میده این تشریف میده کید؟ نی اکرم نگافیزان نے ارشاد قرمایا: میرے کیے بید بات مناسب نیس ہے کہیں الله نگافیزا آپ نگافیزا کیوں واپس تشریف کے چی ای کرم نگافیزان نے ارشاد قرمایا: میرے کید بات مناسب نیس ہے کہیں

# بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالسَّمْنِ یہ باب تھی اور گوشت ملا کے کھانے کے بیان میں ہے

3361 - حَدَّثَنَا ابُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآرْحَبِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي الْيَغْفُورِ عَنْ أَبِيهِ عَسِ ابْسِ عُسمَرَ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِلَةِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْعَجْلِسِ فَقَالَ بِسُبِعِ اللّٰهِ ثُمَّ صَوْبَ بِبَدِهِ فَلَقِمْ لَقْمَةً ثُمَّ تَنِي بِأَحُرِى ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَآجِدُ طَعْمَ دَمَسِمٍ مَّا هُوَ بِدَسَمِ الْلَحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَمِهُو الْمُؤْمِنِينَ لَنِي خَوَجُتُ إِلَى السَّوْقِ اَطُلُبُ السَّمِينَ لِاَشْتَرِيَهُ فَوَجَدُنَّهُ غَالِيًّا فَاشْتَرَيْتُ مِدِرْهَمٍ مِّنَ الْمَهُزُولِ وَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْنًا فَارَدُثُ اَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْمًا عَظُمًا فَقَالَ عُمَرُ مَا اجْنَعَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسطُ إِلَّا أَكُسلَ اَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْاَحْرِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ خُذْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَكُنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِى إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ

عه د مفرت عبدالله بن عمر التأفين بيان كرت بين: ايك مرتبه حفرت عمر ولا تفزان كم بال تشريف لائة اس وقت وواي دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے،حضرت عبداللہ بن عمر مُنْ الله ان کے لیے صدر مجلس کی جکہ خالی کر دی اور پولے: (بسم الله (آپ شروع سیجیے) پھرحصرت عمر ملاتظنے اپنا ہاتھ آھے بڑھایا اور ایک لقمہ لیا پھرانہوں نے دوسرالقمہ لیا اور بولے: اس میں کوئی الی چکنانی کا ذا نقه محسوس ہور ہاہے جو گوشت کی چکنائی نہیں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن ممر نظافجئنے غرض کیا،اےامیرالمومنین! میں بازار سمیا تھا تا کہ کوئی موثا تازہ جانورخریدوں تو جھے وہ بہت مہنگا مل رہا تھا تو میں نے ایک درہم کے عوض میں کمزور جانورخریدااورایک درجم كوض ميل كلى ساليا، من في بيروچا كدمير كمروالول كوايك أيك بدى تول بن جائے كا تو حضرت عمر الفيزيول: ني صدقه کردیا۔

حضرنت عبدالله بالنفظ نے عرض کیاءامیر المونین! آپاسے کیجی آئندہ میرے پاس جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوں گی تو میں مجھی ایسا ہی کروں گا' تو حضرت عمر النفیزیو لے: میں تو منہیں کرو**ں گا۔** 

## بَابِ مَنْ طَبَخَ فَلَيْكُيْرٌ مَا لَهُ

يدباب ہے كرجوفس كوشت يكائے است شور بدزياده ركھنا جا ہے

2302 - مَدَلَفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّفَ عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّلَنَا اَبُوْعَادِ الْعَوَّارُ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرُ مَا لَهَا وَاغْتَرِتْ لِجِورَالِكَ مِنْهَا

معنرت ابودر مفاری باطفهٔ منی اکرم مُلَافِئهُ کار فرمان قل کرتے ہیں:

"جبتم في شوربه منانا مؤتواس مين بانى زياده كردواوراس مين سنه ايك جلوابي يزوى كوكمى دو"... كاب أنحل الثوم والبصل والمنحرات

بہ بابہن، پیازاور کندنا کھانے کے بیان میں ہے

3283 - حَدَّلَكَ الْسُولِمَ عُولُهُ آبِي هَيْهَ حَدَّلَا إِسْبُويْلُ ابْنُ عُلَيَة عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَة عَنْ قَادَة عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْعَطَفَادِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَة الْمَعْمَدِيِّ أَنَّ عُمَرً بْنَ الْحَقَابِ قَامَ بَوْمَ الْجُمْعَة خَعِلْهَا لِيَامُ وَهَذَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوجَدُ رِبْحَدُ مِنْهُ فَهُو حَدْ إِيلِهِ حَتَى المُعَلِّدَ وَمُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُوجَدُ رِبْحَدُ مِنْهُ فَهُو حَدْ إِيلِهِ حَتَى الْمُعْمَا لَا بُدُ فَلَيْمِنْهُمَا طَبْعًا

مدان بن ابوطلوی مرک بیان کرتے ہیں: حضرت جمر المنز جمعے کے دن خطبہ دیے کے گئے ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے اندق کی کا حدوثا و بیان کی چمر بولے: اے لوگوائم ان دو درختوں کو کھالیتے ہوں میں تو ان ووٹوں کو خبیب محتا ہوں ، یہس اور بید بیار ، جمعے یا دے نبی اکرم خالی کے زماندا قدس میں جس محت اس کی بواتی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کراسے بھیج کی طرف تکال دیا جاتا تھا اگر کی فعم نے انہیں ضرور کھانا ہوتو وہ نیکا کران کی بوکٹم کر لے۔

ثرح

حفرت جابرس الله تعالی عندے دوایت ہے کہ جی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا۔ "جو محض نبس یا ( کہی ) پیاز کھائے
ہوئے ہو، تواس کو جا ہے کہ دوہ ہم سے الگ رہے لیعن ہماری جالس میں شدآ نے یا بیٹر مایا کہ تو اس کو جا ہے کہ دو ( کہیں جانے کے
ہوئے اپنے کا اپنے کھر میں بیٹھار ہے۔ "اور (ایک دن کا واقعہ ہے کہ ) جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہا تلای لائی جس
می از حمر کاری سبزیاں تھیں (لیعن ایس ، پیاز اور کند تا وغیرہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بوحسوس ہوئی تو اسے صحابہ میں سے
می از حمر میں بیٹھی تر آم الحدید : 8821 اور جائز میں فی "الجام" تم الحدید : 1838

ایک فخض کی طرف اشارہ کر کے (سمی خادم ہے) فرمایا کہ اس کواس (فلال فخض) کے پاس نے جا دَاور پھر (اس فخص کو) خاطب کر کے فرمایا کہ اس کو تکہ بیس جس جس ستی کے ساتھ سر کوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سر کوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سر کوشی نیل کرتے۔ (بغاری وسلم معکورہ المصابع جلد چیادم: قم الحدیث، 133)

ہماری مسجد "میں مفردلفظ بینی "مسجد" ہے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پیم صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہےاور صیغه متکلم میں مع الغیر کا استعمال ( لینی میری مسجد کہنے کے بچائے ہماری مسجد کہنا ) مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وا کرام کے پیش نظر ہے لیکن چونکہ اس تھم کی علت اور اس کا سبب میں تمام ہی مساجد بلکہ مجالس خیر جیسے مجلس ذکر دغیرہ مجلس درس ومذر لیں اور اولیا و التدوعلاء دين كى مجالس بھى شامل بيں اس لئے جو تھم مبحد نبوى صلى الله عليه وسلم كا ہے كہ بسن وغيرہ كھا كراس بيں نہ جايا جائے يم تكم دیگرمسا جدومجانس خیر کابھی ہوگا اور اگر اس اختمال کوبھی مدنظر رکھا جائے کہ اس ارشادگرا می میں مغر دلفظ مسجد سے مرادجنس ہے ( کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے لفظ مسجد بول کرتمام مساجد مراد لی ہیں ) تو پھراس تادیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ، علاوہ ازیں بعض روایت میں مساجد نالیخی ہماری مساجد کالفظ منقول ہے، اس صورت میں تو تمام مساجد کے لئے بیتکم بالکل مرت کم ہوگا۔اولیقعد نی بینتہ میں حرف اور لیعنی یا) اگر راوی کے تنگ کے اظہار کے لئے ہے تو مراد بیہوگئی کہآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو فلیعز انا تو اس کوچاہئے کہ وہ ہم سے الگ رہے ) فر مایا تھا یا یہ فر مایا تھا کہ فلیعز ل مبحد نا ( تو اس کو چاہئے کہ جماری مبحد سے دوررہے ) اور پارپے فرمایا تھا کہ کن اکل تو ماا وبصلا فلیقند فی ہینہ لینی جوخص کہن یا بیاز کھائے ہوئے ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے کھر میں مبیغارے، کی دوسرے کے پاس نہ جائے خواہ مسجد میں خواہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ۔لیکن میا حتمال بھی ہے کہ اوئیقعد فی ہیتہ میں حرف اور راوی کے شک کے اظہار کے لئے نہ ہو، بلکہ تنویع وتقیم کے لئے ہواوراس کا تعلق ماقبل کے نقرہ لینی فلیعزل مجدنا ہے ہواس صورت میں میعنی ہوں گے کہسن بیاز کھا کرمسجد میں آٹا کروہ ہے کہ وہاں ملا مگدرسول الندسلی اللہ علیہ دملم اور صحابہ موجو در ہتے ہیں اوران چیز وں کو کھا کر عام لوگوں کے ساتھ اختلاط ومجالست مباح ہے اور یااس سے بھی پر ہیز کرنا جا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھارے اورمطلق اختلاط ومجالست ہے بازر ہے کیونکہ بیزیادہ بہتر ہے۔ "اس ہستی "ہے مرادحفنرت جبرائنل علیہالسلام اورملائکہ ہیں مطلب ميقا كه بيفرشت ميرے پاس آتے رہتے ہيں اور شان سے بات چيت كرتا ہوں جب كرتم ہارے ساتھ ميد چيز نيس ب اس کتے جو چیز (لیخی کہن بیاز وغیرہ کھانا) میرے لئے جائز نہیں وہ تمہارے لئے جائز ہے اس ارشادگرامی میں کویا اس طرف اش رہ ہے کہ ہے کہانسان کو چاہئے کہاہیے ہم تشین ومصاحب کی طبیعت و عادات اور اس کے حل کی رعایت محوظ ر کھے اور اس کی جائز خوشی ومرضی کو بورا کر ہے۔

3364 - حَدَّثَ مَن اَبُوبَكُرِ بَنُ آبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنُ أُمِّ اللَّهِ بَنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنُ أُمِّ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ مَنْ اَبُعُضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اَكُرَهُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اَكُرَهُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اَكُرَهُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اَكُرَهُ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَاكُلُ وَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَاكُلُ وَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَاكُولُ وَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي إِنْ مِنْ الْعَالَقُولِ فَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

من المراق المراق المراق المن المراق المنازي المنازي المراق المرا

الله عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَ نَفَرًا آتُوا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُوسُ بْنِ نِمْرَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ الْمُحْدِيْ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَ نَفَرًا آتُوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ الْمُحْدِيْ عَنْ آبُلُ هَا إِنْ الْمُكَوّاثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ الْمُحَدِّدِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُعِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُعِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ وَيُعِ الْكُوّاثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُعَلِّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ا ان الله الله الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المن

عَ 3366 حَدَّلَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ بُحْتَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عُثْمَانَ ابْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْمُعَيْرَةِ بُنَ يَعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَيْرَةِ بُنِ تَهِيكٍ عَنُ دُخَيُنِ الْمُحَجُرِيِ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَيْرَةِ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَمُ مُنَ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النِّيءَ وَمَا الْمُعَالَمُ لُكُمُ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النِّيءَ

ر سن من معرت عقبہ بن عامر جہنی ڈلاٹٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم نٹاٹیٹل نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا: تم لوگ پیاز نہ کھانا پھر آپ نٹاٹیٹل نے پست آ واز میں بیفر مایا' ' کیا''۔ آپ نٹاٹیٹل نے پست آ واز میں بیفر مایا' ' کیا''۔

## بَابِ اکْلِ الْجُبُنِ وَالسَّمْنِ بدباب پنیراورگی کھانے کے بیان میں ہے

3367 - حَدَّلَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ مُوْسَى السُّدِّى حَدَّثَنَا سَيُفُ بُنُ هَارُوُنَ عَنُ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِى عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنُ آبِى عُثْمَانَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُرُنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُرُنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ النَّهُ إِلَى اللهُ عِنْ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْجُرُامُ عَ حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ الْعُرَامُ عَ حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

حد حضرت سلمان فاری ڈاٹٹٹ بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَلَّ اَٹِیْ سے تھی نیراورجنگی کدھے کے بارے میں دریافت کیا می تر آپ مُلِیْ تُراردیا ہے اوروہ چیز حلال کے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اوروہ چیز حرام ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور وہ چیز حرام ہے جے اللہ تعالی خاموش رہا ہے بیان میں شامل ہے جس بارے میں اللہ تعالی خاموش رہا ہے بیان میں شامل ہے جس بارے میں اللہ تعالی خاموش رہا ہے بیان میں شامل ہے جس بارے میں

3365 اس روایت کفتل کرنے بیس ایام ابن ماج متعروبیں۔

3366 الدوايت وفقل كرت شي المام أبن ماج منفرويي -

1726: افرجالز خرى في "الجامع" وتم الحديث: 1726

اس نے درگزرکیاہے۔

# ہاب آگلِ النِّمَادِ بیباب پھل کھائے سے بیان میں ہے

3388- حَدَلْنَا عَمُرُو بِنُ عُنْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ كَيْبِو بِنِ دِيْنَادِ الْمِعْمِينَ حَدَّلْنَا أَبِي حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النَّعْمَانَ بِنِ بَشِيْدٍ قَالَ أُهْدِى لِلّذِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَهُ فِنَ الطَّانِلِ فَلَا أَهْدِى لِلّذِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنَهُ فِنَ الطَّانِلِ فَلَا الْعُنْفُودَ وَاللّهُ عَلَيْهِ أُمَّلُكَ فَاكَلْتُهُ قَبْلُ آنُ أَيْلِفَهُ إِيّاهًا فَلَكَ كَاللّهُ لَكُنْ الطّانِلِ فَلَا إِنّا الْعُنْفُودَ وَاللّهُ عَلَيْهِ أَمَّلُكُ فَاكَلْتُهُ قَبْلُ آنُ أَيْلِفَهُ إِيّاهًا فَلَكَ كَانَ بَعْدَ لَهَالِ قَالَ لِي مَا فَعَلَ الْفُنُودُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حد حضرت نعمان بن بشير طافئ بيان كرتے بين اكرم خان كى خدمت بين طائف كے انجور پيش كے مجے اللہ منافق كے انجور پيش كے مجے اللہ اورارشا وفر مايا: تم بيدا كورلواورات اللہ اللہ واللہ و تك پانچا دو، تو بين نے دو مجمع اوالد و تك پرنچانے سے بہا بي اللہ و تك بينچانے سے بہا بي اللہ و تك بينچاد يا تعا؟ ميں نے وريا فت كيا: انگوروں كے مجمع كاكيا بناء كيا تم نے الى والد و تك پرنچاد يا تعا؟ ميں نے وريا فت كيا: انگوروں كے مجمع كاكيا بناء كيا تم اللہ و تك پرنچاد يا تعا؟ ميں نے وريا فت كيا: انگوروں كے مجمع كاكيا بناء كيا تم اللہ و تك پرنچاد يا تعا؟ ميں نے وريا

3369 حَدَّثَنَا إِسْسِمُ مُن مُحَمَّدُ الطَّلْمِيُّ حَدَّثَا لُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِ الْعَلِلِ الْمَلِلِ الْمُؤْتِدِيِّ عَنْ طَلْعَةً قَالَ دُونَكُمَّا يَا طُلْعَةً وَاسَلَّمَ وَإِيدِهِ سَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنَّهَا تُعَدِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيدِهِ سَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنَّهَا تُعَدِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيدِهِ سَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنَّهَا تَعُدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِيدِهِ سَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنْهَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِيدِهِ مِسَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنَّهَا لَا عَلَيْهِ وَاسَلّمَ وَإِيدِهِ مِسَفَوْجَلَةً فَقَالَ ذُونَكُمَّا يَا طَلْعَةً وَإِنَّهَا لَيْ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ وَإِيدِهِ مِنْ طَلْعَةً فَالَ ذُونَكُمَا يَا طَلْعَةً وَإِنْهَا لَا عَلَيْهِ وَاسَلّمَ وَإِيدُهِ مِنْ طَلْعَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ وَإِيدُهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمُ وَإِيدُهُ مِن عَلَيْهُ وَالْعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَوْلُكُمُ اللّهُ عَلْمُ لَا عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ لَا لَكُوا لَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْتِ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

عه حه حد حضرت طلحه دلافتر بیان کرتے ہیں: بیس نی اکرم نافیق کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نافیق کے دست مبارک میں سنرجل تنی آپ نافیق کے دست مبارک میں سنرجل تنی آپ نافیق نے دست مبارک میں سنرجل تنی آپ نافیق نے در بایا: اے طلح اہم است استعمال کیا کرد کیونکہ بیددل کومضبوط کرتی ہے۔

# بَابِ النَّهِي عَنِ الْآكِلِ مُنْهِطِعًا

بدباب مندکے بل لیٹ کر کھانے کی ممانعت میں ہے

- 3370 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا كَلِيْرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّنَا جَعُفُرُ بُنُ بُوقَانَ عَنِ الزَّهُوِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَا كُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِئعٌ عَلَى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَا كُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِئعٌ عَلَى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَا كُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِئعٌ عَلَى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَا كُلُ الرَّجُولُ وَهُو مُنْبَطِئعٌ عَلَى وَجُهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

3369. اس روايت كوفل كرفي بيل الم ابن ماج منظرد إلى -

3370 اس دوايت كونش كرية بن أمام ابن ماج منظرو بيل.

# کتاب الاشربة براب شروبات کے بیان میں ہے

الله كاطاعت كرك ينف والول كابيان

لَمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهَ مُعَلِيكُمْ بِنَهَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَهُسَ مِنْ وَمَنْ لَمُ يَطْعَمْهُ لَهُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مُعَلِيكُمْ بِنَهُ إِلّا قَلْمًا خَارَرُه مُوَ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعُهُ لَإِلَّا لِمَنْهُمْ فَلَمّا جَارَرُه مُوَ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعُهُ لَا إِنَّ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن

مالوت میالقہ سے آلال کرنے کے سلیے اسپے نظار سے ساتھ بیت المقدی سے روانہ ہوئے اس کی تغییر میں ما فظ جلال الدین میونل نے بیرمدیثیں بیان کی ہیں۔

الم ابن جزیراورانام ابن افی حاتم فے سدی سے دوایت کیا ہے کہ اسی بڑار بنواسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بے روانہ ہوئے اس ذمانہ بیل جائوں سب سے ذیادہ طاقت ورفض تھا اور اس کی بہت زیادہ جیبت تھی وہ اسپ لفکر میں سب سے آگر ہتا تھا اور اس کا لفکر روانہ ہوا تو طالوت نے آگر ہتا تھا اور ابھی اس کا لفکر روانہ ہوا تو طالوت نے الکرے کہا: منقریب اللہ جہیں ایک دریا کی وجہ سے آز مائش میں جنلا کرے گا سوجس نے اس دریا سے (سیر موکر) فی لیاوہ مراخریقہ بریوں ہوگا اور جس نے اس سے صرف ایک آ دھ چلو کے علاوہ نہ بیاوہ میرے طریقہ بریوگا جار بڑار کے سوایاتی سب افون کی جبت سے اس دریا سے چائی فی لیا اور ان جار بڑارافراد نے بی اس وریا کومور کیا اور باتی ماندہ جمہتر بڑارافکری

در یا عبور نہ کرسکیں جن لوگوں نے دریا سے سیر ہوکر پانی پیا تھا وہ تخت پیائی بیل بیل بیل بیل بیٹ باتا ہو گئے اور جنہوں نے چلو مجر کر پانی پیا تھا ان کو پیائی بیا تھا ان کے ساتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور انہوں نے جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا آئے بم جالوت اور اس کے تشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان بیل سے مجمی تین ہزار چھروائی نفوس والی ہو سے اور طالوت بیل ہو گئے۔
کی تعداد کے مطابق تین سوتیرہ نفوس کے ساتھ ہاتی رہ مجھے۔

ا مام ابن جریراورا مام ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) سے روایت کیا ہے کہ جس دریا میں ان کومبتلا کیامی تھا و وقلسطین میں تھا (اندرالنوریج اس ۱۹۸۸ملونه کمتیہ آیۃ اللہ العلمی ایران)

حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: طالوت کالشکرایک لاکھ تمن بڑار تمن اللہ علیہ وافر ادر پر مشتل تھا تین سوتیرہ افر اور کے سوایاتی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا اور بیغز وہ بدر میں نبی کریم (صلی اللہ علیہ والمرحملم)

افر ادر پر مشتل تھا تین سوتیرہ افر اور سے سوالوت نے ان سب کو داپس کردیا اور ان کے ساتھ صرف تین سوتیرہ افر اور سے سے اس سب کو داپس کردیا اور ان کے ساتھ صومتوں نے وریا کو جو در کرلیا تو اتبوں نے طالوت سے کہا: آئ بم جالوت اور اس کو نشر سے سے بحث اور جولوگ آخر ہے اور اللہ سے ملاقات پر یعین در کھتے تھے انہوں نے کہا: تی بم جالوت اور اس کو نشر کی کے اللہ تعالی سے اللہ کے ماتھ موسوں کے باس ہے اور کا فروں کی مدد کرتا ہے انہوں نے اللہ تعالی سے فراور لامرت کی اللہ کے ماتھ موسوں کے باس ہے اور کا فروں کے باس تیس ہے حضرت شمویل (علی السلام) نے دیا کی اور دعا وہ واحد بتھیا رہے جو صرف موسوں کے باس ہے اور کا فروں کے باس تیس ہے حضرت شمویل کردے گا اور طالوت کو ایر دیا گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا مال اس کو مناوی نے ندا کی: جوشف جالوت کو تی کردی آجائے گی وہ اللہ کے ماتھ اپنی بیٹی کا نکاح کردوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا مال اس کو مناوی نے ندا کی: جوشف جالوت کو تی گائی کی معزمت وا دور کا جورانا می دیسے بی وادورین ایشا بن حصرون بن تانعی بن بروں بی تا گھی کو مناس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کردوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا مال اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کردوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا میں بن بروری توری تا دیا ہوری بی بین اس بروری تا کو بین ایشا بن بروری آئی کو میں بروری بیا تا مسلو قوالسلام۔

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد نے اپنے تو پڑے بیں ہاتھ ڈالاتو تین پھرل کرا ہے۔ پھر بن مجے ، دھرت داؤد داؤد نے اس پھرکو ذکال کرا پنی بخیق میں ڈال دیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدوکر دجب حضرت داؤد سے آئے بڑھ کراللہ اکبر کہا تو جن وائس کو چھوڈ کرتمام فرشتوں ادر حاطین کرتی نے نعر ہی بیٹانی پر اپنے البہ اکبر کی گوئے دار آ دازوں کو سنا تو اس نے یہ بچھا کہ تمام دنیا نے لی کراس پر تملہ کردیا ہے ذور سے آئد تھی چلی ادر ان پر اندھیر اچھا کیا جائوت نور دار آ دازوں کو سنا تو اس نے یہ بچھا کہ تمام دنیا نے لی کراس پر تملہ کردیا ہے ذور سے آئد تھی چھر جائوت کی پیٹانی پر لگ کر آ رپار السٹ کرگر گیا حضرت داؤد نے بختی تھر والوت کی پیٹانی پر لگ کر آ رپار بوگا اور ہومنتول ہو کر زمین پر جاگر ادوان کو تباہ کردیا تیسر اپھر ان کے میسرہ پر گرااوران کو تباہ کردیا تیسر اپھر ان کے میسرہ پر گرااوران کو تباہ کردیا تیسر اپھر ان کے دور سے گئے طائوت کے بیاد سے بنواسرائیل میں کامیا ب اور کامران ہو کر لو نے۔

اللہ نے ان کوان کے دشمنو**ں پر نتح اور نصرت عطافر مائی طالوت نے حسب وعدہ حضرت** واؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیااور

ان کونصف سلطنت اورنصف مال عطا کردیا اوراس کے بعد حافظ این عسا کرنے دھڑت ابن عباس (رمنی اللہ عند) اور کھول ہے

ایک طویل قصدروایت کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس فتح کے بعد بنوا سرائیل دھڑت واؤد (علیہ السام) کوزیا وہ ببند کرنے لگے

اور دوجا ہے ہے کہ پورا ملک ان تی کووے ویا جائے طالوت کواس سے حسد بوااوراس نے دھڑت واؤد کوآل کرنے کا پروگرام بنایا
لیکن طالوت کی بٹی جو دھڑت واؤد کی اہلیتھیں انہوں نے ان کو پروقت سازش ہے آگاہ کردیا طالوت اوراس کے گھروا نے مارے
میے اور تمام بنوا سرائیل دھڑت واؤد کی زیر سلطنت آگئے اللہ تعالی نے اس کوزیورعطا کی اوران کوزرہ بنانے کا عمل سکھایا اور بہاڑوں

اور پرندول کوان کے حلم کے تابع کردیا جب حضرت واؤد تیج کرتے تو وہ اسلے ساتھ تبیج کرتے ہے طبری نے بیان کیا ہے کہ
طالوت کی حکومت جالیس سال رہی۔ (مختصرتا رہ کو وشق جا اس محارے دارالفکر بیروت ۲۰۱۳ میں

#### بَابِ الْنَحَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ بِهِ باب ہے كہ شراب ہر برائى كى تنجى ہے

3371 حَدَّلُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ حَلَّنَا ابْنُ آبِي عَدِي ح و حَدَّنَا إِبْوَاهِيْمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَابِ جَمِيْعًا عَنْ رَاشِدٍ آبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمَّ اللَّرُدَاءِ عَنْ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَا الْوَمَّانِي عَنْ اللَّهُ اللَّوْدَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْنَا حُ كُلِّ شَرِّ

عه سیده اُمِّ دردا و زُانُ مُنَا مصرت ابودردا و زُانَا مُنَّ کا بیربیان قل کرتی ہیں: میر کے لیل نبی آکرم مُنَّ اَنْ مُنِی مجھے بیلقین کی ، تم شراب نہ جینا کیونکہ میہ ہر برائی کی نجی ہے۔

3372 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمَانَ اللِمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُنِيرُ بُنُ الزُّبَيْرِ اللَّهِ سَعِعَ عُبَادَةَ بُنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْعَبْرُ بُنُ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْمَحْمُرَ فَإِنَّ بُنَ الْاَرْتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْمَحْمُرَ فَإِنَّ بَنَ الْاَرْتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْمَحْمُرَ فَإِنَّ بَعْرَا فَإِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْمَحْمُرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمٍ عَلَيْهُ وَسَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالُهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

#### قرآن مجيد يفخر (شراب) كي تحريم كابيان

عرب میں شراب پینے کا عام روائ تھا اور شراب اور جہا دوونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ شراب کے نشہ میں انسان کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی تو ابیا شخص کا فروں سے جہاد کب کرسکتا ہے نیز وہ شراب کے نشہ میں جوا کھیلا کرتے بتھے اور جیتی ہوئی رقم غریوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ ظاہر ریاح جھا کام تھا اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا تھم معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر جہ اس

<sup>3371</sup>ء سروایت کونل کرنے بی امام این ماجد منفرد ہیں۔

<sup>3372</sup> اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماحد منظرو بیل-

میں چھولوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نفصال زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہہے متل زائل ہوجاتی ہے اور انسان مجموٹ بول ہے اور کالم کلون کرتا ہے اور جوئے کے ذریعہ دومروں کا مال کھاتا ہے۔

ام ابن جریم طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ زید بن کل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمر (شراب) کے متعلق تین آ بیتی نازل کی ہیں ایک بید آ بت ہے (شراب پینے ہے وقی جوش اور جیجان پیدا ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعہ آ سانی ہے جیتی ہوئی رقم ماصل ہوجاتی ہے اور زیانہ جا المیت میں بید تم خریاء پر خیرات کردی جاتی تھی ان فوا کد کی بنا واوگوں نے آ ب ہے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو بیہ ہے تازل ہوئی کہ اگر چہان میں پھوقا کہ ہے گئین ان کا نقصان زیادہ ہے) تب اوگوں نے شراب جوئے کے معمول کو جاری رکھائی کی تب بیا تی کہ دوآ ومیوں نے شراب بی کہ نماز پڑھی اور نماز میں بدکلای کی تب بیا ہے بیت نازل ہوئی۔

(آیت) یا بها اللین امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سکری حتی تعلموا ماتقولون . (النماه:۳۳ یس) ترجمه: اسایان والوانشکی حالت بین تم تماز کرتر به با دجا دخی کرتم برجان او کرتم کرمه در به و .

گرجولوگ شراب پیتے تھے وہ نماز کے اوقات شن شراب سے اجتناب کرتے تھے تی کہ ایک دن ابوالقوں نے نشری حالت میں معتولین بدر کے تھے تی کہ ایک دن ابوالقوں نے نشری حالت میں معتولین بدر کی تعلیم اور کریم کی جب رسول اللہ (مسلی اللہ طلبہ وآلہ وسلم) تک بیڈ بر تیجی تو آپ فضب میں تھیرائے ہوئے جا در کو تسلیم عبوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارٹ کے اس کو مارٹ کے کوئی چیزا فعائی اس نے کہا: میں اللہ اور اس کے فضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برخدا ایس اب می شراب نیس ہوں گا ہوں برخدا ایس اب می شراب نیس ہوں گا ہو گئے ہے۔ نازل ہوئی:

(آیست) یا یها الله بن امنوا انعا النعمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من همل الشیطن فی اجمعندوه لعلکم تفلیمون انها برید الشیطن ان بوقع بینکم العداوة والبغت فی النعمر والمیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن الصلوة فهل النم منتهون (الاردونو) ترجمه: اسایمان والوا فر (شراب) جوابتول کے چرهاوول کی جگداور بتول کے پاس فال لگالے کے بیر محل تا پاک ترب ان سے ایمتناب کرونا کرتم قلاح پاکستان کا صرف بیاداده ہے کہ وہ شراب اور جو کے کسب سے تمارے ورم ان بخض اور عداوت بیدا کرد سے اور جمہیں اللہ کی یا داور فرات مروک و کے کیا تم پازا نے والے ہو؟۔

حضرت مر (رض اللہ عند) نے جب بیا بحث تی تو کہا: ہم پازا ہے بم پازا ہے۔

(يا مع البيان ع بص المعمود دار المعرفة بيروت ١٠٠١ه)

اس آیت ش شراب کی حرمت بردس دلیس بین:

(۱) شراب کا ذکر جوئے بنوں کے چرحادوں کی جگہاور بنوں کے پاس فال تکالے کے تیروں کے ساتھ کیا ہے اور بیسب میں۔

(۲) شراب کورجس (نجس) فرمایا در برنجس چیز حرام ہے۔

(m) شراب كوشيطاني كام فرمايا اورشيطاني كام حرام بين-

(٣) شراب پينے سے اجتناب كالحكم ديا لندااس سے اجتناب كرنا فرض بوا اور جس سے اجتناب فرض بواس اس كاار تكاب

(۵) حسول فلاح كوشراب اجتناب برمعلق فرماياس لياس سياجتناب فرض ادراس كاارتكاب حرام بوار (۲) شراب كسبب سيطان عداوت بيدا كرتاب اورعدادت حرام بادرحرام كاسب بعي حرام بوتاب للمذاشراب

(2) شراب مے سبب سے شیطان بغض پیراکر تا ہے اور بغض حرام ہے۔

(٨) شراب كى تا جيرت شيطان الله كي ذكر يه روكما بهاورالله كي ذكر يه روكناحرام بهد

(۹) شراب کی تا خیرے شیطان نمازے رو کتا ہے اور نمازے دو کناحرام ہے۔

(١٠) الله تعالى نے استعنها ما انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم (شراب نوشی سے) باز آنے والے ہو؟

## امادیث سے خر (شراب) کی تحریم کابیان

امام بخارى روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمر ( رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله ( مبلی الله علیه وآله وسلم ) نے فر مایا: جس نے دنیا میں خمر (شراب) في دوآخرت من اس عروم دے گا۔

معزت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وفت زانی میں ایمان ( کامل) نہیں ہوتا اور تمریعیے وقت شرابی میں ایمان (کامل) نبیس ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان (کامل) نبیس ہوتا۔

( می بناری جهس ۱۳۹۸ میور تورخدا می المطالح کراچی ۱۲۸۱ه ) حضرت انس بن ما لک (رمنی انتدعنه) بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب کواوھ مکی مجوروں اور چھوراوں کی شراب بلار ہاتھا کہ ایک آئے واسلے نے کہا جمرکوٹرام کردیا کیا تو حصرت ابوظلے نے کہا: اسے انس! اٹھواور ال تمام شراب كواغد يل دو\_

حضرت ابو ما لک یا حضرت ابو ما لک اشعری (رمنی الله عنه) نے بیان کیا: نی کریم (ملی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: که عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں مے جوز ناریشم خمر اور آلات موسیقی کو حلال کہیں سے اور عنقریب پہنے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے جب شام کووہ اپنے جانوروں کا ربوڑ لے کرلوٹیں مے اوران کے پاس کوئی فقیرا پی حاجت لے کرآ نے کا تو تہیں کے :کل آنا۔القد تعالیٰ بہاڑ گرا کران کو ہلاک کردے گا اور دوسرے لوگوں ( زناشراب اور آلات موسیقی کوحلال کرنے والوں ) کوسنخ کرکے تیامت کے دن بندراور خزیر بنادے گا۔ ( می بغاری عمس ۱۲۲ مطبور تورجم اس المطابع کرا ہی ۱۲۸۱ھ)

ا مام ابودا و دروایت کرنے این: حصرت عمر بن الخطاب (رمنی الله عنه) بیان کرتے میں که عمر نے دعا کی که اے الله! خمر کے

متعلق شافی علم بیان فرماتو سورة بقره کی بیآیت نازل جوئی: (آیت) یسسئلونك عن المنحمو والمیسو . (ابقره ۲۱۹) عمر فی پردعا کی توبیآ یت نازل جوئی: (آیت) یا بها الله بن اهنوا لا تقوبوا المصلوة وانتم سكوسی (انساه ۲۳۰) تب رسول الله اسلی الله علیه و آله علیه و آله علیه و آله الله و آله علیه و آله الله و آله علیه و آله و آله الله و آله و

حضرت ابن عباس (رضی الله عنه ) بیان کرتے بیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه دا که دسلم ) فر مایا: ہروہ چیز جوعقل کوؤ ها نپ لے وہ خرب اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی نشراً ورچیز کو بیااس کی چالیس دن کی نمازیں باتص ہوجا نمیں گی اگر اس نے تو ہے کی تو اللہ تعالی اس کی تو ہے تول فر مالے گا اور اگر اس نے چیجی بار شراب کی تو اللہ تعالی پرجن ہے کہ اس کو طبیعة الخبال سے بلائے۔ بوچھا گیا کہ طبیعة الخبال کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: دوز خیوں کی پہیپ۔

(سنن ابودا كوج احم ١٢ إمطيوه مطبع مجتباكي بإكستان لا مورد ١٣٠٥ مد)

حضرت عبدالله بن عمر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ وآلدوکم) نے قرمایا: الله تعالی نے خر پر لعنت فرمائی ہے اور خمر پینے والے پر پینچے والے پر تیجے والے پر خرید نے والے پر خمرکو (انگوروں ہے) نچوڑ نے والے براس کو بنانے والے پر خمرکو فا و نے والے پر انکوروں ہے) نچوڑ نے والے براس کو بنانے والے پر خمرکوفا و نے والے پر افرورہ میں کے پاس لا دکر لائی جائے ۔ (سن ابوداؤدہ عمر ابوداؤدہ عمر الله وسلی الله علیہ وآلدولم) نے امام تر فدی روایت کرتے ہیں: حضرت معاویہ (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ وآلدولم) نے فرمایا: جو خص خمر پے اس کوکوڑ ہے ماروا گروہ چوتھی بار پے تو اس کو تی کر دو۔ (جائع تر فدی سیاس مطبور نور محرکار فائد تجارت کرتی کی بنا و پر اس الله علیہ وآلدولم) نے فر پینے کی بنا و پر اس کو شرے مار الله علیہ وآلدولم ) نے فر پینے کی بنا و پر اس کوڑ ہے مار رے (المعند نے مصر المعند نے مصر الله علیہ و مسلم و محدولات الله علیہ و وقت مارے (المعند نے مصر المعند نے مصر الله علیہ و مسلم و محدولات الله علیہ و مسلم و مسلم و میں اسلامی ہے وقت میں الله علیہ و آلدولم کی دین و میں اسے الله علیہ و آلدولم کی الله علیہ و آلدولم کی منا و پر اس کوڑ ہے مارے (المعند نے مصر الام الله علیہ و مسلم و میں و میں و مسلم و میں و میں و مسلم و میں و مسلم و میں و میں و مسلم و میں و میں و مسلم و میں و میں و میں و میں و مسلم و میں و میں و میں و مسلم و میں و میں و مسلم و میں و

ا مام طحاوی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کا باز جوش خریعے اس کواسی کوڑے مارو۔ (شرح معانی لآٹارج سامی اومطیو عمینی کی بیاتی پاکستان لا بورہ ۱۹۰۰ء)

## خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظر بیاورامام ابوحنیفہ کے مؤقف پردلائل

ا ما ما لک امام شافتی اورامام احمد کے نزدیک ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور اس کے پینے پر حدوا جب ہے خواہ کیل مقدار میں پے یا کشیر مقدار میں ۔ (الجامع الدیکام القرآن جسم ۲۵ مطبوعه اختثارات نامرخسر واریان ۱۳۸۷ھ)

ادرامام ابوصنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے فدہب کے متعلق شمس الائر مرحی لکھتے ہیں: قرآن مجید نے خرکوحرام کیا ہے اورامام ابوصنیفہ کے نزدیک خراس کچے شیرے کا نام ہے جویڑے پڑے جوش کھانے گے اور جھاگ چھوڑ دے اس کودلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اور اہوں جو کرتے ہوں کے شیرے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن میں ہے۔ اور اہوں جوخر مجید میں ہے۔ (آیت) اربسنسی اعتصار خصصو البوس نامین ایکن کے درالیہ والی ایکن انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں جوخر ہوجا کیں گے۔ (الیہ وطرح میں مہم مورد ارالیم ولئے بیروت ۱۳۹۸ھ)

ملامداین عابدین شامی لکھتے ہیں: امام ابوطنیفہ کے نزویک مرف خرحرام تعلق ہے اس کا پینا پانا بینا خریدنا رکھنا سب حرام تعلی
ہے خرکے علاوہ تین شروب اور حرام ہیں: ایک پازت ہے لینی انگور کا پکا ہوا شیرہ جو کئے کے بعدایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے
جوش کھانے سکے اور جھاگ جھوڈ وے دوسراسکر ہے لینی تازہ مجموروں کا کیا شیرہ جب جھاگ جھوڑ دے تیسرانقٹی الزبیب ہے لینی
سشش کا کیا شیرہ جو پڑے پڑ سے جھاگ جھوڑ دے روالی ان کی تجا سے ۱۹۹۰ ۱۹۸۸ ملیورو اداری الراب بروت ۱۹۹۵ مقدار میں بیا جائے اور اس سے کم مقدار
ان تینوں مشروبات کی حرمت تعنی ہے اور ان کی نجاست حقیقہ ہے جب کہ نشر آ ور مقدار ہیں بیا جائے اور اس سے کم مقدار میں میجرام ہیں نہیں۔

علامہ مرغینا فی تکھتے ہیں: شمر کا ایک تطرو بھی فی لیاجائے تو صدواجب ہوگی اور باتی شمن شرابوں کے پینے سے اس ونت صد واجب ہوگی جب نشہ ہوجائے۔ (جاریائے بن ص ۹۵ معلمور شرکة علیہ المان)

امام ابو منیفہ کا ندہب ہدہ کہ خرتو بعینہ جرام ہے اور باتی نشر آور مشروب اگر مقدار نشریں ہے جائیں تو وہ بھی حرام ہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے جائیں تو وہ حرام ہیں ہیں اور باتی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جومشروب نشر آور مود و فحر ہویا کوئی اور مشروب ڈواہ وہ تالیل مقدار میں بیاجائے یا کثیر مقدار میں وہ بہر حال حرام ہے امام ابو حذیفہ کی دلیل بیحد بہت ہے۔

حواہوہ یں سماندار میں پیاجائے یا سیر حقدار کی وہ جبر حال ترام ہے ایام ابوطیعہ ی دیں بیط دیتے ہے۔
ایام ابوطیعہ اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: حضرت ابن عماس (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: خمر (مطلقا) حرام کی گئی ہے
خواہ کیل ہو یا کثیراور ہر مشروب میں سے نشرآ ور (مقدار) کوحرام کیا گیا ہے۔ (سندایام اعظم میں ۲۵ مطبور محرسعید اینڈ سنز کراچی)
ایام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کوایام ابوطنیقہ کی سند ہے دوایت کیا ہے۔ (سمار اللہ عارس ۲۸۸)
ایام ابن الی شیبہ۔ الرامام ابو بکراحمد بن جمدین الی شیبہ سنونی ۲۳۵ ھر (انصف ج میں ۸۸ ملبور اور القرآن کراچی)
اور ایام وارتطنی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سن دارتھنی جے میں ۲۵ مطبور نشر المنید بنتان) ایام طبر انی تیمن مختلف اسانید
کے ساتھ دروایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) نے فرمایا: شراب کو بعید نهرام کیا گیا ہے اور ہرمشروب میں سے نشرآ ورمقدار کو۔ (مجم کیرج ۱۰۹۰ ۱۳۳۹ سطوعہ داراحیا مالتراث العربی بیرج ۱۳۹۰ ۱۳۳۹ سطوعہ داراحیا مالتراث العربی بیردت)

حافظ البینی نے لکھا ہے کہ بعض سندول کے ساتھ میرحدیث تے ہے۔ (جمع الزوائدج ۵س۵ مطبوردارالکتاب العربی بیروت ۲۰۰۱ه) امام نسائی نے اس حدیث کوچارمختلف سندول کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن نسائی ج ۲۸ مهمطبوی نورمحر کارخانه تنجارت کتب کراچی )

المام بہتی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن کبری ج ۸س ۱۹۷۷مطبور نشر السنة ملتان)

# بَابِ مَنْ شَرِبَ الْنَحْمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ

یہ باب ہے کہ جو تخص دنیا میں شراب ہے گاوہ آخرت میں (جنتی)مشروب نہیں ہی سکے گا

3373- حَدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِي الْأُنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْانِحِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

حضرت عبدالله بن عمر الأنجنا "ني اكرم الأفينا كاليفر مال تقل كرت بين:

"جوفض دنیامیں شراب بی لے وہ آخرت میں (جنتی مشروب) کوئیں پی سکے گا البنتہ دونو بہ کریا تو ( تکم مختلف ہو

3374- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنِي زِيْدُ بُنُ وَاقِدٍ أَنَّ خَالِدَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ حُسَيْنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّلِنِي آبُوْهُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللُّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللُّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُمُولَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَ يَوْلُ اللَّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ مُسَالًا عُمُولَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُمُولُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُمُ لَا عُلْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال يَشُرَبُهَا لِمِي الْاحِرَةِ

به ربی مسرت ابو ہریرہ دانین اکرم مَن النظام کار فرمان القل کرتے ہیں: جو تفس دنیا بھی شراب بے گادہ آخرت میں (جنتی) مشروب نبيس لي سيح كار

بَابِ مُدِّمِنُ الْخَمْرِ

بیرباب ہے کہ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے تحض کے بارے میں تکم

3375 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ بْنِ الْآصْبَهَائِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْحَمْرِ كَعَابِدِ وَقَنِ

حضرت ابوہریرہ ڈالٹنڈروایت کرتے ہیں: نی اکرم مَنَافِیْز کے ارشادفر مایا ہے:

" بمیشه شراب نوشی کرنے والاحض بت کی عبادست کرنے والے کی ما تند ہے '۔

3376 - حَـدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ آبِي إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

3373 اخرجسلم في"العجيج" رقم الحديث 5192

3374 اس روایت کوش کرئے جی امام این ماجر منفرو ہیں۔

3375: ال روايت كوفل كرن من الأم الن ماج منفردي ..

3376 ال روايت كفتل كرفية بين المام ابن ماج منفرد بين \_

معرت ابودرداء بلافئة "نى اكرم مَنْ الْحَيْمُ كَامِيْرَ مَانْ عَلَى كَرِيمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

# بَابِ مَنْ شَرِبَ الْنَحَمْرَ لَمْ تُقْبَلُ لَّهُ صَلَاةً

سیرباب ہے کہ جو تفس شراب بیتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے یہ یہ رہا ہے۔

3377 حَذَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ اللِّمَشُقِيُّ حَذَنَا الْوَلِيَّدُ بُنُ مُسْلِم حَذَنَا الْاَوْرَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَة بُنِ بَرِيْلَة عَنِ ابْنِ السَّدَيُلَمِيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَوِبَ الْمَحْمُر وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ آنُ يَسْفِيهُ مِنُ لَهُ صَلَاةً الْفَهَالِ يَوْمَ الْهِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلِ النَّارِ اللهِ عَلَى اللهِ قَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلِ النَّا لِي اللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلُوا يَا رَسُولُ اللّهِ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُ إِلَا النَّالِ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُ إِلَا اللّهُ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةً آهُ إِلَا النَّالِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَامِ اللهُ الْمُعَالِ الْعَالَ عُلَيْهِ الْمَنْ الْمُعَالِقُهُ اللهُ الْمَا لَاللهُ وَمَا رَدَعَةُ الْمُعَالِ قَالَ عُصَارَةً آهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• • حضرت عبدالله بن عمرو التنظير روايت كرتي بين: نبي اكرم منافظ أن ارشادفر مايا ي:

''جوخص شراب ہے اوراسے نشہ ہوجائے 'تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگراس دوران وہ مرجائے ' تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہرکر ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے' اگر وہ دوبارہ ایسا کر ہے اورشراب ہے ، مہوش ہوجائے 'تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراس دوران اگر وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہوئے تو ایس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگرای دوران وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہر کے واللہ اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگرای دوران وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہر کے واللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تجوز کر رہے واللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تبول کر ایس کا گر میں اگر دو تا ہو گا کہ وہ تیا ہے۔ اور اس کی نماز چالی ہو بات لازم ہے کہ وہ تیا ہو تا کہ دن اے دوغة النبال ہے مراد کیا ہے؟ نمی اکرم منافیخ کے دن اے دوغة النبال چائے لوگوں نے عرض کی: پارسول اللہ! روغة النبال سے مراد کیا ہے؟ نمی اکرم منافیخ کے دن اے دوغة النبال جنبم کا نمی ڈائور اموار لیعنی (خون اور بہیہ وغیرہ)

#### شرابی کی سزاے متعلق چہل اخادیث کابیان

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه قرماتے ہیں کہ میرے مجبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجھے وصیت قربائی کہ شراب نوشی مت کرنا کیونکہ میہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

حضرت خباب بن ارت رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرسے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گناہوں کو گھیرلیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر پھیل جاتا ہے۔ معرت ابن مررمنی اندونیما سے روایت ہے کے رسول انڈمنلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو دنیا میں شراب ہے وہ آخرت میں شراب نہ پی سکے گا۔الایہ کہ تو ہے کر لے۔

حصرت عمدالند بن عمر رضی الشرعتها فرما نے بین که رسول الشملی الشعلیدوآ لدوسلم نے فرمایا جوشراب ہے اور نشر میں مست ہو جائے اس کی نماز چالیس روز تک قبول شہو گی اور آگر وہ اس دوران مرکیا تو دوز خ بیں جائے گا اور آگر اس نے تو ہہ کی تو قبول فرمائے گا اور آگر اس نے تو ہہ کی تو قبول فرمائے گا اور آگر اس نے تو ہہ کی تو قبول فرمائے گا اور آگر اس نے تو ہو کی اور آگر اس دوران مرکی فرمائے گا اور آگر اس نے دوبارہ شراب کی اور نشر بیس میں مست ہو کمیا تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول ندہو گی اور آگر اس دوران مرکی تو ووز خ بیں جائے گا اور آگر تو ہر کی تو الشرائی کی تو ہو تو کی تو میں میں جائے گا اور آگر تو ہر کی تو الشرائی کی تو ہو تو ل فرمائی میں سے پھر آگر سہ بارہ اس نے شراب پی ل تو الشرائی کی دور تیا مت اسے تو دوز خ بی نور پیا کیں سے معابد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سلی الشدعلیہ وسلم کی ذریق النہ کی کی تو بایا دوز خیوں کا خون اور پہیں۔

حضرت ابو ما لک اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله علیہ وسلم نے ادشاد فر مایا: میری امت میں سے پچھ لوگ شراب تیس کے۔ اور اس کا تام تبدیل کر کے دوسرا تام رکھیں مے۔ ان کے سروں پر باہے بجیس مے گانے والیاں گائیں گی تو انبیں انقد تعالی زبین میں دھنسائے گا اور انبیس بندر اور سور بنائے گا۔

حضرت سعید بن مینب نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ شب معراج جب رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم ایلیاء کے مقام پر تھے تو آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے دو پیالے چش کیے گئے جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب تو جہ فر مائی تو دودھ کا بیالا لیا۔حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ سب تعریفیں اس خدا کہلئے جس نے فطرت کی جانب آپ کو ہدایت فر مائی۔اگر آپ شراب کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

د مزے ابو ہر ہو کہتے ایک دن رسول کر ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فعم کو ابیا جمیا جس نے شراب پی تھی آنخضرت سکی

اند ملیہ وسلم نے ہم سے فر مایا کہ اس کی پٹائی کرو۔ چنا نچہ ہم ہیں سے بعض نے جو تیوں سے اس کی پٹائی کی پھر آب سلی اللہ علیہ وسلم

نے فر بایا کہ اب زبان سے اس کو عبیہ کروواور عاروالا و پٹانچہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنا شروع کیا کہ تونے

انڈی مخالفت سے اجتماع بندس کیا تو خداسے ٹیس و رااور تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ترک کرنے یا اس حالت میں آب

مراہے آنے سے بھی نیس شرما تا۔ اور پھر جب بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالی بختھ کو ( دنیا و آخرت دونوں جگہ یا آخرت میں )

زبیل ورسوا کر بے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہوا ور اس پر شیطان کے غالب ہو جانے میں مدونہ کرو بلکہ یوں کہو کہ اے اللہ اس کو دنیا می ہخشش دے کہو کہ اے اللہ اس کر ایمان کو منا کر اس کر و کہا ہے کہ اور اس کو طاعت و نیکل کی تو نیق عطافر ما کر اس پر دیم کر یا اس کو دنیا میں ہخشش دے اور عاقبت میں اس پر اپنار حم فرما۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رمنی الله عند فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ واللہ وسلم نے شراب کی وجہ سے دی آ دمیوں پر لعنت فرمائی شراب نچوڑ نے والا ، نچروانے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فرو دت کرنے والا اور جس کے لیے فرو دست کیا جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے پلائی جائے۔ اس قسم کے دس افراد شار کیے۔

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوزنا کرے یا شراب ہے اللہ تعالیٰ اس ہے ایمان اس طرح تعینی لیتا ہے جس طرح آ دمی سرے تیص تعینی لے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے حدیث بیان قر مائی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تین شخص جنت ہیں نہ جائیں گے۔ شرائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بدسلو کی کرنے والا اور جادو کی تقدیق کرنے والا اور جوشرائی بغیر تو ہہ کیے مرجائے۔ الله تعالیٰ اسے وہ خون اور پیپ بلائے گا جو دوز نے میں بدکار گورتوں کی بری جگہ سے اس قدر نکلے گی کہ ایک نہر بن جائے گی۔ دوز خیوں کوان کی شرم گاہ کی بدیون اس شرائی گی۔ دوز خیوں کوان کی شرم گاہ کی بدیون میں اس شرائی کے دوز نے جو بدکار گورتوں کی شرم گاہ سے نکلے گی اس شرائی کو بھی چی بیٹی پڑے گی۔

معرت عبدالله بن عباس من الله عنهما بيان كرت بي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: شرا بي اگر بغير توبه كے مرجائے تو الله تعالی کے حضوراس طرح ہوگا۔ جیسے کوئی بت بوجنے والا ہوتا ہے۔

حضرت نعمان بن ابوعیاش فرماتے ہیں کہ جھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی طرف بھیجا گیا ہم نے ان سے بوچھاسب سے بروا گناہ کوٹساہے؟ انہوں نے فرمایا:شراب۔پس انہ

حفرت ابوا مامہ ما ہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تمام جہانوں ک لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ ہیں بانسریوں اور گانے بجانے کے سامان اور شراب اور ان بتوں کوختم کردوں جوز مانہ جا لمیت ہیں ہو ہے جاتے تھے۔اور مجھے اپنے رب عزوجل کی عزت کی تنم ہے کہ جوخص ایک تھونٹ بھی شراب کا ہے گاار واس كے برائے مى مزاب جبتم سے كول ابوا ياتى بايا جائے گا۔

حعنرت ابر برر ورمنی الندهندروایت كرتے بیں نی اكرم ملی الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا جب كوئی محض مد بوش جو جائے تو است كوز ــ نكا وَجب كونَى نشركر ــ من السي كوز ــ ما لكا وَ پيم جب نشركر ــ من السي كوز ــ ما لا و يكور جب نشركر ــ من الما و ا كر محرنش كر بين الله الرادو العني بيات آب في حوالى مرتبه فرما ألى ..

عبدالرحمن بن حارث نے اپنے باب دادا کے حوالے سے دوایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیال کرتے ہوئے ساہے کہ (رسول القد علیہ وسلم)نے فرمایا: شراب سے بچو۔ کیونکہ ووتمام پرائیوں کی جڑے۔ پہلے زمانے میں ایک عابد من تعا-اے ایک بدکار مورت نے اپنے دام فریب می گرفتار کرنا جا ہا اور ایک لونڈی کواس مخص کے پاس اس بہانے سے بھیج دیا کہ میں تجمعے وائی دینے کیلئے بلاری ہوں۔وہ تھی اس لونڈی کے ساتھ چلا آیا۔اس لونڈی نے جب دہ تھی اندر چلا کیا مکان ۔ کے ہاہر درواز وہند کرنا شروع کردیاحی کدوہ ایک عورت کے پاس بیٹے گیا۔جونہایت حسین دسیل تی۔ادراس عورت کے پاس ایک لڑکا تھا۔ شراب کا ایک برتن تھا۔ اس عورت نے کہا خدا کی تم بیس نے آپ کو کوائ کیلئے نیس بلایا بلکہ اس لئے بلایا ہے کہ تو جھے سے ز تا کرے۔ یااس شراب میں سے ایک گلاس ہے۔ یااس لڑ کے کوئل کرڈالے۔ وہ محض بولا! مجھے اس شراب کا ایک گلاس پلاؤ۔ اس عورت نے ایک گلاس اسے پلا دیا۔ جب اسے مزرہ آیا تو وہ بولا اور دو کچروبال سے نہ ہٹا جب تک کہ اس عورت سے زنانہ کیا اور اس الا کے کو ناحق فتل نبیس کیا۔لہذاتم شراب سے بچو۔ کیونکہ اللہ کی قتم ! شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نبیس ہوسکتے۔ یباں تک کہ ایک دوسرے کونکال دیتاہے۔

حصرت عبدالله بن عمرورض الله عنه سے روایت ، ب که نی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: احسان جملانے والا ، والدین کا تافرمان اورشراب يينے والاجنت ميں داخل تد موكا\_

حضرت ابو مرر ورضى الله عندسے روایت ہے کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی زانی زنا کرتے وقت مؤمن نبیس ہوتا اور کو کی شرا بی شراب پینے ونت مؤمن نبیس ہوتا۔اور کو کی چور چوری کرتے وفت مؤمن نیس ہوتا۔اور نہ کو کی ڈا کہ ڈالئے والما اليهاي كهلوك اس كي طرف نظرا شاكرد يحسيس مح جبكه وه دُاكه دُوال ربااوروه مؤمن \_

حضرت ابو بریره رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی نشر کے تواہے کوڑے مارو نچرز گرنشه کرے تواہے ( دوسری بار ) کوڑے مارو۔ پھراگر ( تیسری بار ) نشہ کرے تو پھراہے کوڑے مارو۔ پھر فر مایا :اگر چوتھی (بارابیا کرے) تو حکم فرمایا اس کی کردن اڑا دو۔

نسحاک کہتے ہیں جو تحض شراب بیتیا مرگیا اس کے چیرہ میں گرم یانی ڈالا جائے حی کہوہ دنیا ہے جدا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے ٹنک اللہ تعالی نے شراب اوراس کی قیمت ،مردارادراس کی قیمت ،خنز براوراس کی قیمت کوترام کیا ہے۔

حضرت عبدائلد بن عباس منى الله عنها من دوايت ب كه ني ياك صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في يهود يرتين

برلعنت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالی نے ال پر چربی کوحرام کیا تو انہوں نے اسے پیچا شروع کردیا اوراس کی قیمت کو کھایا۔اللہ تعالی بہت کی تیمت کو کھایا۔اللہ تعالی بہت کی جرام ہوتی ہے۔ بہتی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام فرماتا ہے اوران پراس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔

عفرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شراب فروخت کی کو بااس نے خزیروں کے نکڑے ہے۔

حضرت ابوامامدوضی انقد عندسے روایت ہے کہ ٹی کر پیم صلی انقد علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: اس است سے ایک توم رات کو
کھانے پینے اورلہوولعب میں بسر کر ہے گی۔ تو وہ صبح کو بندروں اورخنز بروں کی شکل میں کردی جائے گی۔اورانہیں زمین میں دھنسا
کر پیخر سیکتے جا کیں سے حتی کہ لوگ میں کو کہیں سے کہ آج رات بن فلال کوز مین میں دھنسادیا جمیا ہے۔اور فلاں گھر کو آج رات
زمین میں دھنسایا جمیا اور ان پر آسمان سے پیخروں کی بارش کی جی جس طرح تو م لوط پر ان کے قبیلوں اور گھروں پر پیخر برسائے
سے ۔اور جس ہوا (طوفان) نے قوم عاد کو ان کے قبائل میں اور ان کے گھروں میں شراب پینے ،ریشم پہنے ،گانے ہجانے والی
لؤکیاں اور سود کھانے اور قطع رحی کی وجہ سے بلاک ہوگیا اس طرح کا طوفان ان پر بھیجا گیا۔

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب میریامت پندرہ (بری) باتوں کو اپنائے گ۔تو مصائب بیں گھر جائے گ۔عرض کیا گیا یا رسول الله علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال غنیمت شار ہونے گئے گئے۔آ دی اپنی بیوی کی بات مانے گا۔اور ماں ک نافرمانی کرے گا۔ور ماں ک نافرمانی کرے گا۔ور ماں ک عمران بن جا کی ۔وستوں سے ہملائی اور باپ سے براسلوک کرے گا۔مساجد بی آوازی بائند ہوں گی۔ذلیل تتم کے لوگ عکران بن جائیں گے۔انسان کی شراوت کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی۔شراب پی جائے گی۔ریشم پینا جائے گا۔گان بن جائیں اور گانے کا مامان (گھروں بیس) رکھا جائے گائی امت کے پہلے افرادیر بعدوالے من طعن کریں گا۔گان خوات کی سرخ آ ندھی یاز مین بھی دھنے یا چہروں کے شخ ہونے کا انتظار کرنا جا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ درضی الند عنہ سے دوایت ہے کہ نبی پاکسی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعد لی پرحق ہے کہ وہ جار ہندوں کو جنت میں داخل کر ہے اور نہ ہی ان کواس کی نعمتوں کا حزہ بچکھنے و ہے۔شرابی ،سود خور ، ناحق بیتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا باز مان ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرائی ، والدین کا فرمان اور عطاء پراحسان جملائے والا جنت الفردوس میں داخل نہیں ہوں گے۔

حضرت ابدموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ جب شراب بی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان ستونوں کو بوجا جائے گااس وفت کیا حالت ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله غلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: القد تعالی نے تین بندوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرا بی اور والدین کا نا فر مال اور دیوث پر ، دیوث وہ آ دی ہے جس کے کھروائی کے پاس کوئی غیرمرد کھمرے۔ معنرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جنیت کی ہوا یا نج سوسال کی مسافت ہے آئے گی لیکن اسپے عمل پراحسان جنلانے والا اور والدین کا نافر مان اور شرابی اس ہوا کوئیں یاسکیں ہے۔ معترت ممارين باسرومنى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله عليدوسلم في ارشادفر مايا: تين أوى بميشد جنت من داخل نبیں ہوں سے۔ویوٹ اور 'از جلد من النساء' اورشرابی۔عرض کیا عمیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شرابی تو ہم بہجان لیا۔ دیوٹ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: جس کے کمروالوں کے پاس کوئی غیرآ دی آتا ہواوروہ اس کی پراہ نہ کرے۔ ہم نے عرض کیا۔ الرجام ن النماء کیا يه فريايا: ووعورت جومردول والاحليه ينايئ

تعفرت حذیفه رمنی الله عند فرمات بین که بین سنے رسول الله ملی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ شراب تمام گنا ہوں کو جع كرنے والى بے۔ اور عور تيس شيطان كى رسياں بين اور دنيا كى محبت تمام برائيوں كى امل ہے۔

حضرت سالم بن عبدالله ابنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر وعمر اور دیمر لوگ بیٹے تھے۔ توسب سے بڑے گناہوں کا ذکر شروع ہوگیا ( کہ بڑا گناہ کونسا ہے) تو ان میں سے کسی کومعلوم نیس تھا۔ تو انہوں نے بچھے عبداللہ بن عمرو کے پاس بھیجا کہ میں ان سے بوچھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شراب پینا بڑے گنا ہوں میں سے ہے۔ میں نے انہیں آ کرخبر دی کیکن وہ تعداد بیس زیادہ لوگ تنے۔وہ ان کے گھر حاضر ہوئے آپ بنے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔اس نے ایک آ دمی کو پکڑا اوراس کو اختیار دیا کہ شراب سیے گایا سن جان کوئل کرے گایا زنا کرے گا باخزیر کا گوشت کھائے گا۔ یا اس کوئل کردے ان میں سے کونسا کام وہ کرے گا۔ اس نے شراب کواختیار کیا جب اس نے شراب پی ( تو بادشاہ ) جواس سے جا ہتا تھاوہ ان کا موں میں سے کسی ایک کام سے بھی بازنہ آیا۔ لینی شراب پینے کی وجہ سے اس نے سارے برے کام کرڈالے۔

حضرت عبدالله بن عمررض المله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب حضرت آدم عليه السلام كوز مين براتارا ممياية فرشنول نے عرض كيا اے ہمارے رب! كيا تو اس ميں خليفه بنائے گا جواس ش فساو كرے گا اور خون بہائے گا۔ اور ہم تيرى تيج كرتے ہيں اور تيرى حمہ كے ساتھ اور تيرى پاكى بيان كرتے ہيں اللہ تعالى نے فرمايا: ب شك جويس جانتا ہوں وہتم نہيں جائے۔(البقرو، ٢٠٠) فرشتوں نے عرض كيااے ہمارے رب! ہم اولا دا وم سے زياد و تيري عبادت كرتے ہيں۔اللدتعالى نے فرمایا جم فرشنوں میں سے دوفرشتے لے آؤ۔ہم ديھتے ہيں وہ کياعمل كرتے ہيں۔فرشتوں نے عرض كيا ہمارے وہ دوفر شتے ہاروت و ماروت ہیں۔پس آئیس زمین پراتارا گیااورانسان میں سے حسین و بیل زہراء نامی ایک مورت ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ تو ان دونوں نے اس سے برئے کام کی خواہش کی ۔ تو اس نے انکار کیا اور کہا وابند! تم دونوں شرکیہ کلے کہو۔ان دونوں نے کہا کہ داللہ! ہم بھی شرک نہیں کریں ہے۔وہ عورت چلی ٹی پھر دوبارہ ایک بچہاٹھائے ہو گی آئی۔ پھر فرشتوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا تو اس نے اٹکار کیا اور کہا کہم اس بچے کولل کردوانہوں نے کہاواللہ! ہم ہر گز اس کولل نہیں کریں کے۔ پھروہ عورت جلی ٹی اور دو بارہ ایک شراب کا بیالہ اٹھالائی۔ فرشتوں نے پھر برے کام کی خواہش کی لیکن اس نے انکار کرتے

۔ حضرت عبد بن عباس رمنی اللہ عنبرابیان کرتے ہیں جب شراب حرام کی گئی ہے تو بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ک ملرف جلے کہ اور انہوں نے کہا شراب حرام کی مخی ہے اور برابری کوشرک قرار دیا گیا ہے۔

حفرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے شراب پی تو ایمان کا نور اس کی ناف سے نکل جاتا ہے۔

من الله عند الله بن عمر رضى الله عنها بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس فض في سفراب بي توالله تعالى اسے دوز خ كا كھولتا ہوا ياتى بلائے گا۔

حضرت عمار منی اللہ تعالی عند بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ تین آ دمی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ مردار کا فرکی لاش پر، زعفر ان ملی خوشبو میں لتھڑ ہے ہوئے مخص کے پاس اور جنبی کے پاس۔ الابیا کہ وہ جنبی وضوکرے کم از کم۔ (عنسل میں اگر دیر ہوتو بغیر وضو کے جنبی کونبیس رہنا جاہیے)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مخض نے شراب کوچھوڑا حالا نکہ وہ ا اس کے چینے پر قادر تھا تو میں ضروراس کواس کے پاک دربار سے بلاؤں گا۔اور جس مخص نے رکیٹم کوچھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کے پہنے پر قادر تھا تو میں ضروراس کواسکے پاک دربار سے بہناؤں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا : جو محض یہ جا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ا آخرت میں اسے شراب بلائے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے (شراب) دنیا میں چھوڑ وے۔اور جو محض جا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ریشم کالباس پہنائے تو اسے جا ہے کہ وہ ریشی لباس دنیا میں پہننا مچھوڑ وے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فے ایک محصونٹ شراب فی تو الله تعن دن تک نفل قبول کرتا ہے اور نہ بی فرض اور جس شخص نے ایک بیالہ شراب بیا تو الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ شرائی کوضر ور نہر خبال سے بلائے گاعرض کیا تمیایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہر خبال سے بلائے گاعرض کیا تمیایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا: دوز خیول کی پیپ ہے۔

حضرت عمران بن حقیمن رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اس امت میں حسف (زمین میں دھنسنا) مسنح (چبروں کا بدلنا) اور قذف (پھروں کی بارش) ہوگی ۔مسلمانوں ہیں ہے ایک آ دی نے عرض کیایارسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ کب ہوگا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب گانے والی عور تیں اور گانے والا سمامان ظاہر ہوگا اور شراب پی

جائے گی۔

صدرت عبدالله بن عمر درمنی الله عنبماسے روایت ہے کہ نبی پاکسٹی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : میری امت سے جو تفس اس ر سے بروا کہ دو شراب پیتا تھا تو اللہ تعالٰ نے اس مخص پراس (شراب) کو پینا جنت میں کردیا ہے اور جومیراامتی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ سونا بہنتا تھا تو اللہ نتحالی نے اس مخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

حضرت انس بن ما لك رضى النَّد عندست روايت ہے كەرسول النُّدسلى النَّدعليه وسلم في ارشاد فرما يا جو محض نشر كى حالت ميں دنيا ے جدا ہوا ، نشر کی حالت میں قبر میں داخل ہوا اور نشر کی حالت میں اسے قبر سے نکالا جائے گا۔ پھراسے آگ کی طرف تھم دیا جائے تک وہ (میح اورخون ) ان کا کھانا پیتا ہوگا۔

حضرت عبدائلد بن عمر ورضى الله عنهمات روايت ب كه نبى پاكسلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس في نشرى وجها ايك مرتبہ نماز چھوڑ دی یا اس دنیا یا جو پھھاس دنیا میں ہے سب اس سے سلب (چھین) لیا گیا اور جس نے چارمرتبہ نشد کی وجہ سے نماز چھوڑی تو النّد نتعالیٰ کاحق ہے۔ کہوہ اس کوطینہ خیال پلائے عرض کیا گیا (یارسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم)وہ طینہ خیال کیا ہے؟ آپ ملی الله عليه وسلم نے فرمايا: وه دوز خيوں كاپسينه ب

حضرت انس رضی الندعنه سے روایت ہے کہ رسول الندعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ميری امت پانچ چيزوں کو جائز سمجے گی تو ان میں ہلائسیں ہول گی جب ایک دوسرے پر تعنت ظاہر کی جائے گی۔اورشرابیں پی جائیں گیں،ریشم بہنے جائیں مے الا بحكاكي كي كيس مردمردول پراور كورتني كورتوں پر جھكيں كيں يعنى بم جنس پرئ كريں ہے۔

جس شراب ہے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو اور اگر وہ شرابی بیا رہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ (خطبات ، ج٢٩ ص ٩ • ١ ، از سلطان الواعظين عليه الرحمه)

و المعتربة جعفر رضى الله عنه جونى كريم صلى الله عليه وسلم كه جيابين ان كي جار خصلتين الله تعالى كوبهت پيند تيس - ايك روايت میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کوجعفر طیار کی جا رحصاتیں پیند ہیں۔ *سر کار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حضرت جعفر دمنی اللّٰہ عنہ سے دریا فٹت کیا انہوں نے عرض کی*ا (وہ جارتصلتیں ہیرہیں ) (1) میں نے شراب بھی نہیں نی لیعن علم حرمت سے پہلے بھی اور اس کی وجہ ریقی کدمیں جانتا تھ کہ اس سے عقل زائل ہوتی ها ورميل جا بها تها كه عقل اور بهي تيز مو-

- دوسری خصلت بیہ ہے کہ ز مانہ جاہلیت میں بھی میں نے بھی کسی بت کی پوجائیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پھر ہے
  - تيسرى خصلت بيب كريل بهي بهي زنامين بتلاءند مواكداس كوب غيرتي سجهتا تفا
  - چوتھی خصلت سیہ کے میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ بن خیال کرتا تھا۔

(تعبرره حالبیان البقره ۱۱۹۰ از علامه المامیل علی علیه الرحمه) (۲) نزائن العرفان البقره ۲۱۹ از مدران فاضل میدهیم الدین مراد آبادی ملیه الرحمه) دعنرت علی الرتضنی شیر خدارضی الله عند فر ما یا: اگرشراب کا ایک قطره کنوئی بین گرجائے بھراس جگدمنا روینا یا جائے تو ساس پراذان ندکہوں گا۔

اورا گردریا بیس شراب کا قطره پڑے کے گردریا خشک ہواور وہال گھاس پیدا ہواس بیس اپنے جانوروں کو بھی بھی نہ جراؤں۔
(تغییرروح البیان البقرو، ۲۱۹ ، ازعلام اسامیل حتی علیہ الرحمہ) (۲) خزائن العرفان ، ابلارہ ۲۱۹ ، ازمعد دالا فاضل سید بیم الدین مراد آبادی ملیہ الرحمہ)
سیان اللہ ! حضرت علی المرتفائی رضی اللہ عنہ کوشر اب کو کس قد رفغرت تھی ۔ اور کتنے اعلی تقوے پر فائز تھے۔
روش الا فکار میس کسی نیک بخت کا بیان ہے کہ میس نے جا تدی رات میں دس آ دمیوں کوشر اب چیتے ہوئے دیکھا جب وہ جاتے میں میں ترجہ کرا چی دائیں طرف والوں سے کہا تریب ہوجا کہ الدر تا وہ کہا تریب ہوجا کہ الدر تا اللہ تھی پر حمت ندفریا ہے۔

ہا کیں طرف والوں سے مخاطب ہوا جاؤ۔اللہ تعالیٰ تم پررامنی نہ ہو پھرنماز کی نبیت باندھ کرنماز ادا کرنے گئے۔ بعداز فاتحہ بیہ آیت تلاوت کی مخی

تم فرما۔ بھلا دیکھونو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ ؛ الول کو ہلاک کردے یا ہم پررحم فرمائے ۔ نو وہ کون ساہے جو کا فروں کود کھ کے عذاب سے بچالے گا۔

توتم کیا کرسکو سے۔ پھروہ نیک بخت کہنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ زمین بھٹ گئی اوروہ زمین کے اندردھنس سے یہاں تک کہ ان کا نشان تک ہاتی ندر ہا۔ (زنبیت المحافل ، ترجمہ فرنہۃ المجالس ج۲امس ۱۲۵ ،شبیر بردرز ، لاہور)

#### بَابِ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْنَحَمْرُ

بياب ہے كہ شراب كس چيز سے بنى ہے؟

3378 - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوُكِئِيْرِ السُّحَيْمِيُّ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ

مه حضرت ابو بريره النفيظ روايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النفيظ في الرام مَنْ النفيظ في الرام مَنْ النفيظ في الرام النفيظ في المرام النفيظ في النفيظ ف

" شراب ان دودر ختوں سے بنتی ہے انگور اور مجور"۔

3379 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمُحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبِ آنَ خَالِدَ بْنَ كَثِيْرِ الْهَمُدَانِيَ

3378: اخرجه ملم ني "الصحيح" رقم الحديث: 5114 ورقم الحديث: 5114 أخرجه البوداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 3878 أخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث:

1875 'اخرج النسائي في "السنن" رقم الحديث: 5588 ورقم الحديث: 1875

3379 افرجد الوداؤدني" أسنن "رقم الديث: 3676 ورقم الحديث: 3877 افرجد التريدى في" الجائع" رقم الحديث: 1872 ورقم الحديث 3379

حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِئَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ حَدَّلَهُ أَنَّ الشَّغْيِيِّ حَدَّلَهُ آنَهُ سَعِعَ النَّعُمَانَ بْنَ بَيْسِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّكُمَ إِنَّ مِنَ الْيِحِنْطَةِ تَحَمُّوا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْوًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْوًا وَمِنَ الْعَسَل

عص حفرت تعمان بن بشير التأفظ روايت كرت بين: في اكرم مَنْ النظم في الرم مَنْ النظم المارة اوفر ما يا يه: "مندم سے شراب بنی ہے، جو سے شراب بنی ، مش سے شراب بنی ہے، مجود سے شراب بنی ہے اور شہد سے شراب بتی ہے'۔

# بَابِ لُعِنَتِ الْنَحَمُّرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهِ

سيرباب ہے كم شراب بردس وجهست لعنت كى كئى ہے

3380- حَدَّثُنَا عَبِلُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ فَالَا حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَذِيْزِ ابْنُ عُمَّرَ بْنِ عَبْسِدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيّ وَآبِى طُعْمَةَ مَوْلَاهُمُ آلَهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنتِ الْحَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهِ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَمُعْتَاعِهَا وَمُهْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ اِلْيَهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِبِهَا

حد حضرت عبدالله بن عمر بخانبناروایت کرتے بیں: نبی اکرم منافیز استادفر مایا ہے:

" شراب کے وجود پراسے نچوڑنے والے بر، اسے نچووائے والے پر، اسے فروخت کرنے والے پر، اسے خریدنے والے بر،اسے اٹھائے والے بر،جس کے لیے اٹھا کرلے جائی جارہی ہواس پر،جس نے اس کی قیمت کھائی اس پرجو اسے سے یاس پرجس نے اسے بلایاس پر،ان سب پرلعنت کی تی ہے'۔

3381- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ بَزِيْدَ بْنِ إِيْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا ابُوْعَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ انْسَ بُسنَ مَسَالِكِ أَوْ حَسَدَنُسِينَ أَنَسٌ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَاذَا

حد حضرت الس طالفند بیان کرتے ہیں تی اکرم مثل فیل نے شراب کے بارے میں دی چیزوں پر لعنت کی ہے اسے بنانے والے پر،اسے بنوانے والے پر،جس کے لیےاسے بنایا گیاہاں پر،اسے اٹھانے والے پر،جس کی طرف اٹھا کراہے لایا گیاہے اس پر،اسے فروخت کرنے والے پر،اسے پلانے والے پراور جےوہ پلائی گئے ہاں پر (رادی کہتے ہیں ) یہاں تک کہ انہوں

3380. اخرجدالودا كونى" أسنن" رقم الحديث 3674

3381 اخرجالتر مَدَى في "الجامع" وقم الحديث: 1295

نے اس طرح کی دس قسموں کا تذکرہ کیا۔

#### باب التِجَارَةِ فِی الْنَحَمُرِ بدباب شراب کی تجارت کرنے میں ہے

3382- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِبَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسُلِم عَنْ حَسْرُوْقٍ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهِم عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا لَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ انِحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّبَحَارَةَ فِى الْمَحَمِّرِ

۔ سیدہ عائشہ مدیقہ بناتھ ایان کرتی ہیں: جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آبات نازل ہوئیں تو ہی ارم نظافیظ تشریف بات نازل ہوئیں تو ہی ارم نظافیظ تشریف کے اور آپ نے شراب کی تجارت کوحرام قرار دیا۔

3383- حَدِّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمْرًا أَنَّ اللهُ عَمْرًا فَقَالَ فَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعُلَمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عُمْرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُومًا فَبَاعُومًا

ح حضرت عبدالله بن عباس بنانجنابیان کرتے ہیں: حضرت عمر دنانفا کو یہ بیتہ چلا کہ حضرت سمرہ بنانفانے شراب فروخت کی ہے تو وہ بولے: الله تعالی سمرہ کو برباد کرے کیا اسے یہ بہت ہیں ہے کہ نبی اکرم نزانفیز کے یہ بات ارشاد فر ہائی ہے: الله تعالی بود بول پرلعنت کرے کہ جب ان پرج بی کوحرام قرارہ یا تو انہوں نے اسے تجھلا دیا اوراسے فروخت کیا۔

#### شراب کے مال متقوم نہ ہونے کا بیان

3383 افرجدا بخاري في "أنتي "رقم الحديث. 2223 ورقم الحديث: 3457 افرجه سلم في "أصحيح" رقم الحديث 4826 ورقم الحديث 1027

ودر ( زندى ، ( مفكوة السائع بدرسوم . رقم الحديث 794)

آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپ ارشاد کے در اید داختی فیر مایا کہ شراب متوم بال نہیں ہے نہ صرف ہے کہ اس سے کوئی نفع عام کرنا کسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ بھیں اس کی اہائت کا تھم ویا گیا ہے۔ لہٰذااس صورت میں اس شراب کو پھینک وینا میں ضروری ہے۔ اور حضرت انس حضرت ابوظلی نے قبل کرتے ہیں کہ انہوں ( ایعنی ابوظلی نے ) عرض کیا کہ "یا نبی اللہ ایس نے ان میٹیموں کے لئے شراب خریدی تھی جو میری پرورش ہیں ہیں؟ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "شراب کو پھینک دوادراس کے برتن کوتو ڑ ڈالو۔ " تر ندی نے اس روایت کوتل کیا ہے اورضعیف قرار دیا ہے۔

حعزت ابوطلحہ نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اپنے زیر پرودش بیمیوں کے لئے جوشراب فریدی تھی اس کے بارے میں بوچھا کداب شراب حوام ہوگئی ہے میں اس شراب کا کیا کرون؟ آیا اس کو پھینک دوں یا رہنے دوں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ اس کو بہا ڈوالو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے برتن کو قر ڈوانے کا تھم اس لئے دیا کہ شراب کی نجاست ہی میں سرایت کر تی تھی اور اس کا پاک کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ یا یہ کہ آپ نے شراب کی ممانعت میں شدت کو ظاہر کرنے کے لئے بھم دیا کہ جس برتن میں وہ شراب کو بھی تو ڑ ڈوالو، اس طرح آپ مسلی اللہ علیہ دسلم نے اس شراب کا سرکہ بنا لینے سے جوئع فرمایا اس کا تعلق بھی یا تو زجر و تعبیہ سے ہے بایہ ممانعت " نہی تنزیجی " کے طور پر ہے۔

# بَابِ الْنَحَمِّرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السَّمِهَا

مير باب ہے كەشراب كوكونى دوسرانام دينا

3384 - حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ حَدَّنَا ثَوُرُ بْنُ يَزِيُدَ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْإَيَّامُ حَتْى تَشُوبَ فِيهًا طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السّمِهَا

حه حه حضرت ابوا مامه باللي النفيز روايت كرية بين: بي اكرم مَنَافِيلًا في الرم مَنافِيلًا في مايا بي:

"رات اور دن کے ختم ہونے سے پہلے (لیعن قیامت آئے سے پہلے) میری امت کا ایک گروہ شراب پینا شروع کرد سے گااوروہ اس کا نام تبدیل کردیں ہے"۔

3385 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ آبِى السَّوِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعَدُ بْنُ اَوْسِ الْعَبُسِيُّ عَنُ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي بَنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى الْتَحَمَّرَ بِالسَّمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى الْتَحَمَّرَ بِالسَّمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ

3384: ال روايت كفل كرفي شي المام ابن ماج منفرد ميل .

3385: اس روايت كوش كرنے بيں امام اين ماج منفرو ہيں۔

معرت عباده بن مامت والفنظر وایت کرتے ہیں: نی اکرم نافیظ نے ارشادفر مایا ہے:
"میری امت کے چولوگ شراب کودوسرے ناموں سے بیس مے جوانہوں نے مقرر کیا ہوگا"۔
"میری امت کے چولوگ شراب کودوسر کا مول سے بیس مے جوانہوں نے مقرر کیا ہوگا"۔
باب محل مسیحیے حوالم

میرباب ہے کہ ہرنشہ آور چیزحرام ہے

3386- حَـذَّكَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ تَبُلُغُ بهِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَوَابٍ اَمْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

🕳 سیده عائشه مهدیقته برگانها بیان کرتی میں انہیں نبی اکرم ماکھیج ایک فرمان کا پند چلا ہے ہروہ مشردب جونشہ بیدا کز

ےدہ حرام ہے۔

عَلَيْ اللّهِ اللّهِ أَن عُمَّا مِنْ عَمَّا مِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أِنْ خَالِدٍ حَذَثْنَا يَحْيَى بَنُ الْحَارِثِ اللّهِ عَلَا عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ إِنْ عَهُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ إِنْ عَهُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ

• مالم بن عبدالله الية والدك والعالم عن اكرم النية م كارية مان فل كرت بين برنشة ورجيز حرام ب-

3388- حَدَّلَكَ بَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آيُوبَ بْنِ هَانِيْ عَنْ مُسُرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُحُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ ابْن مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْتُ الْمِصْرِيَّيْنَ

ود حضرت عبدالله بن مسعود والفظ عنى اكرم من المراعظ كايفر مان فقل كرتے بين:

" ہرنشہ آور چیز حرام ہے '۔

امام ابن ماجه مجاللة كيتي بيروايت اللمصرى فقل كروه ب-

3389 - حَدَّثَ مَنَا عَلِى بُنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِى حَدَّثَنَا خَالِلُهُ بَنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الزِّبُوقَانِ عَنُ بَعُنَا خَالِلُهُ بَنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِى حَدَّثَنَا خَالِلُهُ بَنُ حَيَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو بَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى بَنِ شَدَادٍ بْنِ الْحِيْنَ وَقِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى بُنِ شَلَادُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْ 175 أُومِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ 1863 وَمَ الحَدِيثَ 1865 وَمَ الحَدِيثَ 1863 وَمَ الحَدِيثَ 1863 وَمَ الحَدِيثَ 1863 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمُ الحَدِيثَ 1864 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمُ الحَدِيثَ 1864 وَمَ الحَدِيثَ 1864 وَمُ الحَدِيثُ 1864 وَمُ الحَدِيثَ 1864 وَمُ الحَدِيثَ 1864 وَمُ الحَدِيثُ المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى اللهُ المُعَلَى المُعَلَى المُعْمَلِيثُ المُعَلَى المُعْمَلُولُ المُعْمَلُ المُعْمُولُ المُعْمُ المُعْمُولُ المُعْمُولُ المُعْمُولُ المُعْمُولُ المُعْمُولُ

388: اس روایت کوش کرتے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3388 افرداين الدني" أسنن "قم الحديث 3406

3389 الدروايت كفل كرتے من المام اين ماج منفرد جيل-

حَرَامٌ عَلَى كُلِ مُؤْمِنِ وَهَلَا حَدِيثُ الرَّقِينَ

وه وه حضرت معاويد التأثيريان كرت بيل من في كاكرم النفيل كويدار شادفر المية موت سايد:

" برنشه ورچيز برموك كے ليے حرام ہے"۔

بدر دایت ' رقه' ' کے رہے دالوں نے تقل کی ہے۔

3390 - حَدَّثَنَا سَهُلَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَعَةَ عَنِ ابْنِ عُمْرً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَّكُلُّ خَمْرٍ حَرَّامُ

عه هه حضرت عبدالله بن عمر الأنفا روايت كرت بين: بي اكرم من النفاع في الرمان النفاع المارشاد فرمايا ب

"برنشه ورچز خرا اور برخر حرام ب

3391- حَدَّثَنَا مُحَدِّمَا بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ اَبِي مُوْسِنِي قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ

عه عه مه حضرت ابوموی اشعری بالنفر روایت کرتے بین: بی اکرم منافیز مناوفر مایا ہے:

البرنشرة ورچيزحرام بے"۔

شرت نہایہ میں لکھاہے کہ "مفتر "اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پینے سے قلب و دیاغ میں گرمی سرایت کر جائے اور ان اعضاء ريئيه بين فتوريعني ضعف واضمحلال پيدا ہوجائے چنانچہ "افتراء الرجل " كسي مخص كے بارے بين اس وتت كها جاتا ہے جب كداس كى بلكيس كمزور موجاتى ميں اور كوشه چثم صحل موجاتا ہے جیسے جوشص بہت بوڑ ھاموجاتا ہے اس كى بلكيس كمزور موجاتى ميں یا نوٹ نوٹ کرگرتی رہتی ہیں جس کی وجہ ہے آتھ جس چند صیائی می رہتی ہیں۔اس ارشادگرامی ہے نیخ (خراسانی اجوائن یا بھٹک) اور دوسری مغیرات اور مفتر چیزوں کی حرمت پراستدلال کی جاتا ہے۔

## بَابِ مَا اسْكُرَ كَنِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

سی باب ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے · 3392 - حَـدَّثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْيَحْيلي زَكْرِيًّا بْنُ مَنْظُورِ عَنَ اَبِي حَازِم عَنْ عَبْدِ

3390 اخرجة الترخدي في "الجامع" وتم الحديث: 1864 اخرجه التسالك في "المنن" وتم الحديث: 5603 ورقم الحديث 5717

3391 اخرجه ابتخاري في "أسلح" وقم الحديث: 3038 ورقم الحديث: 4344 ورقم الحديث 4344 ورقم الحديث 4345 ورقم الحديث 7172 اخرجه ملم في "التيح" رقم الحديث: 4501 ورقم الحديث: 5182 ورقم الحديث: 5183 ورقم الحديث: 5184 أخرجه البوداؤد في "اسنن" رقم الحديث

4356 اخرج النسائي في "أستن "رقم الحديث: 4356

3392 ال روايت كوش كرني شن الم ابن ماج منفرويس\_

الله بن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ كَيْبُوهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ كَيْبُوهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ وَاللهِ مِن عُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

" برنشة ورچيز حرام باورجس چيز كي زياده مقدارنشه پيداكر باس كي تعوزي مقدار مجي حرام بيدا

3393 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِبَاضٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَذِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَذِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَذِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَذِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامُ

م حضرت جابر بن عبدالله ويُختِ " في اكرم مَنْ يَخْتُم كابيفر مان تقل كرتي بين:

"جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ کروےاس کی تعوڑی مقدار بھی حرام ہے"۔

3394- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِبَاضِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ لَنُعْبُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱسْكُرَ كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱسْكُرَ كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱسْكُرَ كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

ور المراج المراج المن المعلى المن المراج والدك والدين المراج واداكابيد بيان المراج المراج المراج المراج والدك والمراج والدين المراج والدين والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمرج والم

نثرح

مطلب بیہ کدا گرمٹ شراب کی کوئی الی تئم ہے جس کی زیادہ مقدار نشدلاتی ہے، کم مقدار نشہیں لاتی تو بیبیں ہے کہ اس کو کم مقدار میں پینا جائز ہوگا بلکہ اس کی کم مقدار بھی حرام ہوگی کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پہلے جس چیز کی کم مقدار کوافتیار کرتا ہے وہی کم مقداراس کوزیادہ مقدارتک پہنچادیتی ہے لہٰذااس کم مقدار ہے بھی اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔

> بَابِ النَّهِي عَنِ الْنَحَلِيْطَيْنِ بيهاب ووچزي ملاكر (نبيزتيار كرنے كى ممانعت) ميں ہے

3395 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الْزُبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ يُنْبَدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ يُنْبَدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ يُنْبَدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَا قَالَ اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثِي عَطَاءُ بْنُ آبِى رَبَاحٍ الْمَكِّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَعُدٍ حَدَّثِي عَطَاءُ بْنُ آبِى رَبَاحٍ الْمَكِّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ سَعُوا اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ مَا مَا كُولُولُ اللهُ مُنْ أَبِي مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

3383 اخرجه الوداؤوني" أسنن "رقم الحديث: 3681 اترجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 1865

3354 افرج التسائي في "أسنن" رقم الحديث: 3823

\$395 افرجه ملم ني "التيح" رقم الحديث: 5117 افرجه ابودا وَد في "أسنن" رقم الحديث: 3793 افرجه التريّدى في "الجامع" رقم الحديث. 1878 افرجه النسائى في "المسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577

کی نمیذ تیار کی جائے آپ کا نیم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے بھی اور پکی مجوروں کو ملاکران کی نبیذ تیار کی جائے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

3396 - حَدَّثُنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ آبِى كَيْبُرِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبِدُوا الشَّمُو وَالْبُسُرَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَيْهِ

عص حفرت ابو ہریرہ منافظ روایت کرتے میں: نی اکرم منافظ نے ارشادفر مایا ہے:

'' کی اور کی مجوری ملاکران کی نبیذ تیار ند کرو بلکدان میں ہے ہرایک کی الگ ہے نبیذ تیار کرو''۔

عبدالله بن ابوتیا دہ استے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُنَافِیْم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کی اور پی مشتر میں اور کھجور کو ملا کر نبیذ تیار نہ کروان میں سے ہرا یک کی افک سے نبیذ تیار کرو۔

## بَابِ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرِّبِهِ.

بیر باب نبیز کی کیفیت اورا سے پینے کے علم میں ہے

. 3397 ، خرجه ابنخارى نى ''الصحح '' رقم الحديث: 5602 'اخرجه مسلم فى ''الصحح '' رقم الحديث: \$125 ورقم الحديث 127 ورقم الحديث 1286 ورقم الحديث 5129 ورقم الحديث 5582 ورقم الحديث 5582 ورقم الحديث 5582 ورقم الحديث 5583 ورقم الحديث 5583 ورقم الحديث 5583 ورقم الحديث 5583 ورقم الحديث 5583

3398 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

آپ الدام اسے ون کے ابتدائی جعے میں لوش کر لینے ہے۔ ابومعاویہ نامی رادی نے پچھالفاظ مختلف کفٹل کیے ہیں۔

بٹرح

دھزت عائشہ منی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے ہتے جس کو اور ہے (بائدھ کر) بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے پنچے کے جھے ہیں بھی اس کا دہانہ تھا ہم اس مشک ہیں مجور دغیرہ صبح کے وقت ڈال بہتے ہتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کو پینے اور اگر اس میں مجبور وغیرہ رات میں ڈالیے بتھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مشکرة والمعابع: جلد چیادم رقم الحدیث، 223)

عزلاء "امل میں توشدوان کے دہانہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مشک کا دہانہ مراد ہے جواس کے بینچے کی طرف ہو، حاصل ہیکہ اس مشک کے اوپر کی جانب تو منہ تھا ہی، لیکن اس کے بینچے کے جصے میں بھی ایک دہانہ تھا اس کے اوپر کے منہ کوتو ہاند ہودیا جاتا تھا اور اس کے بینچ کے منہ سے نکال کڑ بیا جاتا تھا، نبیذ بنانے کے لئے محبوروں کوایک دن اور ایک رات سے زائد تک ، حتیٰ کہ تین دن و تمین رات تک بھگو کے رکھنے کا ذکر ہے ان کا تعلق جاڑے ہے موسم سے ہوگا۔

3399- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بُنِ صَبِيعٍ عَنْ اَبِى اِسْرَآئِيْلَ عَنْ اَبِىٰ عُمَرَ الْبَهْرَائِيِّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُسَبَّدُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْعَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَىءٌ اَهْرَاقَهُ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَاهْدِيْقَ

حہ حد حدیثرت عبداللہ بن عباس کا تختی ہیاں کرتے ہیں نبی اکرم نا تختی کے لیے جونبید تیار کی جاتی تھی آپ نا تختی اس دن میں اے پی لیتے ہے اور ایکے دن پی لیتے تھے اور تیسرے دن بھی پی لیتے بھرا کراس میں سے بچھ باتی رہ جاتا تو آپ نا تختی اسے بہا دیے جاتا ہے بہا دیا جاتا۔
 دیتے تھے یا آپ نا تختی کے مدیتے تھے تو اے بہادیا جاتا۔

ثرح

3400 - حَدَّلَنَدًا مُستحمَّدُ بَنُ عَبِّدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ 3399 الرَّمِسلم فَ" أَحْجَ " رَمَّ الحديث: \$196 ورَمِّ الحديث: \$175 ورَمُّ الحديث: \$175 ورمُّ الحديث: \$175 ورمُّ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْدٍ مِّنْ حِجَارَةٍ

عه هه حصرت جابر بن عبدالله بن فجنابيان كرتے بين نبي اكرم مَنْ فَيْنَا كَيْ لِي يَقِر ع بيالے من نبيذ تيار كى جاق

تثرر

نی کریم سلی الندعلیہ وسلم جو چیزیں پیا کرتے تھے ان بیں ایک نقیع اور نبیذ بھی ہے۔ بید دونوں چیزیں شربت کی تم سے بوئی بیں ان میں سے نقیع کو بنانے کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ اگوریا مجبوروں کو پانی بیں محض بھودیا جاتا ہے اس کو جوش نیں دیا جاتا، اس طرح انگوریا محبوروں کی مضاس اس پانی میں آ جاتی ہے اور ایک عمدہ محمد ہشتم کا شربت بن جاتا ہے اور بیشر بت بہت مزیدار بھی ہوتا ہے اور بدن کو فائدہ بھی پہنچا تا ہے، چنا نچ فر ما کانقیع معدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد بھٹم کرتا ہے جب کہ اگور کا نقیع جم

نبیز بھی ای طرح بنآ ہے فرق محض یہ ہوتا ہے کہ نبیذ کی صورت میں انگوریا بھجوروں کو پانی میں بھگو کر بچو عرصہ تک کے بچور دیا جاتا ہے تا کہ اس میں بچو بلکی می تیزی اور تغیر پیدا ہوجائے ،لیکن آئی تیزی یا اتنازیارہ آغیر نبیس جونشر آور ہوجانے کی حد تکہ پنج جائے کیونکہ جس نبیذ میں نشہ پیدا ہوجاتا ہے اس کا بینا قطعا حرام ہے ای لئے رسول کریم ملمی اللہ علیہ وسلم اس نبیذ کو ہر گزنہیں پیچ تھے جس پر تین دن سے ذائد کا عرصہ گزرجاتا تھا، جیسا کہ آگے آئے گا، نقیع کی طرح نبیذ بھی ایک فائدہ مند مشروب ہے جم کی طافت وقوت میں اضافہ کرتا ہے اور عام صحت کی محافظت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ نبیذ انگور اور مجود کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی بنت ہے، چنا نچینہا ہیں لکھا ہے کہ نبیز مجبور سے بھی بنتی ہے اور گیروں اور جود غیرہ سے بھی بنتی ہے اور گیہوں اور جود غیرہ سے بھی۔

## بَابِ النَّهِي عَنْ نَبِيذِ الْآوُعِيَةِ

برباب مخصوص برتنول میں نبیز تیار کرنے کی ممانعت میں ہے

3401 - حَذَنْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّنَا اَبُوسَلَمَةَ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنْبَدَ فِى النَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَاللَّبَاءِ وَالْحَنْتَعَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

هه هه حصد حضرت ابو ہر سروہ التفتیکیان کرتے ہیں: پی اکرم مُنْ التِیْم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ نقیر ، مزفت، د بااور صنتہ میں نبیذ تیار کی جائے ،آپ مُنْ التِیْم نے ارشاد فر مایا ہے: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ \*

رے معزرت ابوما لک اشعری رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کر مے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

3401 اس دوايت كونش كرفي شي المام اين ماج منغروي \_

كر (ايباز ماندة في والاب جب ) ميرى امت كيفض لوك يئي كاوراس كانام شراب كي بجائي واور تعين كيد "

(ايدواكود مكلوة المعاجع: طدجهارم: رقم الحديث، 228)

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں کی اور فساد ہوگا وہ شراب پینے کے سلسلے میں مختلف حیلے بہانے کریں گے، خاص طور پر
ام کو ہزا پردہ بنا کمیں گے، مثلاً نبیذیا مباح شربت جیسے ما والعسل وغیرہ کونشہ آور بنا کر چک کے اور سیمان کریں گے کہ بیرترام نہیں ہے
کہ کہ داس کوا تکور کے ذریعے بنایا گیا ہے اور نہ مجبور کے ذریعے ، حالا تکہ ان کاس طرح گمان کرنا ان کے حق میں ان مشروبات کے مباح و
حال ہونے کے لئے کارگر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں وہ شراب پینے والے شار ہول گے اور ان کی ان کومزا ملے گی کیول کے اصل تھم ہیہ
کہ ہر نشہ آور شراب حرام ہے خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔

ایک صورت بیمی ہوگی کہ وہ شراب ہی تئیں سے لیکن اپی طرف سے اس کا کوئی دوسرانام رکھ لیس سے اس کوشراب ہیں کہیں مے تاکہ لوگ شراب چینے کا الزام عائد نہ کریں الیکن حقیقت میں نام کی بیتبدیلی ان کے حق میں قطعا کارگرنہیں ہوگی اصل میں اعتبار

تومسمی کا ہےند کہ اسم کا۔

3402 - حَدَّقَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ آنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُنْبَذَ فِى الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ

3403- حَـٰذَنَا لَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْمُثَنَى بُنِ مَعِيْدٍ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَى الْمُحَدِّرِيِّ الْخُدْرِيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ

وه معزرت ابوسعید خدری دانشدیان کرتے ہیں نبی اکرم نافید کے اس بات سے نع کیا ہے کہ منام دباءاور نقیر میں کچھ پیا عائے۔

عَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَبْسُ اللّهُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْكَيْرِ بْنِ عَطَآءِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
ع حصرت عبدالرحمٰن بن يعمر وَلْأَنْظُبِيان كرتے جِين بْنَ اكرمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالمَالَ وَاور عَنْمَ (مُحْسُوص مِنْمَ كَرَيْنَ) استعال حد من منع كيا ہے۔

منع كيا ہے۔

3402 افرجه ملم في "التيح "رقم الحديث: \$158

3483 افرجسلم في "الميح "رتم الحديث. 5154 "فرج التسائي في "أسنن" رقم الحديث: 5849

3484: اخرج التريذي في "الجامع" وتم الحديث: 761" اخرج النسالُ في "السنن" وتم الحديث: 3444

#### بَابِ مَا رُجِّصَ فِيْهِ مِنُ ذَٰلِكَ

## میرباب اس بارے میں اجازت کے بیان میں ہے

3405- حَدَّثَنَا عَبَدُ الْحَدِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَخَيْمِوَةَ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ نَهَيْتَكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيهِ وَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُسْكِرٍ

عه حه ابن بریده این والدی حوالے سے نبی اکرم مُنَافِیْنَا کا بیفر مان لگرتے ہیں: میں نے تمہیں مخصوص برتنوں سے منع كيا تقااب تم ان ميں نبيذ تيار كرلوتم ہرنشه آور چيز (استعمال كرنے ہے) بچتا۔

3406 - حَدَّلَنَا يُونُسُ بِنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ وَهْبٍ آنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ آيُوْبَ بُنِ هَانِيُ عَنْ مَّسُرُوقِ بُسِ الْآجُدَعِ عَسِ ابْسِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذٍ الْأَوْعِيَةِ آلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَّا يُحَرِّمُ شَيْنًا كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

\* \* حضرت عبدالله بن مسعود النفية " نبي اكرم مَنْ النَّيْمَ كاية رمان قل كرت بين: " میں نے تہدیس مخصوص برتنوں میں نبیذ تیار کرنے ہے تع کیا تھایا در کھنا! برتن کسی چیز کوحرام بیں کرتے ہیں ویسے ہرنشہ

آور چرج ام ہے"۔

## بكاب نبيدِ الْجَرِّ ہی باب گھڑے میں نبیز تیار کرنے کے بیان میں ہے

3407- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْدِ حَدَّثَتِنِي رُمَيْنَةُ عَنْ عَانِشَةَ انْهَا قَالَتُ أَتَى عُجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَخِذَ كُلَّ عَامٍ مِّنْ جِلْدِ أُصْعِظِيَهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّنَبَذَ فِي الْجَرِّ وَفِي كَذَا وَفِي كُذَا إِلَّا الْخَلَّ

= = سیّدہ عائشہ صدیقہ النجائے (خواتین ہے فرمایا)تم لوگ میمینیں کرسکتیں کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی کے جانور کی کھال سے مشکیز ہ بنالو، پھرانہوں نے بتایا کہ نبی اکرم مَنَّاتِیْتِم نے گھڑے میں نبیذ تیار کرنے سے اور فلاں اور فلاں برتن میں نبیذ تیار كرنے منع كيا ہے البتدان من مركه تياركيا جاسكا ہے۔

3405 اخرج مسلم في "المين المحيح" وقم الحديث: 5086 ورقم الحديث: \$176 أخرج الرّندى في "الجام" رقم الحديث 1854 ورقم الحديث

1510 ورقم الحديث 1869 أخرج التمالي في "أسمَّن "رقم الحديث: 5694

3497 اس روایت کونش کرنے میں ایام این ماجیمتفرو ہیں۔

ثرت

معزت جابر منی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ (ایک ون) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھر والوں ہے سالن مانگا، محر والوں نے کہا کہ اتحارے پاس سالن کیل ہے البنة مرکدہ چیانچیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکد منگوایا اوراس کے ساتھ رونی کھانے مکے اور بیقر ماتے جاتے تھے کہ مرکد جہترین ہے مرکد بہترین سالن ہے۔

(مسلم مكلوة المصابع: جند چبارم (تم انحديث، 119)

سرکہ بہترین سالن ہے "یہ بار بارا پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ سرکہ کی زیادہ سے ذیادہ تحریف ہو،اس صدیت سے معلوم ہوا کہ کھانے چنے میں اعتدال ومیانہ روی اختیار کرنا اور اپنے تفس کولذیذ چیزوں سے بازر کھنا اچھی بات ہے۔ صدیت سے یہی مغبوم ہوا کہ اگر کو کی فحض بیتم کھالے کہ میں سالن سے روثی نہیں کھا کا اور پھر سرکہ سے روثی کھالے تو وہ حانث (یعنی سے یہ بھی مغبوم ہوا کہ اگر کو کی فحض بیتم کھالے کہ میں سالن سے روثی نہیں کھا کا اور پھر سرکہ سے روثی کھالے تو وہ حانث (یعنی سے ایسی موزو زنے والا) ہوگا کیونکہ سرکہ کا سالن ہونا اس حدیث سے تا بت ہوتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ سرکہ انبیاء کرام صلوٰ قائند لیم اجمعین کا سالن ہے اور طبی طور پرسر کہ کے جومنافع ونوائد ہیں ،وہ بہت زیادہ ہیں ،جن کی تقید ایق طبی کتابوں اوراطیاء کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

3408- حَدَّثَنَا السَّحَقُ بْنُ مُوْسِنَى الْخَطْمِیُّ حَدَّثَنَا الْوَلِیْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُّ عَلْ یَحْیَی بْنِ آبِیُ کَیْلٍ عَنْ آبِیُ سَلَمَةَ عَنْ آبِیْ هُوَیْرَةً قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنُ یُنْبَدَ فِی الْجِرَارِ

• • حضرت ابو ہریرہ والفنظ بیان کرنے ہیں ہی اکرم من الفیار نے اس بات سے منع کیا ہے کہ منظے میں نبیذ تیار کی جائے۔

3409 - حَكَنَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ عَنُ صَدَقَةَ آبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي مُوسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ عَنْ صَدَقَةَ آبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي مُوسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَسَلّمَ بِنَبِيدِ جَرٍّ يَنِشَ فَقَالَ اصْرِبْ بِهِذَا الْحَالِطَ فَإِنَّ هِذَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَالَيْهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِوِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَبِيدِ جَرٍّ يَنِشَ فَقَالَ اصْرِبْ بِهِذَا الْحَالِطَ فَإِنَّ هِذَا شَرًابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِو

ے حضرت ابو ہر مردہ بڑا ٹنٹندیان کرتے ہیں نبی اکرم نٹائنٹر کے مسامنے منکے میں بنی ہوئی نبیذ لائی گئی جس میں جوش آچکا تھا نبی اکرم نٹائنٹر کے فرمایا:اسے اس دیوار پر بھینک دو کھونکہ سیاس شخص کامشروب ہے جواللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان نہ رکھتا

بَابِ تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ

میرباب برتن کوڈ ھانپ دینے کے بیان میں ہے

3410- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ

3488: اخرجه النسائي في " أنسنن" وقم الحديث: 3488

3489 اخرجه الرواؤوني" السنن" رقم الحديث 3716 اخرجه النسائي في" اسنن" رقم الحديث: 5828 ورقم الحديث 5720

صَـلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا الْسِقَاءَ وَاَطْلِؤُا الْسِوَاجَ وَاغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسُحُلُ سِفَاءً وَآلا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعُرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذُكُرُ السُمُ اللَّهِ فَلْيَفُعَلُ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى آهُلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمُ

عه عضرت جابر بن عبدالله الخاني اكرم مَنَّ النَّيْم كاي فرمان اللَّ كرت بين:

" (رات کوسویتے وقت) برتن ڈھاپن دومشکیزے کا منہ بند کردواور چراغ بچھا دواور درواز ہبند کردو کیونکہ شیطان بنو متکیزے کو کھول نہیں سکتا اور بندوروازے کو کھول نہیں سکتا۔ برتن سے چیز نہیں ہٹا سکتا ہے۔اگر کسی شخص کو کو کی چیز نہیں ملتی برتن پر ر کھنے کے لیے صرف لکڑی ملتی ہے تو وہ اللّٰہ کا نام لے کروہی اُس پرر کھ دے۔ کیونکہ چو ہا بعض اوقات کسی گھر کو کھر دالوں سمیت آگ لگادیتا ہے۔"

- عَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ بِتَغُطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّفَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ

 حصرت ابو ہر ریرہ نگافتہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگر بیٹی ہے ہمیں برتن ڈھاپنے ،مشکیزے کا منہ کرنے اور برتوں کوالٹا كركي كضي كاعكم ديا نخار

3412- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَرَمِي بُنُ عُمَارَةَ بُنِ اَبِى حَفْصَةَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ ابْنُ خِرِيتٍ ٱنْبَالَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَآثِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَضَعُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ انِيَةٍ مِّنَ اللَّهُلِ مُغَمَّرَةً إِلَاّةً لِطَهُودِهِ وَإِنَاءً لِيسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ

\* و سیّده عائشه صدیقه بناته این کرتی میں میں بی اگرم منافیز کے لیے رات کے وقت رات کے لئے تین برتن او حانب كردكھاكرتى تھى۔ايك برتن آپ كوضوكے ليے تھااورايك آپ كى مسواك كے ليے يتھاورايك آپ نائيز آك پينے كے ليے

## بَابِ الشُّرْبِ فِي النِّيةِ الْفِصَّةِ

بہ باب جا ندی کے برتن میں کھے پینے کے بیان میں ہے

3413 - حَبِدَّ اللهِ بْنِ عُمَدُ بْنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي 3410 اخرجه سلم في "التي "رقم الحديث: 5214

3411 اس روايت كونش كرنے بين امام اين ماج منفرويس-

3413 اخرجه البخاري في " أن م الحديث 5834 اخرجه مسلم في " الصحيح " قم الحديث:5353 ورقم الحديث 5354 ورقم الحديث 5855

مَنْرَبُ فِي إِنَّاءِ الْفِصْدِ إِنَّمَا يُجَرِّجُو فِي يَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

یا یق تر استره این اکرم النظام کا بیفر مان نقل کرتی میں جو نفس جاندی کے برتن میں مجھ پتیا ہے وہ اپنے بیٹ میں جنم کی

عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدُ الْمَلِكِ إِنْ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنُ اَبِي بِشُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَجَاهِدٍ عَنْ عَبُو الْمَالِكِ إِنْ اَبِي الشَّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ فِي النِيَةِ الذَّهَبِ الرَّحْمَنِ إِنِي آبِي لَيْلُ النَّهِ الدَّحَبِ الرَّحْمَنِ إِنِي الشَّرْبِ فِي النِيَةِ الذَّهَبِ الرَّحْمَنِ إِنِي الشَّرْبِ فِي النِيَةِ الذَّهَبِ الرَّحْمَنِ إِنِي آبِي لَيْلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ فِي النِيَةِ الذَّهِبِ وَالْفِطَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْاَحِرَةِ

مع معرت مذیفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم ناکھیا نے جاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا ہے۔ آپ ناکھیا نے ارشاد فرمایا ہے: بدر أن كفار) كے ليے دنيائيں ہے اورتم لوگوں كے ليے آخرت ميں ہول كے۔

3415- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ امْرَآةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْنِةٍ فَكَانَمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ

م سيده عائشهمديقه في المرم الأينام كار من المنظم كار فرمان تقل كرتى بير-"جو مخص جاندی کے برتن میں کھے بیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آگ مجرتا ہے"۔

حضرت امسلمدوضی الثدتعالی عنها سے روایت ہے کدرسول کر میمسلی الله علیدوسلم نے فرما یا جوشف حا ندی کے برتن میں کوئی چز بیتا ہے تو اس کا بیہ بیتیا اس کےعلاوہ اور کوئی نتیجہ پیدانہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں ووزخ کی آگ کوغٹ غٹ ا تارے گا (بناری دسلم) اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو محص جا ندی اورسونے کے برتن میں کھاتا اور پتیا ہے اس کا حشر بھی یہی ہو كا\_(بكلوة المعاع. جلد جارم: رقم الحديث، 206)

تمام علاءاور ائمه كااس مسئله پراتفاق ہے كهمرداور عورت دونوں كے لئے جاندى اورسونے كے برتن ميں كھانا پيناحرام ہے ای طرح ان کے برتنوں میں پانی بھر کروضو کرنے یا ان میں عطرر کھ کران سے عطرانگانے اور باان میں حقہ رکھ کرحقہ بینے وغیرہ جیسے کاموں میں استعال کرنا بھی حرام ہے اگر کسی جائدی یاسونے کے برتن میں کھانے یہنے کی چیزر کھی ہوتو اس کو پہلے اس میں سے نکال كركسى دوسرے برتن ميں ركھ ليا جائے اور پھراس كو كھايا جائے ،اى طرح تيل ياعظروغير ، ہوتو پہلے اس تيل ياعظركو باكيں ہاتھ كى 344. افرجه ابني ري في "التي " رقم الحديث: 5426 ورقم الحديث: 5432 ورقم الحديث: 5438 ورقم الحديث 5831 ورقم الحديث 5837 ورقم ورقم الحديث 5837 ور "الصحيح" رقم الحديث 5363 ورقم الحديث: 5364 ورقم الحديث: 5365 ورقم الحديث: 5368 ورقم الحديث: 5367 اخرجه ابودا وَد في "السنن" رقم الحديث: 3723 افرجالزندى في " الجامع" وهم الحديث. 1878 " اخرج النسائي في " إسنن" وتم الحديث: 5318 " اخرجابن ماج في " إسنن" وتم الحديث 3590 **3415** اس روایت کفتل کرتے شک المام این ماجیمنفرد جیں۔

معنی پرنکال لیا جائے اور پراس کودائیں ہاتھ سے لگایا جائے اور اگر میصورت اختیار کی مجی کہ اس تیل یاعظرو غیرہ کواک جاندی یا سونے کے برتن میں سے کسی ہاتھ کی متعلی پر نکالا کیا اور پھرائ متعلی سے نگایا کیا تو میرجا زر نہیں ہوگا۔

المدين المعاب كم مفضض برتن من بإنى بينا جائز ب بشرطيكه مندلكان كى جكه جاندى ند بوداى طرح موسف يا جاندى ما منه بیالہ یں بھی یانی پینا جائز ہے کیوں کہ پیالہ پر ضباب کا ہونا (بعنی اس پر سونے پر جاندی کا پیر کے معا ہوا ہونا) اس بیالہ کی

عصرت ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جوفف سونے یا جا ندی کے برتن میں ہے گایا کسی ایسے برتن میں ہے گا (جواگر چدکلیة سونے جاندی کا ندہو گر) اس میں سونے یا جاندی کا پچھ صد ہوتواس کا یہ بیا اس کے علاوہ اور کوئی متیجہ پیدائیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوز خ کی آگ کو خشا تارے گا۔

اس میں سونے یا جا ندی کا پچھ حصہ ہو۔ "کامطلب بیہ ہے کہ اس میں سونے یا جا ندی کی کیلیں وغیرہ کی ہوئی ہول ۔اور طبی (دارتطني مِفْكُوة المصائح: مبدجهارم: رقم الحديث، 220) نے نووی سے بینل کیا ہے کہ آگر وہ کیلیں وغیرہ چھوٹی جھوٹی ہوں اور اتن ہی مقدار و تعداد میں استعال کی ٹی موں جو ضرورت و صاجت کے بقدر بول تو وہ حرام و محروہ کے تھم میں داخل نہیں بول کی ایکن اگر زیادہ مقدار وتعداد میں بھی بول اور بزی بزی یا چوڑی ہوں تو پھروہ حرام کے تھم میں ہوں گی الکین جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سلسلے میں حنفیہ کامسلک بیہ ہے کہ جس برتن میں سونے یا جا ندی کی کیلیں وغیرہ تکی ہوئی ہوں اس میں یا تی چینا جائز ہے بشرطیکہ جس جگہ مندلگا کر پیا جائے وہاں سونا یا جا ندی نہو۔

# بَابِ الشُّرُبِ بِثَلَاثَةِ ٱنْفَاسٍ

میرباب یانی کوتین سانسوں میں پینے کے بیان میں ہے

3416 - حَدَّثْنَا اَبُوْبَكِرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثْنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِبِ الْانْصَارِي عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ المله عَنْ انْسِ الله كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا وَزَعَمَ انْسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإناء ثكرتا

ہے ثمامہ بن عبداللہ حضرت انس الفائذ کے بارے میں میہ بات نقل کرتے ہیں وہ برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور انہول نے بیاب بھی بیان کی ہے کہ بی اکرم مُؤَثِیْم بھی برتن میں تمن مرتبہ سانس لیتے تھے۔

3417- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بُنُ كُرَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيْهِ مَرْتَيْنِ

3416. اخرجه البخاري ني "أسيح "رقم الحديث: 5631 اخرجه ملم في "أسيح "رقم الحديث: 5254 اخرجه التريّدي في "أبي مع" رقم الحديث 1884 م

3417 اخرجالتر خدك في "اليامع" رقم الحديث: 1886

معزت عبدالله بن عماس بُلَافِهُمَا بيان كرتے بين: في اكرم مُلَافِيلُ في مشروب بيا۔ آپ مُلَافِيلُ في أس ميں دومرتب

-بارئ ما

من مرتبہ مالس لیتے تھے "یعن آپ سلی اللہ علیہ وسلم پائی تین سائس میں پیتے تھے ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے سے

اندا کر کے اعتبارے بیان کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اسی طرح پائی پیتے تھے اور بعض روا بھوں میں آنخضرت مسلی

اند علیہ سلم کے بارے میں دوسانس میں بھی پینے کا ذکر آیا ہے بہر حال تین یا دوسانس میں پینے کا طریقہ دیتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ

اند علیہ اسلم برمرت برتن کو مندسے جدا کر لیتے تھے۔

اللہ برمرت برتن کو مندسے جدا کر لیتے تھے۔

#### بَابِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ

بہاب مشکیزے کا مندووہراکر کے اس سے پینے کے بیان میں ہے

3418- حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرَحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ عُنْهَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَّاثِ الْاسْقِيَةِ آنُ يَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَّاثِ الْاسْقِيَةِ آنُ يَهُو اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَّاثِ الْاسْقِيَةِ آنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِيَّاثِ الْاسْقِيَةِ آنُ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَلِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَلِيدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَلِيدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِي الْعُواهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعُلَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَى اللهُ عُلَيْهِ وَالْمُعُلِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِي عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَ

معرت ابوسعید خدری بالنفزیان کرتے ہیں ہی اکرم مان فیل نے مشکیزے کا مندؤ ہرا کرے اُسے مندلگا کر بینے سے منع

يا ہے۔ شرح

منگ یااس جیسی دومری چیزوں (جیسے بینڈ بہب یا گھڑے وغیرہ) کے دہانہ (مند) سے پانی پینے کی ممانعت اس بنا بہ ہے کہ اس طریقہ سے اول تو پانی ضرورت سے زائد صرف ہوتا ہے، دومرے وہ پانی کپڑوں وغیرہ پر گرکران کوخراب کرتا ہے تیسرے ریک اس طرح پانی بینا کہ زیادہ مقدار میں دفعتا ہیٹ میں جائے معدہ کے لئے نقصان وہ ہوتا ہے اور چوشتھ ریکہ پانی پینے کا جومسنون طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تغالی عند کہتے ہیں کہ درسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے مشک کا مند موڑ نے بعنی اس کا مند موڑ کر پانی پینے ہے منع فر مایا ہے۔ اور داوی نے ایک روایت میں بیالفاظ بھی نقل کے ہیں کہ مشک کا مند موڑ نے کا مطلب بیہ ہے کہ اس مشک کا سرا ( بعنی مند ) الث دیا جائے اور پھراس ہے پائی بیا جائے۔ ( بخاری وسلم بعثلو قالمصابح بطد چہارم رقم الحدیث، 200 )

اس ممانعت کی وجہ ہے بھی وہ ہی ہے کہ جواویر و کرکی گئی بمشک کا مند موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ رہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس ممانعت کی وجہ ہے بھی وہ ہی ہے کہ جواویر و کرکی گئی بمشک کا مند موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ رہ بھی ہوسکتا ہے۔ 3418 افرجہ ابخاری نی تھے گئی۔ 5239 وقم الحدیث 5240 افرجہ ابوداؤد تی

"النن"رة الحديث: 3720 افرج التريدي في "الجامع" وقم الحديث: 1890

مورد مدی عبی عبد اورکوئی فرمریا جانوراندر بینا بواورده یکبارگی مند کاندر چلا جائے اورکوئی ضرری نجاستانید کداس منگ میں کوئی کیز این کابوریا کوئی فرمریا جانوراندر بینا بواورده یکبارگی مند کاندر چلا جائے اورکوئی ضرری نجاستانیک 

کے مند سے پان چین واینوں سے ممانعت ٹابت ہوتی ہے ان کا تعلق بڑی مشک سے ہے جن کا مندزیادہ فران برج سے اور جہاں تک۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مل کاتعلق ہے تو وہ چیوٹی مثک پرمحمول ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم من بعض من من مند مند رہاں کا مناب کی ایک ہے اور جہاں سے، رے رہے گا ہوگی اور اس کا دہانہ تک ہوگا بعض علیا دید کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق دوام اور عادت ے محک ہے۔ سے بیانی پینے کی عاوت ندو النی جاہے ، کیونکداس کیوجہ سے مشک کے منہ سے رفتہ رفتہ بد بو پیدا ہونے ساتھ کی اور اگرگاوبگاومشک کے منہ سے پانی بی ایا جائے تو یمنوع نبیس ہوگا یا یہی کہا جاسکتا ہے کہ ابا حدت کا تعلق ضرورت واحتیان سے ہے کہ اگر فرض بیجے پانی پینے کی ضرورت بیواوراس وقت کوئی ایسا برتن موجود ند بیوجس میں پانی انڈیل کر بیا جاسکتا ہوتو مجراس مورت میں اس میں کوئی مضا نقد نیس ہوگا کہ مفک یا گھڑے کے منہ سے پانی پی لیا جائے، ہاں بغیر ضرورت واحتیاج کے اس طرح پانی بیا منوع ہوگا کیونکہ اس طریقنہ سے پانی پینے میں ندکورہ بالامصرات کا خدشہ دسکتا ہے خاص طور پرمٹک کے اندر کمی زہر سلے جانور کی

چتانچدایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مخص نے (مظک کے) دہانہ سے پانی پیا، تواس کے اندرسے ایک سانپ نکل آیا۔ اور آخريس ايك بات سيمى كى جاستى ہے كداس طرح بانى بينا يہلے مباح تھا كر بعديس اس ممانعت ك ذريداس اباحت كومنوخ

3419- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابُوْعَامِرٍ حَدَّثَنَا زَمْعَهُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ وَهُوَامَ عَنْ عِكْدِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ اغْتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعُدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنْنَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَبَّةٌ

عه حضرت عبدالله بن عباس بالتفيّنابيان كرتْم بين: في اكرم مَنْ فَيْنَا مِنْ الرَّم مَنْ الْمِيْنَا مِنْ الرَّم عَنْ الرَّم مَنْ الْمُؤْمِّمِ فَيْنَا مِنْ الرَّم عَنْ الرَّم مَنْ الْمُؤْمِمُ فَيْنَا مِنْ الرَّم عَنْ كيابٍ، نی اکرم منگافیظ کی اس بات سے منع کردینے کے بعد ایک مخص رات کے وقت اٹھااس نے مشکیزے کے پاس جاکراس کا منہ دو ہرا كركاس بياتومشكيز عيس ساكسساني نكلآيا

بَابِ الشُّرُبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

بہ باب مشکیزے کے منہ سے پینے کے بیان میں ہے

3429 - حَدَّقَنَا بِشُرُ بُنُ هِكُلِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي

مَرْبُوا فَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّفَاءِ مُرْبُوا فَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّفَاءِ

عِنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَفِ الرَّبِشُو حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ معرت عبدالله بن عباس بِنَ جُن بيان كرت مِن بَى اكرم مَنَّافَةً فِي فِي السِف مِنْ كيا ہے كمثكيزے كے منہ ہے بيا

## بَابِ الشَّرْبُ قَائِمًا

یہ باب کھڑے ہوکر پینے کے بیان میں ہے

3422- حَدَّثَنَا سُوِيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَفَيْتُ النِّي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمُزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِمِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ مع حضرت عبدالله بن عباس بن جنابيان كرئة بين بين بين في اكرم من في المرم من في المرام الله المالية المالية الم

کو ہے ہوکر پیا۔

راوی کہتے ہیں میں نے میروایت عکرمد کے سامنے بیان کی تو اُنہوں نے اللہ کے نام کی متم اُٹھائی کہ نبی اکرم من الی

وضو کے بانی اور آب زم زم کو کھڑے ہوکر یہنے کا بیان

حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے ظہر کی نماز بریقی اور پھر لوگوں کے معاملات و مند ہات کا فیصلہ کرنے کے لئے کوفہ کی ایک بلند و کشادہ جگہ پراپی مجلس قائم کی (اوروہاں لوکوں کے جھکڑوں اور معاملوں کومن من کرب نیلہ کرتے رہے) یہاں تک کہ عمر کا وقت آ حمیاجب (وضو کے لئے) پانی لایا کمیا توانہوں نے (اپنی بیاس بجھانے کے لئے وضو ے مہداس یانی میں ہے) بیا اور پھرانہوں نے (وضو کے لئے) اپنا منداورائے ہاتھ دھوئے اور راوی نے بیدذ کر کیا کہ (انہوں نے) ابنا سر کامنے اور اپنے یا وَل ( رحوئے ) اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وضو کا بیا ہوا یا نی اس حالت میں بیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھرفر مایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو کر اہت پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ یہ بچھتے ہیں کہ کھڑے

3420 افرد النفاري في "المحيح" رقم الحديث: 5827 ورقم الحديث: 5828

3421 اخرجه النخاري في "أصحيح" وقم الحديث: 5829 أخرجه اين ماجه في " السنن" وقم الحديث: 3428

3422 اخرجه ابخاري في "أين " رقم الحديث: 1637 ورقم الحديث: 5617 اخرجه سلم في "التح " رقم الحديث: 5248 ورقم الحديث 5249 ورقم الحديث 5250 وقم الحديث:5251 اخرجه التريذي في " الجامع" وتم الحديث:1882 اخرجه النسائي في " السنن" وتم الحديث: 2984 ووتم الحديث 2985

بوکر پانی پینا تکروہ ہے جب کہ تقیقت میہ ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے ایسا بی کمیا ہے جبیہا کہ (ابھی) میں نے کیا۔ "

( يَقَارِي مِثْلُوْةِ الْعِمَانِعِ جَلِدِ جِهَارِم رَمِ الْحَرِيثِ وَ 204 ) اورراوی نے بیدذ کرکیا الح " کا مقصد میدواضح کرنا ہے کہ اوپر کے (لیعن پہلے) راوی نے جہال ہاتھ اور مندوعون کا ذکر کیاتی و ہیں سراور وزروں سے بیار ہیں رہا کہ پہلے راوی نے بیر کہا تھا (کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اسپے سر کاسے کیا اور اسپے پیرول کوده و یا جیسا که بطاہر بنی واضح ہوتا ہے یا ہے کہ پہلے راوی نے سیبیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سر کا بھی مسم کیا اور دیرول کا بھی مسح کیا جیسا کہ ای واقعہ کے بارے میں معزمت علی رمنی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک روایت میں یہی ذکر کیا ممیال مورت میں کہا جائے گا کہ پیرون کے سے مراد پیروں کو بلکے طور پردھوتا ہے اور بایہ کہ حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ونت موز ہے مین رکھے ہوں مے ،اس لئے انہوں نے پیروں پرس کیا۔اس حالت میں بیا کددہ کھڑے ہوئے تھے "بیہ جملہ درامن تاکید کے طور پرہے تا کہ بیر گمان ندہو کہ کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ کرانہوں نے پانی پیا ہوگا چنانچاس بات کو کررواضح کیا گیا کہ انہوں نے الى طرح كھڑے كھڑے وضوكا بچاہوا پانى پيا۔ واضح رہے كدا حاديث بيل كھڑے ہوكر پانى پينے كى ممانعت بيان كى گئا ہے جب كہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور اکا برصحابه کاعمل اس کے برخلاف بھی ثابت ہے، چٹانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بارے میں

اورموا بب لدنیه میں حضرت جبیر بن مطعم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کودیکھا کہوہ کھڑے ہوکر پاتی پی رہے ہتھا ی طرح حضرت امام مالک نے بیان کیا ہے کہ جھ تک بیردوایت پنجی ہے کہ حضرت ممر رضى الله عنه، حضرت على رمنى الله تعالى عنداور حضرت عثمان رمنى الله تعالى عند نے كھڑے ہوكر پائى بيا ہے۔ للبذا اس مئله ميں جواس طرح کا تضاد و تعارض و اقع ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لئے علاء نے بیرکہا ہے کہ اس بارے میں جوممانعت منقول ہے وہ امل میں نہی تنزیبہ کے طور پر ہے، یا میر کہا جا سکتا ہے کہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اوک کھڑے ہو کر پانی پینے کوایک عادت ومعمول بناليس (ويسے گاه بگاه باكسى عذركى بنا بر كھڑ ہے ہوكر پانى پى لينے ميں كوئى مضاكفتہ) اى لئے آئخضرت صلى الله عليه وسلم سنے جو کھڑے ہو کر پانی پیان کامقصد تحض اس جواز کو بیان کرنا تھا علاوہ ازیں آب زمزم اور وضو کا بچاہوا پانی اس می افعت ہے متنتی ہے بلکہ ان کوتو کھڑے ہی ہوکر پینامتخب ہے، چنانچہ بض فقہی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ زمزم اور دضو کا بچاہوا بانی کھڑے ہوکر پیاجائے البتہ اور یائی کھڑے ہوکرنہ پیاجائے۔

3423 - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَـهُ يُـقَـالُ لَهَـا كَبُشَهُ الْانْصَارِيَّةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِى بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سيده كوده انصاريه بيان كرتى بين نبي اكرم مُلَافِيْكُم أن كے بال تشريف لائے وہاں أيك مشكيزه لئكا جوا تھا۔ نبي ارم المبير نے أس بيں ہے كھڑے ہوكر پياتو أس خاتون نے أس مشكيز ہے كامنہ كاث دیا۔ وہ خاتون نبی اكرم مَنْ تَقِيم كے استعال اكرم الكبير نے أس بيں ہے كھڑے ہوكر پياتو أس خاتون نے أس مشكيز ہے كامنہ كاث دیا۔ وہ خاتون نبی اكرم مَنْ تَقِيم ى جدى برىت عاصل كرنا جا بتى تقى -ى جدى برىت عاصل كرنا جا بتى تقى -

3424 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ اَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الشَّرِبِ قَائِمًا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الشَّرِبِ قَائِمًا وه حضرت انس بن ما لك النَّائِمَةُ بيان كر تے بين تى اكرم مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ سَيْعَ كما ہے۔

### بَابِ إِذَا شُرِبَ اَعْطَى الْآيُمَنَ فَالْآيُمَنَ

#### یہ باب ہے کہ چینے کے بعد پہلے دائیں طرف والوں کودینا

3425 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِلَهَنٍ قَدُ شِيبَ بِمَآءٍ وَّعَنْ يَعِينِهِ آعُرَابِي وَّعَنْ يَسَارِهِ آبُوْبَكُرٍ فَضَرِبَ ثُمَّ آعُطَى أَلَا عُرَابِي

عه حضرت انس بن ما لك التنظيميان كرتے بين بى اكرم منافيز كى خدمت ميں دودھ بيش كيا عميا جس ميں يا فى ملايا حميا تھا۔ آپ بڑنا نظائے دائیں طرف ایک ویہاتی موجود تھا اور ہائیں طرف حضرت ابو بکر مٹائٹیڈموجود تھے۔ نبی اکرم مٹائٹیڈ کم اے بیا بر تا سنگانی من وه دیمانی کود با اورارشاد فرمایا: دا تعیل طرف والول کاحق بہلے ہے۔

3426- حَـدَّنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَّعَنْ يَّمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّعَنْ يَسَادِهِ عَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ آتَا فَنُ لِي آنُ آسُقِى حَالِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَّا أحِبُ آنْ أُوثِرَ بِسُولٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى آحَدًا فَآخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ

عه حضرت عبدالله بن عباس بن التي بيان كرت مين: نبي اكرم مَثَلَيْنَا كي خدمت من دوده بيش كيا حميا، آب مَثَلَيْنَا كي دائيں طرف مصرت عبدالله بن عباس نتائجنا بيٹے ہوئے تھے جبکہ بائيس طرف مصرت خالدین ولید مثالثینا موجود تھے، نبی اکرم متالیقیا

3424 افرجمه لم في اللحيج "رقم الحديث 5243 أفرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 1879

3425. اخرجه البخاري في "السيح " رقم الحديث: 5619 "اخرجه سلم في "الشيح " رقم الحديث: **5257 "اخرجه الزيد الأولى "ا** "الجامع" رقم الحديث:1893

3426. اس روايت كفل كرفي شرام أم ابن ماجيمنغروي -

سرت سے بیمی معلوم ہوا کہ اگر مجلس میں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں اور ان کوکوئی چیز دینی ہوتو دائیں طرف کا رس، اس بات کا اونی اور زیاده حق دار ہے کہ دسینے کی ابتداء اس سے کی جائے ہاں اگر کسی مصلحت کا بینقاضا ہو کہ پہلے اس فخص کو دیا جائے جو ہا کیں طرف ہے تو دا کیں طرف والے سے اس کی اجازت لینی جائے ، اگر دہ اجازت دے دے تب ہا کیں طرف والے کودیا جائے۔ رہی یہ بات کہ اس موقع پر تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے اجازت مامجی سیکن پچپلی حدیث میں جوواقعہ ذکر کیا گیا ہے اس موقع پر آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے دیہاتی سے اجاز ستنہیں ما تکی تواس کی وجہ پڑی کہاں موقع پرآ تخضرت منٹی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جو بڑی عمروا لے لوگ بیٹھے تھے ان کاتعلق قریش سے تھا اور ابن عہاس رضى التدنع لى عنهما آپ صلى التدعليدوسلم كة وابتدار يخه \_

للبندا آپ صلی الله علیه وسلم نے سوچا کہ اگر ابن عباس منی الله تعالی عنها سے اجازت لے کران لوگوں کو دے جائے تو ابن عباس رضی الله نتعالیٰ عنہما کوکوئی نا گواری بھی نہ ہوگی اور اان بڑی عمر والے لوگوں کی تالیف قلوب بھی ہوجائے گی جب کہاس موقعہ يرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے بائيس طرف حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه يتھے جن كا آتخضرت صلى الله عليه وسلم سے پخته تعلق تفاا ورمحبت واخلاص رائخ تفاان کی تالیف قلب کا کوئی سوال بی پیدانہیں ہوتا تھا۔

دوسری طرف اس ویبهاتی کے بارے میں بھی بیٹیال تھا کداگراس سے اجازت لے کر ابو بکر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تو شايدوه اس بات كوا بي حق تلفي بحصة موئے كسي وحشت و بريا كلى كاشكار موجائے ، كيونكه وه نيانيا حلقه بكوش اسلام مواقعا كويا آپ ملي الله عليه وسلم في الف الف النسب الع من ويمنى كداس ساء اجازت نه لى جائد

فقہاءاس بات پرا تفاق رکھتے ہیں کہ طاعات لینی اموراورعبادات ہیں ایٹار جائز نہیں ہے۔ بیتو فقہا و کا قول ہے کیکن اس مسئله کا زیادہ واضح پہلویہ ہے کہ اگرا ٹیار داجہات میں جوتو حرام ہے اور اگر فضائل وستحبات میں ہوتو مکروہ ہے ،اس کواور واضح طور پر بیوں سمجھا جاسکتا ہے ،مثلاً ایک شخص کے پاس صرف اثنایانی ہے جس ہے وہ خود وضوکر سکے لیکن اس نے وہ پانی کسی دوسرے مخص کودے دیا اورخود تیم کر کے نماز پڑھی یا اس کے پاس محض انتا کیڑا تھا جواس کی ستر پوتی کے بقدرتھا لیکن اس نے وہ کیڑا کس د دسرے تخص کودے دیاا درخود ننگے بدن نماز پڑھی ،ای طرح کا ایٹار جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ تو واجبات میں ایٹار کی صورت تھی ،فضائل ومستحبات میں ایٹار کی صورت بیہ ہے کہ مثلاً ایک شخص با جماعت نماز پڑھنے کے لئے پہلی صف میں امام کے قریب بیٹا تھالیکن اس نے وہ جگہ کی دوسرے تخص کودے دی اورخود بھیلی صف میں آ کرنماز پڑھی اس طرح کا ایٹارا چھانہیں ہے بلکہ مکروہ

ے برتکس دنیادی امور میں ایٹارا کی محمودو متحسن عمل ہے، جہاں تک اس بات کاتعلق ہے کہ بعض موفیاء کے بارے میں ایک اس بات کاتعلق ہے کہ بعض موفیاء کے بارے ے انہوں نے بعض مواقع پر طاعات میں ایٹار کی صورتیں افتیار کیس تو غالبًا انہوں نے ابیا غلبہ عال کے سبب کیا ہم پر

## بَابِ التَّنفُسِ فِي الإِنَاءِ یہ باب ہے کہ بینے کے برتن میں سائس لینا

3427 - حَـدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيُ ذُبَابٍ عَنْ عَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي إِنَّاءِ قَالَا الرَّادَ أَنْ يَعُودُ فَلْيُنَحِّ الْإِنَّاءَ ثُمَّ لِيَعُدُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ

معرت ابو ہریرہ نگانٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگانٹا نے ارشادفر مایا ہے: " جب کوئی مخص ہے 'تو برتن میں سائس ہر کز نہ لے،اگر اس نے دوبارہ پینا ہو تو برتن کو ذرا پر ہے کرے پھر آگر وہ ما ہے تو دوبارہ فی کے '۔

3428- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ اَبُوْبِشُرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَبُعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتَنْفُسِ فِي الْإِنَاءِ

• حضرت ابن عباس بلان بان کرتے ہیں نبی اکرم منافق کے ( مجمد چیتے ہوئے) برتن میں سائس کینے سے منع کیا

# بَابِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

ريه باب ہے کہ پینے کی چیز میں پھونک مارنا

3429- حَدَّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ

ے و معرت عبداللہ بن عماس التا بنایان کرتے ہیں کہ نبی اکرم منگافیا نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ برتن ہیں پھونک

3430- حَدَّلَنَا اَبُوْكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمُّ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ

1427 اس دوریت کفتل کرنے میں المام ابن ماج متفرو ہیں۔

# عه جه حضرت عبدالله بن عباس بن جن بنا الرست مين عبي أي اكرم من التيني مشروب مين جهو مكر بين مارية منظم بَابِ الشَّرْبِ بِالْآكُفِّ وَالْكُرُع

بيرباب ہے کہ ہاتھ کے ذریعے پینایا مندڈ ال کر پینا

و مَا لَكُمْ مُنْ الْمُصَلَّى الْحِمْصِيِّ حَلَّكَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ بْسِ مُسَحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ سَلِيهِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا بَلَغُ الْحُرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغُتُوفَ بِالْبَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا بَلَغُ اَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ وسسم و النَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشُوبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ حَمَّا يَشُوبُ الْقُومُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشُوبُ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَى يُستحرِّ كَسَهُ إِلَّا أَنْ يَسْكُونَ إِنَسَاءً مُستَحَسَّمًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ بُوِيْدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدُدٍ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيْسِنَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ إِذْ ظَرَحَ الْفَذَحَ فَقَالَ أُبِّ هِذَا مَعَ الدُّنْيَا

\* عاصم بن محمدان والد كي حوال السياب وادا كانه بيان على كرت بين: بي اكرم نظافيظ في ميل ال بات مع کیا ہے کہ ہم پہیٹ کے بل ہوکر پئیں یہی " کرع" ہے۔

نبی اکرم نافیظ نے جمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم ایک ہاتھ کے در سیے چلو میں نے کر پئیں۔ آپ نافیظ نے ارثاد فرمایا ہے: کوئی بھی مخص برتن میں اس طرح مندند ڈالے جس طرح کنامنہ ڈالتا ہے اورکوئی بھی مخص ایک ہاتھ کے ذریعے نہ ہے جس طرح وہ لوگ پیتے متھے جن پراللہ تعالی ناراض ہوا دررات کے دفت برتن سے پینے والا اس وقت تک نہ بے جب تک اس برتن کو حرکمت نہ دے البتہ اگر برتن ڈھانپ کر رکھا ہوا ہوئة بھم مختلف ہے، اور جو مخص اپنے ہاتھ کے ذریعے بیتا ہے حالانکہ وہ برتن کے ذریعے پینے کی قدرت رکھتا ہواور وہ مخص تو اضع کے طور پر ہاتھ سے پئے تو اللہ تعالی اس کے ہاتھ کی انگیوں کی تعداد میں اس کے سليه نيميال لكه ديتا ہے ( ہاتھ كے ذريع بينا ) حضرت عيلي النّه اكا طريقه ہے۔

جب انہوں نے پیالہ الگ رکھ دیا اور یو لے بتھے، افسوں ہے بید نیا کے ساتھ ہے ( یعنی و نیاوی آ رائش وزیبائش کا حصہ ہے ) 3432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ آبُوبَكُرٍ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْآنُصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْسَمَاءَ فِي حَايُطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَاسْقِنَا وَإِلّا كَرَغُنَا قَالَ عِنْدِي مَآءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَآءٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِنْلُ ذَٰلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ

3431 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

3724 اخرجه البخاري في "التيم "رقم الحديث: 5813 "اخرجه اليوداؤو في "السنن" رقم الحديث: 3724

الله الله الله الله الله الله المرتبياد على البالي موجود بورات عنى مظير من موجود بوتو 

رہ ہے مارے پاس ایسا پائی موجود ہے جورات سے تاسٹکیز سے میں ہے پھردوصا حب مکے ان سے ساتھ ہی ہم

ور المراجع المرم الم المراجع المراجع

رورود المالية

مران مادب نے بی اگرم الی کی کے ساتھ موجود صاحب کے لیے بھی ایسائی کیا۔ مجران مادب نے بی اگرم الی کی کا کے ساتھ موجود صاحب کے لیے بھی ایسائی کیا۔

3422 - حَدَّنَمَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيِّلٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 3422 - حَدَّثَمَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيِّلٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُولُ وَلَا يَكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَكُرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُوا وَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَّا وَلَا يُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ إِنَّ الْمُرْبُولُ فِيلِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَّاءً أَطْلِبَ مِنَ الْبِيدِ

معرت عبدالله بن عمر بناتجنابيان كرتے ہيں: ہم لوگ ايك تالاب كے پاس سے گزرے، ہم نے مندلگا كراس ميں ے پینا شروع کیا تو نبی اکرم مظافیظ نے ارشادفر مایا بتم لوگ منہ لگا کرنہ پیو! بلکدا ہے ہاتھوں میں پیو کیونکہ ہاتھ سے پاکیزہ برتن اور کوئی نبیں ہے۔

# بَابِ سَاقِى الْقَوْمِ الْحِرُهُمْ شُرِبًا

بيهاب ہے كم لوكوں كو بلانے والاسب سے آخر ميں خود يے گا 3434- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً وَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنُ رَبَّاحٍ عَنُ اَبِى فَتَادَةً قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرْبًا • حضرت ابوقياده رفاففزروايت كرت بين مي اكرم مَنْ فَيْجَمِي في ارشادفر مايا: "الوكون كويلائي والاسب التي تخريس خودسي كا"-

3423 ال روايت كوفل كرف ين المماين اجيم فرويي -

الملكة افرجدالر مُرك في "اليامع" وقم الحديث: 1884

# بَابِ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

ر باب منت میں پینے کے بیان میں ہے

عَلَىٰ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَارَحْ مِنْ فَوَادِيْرُ

حضرت عبدالله بن عباس فِي المُنابيان كرت بين: بي اكرم مَنْ فَيْلُمْ كاشته كابنا بواايك بياله تماجس بين أب نافيل بيا كرته يتحد

# کتاب الطِب برکتاب طب کے بیان میں ہے

طب معنی ومفہوم کا بیان

" قد "اصل میں " رقیہ " کی جمع ہے جس کے معنی افسون کے جیں جماری زبان میں اس کو منتر اور روز مرہ کی بول چال میں جماز پورک بھی کہا جاتا ہے ،علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات ،منقول دعا وس اور اساء البی کے ذریعہ جھاڑ پھو تک کر ناجائز ہاں کے علاوہ ایسے منتز وس کے ذریعہ بھی جائز ہے جن کے الفاظ وکلمات کے معنی معلوم ہوں اور وہ دین وشریعت کے پہلف نہ ہوں جن منتز وس کے الفاظ وکلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں یا ان کے الفاظ وکلمات دین وشریعت کی نف نہ ہوں جن منتز وس کے الفاظ وکلمات دین وشریعت کی تفلیمات واحکام کے برخلاف ہوں ان کے ذریعہ جھاڑ بھو تک کرنا قطعاء جائز نہیں ہے ای طرح وہ انل عز ائم و تکثیر جوعلم نجوم ورال کی مدر لے کرملیات کرتے ہیں اور حفظ ساعات وقعین اوقات جیسی چیز وں کو افقیار کرتے ہیں ان کا پیا طریقہ بھی اہل و یا نت وتفویٰ کے دریک کروہ وجرام ہے۔

## بَابِ مَا آنْزَلَ اللَّهُ دَآءً إِلَّا آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

مير باب الله تعالى في جو بھى يمارى نازل كى الله كا شفاء بھى نازل كى الله الله كارل كى الله كارل كى الله كارل كى

3438- حَدَّثَنَا اَتُوْبَكُو بُنُ آبِى خَيْبَةً وَهِنَامُ بُنُ عَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ ذِيَادٍ بَنِ عِلَالَمَةُ عَنَ أَسَامَةَ بْنِ شَوِبُكِ قَالَ شَهِدُتُ الْاَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَلَيْنَا حَرَجَ فِي كُذَا اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كُذَا اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فَعَالُوا بَا فِي كُذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَصَبَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ الْحَرَضَ مِنْ عِرْضِ آخِيهِ شَيْنًا فَذَاكَ الَّذِي حَوجَ فَقَالُوا بَا فِي كُذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَصَبَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ الْحَرَضَ مِنْ عِرْضِ آخِيهِ شَيْنًا فَذَاكَ الَّذِي حَوجَ فَقَالُوا بَا فِي كُذَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا حَرَاجَ إِلَّا مَنِ الْحَرَرَجَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ مُسْتِكَانَهُ لَمْ يَطَعُ ذَاءً إِلَّا وَصَعَ مَعَهُ وَسُولَ اللّهِ مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى الْعَبْدُ قَالَ خُلُقَ حَسَنَّ

لوموں نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر ہم دوائی استعال نہیں کرتے تو کیا ہم پرکوئی گناہ ہوگا۔ نبی اکرم منظیم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے بندو! ہم دوااستعال کرو کیونکہ اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے۔ صرف بڑھا پے کا حکم مختلف ہے۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! انسان کو جو چیز دی جائے اُس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نبی اکرم منظ تین اُمرم منظ تین منے فرمایا: استھا خلاق۔

3437- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابُنِ آبِي خِوَامَةَ عَنُ آبِي خِوَامَةً فَنُ آبِي خِوَامَةً عَنُ آبِي خِوَامَةً فَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتَ اَدُوِيَةً نَتَدَاوى بِهَا وَرُقَّى نَسْتَرُقِى بِهَا وَتُفَى نَتَقِيهَا هَلُ تَرُدُ وَيَةً نَتَدَاوى بِهَا وَرُقَّى نَسْتَرُقِى بِهَا وَتُفَى نَتَقِيهَا هَلُ تَرُدُ وَمِنْ قَدَرِ اللهِ مِنْ قَدَرِ اللهِ

عه هه حضرت الوفر المه بیان کرتے ہیں نی اکرم مُنَا اَنْ اِسے سوال کیا گیا ہم جودوائی استعال کرتے ہیں یا جودم کرتے ہیں یا جواحتیا طی تد ابیر کرتے ہیں۔ جواحتیا طی تد ابیر کرتے ہیں۔ اُن کے بارے میں آپ مَنَا اَنْ اِسْ کا کرم مُنَا اِنْ اِسْ کی تقدیر میں سے کی چیز کولوٹا دیتی ہیں۔ نی اکرم مُنَا اِنْ اِنْ اِللّٰہ تعالیٰ کی تقدیر میں شامل ہیں۔

شرح

حضرت جابر رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم بیاری کی دواہے، انہذا جب وہ بیاری کے

3436: اخرجه ابودا وَد في "السنن"رقم الحديث: 3855 اخرجه التريدى في "الجامع"رقم الحديث: 2038

3437: اخرجة التريذي في " الجامع" وقم الحديث. 2065 ووقم الحديث: 2066

موالی بوجاتی ہے تیاراللہ کے علم لیعنی اس کی مشیب وارادو سے اجمادو جاتی ہے۔ (مسلم مطلق المانع مندچارم: رقم الدیث، 444) الله سر علم " كا قيداس كنة لكا لك تقي سبة ما كدر يمان ندكيا جائة كدم ض من شفايا في كا أصل بين تعلق دواس ما ورمريض برمون بينيع من علاج ومعالجة بلى اورمستقل بالذات مؤثر ہے، بلكہ حقیقت بیہ ہے كدامل میں شفایا بی تونحض اللہ تعالی کی مشیت و اراده برمونون ہے، دوااور علاج ومعالج من ایک طاہری ذراجہ اور وسیلہ ہے، سی بھی مرض پر کوئی دواای وقت اثر انداز ہوتی ہے،

بب الله تعالى كالحكم موتاب-چانچەردا يت حميدى ميں اس كى تفصيل يوں منقول ہے كدا بيا كوئى بھى مرض نبيں ہے جس كاعلاج نہ ہو چنا نچہ جب كوئى مخص بہار ہوجاتا ہے تواللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے ساتھ ایک پردہ ہوتا ہے وہ فرشتہ اس پردہ کو بھار کے مرض اور دوا کے درمیان " مائل کردیتا ہے،اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ بیار جو بھی دوااستعمال کرتا ہے دہ مرض کوئیس گلتی اور شفا حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب الله تعالی کی پیمشیت ہوتی ہے کہ بیمارا چھا ہوجائے تو وہ فرشتہ کو علم دیتا ہے کہ مرض اور دوا کے درمیان سے پر دہ اٹھا دیا جائے اس کے بعد بيار جب دوا چيا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعہ اس کوشفاد بدیتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ جب کوئی مرض لاحق ہوجائے تو اں کا علاج کرنا اور دوامتخب ہے، چتا نچے مسحابہ کرام اور اکثر علاء کا یہی مسلک ہے۔ نیز اس سے ان حضرات کے نظریہ کی بھی تر دید ہوتی ہے جوعلاج معالجہاور دوا مکی افا دیت وضرورت ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کی طرح مرض بھی قضا وقدر کے ذریر اڑے اس کئے سی بیار کاعلاج کرنالا حاصل ہے۔

جمهورعلما وجوعلاج ومعالجه کے قائل میں کی دلیل ندکورہ احادیث ہیں اور انکااعتقادیہ ہے کہ بیشک امراض کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، کیکن امراض کے ازالہ کے ذرکع پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ بی ہے اور جس طرح مرض و بیاری قضا وقدر کے تابع ہے ہی طرح علاج ومعالجہ کرنا بھی تفذیر البی ہی ہے ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جبیبا کہ ہرانسان کی موت کا وقت بالکل اثل ہے جس کی موت جس صورت میں لکھی جا چکی ہے اس صورت میں آ کررہے گی۔ لیکن اس کے باوجودا پنی حفاظت وسلامتی کے ذرائع اختیار کرنااورائی جان کوکسی حادثہ یادشمن کے ملہ سے محفوظ رہنے کی دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے، یا میدان جنگ میں وشمنان وین کو مل كرنے كى مدايت دى كى ہے۔

عاصل بیکہ جان وصحت کی حفاظت دسملامتی کے لئے دواوغیرہ جیسے اسباب ذرائع اختیار کرنانہ تو تھم الہی کے خلاف ہے اور نہ توکل کے منافع ہے جیسا کہ کھانے کے ذریعہ بھوک کو دفع کرتا تو کل کے منافی نہیں ہے چتانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ كرتوكل كرنے وافا كون انسان ہوسكتا ہے كہ آ ب صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين تنے اليكن اس كے باوجود آ ب صلى الله عليه وسلم علاج بھی کرتے تھے اور بیاری کودور کرنے کے ذیرائع اختیار فرماتے تھے۔

3438- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِيُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آنْزَلَ اللَّهُ دَآءً إِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ دَوَاءً

3438: الروايت كفل كرف شل المام ابن ماج منفرد يس-

64140 مدور مدور مدور المد بروان في اكرم والفيل كاليور مان نقل كرسته إلى الشاق في المرادي عادل في ستواس سامين دوالجمي يازل كي ينهيه

النازل في المبعد على المبعد ا سعوبي مُ اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَا عَطَاءً عَنْ آبِي هُوَيْوَة قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا ٱلْوَلُ اللَّهُ وَآءً إلَّا أَمْرَلُ لَمُ شِعَاءً

مع مع حضرت ابو براي وروايت كرت بيل ني اكرم معطفا فرمايا: "الله تعالى في جويمي يهارى نازل كى بياس كى شفائمى نازل كى بيار

# بَابِ الْمَرِيْضِ يَشْتَهِى الشَّيءَ ميه باب ہے كەمرىض كاكسى نېيز كى خوائىش محسوں كرنا

3440- حَدَّلُنَا الْحَسَنُ بُنُ عِلِي الْعَلَالُ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ هُبِيْرَةً حَدَّلْنَا ٱبُوْمَكِيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْسَاسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاذَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْنَهِي فَقَالَ الشَّبِي حَبْزَ بُرِّ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَسَسَلَهُمْ مَسُ كَانَ عِنْدَهُ خُبُزُ بُرٍّ فَلْبَبْعَثُ إِلَى آنِيهِ ثُمْ قَالَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشُّعَلَى مَرِيُكُ

· حصرت عبدالله بن عباس بی بی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم من فیز ایک فیض کی میادت کے لیے تشریف لے میے، آپ منافظتا سنے اس سے دریافت کیا جمہیں کس چیز کی خواہش ہور ہی ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھے گندم کی روٹی کی خواہش ہورہی ہے، نی اکرم ملافیق نے ارشادفر مایا: جس کے پاس گندم کی روٹی ہودہ اپنے بھائی کوجموادے، پھرنی اکرم مالیفی نے ارشادفر مایا: جب تمهاراكوكى مريض كسى چيزى خوابش محسوس كرياتة تم است كملادو

3441- حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ وَ كِيْعِ حَدَّثُنَا ابُوْيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ يَزِيْدَ الرَّفَاشِيِّ عَنُ انْسِ انْ مَسَالِكِ قَدَالَ دَحَلَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِى كَعُكَا قَالَ انعُمْ مَرِيْضِ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ انعُمْ مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ انعُمْ مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ انعُمْ

عه حصرت الس بن ما لك والفينا بيان كرت بين نبي اكرم مَا لَا يَكِيا أيك بيار كي عيادت كي ليه أس كه بال تشريف لي مے۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تہمیں کی چیز کی طلب ہوری ہے۔ اُس نے عرض کی: جھے زم روئی کی طلب ہوری ہے۔ نی اكرم مَنْ النَّيْمَ نِي فَر ما ما: تُعيك بُ تُولُوكُون نِي أَس كے ليے وہ تلاش كى۔

#### بَابِ الْمِحْمَيَةِ

یہ باب پر ہیز کے بیان میں ہے

3442 - حَدَّنَنَا اَبُوابَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي مَعْصَعَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْعَامِرٍ وَّابُوْ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ الرسيس المن المورد الرحمان عَنْ يَعْقُوبَ أَنِي يَعْقُوبَ عَنْ أَمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْآنْصَارِيّةِ قَالَتُ بن وَعَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِى بَنُ آبِى طَالِبٍ وَعَلِى ثَافِهٌ مِّنْ مَرَضٍ وَكَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةُ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِي لِيَاكُلَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا عَلِي وَ اللَّهُ عَالَتُ فَصَنَعْتُ لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِي مِنُ

مع سيدوأم منذر بنت قيس بيان كرت بين ني اكرم فالفيام مارے بال تشريف لائے۔ آپ مالان كے ساتھ معزت على

بن الوطال بھی تھے۔ حضرت علی مجموع مد پہلے بہاری سے صحت پاک ہوئے تھے۔ جمارے ہاں مجوروں کے خوشے لنگ رہے تھے۔ نی اکرم ظافیر نے اُن میں سے کھا نا شروع کیا۔ حضرت علی ڈاٹٹنڈ نے بھی اُنہیں کھانے کے لیے ہاتھ آ سے بردھایا۔

تونى اكرم منافظ في ان سے فر مايا: اے على اتم زك جاؤ كيونك تم الجمي بياري سے صحت ياب ہوئے ہو۔

. وو خاتون بیان کرتی میں نے نبی اکرم مُنافِظِم کے لیے چھندراورجوتیار کیے تو نبی اکرم منافِظِم نے ارشادفر مایا: اے علی ایس

میں ہے کھاؤا کیونکہ پیمہارے کیے فائدہ مندہے۔

3443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَامِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الحبيد بن مَديني مِنْ وَلِدِ صُهَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُنَ يَدَيْدِ خُبُرٌ وَتَمُرٌ فَقَالَ النِّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ فَكُلُّ فَاحَدُثُ اكُلُ مِنَ التَّمُرِ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكُلُ نَمُرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي آمَضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخُولى فَتَهَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

م حضرت مهيب التفتيريان كرت بين: من ني اكرم تفاييرًا كي خدمت من عاضر بهواء اس وفت آب مظافيرًا كي سامنے رونی اور تجوری رکی ہوئی تھیں، نی اکرم مَنَافِیْنِ نے فرمایا: آ مے ہواور کھانا شروع کروا تو میں نے تھجوری کھانا شروع کرویں، می اكرم الكالم في فرمايا: حميس آشوب چيم كي شكايت به اور پر بھي تم مجورين كمار به مو؟ حضرت صهيب والفوز نے عرض كى ميس

عدد افرجالودا ودن" السنن" رقم الحديث: 3858 اخرجالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث: 2837 م

3443: الروايت كفتل كرنے بين امام ابن ماج منغرو إيل -

دوسرى مفرف چبار بابون، نى اكرم نالين مسكراد يے\_

# بَابِ لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيْضَ عَلَى الطُّعَامِ

یہ باب ہے کہ بیار کوکوئی چیز کھانے پر مجبور ندکرو

مَنَ اللهِ عَنْ عُفْدَة بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَّثْنَا بَكُرُ بْنُ يُؤنْسَ بْنِ بُكْيُرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبّاحٍ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ عُفْدَة بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى الطُّعَامِ عَلَى الطُّعَامِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطُّعَامِ

و معرت عقبد بن عامر جبنی والتفاروایت کرتے بیل نبی اکرم منافظ کے ارشاد فرمایا: اپنے بیارول کو کھانے یا پینے کے ليے مجبور نه كرؤ بے شك الله تعالى أنبيل كھلاتا اورأست پلاتا ہے۔

مطلب سے ہے کہ مریض کی چیز کے کھانے پینے پرراضی نہ ہوتو اس کودہ چیز زبردی نہ کھلاؤ پلاؤاوردہ چیز خواہ از تم طعام ہویااز فتم دوا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب سے کے حقیقت میں اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جوجم انسان کو طاقت بخشی ہے اور اصل میں اس کی مدد کھانے پینے جیسی چیزوں کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کو یا کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا اوراس کو توت و طافت کا حاصل ہونا کھانے پینے پر مخصر نبیں ہے بلکہ قدرت النی پر موقوف ہے۔ لبندانٹس کے کمی چیز میں مبتلا دمشغول ہونے کی وجہ ے اگر طبیعت کھانے پینے پرآ مادہ نہ ہوتو کھانے پینے کے معاملہ میں زبردی نہ کرنی جائے۔ کیونکہ طبیعت دخواہش کے علی الرغم کھانا پینا فاکده مند ہونے کی بجائے نقصان وہ ہوجاتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جم وجان کی بقاکے لئے نظام لدرت و عادت انسانی کے تحت کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ذریعیہ ہونا جا ہے تو اس مقصد کے لئے وہ رطوبت بدن کافی ہوتی ہے جس کوفقدان غذا کی صورت میں حرارت غزیزی تحلیل کر کے بقاء جسم وجان کاذر بعد بنادی ہے۔

## بَابِ الْتَلْبِينَةِ

یہ باب تلبینہ (حریرہ)کے بیان میں ہے

3445- حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثْنَا اِسْمِعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَوَكَةَ عَنْ أُمِّيهِ عَنْ عَالِشَةَ فَسَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُو فُوَّادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَّادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجُهِهَا بِالْمَآءِ

3444 افرجدالتر مذى في "الجامع" وتم الحديث. 2840

3445 افرجدالتريدي في "الجامع" رقم الحديث 2039

منده ما تشرمند بلته الطفاميان كرتى إلى مي اكرم خاليا كى از داج من سے اگر كى كو بنار بوجاتا تو بى اكرم خالفانى حريره من ما تعمر من ترب خالفانى بدفر مات منظر الله من الله ما

ہ کے اس میں سے دل کوطانت ویتا ہے اور بھار کے دل سے قم کو دور کرتا ہے یالکل ای طرح جس طرح کوئی مورت یائی کے اسے ایسی اپنے چبرے سے میل کورُ در کرتی ہے۔ زرجہ اپنے چبرے یہ یہ یہ یہ یہ میں بڑی ہے۔

رَبِ ﴿ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ النَّلْمِينَةِ يَعُنِى الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ عَلَيْهُ مَا أَيْفِ النَّافِعِ النَّلْمِينَةِ يَعُنِى الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ عَلَيْهُ مَا أَيْفِ النَّافِعِ النَّافِعِ النَّلِينَةِ يَعُنِى الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَمْ تَوَلِّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَكَى آحَدٌ مِنْ آهُلِهِ لَمْ تَوَلِّ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّادِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَكَى آحَدٌ مِنْ آهُلِهِ لَمْ تَوَلِّ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّادِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَكَى آحَدُ مِنْ آهُلِهِ لَمْ تَوَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَكَى آحَدُ مِنْ آهُولِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّٰوالِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰوالِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

ہمیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقتہ بناتھ بیان کرتی ہیں: نی اکرم مُلُاتُیَلُم نے ارشاد قرمایا ہے: تم نا کوارلیکن فا کدہ بخش چیز تلمینہ استعمال سرور نی اکرم مُلاتینُلُم کی مراد حربرہ تھی۔

سیده عانشه مدیقه دخانها ای کرتی میں: نبی اکرم منگانیم کی از داج میں ہے کوئی بھی بیار ہوجاتی تو ہندیا آگ پر موجود رہتی تھی ، بہاں بھے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوجاتی ( راوی کہتے میں یعنی یاوہ بیار تندرست ہوجا تا یا اس کا انتقال ہوجاتا ) بئر ح

تلمینداس حریرے کو کہتے ہیں ، جو آئے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے بھی اس میں شہد بھی مانا دیتے ہیں ، چونکہ اس حریرہ کا غاص جزدودھ ہوتا ہے اور دودھ کی طرح سفید بھی ہوتا ہے اس کے اس کوتلمینہ کہتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں (ایک دن) ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوا ہے تیار کئے ہوئے کھانے پر مرح کی اور شور بالا کر (وسترخوان پر) رکھا جس میں کدواور خشک موشت تھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کو کدو چؤنکہ بہت مرغوب تھا اس کئے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بیا نے کاروں میں کدوکو تلا ش کر کر کے کھاتے تھے ،اسی کئے اس دن کے بعدے میں کدوکو بہت پیند کرتا ہوں (کیونکہ وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیند کرتا ہوں (کیونکہ وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیند تھا۔ (بخاری وسلم بھی قالمان جاد چہارم: قم الحدیث ، 116)

ے اس صدیث ہے ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ اگر دسمترخوان پر کسی پیالے یا برتن میں کھانے کی مختلف چیزیں ایک ساتھ ہوں تو اس پیالے یا برتن کے دوسرے کنارہ تک ہاتھ بڑھانا جائز ہے،اس صورت میں محض اپنے سامنے کے کنارے تک اپنے ہاتھ محدود ر كمنا منرورى نيس موكا ، بشرطيك وسترخوان يربينه موسة دوسر دوك اس كونا بيندكري ..

دوسری بات بیمعلوم بونی کیفریا واور دست کاروں کی دعوت آبول کرنا جا ہے اور و ورسترخوان پر کھانے کی جومجی چنز لا کردمیں اس کو بر منیا ورغبت کھانا جا ہے۔

تیسری بات بیرمعلوم ہوئی کہ اگر کھانے کے وقت اپنا خادم ساتھ ہوتو اس کواسینے ساتھ بی کھانا کھلانا جاہئے ، میر خالص دنیا داروں کا طریقہ ہے کہ خودتو الگ بیٹھ کر کھا تیں اور خادم کو دوسری جگہ بٹھا کر کھلائیں۔

اور چوتی بات بیمعلوم ہوئی کہ کدوکوا پی پیندیدہ غذا قرار دینامسنون ہےادراس طرح ہراس چیز کو پسند دمرخوب دکھنامسنون ہے، جس کوآنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ ومرغوب دیکھتے تتھے۔

### بَابِ الْحَبَّةُ السُّودَاءُ

بیرباب کلونجی کے بیان میں ہے

3447 - حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ قَالًا حَدَّلْنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدٍ عَنْ عُقَبُلِ عَنِ الْمِنْ شِهَابِ اَخْبَوَئِي اَبُوسَلَمَةَ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُّوَةً اَخْبَرَهُمَا اللَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَةُ السَّوْدَاءِ شِفَاءً قِنْ كُلِّ دَاءٍ اللَّهُ وَيُؤُلُ

عه حه حصرت ابو ہریرہ ملافظ بیان کرتے ہیں انہوں نے ٹی اکرم ساتینا کو بیار شاد قرماتے ہوئے ساہے: سیاہ دانے میں سام کے علاوہ ہر بیاری کی شفاہے۔

(راوی کہتے ہیں:)مام سے مرادموت ہے اور سیاودائے سے مراد کلوجی ہے۔ یہ و

علامہ طبی کہتے ہیں کہ آگر چہ حدیث کے مغیوم میں جمومیت ہے کہ کا ڈی کو ہر بیاری کو دوافر ہایا گیالین پر کوفی خاص طور پر انہی امراض میں فائد ہ مند ہے۔ جو رطوبت اور بلخم میں بیدا ہوئے ہیں کیونکہ کاوٹی ما میابس وختک وگرم ہوتی ہے اس لئے بیان امراض کو دفع کرتی ہے جو اس کی ضد ہیں ، بعض حضرات رہے ہیں کہ حدیث کا مغیوم عمومیت پر ہی معمول ہے بین کاوٹی ہر بیاری میں فائدہ مند ہے بایں طور کہ اگراس کو کسی بھی دواجس خاص مقدار وزر کیب کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس کے صحت بخش اثرات فاہر ہوتے میں کر مانی نے کہا کہ حدیث کا مغیوم عام ہے کیونکہ حدیث میں استثناء صرف موت کا کیا گیا ہے۔

سغرالسعادة كے منصف نے لکھاہے كہ اكابرومشائخ كى ايك جماعت كامعمول تھا كہ دواہے تمام امراض ميں كلونجي كوبطور دوا استعال كرتے تنصاوران كے حسن اعتقاد كى بركت سے ان كے امراض دور ہوجا ياكرتے تھے۔

3447: اخرجه البخاري في "التي "رقم الحديث: 5888 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 3728

عَلَيْكَ عَنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَةَ يَخْيَى بُنُ خَلَفِ حَلَّكَا اَبُوْعَاصِعٍ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِنْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِنْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِنْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِنْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا السَّامَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ

عه سالم بن عبدالله این والد کے حوالے ہے نبی اکرم منگافی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں بتم کلونجی استعبال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کے لیے شفاوہ۔

3449 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ الْبَانَا إِسْرَ آئِيلُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَنَا عَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بُنُ اَبَجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِبْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ آبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بُنُ اَبَجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِبْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ آبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْهُ السَّعْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَا الْحَبَالِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَبَالِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَبَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَوْنُ السَّامُ قَالَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حه حه خالد بن سعد بیان کرتے ہیں میں روانہ ہوا۔ میر بے ساتھ عالب بن ابح بھی تنے۔ وہ راستے میں بیار ہو صحتے۔ ہم مدینہ منورہ آئے تو وہ بیار بی تنھے۔

ابن ابوعیش اُن کی عیادت کرنے کے لئے آئے۔انہوں نے ہمیں کہا بتم لوگ کلوجی استعال کروتم اُس کے پانچ یا سات دانے لوجاُن کاسفوف بنالو پھراِس کی تاک میں اِس طرف اور اِس طرف زیتون کے تیل کے پچھ تنظرے ڈانو۔

کیونکہ سیدہ عاکشہ نگا نجائے لوگول کو بیرحدیث سنائی تھی۔ بیس نے نی اکرم منگافیا ہم کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے سیاہ دانے میں ہر یہ ری کی شفا ہے سوائے سام کے۔

میں نے دریافت کیا: سام سے مراد کیا ہے تونی اکرم مُنَافِیّن نے فرمایا: موت۔

#### بكاب الْعَسَلِ

بیرباب شہد کے بیان میں ہے

3450 حَدِّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ حِدَاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ زَكْرِيَّاءَ الْفُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ الْهُوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْهَاشِمِيُّ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيَ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ عَبْدِ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ عَبْدِ الْعَسَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ عَبْدِ الْعَسَلُ ثَلَاتُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ عَبْدِ الْعَسَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتَ عَنْ عَبْدِ الْعَالَ عَلَى الْعَسَلَ ثَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ لَعِيْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ لَعِيْ الْعُسَلَ ثَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ الْعَرِيْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي لَمُ عُلِيهِ لَهُ مِنْ الْفَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ لَكُونُ الْعَسَلَ عَلَاتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ

3448: ال روايت كونل كرنے عن امام ابن ماج منفرد يل-

3448: افرجدالبخاري في "التيج "رقم الحديث: 3448

3450 اس دوریت کونل کرنے بیں امام این ماج منفرد ہیں۔

عه العرب الوجريره المنظر والمائية أروايت كرية إلى: في اكرم المنظرة في ارشاد فرما إلى بالم والمنطق على تمن ون شہر میا نتا ہے اے کوئی برسی باری لاحق قیس موتی"۔

حفرت ابوسعید خدری رمنی الله تغالی منه بهتیج میں که (ایک دن) نی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک مخفس حاضر ہوا اور كيتے لكا كدير سے بھائى كا پيٹ چل رہا ہے يعنى اس كودست پردست آ رہے ہيں دسول كريم ملى الله عليه وسلم نے فرما إكداس وشهر پلا دو ال مختص نے (جاکر) اپنے بھائی کوشہد پلایا ( کچھ دیر کے بعد ) پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شہد بلا دیا تھا لیکن شہد نے ہی کے علاوہ اور کوئی کام نیس کیا کہ اس کے پیٹ جلنے میں اور زیادتی کردی ہے ( بیٹی شہد پلانے کے بعد ہے دستوں میں پہلے ہے مجی زبادتی ہوئی ہے) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کو تین مرتبہ یک تھم دیا ( یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر باریمی فریاتے کہ اس کوشہد پلا دواوروہ فخص شہد پلاتارہا، پھرآ کر کہتا کہ میں نے شہد پلادیا تکردستوں میں پہلے ہے بھی زیادتی ہوگی ہے) یہال تک کہ وہ جب چوتی مرتبہ آیا (اور کینے لگا کہ اس کے دستوں میں زیادتی ہوگئی ہے ) تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فر مایا کہ اس کو شہد پلا دو اس نے عرض کیا کہ میں نے شہد پلا دیا ہے، مرشہدنے اس کے علاوہ ادر کوئی کا مہبیں کیا کہ اس کے پیٹ چلنے میں اور زیادتی کردی ہے، تب آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے توجی فر مایا ہے محرتمبارے بھائی کا بید ہی جموثا ہے۔" آخركارا ك فض في البيخ بهائى كو پيمرشبد (خالص يا ياني ميس ملاكر بلايا) تووه اجهابوكيا

( يخارى وسلم مككوة المصابع: جندج بارم: رتم الحديث، 450)

مسى بيارى كى صورت ميں شہداستعال كرنے كا أيك خاص طريقة حضرت على رمنى الله تعالى عنه سے يوں منقول ہے كه جب کوئی مخص بیار ہوتواس کو جا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہے کیے کہ وہ اپنے مہر میں ہے چھ مال دے اور پھراس مال کے ذریعہ شہدخریدے اور شہدکو بارش کے بانی میں ملاکر پی لے انشاء الله بابرکت شفایائے گا۔ الله تعالی نے توج فر مایا ہے۔

ان الفاظ كے ذرابيه أتخضرت ملى الله عليه وسلم نے اس آيت كريمه (فيليد مشفاء كلناس ، الحل: 69) كى طرف اشاره كيا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شہد میں نوگوں کے لئے شفاہے، یا پیر کہ اللہ تعالیٰ نے آتخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کو وجی کے ذر بعد بتنادیا تھا کہ اگروہ مریض شہد سپٹے گا تو اس کے پیٹ میں آ رام ہوجائے گااور دست بند ہوجا کیں سے اس بات کوآ تخضرت صلی الله عليه وملم نے اس ارشاد کے ذریعے بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے بیر بتادیا ہے کہ شہر پینے سے اس کو فائدہ ہوگااور اللہ تعالی کی بتائی مولى بات غيرت جيرت بيس موسكتي لبندام يض كوشهد بلائة جاؤال كويقيباً فائده موكا

پھرآ پ نے "تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے "کے ذریعہ کو یاصحت یا بی میں تا خیر ہونے کی علت بیان فرمائی کہتمہارے بھائی کے پید میں کوئی سخت مادہ جمع ہور ہا ہے اس کی وجہ سے شہد کی دی ہوئی مقدار کارگرنہیں ہور ہی ہے جب تک وہ مادہ با ہرئیں آ ، جائے گا تب تک اے آ رام بین آئے گایا یہ کہ بیٹ خطا کر رہا ہے، لین ٹھیک طرح سے کام بیں کر رہا ہے اور ابھی شفا کو قبول نہیں کر رہاہے جب وہ تھیک کام کرنے ملے گااور شفا قبول کرے گاتو دست بند ہوجا کیں گے۔

دائنے رہے کہ اہل مرب اپنے کلام میں اکثر لفظ کذب فینی جموث کوخطا کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جبیبا کہ جب انہیں کہنا ہوتا ہے کہ فلاں فض کے کان نے خطا وکی فینی اس نے جوہات تی ہے اس کی تقیقت کوئیں پہنچا ہے تو وہ بین کہتے ہیں۔ کذب سمعہ لینی اس کے کان نے جموٹ کہا۔

#### طب نبوی اورموجوده طب کا بیان

اس موقع پرید بات واضح کرد بی ضروری ہے کہ اگر چدعلاء نے حتی الا مکان طب نبوی علیدالسلام ادر مرد جدطب میں مطابقت و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کیکن حقیقت سدہے کدونوں میں فرق ضرور موجود ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے کسی مرض کا جو بھی علاج تجویز فر مایا ہے اس کے بارے میں تو ہوسکتا ہے کہ ہمارا تاقعی علم اور د ہن اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے لیکن میمکن نہیں ہے کہ وہ علاج مرض کے مطابق نہ ہو مثال کے طور پریہاں حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کمیا گیا ہے اس کے متعلق بعض اطباء پخت جیرانی اور البحصن میں جتلا ہوئے ہیں۔

وسلم كوسر دج طب كے اصول وقو اعد كے متضاد قر ارتبيس ديا جاسكتا۔

و موسردن سبب ما دوا گرفی نقل نظرے بھی آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تبویز کردواس علاج پر پوری تحقیق اور کمری نظر کے ساتھ غور کیا جائے واضح ہوگا کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کوشہد بلانے کا تھے دینا طباء کے اصول و تواعد کے فلاف نہیں تھا۔ کیونکہ دستوں کا آتا جس طرح بینضی کی وجہ ہوتا ہے ای طرح وہ فاسد مادہ بھی دست جاری ہونے کا سبب بنتا ہے جوجمع ہوئے والے فاسد مادہ کی وجہ آتے ہیں ان کو بند کرنا اور اس مادے کو باہر زگالنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج شہد ہے۔ خصوصًا شہد کو گرم پانی میں طاکر بلانا بہت مغیر ہے کہ وہ مادہ کو دفع کرتا ہے اور فارج بھی کہ وہ مادہ کو دفع کرتا ہے اور فارج بھی کہ میں وہ خص جو بدیفسی کا شکارتھا اور اس کے معدے میں فاسد مادہ بھی جمع ہوگیا تھا اس کے لئے بہترین علاج بہی کہ اور اس کے معدے میں فاسد مادہ بھی جمع ہوگیا تھا اس کے لئے بہترین علاج بہترین علاج بھی کہا کہ اس کے معدے میں فاسد مادہ بھی جمع ہوگیا تھا اس کے لئے بہترین علاج بہترین علاج بھی کرتا ہے اور فاسد مادہ نکالا جائے۔

اعتقاد مضبوط کرنا چاہئے اور پھرصد تی نیت واخلاص عمل کے ساتھ اس علاج کو اختیار کرنا چاہئے مند ہوتو اس کو اپنایقین کامل اور اپنا القین کامل اور اپنا القین کامل اور اپنا و اپنایقین کامل اور اپنایقین کامل کادر جہر کھتا ہے۔ لہذا جو محقی قرآن کریم کو اخلاص وخلوص کے جذبہ سے سیکھتا ہے المنی وروحانی اور فسادو ذہن کے جذبہ سے سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی تعلیمات پریقین واعتقاد کے ساتھ کمل کرتا ہے۔

اس کے قلب دروح کو یقینا جلا دشفا عاصل ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو تحق عدم اخلاص و قبول اور بے بینی و بے اعتمادی
کے ساتھ قرآن کریم کوسیکھتا پڑھتا ہے تو اس کے باطن میں اور زیادہ برائی اور اس کے قلوب میں اور زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس بناء
پر بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کذب بطن احیک (تمہارے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے) کو مریض کے عدم صدق نیت اور عدم
ضوص اعتقاد پر بھی محمول کیا ہے بعنی ان حضرات کے نزویک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ کویا یہ واضح
کیا کہ تمہارے بھائی نے چونکہ شہد کو یقین واعتقاد اور اخلاص و قبول کے ساتھ نہیں پیا ہے، اس لئے فائدہ ہونے کے بجائے اس
مرض میں زیادتی ہوگئی ہے۔ (سفر السعادہ)

عَنْ جَابِرِ عَلَى اللّهِ عَلَا الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَعَسَمٌ الْمُنْ الْمُوّعَمُونَةَ الْعَقَادُ عَنِ الْمُحَسَنِ عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمٌ النّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمٌ النّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمٌ النّا اللّهُ الْمُعَدّ الْعَقَدِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ اللّهُ الْمُعَدّ الْعَقَدُ الْعَقَدُ الْعَمْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ فَقَسَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مع حضرت جابر بن حمدالله بالخاله بان كرتے بين: نبي اكرم نظافي كى خدمت بين شهد تخفے كے طور پر پيش كيا حميا، آپ نظافی نے ایک ایک کھونٹ جمیں مطاكيا، بیس نے اپنا حصد لیا تو بیس نے حرض كى: یارسول الله منظافی ایس دوسرى مرتبہ بھى لینا ما ہنا ہوں او نبى اكرم سلافی نے فرمایا: بى بال۔

\* عَلَيْنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي اللهِ مَلَمَةَ حَلَقَا زَيْدُ إِنْ الْحَبَابِ حَلَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ آبِي الآخوصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَالِيْنِ الْعَسَلِ وَالْفُرْانِ

حدم منافعة الله والفوايان كرتے بيں: بى اكرم منافعة إلى فرارشا دفر مایا:
 دمم پرلازم ہے كہ شفا ود ہينے وائی دو چيز بي استعمال كرو، شہدا در قرآن "۔
 شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تیرے رب نے شہد کی تھی کے دل میں ڈالا کہ وہ بہاڑ وں میں ، اور درختوں میں اور او فیج چھپروں میں گھر بنائے۔ پھر تو ہرشم کے کھاول ہے رس چوں ، پھرا ہے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پرچلتی رو، ان کے پیٹوں سے رتگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں ، اس مشروب (شہد) میں لوگوں کے لیے شفا ہے ، جیگ اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے ضرورنشانی ہے۔ (افعل: ۱۹،۲۸)

یمان شہدگی میں کا ذکرا کیے۔ مثال کے طور پر ہے، درنہ جانور کا نوزائدہ بچہ جواٹی ماں کے تعنوں کو چوستا ہے، اس کوکوئی خار بی چیز آ کر بیبی سکھاتی ، اللہ ہی اس کے دل میں بیدڈ النا ہے، اسی طرح جانور جو باتی فطری ممل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈ النا ہے ادران کو سکھا تا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایجھے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوجھتی ہے تو بیم می اللہ ہی ان کے دلوں ولوں میں ڈ النا ہے۔

<sup>1451</sup> اس روارت کونل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔ 1452 اس روایت کونل کرنے شمی امام این ماج منفرو ہیں۔

## شهدى كاسى كى دواقسام كابيان

اور ہم نے شہد کی ملکی کے ول میں میدڈ الا کہ وہ پہاڑوں اور در خنوں میں اور او میچے چھپروں میں تھر بنائے۔

شبدی تلمیوں کی دونتمیں بیں ایک وہ ہے جو پہاڑ و**ں اور جنگلوں میں گ**ھر بناتی ہے ، اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظمت نبیل ۔ کرتے ،اور دوسری قتم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں ،اور میدوہ ہے جوچھپر دن میں گھر بناتی ہے۔ من الجبال و من النجر سے بہل متم مراد ہے اور مما يعرشون سے دوسري متم مراد ہے۔

اوراس آیت سے مرادیہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھر بنائے ،ای طرح بیمراد ہے کہ بعض چپروں میں گھر

الله تعالی نے جو شہد کی تعمی کو تکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور چنگلوں اور چھپروں میں گھر بنائے ،اس کی تغییر میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں عقل ہوتی ہے اوران کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی انتدتعالی آئیں کی چیز کا عظم دیتا ہے اور کی چیز ہے منع فرما تا ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کوعم دیا ہے کہ وہ تھر بنائے۔ یا ان میں عقل نبیں ہوتی ، بلکہ اللہ تعالی نے ان کی ملم الع اور فطرتوں میں میہ چیزر کھ دی ہے کہ وہ اس متم کے افعال کرتے ہیں۔مثلا چڑیا ایک ایک تنکا اکٹھا کرکے اپنا محونسلا بناتی ہے،جنگوں میں بعض پرندے دو نین منزلد کھونسلہ بناتے ہیں ، جبکہ عام آ دمی اپنے ہاتھوں سے شکے اٹھا کراییا دومنزلہ کھونسلا بنانا چاہے تو اس کے کے مشکل ہوگا ،ای طرح اللہ تعالی نے شہد کی کھی می طبیعت میں بیود بیت کردیا ہے کہ دہ ایسا عجیب وغریب کھر بنالتی ہے۔

## شهدكى كمص كي عجيب وغريب افعال كابيان

الله تعالى نے شہدى ملى كے نفس اور اس كى طبيعت ميں ايسى چيز ركھى ہے جس كى وجدسے دوايدا تجيب وغريب كھر بناتى ہے ك عقل واليا كرينان سيعاجزين اوراس كحسب ذيل وجوهين:

ا \_ شہد کی تھی جو گھر بناتی ہے وہ مسدس ہوتا ہے اور اس کے تمام اصلاع مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر پر کار اوراسكيل كابيامسدى نبيس بناسكتے\_

ا یملم مندسه میں بیٹا بت ہے کہ اگر مسدی کے علاوہ اور کمی شکل کے گھر بنائے جائیں تو ان کھروں کے درمیان ضرور پچھ ند میکھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مسدس شکل پر گھر بنائے جائیں تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہیں بچے گی ، پس اس انتہائی خور د حیوان کااس حکمت کے مطابق گھر بنانا، بہت عجیب وغریب امر ہے۔

سا۔ شہد کی تکھیوں میں ایک تکھی ملکہ ہوتی ہے اواس کا جسم دوسری تکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور باقی تکھیوں پراس کی حکومت ہوتی ہے،اورتمام کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب ملکراڑتی ہیں توسب اس کواپے اوپراٹھالیتی ہیں۔ مہ۔ جب شہد کی تھیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیق سے مشابر آ دازیں ٹکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آ وازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے چھتے کی طرف لوث آتی ہیں۔ ے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے در فتول کے بنول پر تبہم پڑتی ہے اور بندل اور کلیوں پر قبہم کے ہاریک ہاریک ذرات ہوتے ہیں اور شہری کمی در خت کے بنول سے ان ہاریک ڈرات کو کھا گئی ہے اور جب وہ میر ہوجاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو جن کر کھا گئی ہے دارا ہے کھر ( جیمنے ) میں جاکران ذرات کو اگل دیتی ہے تاکہ آئی علائے کا ذخیرہ در کھے۔

۲۔ یہ می کہا کمیا ہے کہ شید کی کمی ہوں ، کلیوں ، کیلوں اور پھولوں ہے دس جوں گئی ہے ، پھر اللہ تعالی اپی قد رہ ہے۔ اس کے بید میں جمع کے ہوئے رس کوشہد بنا ویتا ہے ، شہد کی کمی اپی غذا کوؤ خبر ہ کرنے کے لیے اس شہد کو اگل دی ہے اور یہی وہشمد ہے جس کوہم کھاتے ہیں۔ امام رازی نے پہلے قول کوڑنے وی ہے اور زیادہ مجمع قرین قیاس دومرا قول ہے۔

#### علاج كرنے اور دوااستعال كرنے كے متعلق احاديث كابيان

الله تعالی نے فرمایا ہے اس (شہد) میں او کول کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجیدی اس آیت میں بیار بول کا علاج کرنے اور دواپینے کے جواز کی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دواپینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بنمآ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی تمام بیار بول اور تمام بلا کال پر رامنی نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا بیقول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کولوگوں کے لیے شفا فرما یا ہے اور اس کا شفا ہونا تب ہی ثابت ہوگا جب کی بیاری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو جا ہے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالا نکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے، اور علاج کرنے کے متعلق بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہر بیاری کی دوا ہے، پس جب دوا سمجے ہوتو (مریض) اللہ عزوجل کے علم سے شفایا جاتا ہے۔ (میم سلم، رتم الحدیث:۲۲۰، اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۲۵۵۱)

عمر بن قبارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے خود پہنے ہوئے خص کی عیادت کی ، پھرفر مایا میں اس وقت تک نہیں جا دن گا جب تم تم سچھنے لکوالو کیونکہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شغاہے۔

(صحيح مسلم يرقم الحديث: ٣٢٠٥ مسيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٣ ٥ ، السنن الكبر كاللنسائي رقم الحديث: ٣٦٨٣ )

عامم بن عمرو بن قاده بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہادے گھر آئے اور ہادے گھر ہیں ایک آدمی کوزشم سے تکلیف تھی ، حضرت جابر نے ہوا تھے گھرا کے بہت تکلیف ہے ، حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگانے والے کو کیوں باارے ہیں؟ حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگانے والے کو کیوں باارے ہیں؟ حضرت جابر نے فرما یا مصد لگانے والے کو کیوں باارے ہیں؟ حضرت جابر نے فرما یا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں ، اس نے کہا پھر میرے زخم پر کھیاں ہیٹھیں گی یا میرے زخم پر کپڑا گھرا جس سے مجھے تکلیف میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں ، اس نے کہا پھر میرے زخم پر کھیاں ہیٹھیں گی یا میرے زخم پر کپڑا گھرا جس سے مجھے تکلیف ہوگی ، جب حضرت جابر نے دیکھا کہ ہیٹھی فصد لگوانے سے گھرا دہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ کہا ہوگی ، جب حضرت جابر نے دیکھا کہ ہیٹھی فصد لگوانے ہیں ہے یا جب کی آگ سے فرمایا ہیں وائی گوانے فید نوس کی دواجس کی فصد لگائی فصد لگائے والا آیا اور اس کی فصد لگائی فصد لگائی

اس سے اس کی تکلیف فتم ہوئی۔ (میحسلم، پاب السلام: ۱۷،۱زقم اسلسل: ۲۲۰۵)

معزت جابر بیان کرتے ہیں کہ معزت ام سلم نے رسول الله (معلی الله علیه وآلہ وسلم) سے نصد لکوانے کی اجازت طلب کی، نی (صلی الله علیه دآله وسلم) نے معنرت ابوطیبہ کوفصد لگانے کا تھم دیا ، معنرت جابر نے بتایا کہ معنرت ابوطیبہ معنرت ام سلمہ کے رضائل بھائی بنتے یا تا بالغ کڑ کے بنتے۔ (میح مسلم، رقم الحدیث:۲۲۰۱، منن ایودا ؤورقم الحدیث: ۲۱۰۵، منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۸۰)

حفزت جابریان کرتے ہیں کدرسول اکٹد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت الی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا انہوں نے ان کی ایک رگ کاٹ کرداغ ویا۔ (میچمسلم قم الحدیث: ۲۲۰ سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۳۸۶سن این ماجه۳۳۳)

حضرت جابر بیان کرتے بیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے باز دکی ایک رک میں تیرنگاتو نبی (مملی الله علیہ وآلہ وہلم) نے اسپے مبارك باتھ سے تیر کے پھل کے ساتھ اس كوداغاءان كا باتھ سوج كيا تو آب نے اس كودوباره داغا۔ (مجم سلم رم الحديث:٢٠٠٨) حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ (معلی اللہ علیہ وآئہ وسلم) نے فر مایا: بخارجہم کے جوش سے ہاس کو پانی سے مُصْلُدًا كرو .. (منج ابخارى رقم الحديث:٣٢٦٣، يحسلم رقم الحديث:٢٠٠٩)

حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس بخار میں جتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پاٹی منکوا کراس کے گریبان میں ڈ التیں اور بیان کرتیں کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے تھنڈا کر واور فرمایا ہے بیانم کے جوش ہے ہے۔ (صحیح ابنیاری رقم الحدیث: ۵۷۲۳، می مسلم رقم انحدیث: ۲۲۱۱، سنن التریزی رقم الحدیث: ۲۷۷۴، سنن این ماجدرقم الحدیث: ۲۲۷۳، السنن الکبری للنسائی رقم

حضرت عکاشه بن محصن کی بہن ام قبیس بنت محصن بیان کرتی ہیں میں اپنے دودھ پیتے بچے کوئے کررسول الله (معلی الله علیه وآلدوسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئی،اس نے آپ پر بیٹاب کردیا،آپ نے پانی منگا کراس پر بہادیا، پھر میں اپنے ایک اور بج کو الے کرآپ کی خدمت میں گئی، جس کا جس نے گلا دیا دیا تھا، (تالوکی بیاری کی وجہ سے ) آپ نے فرمایاتم اپنے نے کاحلق کیوں . د باتے ہو؟ تم اس عود هندی کولا زم رکھو، اس میں سامت چیز ول سے شفاہے۔ان میں سے نمونیہ می ہے، تالو کی بیاری میں ناک سے دوادُ الى جائے اور شمونيد ميں مندست دوادُ الى جائے۔(ميح مسلم رقم الديث: ٢٢١٥)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی (صلی الله علیہ وآ لہ وسلم) کو بیر رماتے ہوئے سناہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیاری کی شفاہہے۔ (میچ مسلم قم الحدیث: ۲۲۱۵ سنن این ماجد قم الحدیث: ۲۲۴۵)

حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں ایک حکص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ مجے ہیں۔رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا اس کوشہد پلاؤ ،اس نے اس کوشہد پلایا ، پھر آ کرکہا میں نے اس کوشہد پلایا تھا اس کے دست بڑھ مھے ، آپ نے تین باراس سے بہی فرمایا ، جب وہ چوتی بار آیا تو آپ نے فر مایا اس کوشہد بلاؤ، اس نے کہا میں نے اس کوشہد بلایا تھا، مگر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) نے فر مایا الله کا قول سچا ہے اور تہمارے بھائی کا پیپٹ جھوٹا ہے،اس نے پھراینے بھائی کوشہد بلایا اوراس کے بھائی کوشفا ہوگئ۔

#### علاج کے مستحب ہونے کا بیان

ان احادیث سے بیٹایت ہوتا ہے کہ علاج کرنامتی ہے۔ جمہور فقہا حقد من اور متافرین کا بھی نظریہ ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان عالی صوفیوں کا رد ہے جو دوالیئے اور علاج کرنے کا اٹکارکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ بارک و تعالی کی نقذ ہر ہے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ بارک و تعالی کی نقذ ہر ہے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ بالی سر فران کی نقذ ہر ہے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ ماعل صرف انڈرتوائی ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالی کی قضا اور قدر سے بہ جس طرح اللہ تعالی نے دعا کرنے کا تھم دیا ہے اور کہتے ہوں اور کا تعقاد ہے ہوں کہ اللہ تعالی ہے ووالی کے تعقاد ہے ہوں کہ کا تعلق ہوں کہ کہتے ہوں کہ کہتے ہوں کا کہت میں ڈالنے ہے منا فر مایا ہے وہ الاکت میں ڈالنے ہے منا فر مایا ہے وہ الاک کہ موت ایک وقت ہے ہیلے کوئی چیز ہیں مل سے سوجس طرح دعا کرنا ، کفار سے قبال کرنا اور اپنی حفاظت کرنا تقذیر کے خلاف نہیں ہے ، اس طرح دوالیما اور علاج کرنا بھی تقذیر کے خلاف نے ہیں ہے۔

#### ذیابطیس کے مریض کے لیے شہد کا شفانہ ہونا

علامہ مازری نے کہا کہ امام مسلم نے طب اور علاج کے متعلق بہ کثر ت احادیث ذکر کی ہیں، بعض بلحد مین ان احادیث پر سے
امتراض کرتے ہیں کہ اطبا کا اس پر اتفاق ہے کہ شہد سے اسہال ہوتا ہے، کھر اسہال ہیں شہد کیسے مفید ہوسکتا ہے؟ ہیز اس پر بھی علاکا
انفاق ہے کہ بخاروا لے فیص کے لیے شعنڈا پانی استعال کرنا نقصان دہ ہے، اس طرح نمونہ ہیں قسط بدنی کا استعال کرنا بھی حرج کا
باعث ہے، اور مستر ہے، اس کا جواب بید ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ والدر الم ) نے ہر مزاج اور ہر علاقہ کو گول استعال کرنا بھی حرج کا
تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت ہیں بیدو کی تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصا اہل عرب کے لیے ان دواؤں کو
تجویز فر مایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر شفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہوجائے تو مریض پر برف کا
مساج کرنا جا ہے، اس لیے نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ موری کی اس پر شفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہوجائے تو مریض پر برف کا
بلکہ بیعلاج صفراوی بخار کے لیے ہے، علی صفر القیاس آپ نے دوسری تیار یوں کے لیے جوعلاج تبجویز فر مایا ہر بیخار کے لیے نہیں وہ بھی مرض کی
خاص کیفیت، مریض کی عمر، عزاج اور عرب کی مخصوص آب و ہوا کے اعتبار سے ہے۔

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے اس میں موت کے سواہریاری کی شفاہے اس کا شفا بخش ہونا بھی خوندے حزاج کے لوگوں کے لیے ہے بکلونجی بندریاح کو کھولتی ہے، پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، حیض کو جاری کرتی ہے، خارش میں مفید ہے، بلخی اورام کوشفادیت ہے، پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹا پا دور کرتی ہے اور میراتج بہے کہ کلونچی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شہد کوشفا فرمایا ہے اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی شہد کوشفا فرمایا ہے لیکن اس کا شفا ہونا بھی ہر خص کے اعتبار سے نہیں ہے ذیا بطیس کے مریض کوشہد استعمال نہیں کرنا جا ہے اس مرض میں شہد نقصان دہ ہے۔ صوفیا کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کوٹرک کرنا عزیمیت ہے: امل میں شریعت نے جس کام کوکر نے کا تھم دیا ہے اس کوکر نامزیمیت ہے ادر کسی عذر کی بناپراس میں جو تخفیف کی جائے اس برعمل كرنارخست بمثلاوان من ظهرى جارد كعت نماز برحنا عزيمت ب،اورسفرين دور كعت نماز برحنار خست ب ربار سنت بسبد من على الشهير بالي طالب كل متوفى ١٨٦ م الكفية إلى : دوااستنعال كرما توكل كم منافى فين ب كونكه بي (ملى الله عليه وآله وسلم ) في علاج كرف كاتفكم وياب اور الله تعالى طرف سے علاج كرنے كى محمت كى فجر دى ب رسول الله (ملى الله عليه دآله وسلم ) في فرمايا بريماري كي دواجي، جس في ال دواكوجان ليا اس في جان ليا اورجس في بين جاناس في بين جانا، سیدر سے ، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، آپ سے دوااور دم کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آیابی تقدر کوٹال دی ہے تو آب نے فرمایا بیمی تقدریت ہیں،اورحدیث مشہورے جب مجی فرشتوں کے پاس سے مرز را نو انہوں نے کہاا پی امت کونصد لکوائے کا تھم دیجیے، اورا یک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ سرویاانیس یا کیس دان بعد فصدلگواؤ، اورحضرت عمرنے وحوب سے گرم پانی کے متعلق فرمایا کہ بدیرص پیدا کرتا ہے۔

دواكرنارخص باوردوانه كرباعزيت باورالله تعالى جس طرح بنده كعزيمت برعمل مع مبت كرتا باى طرحاس كى دى مولى رخصت برعمل كرف سے بحى محبت كرتا ہے، الله تعالى فرمايا ہے:

وما جعل عليكم في الدين من حوج (الجند) اورتمهار الويردين ين كوكي كيس كي ركي اور بعض اوقات دوا کرنے میں دووجہ سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا اتباع سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رخصبت پڑل کرنے کی نبیت اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شریعت کے جوآ ممان احکام لے کر آئے بیں ان پر مل کرے، اور نبی (صلی الله علیه دآله وسلم) نے ایک سے زیادہ صحابہ کودوااور پر بیز کا عکم دیا، بعض لو کول کو فصد لکوائی اور بعض لوگوں کو کرم لو ہے سے داغ لگوایا ،حضرت علی کی آئھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فریایاتم تاز و تجوری ند کھاؤ۔ (بیرصدیث صہیب کے متعلق ہے، ہم عنقریب اس کا ذکر کریں ہے ) اور بہت احادیث میں ہے کہ بی (صلی الله علیه وا له وسلم ) نے پچوکے ڈ تک کی دوالگائی، روایت ہے کہ دی نازل ہونے سے پہلے آپ کے مرشی درد ہوجاتا، تو آپ مر پرمبندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھالا ہوجاتا تو آپ اس پر مہندی لگائے حالانکہ آپ سب سے زیادہ تو کل کرنے والے تھے اور سب سے

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہوجائے ، تو ہم اس کے جواب میں ہے ہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض ہیں کرتے اور آپ کے خلاف ممل کرنے کو زہد قرار تبین دیتے ، جبکہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تا کہ آپ کا بیٹل بے مقصدنہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کوتو کل کا نام دینا شرع میں طعن کاموجب ہے،اوررسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کی ظاہری سیرت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس سلسلہ میں بیرہے کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سخت گرمی کے سفر میں روزہ رکھا، اور سرپر پانی ڈالا اور درخت کا سابیہ طلب کیا، تا کهروزه دار کے لیے سریر بانی ڈالنے کی رخصت سنت ہوجائے، آپ سے کہا گیا کہ چھلوگوں نے روزه رکھا ہے اوران پردوز وسخت دشوار مور باہے،آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور فی لیا، پھرلوکوں نے مجی روز وافظار کرلیا، اور آپ نے اپنا حال ر المرود کی دورے کے اللہ میرا پر اللہ کو متایا کیا کہ من او کول نے روز وافطار میں کیا، آپ نے قرمایا وہ نافر مان ہیں۔

اور علاج کرنے کی فعلیات کی دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ آپ بیپند کرتے تھے کہ آپ بیاری سے جلد تندست موجا کمیں تا کہ اپ مولی کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہوجا کیں اور اس کی عبادت بیں جلد مشغول ہوجا کیں بیغنی بیاری کی وجہ ہے جن

مهادات کورک کرنے کی رفصت ہے اس رفصت کورک کر کے جلد عزیمت کی طرف اوث آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے زکر کیا ہے کہ معزرت موٹی کسی بیماری میں جتلا ہو مجئے ،ان کے پاس بنواسرائیل آئے ،انہوں نے ال مے مرض کو پیچان لیا اور معزمت موک سے کہا کہ آپ قلال چیز ہے علاج کرلیں تو آپ تندرست ہوجا تیں مے ،معزمت موکی نے فر مایا میں کوئی دوائیں کروں گاحتیٰ کے اللہ تعالی جھے یغیر کسی دوا کے شفادے، پھر مرض نے طول تھینچا، انہوں نے پھر کھااس مرض کی فلاں دوامشہور اور بحرب ہے، اگر آپ وو دوالی لیس تو تندرست ہوجا تیں سے بعضرت موٹی نے کہا میں دوانیس کروں گا ، ان کی بیاری ای طرح جاری ربی ، پھر اللّد مز وجل نے ان کی طرف وی فر مائی: جھے اپنی مزت کی تنم! میں حمیسی اس ونت تک محت دوں گا جبتم اس دواسے علائ تیں کرو مے جوانہوں نے حمین بتائی ہے، تب حضرت موی نے بنوامر ائٹل سے فرمایا ،تم نے جمع ہے جس دوا کا ذکر کیا تھاوہ دوا جھے لا کر دو، انہوں نے وہ دوالا کر دی، حضرت مولی نے اس دواسے علاج کیا اور تندرست ہو سکتے ، پھر معزت مویٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالی نے وحی فر مائی تم کے مجھ پراپنے تو کل کی وجہ نے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا اراد و کیا تھا کہ میں نے جڑی ہو نیوں میں چیز وں کی منعت رکھی ہے ، بعض رواویات میں ہے کدایک نی نے اللہ سے اس باری کی شکایت کی جس میں وہ جتلا ہے، تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی کہ اغرے کھا ؤ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک ٹی نے اللہ ہے ضعنب کی شکامت کی تو ان سے قرمایا کدوہ کوشت کودود مدے ساتھ کھائیں، کیونکدان دونوں چیزوں میں طاقت ہے اوروہب بن منه نے ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ کی بیاری میں جٹلا ہو گیا، اور وہ بہت نیک سیرت بادشاہ تھا، تو اللہ تعالی نے فعیاء نی (علیہ اللام) كى طرف وى كى كدوه زينون كا حرق بيد ،اورجم في ايك اس سيمى عجيب چيز روايت كى ب كدايك قوم في اسية نى ے دکا بت کی کہاس کی اولا د برصورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی کہان سے کہوجب ان کی عورتنس حاطمہوں توان کو بھی دانہ کھلا کس چھران کے بیچے خوبصورت پیدا ہول کے، پھروہ حالمہ مورتوں کو بھی دانداور نفاس والی عورتوں کو تا زہ مجبوریں كملات تحاور يمل حمل كتير الاحقامية بن موتاتها-

ببرمال توى لوكوں كے ليے دواكرنا افعن بادريمزائم دين بس سے اوريمديقين مس سے اولوالعزم لوكون كاطريق ے کونکہ دین میں دوطریقے بیں ایک طریقہ بیہ کے دنیا ہے منقطع ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہواور عزیمت کوا عقیار کرے اور دوسرا توسع اور رنصت كاطريقة ب، سوجو محض أوى موده ذياده تف راستدير يطيجوا قرب اورعلى باورمقر بين كاراسته باوريمي لوك سابقین ہیں اور جو تفس کمزور و و آسان او بہل راستہ ہر سطے اور بیہ توسط طریقہ ہے لیکن میمنزل سے زیاد و دور ہے اور بیالوگ بھی اصحاب اليمين اور درميانه درجه ك اورمعندل لوك بي اورمونين من قوى بحى موت بي اورضعيف بحى موت بي اور زم بحى موست بن اور سخت بھی موستے بیں۔ (قرت القلوب عمم ١٣٧١مملوم وارالکتب العلميہ بيروت، ١١١٥هـ)

سب سے پہلے ہم یہ بتانا جا ہے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ ولا تلقو ا بایدیکم الی التهلکة (ابتره: ١٩٥١) اورا بے ہاتھوں کو ہلاکت میں شرق الو

جس حاملہ عورت کے پیٹ بیس بچہ آ ڑا ہو، وہ معروف طبی طریقہ سے پیدائیں ہوسکتا اس کے لیے اس عورت کے پیٹ کا آپریشن کرتا ناگز بر ہے اگر اس کے پیٹ کی مرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجا کیں مجے اور اللہ تعالیٰ نے اپ آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ولا تسقتلوا انفسكم، ان الله كان بكم رحيما . (السام:٢٩) اورا في جانون ولل شروبيتك الله م ربهت رحم فرماني

اورصورت ندکورہ میں سر جی کے ذریعہ علاج ندکرنے سے عورت ادر بچہ ددنوں مرجا کیں گے اور اللہ تعالی نے اپنی جانوں کوئل کرنے سے منع فر مایا ہے سواس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہوا ادر حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لہٰذا الی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہوئے کا خطرہ ہوان تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چنداور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مرجائے اوراس کے پیٹ میں بچرزندہ ہواگراس کے پیٹ کی مرجری کرکے زندہ بچہ کومردہ عورت کے پیٹ سے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مرجائے گا اور اگر اس عورت کو بوئنی ڈن کر دیا گیا تو اس بچہ کوزندہ در گورکر نالازم آئے گا۔لہذا اس مورت میں سرجری کے ذریعہ اس بچہ کومردہ عورت کے پیٹ سے نکالنا فرض ہے۔

ایک فخص بلڈ کینسر کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ فض مرجائے گالبذااس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک فخص کا جگرفیل ہو گیا اس نے خون بنانا بند کر دیا اب اس کوزندہ رکھنے کے لیے انقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پہنچا ناضروری ہے بلکہ فرض ہے ور نہ دہ مخص مرجائے گا۔

ایک تخص شوگر کا مریض ہے اس کا پیرزخی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے،اگر مرجری کے ذریعہ اس کا پیرکاٹ کرالگ ندکیا گیاتو میہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں اس کی جان بچائے کے لیے مرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانا ضروری ہے۔

ایک شخص کو ہرین ہمبرج ہو گیا بینی اس کے دماغ کی شریان بھٹ گئی اگر مرجری کے ذریعہ اس کا بروفت علاج نہ کیا گیا تواس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارردائی کے نتیجہ میں اچا تک ایک شخص کے سینداور پیٹ میں گی گولیاں لگ گئیں اگر بروفت کارروائی کر کے سر جری سکے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ تکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہوجائے گی ، اس صورت میں بھی سر جری کے ذریعہ اس کا

علاج کرانا فرض ہے۔

ملان کے بادہ میں ایک فض بری طرح زخی ہوگیااوراس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل ممیاحتی کدوہ موت کے قریب آبہ بنچا اگر بروفت اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل ممیاحتی کدوہ موت کے قریب آبہ بنچا اگر بروفت اس کے جسم میں خون نہ پہنچا یا گیا تو وہ مرجائے گا ، اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرانا ذمن ہے۔

بعض دفعه اجا تک ہائی بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ ہے ایک آ دمی کے جسم کے کسی عضو پر ڈالج محر جاتا ہے ،اس صورت میں مریخ کا خطرہ اگر چہ نہ ہوئیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کا بیٹنی خطرہ ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ نے اسپے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے سے ہم منع فر مانا ہے۔

توگر، ہائی بلڈ پریشر بیالی بیاریاں ہیں کہ اگر ان کا با قاعدگی سے علاج اور پر ہیز نہ کیا گیا تو فائج ، ہرین ہیمبرج ، ہارث ایک بردے نیل ہوجائے ، جگرفیل ہوجائے ، سی عضو کے ناکارہ ہونے اور کینسرو غیرہ کا خطرہ لگار ہتا ہے اوران بیار بول کا علاج نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاک میں جتلا کرنا ہے۔

شدید کانی کھانسی ہمونیہ چیک ہتپ دق برون توڑ بخار وغیرہ بیال بیل بیال ہیں کہ اگر ان کا برونت علاج نہ کرایا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مردے ہے بدتر ہوجاتی ہے، اور یہی اینے آپ کو ہلاکت میں بہتلا کرتا ہے۔ لہذا ان صورتوں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیمی بات ہے کہ بہاری کے دوران شدید بہاری بیں انسان اپنے روز مرہ کے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی عذر کی وجہ سے نہیں کرسکتا اور عہادات ہے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ مزدور ہے یا روز مرہ کی اجرت پر کام کرتا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کر ہے گاتو کام پڑئیں جاسے گا، اور نہصرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عہادات میں خلل واقع موگا بلکہ روٹیوں کے بھی لالے پڑجا کیں گے وہ ایل وعیال کی کفالت نہیں کر سکے گا، اور اس کے اہل وعیال پر بھیک ما تکنے کی نوبت آجائے گی ہمارے معاشرہ میں قرض بھی اس کو دیا جاتا ہے جس سے تم واپس ملنے کی امید ہوا ندریں حالت یہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ علاج نہ کر ٹافضل ہے اور عرب ہے اور جہ ہے اور ہمت والے مومنوں کا کام ہے اور عمال جادر سے دیا وہ دور ہے۔

ان صوفیوں نے توکل کامعنی سیجھ رکھا ہے کہ اسباب کوترک کرنا توکل ہے، حالانکہ توکل کامعنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کوحاصل کر کے نتیجہ کواللہ تعالی پر چپوڑ دیا جائے۔

حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اوٹٹن کو با ندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا جھوڑ کر
تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اوٹٹنی کو با ندھواور تو کل کرو۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۵۵۲، معلیة الاولیاج ۸م، ۱۳۹۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۸۷، مافظ زہی نے کہا ہے کہاں معدیث کی سند جید ہے، المستدرک جسم ۱۳۳۳، مسئدا شہاب رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سیج ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۹۰، بیج ابن حبان رقم الحدیث الحدیث ابن حبان رقم ابن معرب می میان می میدیث ابن حبان رقم ابن می میکند ابن می میکند ابن میکند ابن می میکند ابن میکند ابن

## ترك علاج كوافضل كہنے والوں كے دلائل اوران كے جوابات

جومونیاعلاج نه کرنے کوافعنل اور عزیمت کہتے ہیں ان کی دلیل بیحد یث ہے: .

حفرت عمران بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا میری امت سے ستر ہزاد لوگ بغیر حماب کے
جنت میں واغل ہوں کے محابہ نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں یارمول اللہ! آپ نے فرمایا بیروہ لوگ ہیں جوگرم لوہ سے داغ لکوائے
ہوں کے اور نہ دم کرواتے ہوں کے اور اپنے رب پرنوکل کرتے ہوں ہے ، حکاشہ نے کھڑے ہوکر کہا: آپ اللہ سے دعا شہجے کہ وہ
جمعے ان لوگوں میں سے کردے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھرایک اور مخص نے کھڑے ہوکر کہا: یا نبی اللہ! آپ اللہ سے دعا شہجے کہ اللہ بخصے بھی ان میں سے کردے، آپ نے فرمایا تم پرعکاشہ سبقت کرچکا ہے۔

اورعلامہ داؤ دی نے کہا ہے یہ عدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جوحالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کونکہ جس مخص کوکوئی بیاری شریوں کے لیے گئے میں تعویذ ڈالزا کر دو ہے، اور جوخص کی بیاری میں تعویذ لٹکائے تو یہ جائز ہے اور م کروانا، اور گرم لوہے سے داغ لگوا نا طب کی اقسام سے ہاور طب یعنی علاج کرانا تو کل کے منافی نہیں ہے، کونکہ رسول اللہ (صلی اللہ اور کم مالی نہیں ہے، کونکہ رسول اللہ (صلی اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ کرایا ہے اور ہر بینی سب مشلا غذا عاصل کرنے کے لیے کھانا اور بینا تو کل کے منافی نہیں ہے، اسی وجہ سے مشکلمین نے علاج کرایا ہے اور ہر بینی سب مشلاعی اور اپنی اللہ علیہ والی کی دوری عاصل کرنے کے لیے کسب معاشی ہے منع نہیں کیا اور اسی کو تو کل کے منافی قرار نہیں دیا، اور نی (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے علاج کرنے اور گرم لو ہے سے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔ (ایمال العلم جو اکر ملم جائر مطبع عدارانون ہروت ، 1919ء)

علامه الوبرمحمر بن عبداللدالعربي الماكلي المتوفى ١٨٥٠ ماس مديث كي شرح من لكمة بن:

نی (صلی الله علیه و آلد ملم) نے داخ لگ نے سال کیمنع فر مایا ہے کہ دہ لوگ گرم لوہ سے داخ لکوانے کو بہت اہم اور تیر بہدف علاج بچھتے ہے ان کا بیعقیدہ تھا کہ داخ لکوانے سے بیاری بڑسے اکمڑ جاتی ہے اوراگر کی عضو کے اور گرم لوہ سے داخ نہ لکوایا میں تو داخ نہ لکوایا میں ہوجائے گا مو آپ نے اس عقیدہ کے ماتھ ان کوداغ لکوانے سے منع فر مایا اور جب اس کو داخ نہ لکوایا میں ہوجائے گا مو آپ نے اس عقیدہ کے ماتھ ان کوداغ لکوانے سے منع فر مایا اور جب اس کو محض شفا کا سب قرار دیا جائے اور اس کوشفا کی قطعی علمت نہ مجماجائے قواس طور پراس کوعلاج کے جائز قرار دیا ، کیونکہ الله تعالی عن بیاری سے شفاد بتا ہے اور مرض سے مری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معالمہ میں بہت شکوک میں جتال ہوتے ہیں ، مثلا وہ کہتے ہیں کہ

اگروه دوالی لیتا تو ندمرتا اوراگروه این شهریش قیام کرتا تو قلل شدکیا جا تا اور یکی جواب دیا گیا ہے کہ اس صدیت بی اس لیے منع کیا عمل اور دوالی لیتا تو ندمرتا اور ایک مرض پیدا ہوئے سے پہلے اس کے علاج کے داغ لکوانا شروع کردیتے ہیں اور اس مدیث بی مرورت کے وقت دائ لکوانا شروع کردیتے ہیں اور اس مدیث بیس مرافعت اس کے وقت دائ لکوانے کو مشروع کیا گیا ہے وردم کروانے کے جواز کے متعلق بہت احادثیث ہیں اور اس مدیث بیس مرافعت اس مورت پر محمول ہے جب اللہ تعالی کے اسام، اس کی صفات اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور الفاظ کے ساتھ دم کرایا جب کا مقیدہ ہوکہ دم کرانے سے لامحالہ قائم وہوگا اوروہ اس دم کرانے پر تو کل کرے اور الله تعالی پر تو کل ذکر ہے۔

( مارهنة الاحدّى ج ٥٥ م ١٩٩١ - ٢٠ مغيوعد ارالكتب العلميد بيروت، ١٣١٨ هـ )

علامة على بن خلف بن عبدالما لك المعروف باين بطال الماكلي الاعدى التوفى ١٩٣٥ هاس عديث كي شرح بين تكفيته بين : معفرت جابر كي عديث سے مستفاد ہوتا ہے كه گرم لوہ سے داغ لكوانا اور فصد لكوانا مباح ہے اوران دونوں بين شفاء ہے اور مهلي الله عليه وآله وسلم ) اپني امت كواس چيز كي رہنمائي فرمائيس محرجس بين ان كے ليے شفا ہوگي۔

اگر بیامتراض کیا جائے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ رسلم) نے فرہایا ہے جس اس کو پہندٹیس کرتا کہ جس خودگرم لوہے سے داخ لگواؤں جبکہ نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ رسلم) نے اپنی است کے ٹی افراد کا گرم لوہے سے داغ لگوا کرعلاج کرایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گرم لوہ سے داغ لگوائے سے اپنے جسم کوا ک کی حرارت سے تکلیف پہنچانا ہے اور نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ درکے جسم اسم کے عذاب سے بناہ طلب کیا کرتے ہے آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اس درد کے حصول میں عجلت کرتے جس سے آپ اللہ کی بناہ طلب کیا کرتے ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے گا یا شریعت میں اس کی کئی اور مثال ہے کہ نی (صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم) نے ایک چیز کوامت کے لیے مباح کیا جواب کی بیان کیا جواب کی اللہ علیہ وہ الدوسلم) نے اپنے اصحاب کے لیے دستر خوان پرد کی ہوئی کو ہے کہا نے کومباح کر دیا اور خود خاول نہیں فرمایا ، اور بیار شاوفر مایا بیرے علاقہ کی زمین کا جانور نہیں خرمایا ، اور بیار شاوفر مایا ہوں ہیں کہا یا اور فرمایا اس کا جانور نہیں نہیں کہا یا اور فرمایا اس کے بیار اور کیا ہس نہیں کھایا اور فرمایا اس میں کوئی میں بات کرتا ہوں جس سے تم سرکوئی میں گوانے کو ہان کو ہان کی بارگا ہ سے دائے گئی بارگا ہے تا ہوں کردیا اور خود دائے لکوانے کو ہت تربیس فرمایا ہے۔

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بدشکونی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں، اس کا مطلب ہیہ کہ وہ لوگ کوئی ایسا کا مہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا بیا عمقا دہ کو گئا ہے اجد شفا حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اؤن نہ ہو، اگر چہ وہ شفا دائے لگوانے یا دم کرانے کے سبب سے حاصل ہوئی ہوا در برشکونی نہ کرتے ہوں کے کا بیمطلب ہے کہ وہ کی کام کو جارہ سے اور کی بدشکونی سے کہا اور کہ اس کام پر جیل جاتا ہوئے ہوں کے کا بیمطلب ہے کہ وہ کی کام کو جارہ ہے اور کی بدشکونی کی پرواہ نہیں گئا ہم ہوا کہ اس کام پر جیل جاتا ہوئے ہوں کے اور بین نفصان لاتر ما ہوگا خواہ اللہ کا بحکم نہ ہو، تو وہ اس بدشکونی کی پرواہ نبیں کے۔
کریں گے اور این کام پر جلے جاتیں گے۔

ادراس مدیث بی ہے نہ وہ دم کراتے ہوں گے اس کا معنی ہے کہ وہ ایسادم بیس کرائی سے جیسادم زبانہ جا بایت بیل آرایہ جا بایت بیل آرایہ جا بایت بیل آرایہ جا تھا ، اور یہ وہ دم ہے جو اللہ تعالی کے اسام ، اس کی صفات اور اس کی کتاب کے قیم می مشتل ہو ، اور یہ ایر کی کتاب کے قیم می مشتل ہو ، اور اللہ کی کتاب کے قلم اور اس کی صفات اور اس کے اسام پر مشتل دم کرانا جا تو ہے ، ہی (صنی اللہ نظیر والد الم می ایسان اور اس طرح کے وہ کرتے ہے انسان تو کل سے خاری تھیں ہو گا اور وہ شقا کے حصول میں مرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اورآپ نے فرمایا وہ مرف اپ درب پرتوکل کرتے ہیں، امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تریف میں افتابات ہے۔
ایک جماعت نے بیکہا کہ جب انسان کے ول میں اللہ کے موااور کی کا خوف نہ ہوتو یہ توکل ہے اور وہ بھاڑ نے والے دیکدال اور کا فروں سے بالکل ند ڈر ح تی کہ وہ رزق کے لیے جدوجہ دمجی نہ کرے کو دکھ اللہ تعالی اپنے بندول کے دذق کا ضائم ن ہنا اور اللہ معاش میں مشغول ہونے سے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدابال کیا ہے، عمران بن صیمین بیان کرتے ہیں کہ جو محف سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ تعالی ہر مشقت سے اس کی گفایت کرتا ہے اور جہاں سے اس کا کمان بھی نہیں ہوتا اس کو وہاں سے دذق دیتا ہے، اور حضرت معید بن صیت بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آئے وہ کہ مایا آگرتم میں سے کوئی خص اپ در ق سے بھا گو وہ رزق اس کو اس کور اس کا مرت ہو سے کوئی خص اپ در ق سے بھا گو وہ رزق اس کواس طرح ہوت اس کو یا گئی ہے۔

اورایک دوسری جماعت نے بیکہا کرتو کل کی تعریف بیہ کداینے کامول شل اللہ پرا حماور کیا جائے ،اوراس کے امر کوسلیم کیا جائے اور بید یعین ہوکداللہ تعالیٰ نے جواس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کر سے اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کر سے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ہے ، کھا تا ، چینا ، اور لباس بہنتا بیانسان کے لیے تا گریم ہیں ان کاموں کے حصول کے لیے می اور جدد جہد کرے ، اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے:

وما جعلنهم جسدا لاياكلون الطعام . (الانجاه:٨)

اورجم نے ان (نبیول) کوا یہے جم والائیں بنایا جو کھانانہ کھاتے ہول۔

اور آپ کی سنتول بیس سے بہ کہ آپ وشمنول سے تفاظت کرتے ہے، جیسا کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم) نے جگ اصد کے دن دور ذریع پہنیں اور سر پرخود بہنا جس سے آپ وشمنول کے جملے سے محفوظ رہتے ہے اور آپ نے گھانیوں کے منہ پر شیرا نداز وں کو بٹھایا تا کہ جو آپ کی طرف آنے کا اوادہ کرے دہاں کو دہاں سے بھا دیں، ای طرح تی (صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم) منافع اور جمن پر جتنا اعتاد نے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے مدید کے کر دختد ت کھودی، حالاتکہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم) کو اپ دب عز دجل پر جتنا اعتاد اور تو کل تھا دوسراکوئی خفس اس کے پاسٹک کو بھی تہیں بہنی سکتا۔ (عزید یہ کہ آپ نے خود متعدد بیار بوں بی اپنا علاج کیا اور آپ اور آپ مطہرات کو ایک سال کا غلاج کر تا اور اور خطاف میں بیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیاری کا علاج کر تا اور اور خطال کے عین مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے عین مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کر اور کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے امراب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہو کے کہ میں مطابق ہے کہ کر آپ کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے) پھر آپ کے متاب کے متاب کے متاب کے مقال کے میں مطابق ہے کہ کر آپ کو کی کو مقال کے میں مطابق ہے کہ کر آپ کو کی کو مقال کے متاب کے مقال کے متاب کے مقال کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کے مقال کے متاب کی متاب کے متا

بیج به به به به کدانبول نے مشرکین کمد کے فوف سے پہلے مبشد کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تا کہ وہ اپنے بین کو اور اپنی جانوں اور مالوں کومشرکین کے فتنوں اور ان کی ایڈ ارسمانیوں ہے محفوظ رکھ تیس ،انہوں نے ایسانبیس کیا کہ القد پر تو کل مرسے وہیں جینے رہے۔

ایک مخص نے حسن بھری ہے کہا عامر بن عبداللہ شام کے داستے ہیں پانی کی طرف جارہے تھے، ناگاہ ان کے اور پانی کے ورمیان ایک شیر حاکل ہو کہا، عامر نے شیر کی پر واونیس کی اور پانی پر پیٹچے اور پانی پی لیا، ان ہے کہا گیا کہتم نے اپنی جان کو خطرہ میں والی دیا تھا، انہوں نے کہا شیر جھے بھاڑ کھا تا تو اس ہے بہتر تھا کہ اللہ تعالی یہ دیا کہ اس میں اللہ تعالی کے سواسی اور چیز ہے ڈرتا ہوں۔ حسن بھری نے کہا حضرت موئ عامر ہے بہتر ہتھے اور وہ دشمنوں کے خوف ہے مصرے مدین کی طرف جلے سے بھے، ہوں۔ حسن بھری نے کہا حضرت موئ عامر ہے بہت بہتر تھے اور وہ دشمنوں کے خوف ہے مصرے مدین کی طرف جلے سے بھے، اور ہور آن مجید ہیں ہے:

وجاء وجل من اقسط السعدينة يسعى، قال يموسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخر انى لك من الناصحين . فخوج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الضائمين . (القمس: ٢١،٢٠) اورشهرك برسك كنار ب الما كنار ب الما يتنافع المنافعين . والقمس: ٢١،٢٠ ) اورشهرك برسك كنار ب المي فن سن دورُتا موا آيا، الل في كباا مدمول أبيتك (فرمون ك) دربارى آپ وال كرف كمتعلق مشوره كر ب بين اسوآب (الله مرس) نظل جائيل بينك من آپ كفيرخوا بول من سهول سومول اللهم سن خوف زده بوكر كارديدها كى كدا مدير درب جمي طالم قوم سن بجال -

اور جب مفرت موی فے ایک قبطی کول کردیا تھا اس کے بعد مفرت موی کی کیفیت کا ذکر فرمایا:

ف اصبح فی المدینة خانفا بترقب . (انقس: ۱۸) تومول نے اس شریس ڈریتے ہوئے میں کی وہ بیانظار کررہے تھے (کراب کیا ہوگا)

اور جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ موااور جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جوسانیوں کی طرح دوڑ نے لکیس اس موقع پر حضرت موکی کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فر مایا:

فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ ۔ قلنا لا تنخف انك انت الاعلی ۔ (ظننه ۱۸۰۱) سوموکی نے اپنے ول میں خوف محنوں کیا۔ ہم نے کہا آپ مت ڈریے بیٹک آپ بی مرخروہوں گے۔

انہوں نے کہااللہ تعالی نے بنوآ دم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو شخص ان کیفیات کے خلاف اپنے ول کی کیفیت بناتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالی نے بنوآ دم کے دلول میں یہ کیفیت پیدا کی ہے وہ ضرر رسمال چیز وں کو دیکھ کران کے خوف سے بھا مجتے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ کم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے پاک چیز وں کوٹرچ کریں، اور جو شخص بھوک سے اضطرار کی حالت میں ہواس کے متعلق فر مایا:

ف من اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عِليه \_ (البقرة: ١٤٣) سوجوُّض (مجوك سے) بناب بوجائے درآ نحاليكه وه نه نافر مانی كرنے والا ہو، نه حدسے بڑھنے والا بنواس پركوئی گناه بیس۔

پس جس مخفس کو کھائے سے لیے می کھند ملے اور وہ مجبوک سے بہتا ہے ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کوا مازیت دی ہے کہ جن چیزوں کا کھانااس پرحرام کردیا میاہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بفقد رمٹرورت کھائے، اور اس کو بیٹم میں دیا کہ وہ اللہ پرتو کل کر کے بیندار ہے، اور اس انظار میں بیندار ہے کہ اس پرآسان سے کمانا نازل ہوگا اور اگر اس مالت میں اس نے کمانے پینے کی چیزوں ے حصول کے لیے جدوجہد نبیں کی حتی کدوہ مرحمیا تو وہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا، اور رسول الله ( معلی الله طلبہ دؤ لہ دسمی) بحوك كى شدت ميں كھابنے پينے كى چيزيں تلاش كرتے تفے اور آپ پر بھى آسان سے كھانا ناز ل نيس موا مالانكه آپ افغل البشر يته (بلكه الفلل الخلق يتهم) إورجب الله تعالى نے آپ پرفتو حات كى كثرت كردى تو آپ ايك مال كى غذا كوذ خير وكرتے تھے۔ حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ ٹی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس ایک مخص اونٹ نے کرآیا اور پوچھایا رسول الله میں اس کا باندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کرتو کل کرد۔ادر رہا ہے کہ رمول اللہ (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا ہے: میزی امت میں سے ستر ہزار تقریغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں مے اور بیدو ولوگ ہیں جودم كرات بول مے ندشكونى ليتے بول مے اور ندكرم لوب سے داغ لكوا كرعلاج كرتے بول مے اور اسے دب پر توكل كرتے ہوں کے ،اس مدیث ہے صوفیا کا ترک اسباب اور ترک علاج پر استدلال کرنا ان کی بے خبری اور نامجی ہے ،اس مدیث کافمل پ ہے کہ وہ انوک اس اعتقاد سے داغ نہیں لکواتے ہوں کے کہ اللہ ان کے اذن کے بغیر داغ لکوائے سے شفااور تندری حاصل ہوجاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لکوایا کہ اس علائ کے ذریعہ اللہ تعالی اس کوشفاد ہے گا اور جب اس کوشفا ہوگئی تو اس نے کہا مجھالندتعالی نے ہی شفادی ہے تو وہ اللہ تعالی برجے تو کل کرنے والامتوکل ہوا درجنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی نی (معلی اللہ عليه وآله وسلم) پرسبقت نبيل كرسكتا اور آپ نے فرمايا بھى ہے بن سب سے پہلے جنت كادرواز وكھنكھناؤں كا، جھے يوجها جائے كا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا (سیدنا) محمد (مسلی الله علیه وآلدُوسلم) (جنت کا) غازن کے گا جمعے بیتم دیا محما کے میں آپ سے پہلے مسى كے كيے دروازندند كھولوں، نيزنى (مسلى الله عليه وآله وسلم) نے استے اصحاب كى ايك جماعت كورم لوہے سے داخ لكوايا، اور حضرت ابوا مامد نے حضرت اسعد بن زراہ کے کرم لو ہے سے داغ نگایا اور حضرت سعد بن معاذ نے جنگ خندق کے دن اپنے زخم پر واغ لکوایااور جنگ احد کے دن حضرت الی بن کعب کے بازوکی ایک رک پرتیرانگانہوں نے اس زخم پر گرم کو ہے ہے داغ لکوایااور ني (صلى الله عليه وآله وملم) كے زمانه ميں حضرت ابوطلحه نے داغ لكوايا اور جرير بن عبدالله نے كہا كه حضرت مر بن خطاب نے مير ب سما من محانى كدوه ضرور داغ لكوائي كاور حضرت خباب بن ارت نے استے پيد پرسات مرتبدداغ لكوايا اور حضرت ابن عمر نے لقوہ کی وجہ سنے داغ لکوایا (لقوہ کامعنی ہے چمرے پر قالض ہوجس کی وجہ سے با چھ یا جزر البر ها ہوجائے) ای طرح حفرت معاویہ نے بھی لقوہ کی وجہ سے داغ لکوایا، یتمام آٹارا مام طبری نے اسانیہ مجھے کے ساتھ روایت کے ہیں۔

ا نام طبری نے کہا اب طاہر ہوگیا کہ مدیث کامعی وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے ورتو کل کی سیح تعریف یہ ہے کہ تمام امور می اللہ تعالی پر اعتماد ہواور کسی منتصور علی اپنے وسعت کے مطابق سی اور کوشش اور انتہائی جد وجد کر کے اس کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جآسے خواہ اس کا وہ تقصور دینی ہو باد نیادی ، اور صوفیا و نے جوتو کل کی تعریف کی ہے وہ غلط ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ در تدوں سے رور اوران کورکی کرند ہما کن اور دھمنوں سے بیچنے کے لیے دہا تھت کا انتظام نہ کرنا ، اور دوزی عاصل کرنے کے لیے کب معاش یکر با، اور بیار بین کا ملائ نہ کرنا ، کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جہالت کا بتیجہ ہے اور اللہ تعالی نے اسپے بندوں کو جواحکام دیے ہیں ان کے مخالف ہے ور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) نے اپنی امت کو جواحکام دیے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور معابہ کرام ، فقہا و تا ہمین ، اور ائمہ جمہتہ میں کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔

(شرح مح المادى اين بطال ج اس ١٠٠٨ يه مطبوعه كمتب الرشور ياض ١٣٠٠ه)

بهت والمتح موجا تاہے۔

علامہ بدرالدین محود بن احمر عنی متوفی ۱۵۵ هے نے اس مسل بل صحیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس صدیث کی شرح بیں لکھتے

ہیں: اس صدیث کا ممل ہے کہ بلا ضرورت وم کرواٹا اور داغ لگواٹا خلاف افسال ہے اور جب ضرورت ہوتو جائز ہے نیز تفصیل ہے

لکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہیں کرواتے ہوں کے لینی زبانہ جا بلیت میں جن الفاظ کے ساتھ وم کرایا جا تا تھا ان الفاظ کے

ساتھ دم نہیں کرواتے ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والدوسلم) نے خود بھی دم فرمایا ہے اور اس کا تھم

بھی دیا ہے، البندا اس کے ساتھ وم کرنا کرنا تو کل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ بدفکوئی پر کس نہیں کرتے ہے اس

عمرادیہ ہے کہ ذبانہ جا بلیت میں پرندوں سے فیکون لیا جا تا تھا کہ آگر پرندہ آور کی کے دائیں جانب پرواز کر بے تو اس کے سفر میں

کامیابی ہے واراگر با کیں جانب پرواز کر بے قائی کی ہے، اور نیک فال لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے، اس کا متی سے کہ وہ بیا تھا دیوں کرتے تھے اس کا معتی ہے کہ مسبیات اور اسیاب کو مرتب کر کے نیچ کو انٹہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

رب پر بھی تو کل کرتے تھے اس کا معتی ہے کہ مسبیات اور اسیاب کو مرتب کرے نیچ کو انٹہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

رب پر بھی تو کل کرتے تھے اس کا معتی ہے کہ مسبیات اور اسیاب کو مرتب کرے نیچ کو انٹہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

(عمدة القادري ج ٢١، مس ٢٢٥،٢٢٣ مطبوعه أدارة الطباعة المعيرية بمعر ٢٣٨ اه

صوفیا ، اورعلاج کوکروہ کینے والوں نے اس صدیث ہے جی استدلال کیا ہے:
حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآ اردسلم) نے فرمایا: جس شخص نے گرم لو ہے سے داغ
گوایا یادم کروایا تو وہ تو کل سے بری ہوگیا ، بیر حدیث حسن مجھے ہے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۰۵۵ ، مسند الحمدی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ ، مسنف
ابن الی شید، ج میں ، کر، مند احمد ج میں ۱۳۳۹ ، سنن این ماجر قم الحدیث: ۲۳۸۹ ، الحدیث: ۲۰۸۷ ، المستدرک ج میں ۱۳۹۵ ، شرح السند قم الحدیث: ۲۰۳۸ ، الحدیث: ۲۰۸۷ )

اس صدیث کابھی وای محمل ہے جوہم اس سے پہلی صدیث کاممل بیان کر میکے ہیں مزید تنعیل بدہے: علامه عبدالرؤف مناوی متوفی ۱۰۰۱ مدیکھتے ہیں: جوش داغ لکوانے اور دم کروانے پر ہی شفا کوموٹر جانے اور ای پرانتار کرے دونو کل سے بری ہو کیااور جوان چیزوں کوسب قرار دےاور حصول شفامیں اللہ تعالیٰ پراعتماد کرے دونو کل سے بری نہیں ہوا بلكه وه الله برتوكل كرنے والا ب-علامه اين قنيه نے كہاداغ لكوانے كى دوسميں بين ايك تنم بيہ كدوه محت كے زمانه على داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیارند ہو۔ بیرحدیث ای پرمحمول ہے کیونکہ وہ کرم او ہے سے داغ لگوا کر بیر جا ہتا ہے کہ وہ آئندہ بیارند ہوا دراس طرح وه تقذیر تال رہا ہے اور کوئی تقدیر کوٹالے والانہیں ہے اور اس کی دوسری تنم وہ ہے کہ انسان کے سی عضو میں زخم ہوجائے یا کوئی اور بیاری ہوجائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لکوائے اور مین صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا مشروع ہے۔(نیش القدرین ۱۰ بی ۱۹۳۰ مطبور مکتب زامسطفی مکه مرمد ۱۳۱۸ د)

## علاج کے شوت میں قرآن مجیداورا حادیث سے مزید دلائل کابیان

الله تعالى ارشاد فرما تا ب: فمن كان منكم مريضا او به اذاى من راسته ففدية من صيام او صدقة او نسك. (البقره:١٩٦١) پھرتم میں سے جو بیار ہو یا اس کے سرمیں تکلیف ہو (مثلا جو کیں ہوں) تواس پر (بال منڈ وانے کا) فدیدروزے ہیں، یا خیرات ہے یا قربانی ہے۔

ج کرنے والے کے لیے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈوانا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیاری کی حالت میں اس کو بھی سر منڈ وائے کی اجازت دے رہا ہے، اور جس مخص کے سر میں جو کیں ہول اس کا میں علاج ہے کہ اس کا سرموتڈ دیا جائے اور بیعلاج کے مشروع ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن عجر ہ بیان کرتے ہیں کہ بیآ یت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ عديبيين تنے اور ہم محرم تنے ، اور مشركين نے ہم كوآ كے يزھے سے روكا ہوا تھا ، اور ميرے بہت ليے ليے بال تنے ، اور جوكيں میرے چبرے پر ٹرربی تھیں، نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے پاسے گزرے اور فر مایا: کیا تمہاری جو ئیں تہیں تکلیف پہنچا ربی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں، آب نے فرمایا یس اپناسر منڈ والواور بیآیت نازل ہوئی۔

( منج البخاري رقم الحديث ١٣٤، مستداحمة جهم ٢٣١، سنن ابودا وَورقم الحديث ١٩٥٨)

اک حدیث میں بینصری ہے کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت کعب بن مجر ہ کوسر منڈوانے کا حکم دیا، دوسرے لفظوں میں آپ نے ان کوعلاج کرانے کا تھم دیا ،اورصراختا بھی نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے علاج کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی (صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم) کی خدمت میں عاضر ہوااور آپ کے اصحاب ال طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سریر پرندے ہوں، ہیں سلام کر کے بیٹھ گیا پھرادھر سے اعرابی آھے، انہوں نے یو جھا یا رسول اللہ! آیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دوا کرو، کیونکداللہ تعالی نے کوئی بیاری نبیس رکھی تکراس کی دوا بھی رکھی ہے، سوا ا بیک بیاری کے وہ بڑھا یا ہے۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث ۳۸۵۵، سنن التر فدی رقم الحدیث:۲۰۳۸، سنن این ماجرقم الحدیث ۲۳۳۲)

اس مدیث میں میں بی (مسلی الله علیدوآ لدوملم) نے دوااورعلائ کرنے کا تھم دیا ہے، دارایسی متعددا مادیث ہیں جن میں ے بی اس سے پہلے عمسلم کے حوالے سے بیان کر ملے میں سیدوسکتا ہے کہ کوئی کام فی نفسہ مروہ تزیبی ہواور بی (مسلی اللہ عليدة الدوسلم) في بيان جواز كے ليے اس كام كوكيا ہو، كيكن سييس بوسكتا كرني (ملى الله عليدة الدوسلم) في سي مروه تنزيبي يا خلف افضل کام کا تھم ویا ہو، اور کسی حدیث سے میرثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیرافضل یا محروہ تنزیمی کام کا تھم دیا ہواور آپ نے چونکہ دواکرنے اور دم کرانے کا علم ویا ہے اس کیے ان احکام کا کم سے کم ورجہ رہے کہ بیکام متحب ہوں، بلکہ عض صورتوں میں ملاح کرانا فرض اور واجب ہوتا ہے جیسا کہ ہم صوفیا کے کلام پر تبعرہ میں بیان کر بچے ہیں ، للبذاجن صوفیا واور بعض علماء نے علاج كران اوردم كرائ كوغيرالعنل يا محروه تنزيبي كباب ان كايتول اصول شرع من نادا تغيت يرجني بادر غلط ب-اس مسئله میں مزیداحادیث میہ ہیں:حصرت ابو در داء بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ دا کہ دسلم) نے فرمایا: بیشک

الله تعالى نے يارى اور دوا ( دونوں ) كوتا زل كيا ہے اور ہر يمارى كى دو بنائى ہے سوتم دواكر دادر حرام كے ساتھ دواندكرو

(سنمن ابودا كادرقم الحديث:٣٨٤)

به مديث حالت افتيار برحمول بي يعنى جب كسى مرض كى حلال اورحرام دونول دوائيس موجود مول توحرام دوا كساته علاج ندكيا مائے لیکن جب سی مسلم طبیب کے علم میں حرام دوا کے علاوہ اور کوئی حلال دوانہ ہواور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ بانا قابل برداشت تكليف كاخطره موتواس طرح كى حالت اضطرار بين حرام دواكس اتحد بعي علائ جائز بيادر جان بيان كے ليے واجب ب\_ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے تاک میں دواج مائی۔(سنن ابوداور قم الحدیث: ٢٨٦٧) حضرت مهل بن سعدے غزوہ احد کے دن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کے چبرے کے زخم کے متعلق سوال کیا حمیا اس دن آپ كاسامنے كانىچلادانت بحى شہير موكياتھا (بين تھوڑ اسا ثوث كياتھا) اور آپ كاخود آپ كيسر پر نوث كياتھا ،حضرت سيد تنا فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آب كے چېرے سے خوان دصور بى تعيس اور حصرت على بن ابى طالب و حال سے بإتى ڈال رہے تھے، جب حضرت سید تنا فاطمہ نے بیدد مکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیاد و بہدر ہاہے، توانہوں نے ایک چٹائی کے کلڑے کو طاما اور جب وه را که جوگیا تو اس را که کوزخم می بحرد یا بھرخون رک حمیا۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ٩٠ كما يميح البخارى قم الحديث: ٥٣٣٨، سنن التر غدى قم الحديث: ٢٠٨٥، سنن ابن ما جداتم الحديث: ٣٣٣٣) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے لقووہ کی وجہ ہے گرم لوہے سے داغ لکوایا اور پھو کے کا شنے کی وجہ سے دم كرايا\_ (موطاالام ما لك رقم الحديث: ١٨٠٠)

حضرت الس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمویے کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لکوایا اور اس وقت رسول الله (مسلی الله علیه وآلدومكم) زنده تعے،ميرے پاس ابوطلح،حضرت أس بن النضر اورحضرت زيد بن ابت آئے حضرت طلحدنے مجھے داغ لگايا۔ ( ميح البخاري رقم الحديث: ۵۷۱) ميح مسلم، وقم الحديث: ۲۱۹۷ مين ايودا ؤورقم الحديث: ۳۸۸۹ مينن التريد کې الحديث ۲۰۵۲ مينن ابن ماجه رقم

الديث:۲۱۵۲)

شرح سند بابد ماجد (بدرام) (۲۳۱) مست حضرت سلمه بی (مسلی انشدملیده آلدوسلم) کی خدمت کرتی تغیی وه بیان کرتی بین که جب مجمی نبی (مسلی انشدعلیده آله وسلم) کو رس سديد المرات الوالي ميمالا بوتا تو آب يجيداس پرمهندي لكان كانتم دية .. (منن الزندي في الديد ١٠٥٠، من ابن اجدم الحديد ١٠٥٠) مرا ای دن عباس بیان کریتے ہیں کہ ہی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فر مایا اٹند کا سرمه نگایا کرو کیونکہ و ونظر تیز کرتا ہے اور ر پیکوں کے ) بال اگا تا ہے اور ان کا گمان تھا کہ ہی (صلی الله علیدوآ لدوسلم) کے پاس سرمددانی تھی اور آپ ہر رات تمن بارا کی آ تكه من اور نتن باردوسرى آ نكه من مرمدلگاتے شے۔ (سنن الرندى قم الحدیث: ۱۵۵ منن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۸۷۸) تصرت زید بن ارقم بیان کرتے بیں کہ نی (صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم) زینون کے تیل اور ورس (ایک جزی بوٹی) کی نمونیہ می تعریف کرتے تھے، تنادہ کہتے ہیں کہ جس جانب دردہواس جانب زیون کے تیل کی مالش کی جائے۔ (سنن الترفدي دقم الحديث: ٢٠٤٨ بمنن ابن ماجدتم الحديث: ٢٠٤٤ ١ حصرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے جمیں بدیستم دیا کہ جم نمونیہ بیل قبط بحری (سمندری کوشی ، ایک دوا) اور زیتون کے تیل سے علاج کریں۔(سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۰۷۹ منن ابن ماجر تم الحدیث: ۲۰۱۹) حضرت وف بن ما لک انتجی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں دم کرتے تھے ہم نے کہایارسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایاتم جو پچھ پڑھ کردم کرتے وہ مجھے سناؤ، جب تک اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہواس میں کوئی حرج منيل بياب ( منج مسلم ، رقم الحديث: ٢٢٠٠ يسنن الوداؤدر قم الحديث ٢٨٨١) · حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہرسول انٹد (صلی انٹدعلیہ دا کہ دسلم) نے دم کرنے سے منع فر مایا، پھرا ل عمر و بن حزم آپ کے پاس آئے اور کہایا رسول اللہ اجمارے پاس کھ کلمات تھے جن کو پڑھ کرہم بچھو کے کائے پردم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے ہے منع فرمایا دیا ہے، آپ نے فرمایا جھے بتاؤتم کماپڑھ کر دم کرتے تھے، انہوں نے پڑھ کرسنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم میں سے جوشف این میں کونع پہنچا سکتا ہود واس کوفع پہنچائے۔(میح سنم رقم الحدیث:۱۹۹،سنن ابن ماجرزتم الحدیث:۵۱۵) نبی (صلی الله علیه دا له وسلم) کی زوجه حضرمت ام سلمه بیان کرتی بین که رسول الله (صلی الله علیه دا له وسلم) نے ایک از کی کے متعلق فرمایا جس کے چبرے پر کسی چیز کانشان پڑ گیا تھااوروہ لڑکی نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں محى آب نے فرمایا اس كونظرلگ كئى ہاس پردم كراؤ۔ (مجم البخارى قم الحدیث:٥٤١٩ ميح مسلم قم الحدیث:١١٩٧) ابوخزاعدائ والدست روايت كرت بين كه بين كه بين كه بين كرين في رسول الله (صلى الله عليه وآلدو ملم) سه يو چها يارسول الله! بديرتا يريخ كه ہم پچھ کلمات کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور دواؤں سے علائ کرتے ہیں اور ہم بعض چیز وں سے پر بیز کرتے ہیں آیا یہ چیزیں اللہ کی تفذيرے كى چيزكونال سكتى بيں؟ آپ نے فرمايا يہ چيزي بھى الله كى تفذيرے بيں۔ يه مديث صن ب (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠١٥؛ سنن ابن ماجدتم الحديث ١٥٣٣، منداحدج ١٥٠ ١٢٥) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے دواست علاج كرنے اور الله تعالیٰ كے اساءاور صفات كے كلمات پڑھ كروم كرنے كا تحكم دیا ہے اور نبی (صلّی الله علیه وآلہ وسلم) کسی محروہ تنزیبی یا خلاف افضل کام کا تکم نبیں دیتے تھے۔ آپ نے جن کاموں کا تکم دیا

المراهد الما ما در (بدرا) العصادة المرج فعنيات اوراستهاب مواور في (صلى الله عليه وآله وسلم) في چونكه خود مي دوا علاج كيا ب وردم كيا ب ہے۔ اس نے ان کا موں کا انعثل اور مستوب ہوتا اور بھی موکد ہوجا تا ہے ور بعض صوفیا واور بعض علما و کا بیر کہنا قطعا غلط اور باطل ہے کہ علما ج اس نے ان کا موں کا انگر چہ جائز ہے مگر کر دو تنزیمی اور خلاف انعثل ہے۔ یکر ہافضل ہے اور علاج کر ٹااگر چہ جائز ہے مگر کر دو تنزیمی اور خلاف انعثل ہے۔

قرآن مجیداورا حادیث ہے بر ہیز کے شوت پر دلائل کا بیان

علاج معالجہ کی بحث میں ایک اہم مسئلہ پر ہیز کرنا ہے،ہم نے اکثر ذیابطیس کے مریضوں کومٹھائی، چاول اور بیٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ان کومنع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی تعمین ہیں اور ہم اللہ کی تعمین کوچھوڑ نہیں سکتے سی نفران نعمت ہے، اور کی او کون کوئر سے میہ ہم سے ہم اللہ ہم پر ہیزئیں کرتے ، پھر ہم نے ان ای لوگون کواس بدیر ہیزی کے منتج میں کی مہلک امراض میں مبتلا دیکھا،کسی کی بینائی چل ٹی کسی سے جگر میں کینسر ہوگیا ،اور کسی کے پیرسوج سکتے ،کسی کوالیا زخم ہوگیا جس سے منتج میں اس کا بیر کاٹ دیا تھیا کہ کی ٹا تک کاٹ دی تئی ، اور کسی کی شریا نیس بند ہو تئیں۔ اس طرح ہائی بلڈ پریشیر سے مریضوں کو و پھا جو ہدیر ہیزی کرتے تھے، کسی سے کسی عضویر فالج کر حمیا اور کسی سے دماغ کی رگ میٹ میں کسی کی بینائی بہتا تر ہوگئی، غرض بدر ہیزی کے نتیجہ میں لوگ زیادہ مبلک بیار بوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس لیے دوا کے ساتھ پر ہیز بھی بہت ضروری ہے اور قرآن مجيداورا حاديات ميحمس پرجيز كے تنكفت بھي بدايات موجود ہيں۔

الله تعالى ارشاد قرما تا ہے:

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لسمتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا \_ (التماه:٣٣)الماكره:٢)

اورا کرتم بیاری ہو یاسنر میں ہو، یاتم میں ہے کوئی تضائے حاجت کرکے آیا ہو، یاتم نے اپنی عورتوں سے مجامعت کی ہو، پھرتم یانی نہ یا و تو تم یاک مٹی سے میم کرلو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بیار آ دمی کو جے پانی کے استعال سے ضرر جوتا ہے اس کونسل اور وضو کے بجائے میم کرنے کا علم دیا ہے اور تیم کا علم دینا پانی کے استعال سے منع کرنے کومتلزم ہے اور جس بیار کووضو یا خسل سے ضرر ہوتا ہواس کو تیم کا علم دینا

حضرت عمرو بن العاص نے ایک مرتبہ مردی کی شدت کی وجہ سے بانی کا پر ہیز کیا اور مسل کی بجائے تیم کرلیا۔ حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سر درات مجھے احتمام ہو گیا ، مجھے بیخوف ہوا کہ اگر میں نے خسل کیا تو میں ہلاک ہوجا دُن گا، میں نے تیم کیا، پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ منج کی نماز پڑھی،انہوں نے نبی (صلی القدعليدوآ لدومكم) ہے اس واقعد كاذكركيا، آپ نے مجھے ہے فمر ايا اے عمرو! تم نے حالت جنابت ميں اپنے اصھاب كے ساتھ نماز ردمی ہے، میں نے آپ کووہ سب بتایا جس کی وجہ ہے میں نے سل نہیں کیا تھااور کہا میں نے اللہ تع کی کاارشاد سنا ہے. ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم رحيما . (التماء:٢٩)

اورا پی جانول کولل ند کرو، بینک الله تم پر بهت رحم فر مانے والا ہے۔

تورسول الله ( مسلى الله عليه وآله وسلم ) بنس يرا عاور يونيين فرمايا - ( سنن الدوا كادرتم الديث ٢٣٢٠)

امام بخاری نے کتاب الیم بس اس مدیث کا اختصارے زکر کیا ہے۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ ایک و تحق نے پانی سے بر ہیز نہیں کیا اور وہ فوت ، وگیا تو نہی ( صلی اللہ عاید و آلہ وہ لم می ایک سفر میں گئے ہم میں سے ایک شخص کو پھر آ کر لگا اور وہ فرقی ، وگیا ، مجراس کو استال ہوگیا ، تو اس نے اپنے استحاب سے بوچھا آیا اس کے لیے تیم کرنے کی رخصت ہے؟ اصحاب نے کہا ہم تہارے لیا رخصت کی تخواکش نہیں پاتے ، جبکہ تم پائی استعمال کرنے پر قاور ہو، اس نے شمل کیا اور وہ مر گیا ، جب ہم نمی ( صلی اللہ عاید واللہ واللہ علی کا میں ہوئے اس کے بات کے بات کے بات کے بات کے تو ہم نمی ( صلی اللہ عاید واللہ واللہ

اس صدیث سے بیواضح ہویا کہ مریض کے لیے پر بیز کرنا ضروری ہے اور بعض اوقات بدیر بیزی کا تیا موت کی صورت می فلا بر ہوتا ہے اور نی ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) نے ان لوگوں کی مزمت کی جنہوں نے نتوی دیے بیس ختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ عزیمت پڑھل کرنے کا تھم دیا ۔ اس حدیث بیں ان صوفیاء کے لیے عبرت کا مقام ہے جو کہتے ہیں بیار کے سبے علائے کی رخصت پڑھل کرنا خلاف افسل ہے اور کر وہ تنزیمی ہے ، اس شخص کے اسے علائے کی رخصت پڑھل کرنا خلاف افسل ہے اور کر وہ تنزیمی ہے ، اس شخص کو عزیمت پڑھل کرنا خلاف افسل ہے اور کر وہ تنزیمی ہے ، اس شخص کو عزیمت پڑھل کرنے کا تھم دیا تھا جس کے نتیجہ ہیں اس کی موت واقع ہوگئی۔ نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ) نے ان اوگوں کی فرمت کی ، اور اس حدیث میں بیداضح دلیل ہے کہ جس شخص کو پائی سے خرر بھو ہوئی۔ نبی ( صلی اللہ علیہ وا کہ دید میٹ پر بیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نی (صلی الله علیه و آلدوسلم) نے خود بھی پر بیز کی ہدایت دی ہاور بد پر بیزی سے منع فر مایا ہے: حضرت صبیب بیان کرتے ہیں کہ میں بھرت کر کے رسول الله (صلی الله علیه و آلہ وسلم) کے پاس پہنچا اس وقت آپ چھوارے کھارہ ستے میں نے بھی جھوارے کھانے شروع کردیے اس وقت میری آسیس دکھر بی تھیں، آپ نے فر مایا تمباری آگھ دکھر بی ہیں اور تم جھوارے کھا رہے ہو در کھانے شروع کردیے اس وقت میری آسمیس دکھر بی تھیں، آپ نے فر مایا تمباری آگھ دکھر بی اور تم جھوارے کھا رہے ہو در الحدیث الم المرید درک قرادی تا المرید درک قرادی شدہ میں اس مدیث کی سند جھے ہواراں کے داوی شدیں۔ امام احمد بن ابو بکر بوصری متوفی ۱۸۲۰ کھ کھتے ہیں: اس حدیث کی سند جھے ہاور اس کے داوی شدیں۔

( زوا کداین ماجی ۴۳۷ مطبوعه دارا مکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه.)

علامہ سید تھر بن سینی الزبیدی متوفی ۵ - ۱۳ اور لکھتے ہیں: اس صدیث کوامام ابن ماجہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن جرکئی نے شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ جومریض کمزور ہواس کے لیے سب سے نفع بخش چیز ہیہ کہ وہ پر ہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت ورمیلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جواس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پر ہیز ک

مرن اشارہ ہے اور بیاکہ آئی کھی اکلیف میں چھوار سے نقصان دو ہوتے ہیں۔ طرف اشارہ ہے اور بیاکہ آئی کھی اکلیف میں چھوار سے نقصان دو ہوتے ہیں۔

(اتحاف السادة أتحلين ج ديم، عنا يمطبوند دارا حيا والتراث العربي بيروت)

اس سلسله میں میدهد بیث ہے: حضرت ام المنذ ربیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) تشریف لائے اور آپ کے ساتھ معنرت علی بھی تھے اور ہمارے پاس ادھ کی (گدری) تھجوروں کا ایک خوشہ تھا، رسول الند (صلی اللہ علیہ وآله وسلم) ان معجوروں کو کھائے سکے و معزت علی بھی آپ کے ساتھ کھائے گئے ، تب رسول الله (مسلی الله عليه وآله وسلم) نے دمزے علی ہے فرمایا : مخبر و باعلی بتم کزور ہو، پھر حضرت علی بیٹے رہے اور نبی (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) کھاتے رہے، حضرت ام الريز رئے کہا پھر ميں ان كے ليے چقتدراور جولائى، پھرنى (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فرمایا: اے علی اس ميں سے كھاؤ، بيہ تہارے مزاج کے موافق ہے۔

(سنن ابودا ؤو، تم الحديث. ١ ١ ٨ ٢ وسنن التريري قم الحديث: ٢٠١٠ ومنداحدج ٢٠٠١ ٣ سنن ابن ماجد تم الحديث: ٣١٢٣ ، المستدرك ج ١٩٠٧) اس مدیث میں پر بیز کے مشروع ہونے پرواضح ولالت ہے۔

نیزامام تر ندی روایت کرتے میں بحضرت قادہ بن تعمان بیان کرتے بین کدرسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جب الله كى بندے سے محبت كرتا ہے تو اس كود نيا ہے اس طرح پر جيز كراتا ہے جس طرح تم ميں ہے كوئى مخص استنقاء كے مريض كو

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٠٣، منداحدج ١٩٩٧، منع ابن حبان قم الحديث: ١٦٩٩ ما تجم الكبيرج ١٩٩٩ عا، المستدرك جهم ٢٠٠٧) ا ن تمام احادیث سے بیدواضح ہو گیا کہ بیار مخص کوان چیزوں سے نیر ہیز کرانا ضروری ہے جواس کی صحت کے لیے معنر ہیں،ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں اور ندہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس بیشم اور جان اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے کیے اس جسم جوضا کنع کرنا یا نقصان پہنچانا جا ترجیس ہے اس لیے ذیا بطیس کے مریض کوٹیٹھی اور نشاستہ دار چیز وں سے پر جیز کرانا ضروری ہے اور ہائی بلڈ پریشر سے مریض کومکین اور چکنائی والی چیز ول کے استعمال ہے پر ہیز کرانا ضروری ہے اور جس کے معدہ میں السر ہواس کو برے کوشت، تیز مصالحہ جات اور ترش چیز ول ہے پر ہیز کرانا ضرور ہے اور جس کو برقان ہواس کو چکنا کی اور گائے کے گوشت سے یر بیز کرانا ضرور ہے اور جس کو عارضہ قلب ہواس کو انڈے، گائے کے گوشت اور چکنائی سے پر بیز کرانا ضروری ہے اسی طرح جس ے موڑوں پر درم ہواس کو بھی گائے کے گوشت سے پر ہیز کرانا ضروری ہے۔اور تمام مہلک بیار بوں میں بسیار خوری سے پر ہیز کرنااشد ضروری ہے۔

## بَابِ الْكُمُاةِ وَالْعَجُوَةِ ر باب محمینی اور مجوہ کے بیان میں ہے

3453- حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَلَّثْنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا الْاعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ

عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِى مَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَالُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ

حصد حضرت ابوسعید خدری برنگانیز اور حضرت جابر برنگانیز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مظافیز کی نے ارشاد فر مایا ہے: کمبی (بی اسرائیل پر تازل ہونے والے )من کا حصہ ہے، اس کا پائی آنکھوں کے لیے شفاء ہے اور جموہ جنت میں سے ہے اور بیرجنون کے لیے شفاء ہے۔

ترح

حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کھنمی من کی ایک قتم ہے اوراس کا پانی آ نکھ کے لئے شفاء ہے ( بخاری وسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ گھنمی اس من میں سے ہے ، جس کواللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ ( منحکوٰ ق المصابع: جلد چہارم ؛ رقم الحدیث ، 120 )

کاۃ "کاف کے زبر میم کے جزم اور ہمزہ کے زبر کے ساتھ۔ رحمت کے وزن پر ہے، کماۃ، کھنی کو کہتے ہیں، جوازہم بناتات چربی کی ماندالیک چیز ہوتی ہے اورا کثر برسات میں ازخود پیدا ہوجاتی ہے، عربی میں اس کو حشم الارض (زمین کی چربی) بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کو عام طور پرسانپ کی چھتری کہاجا تا ہے۔ کھنی طال ہے اور بہت لوگ اس کوٹل کر کھاتے بھی ہیں اگر چہنض مقامات پراس کو کھانا طبعی طور پر مکروہ ہم جھاجاتا ہے کیوں کہ دہاں اس کو کھانے کی عادت نہیں ہوتی۔ " کھنی من کی ایک قتم ہے "کا مطلب بینیں ہے، کھنی اصل میں وہ من ہجواس آیت کر بحد (و اُنٹو لُٹ عَلَیْٹ کُھُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُو کھا اِبْرَةِ جَبِین کی اُنٹر جُبین کی ایک منظب بینیں ہے، کھنی اصل میں وہ من ہے جواس آیت کر بحد (و اُنٹو لُٹ عَلیْٹ کُھُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُو کھا اِبْرَ جَبِین کی اور جھنی اصل میں وہ من کی ایک قب میں اور جبین کی اور جو بھی اور یکھنی زمین سے اگت ہے، بلکہ " کھنی میں کی ایک قب ہے کہ مراطرح میں اللہ تعالی کی ایک قب ہے جو بلامنت و مشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنی بھی اللہ تعالی کی ایک قب ہے جو بلامنت و مشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنی بھی اللہ تعالی کی ایک قب ہے جو بلامنت و مشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنی بھی اللہ تعالی کی ایک قب ہے جو بلامنت و مشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنی بھی اللہ تعالی کی ایک قب ہے جو بلامنت و مشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنی بھی اللہ تعالی کی ایک قب ہے بیدا ہوتی ہیں، یا بیر مراد ہے کہ تھنی اسے منافع و فوائد کے کھنا ہے من کے مشاہ ہے۔

اس کا پائی آئے گئے کے شفاہے "بعض علاء نے کہاہے کہاس کا پائی آئے کے لئے اس صورت میں شفاء کا تھم رکھتا ہے جب کہ اس کو دوسری دوا وس جیسے مرمہ یا طوطیا وغیرہ) میں طاکر آئے تھوں میں نگایا جائے اور بعض حفزات یہ کہتے ہیں کہ فقا کھنی کا پانی ہجی آئے ہے کہ اس کو دوسری دوا وس جیسے میں مدایدہ بیان کیا پانی ہجی آئے ہے کہ نے فائدہ ہے اور صدیمت کے مطلق مغہوم کی بناء پر یہی بات زیادہ تھے ہے ، بعض علاء نے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایس ارت دوست ہوگئی۔ ہے کہ انہوں نے ایک ایس کے مصنوب کا پانی نگایا تو اس کی بصارت دوست ہوگئی۔ ہے کہ انہوں نے ایک ایس کے مصنوب اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تین یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ میں نے تین یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ میں نے تین یا

سے رہے اور ہو ہوں میں میں میں ہوں کی جا ہو ہے کہ سرت او ہریوں کی سدت ہو ہوں ہوتے ہو کہ است کا یا تو وہ اچھی ہوگئ بیا بی کھنبیاں کے کران کو نچوڑ ااوران کا پانی ایک شیش میں رکھا ، ایک چھوکری نے اس کوآ تکھوں سے لگایا تو وہ اچھی ہوگئ

3453م- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُون وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن هشَام عَن

المعلى على معلى من الماس عَلَ أَبِي لَعَشَوَةَ عَلَ البِي سَبِعِيْدِ الْمُعَلَّدِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِثْلَهُ المُعَلِّدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِثْلَهُ المُعَلِّدِي عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِثْلَهُ عِلْلَهُ عِلْكُهُ وَسُلَّمَ عِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

عَدُونَ اللّهُ عَلَى بَعِيدَ بُنَ رَيِّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ يُحَيِّنَةً عَنْ عَنْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَرُو بْنَ الْحَمَّاحِ آنْبَآنَا شُفْيَانُ بَنُ عُيْنَةً عَنْ عَنْدِ الْمَلِك بْنِ عُمْرِ سِمِعَ عَمْرُو بْنَ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ الْكُمْآةَ مِنَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ الْكُمْآةَ مِنَ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى يَبِي إِسْرَآنِيْلَ وَمَاوُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ

معرت معيد بن زيد المكافزروايت كرية بين : تي اكرم ملكافيل في ارشادفر مايا ي:

" بي تك كملى امن كاحصه بي جي الله تعالى في بن إسرائيل برنازل كيا تقاادراس كا ياني آئمهول كے لئے شفائے"۔

محمبني تيے خواص كابيان

حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ جس سے تی حضرات نے عرض کیا 

مریارسول اللہ انکھنی زمین کی چیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا (نہیں) بلکہ صنی من کی تتم ہے ہا دراس کا پانی 

اس کے لئے شفا ہے اور مجوہ (جو مجود کی سب سے نفیس اور عمرہ ہم ہے) جنت کی مجود ہے اور اس میں زہر ہے شفا کی خاصیت ہے 
حضرت ابو ہر رہ وصنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ (آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشادین کر) میں نے تبین یا پانچ یا سات کھنہیاں 
میں اور ان کو نچو الیا (لیمن کوٹ کر ان کا عرق نکال لیا) اور اس پانی (عرق) کو ایک شیشی میں مجر کر درکھ نیا پھر میں نے اس پانی کو اپنی ہو اپنی کو اپنی میں ہوگی۔ اس روایت کوئر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میہ صدیت حسن 
درکارسال باری حال میں اور الیمن کو اس میں ڈالنے لگا تو وہ انجھی ہوگئے۔ اس روایت کوئر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میہ صدیت حسن 
درکارسال باری حال میں اور الیمن کو اس میں ڈالنے لگا تو وہ انجھی ہوگئی۔ اس روایت کوئر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میہ صدیت حسن 
درکارسال باری حال میں اور الیمن کو اس میں ڈالنے لگا تو وہ انجھی ہوگئی۔ اس روایت کوئر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میہ صدیت حسن 
درکارسال باری حال میں اور ان کا عرق ان کا حق کوئی کی اس کوئی۔ اس روایت کوئر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں حدیث حسن

ہے۔( سکاۃ المائع جد چہارم: قم الحدید، 498)

کھنی زمین کی چیک ہے۔ "کا مطلب ہے کہ جس طرح چیک کے دانے دراصل جم میں پیدا ہوجائے والے ناقص، فضلات ہوتے ہیں جوجد میں سے باہر نکل آتے ہیں، ای طرح ہی بھی زمین کا فضلہ ہے۔ جوزمین سے باہر نکل آتی ہے۔ معاہد نے بیات کو یا کھنی کی فد مت کے طور پر کہی ہیکن آئے تفسرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کوروکر نے کے لئے تعنی کی فد بیات و بیات کو یا کھنوں میں سے ایک تعنی کی فد بیات و بیان فر مائی کہ کھنی من کو تم سے بیعن سے بھی اللہ تعالی کی نعتوں میں سے ایک نعت ہے جو اس نے بیدی ہی اللہ تعالی کی نعتوں میں سے ایک نعت ہے جو اس نے بندوں کو بطوراحسان عطا فر مائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ندز میں کو کھود نے بو نے کی مشقت کرتا پڑتی ہے اور نہ ہو ہے کی مشقت کرتا پڑتی ہے اور نہ ہے بیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے کھانے اور پیٹ پڑنی ہے دور پر کی ضرورت یوری کرتی ہے۔

مشقت کے بغیر من اتر تی تقی ای طرح می**کننی بھی تخم ریزی کی ممنت ومشقت کے بغیر زمین سے ک**لی ہے بیتول زیادہ تی ہے کوئکہ ایک روایت میں بیفر مایا حمیاہے کہ الکما قامن المن والمن من الجنة بین تعنی من کافتم سے ہے اور من جنت کی نعمتوں میں ستے ایک میت روید ساوراس کاپانی آئے کے سائے شفاہ سے بارے میں نودی لکھتے میں کوبعض علاء کے زدیکے منسی کاپانی آئی شفا بخشا ہے اور بعض حضرات میر کہتے ہیں کہ اس کا پانی اس صورت میں شفادیتا ہے جب کہ اس میں آ تھے کے امراض کے مطابق دوسری دوائیں بھی ملائی جائیں۔

اور بعضول کے نزویک بیتفیل ہے کہ اگر آ کھ کو گری سے ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہو (بعن آ کھ کری کی دجہ سے دھتی ہو) تو مرف اس کا پائی ہی مفید ہے ورند دوسری صورتوں میں اس کے پانی کو دوسری دداؤں میں ملاکر آ کھ میں ڈالنا مفید ہوگا۔ لیکن زیادہ صحیح بات بدہے کہ ہرصورت میں کدا تھ خواہ گری کی وجہ سے دھتی ہو یا کسی اور دجہ سے محض اس کا پانی شفا بخش ہے، چنانچ بعض مشار کے بارے میں منقول ہے کہ اس کی بنیائی بالکل جاتی رہی تھی اور انہوں نے آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرائی ملی الله عليه وسلم پر تمل اعتقادر كھتے ہوئے اور اس كومتبرك جانتے ہوئے اپنى آتھوں بيں تھن كھنى كاپانى ڈالنا شروع كيا، چنانچالله تعالیٰ نے ان کے حسن اعتقاد اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی برکت کی بناء پران کی آنجھوں کو شفائے کال عطا

3455 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثْنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْنَا الْكُمْآةَ فَقَالُوا هُوَ جُدَرِى الْأَرْضِ فَنُمِي الْحَدِيثُ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمّ عه د حضرت ابو ہریرہ بڑالفنظیران کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم مُثَالِقِیم کے پاس بیٹھ کر بات چیت کررہے تھا ہم نے معنی کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا: بیز مین کا فضلہ ہے۔ بیہ بات نی اکرم مَنْ اَنْتِیْمُ تک پیٹی تو آپ نے ارشاد فرمایا: تعنی من کا حصہ ہے۔ بحوہ جنت میں سے ہاورز ہرکے لیے شفاہے۔

حضرت سعیدر منی اللّٰد نتی آئی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ "جو مخص مبح کے وفت (کوئی اور چیز کھانے سے مہلے) سات بچوں مجوریں کھائے گائی کواس دن کوئی زیراور جادونقصان ہیں پہنچائے گا۔ "

( بخارى ومسلم بمشكوة المصابع: جلد جهارم رقم الحديث، 126 )

" عجوہ " مدیندگی محجوروں میں سے ایک قتم ہے جو سیجانی کے بڑی اور مائل بدسیا بی ہوتی ہے، یہ تتم مدیند کی محجوروں میں سب سے عمدہ اور اعلی ہے، کہا جاتا ہے کہاس تھجور کا اصل درخت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ "زہر "سے مرادوہی زہر ہے جومشہور ہے (لینی وہ چیز جس کو کھانے ہے آ دمی مرجا تا ہے ) یا سانپ ، پچھواوران جیسے دوسرے زہر یلے جانوروں کا زہر بھی مراد ہو

الم المروض ميت ( ليني والع سر زير دونا) ال مجور على القالي كي طرف سے پيدا كي تني ميم جيسا كرندرت سنے از تسم مرا المرك بيزون ( جزى بونيون وغيره ) مين مخلف انسام كي خامية مين اركى مين اوريه بات آمخضرت مسلى الله عليه وسلم كو بذريعه وی معنوم ہوئی ہوئی کہ مجور میں میہ خاصیت ہے، یا بیر کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اس محبور میں بیرخاصیت وی معنوم ہوئی ہوئی کہ مجور میں بیرخاصیت وں است سے مدر کی تحصیص کا موال ہے تو اس کی وجہ شارع کے علاوہ سی ومعلوم بیں، بکہ اس کاعلم توفیق ہے یعنی ہے۔ جہاں تھے۔ جہاں تھ ، تخضرت ملی الله علیه وسلم سے ساعت پر موقوف ہے کہ آ ب ملی الله علیه وسلم نے سات بن کا عدد فر مایا اور سننے والوں نے اسی کونل ي، نذوة تخضرت ملى الله عليه وسلم في التخصيص كى وجهت بيان فرما أى اور نه سننے والوں في دريا فت كيا جبيها كه ركعات وغيره مے ایداد کا مسئلہ ہے۔

\$455- حَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُ بْنُ إِيَاسِ الْمُزَلِيُّ حَدَّلَنِي عَصْرُو بْنُ سُلَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَيْقَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ الْعَجُولَةُ وَالصَّخُولَةُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَفِظْتُ الصَّخُونَةَ مِنْ فِيهِ

مع معزت رافع بن عمر ومزنی طافتنوبیان کرتے بین میں نے نبی اکرم منافقیم کوبیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: '' بجو واور صحر ہ جنت میں سے ہیں''۔

عبدالرحمٰن نامی راوی کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد کی زبانی لفظ صحر ہ س کریا دکیا ہے۔ (یہاں صر و سے مرادوہ چٹان ہے جس کے پاس مجدات کی موجود ہے)

باب السَّنَا وَالسَّنُوتِ

بہ باب سناتمی اور شہد کے بیان میں ہے

3457- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ سَرْحِ الْفِرْيَابِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْسُمُ بُنُ آبِى عَبُلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَبَي بُنَ أُمْ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنِي وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَآءً مِّنُ كُلَّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيْسُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ آبِي عَبْلَةَ السَّنُوتُ الشِّبِتُ و قَالَ الْخَرُونَ بَلُ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لَا ٱلْسَ فِيهِمُ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جَارَهُمْ أَنْ يُقَرَّدَا

و سیده اُم حرام فی فی احراد ما ابوالی بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ملی فیم کی اقتداء میں دونوں قبلوں کی

3456: اس روایت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنفرد ہیں۔

3457 ای دوایت کونل کرنے میں امام این ماجد منفرد ہیں۔

طرف رخ کر کے نماز اوا کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم خلاقا کے میدارشادفر ماتے ہوئے سامے، تم اوک سنا کی اور شر رت در استعال کرو کیونکدان دونول میں "سام" کے علاوہ ہر بیاری کے لیے شفاء ہے، عرض کی کی نیارسول الله مل تقل العظ" سام" سےمراد كياب، نى اكرم منائقة لم في ارشاد فرمايا موت" \_

مرونا می راوی نے ابن ابو عبلہ کا قول نقل کیا ہے، سنوت سے مراد ساگ ہے جبکہ دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے، اس ے مرادوہ شہدنے جو تھی والی کی میں رکھا جاتا ہے ، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔ "وو شہد کے ساتھ تھی کی طرح ہیں جس میں کوئی خیانت نہیں ہے اور وہ پڑوی کے ساتھ دھوکہ ہونے میں رکاوٹ بنتے

## شهدكي ابميت كابيان

و حضرت ابو ہریرہ رضی انتد تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے فر مایا جوشص ہر مہینے میں تین دن من کے وقت شهد جا ك ليا كرية و و كسى بردى مصيبت مين بيتلانبين جوتا (مكنوة المعاج. جلد چبارم: رقم الحديث، 499)

مطلب سيب كرشد و المستدوع مندت عبير كل مصيبت و بالا تك دفع بوجاتي بيادي كامورت بمن مورث من مورد مسى أورصوربت مين چه جائيكه كوئي حصوتي مصيبت و بلا مور

سفر السعادة كمصنف نے لكھا ہے كذبى كريم صلى الله عليه وسلم روزاندائك پياله هي شهدكو ياني هن ملا كر كھونٹ كھونٹ أوش فر ماتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ شہد کو پانی ش ملا کر پینے سے حفظان صحت وہ تعمینہ حاصل ہوتی ہے جس کی معرفت کی راہ عارفین ہی جان سکتے ہیں چنانچہ شہد کے جو بیشار فوائد وخواص ہیں ان کی بناء پرار باب طب وختیق کا پیر فیصلہ ہے کہ شہد بلاشہ ایک الی ایک تحت اللی ہے جس کا کوئی بدلی ہیں ہوسکتا، جالینوں کا کہنا ہے کہ فالص طور پر بیاریوں کے لئے شہد بہتر کوئی پیر نہیں ہے۔

اطهاء کھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو چینا یا جا ٹنا پلنم کو چھا نٹتا ہے۔ معد ہے کوصاف کرتا ہے از وجست اور فصلات کودور کرتا ہے، معندے کواعتدال کے ساتھ گرمی پہنچا تا ہے اور سدوں کو کھولتا ہے ،علاوہ ازیں پیجلندر ،استر خاماور ہرمتم کے ریاح کوزائل کرتا ہے ، پیشاب، چیش اور دوده کو جاری کرتا ہے مثانہ وگردہ کی پھری کوتو ڑتا ہے اور رطوبت ردید کو دفع کرتا ہے۔

#### بَابِ الصَّلوٰةُ شِفَاءٌ

### بيرباب ہے كەنماز شفاء ہے

3458 - حَدِلَةَ بَنَا جَعِفُرُ بُنُ مُشَافِرٍ جَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بُنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَسُ آبِسَى هُبِرَيْسَرَةَ قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ صَبِّلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشِكَمَتُ دَرُدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَصَلَّ فَإِنَّ فِي الصَّالُوةِ شِفَاءً

الله ماله (بلديا) دمزت ابو ہر یو دفاظ بیان کرتے ہیں: می اکرم مانا فاقا ملدی تشریف کے مطابق میں مجمی جندی آسمیا، میں نے نماز ریب سے سے ویس می جندی الی ایکی میری طرف متوجہ وسے اور دریافت کیا: کیا تمہادے ہیں میں درو ہے؟ میں نے عرض کی: جی ال مجرمی بیٹھ کیا، نی اگرم فاق کی میری طرف متوجہ وسے اور دریافت کیا: کیا تمہادے ہیں میں درو ہے؟ میں نے عرض کی: جی 

رس علام حَدَانَا آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثُنَا آبُوْمَـلَمَةَ حَدَثَنَا ذَوَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكّرَ علام حَدَثَنَا آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا آبُوْمَـلَمَةَ حَدَثَنَا ذَوَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكّرَ

بالله المسكمة دَرْدُ يَعْنِي تَشْتَكِي بَعْلِنَكَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَالَ آبُوعَبُد اللَّهِ حَدَّث بِهِ رَجُلٌ لِآهُلِهِ فَاسْتَعْدُوا عَلَيْهِ

ببی روایت ایک اورسند کے ہمراومنقول ہے تاہم اس میں الفاظ کھی مختلف ہیں، جس کے الفاظ فارس کے ہیں، اس ے مرادیہ ہے کہ کیا تمہارے بیٹ میں تکلیف ہے؟ امام ابن ماجہ کہتے ہیں: ایک شخص نے اپنے گھر دالوں کو بیردوایت سنائی توانہوں نےاں پر ملد کر دیا۔

## بَابِ النَّهِي عَنِ اللَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

بہ باب ٹایاک چیزوں سے دوائی کی ممانعت کے بیان میں ہے

3458 - حَـ ذَنَا البُولِكِرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ ابِي اِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيْثِ يَعْنِي السَّمَّ

معرت ابو ہریرہ نگافنا بیان کرتے ہیں ہی اکرم نگافتا کے خبیث دوائی ہے تع کیا ہے۔

(رادی کتے ہیں:)اس سےمرادز برہے۔

مطلب بيه الله على الله عليه وسلم في اليي دوااستعال كرفي منع قر ما يا جونجس ونا باك ياحرام مويا " فبيث " س رودوا مراد ہے جو بدمر داور بد بودار ہو کہ جس کے استعمال سے طبیعت نفرت کرتی ہے، چنانچدایسی دواا بھی بہتر نہیں تھی جاتی کیونک جن دوا توضیعت قبول نہیں کرتی اس کی افا دیت کم ہوجاتی ہے اس اعتبار سے حدیث میں فدکورہ نفرت کا تعلق نہی تنزیبی سے ہوگا۔

رام چیزوں ہے دوالی کی ممانعت کابیان

جعزت ابودر داءر منی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا۔ الله تعالی نے بیاری بھی اتاری ہے اور دوا بھی اور ہر بھاری کے لئے دوا بھی اور ہر بھاری کے لئے دوامقرر کی ہے البذائم دواسے بھاری کا علاج کرو بھین حرام چیز سے دوا علاج ندكرو\_(ابوداؤد، عَكُولُ البعائي: جلدينارم رقم الحديث، 469)

نہ کرو۔ (ابوداؤد، منجکاؤۃ الیمانی: جلد چیارم: رقم الحدیث، 469) حرام چیز سے مرادوہ شراب، خنز مراوران جیسی وہ چیزیں ہیں جن کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ "(علاج معالجہ کے طور پر مطلق کسی

3458 افرجه ابودا ورني" السنن" رقم الحديث: 3870 "افرجه الترخد كافي" الجامع" رقم الحديث: 2845

بمی حرام چیز ادر خاص طور پرشراب کوافمتیار کرنے کی فرمت وکرا ہت سے سلسلے میں متعدد ا حادیث نقول تیں۔ جن سندرار " سرس سند سندر برشراب کوافمتیار کرنے کی فرمت و کرا ہت سے سلسلے میں متعدد ا حادیث نقول تیں۔ جن سندرار ین سرور به بیر ادر معالجه کرنے کی مما تعت بی تا بہت تیس بوتی بلکہ یہ میں واضح ہوتا ہے کہ ایس چیزوں کا استعمال آطعاانی مام پیرون سے دریہ ہے۔ ریب گا۔ کیونکہ ان سے زر بعید معمول شفامکن نیس، چتانچے جعزیت ابن مسعود رمنی الند تعالی عندست روایت ہے کہ القدتی فی سے تماری شفاان چیزوں میں نبیس رکمی جن کوتبهارے لئے حرام قرار دیا میاہے۔

ای طرح منقول ہے کدایک معانی معنرت طارق معلی رضی اللہ تعالی عندنے ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے شراب منانے کے ہارے میں پوچیعا تو آپ منی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور جب انہوں نے کہا کہ میں دوا کے طور پر شراب استعال کرنے کے لئے بتا تا ہوں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شراب دوانہیں ہے بلکہ وہ درد دمرض ہے نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نة فرمايا - آيت (مسن تداوى بالمنحمو فلانشفاء الله) \_ليني جونس شراب كذر بيه علاج معالجه كرسكا الله تعالى الكوشفاء مبیں دے گا۔ تا ہم بعض فعنبیٰ روایت میں بیا جازت دی گئی ہے کہ اگر کسی مرض کے بارے میں قابل اعتماداور حاذق اطباء معالجین کا اس پراتغاق ہوکہ اس کا علاج شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نبیں ہے تو اس مرض میں شراب کے بطور دوااستعال کرنا جائز ہے لیکن پر بات بجائے خود تقریبا ناممکن ہوگی کیونکہ اول تو قابل اعتماد اور حاذتی اطباء کا پایا جانا ادر دومرے ان اطباء کا اس بات پراتفاق کرلیما كاس مرض كاعلاج صرف شراب برمخصر بي الحقة سان بيس بيد

ا كثر علماء نے شراب كود وا كے طور پر بھى استعمال كرنے ہے منع كيا ہے جب كر بعض علماء يہ كہتے ہيں كه اگر حاذ ق طبيب ومعالج کے کہنے کے مطابق شراب ہی کسی مرض کا واحد علاج ہو بینی معالج یہ کیے کہ اس مرض کی بس شراب ہی دواہے اور کوئی و وانہیں ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال مباح ہوگا ،اس طرح اگر حلق میں کوئی لقمہ وغیرہ اٹک اور اس کی وجہ سے جان کی ہلا کت کا فوف ہو نیز اس وفت پانی یا ایسی اورکوئی چیزموجود ندموجس سے و واقعہ وغیرہ حلق سے اتر جائے تو اس مورت میں تمام علماء کامتفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرف اتی شراب پی لینا حلال ہے جس سے وہ لقمہ دغیرہ طلق سے نیچ چلا جائے۔ کسی حرام چیز میں اللہ نے شفانہیں رکھی ہے، پچھلے باب کے ابتدامیں بتایا میا تھا کہ شراب کی حرمت دفعۃ نازل ہونے کی بجائے بتدریج نازل ہوئی ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی اس موقع پرنقل کی تئی ہے اس آیت میں میجی فرمایا گیاہے کہ (ومنافع لاناس) لینی اس شراب میں لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں۔ "وہ قائدے کیا ہیں ،اس بارے ہیں مفسرین نے بہت پھی کھا ہے لیکن بعض مغسرین نے وضاحت کی ہے کہ "فاکدے "سے مرادانسانی بدن کی صحت ہے کہ شراب نسان کی جیم کوکوئی فائدہ پہنچا سکتے ہے یا اس کے ذریعہ مسى مرض سے نجات ل سکتی ہے۔ اس من میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا بدار شادگرای بھی کوظ رہنا جا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے محسى حرام چيز من شفائيس رکھي ہے۔

3460- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا ابَدًا مرید است ابو ہر یہ وہ انگانداروا بہت کرتے ہیں امی اکرم نے ارشاد فرمایا: "جو فعم نے ہر ٹی کرخود کئی کرے گاوہ جہتم کی آگ بی بیث بیشہ اے جا نار ہے گا'۔ بی بیث بیشہ اے جا نار ہے گا'۔

#### بَابِ دُوَآءِ الْمَشِيّ

#### یہ باب ہے کہ دست لانے والی دوائی استعمال کرنا

2461 - حَلَّانَا الْهُولِكُولِ لِمُنْ الْمِي شَيْدَةَ حَلَاثَنَا الْوُلْسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَوِ عَنْ ذُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ عَنْ مَّوْلُى اللهِ عَلَى الرَّحْمَةِ عَنْ مَلْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَاذَا كُنُتِ تَسْتَمُشِينَ قُلْتُ بِالشَّنِي قَالَ عَالَ جَازٌ ثُمَّ السَّنَمُ شَيْتُ بِالسَّنِي فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ إِلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى عَالَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَاذَا كُنُتِ تَسْتَمُشِينَ قُلْتُ بِالشَّنِي وَلَلْكُولِ عَالَ حَالٌ جَازٌ ثُمَّ السَّنَمُ شَيْتُ بِالسَّنِي فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ إِلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَاذَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ہنگیں میں است میں است عمیس بیان کرتی ہیں نبی اکرم کا فیڈ آئے نے جھے ہے دریافت کیا جم کون می دست آ وردوائی استعال کرتی ہوئے ہے۔
مرامی نے جواب دیا: شہرم۔ نبی اکرم کا فیڈ آئے نے فرمایا: وہ تو گرم ہوتا ہے پھر میں نے اس کے لیے سنا کلی کو استعمال کیا تو نبی اکرم خالی کی کو استعمال کیا تو نبی اکرم خالی کی استعمال کیا تو نبی اکرم خالی کی ہوتی ۔سنا کلی موت کے لیے شفا ہے۔
اکرم خالی کی ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاد سے کتی تو وہ سنا کلی ہوتی ۔سنا کلی موت کے لیے شفا ہے۔

شرح

شرم "ایک کھاس ہے جودست آور ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ "شرم "سے اس کھاس کے دانے مراد ہیں دومسور کے برابرہوتے ہیں اور اسہال کے لئے ان دانوں کو پانی میں جوش دے کراس کو بیا جاتا ہے دونوں لفظ "حار" حارکے زبراور داہ کہ نانی سے کہ اتھے تالی ہ

پہر صورت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کے ذریعہ کو یا بیدواضح فرمایا کہ شہرم نہایت گرم ہے اور دست لانے کے اس کواستہال کرنا مناسب نہیں ہے چنا نچہ اطباء لکھتے ہیں کہ شہرم حار درجہ چارہے اور چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ دست لاتا ہے اس کے اس میں احتیاط شرط ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعہ سناء کی فضیلت وتعریف کو بطور مبالغہ بیان فرمایا گیا ہے اور یواقعہ ہے کہ سناء اور خاص طور پرسناء کی (جوزیادہ بہتر ہے) بڑی عجیب وغریب دواہے جس کے فوائد مشہور ہیں اور اطباء اس کو اکثر ہمراض میں شفا کا ذریعہ بجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت سے ہے کہ اس میں کی ضرر ونقصان کا خوف نہیں ہوتا ہے باعتدال ہور حار درجہ ایک ہے بہترین چیز ہے اور جرم قلب کو بہت زیاوہ طاقت و توت بخشی ہوتا ہے باور جرم قلب کو بہت زیاوہ طاقت و توت بخشی ہے اور جرم قلب کو بہت زیاوہ طاقت و توت بخشی ہے بیزاس کی جملہ خاصیت میں ہے ایک بڑی خاصیت ہے جو اس اس دواوی کے لئے فائدہ مند ہے۔

## بَابِ دُوَآءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهِي عَنِ الْغُمْزِ

## یہ باب گئے میں درد کی دوائی اوراست دبانے کی ممانعت میں ہے

3462 حَدَلَنَا اللهِ عَنُ الْمُوبَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالاَ جَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ أُمِّ قَيْسِ بِنَتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَجَلُتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقُلْ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ الْعُدُوةِ الْهِنْدِي وَسُلَّمَ وَقُلْ المُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَقُلْ المُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَقُلْ المُعَلِيةِ مِنَ الْعُدُوةِ الْهِنْدِي فَإِنَّ الْمُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَقُلْ المُعَلِيةِ مَسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذُرَةِ وَيُلكُ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلكُ اللهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلكُ لِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلكُ لِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلكُ اللهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلِلهُ اللهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلِللَّهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلِلَّا لِهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلِلَّا لَهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ : ﴿ وَيُلِلَّا لَهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدُ عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

عدی سیّدہ اُم تیں بنت محصن بیان کرتی ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کرنبی اکرم نگائی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کے گئے میں وَرم کی وجہت اُس کی گردنیں اِس خرات کی اکرم مَن فیزا سے نے مرایا: تم اپنے بچوں کی گردنیں اِس طرح کیوں ملیع ہو؟ تم لوگ عود ہندی استعمال کرو۔ اِس میں سات بیار یوں کی شفاء ہے۔ گلے جی تکلیف کے لیے اُس کے قطرے ڈالے جاتے ہیں اور نمونیہ جی اِس اِس منہ جی ڈالا جاتا ہے۔

3462 م- حَدَّلَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِى حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَنْهَانَا يُؤنَّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنَتِ مِحْصَنٍ عَنِ النِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِى غَمَرُتُ عَنْ عُبَيْدٍ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِى غَمَرُتُ عَنْ عُبَيْدٍ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِى النَّهِ عَمَرُتُ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنُسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِى الْمُ

# کی روایت ایک آورسند کے ہمر اومنقول ہے۔ شرح

\$5726 ورقم الحديث: 5727 أخرج الوداكون "المنن" رقم الحديث: \$877

نيںہ۔

## بَابِ دُوآءِ عِرْقِ النَّسَا ریہ باب عرق النساء کی دوائی کے بیان میں ہے

3483- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَفِيْدٍ الرَّمُلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَسَّانَ حَدَّلَنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِيْنَ آنَهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِهَاءُ عِرْقِ النَّسَا ٱلْيَهُ شَاةٍ آعُرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزًّا ثَلَاثَةَ آجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ مع معرت انس بن ما لك بنائن بيان كرت بين من في اكرم النائق كويدار شادفر مات بوع ساب " عرق النساء کی دواعر نی بھیڑ کی چٹی میں ہے جسے بچھلا ویا جائے ادر پھر تمین جصے کیے جائیں ادر پھر نہار منہ (خالی پید)روزاندایک حصد پیاجائے'۔

## بَابِ دُوَآءِ الْجِرَاحَةِ

بدباب زخم کی دواکے بیان میں ہے

3454- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيَّةٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّكُسِرَتُ رَبَاعِيَنَهُ وَهُيْسَمَتِ الْبُيضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلِيٌّ يَسُكِبُ عَلَيْهِ الْمَآءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَآتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدُّمَ إِلَّا كُثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا ٱلْزَمَتُهُ الْجُرُحَ فَاسْتَمْسَكَ الدُّمُ 🕳 حضرت مبل بن سعد ساعدی النشخذ بیان کرتے ہیں: غزوہ اُحد کے موقع پر نبی اکرم نگائیڈ کم ہوئے۔ آپ کے مامنے کے دانوں نقصان کہنچا۔ آپ سنگانی کا کے سر برموجودخود ٹوٹ گیا۔

توسیّدہ فاطمہ پڑتا ہے آ پ مَنْ اَنْ فِیْ کے بہتے ہوئے خون کو دھوتا شروع کیا۔حضرت علی ڈائٹٹنڈ اُس پر ڈ ھال کے ذریعے یائی بہا

جب سیّدہ فاطمہ ذائفائے دیکھا کہ پانی ہے دھونے کے نتیج میں خون زیادہ نگل رہا ہے توانہوں نے چٹائی کا ایک کلڑالیا أے

2463 اس روایت کوفل کرنے میں الم این ماج منفرو میں۔

3484: افرجه البخاري في "أبيح" وتم الحديث: 2811 وقم الحديث: 4075 وقم الحديث. 5722 أخرجه ملم في "أبيح" وتم الحديث 4618

جلایا اور جب وہ را کھ بن تمیا تو انہوں نے اسے زقم پرد کھو یا تو نئون ڈک تمیا۔ شرح

رب دعزت عائشرضی الله تعالی عنبافر ماتی بین که جب کوئی مخص اپنے بدن کے کمی حصد (کے درد) کی شکامت کرتا، یا (اس کے جسم کے کمی عضو پر) پھوڑ ایا زئم ہوتا تو نبی کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی انگی سے اشارہ کر کے بید عافر ماتے اللہ کے نام سے می برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ٹی ہمارے بعض آدمیوں کے لعاب وہی سے آلودہ ہے (بیہ ہم اس لئے کہتے بین تاکہ) ہمارے پروردگار کے تھم سے ہمارا نیمار ترکر رست ہوجائے۔ (بخاری دسلم منظر قالمعائی: جلددوم رقم الحدیث، 10)

منقول ہے کہ اس بارہ میں آئے مغرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاطریقہ بیرہ وتا تھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنالعاب مبارک اپنی انظی پرلگاتے اور اسے مٹی پررکھتے پھراس خاک آلودہ انظی کو درد کی جگر دکھ کراس عضو پر پھیرتے جاتے ہے اور فہ کورہ بالا دعالین کے سلم اللہ الحقی پر سے رہے۔ پھوڑوں اور زخموں کے علاج کے سلمہ میں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیطریقہ اور بدعا درحقیقت رموز اللی میں سے ایک رمز ہے جسے آئے مضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی جانتے ہے ہماری عقلیں اس رمزی حقیقت تک جنبنے سے قاصر ہیں۔

قاضی بیضا وی رحمہ اللہ نے از راہ احتیال کے لکھا ہے کہ طبی نقط نظر سے یہ بات ثابت ہے کہ تبدیلی مزاج کے سلمدیں لعاب و بمن بہت موثر ہوتا ہے اس طرح مزاج کواپئی حالت پر برقر ارد کھنے کے لئے وطن کی مٹی بہت تا ٹیرر کھتی ہے یہاں تک کہ حکما و لکھتے ہیں کہ مسافر کو چا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے وطن کی مجھ خاک ضرور در کھے اور تھوڑی می خاک پانی کے برتن میں ڈال دے اور اس میں میں تاریخ بیتار ہے تاکہ اس کی وجہ سے مزاج کی تبدیلی سے محفوظ رہے ۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وال اور اس میں بنا و پر بیطریقہ اختیار فر ماتے ہوں۔

دوسرے شار جین نے بھی اس کی تو جیہات بیان کی جیں مگروہ سب احمال ہی کے درجہ میں جیں ۔ سی بھی بہی ہے کہ اللہ کا بجید ہے
جس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اشرف دحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بیر حدیث رقیہ یعنی منتر کے جائز ہونے پر
دلالت کرتی ہے بشرطیکہ اس منتر میں کفر کی آئیزش نہ ہوجیسے بحر یا کلہ کفروشرک وغیرہ۔ نیز اس سلسلہ میں مسئلہ ہیں ہمئتر خواہ کی
بھی زبان کا ہو، ہندی واردو کا ہویا عربی و فاری اور ترکی وغیرہ کا ،اس کا پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہے تا وفتیکہ اس کے معنی معلوم نہ ہوجا کیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس میں الفاظ کفر ہوں۔ ہال حدیث میں ایک منتر بسم اللہ ہجہ قریبۃ النہ بچھو کے کائے کے لئے منقول ہے اگر چیاس کے معنی معلوم نہیں ہیں مگر اس کا پڑھنا چا گزے۔

3465 - حَذَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ ابْنِ سَهُلِ بْنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنِّى لَآغِرِفْ يَوْمَ أُحُدٍ مَّنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَتْحْمِلُ الْمَآءَ فِى الْمِجَنِّ وَبِمَا وَمَسَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكُلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَتْحْمِلُ الْمَآءَ فِى الْمِجَنِّ وَبِمَا وَمَسَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكُلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَتْحِمِلُ الْمَآءَ فِى الْمِجَنِّ وَبِمَا

3465 ال روايت كوفل كرفي من المام ابن ماج منفروي \_

الْكُلُمُ عَنَى رَفَا قَالَ أَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَآءَ فِي الْمِجَنِّ فَعَلِيَّ وَآمًا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَةُ عَلَى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ فَا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ اللَّهُ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ 

عبدالہین بن عمال اینے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان قال کرتے ہیں: مجھے یہ بات انجھی طرح معلوم معلوم جہر الگائی میں اور کون بانی مجر کرلایا تھا؟ اور زخم پر کون می چیز دوا کے طور پر لگائی می ۔ ڈھال میں بانی لانے والے حضرت نیاور دوالگائی میں اور میں مار میں میں میں میں میں ہوئیں۔ کا میں بانی لانے والے حضرت ر اوراس کارا کھاس پرر کھ دی تھی تواس کے منتبے میں خون مبہنا بند ہو گیا تھا۔ د اوراس کارا کھاس پر رکھ دی تھی تواس کے منتبے میں خون مبہنا بند ہو گیا تھا۔

## بَابِ مَنْ تَطَبُّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبّ

به باب ہے کہ جو تفل طبیب کے طور پر علاج کرے اور اس کا طبیب ہونامعروف نہ ہو 3468- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ فَالِا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَبْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبَّ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَهُوَّ ضَامِنَّ

 عروبن شعیب این والد کے حوالے سے اپنے دا دا کے حوالے سے نبی اکرم من تیزیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جو خص طبیب بن کرعلاج کرے اوراس سے بہلے اس کا طبیب ہونامعردف ندہونتو وہ ( نقصان کا ) ضامن ہوگا۔

## بَابِ دُوَآءِ ذَاتِ الْجَنَبِ

## ریہ باب نمونی کی دوائی کے بیان میں ہے

3467 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْتَحَقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ مَيْمُوْن حَدَّثِينُ آبِیٰ عَنُ زَیْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرُسًا وَقُسُطًا وَزَیْتًا

 حضرت زید بن ارقم بنان فظیران کرتے ہیں نبی اکرم نے نمونے کے لیے درس قسط اور زینون کا تیل تجویز کیا ہے جسے مند ملى نيكا ياجا تا ہے۔

سرب ایک متم کی مماس کو کہتے ہیں جس کا رنگ زرد مائل برس خبوتا ہے اوراس کے دیشے زعفران کی ماند ہوتے ہیں اور اس ا رس میں اس کی طرح مید کھاس بھی ریننے سے کام آتی ہے ویسے اطیاء نے مختلف بیاریوں کے لئے اس کے بہت نوا کر بیان کے میں۔ زعفران علی کی طرح مید کھاس بھی ریننے سے کام آتی ہے ویسے اطیاء نے مختلف بیاریوں کے لئے اس کے بہت نوا کر بیان کے رسرات ما معلوم ہوتا ہے کہذات البحب کے علاج کے الن دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود لیعنی مند میں نیکانے کے ان بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہذات البحب کے علاج کے الن دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود لیعنی مند میں نیکانے کے ذرایع ہوگا عدد عند تَسَنَا ابُوطَاهِ آحُمَدُ بْنُ عَهْرِو بْنِ السَّرِحِ الْمِصْرِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آنْهَانَا يُونُولُ وَابُنُ سَسَمَعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّةَ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعُوِّدِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِى بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ آشُفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ فَالَ ابُنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَّ فِيْدِ شِفَاءً مِّنْ سَبْعَةِ آدُوَاءٍ مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ

عه حه سیده أت قیس بنت محصن خانجابیان کرتی ہیں : بی اکرم نظافی ارشادفر مایا ہے : تم لوگوں پرعود ہندی استعال کرنا

. (راوی کہتے ہیں اس سے مراد قسط ہے) کیونکہ اس میں سات قسم کی بیار یوں کی شفا و ہے جس میں سے ایک فمونیہ ہے۔ ابن سمعان نامی رادی نے اپنی روایت میں برالفاظ آفل کیے ہیں: بے شک اس میں سات بماریوں کی شفاء ہے جن میں سے ایک فمونیہ ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں کوتم دواعلاج کے طور پر اختیار كرت بوان ميں بہترين چيز سينگي محوانا اور بحرى قسط كا استعال كرنا ہے۔ ( بخارى وسلم مفلوة السائع: جد چارم: رآم الحديث، 452 ) قسط "ایک جڑکانام ہے جس کو " کوٹ " بھی کہتے ہیں اور دوا کے کام میں آئی ہے اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں مثلا نفاس والي عورتيس اس كى دهوني ليس توركا بموافا سدخون جيسے يض اور پيشاب جارى بوجا تا ہے۔ يدمموم جراثيم كودوركرتى ہے۔ د ماغ کوتوت بخشی ہے اعضا ورئیسہ باہ اور چگر کوطا تنوریناتی ہے اور توت مردی میں تحریک پیدا کردی ہے۔ ریاح کولیل کرتی ہے، د ما فی بیار بول جیسے فالج لقوہ اور دعشہ کے لئے مفید ہے۔ بیٹ کے کیڑے باہر تکالتی ہے۔ چوتنے دن کے بخار کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس کالیپ کرنے سے چھائیاں اور چھیپ جاتی رہتی ہے، زکام کی حالت میں اس کی دحونی لیناایک بہترین علاج ہے اس کی دھونی سے محرود با کے اثر ات بھی جاتے رہتے ہیں۔

غرض كهطب كے كتابول ميں اس كے بہت زيادہ فوائد لكھے ہيں اى لئے اس كو "سب سے بہتر دوا" فرمايا كيا ہے۔ واضح ر ہے کہ "قبط "دوطرح کی ہوتی ہے ایک توقسط بحری جس کارنگ سفید ہوتا ہے اور دوسری کوقسط ہندی کہا جاتا ہے جس کارنگ سیاہ ہوتا ہے دونوں کی خاصیت گرم وختک ہے لیکن بحری قسط ہندی قسط ہے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں گری کم ہوتی ہے۔

3458: اس روایست کونقل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

من کی بیاری کے علاج کا بیان بول کے مال کی بیاری کے علاج کا بیان ، من الله تعالیٰ عنه کیتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اپنے بچوں کے ملق کی بیاری کو ہاتھ یا دعرے انس رسی الله تعالیٰ عنه کیتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اپنے بچوں کے ملق کی بیاری کو ہاتھ یا سر المرازية في المرازية المرا

ان کے لئے بچے کے مال میں انگلی ڈال کراس کور باتی ہیں جن سے سیاہ خون لکا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کرنے کے لئے بچے کے مال میں انگلی ڈال کراس کور باتی ہیں جن سے سیاہ خون لکا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ الما المستعلم من المستعلم من المستمنع فر ما يا اور دفعيه مرض كے لئے قسط كوبطور دوا تجويز فر ما ياس مرض على قسط المان اللہ عليه وسلم من الله عد عاس سر الله على ہا ہا۔ استعال کرنے کی مورت میرے کداس کو پانی میں اس کر سے تاک میں ٹیکایا جائے جس کو "سخولا " سہتے ہیں میکلول تاک سے ر المران سے کہنے کے مطابق تسط چونکہ کرم ہے اور عذرہ بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر حجاز میں کہ جہاں کی آب وہوا مے کونکہ ان سے کہنے کے مطابق تسط چونکہ کرم ہے اور عذرہ مجی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر حجاز میں کہ جہاں کی آب وہوا

مرم ہاں لئے اس باری کوقسط سے کیونکر فا کدہ بوگا؟ اں کا جواب سے کہ عذرہ کا مادہ اصل میں وہ خون ہوتا ہے جس پر بنغم کا غلبہ ہوتا ہے کو یاعذرہ خون اور بلغم دونوں سے ملکر بنتا بين بلغم زياده موتاب اورخون كم لبذا بلغم كى رطوبت كوقسط كى كرى جذب كركيتى بإبسا اوقات دوا كافائده بالخاصيت بهى موتا ے اس اعتبارے عذرہ میں قسط کا استعمال باعث جیرت نہیں ہونا جا ہے ،علادہ ازیں ایک جواب سیمی ہے کہ عذرہ کا علاج قسط زراد کرنااع از نبوی صلی الله علیه وسلم کا آیک کرشمہ ہے جس میں عقل کی کوئی وخل نبیس ہے۔ زراجہ کرنااع از نبوی صلی الله علیہ وسلم کا آیک کرشمہ ہے جس میں عقل کی کوئی وخل نبیس ہے۔

### بَابِ الْحُمِّي

### برباب بخاركے بيان ميں ہے

3469- حَدَلَنَسَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوُثَلٍ عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمْى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي اللَّانُونِ كُمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَتَ الْحَدِيلِدِ

وہ حضرت ابو ہریرہ بڑانفذ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اللہ اسے بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے اے برا بھلا کہا، نی کرم من فی ارش دفر مایا :تم اے براند کہو! کیونکہ وہ گنا ہوں کواس طرح فتم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو ہے کے زنگ کو فتم کر

3470 - حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اِسْمَعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ

3469 ال روايت كُفِقْل كرنے ميں امام ابن ماجيمنفرو ييں-

3476 الرجالة فرى في "الجامع" رقم الحديث. 288

عَنْ أَبِى صَالِحِ الْآشَعَرِي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ عَادَ مَرِيْضًا وَمَعَهُ الْوَهُرَيْرَةُ مِنْ عن ابسى صديس و الله على الله على الله عليه وسكم الله عليه وسكم ابش قان الله يَقُولُ هِي نَادِى اسْلِطْهَا عَلَى عَبْدِى الْمُوْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْاَحِرَةِ

ب معرت ابوہریرو رفائن میں اکرم منافق کے بارے میں میہ بات بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ منافق نے ایک بیاری عیادت کی۔ آپ مُلَا تَیْنَا کے ساتھ حصرت ابو ہر رہ دی نائی ہے۔ اُس مخص کو بخارتھا۔ نبی اکرم مُلَا تَیْنَا نے ارشاد فر مایا: تمہارے لیے خو تخری بسه الله تعالی نے بیر ما تا ہے بیری آگ ہے جے میں اپنے موس بندے پر دُنیا میں مسلط کر تا ہوں تا کہ بیآ خرت میں جہنم کی آگ کی جگہ ہوجائے۔

### بخارے بینے کیلئے دعا کابیان

معترت ابن عباس رمنی الله تعالی عنبه ابیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم محابہ کوسکھلا یا کرتے ہے کہ وہ ( یعنی بیارلوگ) بخار ہلکہ ہر در د ( سے شفا) کے لئے اس طرح و عاکیا کریں د عا ( بسم اللّٰہ الکبیراعوذ یاللّٰہ العظیم من شرکل عرق نعار و من شرح النار) نیعنی میں برکت جا ہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کے تام سے اور پٹاہ جا ہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی ، ہررگ جوش مار نے والی کی برائی (یعن تکلیف) سے اور آ گ کی برائی سے ۔ امام ترندی نے اس صدیث کوئل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیصد یمٹ فریب ہے کیونکہ ہم اس حدیث کوابراہیم ابن اساعیل کےعلاوہ ادر کسی دوسرے ذریعیہ سے بیس جانتے اور وہ (لیعنی ابراہیم) روایت حدیث کے بارہ مين ضعيف شارك جات بين- (مكلوة المماج بلددوم: رقم الحديث 33)

ہررگ جوش مارنے وائی "سے مراد وہ خون ہے جورگ بیں جوش مارتا ہے،مطلب بیہ ہے کہاس خون سے بناہ جا ہے جورگ میں جوش مارتا ہے کیونکہ جب خون غالب آجا تا ہے تو تکلیف پہنچا تا ہے بایں طور کہاس سے بخدراور دوسرے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیرحدیث ابن شیبر، تر فدی، ابن ماجہ، ابن الى الدنیا، ابن تن اور حاکم نے روایت کی ہے، اور بہتی نے وعوات کبیر میں اس کی صحت کی تصدیق کیا ہے۔

# بیار کی عیادت کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک) مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھن ہیں۔عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا(۱) جب تم مسلمان سے ملاقات کروتو اسے سلام كرو(٢) جب تمہيں كو كى (اپن مدد كے لئے ياضيافت كى خاطر ) بلائے تواسے تبول كرو\_(٣) جب تم سے كو كى خيرخواہى جا ہے تو اس کے حق میں خیرخوان کرو( ۴) جب کوئی جینے اور الحمد ملتہ کے تو ( برحمک اللہ کہہ کر )اس کا جواب دو( ۵ ) جب کوئی بیار ہوتو اس کی عیادت کرو(۱) جب کوئی مرجائے تو (تماز جنازہ اور ڈن کرنے کے لئے) اس کے ساتھ جاؤ۔

(مسلم بمثلُوة العمائح جلدوم رقم الحديث، 4)

خروصته ابه ماجه (جديم) (400) واذامر ف الخ كامطلب يه به كركي مسلمان بيار موتواس كى عيادت كے لئے جانا جا بيت اوراس كى مزاج برى كرنى ما ہے اگر چیادت اور مزان پری ایک بی مرتبہ کیوں نہ کی جائے۔اس سلسلہ میں بیات کی ظار ہے کہ پھیلوگ بیاستے ہیں کہ بعض ہ ۔ اوقات میں بیاری عیادت نہ کی جائے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔اس صدیمت میں اسلام سے جوحقوق بتائے مع بی جب کرشته مدیث میں حقوق کی تعداد پانج بیان کی می می اس مدیث میں "خیرخوای " کامزید ذکر کیا گیا ہے۔ تو مح بی جب کہ شخصہ ا ۔ اس بار وہیں میہ بات جان لینی جا ہے کہ اصادیت میں حقوق کی جو تعداد ذکر کی تئی ہے وہ حصر کے طور پڑئیں ہے بلکہ حقیقت سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیان کیا حمیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیان کیا حمیا ہوسکا ہے کہ بیادکام بذرایعہ وق آپ کے پاس ای طرح بتدریج نازل ہوئے ہوں مے یعنی پہلے تو پانچ حقوق کا تھم نازل کیا تمیا ہو برجوهو ت كا حكام نازل كي محك -

بَابِ الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَآءِ

بہ باب ہے کہ بخار کا تعلق جہنم کی تپش ہے ہے تو تم اسے پانی کے ذریعے مصندا کرو

347 - حَدَّلْنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُعَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُّ دُوْهَا بِالْمَآءِ

مه سيّده عائشهمديقة ني اكرم مَنْ اليَّمْ كاي فرمان تقل كرتى بين بخارجبنم كي بيش كا حصه بيريتم بإنى كوفر سيع إس مصندا

3472- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ شِكَّةَ الْمُحْمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَآءِ

• حفرت عبدالله بن عرائي اكرم مَا فَافِيْزُم كابي قرمان نقل كرت بين بخار كى شدت جنم كى تبش كا حصه ب تم يانى ك ذريع اے شنڈا کرو۔

3473- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا اِسْرَآئِيلُ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُونٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَرَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَع جَهَنَّمَ فَابْرُ دُوْهَا بِالْمَآءِ فَلَخَلَ عَلَى أَبْنِ لِعَمَّارِ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ إِلَّهَ النَّاسُ

3471 افرجه سلم في" المحيح "رقم الحديث 3718

3472 افرجسلم في "التحيح "رقم الحديث 3718

عدية الزجه النخاري في "أين "رقم الحديث: 3282 وقم الحديث: 5726 الزجه مسلم في "أسلح " رقم الحديث 5724 و قم الحديث 5724 أخرجه التريذي في "الجامع"رقم الحديث 2072 نی اکرم منافیقاً مفترت عمار منافیز کے صاحبزادے کے پاک تشریف لے محیے تو آپ نے یہ پڑھا: '' تو تکلیف کودورکردے اے لوگوں کے پروردگار!اے لوگوں کے معبود!''

-3474 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْدَةَ حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْعُنْلِرِ عَنْ اَسْمَآءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ اَنَّهَا كَانَتُ تُؤْتَى بِالْمَرُاةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَآءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْرُدُوهَا بِالْمَآءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

عد سیّد واساء بنت ابو بکر نظفیناکے بارے میں یہ بات منفول ہے۔اُن کے پاس بخار میں بہتلا کوئی عورت لائی جاتی تو و پانی منگوا کراُس عورت کے کریبان پر چیم کری تھیں اور یہ فر ما یا کرتی تھیں: بی اکرم نظفینی نے ارشاد فر مایا ہے: ''اے پانی کے ڈریعے ٹھنڈا کروا سے نظفینی نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے:

ية جنم كى تيش كاحصد ب

3475 - حَدَّثَ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآغُلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُوَيُو قَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِ كِيرٌ مِّنْ كِيرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنَكُمُ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ حَدَّ اللهُ مَعْرَت ابو بريره رَبِّ الْمَآءِ الْبَارِدِ مَعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِ كِيرٌ مِّنْ كِيرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنَكُمُ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ حَدَّ مَنْ رَحْدَ اللهُ مَعْرَت ابو بريره رَبِّ الْمَآءَ الْبَارِدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

"بخارجہم کی ایک بھٹی ہے تو تم مھنڈے پانی کے ذریعے اسے اپنے آپ سے دور کرو"۔ شرح

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ارشادگرامی کا مقصد بخار کی حرارت کو دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے لینی بخار دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے لینی بخار دوزخ کی آگ کی تیش کا نمونہ ہے اور بعض حضرات ہے کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ حقیقی معنی پرمحمول ہیں جیسا کہ باب مواقیت ہیں ہے دوایت میں مدوزخ کی محاب کا اثر ہے، البذا ہوسکتا ہے کہ بخار کی حرارت وجل بھی دوزخ کی محاب کا اثر ہو۔ اس حدیث کے اصل مخاطب المی حجاز ہیں کیونکہ مکہ اور مدینہ کے دہنے والے کو عام طور پر مورخ کی شرید تمازت، محاب کا اثر ہو۔ اس حدیث کے اصل مخاطب المی حجاز ہیں کیونکہ مکہ اور مدینہ کے دہنے والے کو عام طور پر مورخ کی شرید تمازت، محرم آب و موااور دھوپ میں ان کی محنت مشقت کرنے اور ان کے مزاج کی تیزی وگرمی کی وجہ سے بخار ہو جایا کرتا تھا۔

چنانچہ جو بخار آفناب کی حرارت وتمازت ،کوئی گرم دواوغیرہ کھانے دھوپ و پیش میں زیادہ چلے پھرنے اور حرکت کرنے اور آب و ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہواس کا بہترین علاج پائی ہے کہ شنڈے پائی میں فوط دلگایا جائے یا یہ ٹھنڈا پائی اپنے بدن پر بہایا 3474 اخرجہ ایخاری فی ''انجے ''رتم الحدیث 5724'اخرجہ سلم فی ''انجے ''رقم الحدیث 5721 'ورقم الحدیث 5722'،خرجہ التر خدی فی ''الجامع''رتم الحدیث

-2074

3475 اس روایت کول کرنے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

میں اور اور استعمال کے میں اور میر میں ہوسکتی ہے کہ اس طرح کے بخار میں اُصندی دوائیں پانی میں مخلوط کر کے استعمال جست المرادر بعض معزات کے مطابق اس سے رہمی مراوہ وعلی ہے کہ جس مخص کو بیارہ دوہ پیاسوں کو اللہ دا سطے شنڈا پانی بلاستے، کی جا میں ادر بعض معزات کے مطابق اس سے رہمی مراوہ وعلی ہے کہ جس مخص کو بیارہ دوہ پیاسوں کو اللہ دا سطے شنڈا پانی بلاستے، اس کی برکت ہے اللہ تعالی اس کے بخار کو وور کروےگا۔

#### بَابِ الْمِحِجَامَةُ .

یہ باب سیجھنے لگوانے کے بیان میں ہے

3478- حَدَّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَـلَـمَةَ عَنْ اَبِي هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِمَا تَدَاوَوُنَ بِهِ خَيْرٌ

معرت ابو ہریرہ دان فن اکرم من النظام کا بیر مان نقل کرتے ہیں :تم لوگ جوطر بقد علاج استعمال کرتے ہوئے ان میں ہے اگر کسی میں بھلائی ہے تو وہ سیجیے لگوانا ہے۔

3477 - حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِى حَدَّثَنَا زِبَادُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَعُونِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَرَدُتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي بِمَلِا قِنَ الْمَلَالِكَةِ إِلَّا كُلُهُمُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَرَدُتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي بِمَلِا قِنَ الْمَلَالِكَةِ إِلَّا كُلُهُمُ وَرَدُتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي بِمَلِا قِنَ الْمَلَالِكَةِ إِلَّا كُلُهُمُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَرَدُتُ لَيُلَةَ أُسُرِى بِي بِمَلِا قِنَ الْمَلَالِكَةِ إِلَّا كُلُهُمُ وَرَدُتُ لَيُلَةً أُسُرِى بِي بِمَلِا قِنَ الْمَلَالِكَةِ إِلَّا كُلُهُمُ بَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

مع حضرت عبدالله بن عباس بنائجنا بي اكرم فالنيزم كابيفر مان نقل كرتے بيں :معراج كى رات ميں فرشتوں كے جس مجى كرووك بإنل سے كزرا ان سب نے بجھے يمي كہا: اے حصرت محد مَثَافِيَّامُ! أن ب مجھنے لكوانے (كا طريقة علاج) ضرور افتتيار

3478- حَدَّلَنَسَا اَبُوبِشْدٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذُهَبُ بِالدَّمِ وَيُجِعْثُ الصُّلُبَ وَيَجُلُو

عنه حفرت عبدالله بن عباس بن المنه في أكرم من الميلم كاليفر مان تقل كرت بين: سيجين لكان والا احجا آ وي ب جو (فاسد) خون نکال دیتا ہے۔ پشت کو ملکا کر دیتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔

3479- حَندَنَا جُهَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَلَّثَنَا كَئِيْرُ بْنُ سُلَيْم سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ

3478 اخرجه الوداؤرني "داسنن" رقم الحديث. 3478

3471 افرجدالر مذى في "الجامع" رقم الحديث. 2053 ورقم الحديث: 2047 ورقم الحديث: 2048

3479 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجد منفرد ہیں۔

شرح

پچنے کی بیابوت وفعنیات اس بنا پر ہے کہ فسادخون کی وجہ سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو امراض دموی کئیے
ہیں، امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نگلوا تا ہے، نیز خون نگلوا نے کے دوسرے طریقوں کی بہنست پچنے کو زیادہ پنداس
نے بھی کیا گیا ہے کہ وہ خون کو نوائی جلد سے خارج کرتا ہے چنا نچر تمام اطباء اس کے قائل ہیں کہ گرم آب و ہوا ہیں دہنے والوں کو
فصد کے مقابلہ پر پچنے لگوا تا زیادہ مفیدر ہتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا خون رقب اور پختے ہوتا ہے جو س بدن پرآ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ
اس خون کو پچنے ہی کے ذریعہ سے نگالا جاسک ہے۔ نہ کہ فصد کے ذریعہ "امت "سے مرادا ال عرب ہیں جو آئے ضرب ملی اللہ
علیہ دسلم کے ذمانہ ہیں موجود ہتھے یا "امت "سے آئے ضرب ملی اللہ علیہ دسلم کی قوم ووطن کے نوگ مراد ہو سکتے ہیں، نیزیہ بھی کہا جا
سکتا ہے کہ "یہاں "امت کا عام مغیوم مراد ہے ، یعنی آئے ضرب ملی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہیں ہے ہروہ فض مراد ہے جی کون نگلوانے کی ضرورت لاتی ہو۔
خون نگلوانے کی ضرورت لاتی ہو۔

3480 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُ انْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزَّبْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَجَامَةِ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَجَامَةِ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَاعِ وَالْمَالِي اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْ

# بَابِ مَوْضِعُ الْحِجَامَةِ بدياب كِضِلُكُوائِ كَي جُلَدِك بيان مِن ب

3481- حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِي

3480: اخرجمسلم في " أم الحديث 5708 اخرجة إودا ودفي السنن وتم الحديث 114

المعين المعين المعين المعين 1838 ورقم الحديث: 5898 الرجيم في "المعين وقم الحديث 1878 الرجه النسائي في "إسنن" رقم الحديث.

مَنْ الله الله عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ قَالَ مَسِعِفُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ ابْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمَلُ وَاللّهِ صَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْلُ وَهُو مُحْوِمٌ وَسَعَدُ وَأُسِهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوالِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والمحديد عَدَانَا سُويُدُ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَا عَلِي بَنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ عَنِ الْاصْبَعِ بن نَبَاتَةَ عَنْ عَلِي عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ عَنِ الْاصْبَعِ بن نَبَاتَةَ عَنْ عَلِي عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ عَنِ الْاصْبَعِ بن نَبَاتَةَ عَنْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجَامَةِ الْاَحْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ

آئ موں کی خدوں رک اورا کی کندموں کے ورمیان محصوص جگہ۔ مردن کی خدوں رگ اورا کی کندموں کے ورمیان محصوص جگہ۔

رون و و الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ أَبِي الْخَصِيْبِ حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَ النّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمّ فِي الْآخَةَ عَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَ النّبِي مَا لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمّ فِي الْآخَةَ عَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَ النّبِي

معرت انس بالنظر بال المرت بين أنى اكرم تلافيز أرت كردن كالخصوص رك ادركندهول كدرميان مخصوص جكه ي

بِجِ ﴿ عَدَّنَا ابْنُ قُوْبَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي عَلَيْ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ قُوْبَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِنَا وَي مَنْ أَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ عَلَى هَامِتِهِ وَبَيْنَ كَتِنَا وَلِي مِشَى عِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالِدَمَاءَ فَلَا يَطُوبُونَ أَنْ لَا يَعْدُوا وَلِي مِشَى عِلْمَ عَلَيْهِ وَلِي مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْدُوا وَلَا يَعْلُوا وَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَا لَا لَمُ اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ہوں ۔ حضرت ابو کبدہ انماری دلافٹڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگافی نامے سراور کندھوں کے درمیان سیجینے لگوائے ،آپ نگافی ا نے ارشاد فر مایا: جوفض بیہاں سے اس خون کو بہادے گا تو اسے اس حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ،اگروہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی می چیز دوا کے طور پراستعال نہ کرے۔

الله عَلَىٰ الله عَدْدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَالْمُ وَكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُو

من حضرت جابر ملاتشنا بیان کرتے ہیں: بی اکرم منگانی این محوثرے سے مجود کے ایک سے پر کرے تو آپ منگانی کی ایک میں ماند میں ماند میں ایک میں ایک

3492 ال روایت كوش كرنے من امام ابن ماج منظر و يال -

3483: اخرجه ابوداؤوني" أسنن "رقم الحديث: 3860 اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 2851

عديد افرجابودا ودل "السنن"رةم الحديث: 3858

علا افرج ابوداؤد في "إلستن" رقم الحديث: 882

پاؤں مبارک عمل موج آئی، وکیع نامی راوی نے میہ بات میان کی ہے، اس سے مراویہ ہے کہ نبی اکرم الفائد نے اس موج کی وجہ ے کیجے لگوائے تھے۔

# بَابِ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُّ

یہ باب ہے کہ کون سے دنوں میں تجھنے لکوائے جا کیں؟

3486 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمًانُ بِنُ مَطَرٍ عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّهَاسِ ابْنِ فَهُم عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْعِجَامَةَ فَلْبَتَحَرَّ مَسْعَةَ عَشُوٓ أَوْ بِسُعَةً عَشُو أَوْ إِحُدِي وَعِشْرِيْنَ وَلَا يَتَبَيِّعُ بِأَحَدِكُمُ الدُّمُ فَيَقَتْلَهُ

عد معترت انس بن ما لك تفتينيان كرتے بين بي اكرم من تي ارشادفر مايا: جوفعل مجين لكوانے كااراد وكر ، واستر و یا انیس یا کیس تاریخ کولگوانے کی کوشش کرے ایسانہ ہو کے کسی تحض کا خون جوش مارکراُ ہے لی کر دے۔

3487- حَدَّثَنَا مُويَدُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة عَنْ نَىافِيعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدُ تَبَيِّعَ بِىَ الذَّمُ فَالْتَهِسُ لِى حَجَّامًا وَاجْعَلُهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلَا تَجْعَلُهُ شَيْسَةً اكْبِيدًا وَلَا صَبِيًّا صَبِيدًا فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمِجَامَةُ عَلَى الرَّيقِ أَمُضَلُ وَفِيدِ شِيفًاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَوْيِدُ فِي الْعَقُلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمُ الْخَصِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْجِجَامَةَ يَوْمَ الْآرُبِعَاءِ وَالْجُمْعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ إِلاَنْنَيْنِ وَالنَّلاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَالَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصْ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةً

و و حضرت عبدالله بن عمر في فيناف اي غلام نافع يهاذا دنافع امير دفون مل كروش تيز بور بي باس ليكو كي سی الکانے والا تلاش کرواور کسی زم دل شخص کو تلاش کرناء اگریتم سے موسکے نہ تو بڑی عمر کا شخص لانا اور نہ ہی بالکل جھوٹا بچہ لے آنا' كيونكه من في أكرم من النيخ كوريار شاد قرمات بوئ سنام، خالى بيث يجينے لكوانا زيادہ بہتر ہے اس ميں شفاءاور بركت ہوتى ے، اس کے نتیج میں یا دراشت اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے، توتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت کے ساتھ جمعرات کے دن کچھنے لگواؤ،تم لوگ برھ، جمعداور ہفتہ، اتوار کے دن کچھنے لگوانے سے اجتناب کرو،تم لوگ پیراورمنگل کے دن تجھنے لگوالؤ کیونکہ یمی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیقا کو بیاری سے نجات عطاء کی تھی اور اللہ تعالی نے بدھ کے دن ان پر باری مسلط کی تھی ، بے شک کوڑھاور برص ، بدھ کے دن یابدھ کی رات ہی شروع ہوتے ہیں۔

3486 اس روایت کونش کرنے میں ایام این ماجہ متفرد ہیں۔

3487 اس روایت کول کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَيْمُون عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِع تَبَيّعَ بِيَ الدَّمْ فَايْنِي بِحَجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلا نَجْعَلْهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَيْمُون عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِع تَبَيّعَ بِيَ الذَّمُ فَايْنِي بِحَجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلا نَجْعَلُهُ فَا لَا ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرّبِي آمُنلُ فَيْ الْعَقْلِ وَتَوْيُهُ فِي الْحِفْظِ وَتَوْيَهُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًّا فَيُومُ الْحَمِيسِ عَلَى السّمِ اللّهِ وَهِي تَوْيُهُ الْحَجْمَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْسَجْتِ وَيَوْمَ السَّمِيتِ وَيَوْمَ الْاَحْدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِالْنَيْنِ وَالْفَلاَءَ وَاجْتَبُوا الْحِجَامَة وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَاللّهُ اللهِ عَلَى السّمِ اللّهِ وَالْمَا الْحَجْمَة وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْلَاحِدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَاجْتَنِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَرُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَرُصُ إِلّا يَرْصُ إِلّا فِي يَوْمِ الْلَالِي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

ت نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عرفت آؤاد کے این است میں کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن عرفت ہیں گردش تیز ہورہی ہے تو تم میرے پاس کسی تجام کو لے کرآ واور تم کسی بوڑھ سے بانچ کونہ لے کرآ نا ، داوی بیان کرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن عرفت ہیں اضافہ کرتا ہے ، یہ بی کسی تجام کو بیار من افزاد فرماتے ہوئے سنا ہے ، خالی ہیٹ بچھے لگوانا زیادہ مناسب ہے ، یہ عشل میں اضافہ کرتا ہے ، یہ اور اشت میں اضافہ کرتا ہے ، یہ دو اللہ کا یا در کھنے والے کی یا در کھی ہوئی چیزوں میں اضافہ کرتا ہے تو جس مخص نے بچھے لگوانے ہوں وہ اللہ کا یا میں اضافہ کرتا ہے تو جس مخص نے بچھے لگوانے ہوں وہ اللہ کا یا میں کہنے لگوا ہے ، جمعہ کے دن ، ہفتے کے دن اور اتو ادر کے دن مجھے لگوانے سے بچو ، ہیراور منظل کے دن بچھے لگوا ہے ، دن بی تھی لگوانے سے بچو ، ہیراور منظل کے دن بی پھی لگوا ہے ۔ بی میں جنال کیا گیا ، اور کوڑھاور پھلمبر کی اور بدھ کے دن یا بدھ کی دات ہی شروع ہوتے ہیں۔

ثرح

اگر چال دومری روایت مندکوسی نہیں کہا گیا ہے لیکن اس کے ذریعہ اس مرسل حدیث کوتقویت و تا ئید حاصل ہوتی ہے اور ویسے بھی مربل حدیث حنفیہ اور دیگر اصحاب جرح تعدیل کے نز دیک جحت (یعنی قابل عمل ہوتی ہے)۔

بَابِ الْكَيِّ

باب داغ لگانے کے بیان میں ہے

3489- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ

كلاث الغلت عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْحَتَوى أو اسْعَرْ في فَقَدْ بَوى مِنَ اللَّوْ كُلِ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْحَتَوى أو اسْعَرْ في فقد بَوى مِنَ اللَّوْ كُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ ال

- عَدَلَكَ عَمْرُو بِنُ رَافِع حَذَكَ الْمُشَيِّمُ عَنْ مُنْصُورٍ وَيُولُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابنِ الْمُحَسُنِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُيِّ فَاكْتُويْتُ فَمَا اَفْلَحْتُ وَلَا آنْجَهُ فَا

عد معزت عران بن حمين والفنزيان كرت بين: في اكرم من الفنز الله النه منع كياب الين على في الداغ لكواك علاج كروايا تونه مجهے فلاح نصيب مونى اور ندى ميں كامياب موا۔

3491- حَدَّثُنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ الْآفْطَسُ عَنْ سَعِبُدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السِّلْفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَوْبَةٍ عَسَلٍ وَشَوْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَٱنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكُيِّ رَفَعَهُ

 حضرت عبدالله بن عمیاس بی بی بیان کرتے ہیں: شفا تین چیز دل میں ہے شہد پینے میں مجینے لگوانے میں اور آگر کے ذریعے داغ لگوانے میں۔ (ئی اکرم مُثَافِقَةً فرماتے ہیں) میں اپی اُمت کو داغ لکوانے سے منع کرتا ہوں۔ (معرت این عباس النظائلانے بدروایت مرفوع حدیث کے طور پرنقل کی ہے)۔

مجم بمیم کے زیراورجیم کے زیر کے ساتھ سینگی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ سے مرادنشریا اسراہے جس سے مجھنے دیئے جاتے ہیں۔ شرطة شین کے زبر کے ساتھ ، پھینے لگاؤ کے لئے کو سیجنے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ رگ سے خون نکالا جاتا ہے للذا بی شرطة بحم كاترجمه بيهوكا كه نشريا استرك كذريعه بجيني لكاني مي (شفام)

سفرالسعادة كےمصنف كےمطابق علاء كہتے ہيں كهاس حديث ميں تمام مادى (جسمانی) امراض كے علاج معالج كى طرف راہنمائی واشارہ ہے کیونکہ مادی امراض یا تو دموی ہوئے ہیں یاصفرادی یا بلغی ہوئے ہیں یاسودادی چنانچہا کرکوئی مرض دموی یعنی فسادخون کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کا علاج مید ہے کہ اس کوجسم سے باہر نکال دیا جائے جس کی صورت مجھنے لکوانا ہے اور باتی تیوں صورتوں میں مرض کا بہترین علاج اسہال ہوتا ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ذریعہ اس طرف متوجہ کیا کہ اسہال کے لئے شہد ا بیک بہترین اور معندل دوا کا کام دیتا ہے نیز آگ سے داغنے کے ذریعیا ک طرف اثنارہ کیا کہ اگر مرض کی نوعیت الی ہو کہ طبیب و معالج اس کے علاج سے مجز ہوجا کیں تو پھر آگ سے داغا جائے کیونکہ یہ جب کوئی مغلظ باغی ہوجاتی ہے اور اس کا ماد ومنقطع نہیں ہوتا تواس کے انقطاع کا واحد ذر بعداس کو داغ دیتا ہے۔ ای گئے کہا گیا ہے کہ افرالدوا کی بعن آخری دوا وا غنا ہے۔ ر بی بیر بات که داغناجب ایک علاج ہے تو آپ ملی الله علیه وسلم نے اس کی ممانعت کیوں فر مائی تو اس کی وجہ بیر ہے کہ اہل

3498: ال روايت كفل كرني شي أمام ابن ماج منفروجين -

3481 اخرجه البخاري في "التيح "رقم الحديث: 3680 ورقم الحديث : 5481

مر والفتے کوائی زیادہ اہمیت و نے تھے اور ان کا میں مقیدہ ہوگیا تھا کہ مادہ مرض کا یا حث ہاس کے دفید کے لئے داخنا بھٹی ہے۔

ہزی ہم ہر کیوں نہ ہویفین کا ورجہ ٹیس رکھ سکتا ، صرف طاہری سبب اور ذریعہ ہی سمجھا جا سکتا ہے بھٹی شفاتو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم مربون نے بائد اِ آپ سلی اللہ علیہ وسلی من اللہ علیہ وسلی فاسم معقیدے کی تر دید اور لوگوں کو شرک خفی میں جنان ہونے ہے بچانے کے لئے اس کی ممانعت نہی سنر میں کے طور پر ہے ورشاگر کوئی محض واضعے کو مرض کے دفید کا ایک ظاہری سبب و ذریعہ ہوئے اس کی ممانعت نہی سنر میں مانعت کی ممانعت کا تعالی کی ممانعت کی ممانعت کا تعالی کی ممانعت کا تعالی کی مورت سے ہے بینی اگر اور ایک صورت سے ہے بینی اگر ایک صورت ہو کہ داشنے ہے قائد ہے ہی جڑم کی بجائے نقصان اور ہلاکت جان کا خوف اور کلم وہ ہرتو بھر دافنانہ چاہئے۔

اس سند میں بعض شارمین حدیث نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ واضعے کے سلسلہ میں مختلف احاد ہے منقول ہیں بعض احاد ہے اور ہوں احاد ہے اس طرح بعض احاد ہے ہوں اور بعض نہی کو ثابت کرتی ہیں جیسے مذکورہ بالا احاد ہے اور دوسری احاد ہے اس طرح بعض احاد ہے میں بیدہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں واضعے کو لہند نہیں کرتا اور بعض احاد ہے میں داختے کو اختیار نہ کرنے پر مدح ان ہوں کی ہوں احاد ہے ہیں داختے کو اختیار نہ کرنے پر مدح ان ہوں کی ہوں احاد ہے کہ آپ میں مطابقت بیدا کرنے کے لئے علماء نے یہ انسا ہے کہ جن احاد ہے ہے ہوں کا خارج کی گانے میں مطابقت بیدا کرنے کے لئے علماء نے یہ انسا ہوں ہوں حاد ہوں کہ جن احاد ہے ہوں کہ دور کرنے اور ان میں مطابقت بیدا کرنے کے لئے علماء نے یہ انسا ہے کہ جن احاد ہے ہوں احاد ہے ہوں کہ انسان میں مطابقت بیدا کرنے کے انسان میں کہ خارج کہ کہ میں کہ میں کہ ہواز پر دلالت کرتا ہے اور جن احاد ہے ہے آپ میں کہ انسان میں کہ ہواز پر دلالت نہیں کرتا۔

کو کہ عدم جواز پر دلالت نہیں کرتا۔

پودیدم پہر پیل بہت کی جڑی ہیں جن کو آپ ملی الشعلیہ وسلم تو پیند ٹیس فریائے سے کیکن دوسروں کے لئے اس کی ممانعت بھی انہیں فریائے سے ،ای طرح جن اوادیث میں داشنے کو اختیار ندکر نے پر مدح و تعرفی ہے وہ بھی عدم جواز پر دلالت ٹیس کرنی کرنا ہے ہی اولی اور افضل ہے ند کہ ضروری ہے البتہ جن اوادیث میں داشنے کی ممانعت صراحت کے ساتھ منقول ہے قوہ ممانعت دراصل اس صورت پرمحول ہے جب کد داشنے کو اختیار کرنا یا فرب مرض کے بغیر ہو یا مرض کے دفعیہ کے اس کی واقعی حاجت شہو بلکہ وہ مرض دوسر سے علاج معالی معالج ہے دفعے ہوسکتا ہے۔

امادیث میں داشنے کی ممانعت صراحت کے ساتھ منقول ہے قوہ ممانعت دراصل اس صورت پرمحول ہے جب کد داشنے کو اختیار کرنا یا فرب ہو بیا مرض کے دفعیہ کے اس کی واقعی حاجت شہو بلکہ وہ مرض دوسر سے علاج مرض کے دفعیہ کے اس کی واقعی حاجت شہو بلکہ وہ مرض دوسر سے علاج مرض کے دفعیہ ہو گیا ہو گیا ہو گئے ہے اور اگر اس طرح کا فاسم عقیدہ نہ رکھا جائے تو بیم نعت نہیں بالا فاسم عقیدہ نہ رکھا جائے تو بیم نعت نہیں ہوری تھی معاوم ہو گیا تھا کہ داشنے ہو گئے ہے اور اگر اس طرح کا فاسم عقیدہ نہ رکھا جائے تو بیم نعت نہیں ہوری تھی اس مرض کا آخری علاق واختانی ہو تھی معلوم ہو گیا تھا کہ داختے ہو صوب ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے اور طرب خواج سے خواج ہو گیا تھا کہ دو جے افران خون میں کی تبیس ہوری تھی معلوم ہو گیا تھا کہ داختے ہو صوب ہو گیا تھا کہ داختے ہو صوب ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے اور طبیب خاذ تی ہے کہ کہ اس مرض کا آخری علاق واختانی ہو تھی مواج واختا جائے تو اور کھیا۔

### ہاب من انکتوبی میرباب ہے کہ جوشص داغ لکوائے

3492 - حَلَّنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَلَّنَا النَّصْرُ بُنُ شَمَيْلٍ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدُ بُنُ مَعْمَدُ بُنُ مَعْمَدُ بُنُ مَعْمَدُ بُنُ مَعْمِدُ بُنُ مَعْدِ النَّعْرُ بُنُ شُمَيْلٍ حَلَّنَا شُعْبَةً حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحْنِ بُنِ سَعْدٍ وحَلَّنَا النَّعْدِ بُنُ عَيْدِ الرَّحْنِ بُنِ سَعْدٍ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِي الرَّحْنِ بُنِ سَعْدٍ بُنِ زُرَارَةَ الْاَنْصَارِيُّ سَمِعَةً عَمِّى يَحْيِي وَمَا آذَرَكُتُ رَجُّلًا مِنَّا بِهِ شَيِيهًا يُحَدِّثُ النَّاسَ آنَ اسَعْدَ بُنَ زُرَارَةً وَهُو بُنِ بُنَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلِعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلِعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلِعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْ لِلْهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْنَةً سَوْءٍ لِلْبَهُودِ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْنَةً سَوْءٍ لِلْبَهُودِ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْنَةً سَوْءٍ لِلْبَهُودِ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْنَةً سَوْءٍ لِلْبَهُودِ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِنَفْعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْعِيلُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهُ وَلِلْ لَوْلُولُولُولُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلِلَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ

ا کے اور میں میں میں الرجمن اپنے بچا کا یہ بیان فقل کرتے ہیں (وہ اپنے بچا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپ خاندان میں ان جیسا کوئی خبض نہیں پایا) انہوں نے لوگوں کو حدیث سنائی تھی ، حضرت سعد بن زرارہ بڑا تیز بور احمل بالی راوی کے نانا ہیں ) ان کو گلے میں تکلیف ہوئی جے ' دبحہ' کہا جاتا ہے ، نی اگرم سُلِیّتِیْ نے فرمایا: میں ابوا مام کا علاج کروائے کی پوری کوشش کروں گا ، تی اگرم سُلِیْتِیْ نے اپنے دست مبارک کے ذریعے آئیں داغ لگایا تو ان کا انتقال ہوگیا، نی اگرم سُلِیْتِیْ نے فرمایا: یہ یہود یوں کے لیے بری موت ہے وہ یہ کہیں تے ، انہوں نے اپنے ساتھی کو بچایا کیوں نہیں؟ حالا عکہ میں اپنے اس ساتھی اور اپنے کے کہی جی چیز کا ما لک نہیں ہوں۔ ۔۔

3493 - حَدَّدُنَا عَمُرُوا بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الْاعْمَشِ عَلَ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِوٍ
قَالَ مَوضَ ابْنَى بُنُ كَعْبٍ مَّرَضًا فَارْسَلَ اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى الْحُمَولِهِ

حه حه حضرت جابر اللَّهُ عَلَى حضرت ابِي بن كعب اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَكُمُ الْوَبِي الرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهًا فَكُواهُ عَلَى الْحُمَولِهِ

حد حد حضرت جابر اللَّهُ بِينَ كُورِت ابِي بن كعب الْمُؤْيِكَارِ وَكُمُ الوَابِي الرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

طبیب جمحوایا جس نے ان کی مخصوص رگ پرداغ لگایا۔

3494- حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ آبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيُ ٱكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ

⇒ ⇒ حصرت جابر بن عبدالله رفخانبیان کرتے ہیں: نی اکرم نگانی کا سے حصرت معاذبی نی کوان کی بازو کی رگ پر دومر تبدداغ نگایا تھا۔

3492 الروايت كوفل كرفي بين المام ابن ماج منفروي -

3493 اخرجه سلم في "التي "رقم الحديث 5709 ورقم الحديث: 5710 ورقم الحديث: 5711 اخرجه الإداؤوني" أسنن "رقم الحديث. 3864

3494 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

جانوروں کوداغنے کی ممانعت کا بیان

روز بن جابر رمنی الند تعالی مند کیتے ہیں کد (ایک ون) نی کر بیم ملی الله عابد وسلم کے سامنے سند ایک کدها کز راجس بروائے و إلى الله الله عليه وسلم في (ال كود كيوكر) فرمايا كدام فنس پراللد كي هنت بوجس في ال كودا غايد.

(مسلم ملكولاتلها بي جديهام رقم العريث، 16)

امريهاں بيسوال پيدا موكد آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے اس كدھے كے مند پر دائح دينے دائے برلعنت فرمائى حالا كله سلانوں براعنت كرنے سے مع كيا كيا ہے؟ تواكى كاجواب بيبوگا كه بهوسكتا ہے كددا تفنے والامسلمان ندر بابو با منافقين عي سے بو اوريهمي احمال بيكرة ب منى الله عليه ومنم كاريعت كرنا بدوعا كيطور يرند بوبلك "اخبار بالغيب "كيطور يربويعن ة ب سلى الله عليه وسلم نے اس جملہ كے ذريعة كويا ميزبروى كروه تحف الله تعالى كے بال است كامستوجب قرار باحميا ہے۔ جانا جا ہے كرسى بعى جائدار کے مند پرداغ ویتا متفقه طور پرتمام علاء کے نزویک ممنوع ہے ،خواہ آ دی ہویا کوئی بھی جانوروحیوان! جانور کے مند کے علاوہ اس سے جسم کے کسی اور حصد بردائے وینے کا مسئلہ رہ ہے کہ انتیاز وقعین کے مقصدے زکوۃ اور جزیدے جانوروں کوداعنے کوتو بعض علماء

نے متحب کہا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو داغنا بھی محض جائز ہے۔

جہاں تک آ دمیوں پر داغ دینے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورصحابہ وغیرہ سے مختلف اخبار وآ ہار تولا اور فعلامنقول ہیں۔ بعض اتوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کوئی احجماتعل نہیں ہے ، بعض اقوال مدح ترک پر دلانت کرتے ہیں اور بعض اقوال صریح ممانعت کو ثابت کرتے ہیں ، جب کہ آنخضرت صلی انڈعلیہ وسلم کا بیمل جواز پر دلالت کرتا ہے ہ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کوحضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جس نے ان کی فصد کھولی اور داغا ، نیز حضرت جابر رضی اللّہ تعالیٰ عنداور حضرت سعد بن معاذ رضی اللّہ تعالیٰ عندزخی ہوئے تو آ تخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلم نے ان پر داغ دیے کی اجازت دی، بلکہ جب درم ہوا تو ان پرادر داغ دیا گیا، نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت ابوذرار ورضی اللہ تعالی عنه سے جسم برداغ دیا جانا مجمی منقول ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ جن اقوال میں انسانی جسم کو داغنے کی ممانعت ندکور ہے ان کا تعلق قصد ابلاضرورت وانتیاج داغنے سے ہے، ال الرئسي مرض وغيره كے سلسلے ميں داغ دينے كى ضرورت جو تو جائز ہے۔ علاء نے مينجى ككھا ہے كد (علاج كى نيت سے ) انسانی جہم کے کسی حصہ کو داغنا ،اسباب وہمیہ میں ہے ہے کہ اس کو اختیار کرنا جذبہ تو کل واعنا دعلی اللہ کے اعتبار سے مناسب نبیس ہے جب كددومرے علاج اسباب طنبيہ بيں ہے ہونے كى وجہ ہے تو كل كے قطعامنا فى نہيں ہيں ، ہاں اگر اس بات كاظن غالب ہوك دا غنا، مرض کے دفعیہ کے لئے ایک سود مندعلاج ہوگا تو اس صورت میں اس کو اختیار کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچیال فتویٰ نے اسی قول کواختیار کیا ہے کہ داغنا بذاتہ مکروہ تحری ہے مگر ظن غالب حاصل ہونے کی صورت میں بایں طور کہ طبیب حاذ ق میہ کہردے کہ مرض کے دفعیہ کا انحصار صرف داغنے پر ہے اور اس کے علاوہ اور کو کی دوسر اعلاج نہیں ہے تو داغنا مکر وہ تحر کی نہیں ہوگا۔ بعض حضرات مير كهتيج بين كدداغن كي فمما أعنت الس بتمياً وبرب كدز ما ته جامليت مين الل عرب الن بات كا پخته عقيده ركعت تقط كددا غنامرض كے دفعيد

کے لئے ایک قطعی اور بیٹنی علاج ہے۔

#### واغنے کی اباحت کابیان

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہیں (ایک دن) منے کے وقت عبداللہ بن ابوطلے رضی اللہ تعالی عنہ کورسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تا کہ آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کھور چبا کراس کے تالو میں لگادیں، چنا نچباس وقت میں نے آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آ پ مسلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں داغنے کا آ لہ تھا جس کے ذریعہ ذکو ہ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ (بخاری دسلم مکاؤ قالمائے: جلد جہارم: رقم الحدیث، 17)

عبدالله بن طلحد رضی الله تعالی عند مال کی طرف سے حضرت انس رضی الله تعالی عند کے بھائی ہے "لیعنی مال کی طرف سے حقاد مرسے قبقی بھائی ہے اور ابوطلحہ رضی الله عند ، حضرت انس رضی الله تعالی عند کی مال کے دومر سے فاوند ہے جمائی ہے اور بیا کراس کا العاب بیج کے تالوجی لگا تاسنت ہے۔ آئے ضرت سلی الله علیہ وسلم کا ان اونٹوں کو واغنا کسی طلجان کا باعث نہیں بنتا جا ہے کیونکہ آپ سلی الله علیہ وسلم مند کے علاوہ جسم کے دومر سے حضول پر واغ دے دے ہے اور واغنے کی جومما نعت منقول ہے اس کا تعلق خاص طور پر منہ سے ہ، یا بلا ضرود رہ داغنے کوممنوع قرار دیا گیا ہے جب کہ ذکوۃ کے واغنا کی جومما نعت منقول ہے اس کا تعلق خاص طور پر منہ سے ہ، یا بلا ضرود رہ داغنے کوممنوع قرار دیا گیا ہے جب کہ ذکوۃ کے اونٹوں کوائی فرق واقعیا ذکیا جا سکے۔

# بَابِ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

یہ باب اندس مدلگانے کے بیان میں ہے

3495 - حَدَّلَكَ اَبُوْسَلَمَةَ يَحْبَى بنُ حَلَفٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ حَدَّثَيْنُ عُنْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشّعَرَ

۱۵ می می می می می می می می داند کے حوالے ہے نبی اکرم شکی تی آئی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں بتم پر اٹند استعمال کرنالا زم ہے کی ونکہ رہے بینائی کوروشن کرتا ہے اور ہالوں کوا گاتا ہے۔

3496 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسْكَمِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَبُولُو الْبَصَرَ وَيُنْبِثُ الشَّعَرَ

عه ده حضرت جابر بنال مُنظِیمان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم مَن فیل کوبیاد شاد قرماتے ہوئے سنا ہے، تم پر لازم ہے تم سوتے

3495. اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماج منفرو میں۔

3496. ال روايت كوفل كرف بن امام اين ماج منفروي \_

ونت انداستعال كروكيونكه بيريناني كوتيز كرتا باور بال اكاتا بـ

3497- حَدَّنَا ٱبُوبَكُرِ بِنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَجْنَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُشِم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ٱكْتَحَالِكُمُ ٱلْإِلْمِدُ يَجْلُو الْبَصَّرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ معزت عبدالله بن عبال والمادوايت كرتے بن مي اكرم من الله ارشادفر مايا:

تم لوگ جوسرمداستعال كرتے موأس عل سب سے بہتر اندہے جوبینائي كوتیز كرتا ہے اور بال أكا تا ہے۔

اثدسرمدلگانے کی اہمیت کا بیان

معزت ابن عباس منى الله تعالى عنهما بيان كرت بي كدرسول كريم صلى الله عليه وآلد دملم في فرمايا "تم سفيد كير في يهنواس لئے کہ تہارے لئے وہ بہترین کپڑے ہیں اوراپ مردول کوسفید کپڑوں میں کفناؤ، نیز تمہارے لئے بہترین سرمہ "اثد "ہے كيونكه و وتمهاري بلكول كے بال الكا تا ہے اور آئكو كى بينائى كو بردھا تا ہے ابودا در تر فدى نے اس روايت كولفظ "موتا كم " تك تقل كيا ے\_(مكلولا المعالى جلدوم: رقم الحديث، 116)

مردوں کوسفید کپڑے میں کفنانے کا تھم استخباب کے طور پر ہے چنانچدابن ہمام فرماتے ہیں کہ گفن کا کپڑا اگر سفید ہوتو اولی بہتر ہے درنہ تو مرددل کے گفن کے لئے برد ( بینی دھاری دار کیڑا) اور کتان کے کیڑے ادر مورتوں کے گفن کے لئے رکیتی ،زعفرانی اور سرخ رنگ کے کپڑے میں بھی کوئی مضا نقتہیں ہے کیونکہ سر دجو یا عورت اس کے لئے اس کی زندگی میں جن کپڑوں کا استنعال جائز ہے مرنے کے بعد انہیں کیڑون کا کفن دینا بھی جائز ہے۔ "اٹد "ای سرمہ کو کہتے ہیں جوعام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے،ال سرمہ کے استعال کے بارہ میں بیانصل ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے پیش نظر اسے سوتے وقت نگایا جائے مجربیر کہ سوتے وقت سرمدلگانا اپنے فوائد کے اعتبارے بہت زیادہ تا میرر کھتا ہے۔

# بَابِ مَنِ اكْتَحَلَ وِتَرَّا بيرباب ہے كہ جو تحض طاق تعداد ميں سرمدلگائے

3498- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَاحِ عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدُ عَنْ حُصَيْنٍ الْمِرِ مُهُويِ عَنْ أَبِى سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلُيُوتِرُ مَنْ فَعَلَّ فَقُدُ أَخْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا خَرَجَ

عد حضرت الوجريره النفية "ني اكرم مَنْ يَقِيم كار فرمان تقل كرتي بين:

"جستخص نے مرمدلگانا ہووہ طاق تعداد میں لگائے ، جوشس ایسا کرے گا'تو وہ اچھا کرے گااور جوابیا تہیں کرے گا' تواس پر کوئی حرج بھی تہیں ہے'۔

3497 اخرجه النسائي في " أسنن" رقم الحديث 5128

3499 حَدَدُفَ ابُوبَكِرِ بْنُ آبِي شَيْهَ حَدَثَ ابَرِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةً يَكُنَحِلُ مِنْهَا لَكُلَّا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَا وَسَلَّمَ مُكْحُلَةً يَكُنَعِلُ مِنْهُ لَكُلَّا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَا لَكُلَّا لَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةً يَكُنَدُ وَلَا لَكُلَّا فَي كُلُونَ عَنْ عَبْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكُمُّ لَكُونَا لِللَّهُ فَا لَكُلُونَا فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُلُونَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُنْ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَ

برج

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دوایت ہے کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہاتی سرمہ (برابر) انگایا کروں کیونکہ دہ سرمہ بینائی کوروش کرتا ہے اور بالوں بینی بلکول کوا گاتا ہے جوآ تھوں کی زیبائی دحفاظت کی ضامن ہوتی ہیں) حفرت ابن عباس رضی اللہ تعدلیٰ عنہ اسے ہیں کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیک کبی سرمہ دانی تھی ،جس سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم روز اندرات میں تین ہاراس آ کھ میں اور تین باراس آ کھ میں سرمہ نگاتے ہے (بیمی مسلسل تین سلائی دائیں آ کھ میں اور تین سلائی ہا تھی اور تین سلائی ہا تھی اور تین سلائی ہا تھی ہیں اور تین سلائی ہا تھی ہیں اور تین سلائی ہا تھی ہیں کہ جہارم زتم الحدیث، 399)

بعض حضرات ہے ہتے ہیں کہ "اٹھ "مطلق سرمہ کو کہا جاتا ہے کین زیادہ سے جہ "ہٹھ "ایک مخصوص تم کے مرمہ کو کہا جاتا ہے اور بعض حضرات کے قول کے مطابق وہ محصوص تم اصغبائی سرمہ ہوتا کھے ہیں دالے پائی کورو کتا ہے، آ کھے اندر اگر خم پیدا ہوجاتے ہیں اور یا سوزش ہوتی ہے تواس کو دفع کرتا ہے اور آ نکھ کی رگون کو جورو ڈی کا ذریعہ ہیں طاقت دیتا ہے خاص طور پر بن عمروالوں اور بچوں کے تق میں زیادہ فائدہ مندر ہتا ہے۔ ایک روایت میں بالا ٹھر کے بجائے بالا ٹھ افرو رق کے الفاظ ہیں بعنی وہ سرمہ جس میں خالص مشک مخلوط ہو۔ "روز اندرات میں سونے سے ہر روز رات میں سونے سے پہلے "مراد" ہے جیسا کہ ایک روایت میں وہ مرمہ جس میں خالف ظامنقول ہی ہیں، رات میں سونے سے پہلے سرمدنگانے میں حکمت و مصلحت سے ہے کہ سرمہ کے اجراء روایت میں وہ میں زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور اس کے اثر ات آ کھے کا عمرو نی پردوں اور تجیلوں تک اچھی طرح سرایت کرتے ہیں۔ آسموں میں زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور اس کے اثر ات آ کھے کا عمرو نی پردوں اور تجیلوں تک اچھی طرح سرایت کرتے ہیں۔

بَابِ النَّهِي أَنَّ يُتَدَاوِلَى بِالْخَمْرِ

میہ باب شراب کودوا کے طور پراستعال کرنے کی ممانعت میں ہے

3500 حَدَّثُنَا مَالُهُ الْمُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَلَمَةَ اَنُبَانَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنَ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويُدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ بِارْضِنَا اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشُرَبُ مِنْهَ قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيْضِ قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَهُ دَاءٌ فَنَا اللّٰهِ اللّٰ فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيْضِ قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَهُ دَاءٌ

عه عه حضرت طارق بن موید حضری ذالنیم بیان کرتے ہیں : میں نے عرض کی نیار سول الله منا الله علاقے میں انگور

3499 اخرجه التريزي في "الي مع" رقم الحديث 1757

3500 اخرجد ابود ا ورني "السنن" رقم الحديث 3874

ہوتے ہیں، کیا ہم اس کارس ٹیوڑ کراس کو ٹی لیا کریں، ٹی اکرم ناڈیل نے ارشادفر مایا جہیں، میں نے آپ ناڈیل سے دوبارواس بارے میں دریافت کرتے ہوئے مرش کی: ہم اس کے ڈریعے ہاروں کا علاج کرتے ہیں، ٹی اکرم ناڈیل نے فرمایا: بے شفاوہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے۔

### ہَاب اِلاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْانِ بیربابِ قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے

3501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتِبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ ثَابِتِ حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ عَنْ آبِي اِسْبَحَقَ عَنِ الْمَحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اللَّوَاءِ الْقُرُانُ

حضرت على طالطنظروايت كرتے ہيں: نبى اكرم مَنْ اَلَيْنَ إِلَى اَرْسَادِ فَر مايا ہے:
 "سب سے بہترین دوا وقر آن ہے"۔
 شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل قرماتے ہیں جوموشین کے شفا ادر رحمت ہے، ادر ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور پچھزیادتی نہیں ہوتی۔ (بنی اسرائیل:۸۲)

#### قرآن مجيد كاروحاني امراض كے ليے شفا ہونا:

قرآن جمیدروحانی امراض کے لیے بھی شفا ہاورجسانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔قرآن جمیدکا روحانی امراض کے لیے شفاجوان اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ ہیں بااعمال فاسدہ ہیں ، عقائد فاسدہ ہیں اور تربت پرتی کاعقیدہ ہے اورانکار نبوت کا عقیدہ ہے ، اورانلڈ تعافی کے لیے اولا دماشنے کاعقیدہ ہے بیٹم عقائد خراب اور فاسد ہیں اور قرآن جمید ہیں ان کے طفاف قوی دلائل قائم کے ہیں جس سے شرک اور بت پرتی کی تخفیدہ ہے ، ای طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں ۔ مثلاز نا کرنا ، شراب بینیا ، جوا کھیلنا، قرآن جمید نے اپے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی ، ان کاموں پر دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ، ان کاموں پر دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے ، ای طرح روحانی بیاریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے ، ای طرح روحانی بیاریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی دنیا اور آخرت میں اور ظلم وغیرہ ۔ اللہ تعالی نے ان اخلاقی عیوب کی میں غیر اخلاقی کاموں کی جملائی چاہنا، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان کے مقابلہ میں تو اضح ، لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان کے مقابلہ میں تو اضح ، لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے ، اور اس طرح دوف خدا بھوا ہے ۔ کو اس برجو

معصیت کا زنگ چ ساہوا ہے وود مل کرصاف ہوجاتا ہے اور گنا ہوں ہے جبت جاتی رہتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلال مختم کے دل میں نورانیت ہے اس کا معیار میر ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئے میں اور برے کاموں ہے اس کا دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئے میں اور برے کاموں ہے اس کا دل میں خوران کا دل اور دیائے صحت مند ہے اور بیاز نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

### قرآن مجيد كاجسماني امراض كييشفا بونا

جسانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب فیل احادیث دالات کرتی ہیں : حفرت ابو معید خدری بیان کرتے ہیں کہ بی ( مسلی الشعلیہ وآ لہ وسلم ) کے بعض اسماب عرب کے کی قبیلہ جس گئے ، اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی خیارت نہیں کی ، ای دوران اس قبیلہ کے سرداروکو بھونے ڈ تک باردیا ، ان لوگوں نے ان صحاب ہے کہا کیا ہم آئی دو ہم اس دقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہم اس دو ت بنیں دو گے ، تو انہ ہوں نے معاب نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نیس کی تھی ، ہم اس دقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہم اس کی اجرت نہیں دو گے ، تو انہوں نے صحاب کے لیے بریوں کا ایک ریوڈ طے کیا ، پھر ( آیک صحابی نے ) مور ۃ فاتحہ پر دورک دم کیا اور اس پراپنے تھوک کی تھینئیں ڈالیس وہ شکر درست ہوگیا پھر وہ ( طے شدہ ) بکریاں نے آئے محاب نے کہا ہم اس دفت تک یہ کہم یاں براپنے تھوک کی تھینئیں ڈالیس وہ شکر درست ہوگیا پھر وہ ( طے شدہ ) بکریاں نے آپ سے پوچھاتو ہے اور فرمایا تہمیں کس نے نہیں لیس سے جب تک کہ بی ( صلی الشریاس نے آپ سے پوچھاتو ہے اور فرمایا تہمیں کس نے تبایا کہ بیدم ہے ان بکر یوں کو نے لوا دراس بیس سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری روایت رقم الحدیث : ۲۵ می بیالفاظ ہیں : محاب نے کہمایا رسول الشریا اس محتف نے کہایا رسول الشریا اس محتف نے کہا میں الشری کی تبرت کے ۔ رسمی الفاظ ہیں : محاب نے کہمایا رسول الشریا اس میں سب سے زیادہ اجرت کی سختی الشری کی کاب ہے۔ (سمی الزمادی ترقم الحدیث : ۲۵ میاں نورا وہ اجرت کی سختی الشری کی کتاب ہے۔ (سمی الزمادیث المیں کرتے الحدیث : ۲۵ میاں نورا وہ اجرت کی سختی الشری کی کتاب ہے۔ (سمی الزمادی ترقم الحدیث : ۲۵ میں میں المیں کرتے الحدیث : ۲۵ میں کرتے الحدیث : ۲۵ میں کرتے المیں کرتے ہوئی کرتے المیں کرتے کرتے المیں کرتے الم

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی روح قبض کر کی تھی اس مرض ہیں آپ اپنے اوپر قال اعوذ برب الفات اور قبل اعوذ برب الناس پڑھ کردم فریاتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیاری ہو گئے تو ہیں پڑھ کردم کرتی تھی، اور جب آپ زیادہ بیاری ہو گئے تو ہیں پڑھ کراپ کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو، ابن شہاب نے کہا آپ پڑھ کراپ ہاتھوں کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے چبرے پر پھیرتے تھے۔ (میج ابناری تم الحدیث: ۵۵۵ موطالعام مالک تم الحدیث مرم است بھراپ ہاتھوں کو اپنے چبرے پر پھیرتے تھے۔ (میج ابناری تم الحدیث: ۵۵۵ موطالعام مالک تم الحدیث مرم است جا تھوں کو اپنے جبرے پر پھیرتے تھے۔ (میج ابناری تم الحدیث ۱۹۵۳ میج ابن حبان تم الحدیث ۱۹۹۳ میج ابن حبان تم تاکہ میک ابن حبان تم تعدید است میک ابن حبان تم تاکہ میڈھ کرتے ابن حبان تم تاکہ میک کرتے تعدید کرتے تعدید کرتے تعدید کرتے تھے تعدید کرتے تعدید ک

نشره اورمریضوں پردم کرنے کا حکم

نشرہ کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی کے اساء کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے پھراس کو پانی ہے دھولیا جائے ، پھر وہ دھوون مریض کو بلایا جائے یا مریض کے جسم پرلگایا جائے ، سعید بن مسینب نے اس کو جائز کہااور مجاہداس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ معوذ تبن کو پانی پر پڑھتیں پھر مریض پروہ پانی انڈیل دیبتیں۔ مست من من من من من الله بيان كرست بين كدرسول الله (صلى الله عليه وآلد وسلم) من نشر و محمنعنت بوجها حميا آب سن فرمايا بيد عمل شيطان سے ہے۔ اسن ايوداور قم الحديث ١٨٦٨)

ما فالا ابن مهدالبرنے کہا ہیں مدیث معیف ہادواس کی تاویل ہے۔ کہ اگر ایس چیز کو پڑھ کردم کیا جائے جو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ( معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے خارج ہواوراس میں فیرشر کی کلمات ہول آؤ پھردہ کمل شطیان سے ہے۔

معن عن ما لک انجھی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایاتم جودم کرتے وہ مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکے کلمات نہ ہوں۔ (میج مسلم، رقم الحدیث:۲۲۰۰، من ابوداؤدر قم الحدیث:۲۸۸۱)

تعويذ لنكاني كأتكم

آمام مالک نے کہا جب تعویذ افکانے سے بدارادہ نہ ہوکہ اس سے نظر نہیں گئے گی یا کوئی بیاری نہیں ہوگی تو تعویذ افکانا جائز ہے، کہ بھی تندرست آدی کے گلے بیل تعویذ افکانا جائز ہے، اور کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے بیل تعویذ افکانا جائز ہے، اور کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے بیل تعویذ افکانا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ بیل اللہ تعالی کے اسماء کصے ہوئے ہوں اور اس تو تع پر تعویذ افکایا جائے کہ اس سے مصیبت ٹل جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عمرو بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ور جاتا ہوتو وہ یہ کیے۔

اعوذ بسكسلمات الله النامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وان يحضرون . بي الله كففب ادراس كى برى مزاسے اورشياطين كثر سے اوران كے حاضر بوئے سے اللہ كے كلمات تامه كى پتاہ بيس آتا ہوں .

حضرت عبدالله بن عمروا ہے مجھ دار بچول کو بیکلمات سکھاتے تھے اور تا مجھ بچوں کے گلے میں بیکلمات لکھ کر لڑکا ویتے تھے۔ (سنن ابودا دُو، رقم الحدیث ۱۸۹۳، سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۵۲۸، مستف این الی شیبہ ج ۸س ۱۹۹، سندا تھرج ۲س ۱۸۱، کتاب الدعاللفر بانی رقم الحدیث: ۱۸۱، المدید رک ج اس ۱۸۱، کتاب الا بیاءوالصفات ج اس ۱۳۰۳)

اگر بیاعتراض کیا جائے کے دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآئی وسلم) نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کواٹکا یا وہ اس کے سپر د
کیا جائے گا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۰۵۲) اور حضرت ابن مسعود نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ ان کا ہوا و یکھا تو تختی ہے پکڑ
کراس کو کھینچا اور کاٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آئی شرک سے مستعنی ہے اور کہا تعویذ ، دم اور تولہ شرک ہیں۔ (سنن ابوداؤر تم الحدیث

۱۲۸۸۹) ان سے پوچھاتو لہ کیا ہے انہوں نے کہا حورت کا اپنے خاوتد کی مجت حاصل کرنے کے لیے دم کرانا، ان تمام کا جواب یہ کہ سیدا ہے دم اور تعویذ پر محول ہیں جو زمانہ جا ہیت میں کیے جاتے تھے اور ان کا احتقاد ہوتا تھا کہ بیدان کو بچالیں سے اور با اور مصیبت کوان سے دور کرویں کے ، اور حضرت این مسعود نے اس تعویذ پر روکیا ہے جس جس قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور دو کا ہنوں اور دو کا ہنوں اور جا دوگروں کے الفاظ نہ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرٹا خواہ اس کے ملے جس انکایا جائے یا نہ لگایا جائے انہ لگایا جائے انہ لگایا جائے گا تہ کی جس سے شرکت ہیں ہے۔ اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ والم می جو فر بایا ہے جس نے کسی چیز کو لاکا یا وہ اس کے پر دکر دیا جائے گاتہ جس نے تر آن مجید کو ایک اور اس کو کی اور کے پر دئیں کرے گا کو تر آن مجید کو ایک اور اس کو کی اور کے پر دئیں کرے گا کو تر آن سے شفاحاصل کرنے جس اللہ تعالی پرتو کل ہوتا ہے اور اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔

(الجائع الاحكام القرآن بر-ايس ١٨٨\_١٥٨ مغيوه دارالفريروت ١٥١٥ه)

# ظالموں کے لیے قرآن مجید کامزید کمرابی کاسبب ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرمایا: اور طالموں کے لیے سوائقصان کے اور پھوزیا دتی نہیں ہوتی۔ چونکہ مرض کا ذاکل کرنا ہی ہوتی ہوتی ہوتی۔ پونکہ مرض کا ذاکل کرنا ہی ہوتی نہ کہ انسان سحت اور تکدری کے اسباب کو حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفا کا اور پھر رحمت کا ذکر قرمایا اور ہتایا کہ شفا اور رحمت کا قوی سبب قرآن مجید ہے، پھر فرمایا کے قرآن مجید صرف موشین کے لیے شفا اور دحمت ہے اور کا فروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید سنے ہیں قوان کے غیظ و فحف ہوا ور سالم اور نمتھ اور کے شاور حسد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شراور نسادی کا دروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گرائی اور دین اور دنیا کے خمارہ ہیں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔

### بَابِ الْمِحِنَّاءِ \*

# برباب مہندی استعال کرنے کے بیان میں ہے

3502 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَّوُلَى عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَلِي بْنِ آبِي رَافِع مَّوْلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَالَةٍ عَدَّيْقُ سَلْمَى أُمُّ رَافِع مَّوْلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ لا يُصِيْبُ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْمِضَاءَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ سَيْدِهِ أَمِ رَافِعَ سَلَمَهِ فِي أَنْهُمْ وَ بِي الرَّمِ مَثَلَّقَتِمْ كَاكِيرَ بِينَ وه بيان كرتى بين: بي اكرم مَثَلَّقَتِمْ كوجب كولى زخم لك جاتا يا كانتا چهرج تا تو آپ مَنْ الْفِيْمُ أس پرمهندي لگاليا كرتے تھے۔

شرح

حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خادمه تعیس کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی مخص نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم سے سرک (ایسی) بیاری کی شکایت کرتا (جس کا تعلق خون کی زیادتی و دباؤسے ہوتا) تو آپ ملی الله علیہ وسلم فرمائے تھجری ہوئی سینگی کچو اوّاور جو تفص پاؤل کے درد کی شکایت کرتا تینی ایسا در دجو گرمی حرارت کی بنا پر ہوتا تو آپ ملی الله علیہ وسلم فرمائے کہ ویروں پر مہندی لگالو۔ (ابرداؤد بھلو ۃ المصائع: جلد چارم: رقم الحدیث، 471)

ویسے تو بیرصدیث مطلق ہے کہ اس کے تھم میں مردمورت ، دونوں شامل میں ،لیکن بہتر بیہے کہ مردمرف تکوؤں پرمہندی لگا لینے پر اکتفا کرے۔ اور ناخونوں پر لگانے سے اجتناب کرے تا کہ مورتوں کی مشابہت ہے حتی الا مکان اختر از ہونا جاہئے۔

#### مہندی اور وسمدلگانے کابیان

تعفرت ابوذر رمنی الله تعالی عنه تیجیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جن چیزوں کے ذریعه بوشا بے یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ان میں سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔

(ترتدى، ابودا كودنسائى يمكلوة العماع: ولد جهارم: رقم الحديث، 380)

" کتم "اوربعض صغرات کے ول کے مطابق کتم ایک گھاس کا نام ہے جود سرے ساتھ ملاکر بالوں پر خضاب کرنے کے کام جس لائی جاتی ہے اوربعض صغرات سے کتے ہیں کہ کتم اصل جس دسرہ کو کہتے ہیں بہر حال حدیث کے مفہوم کے بارے ہیں سوال ہوتا ہے کہ آ یا بیر مراوب کہ مہندی اور وسر دونوں کو ملاکر خضاب کیا جائے یا مراد ہے کے صرف مہندی یا صرف دسر کا خضاب کیا جائے ؟ چنا نچے نہا ہے کے وفی کے مطابق بظا ہرائیا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث جس صرف کتم ، یا صرف مہندی کا خضاب کرنا مراد ہے کو خطاب کر کتا ہوجا تا ہے اور می روایات جس یا وخضاب کی ممافحت نہ کور ہے کہ ونک کے مماقعہ ملایا جائے تو اس سے خضاب، سیاہ ہوجا تا ہے اور می روایات جس یا وخضاب کی ممافحت نہ کور ہے کہ میں کہا جائے گا کہ بیا صل جی ۔ " ہالی صورت جس کہ بیروایت متعدد طریق و اس کرنے دالے کو افتیا رہے کہ چیا ہے مہندی کا خضاب کر سے اور جائے گئم کا ، کین حقیقت بیہ کہ بیروایت متعدد طریق و اسانید سے منقول ہے اور میس نے بالی واکت می افت کی گئی کیا ہے آگر چہاں سے فہ کورہ مفہوم پرکوئی اثر نہیں پرنا۔ کیونکہ حرف " و اسانید سے منقول ہے اور مسب نے بالی واکت می افل کیا ہے آگر چہاں سے فہ کورہ مفہوم پرکوئی اثر نہیں پرنا۔ کیونکہ حرف اس منہوم کے اعتبار سے حرف اور کمین میں ہو مکل ہے۔

بعض حواثی میں بیلمعاہے کہ صرف مہندی کا خضاب سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور صرف تتم کا خضاب سزر نگ کا ہوتا ہے۔ بعض حوات کے قول سے بیمنہوم ہوتا ہے کہ خالص تتم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اورا گرکتم کومہندی کے ساتھ ملا کر خضاب کیا جائے و مرخ مائل بیسیا بی رنگہت پیدا ہوجاتی ہے اس صورت میں اگر میر کہا جائے کہ صدیث میں کتم اور مہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد مرز کی اُراد کا اُر بیدا ہو ہوگا۔

ملاعلی قاری نے بیلکھا ہے کہ زیادہ سی اس بیہ کہ تم اور مہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کا جزء خالب ہویا کتم اور مہندی دونوں پر ایر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اورا گرمہندی کا حصہ غالب ہوتو خضاب سرخ ہوتا ہے۔

#### عورتول كيليم مهندى لكانيان

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنهما کہتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیه وسلم نے مخنث مردوں پر لعنت فرمائی ہے اوران عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں نیز آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مختوں کواپنے کواپنے محمروں سے ایک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مختوں کواپنے کواپنے محمروں سے نکال باہر کرو۔ (بخاری مشکلوۃ المصابع: جلد چیارم: رقم الحدیث، 357)

نخسک یا نخت (زیادہ سیح مخنث ہی ہے) کی اصل "حث " ہے جس کے لغوی معنی ترمی اور شکستی کے ہیں۔ مخنث اس مرد کو سیح ہیں جو تورتوں کا سالبس پہنے ، عورتوں کی طرح ہاتھ ہیروں کو مہندی کے ذریعیر تنگین کرے اور بات چیت ہیں عورتوں کا اب البجہ اختیار کرے اور اس طرح جملہ حرکات و سکتات میں عورتوں کا انداز اپنائے ، ایسے مرد کو ہماری بول چال میں ہجرو میا زنانہ مجمی کہا جاتا ہے۔ مخنث دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو خلقی کہا نے اعدا وجسم اور انداز میں خلقی اور جبلی طور پرعورتوں کی من کی و کیک ہوتی ہوتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ بعض مرداگر چہاہئے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے کمل مرد ہوتے ہیں گر جان بوجو کرا ہے کو عورت بنانا چاہتے ہیں چنا نچہوہ بات چیت کے انداز اور رہن سہن کے طور طریقوں پی ٹورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے فوطے اور عضو تناسل کو اگر نامر دبھی بن جاتے ہیں بخنتوں کی اس ختی میں لعنت و فدمت فر مائی گئی ہے، اس کے برخلاف پہلی فتم اس لعنت سے سنتی ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے تصدوا ختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس طرح عورتوں پر بھی لعنت فر مائی گئی ہے جوا ہے آ پ کو وقع قطع ، رہی سبن اور لباس وغیرہ ہیں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔

شرعة الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی نگانا عورتوں کے لئے مسنون ہے اور مردوں کے لئے بلاعذرلگانا مکروہ ہے، کیونکہ
اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے بید مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی سے بالکل عاری رہنا
مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

# خضاب لگانے میں خطر واباحت کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے للبذائم ان کے خلاف کرو۔ ( بخاری دسلم بمکلؤ ۃ المصائح: جلد چہارم: رقم الحدیث، 352)

مطلب بیہ کہ تم لوگ خضاب لگا کر یہود ہوں اور عیسائیوں کی تخالفت کو ظاہر کرو۔ واضح رہے کہ "خضاب " ہے مرادوہ خضاب ہے جو ساہ نہ ہو کہ خضاب لگا ناممنوع ہے، اس کی تفصیلی بحث آ گے آئے گی، جہاں تک صحابہ وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ مہندی کا سرخ خضاب لگانے کے بارے میں متعدد مہندی کا سرخ خضاب کرتے اور بھی بھی زرد خضاب بھی کرلیا کرتے تھے چنانچہ مہندی کا خضاب لگانے کے بارے میں متعدد احاد بحث منقول ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ مہندی کا خضاب مؤمن ہونے کی ایک علامت ہے، تمام علماء کے زویک مہندی کا خضاب لگانا جائز ہے، بلکہ بعض فقہاء نے مردد ل اور عور تول دونوں کے لئے اس کو متحب بھی کہا ہے اور اس کے فضائل میں وہ احاد بیث بھی

نقل كرتي بي اكر چدان احاديث كومحدثين في معيف قرار ديا ہے۔

مجمع البحار میں تکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا تھم ان لوگوں کے لئے نیس ہے جن کے بال تھجڑی لیمی کی سیاہ اور کو سغید ہوں ، بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے بال بالکل سفید ہو تھے ہوں اور سیاہ بالوں کا نام ونشان بھی باتی ندرہ گیا ہو، جبیسا کہ حضرت ابو تخافہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے بال بتھے ، جن کے متعلق آگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے ، اس کتاب میں یہ ہی تکھا ہے کہ خضاب کے مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف بیں اور اس اختلاف کی بنیا داحوال کے مشاف ہونے پر ہے۔

بعض معزات نے بیکہا ہے کہ اس محم کا تعلق اس مسلم شہروعلاقہ کے لوگوں سے جہاں خضاب نگانے کا عام دستور ہو کہ اگر ،

کوئی فخص اپ شہر کے لوگوں کے تعامل وعاوت ہے اپ کوالگ دیکے گاتو غیر مناسب شہرت کا حامل ہوگا جو کروہ ہے اور بعض معزات بیفر مناسب شہرت کا حامل ہوگا جو کروہ ہے اور بعض معزات بیفر ماتے ہیں کہ جس فخص کے بالوں کی سفیدی اس کے باوقار و پاکیزہ بڑھا تا ہوتو اس کے خش میں خضاب نہ کرنا ہی فورانیت اور خوشمائی کا سب ہو بلکہ، خضاب کرنے ہے اس کی شخصیت کا وقار پیریکا پڑھا تا ہوتو اس کے خش میں خضاب نہ کرنا ہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے اس کے برخلاف جس فخص کے بالوں کی سفیدی اس کے برنما اور بے وقت بڑھا ہے کی خماز ہوجس کی وجہ موتی ہوتو اس کو اپنا ہے جمہانا اور خضاب لگانا ذیادہ بہتر ومناسب ہے۔

کی وجہ ہے اس کی شخصیت کی دل شی مجروح ہوتی ہوتو اس کو اپنا ہے عیب چمپانا اور خضاب لگانا ذیادہ بہتر ومناسب ہے۔

حضرت جابروشی الله تعالی عند کیتے ہیں کہ (حضرت ابو بحرصد این وضی الله تنائی عندے والد) ابوقیا فہ کو فئخ مکہ کے ون لا یا ممیا ادرای دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سراور داڑھی کے بال کو یا تفاحہ تنے یعنی بالکل سفید تنے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے ادرای دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سراور داڑھی کے بال کو یا تفاحہ تنے یعنی بالکل سفید تنے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم الله علی علی الله علی الله

النامہ الیک سم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کے شکونے اور پھل سفید ہوتے ہیں اس گھاس کو فاری ہیں ورمغہ کہا جاتا ہے اس طدیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب کر وہ حرام ہے اور مطالب المؤمنین ہیں علاء کا بی قول کھا ہے کہ اگر کوئی غازی وہ جاہد ورشمنان دین کی نظر ہیں اپنی ہیبت قائم کرنے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جوشن اپنی ہیبت قائم کرنے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جوشن اپنی ہیں کو خوش کرنے کے لئے زینت و آرائش کی خاطر اور عورت کی نظر ہیں دل کش بننے کے لئے سیاہ خضاب کر ہے تو بیا کشر علاء کے نزویک ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں جو پھی منقول ہے اس کی حقیقت ہیہ ہے کہ وہ مہندی اور وسر ( نیل کے پ کا خضاب کرتے ہے اور اس خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ سرخ مائل بہ سیاہی ہوتا تھا، اس طرح کا خضاب بالا تفاق اس سلسلے میں بحض دومرے حاصل ہے کہ مہندی کا خضاب بالا تفاق جوروایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ای پرمحول ہیں۔ حاصل ہے کہ مہندی کا خضاب بالا تفاق جائز ہے۔

### بَابِ اَبُوَالِ الْإِبِلِ

### ریہ باب اونٹوں کے ہیٹاب کے بیان میں ہے

3503 - حَـلَاكَ انَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْطَى حَلَاثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَلَّانًا حُمَيْدٌ عَنْ آلَسِ اَنَّ لَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبُتُمْ مِنْ اَلْبَائِهَا وَابُوَالِهَا فَفَعَلُوْا

# حلال جانوروں کے پیشاب کے جس ہونے کابیان

حنی نقبها وہمی پیشاب کوئیس تو قرار دیتے ہیں محرضر درت کے وقت اس کا استعال جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا اضطرار کی حالت مراد ہے؟ اگر ہاں تو ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے مطابق سارے دینے بیس مید بیاری پھیلی تھی تو ہاتی لوگوں نے جس طرح علاج کیا ہوگا ان لوگوں کا علاج بھی اسی طریقے کے مطابق ہوتا جا ہے تھا ؟ اور اگر ان لوگوں کے لیئے طال طریقہ علاج موجود دیں تھا اور ان کے ان لوگوں کے لیئے طال طریقہ علاج موجود دیں تھا اور ان کے لیئے اضطرار کی حالت پیدا ہوگئی تھی تو ہاتی مدینہ کے لوگوں کے لیئے کیا اضطرار کی حالت بیدا ہوگئی تھی تو ہاتی مدینہ کے لوگوں کے لیئے کیا اضطرار کی حالت بیدا ہوگی جب حلال طریقہ علاج موجود نہ ہو۔ تو ہاتی مدینہ کے لوگوں نے اس بیار کی کا علاج کیسے کیا تھا ؟

منمس الائم بمرضی منفی فر ماتے ہیں کہ قادہ نے معفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندہ جوروایت بیان کی ہے اس میں اونٹیوں کے دودھ پینے کا ذکر ہے پیشاب پینے کا نہیں۔اور فر ماتے ہیں کہ اس کا ذکر تمید کی روایت میں بھی ہے (یاورہے کہ ہم نے مسلم کی جو روایات کھیں ہیں ان میں مب سے بہلی روایت کے مب سے آخری راوی جنھوں نے بیروایت مفرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے من وہ تمید ہی ہیں۔

مراس روایت میں پیٹاب پینے کاذکر بھی ہے۔ اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ علامہ برخی حنی کوئی روایت اس واقعے سے متعلق الی بھی جانئے تھے جس میں صرف دودھ پینے کا ذکرتھا پیٹاب پینے کا نہیں تھا۔ تمید کی وہ روایت کہاں تمیٰ کیوں کہ اگر صرف دودھ سے علاج مقصود ہوتو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ گر تمید کی بیان کردہ سلم کی روایت کے حضرت انس کے بعد سب سے پہلے راوی تو خود حمید بی بیل تو کیا انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوئتم کی روایات بیان کیس تھیں ایک میں صرف دودھ یہنے کا تذکرہ تھا اورایک میں دودھ اور پیٹاب دونوں کا۔

ہوں۔ میدکی روایت میں کہیں صرف دودھ سے علاج کرنا بیان کرتے ہیں اور کہیں دودھ اور پیشاب دونوں سے علاج کرنا بیان کرتے ہیں۔ ملامد من ای بنیاد پر کدروایات می دواحمال بی کہیں دودھاور کہیں دودھاور چیشاب پینے کا۔اس بات کوسی نہیں مروائے کہ پیٹاب پاک ہے بلکہ کہتے این کوافی دواحالات کی وجہ سے بیٹاب کی طہارت پر جست ہیں ہے۔ کیا علامہ سر می حنی کی ہے بات قرین قیاس نہیں ہوسکتی؟

علامه بدرالدين ميني حنى في تنكعا كماس معاسط من تي كريم ملى الله عليه وسلم كى اس مديث سي استدادال كرناز بإده بهتر يهك جس میں بیٹاب کے چینٹوں سے بیخے کی ہدایت کی گئی ہے کیوں کداس عذاب تبرکا خطرہ ہے اوراس مدیث کا تقاضہ ہے کہ جرتم ے بیٹاب سے اجتناب کیا جائے ، لین علامہ بینی کے زو یک بیٹاب پینے کی احادیث سے بہتر ہے کہ بیٹاب سے بیخے کی حدیث ے استدلال کیا جائے اور ہر تم کے پیشاب سے بچاجائے۔ کیاعلامہ مینی کی یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں ہوسکتی اگر نہیں تو کیوں؟ بى علامدىرى تفى كيست بيل كدامام ابومنيغد كزوكيرام چزول سے علاج كرنا جائز بيل بيداور جدب بيد بات معلوم ب کہ جانوروں کے پیشا بجس ہیں۔

علامہ کی بن شرف نووی کہتے ہیں کہ ہمارا ند ہب رہے کہ حلال جانوروں کے فضلات بنس اور ہمارے نقبیاء نے اس مدیث کابیجواب دیا ہے کہ ان کواونٹیوں کا بیٹاب بلاناعلاج کی ضرورت سے تغا۔اور دیارے نز دیکے تمر (انگورکی شراب) اور دیگر·

ندة ورچزوں كے سوا برجس جيزے علاج كرنا جائز ہے۔ علامہ خطا ہی کہتے ہیں کہ ہرانسان کا علاج اس کی عادات کے مطابق کرنا جاہیے کیوں کہ و ولوگ تنوارا ورجنگلی تنے ان کی عادت تنمي كهوه ادنتنيول كا پييثاب اور دوده في ليخ تخے اور وہ جنگلوں بيس رہنے دالے تنے جب وہ شبر بيس آئے تو نامناسب آب وہواكی وجدے بہار پڑھتے اس لیئے رسول الله ملی الله علید سلم نے ان کی مانوس اور مزاج کے مطابق غذاء کی ہدایت کی۔ (علامدابوعبدالله محربن خليفه دشتاني اني مالكي - أكمال أكمال العلم)

پیثاب سے بیخ کاظم اور ائمہ کرام کی تصریحات کابیان

معیم بخاری میں صدیث ہے کہ بی کریم ملی البدعلیدوسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا: "ان دولول کوعذاب دیا جار ہاہے، اورائیس کسی بڑی چڑکی بتا پرعذاب نہیں ہور ہا، یابیفر مایا: پھرفر مایا: کیول نہیں،ان میں سے

ا کے مخص تو بیشاب ہے بچار نہیں تھا، اور دوسر الخص چنلی اور غیب کرتا تھا "

اور جمسلم میں بھی بہی حدیث وارد ہے، اور مسلم کی آیک روایت میں ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

"اوردوسر الخض پیشاب سے بچتانہیں تھا" ميراسوال بيه كه حديث مين استتار اورتنز وكالفظ استعال مواهاس مين كيافرق ميداور دونون روايتون مين موافقت كيدري جا

میر حدیث می بخاری اور می مسلم میں ابن عباس رضی اللہ نغائی عنہما ہے مروی ہو دبیان کرتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزر ہے تو دوانسانوں کوان کی قبر میں عذاب دیے جانے کی آ واز سی نونجی صلی

التُدعليه وسلم قرمان يككه:

ان دولوں کوعذاب ہور ہاہے، اور انیس عذاب کسی بڑی چیز کی بناپڑئیں ہور ہا، پھر فر مایا: کیوں تبیں ، ان میں سے ایک فخص تو اسي بيتاب سن بختائيس تعاءاور دوسرا چنلى اورغيب كرتاتها ، مجررسول كريم ملى الله عليد دسلم في مجورى ايك سبز بني منكواكي اوراس دومكز كركم برقبر برايك بمزار كدويا.

ممى نعرض كياا الله تعالى كرسول ملى الله عليه وسلم آب في اليا كون كيا؟

تورسول كريم ملى الله عليه وسلم في قرمايا: اميد ب كدجب مك سيختك شهوكي ياان كختك موفي تك ان يرتخفيف كي جائيكي "

( مي بخاري رقم الحديث ( 216) يح مسلم رقم الحديث ( 292)

علامه بدالدین بینی حنی متوفی هجری کلیمتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے استدلال کرنا بہتر ہے پیثاب (کی چینٹوں) سے اجتناب کرو کیوں کہ تمو ماعذاب قبر پیٹاب کے سبب سے ہوتا ہے۔ بیرحدیث امام ابو داؤر نے حضرت ابو ہر برہ سے روایت کی ہے۔ اور اہام این خزیمہ اور ویکر ائمہ حدیث نے اسے سے قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث کی وعید کا نقاضہ بیہ ہے کہ جرتم کے پیٹاب سے اجتناب کرناواجب ہے۔ (علامہ بدرالدین مینی حنی عدہ القاری مطبوعدادارۃ الطباعۃ المنیر بیممر) اورمسلم كى أيك روايت من سيالفاظ بير لا يستنزه عن البول او من البول " اورنسائی کی روایت میں ہے: لا یستبرء من بوله "

المام نووى رجمه الله كيج بين - بي كريم ملى الله عليه وسلم كافرمان "لا يستنسر مسن بدولسه "اس بين تين روايات بين: "

يستنسر "دوتاء كے ساتھ اور "يستزه" زاءاور ہاء كے ساتھ اور "يستمرء" باءاور بهمزه كے ساتھ، پيرسب روايات سيح بيں اوران كا معنی بیرے کدوہ بیٹا ب کے چھینٹوں سے اجتناب ادراحر از بیں کرتا تھا۔ (شرح مسلم للنووی ( 8، 201)

اورحافظا بن جررحمداللد كبته بين\_

قوله: " لا يستنو "اكثرروايات من اليابي ب، اورابن عساكرى روايت من "يستمرو" كفظ بين، اورسلم اورابوداودى المش سےمروی روایت ش "بستنزه " کے لفظ بیل۔

اکٹر روایات کی بنا پر "یستر" کامعنی بیرموگا کہ: وہ اپنے اور پیشاب کے درمیان آ رئیس کرتا تھا لیمنی وہ اس کے چھینٹوں حفاظت بيس كرتا تعامتو لا يستنزه والى روايت كموافق موجائيكا كيونكه تنزه ابعادكوكها جاتاب.

اورابوقیم کی انستخر ج میں وکیع عن الاعمش کے طریق ہے روایت میں ہے کہ: " لایتوقع "اوریتغییر ہے کہ اس سے کیامراد ہے،اور بعض علماء نے اسے اپنے ظاہر پر ہی رکھتے ہوئے کہا ہے کہاں کامعنی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ ہیں چھپا تا تھا۔

الد "الاستبراء "والى روايت توبياؤكا عتبار يزياده بلغ بــــ

ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ: اگراستنار کوحقیقت پرممول کیا جائے توبیلازم آتا ہے کہ صرف شرمگاہ نگی کرنا ہی ندکورہ عذاب کا سبب ہے، اور حدیث کاسیاق دسباق اس کی دلیل ہے کہ عذاب قبر کا باعث تو خاص پیٹا ب تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جے ابن

وريد نے ابو ہريو رمنى الله تعالى عند كى مرفوع حديث كونچ كہا ہے كمقير كا اكثر عذاب پيشاب سے ہے " يعنى بيشاب سے نہ بچنا را الماري هي اوه كميت إلى: الى كائير مديث من "من "كے الفاظ سے بوتى ب جب اس كى اضافت بول كى مذاب الى كى اضافت بول كى مرب ہوئی تو استثار کی نسبت جومعدوم تھی بول کی طرف ہے وہ عذاب کا سبب ہے۔ مرف ہوئی تو استثار کی نسبت جومعدوم تھی بول کی طرف ہے وہ عذاب کا سبب ہے۔

دوسرے معنوں میں اسطرح کہ: عذاب کا ابتدائی سبب پیٹاب ہے، اور اگرا سے مرف شرمگاہ بھی کرنے پر ہی محول کرایا مائے توبیعنی زائل ہوجائیگا ،تواستے مجاز پرمحمول کرنامتعین ہوگیا تا کہسب احادیث کے الفاظ ایک معنی پرجمع ہوجا نمیں، کیونکہ اس کا مزج ایک بی ہے، اوراس کی تا ئیدمسنداحمد کی ابو بکر ورضی الله تعالیٰ عنہ والی صدیث سے جو کہ ابن ماجہ میں ہمی ہے۔ مزج ایک بی ہے، اوراس کی تا ئیدمسنداحمد کی ابو بکر ورضی الله تعالیٰ عنہ والی صدیث سے جو کہ ابن ماجہ میں ہمی ہے۔ ان می ہے ایک کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔

اورطبرانی میں بھی انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے اس جیسی ہی حدیث کمتی ہے۔ (فعد البادی ( 11 ) ( 318 )

مجررسول كريم صلى الله عليه وسلم في خبر دى كدون على سے ايك كے عذاب كاسب بيتھاكد: " اس ليے كدوه بيشاب سے اجتناب اور بچاؤا منتیار نبیل کرتا تھا " یا اس کیے کہوہ اپنے پیٹاب سے پردہ بیس کرتا تھا لینی دہ اپنے اور اپنے بیٹا ب کے ماجین آثر نبیں کرتا تھا تا کہ چینٹے پڑنے سے نے سکے میاس لیے کہ وہ بچتانہیں تھا، بیسب الفاظ روایات میں وارد ہیں ، اورسب کےسب بیثاب سے بیخے اوراس کے چھینٹوں کے پڑنے کی حرمت پرولالت کرتے ہیں۔(سیل اللام ج 1 بس 120-119)

خلاصه بيه واكتبيح روايات كالفاظرير بير\_

" لا يستنر "اور "لا يستبرء "اور "لا يتنزه "بيسب الفاظ ايك بي معني پردانالت كرتے بين، جيماك آتمكرام كى كلام بيان مو چكى ب، اوراس مين اختلاف اصل كلمداوراس كانغوى اهتقاق مين بالبذاكل. "لا يستنسر "استتارے ب، اور اس کامعنی بیدے کہ وہ اسپنے اورائے بیشاب کے مابین آ رہیں کرتا تھا۔

اور "لا يستبرء "استبراء = جوكمفائى اور حفاظت كمعنى ب. اور "لا ينتزد "كالفظ تنزه = باوراككا منی ابعاداوردوری ہے۔

# بَابِ يَقَعُ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ یہ باب ہے کہ جب کوئی تھی سی برتن میں گرجائے

3504- حَدَّقَتُ الْبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي اَبُوْمَعِيْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ فِي اَحَدِ جَنَاحَيِ اللَّهَابِ سُمَّ وَفِي الْاَحْرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَآءَ

#### - معزت ابوسعيد خدري الأفتة في اكرم من المنظم كايد فرمان تقل كرتين:

معی کے ایک پرین زہر ہے اور دومرے میں شفاہے تو جب وہ کھانے میں گرتی ہے تو ہم اُسے اُس میں ڈبودو کونکہ وہ ز ہروالے پر کوآ مے رکھتی ہے اور شفاوالے کو پیچھے رکھتی ہے۔

كراوا برن به ورسور سور المسار بين من المسلم بن خالد عن عنه أن مسلم عن عبيد بن منين عن أبي عدد من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فِيْهِ ثُمَّ لِيَظْرَحُهُ فَإِنَّ فِي الْكَبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فِيْهِ ثُمَّ لِيَظُرَحُهُ فَإِنَّ فِي الْمَا اللهُ عَلَيْهِ مُنْ لِيَظْرَحُهُ فَإِنَّ فِي الْمَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فِيْهِ ثُمْ لِيطْرَحُهُ فَإِنَّ فِي الْمَابِ

حضرت ابو ہرریرہ دافقہ نی اکرم مالی کا میر مان قل کرتے ہیں:

جب معی تنهارے مشروب میں گرجائے تو آ دمی کوجا ہے کدوہ اُسے اُس میں ڈبودے پھراُسے نکال دے کیونکہ اُس کے ایک يريس يارى إاوردوسر عي شفاي

### بَابِ الْعَيْنُ

بیرباب نظرلگ جائے کے بیان میں ہے

3506 حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَانَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُسِ حِيْسلى عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيْدِ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْنُ

عد عامر بن ربیدای والد کے والے سے نی اکرم منافظ کا یفر مان قل کرتے میں : نظر لکناحق ہے۔

# تظربدا وراس کے دم کا بیان

حضرت انس رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے جماڑ پھونک کے ذریعہ نظرید ، دیک اور نملہ کاعلاج كرف كى اجازت دى ہے۔ (مسلم بمكلوة المصائ: جلد چارم: رقم الحديث، 456)

افسول "سے مراد وہ جھاڑ بھونک ہے، جس میں حصول شفاکے لئے منفول دعا ئیں اور قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، "نظر بد "ایک حقیقت ہے جس کو بعض معزات نے "زہر" استجبر کیا ہے ان معزات کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچو کے و تک اورسانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے ای طرح بعض آ دمیوں کی آ تھموں میں بھی زہر رکھا ہے کہ ان کی نظر جس چیز کو بھی لگ جاتی ۔ ہے خواہ وہ انسان ہو یا مال واسباب، زمین جائیداد ہو یا بھیتی و باغات اور جانور ہو، اس کو کھا جاتی ہے۔ چنانچے نظر بد کے د فیعہ کے لئے وعا وتعویز اور جماز پھونک ندمرف میر کہ جائز ہے بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لئے مخلف دعا نمیں بھی ارشاد

3505: اخرجه النفاري في "النبيح" وقم الحديث: 3320 ورقم الحديث: 5782

3586: اس روايت كونل كرت شن الأمالين ماجيمنفردين-

یں۔ اسے مراوز ہر ملیدؤ تک ہے جیسے چھوکا ڈیک اسمانی کا ڈستا بھی ای کے تھم میں ہے اگر کسی تھی کو چھوڈ تک ماروے اور کا است میں ایسا نے کا بھٹر میں اور اور میں سے است کا میں ہے۔ اس میں کے تعرفی کو چھوڈ تک ماروے سان السان السام الموم المارتان المرام المحمول المحمول محمول المحمول المحمودة من المحمودة المحمودة المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول الموم المحمول المحمول الموم المحمول الموم المحمول المحمول الموم المحمول الموم المحمول الموم المحمول الموم المحمول المحمول الموم المحمول الموم المحمول الموم المحمول المحمول المحمول الموم المحمول ا مرادی بوار میں آوی کواریا محسوں ہوتا ہے۔ جمعے جیوٹیال ریگ ربی ہول اور غالبا ای مناسبت ہے اس مجوز ہے کونملہ کہا ملہ ہوڑے میں آوی کواریا محسوں ہوتا ہے۔ جمعے جیوٹیال ریگ ربی ہول اور غالبا ای مناسبت ہے اس مجوز ہے کونملہ کہا ایک میں منا جھوٹی جموٹی پھنسیوں کی صورت میں ہوتہ اس میں مصار میں اس ہدد ور است سے ال چورٹی میں میں مورٹ میں ہوتو اس میں وجہ مشاہمت سے ہوگی کہ وہ پھنسیاں جونٹیوں کی طرح میں اور آباع ادرائر نمایہ چورٹی چیوٹی میں مورٹ میں میں ہوتو اس میں وجہ مشاہمت سے ہوگی کہ وہ پھنسیاں جونٹیوں کی طرح میں آباع ادرائر نمایہ میں موراؤ محد کا سرور است میں میں دورہ میں اور است کے است سے اس میں میں میں میں اور است کے ا آبا ؟" آبا ؟" بمری بونی ہیں۔ واس رہے کہ جھاڑ بچو تک کے ذریعہ ہر مرض کاعلاج کرنا جائز ہے، اس صورت میں خاص طور پران تین چیزوں کا بمری بونی ہیں۔ واس ہرں، دن میں اور اس کے اسراض کی تذہبت ان تینوں میں جماڑ پھونک کااثر زیادہ اچھا ہوتا ہے ای طرح جس روایت برکل اس کئے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس میں تنہ ہے۔ ان تینوں میں جماڑ پھونک کااثر زیادہ اچھا ہوتا ہے ای طرح جس روایت زر ال المراع المراع كرجماز محوف مرف ال تين چزول عن جائز ہاس كى تاديل بحى يمي موكى علاد وازي ميد محى كها جا مي بلور دهريد فروايا كميا ہے كہ جماز محوف مرف ال تين چزول عن جائز ہے اس كى تاديل بحى يمي موكى علاد وازي ميد مي یں ۔ ای بی کرز ماند جالیت میں اہل عرب جن الفاظ وکلمات کے اور بعیر جماڑ میمونک کیا کرتے تھے ان سے اجتناب کی خاطر آتخضرت سیا ہے کرز ماند جالیت میں اہل عرب جن الفاظ وکلمات کے اور بعیر جماڑ میمونک کیا کرتے تھے ان سے اجتناب کی خاطر آتخضرت سام الشعليدوليم نے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو جھاڑ پھونک کرنے ہے منع فریادیا تھا پھر چپ ان تینوں چیزوں میں جھاڑ پھونک ملی الشعلیدولیم ی امیت اور لوگوں کواس سے حاصل ہونے والے فائدے کی ہنا پرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیز وں میں منتر پڑھ کر پھو تکنے کی امیت اور لوگوں کواس سے حاصل ہونے والے فائدے کی ہنا پرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیز وں میں منتر پڑھ کر پھو تکنے ی کا جازت دبدی بشرطیکه اس منتر مین مشر کاندانفاظ و کلمات استعال نه مون بیبان تک که بعد مین اس اجازت کوعام کردیا حمیا که سی ہی مض میں منقول دعا وں اور قرآنی آیات کے ذریعہ جماڑی موکک کی جاسکتی ہے۔ ہی مرض میں منقول دعا وی اور قرآنی آیات کے ذریعہ جماڑی موکک کی جاسکتی ہے۔

نمله کے منترکا بیان

معرت شفاء بنت عبداللدرس اللدتعالى عنها كهتى بين كد (ايك دن) مين ام اليؤمنين معزرت مفصد رضى الله تعالى عنها كے باس بینی کے درسول کریم ملی الله علیه دسلم اندرتشریف لائے اور مجھ کو (وکھیکر) فرمایا کہ کیاتم ان کو (بینی حضیہ کو) نملہ کامنتر نہیں المارين جس طرح كمم في ان كولكمنا سكما ياب- (الدواؤد مفكوة المعاع: جلد جارم: رقم الحديث، 491)

شفاء بيعبدالله بن منس كى بني اورقريشي عددى جي ان كاصلى تام ليلى تفااور شفاء لقب تفاجوا تنامشهور مواكدامس نام پرغالب آعی، انہوں نے بجرت سے پہلے اسلام قبول کرایا تھا او نیچے درجہ کی عاقلہ فاضلہ عورتوں میں سے تعیس، نبی کریم مسلی اللّٰدعلیہ وسلم دد پہرکو تیلولہ کے لئے ان کے پہال تشریف لے جاتے اور وہاں آ رام قرماتے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بستر اور کی کا تظام کردکھا تھا تا کہ آ رام کے وقت میددونوں چیزیں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ "نملہ "کے بارے میں بہلے بھی بڑایا جا چکا ہے کہان چھنسیوں کونملہ کہتے ہیں جو پہلیوں پڑگتی ہیں اور بہت نکلیف پہنچاتی ہیں، جوخص ان پھنسیوں میں بنلا ہوتا ہے، اس کوالیا محسوں ہوتا ہے جیسے ان پھنسیوں کی جکہ جیو نٹیاں ریک رہی ہوں اور ٹھاگیا اس مناسبت ہے ان پھنسیوں کو

حضرت شفاء منی اللہ تعالی عنہا کمہ بیں ان تملہ کے دفعیہ کے لئے منتر پڑھ کرجماڑ بچونک کرتی تھیں، جب انہوں نے اسلام

قبول کیا ادر آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم ہجرت فر ما کر مدینہ تشریف لے آئے اور بیمی وہاں پہنچیں تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم من عرض كياكه يارسول الشملى الشعليه وسلم من البينة زمانه جالجيت من خمله كرد فعيد كے لئے أيك منتر براها كرتى تعين، اب جا بتی بول کہ وومنتر پڑوھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسناؤں تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تھم دیں کہاس منتر کا یر صناجا تزیب یانیں؟ چنانچی آنخصرت ملی الله علیه وسلم نے اس منترکوئن کراس کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دیدی اور جن کودہ رقیہ نملہ کہتی تھیں ورند نملہ کا جومنتر تعیقی منتر تھا وہ تو دراصل خرا فات کا مجموعہ تھا جس کو پڑھنے ہے آنخ منسر ستا میں اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا تھا ظاہر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس منتر کے سکھانے کا تھم کیوں فرماتے وہ مشہور کلمات جن کوعرب کوئور تیں رتیہ تملكه يخيس بيه بين المنعووس تسنته و تختضب و تكعل و كل شيء تفتعل غير انها و الا نقصى الرجل ليئ لهن كو جا ہے کہ ماتک چوٹی اور زیب وزینت کرے، ہاتھ پاؤل رینگے سرمدانگائے ہر بات کرے محرمرد کی نافر مانی نہ کرے۔ بعض حضرات مير كہتے ہيں كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاشفا . ہے ميفر مانا كه حفصه رضى الله تعالى عنها كونمله كامنتر سكھا دو حقیقت میں تعریض کے طور پر تھا اور اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور وہ یہ کہ آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت هفصه رضی الله تعالی عنها کوایک راز کی بات سنائی تنی الیکن حصه رضی الله تعالی عنها نے اس کو فاش کر دیا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورت تحريم من بھي کيا مياہے۔

چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے شفاء سے ندکور ؛ ارشاد فر ماکر کو یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کونصیحت کی اور ان کو متنبه کیا کہتم نے میرے بتائے ہوئے راز کوظا ہر کر کے شوہر کی نافر مانی کی ہے جونہ صرف تمہارے مقام ومرتبہ کے منافی بات ہے بلکہ وفاشغار عورت کی اس خصوصیت کے بھی منافی ہے کہ وہ شو ہر کی نافر مانی کرنا گوارائیس ہوتی۔ایک حدیث میں عورتوں کولکھتا سكوانے كى ممانعت مقول ہے، چنانچە آپ صلى القدعليه وسلم نے فرمايا لاتعلم الكتابة اس كے برخلاف اس حديث ميں اس كاجواز ا بت ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس دفت ہے ہو جب کہ آئفسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیممانعت ارشاد نیس فر ما لَي تَقَى كو ياممانعت والى حديث بعدى بادريهان جوحديث أفل كي تى بوه مبلي كي ب-

بعض حضرات اس بارے میں کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واڑ مطہرات کی ایک خاص حیثیت تھی اس بنا پر بعض احکام وفضائل میں بھی ان کومخصوص رکھا گیا ہے لبندامما فعت کا تعلق اور تمام مورتوں سے ہے کہ ان کااس فتنہ و برائی میں مبتلا ہو جانا غین ممکن ہے جو ندکورہ ممانعت کی بنیاد ہے۔ جب کہ از واج مطہرات کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے اس نے ان کولکھنا سکھنے کی اجازت تھی۔خطا فی کہتے ہیں کہ بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تورتوں کولکھنا سکھانا مکروہ ہے۔ اور ملائلی قاری نے کہا ہے کہ بیاحمال ہے کہ اس وفت تعنی زیانہ رسالت میں عورتوں کولکھٹا سکھانا جائز ہولیکن فتنہ وفساد میں مبتلا ہوجانے کے خوف کے سبب سے بعد کی عورتوں کے لئے جا کزنہ ہو بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ لکھنا سکھانے کا ندکورہ حکم صرف صغرت حفصہ رضی المتدنعالی عنبا کے لئے تھادوسری عورتوں کے لئے تیں۔ عَدْ الْمُعُوبِينِ مَنْ أَبِى شَيْهَةَ مَكُلْنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيْةَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ عَلَيْهَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ عَلَيْهَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ نَ غُرُادَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ سَيَّ مَنْ غُرُادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ سَيَّ

معزت ابو برره المحتظر وايت كرت بين: بى اكرم مُكَتَّظِيم في ارشاد قرماي ب

نقرت ہے " کامطلب سے کرد کیمنے والے کی نظر میں جیز کا کھب جانا اور اچھالگنا خواہ وہ چیز جاندار لیعنی انسان وحیوان مور اغرجا عدار جیے مال واسباب مواور مجراس چیز پرد میصنے والے کی نظر کا اثر انداز ہوجا ٹا ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے جو نقدر الاست وتاعی اور نقصان کا ذر بعد بن جاتی ہے۔ اگر تقدیر الی برسبقت لے جانے دالی کوئی چیز ہوتی کا مطلب بیہ ہے کہ کا کتات کی مرجول بدی چیز کامر کز اور۔وشیع ، تقدیر الی ہے کہ بری سے بری طاقت کا اثر ونفوذ بھی تقدیر الی سے پابستہ ہے اور چیو نے سے ار المراح المراح المراكي القدر الى كر بغير مكن نبيس ، كويا كوئى چز بھى تقدر كردائر وس يا بر نكلنے كى طاقت نبيس ركھتى ۔ اگر بالفرض کوئی چیزالیی طاقت رکھ علی کے دو تفتر مریک دائر وکوتو ڈکرنگل جائے تو دونظر بدہوتی کے دونفٹر برکوجمی بلیث دین اوراس پرغالب ، آ جاتی بھویا یہ بات اشیاء میں تا ٹیرنظر کی شدت اور اس کے سرعت نفوذ کوزیادہ سے زیادہ کے ساتھ بیان کرنے کے لئے فرمائی می ہے۔اور جبتم ہے دھونے کا مطالبہ کیا جائے۔

اں دنت عرب میں بیدستورتھا کہ جس مخص کونظر تھتی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیریا ف جھے کو دھوکروہ پانی اس مخص پرڈالتے ہے جس کونظر کتی تھی اوراس چیز کوشفا کا ذریعہ بھے تھے اس کا سب سے اوٹی فائدہ بیہ جوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہم دور ہوجا تا تفارچنانچدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس كى اجازت دى اورفر مايا كه أكرتمبارى نظر كسى كولك جائے اورتم سے تمبار ساعضاء

رمورمريض برۋالنے كامطالبه كياجائے۔

واضح رہے کہ جمہور علماء الل حق کا مسلک تو یمی ہے کہ جائد ارخواہ وہ انسان ہو یا حیوان اور اموال میں جائیداد وغیرہ میں نظر کی و فیریعن نظر کلنے سے نقصان بہنچنا ثابت ہے جب کہ بعض لوگ جیسے معتز لہ وغیرہ اس کے منکر ہیں جیسا کہ وہ اموال وغیرہ میں دوا اور صدقه وخیرات کی تا تیر کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کا کہتا ہے کہ جس چیز کا وقوع پذیر ہونا مقدر میں لکھ دیا عمیا ہواس میں کسی اور چز کا دخل نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ نقتر ہر کے لکھے کو کوئی چیز متنغیر نہیں کرسکتی رکیکن وہ لوگ اس حقیقت کوئیں جانتے كه تقذر عالم اسباب كي ساته كونى تضاد دمنا فأت نبيل ركهتى، چنانچ نظركى تا ثيراور سبيت اس بناء پر ہے كه الله تعالى نے اس ميں اس طرح کی خامیت رکھ دی ہے کہ وہ ہلا کت ونقصان کا سبب بن جائے علاوہ ازیں علماءالل حق کے مسلک کی دلیل کے بیار شادگرا می ملی الله ناپیر سلم "العین الحق" ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ نظر کی تا نمیر برحق ہے تو اس کا

2507. اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماجیر تنظرو جیں۔

اعتقادر كمناواجب اورمنروري يه

ری بات یہ کرنظر کلنے کی کیفیت وصورت کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نظر زدہ کو نقصان و ضرر کیسے پہنچا ہے تو اسلیلے میں علا و نے مفعل بحث کی ہے اور کسلیلے میں بعض ایسے لوگوں نے جن کی نظر عام طور پر کسی نہ کسی کو گئی رہتی ہے بیان کیا کہ جب میں کوئی چیز اچھی گئی ہے اور ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آتھوں سے حرارت نکل رہی ہو، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے گئ تھے۔ عضرات یہ فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے گئ تکھے۔ ایک خاص تشم کی حرارت سمیڈ نگلتی ہے جو ہوا ہیں مخلوط ہوجاتی ہے۔

اوروہ ہوا پھرنظر زدہ تک پینچی ہے تو اس کے نقصان وہلاکت کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ بعض قدیم محققین کے مطابق اس سانپ کی زہر کی کیفیت ہوتی ہے جو تحض اپنی نظر کے ذریعہ زہر کو خطاب کرتا ہے کہ اس کی نظر جس پہنی پڑ جاتی ہے اس تک اس کا اڑ سینچ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہوجاتا ہے ماصل یہ کہ دکھائی شدیخ والی کوئی شے نظر لگانے والے کی نظرے تیرکی طرح روانہ ہوتی ہے اور اگر کوئی الیسی چیز درمیان میں شربوتی ہے جیسے حرز وقعویز اور دواوغیرہ تو وہ شے نظر زدہ تک نہیں پہنچی اور اس میں اثر ونفوز نہیں کرتی ملک اگر دہ حرز وقعویز تو کی ومضبوط تیم کا ہوتا ہے تو وہ شے نظر رکھ نے دالے ہی کی طرف پلٹ آتی ہے جیسا کہ اگر مقابل کے پاس خت ومضبوط سپر ہوتا ہے تو تیر مارنے والے کا تیر سربرے نگر اگر الٹا بارنے والے کو آگر اگر اگر ان الٹا بارنے والے کو آگر گرائی ہے۔

چٹانچین تعالیٰ نے جس طرح بین لوگوں کی نظر میں مذکورہ خاصیت وتا ثیر پیدا کی ہے ای طرح نفوں کا ملہ بینی اہل النداور کا ملین کوبھی اس نظر بد کے دفعید کی قوت اور اس میں نضرف کی طاقت عطافر مادی ہے تاکہ وہ عوام کو دعا وتعویز کے ذریجہ نظر بد کے اثر ات سے محفوظ رکھنے میں مدودیں۔

3508 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَا ابُوهِ مَسَامٍ الْمَغُوُّ وُمِيُّ حَدَّنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي وَاقِدِ عَنْ آبِي سَلَمَة بَنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ بَنِ مَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقْ

3509 - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْ رِيِّ عَنْ آبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ قَالَ مَرَّ عَامِوُ بُسُنُ رَبِيعَةَ بِسَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ آزَ كَالْيُوْمِ وَلَا جِلْدَهُ مُعَبَّاةٍ فَمَا لَبِثَ ٱنْ لَبِطَ بِهِ فَأَتِى بِهِ النَّبِيَّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ آدُرِكُ سَهُلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً قَالَ عَلَامَ يَقُتُلُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلُ لَهُ آدُرِكُ سَهُلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلُ لَهُ آدُرِكُ سَهُلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ مَا مُولِعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُونِ وَالْعَرَافُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

3508 اس روایت کوفل کرنے میں ایام این ماج منفرد ہیں۔

3500: ال روايت أول كرف شل امام ابن ماج منفرد بي-

الوالمد بن المرائد بن المن بن منیف بوان کرتے ہیں: ایک مرتبہ عام بن ربعہ حضرت الله بن حنیف برائٹونے ہیں ہے کرے وواس وقت قسل کر رہے ہے تو او عام بن ربعید نے کہا: ہیں نے آئ تک ایسا خوبصورت جم نہیں دیکھا، کی پردہ وارائری کا جہم بھی اتنا خوبصورت بیں ہوتا بھوڑی بی ویر بیل اللہ بن حفیف کر کے ، انہیں نی اکرم سائٹی کی خدمت ہیں لا یا گیا اور آپ تا تی کی خدمت ہیں لا یا گیا اور آپ تا تی کی خدمت ہیں اور گئی ، آپ سائٹی کی ایس کو بیائی ہیں کو بیائے ہیں می اگر م سائٹی کی اگر م سائٹی کی کہ میں ہوا ہے ہی کی کوس بنیاد پر آئی کرنا جا ہے ہو، جب ازام لگاتے ہو، لوگوں نے بتایا: عام بن ربعیہ بر ، نی اکرم سائٹی کی نے وریافت کیا: تم اپ بھی کی کوس بنیاد پر آئی کی کرنا جا ہے ، بھر نی کو کس بنیاد پر آئی کی کرنا جا ہے ، بھر نی اگر م شائٹی کرنا جا ہے ، بھر نی اکرم سائٹی کی ایس کو کی ایک چیز و کھے جو اے آپ کی گئی و اے اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کرنی چا ہے ، بھر نی اکرم شائٹی کے لیے برکت کی دعا کرنی چا ہے ، بھر نی اگرم شائٹی کی نی مناز کرنا ہو گئی ہوئی کی جو کے تحت وہ پائی حضرت اس بن صنیف بڑائٹو پر ڈال دیا گیا۔ معلی سائٹی کی دو حسل کو بی کو وصول ہے ، بھر کی مناز کی کا میر بیان تق کیدوہ حضرت اس بن صنیف بڑائٹو پر ڈال دیا گیا۔ معلیان نا می راوی نے زبری کا میں بیان تق کیا ہے ، نی اکرم شائٹو کی نیشت کی طرف اس برتن کو ایٹر بلیس۔ منافی بی اگرم شائٹو کی نیشت کی طرف اس برتن کو ایٹر بلیس۔

#### بَابِ مَنِ أَسْتَرْقَلَى مِنَ الْعَيْنِ مِيهِ باب ہے كر جوش نظر كَلِنے كادم كروائے ميہ باب ہے كہ جوش نظر كِلنے كادم كروائے

#### نظركادم كرواف كابيان

3510 - حَدَّثَ مَا اَبُوبَكُرِ بَنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَ اسْفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتُ اَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ بَنِى جَعْفَرٍ تُصِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقِى لَهُمْ قَالَ نَعَمُ فَلَوْ . كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرُ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

حود حضرت عبید بن رفاعہ ذرتی ملائنڈ بیان کرتے ہیں سیّدہ اسا و نتی اُنٹر بیارسول اللہ! حضرت جعفر کے بچوں کو انظرنگ جاتی ہے تا میں اُن پر دم کر دیا کروں۔ ہی اکرم مُلَّا تَنْ اُنٹر مایا: جی ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے آھے نکال سکتی تو نظر لگا اُس سے آھے نکال سکتی تو نظر لگا اُس سے آھے نکال سکتی تو نظر لگا اُس سے آھے نکل جاتا ہے۔

3511 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ الْجُرَيُرِيِّ عَنُ اَبِى نَضُرَةَ عَنُ اَبِى نَضُرَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ اَعُيُنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَرِّذُتَانَ اَحَدَّهُمَا وَتَرُكُ مَا سِوى ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِ ثُمَّ اَعُيُنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَرِّذُتَانَ اَحَدَّهُمَا وَتَرُكُ مَا سِوى ذَلِكَ

م حضرت ابوسعید خدری دانشندیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلَافِیْرَا جن کی نظر لکنے اور انسان کی نظر لکنے سے بناہ مانکا کرتے

3510 اخرجدالتريدى في "الجامع" رقم الحديث: 2059 ورقم الحديث. 2059م

3511: اخرجة التريدي في " الي مع" رقم الحديث 2058 "اخرجة النسائي في " أسنن" وقم الحديث: 5508



سے جب معود تین نازل ہوگئ تو نی اکرم خار فی است اٹیس پڑھنا شروع کردیااور اس کے ملاوہ (باقی وعاوَں) کور کردیا۔
عظامہ معود تین نازل ہوگئ تو نی اکرم خار فی است اللہ علیہ عن شفیان و مستعرِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدّادِ عَنْ عَالَمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ بِنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ بِنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَمْرَهَا اَنْ تَسْتَورُ فِي مِنَ الْعَيْنِ مَن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

# غیرشرکیه کلمات دالے منتر کے ذریعے دم کرنے کابیان

حضرت موف بن ما لک انجی رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جا بلیت میں جھاڑ پھونک کے ذریعہ منتر پڑھا کرتے تھے (جب اسلام کا زمانہ آیا تو) ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (صلی اللہ علیہ دسلم) ان منتروں کے بارے میں کیا تکم فرماتے ہیں؟ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان منتروں کو پڑھ کر جھے کوسنا کہ جسب تک ان میں شرک نہ ہو، ان میں کوئی حرج نہیں دیکھا۔ "

جب تک ان میں شرک نہ ہو "کا مطلب یہ ہے کہ جس منتر وافسوں میں جن وشیاطین کے اساءاوران سے استعانت نہ ہو اوران کے مفہوم ومعنی ایسے نہ ہوں جن سے فرلازم آتا ہے توان کے ذریعہ جھاڑ کھونگ کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ای لئے علماء نے کہا ہے کہ ایسے الفاظ وکلمات پر مشمل منتر وافسوں کے ذریعہ جھاڑ کھونگ کرنے میں کوئی مضا کھتی ہوم ومعانی معلوم نہ ہوں البتہ بعض ایسے منتر جن کے الفاظ وکلمات میچے روایت میں شارع ہے منقول ہیں اوران کے مفہوم ومعانی معلوم نہیں ہیں ان کے ذریعہ جھاڑ بھونگ کرنا جائز ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح شیطان ازل ہی سے انسانی عدادت ہیں جتا ہے ای طرح جنات بھی باطبع انسان کے ساتھ عدادت رکھتے ہیں اور اس اعتبار سے جنات وشیاطین آپی ہیں ایک دوسرے کے دوست ورفیق ہوتے ہیں۔ چنانچ جب کی انسان پر جنات کا سابیواثر ہوتا ہے اور اس سابیواثر کو دور کرنے کے لئے ایسے منتز وافسوں پڑھے جاتے ہیں جن ہیں شیاطین کے نام اور ان سانسان کا پچھا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بعض او قات مارگزیدہ سے استعانت ہوتی ہے تو جنات اس منتز وافسوں کو تبول کر کے اس انسان کا پچھا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بعض او قات مارگزیدہ (سانپ کا ڈسا ہوا) شخص اصل میں جنات کے زیراثر ہوتا ہے، بایں طور پر کے کوئی شریر جن سانپ کی صورت اختیار کر کے کسی انسان کو در حقیقت سانپ نے کا نے کھایا ہے۔ جب ایسے شخص پر منتز پڑھے جاتے ہیں جن کوڈس لیتا ہے لیکن لوگ یہی بچھتے ہیں کہ اس کو در حقیقت سانپ نے کا نے کھایا ہے۔ جب ایسے شخص پر منتز پڑھے جاتے ہیں جن میں شیاطین کے نام ہوتے ہیں تو وہ زہر جو حقیقت میں جن کا اثر ہوتا ہے اس شخص کے بدن سے زائل ہو جاتا ہے اس طرح کویا جنات وشیاطین دونوں انسان کی گرائی کا ذریعہ ختے ہیں۔

چنا نچہ علماء امت کا اس بات پر اجماع وا تفاق ہے کہ کتاب اللہ اور اساء وصفات اللی کے بغیر افسوں ومنتر پڑھنا اور جھاڑ پھو تک کرنا جو ترنہیں ہے،سب سے زیادہ جہتم بالشان "خود قر آن مجید" ہے کہ اس کا ہمر ہر فقرہ اور ہمر ہر لفظ کا کنات انسانی کے لئے تا شیر وشفا اور خیر و ہر کت کا خزانہ ہے اور جن کا فائدہ بیٹی ہے اور پھر اس میں بھی بعض سور تیں اور آیتیں جھاڑ پھو تک کے لئے زیادہ تا شیر وشفا اور خیر و ہر کت کا خزانہ ہے اور جن کا فائدہ بیٹی ہے اور پھر اس میں بھی بعض سور تیں اور آیتیں جھاڑ پھو تک کے لئے زیادہ 3512 اخر جدا بیخاری نی اللہ بھی جن قم الحدیث 5738 افر جرمسلم نی اللہ بھی ہے 1684 وقم الحدیث 5685 وقم الحدیث 5685 فنیات رخمی بی بیسے سورت فاتھ وہ عن آیت الکری اور وہ آیات کریمہ جواند تعالی کی بناہ طلب کرنے کے مغہوم برشتمل ہیں، ای طرح ووو عائمی اور مملیات بھی الفنل ہیں جوا حادیث میں میں آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم سے منقول وٹا بت ہیں۔

سنرالدها وقا کے مصنف نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں منقول ہے کہ جب کو کی فض اپنے کسی ایسے مال واسب وغیرہ یا بچ پرنظرڈ الے جواس کوا جمالگا ہوتو چاہئے کہ ماشاء اللہ لاتو قالا باللہ کے (تاکہ اس مال یا بچ کونظر نہ گئے ) ای معزت عثمان فن منی اللہ تعاثی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بچ کود کھا تو فر ما یا کہ اس کی تھوڑی کے کوسے میں ذرای سیاسی لگا دوء تاکہ اس کونظر نہ گئے۔

#### نظر لکنے کے ایک واقعہ کا بیان

حضرت ابوا ہامہ رمنی اللہ تعالی عنہ بن مہل ابن صنیف کتے ہیں کہ (ایک دن) عامر بن ربیدہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے (میرے والد) سہل بن منیف رصنی اللہ تعالی عنہ کونہا تے ہوئے دیکھا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کی تئم (سہل کے جسم اوران کے رنگ وروپ کے کیا کہنے ) میں نے تو آج کے دان کی طرح (کوئی خوبصورت بدن مجمع) نبیس دیکھا۔ اور پر دہ نشین (خوبصورت عورت) کی بھی کھال (سبل کی کھال جیسی نازک وخوش رنگ ) نبیس دیکھی۔

ابوا ما مسكتے ہیں کہ (عامر کا) میہ کہنا تھا کہ ایسا محسوں ہوا (جیسے ) ہمل کوگرا دیا گیا ( بینی ان کو عامر کی الی نظر تھی کہ وہ فوراغش کھا کرگر پڑے ) چنا نچیان کوا تھا کر درسول اللہ اللہ علیہ وسلم مہل کے درسے ہیں اللہ علیہ وسلم مہل کے علاج کے لئے کہا تجویز کرتے ہیں اللہ کا تم ہیتو اپنا سربھی اشانے کی قدر سے نہیں رکھتے ہے تحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم من کی حالت دیکھی کرفر مایا کہ کیا کمی ہی ہی جار اخیال ہے کہ اس نے ان کونظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ رہی اللہ کہ کہا گی خدے بارے شرب ہمارا خیال ہے کہ اس نے ان کونظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ رہی ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کونظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ رہی میں اور المان کے کہا ہوں نے نظر لگائی ہے؟ لوگوں مار ڈالے کے کہا کہ میں میں ایک اللہ علیہ وسلم نے نظر لگائی ہے ہمائی کو کیوں مار ڈالے کے در یہ ہوتا ہے تم نے ہمائی کو کیوں مار ڈالے کے در یہ ہوتا ہے تم نے ہمائی کو کرک میں اور اللہ علیہ وسلم میں ہمارا گیا ہور ہے ہوتا ہے تھی کہ رہی ہوتا ہے تم نے ہمائی کو کہوں میں ہماری نظر ہیں ہماں اللہ علیہ وسلم نے عامر کو تھو ہے ہوا کہ کہا تھی ہو گے اور اٹھی کو گول کے مار خوالوں کے میان اللہ علیہ وہو کے تھے ہمائی کو دور کیا تھی ہوتا ہوں کہا کہ اللہ خوالے کہ اس کو دول کے ماری الگیوں کے اللہ اور الم مالک کی ایک روایت بھی ہم میں ہوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو یکھ ہوائی نیس تھا (شرح ہمان ہوتا ہے تم نظر زدہ اور امام مالک کی ایک روایت بھی ہم میشول ہے کہ تا مخضر سے بھی اللہ علیہ جیاری نئی اور کہا کہ نظر دول ہے تم نظر زدہ کے لئے وضو کہ وہائی گوشوں ہے کہ تک خوصو کیا ۔ مشکو ۃ المعانی طرح نے والے سے فر مایا کہ نظر ہوتی ہے تم نظر ذدہ کے لئے وضو کہ وہائی تھی استحقول ہے کہ تا مخضور سے کہا کہ نظر ہوتا ہے ہو کہا کہ نے کو تھو کیا ۔ مشکو ۃ المعانی طرح ہوائی جو کے دولے سے فر مایا کہ نظر ہوتی ہے تم نظر ذدہ کے لئے وضو کہ دینا نے اس نے نظر ذدہ کے لئے وضو کیا ۔ مشکو ۃ المعانی جواری نے ہو کہا کہ کہا کہ کو تھو کے اس نے نظر ذدہ کے لئے وضو کہا ہے اس کے دولوں کیا گورٹ کے کہا کہ کو تھو کے تھی ہو گے اور ان جس کے کہ کو خوالے کے کہا کہ کو تھو کے تھی کو کہا کہا کہ کو کو کہائی کو کو کہ کے کہ کو تھو کے تھو کے تھی کو کھو کے کو کو کو کھو کے کو کھو کے کو کو کھو کے کو کھو کے کو کھو کے کو کھو کے کو کھو کے

امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کے مزد کیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں تیجیقت ہو کہاں نظر لگائی ہے کہ اس کے سما منے کسی برتن یعنی بیالہ وغیرہ میں پانی لا یا جائے اس برتن کوز مین پر نہ رکھا جائے پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلوپانی سلے کرکل کرے اور اس کلی کوای برتن میں ڈالے پھراس سے پانی لے کرا بنامنہ دھوئے پھر ہا کی ہاتھ میں یانی لے کردا کیں کہنی اور وائیں کہنی اور دا کیں ہاتھ میں پانی لے کربائیں ہاتھ میں پانی لے کربائیں کہنی دھوئے اور میلی وکہنی کے درمیان جوجگہ ہے اس کونہ دحوئے مجرد اہنا پیرادر پھراس کے بعد بایاں بیرد حوئے۔

چرای طرح بہلے دامنا ممٹنا اور بعد میں بایاں ممٹنا دھوئے اور پھر آخر میں تہبند کے اندرزیر ناف جسم کو دھوئے اور الن سب اعضاء کوای برتن میں دھویا جائے ان سب کودھونے کے بعداس پانی کونظرز دہ کے ادپراس کی پشت کی طرف سے سر پرڈال کر بہا دے واضح رہے کداس طرح کا علاج اسرارو تھم سے تعلق رکھتا ہے جو عمل و مجھ کی رسمائی سے یا ہرکی چیز ہے البذااس بارے می عقلی بحث كرنالا حاصل ہے۔

مارزی نے کہا ہے کہ ندکورہ اعضاء جسم کود مونے کا تھم وجوب کے طور پر ہے لہذا نظر لگانے والے کواس بات پر طاقت کے ذر بعیہ مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ نظرز دہ کے لئے ندکورہ وضوکرے نیز انہوں نے کہا ہے کہ اس تھم کی خلاف درزی کرناانیا نبیت ہے بعید ہے خاص طور سے اس صورت میں جب کہ نظرز دہ کے ہلاک ہوجائے کا خوف ہو۔

، قامنی عیاض فرماتے ہیں کہ جو مخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور ومعروف ہو جائے تو اس سے اجتناب کرتا اور اس کے سائے آئے میں احتیاط کرنالازم ہے اور امام سربراہ حکومت کے لئے مناسب ہے کہ دوایے حض کولوکوں میں آئے جانے اور بیٹنے الخصفے سے روک دے اوراس پر بیابندی عائد کردے کہ دوائے گھر میں ہی رہا کرے گھرے ہا ہرند لکلا کرے۔

اور اگر و وضف مختاج وفقیر ہوکہ اپنی گزر و بسر کرنے کے لئے لوگوں کے پاس آنے جانے پر مجبور ہوتو بیت المال سرکاری خزانے سے اس کے لئے بفتدر کفایت وظیفہ مقرر کردے تا کہ وہ گزراو قات کر سکے حاصل میر کہ ایسے مخص کا ضرر جذا می کے ضرر ہے مجى سخت وشديد بالبنرااس بار يسين احتياط لازم بـ

امام نووی نے اس قول کی تائید کی ہے اور کہا کہ بیرجو چھ بیان کیا گیا ہے بالکل سیح اور تا قابل بردید ہے کیونکہ اس کے متعلق علماء میں سے سے کا بھی کوئی اختلافی قول ہمارے علم میں نہیں ہے۔ (شرح مسلم)

# بَابِ مَا رُخْصَ فِيْدِ مِنَ الرُقلي

بہ باب دم کرنے کی رخصت کے بیان میں ہے

3513- حَـلَانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ عه الله معرت بربیره النفظروایت كرتے بین نبی اكرم مَلَا الله عند ارشاد فرمایا ، وَم صرف نظر كَلْنَهُ كا بوتا ب ياكسي جانور

کے ڈیک ماریے بر کروایا جاتا ہے۔ 3513 اخرجہ سلم فی "ایج "رتم الحدیث: 326

الله المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراورة بالمنظم كرا المائزة المراكزة المائزة المراكزة المرا

36% - حَلَّنَا عَلَى بُنُ آبِى الْخَصِيْبِ حَلَّنَا يَهُمَ بُنُ عِيْسَى عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ آبِى سُفَهَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ آهُلُ بَيْتٍ ثِنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُمُ اللَّ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَرْفُونَ مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلَلْ نَهِى عَنِ الرُّفِى فَآتُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قَلْ لَهُمْتَ عَنِ الرُّفِي وَإِنَّا نَرُقِي مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَ لَهُمُ اعْرِ خُوا عَلَى فَعَرُ مُنْ إِنَّا كَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَاْسَ بِهِلِهِ هَذِهِ مَوّالِينُ

و معرت جابر بیان کرتے میں انصار کا ایک گھراند تھا جنہیں آل عمر د بن حزم کہا جاتا تھا۔ وولوگ ڈیک مارنے کا ذم کیا کرتے ہے۔

نی اکرم تاکیا نے دم کرنے سے منع کیا تو دہ لوگ نی اکرم تاکیلی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُنہوں نے مرض کی: یارسول افغدا آپ تاکیل نے قرم کرنے سے منع کردیا ہے۔

مالاتکہ بم توڈ تک ارے جانے کا ذم کرتے ہیں۔ ٹی اکرم نگافا نے اُن سے فرمایا: تم نوگ اُس دم کے الفاظ میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے ٹی اکرم نامین کے سامنے وہ الفاظ پیش کیے تو ٹی اکرم نامین نے فرمایا۔ اِن میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پینتہ مہد

3518 - حَلَّلَكَ اللهِ عَلَى اللهِ حَلَّلَنَا مُعَاوِيَةُ اللهِ حَلَّلَنَا مُعَاوِيةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النُّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النُّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النُّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُ لَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَالنَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَالنَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

دم كرنے پراجرت لينے كابيان

معرت این مہاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم تے محابہ کی ایک جما مت ایک ایسے گاؤں سے گزری جس میں کی فض کو بچھویا مرائب نے ڈس رکھا تھا چنا نچواس میں کا ایک فض ان محابہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں ہیں

الله المروايت و الم الم الم الم المن ما جد منظرد إلى -

3555: افرج مسلم في "ألي " رقم الحديث: 5003 "ورقم الحديث: 5004 ورقم الحديث: 3556

عاد الرج ملم في "التي "رقم الحديث: 5007 ورقم الحديث: 5000 الرج الرقبون" الجامع" وقم الحديث 2000 ورقم الحديث 2000

کوئی مخص مبھاڑ پھونک کر نیوالا بھی ہے کیونکہ ہماری بستی میں ایک مخص کو پچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ (اگر ایسا کوئی مخص ہے تو وو میرے ساتھ چل کراس فض پر دم کردے) چنانچہان میں سے ایک صحابی تشریف لے مجھے ادر انہوں نے بھریوں کے وص سورت ناتحہ پڑھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس فض پر اس شرط کے ساتھ جھاڑ پھونک کروں گا کہ میں اس کے یوش آئی بکریاں لوں کا السم) یعنی سورت فاتخدز ہر کے لئے شفاء ہے لہذاوہ تخص اچھا ہو گیا پھر جب وہ صحابی بحریال نے کرا پے ساتھیوں کے پاس آ ئے تو ان ساتھیوں نے اس کو ناپند کیا اور کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہتم نے کتاب اللہ بڑھنے پر مزدوری لی ہے یہاں تک ووس محابه مدینه پنجے اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا که یا رسول الله صلی الله علیه دسلم! فلال محالی نے کتاب الله پڑھنے پر مزدوری لی ہے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کی اجرت لیتے ہوان میں سب سے بہتر کماب اللہ ہے (بندری) ایک اورروایت میں یوں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر فرمایا کہتم نے اچھا کیا ان بکریوں کوآپی میں تقسیم کرلواورا پیٹے ساتھ ميراحصه بمي لكا ؤ\_ (مفكوة المصابع: جلدسوم: رقم الحديث، 205)

نفظ (سلیم) اورلفظ (لد نیخ) دونول کے ایک ہی معنی ہیں مینی سانپ کا ڈسما ہوا چنا نچے روایت کے الفاظ (لد لیغ) اُو (سلیم) میں اوسلیم راوی کے ففظی شک کوظا ہر کرتا ہے بینی راوی نے بیدونوں لفظ فال کر کے بیظا ہر کیا ہے کہ جمعے بین کی ارس موقع پرلفظ لدینے کہا گیا تھایا لفظ سلیم اور علامہ طبی ہے کہتے ہیں کہ اکثر وبیشتر لفظ لدینے کااطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جسے بچھو کاٹ لے اور سلم کا اطلاق اس مخص پر ہوتا ہے جے سانپ ڈس لے اس صورت میں کہاجائے گا کہ اس موقع پر داوی کومعنی کے اعتبارے شک ہوا ہے كه يا تووه صحص بچھوكا كا ثا مواتھا ياسانپ كا ڈسامواتھا۔

لبعض علاء نے لکھا ہے کہ جن صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا دہ حضریت ابوسعید خدری بتھے اور صحابہ کی وہ جماعت تمیں نفوں پر مشمل تھی ای اعتبار ہے سورت فاتحہ پڑھنے والے صحابی نے تمیں کریاں لی تھیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجریوں میں اپنا حصہ لگانے کے لئے اس واسطے فر مایا تا کہ وہ صحابہ خوش بھی ہوں اور میرمی جان لیں کدسروۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کے وض حاصل ہو نیوالی بمریاں بلا شک۔ وشبہ طلال ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ قر آن کریم کی آیتوں اور ذکر اللہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا اوراس کی اجرت لینا جائز ہے چنانچہ عامل روحانیات مینی قرآن کریم کی آئیوں اور دیگر منقول دعا ومملیات کے ذریعے علاج کر نیوالے اپنے عمل لینی تعویذ گنڈوں اور جھاڑ بھونک کی جواجرت لیتے ہیں اس میں کوئی شرعی قباحت نیس ہے لیکن اس سے بینتیجہ ا غذنبیں کیا جاسکتا کہ تلاوت قرآن کی اجرت لینا جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ تلاوت قرآن ایک عبادت ہے اورعبادت کی قیمت لیناقطعنا جائز نہیں ہے اور کسی مریض ودکھی محض پرقر آن پڑھ کردم کرنا اور اس کی برکت سے شفاء حاصل ہوجانا عبادت نہیں ہے لہذا اس کی اجرت لینا جائز ہے۔

اس بست ٹابت ہو گیا کہ مصحف لینی قرآن کریم کو کتابی صورت میں پیچٹان کوخرید نا اجرت پراس کی کتابت کرنا اور دین کی دوسری کتابوں کومزدوری پرلکھنا جائز ہے۔ای طرح متاخرین لینی بعد کےعلاءنے قرآن کریم کی تعلیم کوبھی اس پر قیاس کرتے ہو سے کہا ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لیمنا جائز ہے جب کہ متعقد مین لیمنی پہلے زیانے کے علم وجیسے معزت ایام اعظم ابوطنیف وغیرہ نے تعلیم قرآن کی اجرت لینے کوحرام کہا ہے۔

غيرشرى دم كى اجرت لينے پرممانعت كابيان

حضرت خارجہ بن ملت اپنے بیچا سے خل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ درول کر یم صلی اللہ علیہ وہلم سے بور اسپنے وطن کی طرف دوا نہ ہوئے تو داستے ہیں ہماراگز دعرب کے ایک قبیلے پرہواجس کے بھوگوں نے ہم سے کہا کہ جب مصلیم ہوا ہے کہ آب اسٹی مسلیم اللہ علیہ وہلم سے بھالی ( ایش قر آن پاک اور ذکر اللہ ) لے کرآئے بھر مسلیم ہوا ہے کہ آب کو فی دوایا جماڑ پھو تک بھی ہے؟ کو فکہ ہمارے ہاں ایک فیض پاگل ہوگیا ہے جو بیڑ یوں ہیں جکڑ اپڑا ہے ہم نے کہا ہاں ( ہمارے پاس المحض پاگل ہوگیا ہے جو بیڑ یوں ہیں جکڑ اپڑا ہے ہم نے کہا ہاں ( ہمارے پاس ایسائل ہے جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں ) چنا نچہ دواس پاگل کو بیڑ یوں ہیں جکڑ اپڑا ہے ہوئے پاس لئے کہا ہاں ( ہمارے پاس ایسائل ہے جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں ) چنا نچہ دوات پا گل کو بیڑ یوں ہیں جگڑ اپڑا ہے ہوئی اس کے بعد اس پر تھوک جس کرتا رہتا اور چر ( پڑھتے دقت ) اپنا تھوک جس کرتا رہتا اور چر اس کے بعد اس کو بعد کرواتی جل کہا کہ یہ چیز اس وقت تک نہیں کھا وی گا جب کے وال دیا گیا ہے بھرانہوں نے بچھاس کی اجرت کے طور پر کو فی چیز دی تو جس نے کہا کہ یہ چیز اس وقت تک نہیں کھا وی گا جب کے وال دیا گیا ہے بھرانہوں نے بچھاس کی اجرت کھا تو کہا کہ یہ چیز اس وقت تک نہیں کھا وی گا جب کے وال دیا گیا ہمارے بارے ہیں انگہ علیہ وہاں کی جو تھوں جاتی نہ دی کھوں کی جو تھی یا طل منتر کی اجرت کھا تا ہو وہ برا

باطل منٹرائیں جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں جس میں ستاروں اورارواح خبیثہ جنات اوراللہ کےعلاوہ دوسری چیزوں کا ذکر ہواوران میں سے مدد مانگی جاتی ہو چنا نچے ایسے عملیات جو غیراللہ کے ذکر یا غیراللہ سے مدد مانتنے کی وجہ سے غیر شرعی ہوں جس طرح ان کو اختیار کرنا نا جائز ہے اسی طرح ان کی اجرت کھانا بھی حرام ہے۔ حق منتر الہی جھاڑ بھو تک اور عملیات کو کہتے ہیں جن میں ذکراللہ اور قرآن کریم کی آبیتیں ہوں خواہ ان کا تعلق پڑھ کردم کرنے سے ہویا تعویذ وغیرہ لکھ کردیے سے ہو۔

صدیث کے الفاظ "فلعمری" (لین قشم ہے اپنی زندگی کی) سے بیاشکال واقع ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں
کی تشم کھانا منع ہے پھر آ پ سنی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی تشم کس طرح کھائی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ لفظ فلعمری سے تشم مراز ہیں
ہ بلکہ دراصل بیا الل عرب کے کلام کا ایک حاص لفظ ہے جواکٹر و بیشتر دوران گفتگوان کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے
گا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قشم کھانے کی عمانعت نہیں ہوئی تھی۔ اور علامہ طبی یہ ہے جی کہ ہوسکتا ہے کہ
آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اس تشمیل کھانے کی اجازت حاصل ہولاہذا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جو آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص جیں کہ وہ آپ تھی دوسروں کے لئے جائز ہیں ہے۔
علیہ وسلم کے ساتھ مختص جیں کہ وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو جائز تھی دوسروں کے لئے جائز ہیں ہے۔

### بَأَبِ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْمَقَرَبِ

## یہ باب سانپ اور بچھو (کے کاٹنے) کے دم کے بیان میں ہے

3517 حَدَّكَ عُنْمَانُ إِنْ آبِي شَيْبَةً وَهَنَّادُ إِنْ السَّرِي قَالَا حَدَّلْنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ مُعِبُولَةً عَنْ الْوَاهِيمَ عَن الْآسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ رَخْصَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الرَّفْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

عدد سيده عائشهمديند فالفائيان كرتى بن تى اكرم الفين في سنده اور يجوكا من يرة م كرف كى اجازت دى ب 3518 - حَدَدُكَ مَدَ السَّمَاعِيلُ بِنُ بَهُوَامَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْآشَجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بِنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْ عَنْ آبِي هُورَارَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقُرَبُ رَجُلًا فَلَمْ يَنَمُ لَيُلْتَهُ فَقِيلً لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَانًا لَذَغَنَّهُ . عَنَقُرَبٌ فَلَمْ يَنَمُ لَيَكَتَهُ فَقَالَ امَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِيْنَ امْسَى آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مَا ضَوَّهُ لَذُ عُ عَقْرَبِ حَتَى يُصْبِحُ ،

جعنرت ابو ہریرہ منطقت بیان کرتے ہیں: ایک بچھونے ایک مخص کو ڈیک مارا تو وہ ساری رات سونہیں سکا، نی ا كرم منافظا كى خدمت يس عرض كى تى، فلال مخفس كو يجمون و تك مارا ہے تو ده سارى رات بسوئيس سكا، ئى اكرم مُنافِظ نے ارشاد فرمایا: اگروه شام کے دفت بیکمات پڑھ لیتا۔

" من الله تعالى كى مخلوق كے شريعة الله تعالى كے ممل كلمات كى پناو ما نگا ہوں" .

( نبی اکرم مالطینی قرماتے ہیں) تو صبح تک چھوکے ڈیک مارنے نے اسے کوئی نفضان ہیں ویٹا تھا۔

3519 حَدَّثَنَا الْهُوْبَكُوِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُضُمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَسَلَكَنِينَ ٱبُوْبَكِرِ بْنُ عَمُرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ عَوَصْتُ النَّهُشَةَ مِنَ الْمَحَيَّةِ عَلَى دَمُولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَوَ بِهَاء

 ابو بکر بن عمر و معفرت عمر و بن حزم مالفظ کا مید بیان فقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مالفظ کے سامنے سانب کے ڈے کا دم پیش کیا تو تی اکرم مان فیا ہے دہ دم کرنے کی اجازت دی۔

### بچھوکے کا شخے پرعلاج کا بیان

حعنرت على رضى الله تعالى عند كهنيج بين كدا يك روز رات من رسول كريم ملى الله عليه وسلم في نماز يراحق موسدًا بنا باته زمين يرركها تفاكماس (ماته) كي ونكل من مجمونے كائ لياء آپ سلى الله عليه وسلم في اپني بايوش مبارك كي در بعداس بچموكو مار و الا اور

3682: افرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 2517

3518:اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

3519: اس روايت كونل كرني بين ليام اين ماج منفرويين.

المد ماله (طربار) ترفید می از فرمایا کرچهور الله کی لعنت موه ندنمیازی کوچهوژنا ہے نیرنمازی کویار قرمایا کرجی کوچهوژنا ہے نہ غیرتی درائے منگواما اور وہ اور انی منگواما اور وہ اور ایک منگواما اور وہ ایک اور ایک منگواما اور وہ ایک منگواما اور وہ اور ایک منگواما اور وہ ایک منگواما اور وہ اور ایک منگواما اور وہ ایک منگواما اور وہ ایک منگواما اور ایک منگواما اور وہ ایک منگواما ایک منگواما اور وہ ایک منگواما ایک ان سر به من بعنی بانی اورنمک ) کوانگل کے اس مصے پر ڈالتے جاتے ہے جہاں کچھونے کا ٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے ہے ۔ بیز اور قررتن جم می بینی بانی اورنمک ) کوانگل کے اس مصے پر ڈالتے جاتے ہے جہاں کچھونے کا ٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے ہے ۔ بیز اور جرتن جم اللہ ہے ۔ قال احمان مرسان اس معتب است سے مستحد میں میں میں میں میں میں اللہ ہے ۔ قال احمان مرسان ا ا ہو ہوں۔ اللق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، ان دولوں رواجوں کو بینی نے شعب الایمان می نقل کیا وُ اعوذ برب اللاق اور قل اعداد میں میں میں میں میں اس میں میں الایمان میں نقل کیا ر المقر المعالى ولد جاري رقم الحديث 496) . ج

بَابِ مَا عَوْذَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّكَمَ وَمَا عُوِّذَ بِهِ بياب ہے کہ بی اکرم ناتی کن الفاظ کے ذریعے دم کرتے تھے اوركن الفاظ كيذر يعدم كياجانا جا جي؟

3520 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي الْطَحَى عَنْ مَسُرُوْقٍ عَنْ عَالِشَةَ كَالِشَةَ وَمَلَّمَ إِذَا آتِي الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَاشْفِ لَاكُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا آتَى الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَاشْفِ لَاكُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا آتَى الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَاشْفِ أَنَّ النَّافِي لَا شِغَاءَ إِلَّا شِغَاوُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَفَمًا

• سیدہ عائشہ صدیقہ فٹا بیان کرتی میں ہی اکرم مَا اُنٹی جب سی بیار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کے لیے

رعائے فیرکرتے اور بیدم کرتے۔

"تو تکلیف کودور کردے! اے لوگوں کے پروردگار! اور شفاعطا کردے پے شک تو بی شفاعطا کرنے والا ہے شفاوہی ے جوتو عطا کرے توالی شفاعطا کرجو بہاری کو بالکل ندرہے دے۔''

3521- حَدَّثُنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيْشِ بِبُزَاقِهِ بِإصْبَعِهِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ اَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعُضِنَا لِيُشْفَى سَقِينُمُنَا بِإِذْنِ

• سيّده عائشه مديقة فالفهابيان كرتى بين مي اكرم منافيع بياركوجودم كرتے تنهاس ميں ايك ميطريقة بحى تعاكم آب سنافيوم

ا بی انگی مبارک پراینالعاب لگاتے اور سے پڑھتے۔ "الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہمارے علاقے کی مٹی ہم میں ہے ایک قروکے لعاب کے ساتھ اللی ہوئی ہے تا کہ ہمارے بہارکو ہمارے پروردگار کے عظم سے شفاہو جائے۔

3522- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ اَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو

\$\$\$! الرّجة النجاري في "التح " رقم الحديث: \$\$14 ورقم الحديث: \$\$140 الرّجة مسلم في "التح " رقم الحديث: \$\$\$\$ اخرجة الوداؤد في "السنن" رقم الحديث.

بُسِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُهَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ النَّقَفِي آنَهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ بِسِ سَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَقَالَ لِيَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُعنى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسُمِ اللهِ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرِكِهِ مِنْ ضَرِّ مَا آجِدُ وَأَحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ

عه حد حضرت عثمان بن ابوالعاص تقفي الفنزييان كرتے بين الله من بي اكرم مَنْ الله كل غدمت من عاضر بوا مجھے تكليف تقي جو مجمع بلاكت كقريب كروين ، تونى اكرم من الفيظم نع مجمع مايا : تم اپنادايال باتهداس دردى مجمد پرركهواوربد پردهو

"الله تعالى ك تام سے بركت عامل كرتے ہوئے، يس الله تعالى كرنت اوراس كى قدرت كى پناو مانكما ہوں، اس

چيز كيشر سي، جي ميں پار با (لين محسوس كرر با بول) اور جس سے بچاد كرنا جا متا بول \_"

ميسات مرتبه پرمو (راوي كتيم بين:) بين في ميل كيائو الله تعالى في محصة فا وعطاكي \_

3523 - حَدَّقَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَبْبٍ عَنْ اَبِى لَصُّوَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ أَنَّ جِبُ وَإِيْلَ آتَى النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الشَّكَيْتَ قَالَ نَعُمُ قَالَ بِسُعِ اللَّهِ ٱرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ أَوْ حَاسِدِ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسُمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ

٠٠٠ حضرت ابوسعید خدری دانشنیان کرتے ہیں: حضرت جبرائیل فاینیا، نی اکرم مُنافِیل کی خدمت میں حاضر ہوئے،اور عرض كى: احد معترت محمد (مَنْ النَّيْمَ مِنْ النَّهُ مِنْ الرَّبِينَ عِي الرَّمِ مَنْ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"الله تعالى كے نام سے بركمت حاصل كرتے ہوئے، بين آپ الله يا دم كرتا ہول، ہراس چيز سے جوآپ مالانج كم تکلیف دیتی ہے، جس کا تعلق ہرجان، ہرآ تکھاور ہرجاسد کے شرہے ہے، اللہ تعالیٰ آپ مُنْ اَفْتِیْم کوشفا وعطا کرے، اللہ تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ اُلاَدِیم کودم کرتا ہوں۔"

3524 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ ثُويْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقَالَ لِي آلَا اَرُقِيكَ بِسرُفَيَةٍ جَسانَينَى بِهَا جِبْرَائِيلٌ قُلْتُ بِآبِي وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ ارْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ ( مِنْ شَرِ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) ثَلَاتُ مَرَّاتٍ

عد حضرت الو بريره من النفظ بيان كرت بين: ني اكرم تَلْقَدْ أميرى عيادت كرف كي تشريف لائ اورآب من الينظ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تنہیں وہ دم نہ کروں؟ جے ساتھ لے کر جرائیل علینا میرے پاس آئے تھے، میں نے عرض کی: میرے ماں باب آب مَنْ يَدِيمُ برقر بان مول بي إل، يى اكرم مَنْ يَدْ في في ما يرما

3522. اخرجمسلم في" التي "رقم الحديث 5791 اخرج الوداؤد في" أسنن "رقم الحديث 3881 اخرج التريدي ف" الجامع" رقم الحديث 3522

3523 افريد ملم في "التي "رقم الحديث 5664 افرجالتر خدى في" الجامع" وقم الحديث 372

3524 اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماج منفروجیں۔

" میں اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے تم پردم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تہمیں ہر بیماری ہے شفا ونصیب کرے 'جو تہمارے اندر ہے اور گر ہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والا جب حسد کرے 'تو اس کے شرسے تہمیں محفوظ رکھے''۔

می اکرم منگافیظ نے سیکلمات تین مرتبہ پڑھے۔

2525 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِ شَامٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَثَنَا وَكِبُعٌ ح و حَدَثَنَا اَبُوبَكُو بْنُ حَلَّا الْبَاهِلِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مِنْهَالٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَدَّلَى الْبُوبَكُو بَنَ الْمَنْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مِنْهَالٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَدَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَوِّذُ الْمُحَسَنَ وَالْمُحَسِيْنَ يَقُولُ اعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ ثُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَوِّذُ الْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُحَسِّنَ وَالْمُعِيْلَ وَالسَحَقَ اوْ قَالَ السَامِيلُ وَيَعْفُونِ وَهِ اللهِ التَّامَةِ قَالَ وَسَعَعِبْلَ وَيَعْفُونِ وَهِ اللهِ الْعَالَ وَهِمَا وَيَعْفُونِ وَهِ الْمُولُ الْمُؤْفِقِ وَاللّهُ السَّامِيلُ وَاللّهِ السَّامِيلُ وَاللّهِ السَّامِ اللهُ السَّامَ يُعَلِّلُ وَيَعْفُونِ وَهِ اللّهِ السَّامِيلُ وَيَعْفُونِ وَهِ اللّهُ السَّمَا لَهُ وَكَانَ الْبُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِلُ وَالسَّحَقَ اوْ قَالَ السَّمَعِيْلَ وَيَعْفُونِ وَهِ اللّهِ السَّامِ اللّهُ السَّامِ اللّهُ السَامُ اللهُ السَّامِ اللّهُ السَامِيلُ وَيَعْفُونِ وَهِ اللّهِ السَّامُ اللّهُ السَامِيلُ وَاللّهُ السَامُ اللّهِ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ السَامُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ السَامُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ السَامُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَامَةُ اللّهُ السَامُ اللّهُ اللللّهُ اللل

و معرت عبدالله بن عمال برنائبال کرتے ہیں تبی اکرم مَنَائِنَا معنرت امام حسن ناتِفَا اور معنرت امام حسین ناتِفا کوان الفاظ میں دم کرتے تھے۔

"میں اللہ تعالیٰ کے ان ممل کلمات کی پناہ مائلما ہوں، ہر شیطان سے، ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور ہر کلنے والی نظر ہے۔''

نی اکرم مُلَافِیْنَا مِیفر مایا کرتے تھے ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم مَلیّنِیْاان الفاظ میں حضرت اساعیل مَلیّنیا کودم کیا کرتے تھے۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں حضرت اساعیل البُیْلااور حضرت یعقوب عَلیْدِی کودم کیا کرتے تھے۔بیروایت وقیع نامی راوی کی لفل کردہ ہے۔

> بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْمُحَمَّى بيرباب ہے كر بخار كے ليكن الفاظ كادم كيا جائے؟

3526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِ حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيمُ الْاَشْهَلِيُّ عَنُ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنُ عِكْرِمَةً عِن اللهِ عَن اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمْى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِهَا اَنُ يَقُولُوا بِسَمِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَامِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ اَبُوْعَامِ اَنَا اُخَالِفُ النَّاسَ فِي هِنذَا اَفُولُ بَعَادِ الْكَبِيرِ الْحَدْدِ النَّارِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ اللهِ عَامِرِ آنَا الْحَالِفُ النَّاسَ فِي هِنذَا اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ اللهِ عَلَيم اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ اللهِ عَلَيم اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِرِ آنَا الْحَالِفُ النَّاسَ فِي هِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ آنَا الْحَالِقُ الْعَظِيمُ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُؤْمَالِ آلَهُ وَاللهُ الْعَظِيمِ مِنْ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَظِيمِ مِنْ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهُ عَلَيْ الْعَلَامِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعُلُولِ اللهُ الْعَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَقِيمِ اللّه الْعَلَيْمُ الللهُ الْعَلَيْمُ اللّه الْعَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

2968

3526 افرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 2875

من عنرت عبدالله بن عباس بن البناييان كرت إن بى اكرم المائة الوكول كو بخارا ورد يكرتمام كى تكاليف عمدال الفازي دم سحمایا کرتے تھے کدو وید پڑھیں۔

ایا کرنے سے مددوریہ پر ساں۔ ''اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا ہے، میں عظیم اللہ کی بناہ ہانگیا ہوں بھڑ کنے والی آم کے شر ے اوک کی تیش کے شرے۔"

ہے۔ اس مامی راوی کہتے ہیں: میں نے اس روایت عمل ایک لفظ دیکر لوگوں سے مختلف نفل کیا ہے۔ میں بیلفظ نفل کرتا ہوں

يجار 3528م- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُلَيْكِ آخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْعِيلُ بْنُ اِسْعِيلُ الْمُعْبِيلُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ الْمِنْ عَبَاسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ الْمِن عَبَاسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

الله الله الله المرسند كهمراه منقول مع جس من بيالفاظ بين "يعاد" رك ك شره الله

3527- حَدَّقَنَا عَدْرُو بُسُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْيُو بْنِ دِيْنَادٍ الْمِعْمُصِى حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ ثُوْبَانَ عَنْ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةً بْنَ آبِي أُمَيَّةً قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ آتَى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ النِّي صَلَّى السَّلْمَةُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللّهُ

حضرت عباده بن صامت ولافنز بیان کرتے ہیں:حضرت جرائیل مائیلیا نی اکرم مُلْفِیْنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نى اكرم مَنْ النَّهُمْ كواس وقت بخارتها تو حضرت جبرا كيل علينا إنه بيرها:

"اللدتعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ کودم کرتا ہوں ہراس چیز سے جو آپ کواذیت دے رہی ہے اور حسد کرنے وائے کے حسد سے اور ہر آئکھ سے (لین لکنے والی نظر سے ) اللہ تعالیٰ آپ کوشفاء نصیب کرے '۔

### بَابِ النَّفُثِ فِي الرُّقْيَةِ

یہ باب دم کرتے ہوئے پھونک مارنے کے بیان میں ہے

3528- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ وَسَهُلُ بْنُ اَبِي سَهُلٍ فَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَّالِكِ بُنِ أَنْسٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَفُتُ فِي الرُّقْيَةِ عه حضرت عائشه معدیقد فاتفهٔ بیان کرتی مین: بی اکرم منافیهٔ ام کرتے ہوئے پھونک مارتے تھے۔

3527: ال روایت تول کرنے شن ایام ابن ماجر منفرو ہیں۔

**3528: الى دوايت كُفْلَ كرنے شن امام ابن ماج منفرد بيں۔** 

عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى مَهْلِ قَالَ حَدَّلَنَا مَعُنُ بْنُ عِيْسَى حِ وَحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى حَذَّنَا بِشُرُ بُنُ عَمْسَ مِ وَحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى حَذَّنَا بِشُرُ بُنُ عَمْسَرَ قَمَالًا مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى عَمَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى عَمْدَ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَعْرَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَعْرَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَعْرَا عَلَيْهِ وَالمُسْتَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا يَعْرَا عَلَيْهِ وَالْمُسَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ وَالْمُسَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُسَعُ بِيدِهِ وَجَاءً بَرَكِيهَا

سیده عائشہ مدیقہ فی کا بیان کرتی بین نی اکرم کا فیلی جب بیار ہوتے تھے تو معوذ تین پڑھ کرا ہے اوپردم کیا کرتے تے اور پھونک مارتے تھے جب آپ نگافی کی بیاری زیادہ ہوگئ تو میں نے آپ نگافی کے اوپر یہ پڑھ کردم کرنا شردع کیا اور آپ نگافی کے اوپر یہ پڑھ کردم کرنا شردع کیا اور آپ نگافی کے اوپر یہ پڑھ کردم کرنا شردع کیا اور آپ نگافی کے انھے ہے برکت لینے کی امید ہے آپ نگافی کا دست مبارک بی آپ نگافی کے جسم پر پھیرتی تھی۔

#### بَابِ تَعْلِيقِ النَّمَائِجِ

به باب تعویذ لنکانے کے بیان میں ہے

2530 حَدَّقَ اللهِ بَنُ بِشُوبُ بِنَ مُحَمَّدِ الرَّقِيْ حَلَقَ مُعَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ حَدَّقَ عَبُد اللهِ بَنُ بِشُوعِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَجُوزً عَنُ عَسُوهِ بِنِ مُسَّةً عَنُ يَعْمَى بِنِ الْجَوَّالِ عَنِ الْبِي الْمَوَاقِعَ عَبُد اللهِ عَنُ زَيْبَ قَالَتُ كَانَتُ عَجُوزً تَدَخَلُ عَلَيْنَا تَرْقِيْ مِنَ الْمُحْمَرةِ وَكَانَ لَنَ سَوِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا دَحَلَ تَنَخْتَحَ وَصَوَّتَ فَدَحَلَ يَهُ مُعَلَيْ مَنْ الْمُحْمَرةِ وَكَانَ لَنَ سَوِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا دَحَلَ تَنَخْتَحَ وَصَوَّتَ فَدَحَلَ يَومًا فَلَمَّا سَعِعَتُ صَوْتَهُ احْتَجَبَّ مِنْهُ فَجَآءَ فَحَلَسَ اللهُ جَانِي فَعَسَيْعٌ فَوَجَدَهُ مَسَّ حَيْطٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ وَلَّى لِكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَقَدَ اَصْبَحَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الشَّولُ لِ سَعِعْتُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْرَاعُ وَالشَّعَانُ إِذَا الشَّعْرَاعُ وَالْمَعْمَ وَالْوَلَة شِرْكُ فَلْتُ فَلْتُ فَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَاكُمْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَلَاكُنُ الْمُعْتِهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُنُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ الل

حص حضرت عبدالله بن مسعود ولا تلفظ کی اہلیہ سیّدہ زینب فی آفائیان کرتی ہیں: ہارے ہاں ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی جو (آ نکھیں) سرفی کا دم کرتی تھی ہماری ایک جا رہائی تھی جس کے پائے لمبے سے حضرت عبدالله ولا تفرید اندرآت تو پہلے کھنکار لیے سے اور آواز پیدا کرتے ہے ، ایک دن وہ اندرآئے اور اس عورت نے ان کی آواز بی تو اس نے پردہ کرلیا ، حضرت عبدالله ولا تو تا ہے اور آواز بیدا کرتے ہے ، انہوں نے وریافت کیا: یہ کیا ہے؟ آئے اور میرے پہلو ہیں آ کر بیٹے گئے ، انہوں نے جمعے جھوا تو ایک دھا کہ ان کے ہاتھ ہیں آیا، انہوں نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ میں نے بیرا تعویذ ہے ، ہیں نے (آ نکھیں) سرخی کی بیاری کے لیے بہنا ہے تو حضرت عبدالله ولا تھا نے اسے مینج کر

3982 اخرجد البخاري في "التي " رقم الحديث: 5816 اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث: 5879 اخرجد الودا وَوَقَى السنن وقم الحديث 3982

3538: افرج الإدا ودني" أسنن "رقم الحديث: 3538

کاٹ دیا، تو ڑ دیا اور پھینک دیا، پھروہ یو لے: مہداللہ کے کمر کے لوگ شرک سے اتعلق ہیں، میں نے ہی اکرم مانظ کو یدار ان فرماتے ہوئے سناہے:

"دم كرنا بتعويذ لفكانا اورثونه كرنا شرك ہے"۔

(سیّده زینب بین بخانیان کرتی بین) میں نے کہا: میں ایک مرتبہ جاری تی ، ظلال نے جمیے دیکھا توای طرف والی آکھ سے پانی
نظائر وع ہو گیا ہے ، جب میں اس پروم کرتی ہول تو پانی نگلنا بند ہوجا تا ہے ، جب میں وہ چھوڑ دیتی ہول تو پانی نگلنا شروع ہو بات ہوں ہو گیا تا ہوں ہو ہوڑ دیتی ہول تو پانی نگلنا شروع ہو بات ہوں ہو تھا ہے ، جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ اپنی انگلی تمہاری آئے ہو بار مارتا ہے ، اگر تم وہ ممل کرتی جو نبی اکرم خل تھی ہوئے ہوئے کیا تھا تو شفاء حاصل کرنے کے لیے میل تمہارے کے لیے میل کرتی جو نبی اگر میں جو بی ایک چھڑ کتے ہوئے یہ پڑھو۔

'' نواس تکلیف کوشم کردے،اے لوگوں کے پروردگار! نوشفا ونصیب کردے، نوبی شفا ونصیب کرنے والا ہے، شفاء صرف وہی ہے جونو نصیب کرے ایسی شفا ونصیب کرجو بیاری کو باتی ندر ہے دیے'۔

3531 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِى الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمُوانَ بُنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلَّا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهُنَّا

\*\* حصر حضرت عمران بن حصین برالنیز بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم سُلُقِیْم نے ایک شخص کے ہاتھ میں تانے کی بی ہو کی انگوشی دیکھی تو دریا فت کیا: بیکس چیز کی انگوشی ہے؟ اس نے بتایا: بید کمزوری دور کرنے کے لیے ہے، نبی اکرم شُلُونِیْم نے فرنایا: اسے اتار دو: کیونکہ اس کے نتیج میں تبہاری کمزوری میں اضافہ ہوگا۔

## شركيه توتكول سيهمما نعت كابيان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عبما کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنبا کہتی جیں کہ ایک ون حفرت عبداللہ نے میرے گردن میں دھاگا پڑا ہوا دیکھا تو ہو چھا یہ کیا ہے دھاگا ہے جس پر میرے لئے منتر پڑھا گیا ہے ( یعنی منتر ول کے ذریعہ اس دھاگے کا گنڈ ہ بنوا کر میں نے ایپ گلے میں ڈال لیا ہے ) زینب رضی اللہ تعالی عنبا کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ نے (بین کر ) اس دھاگے کو (میری گردن ہے ) تکال لیا اور اس کو گلڑے گلڑے کر ڈالا اور پھر کہا کہ اے عبداللہ کے گھروالوء ہم شرک ہے بہ پرواہ ہو، میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ بلا شبہ منتر سکے اور ٹو نکے شرک ہیں۔ میں نے کہا آ ب یہ بات کس طرح کہدر ہے ہیں (لیمنی آ پ کو یا منتر ہے اجتناب کرنے اور تو کل کو اختیار کرنے کی تلقین کر دے ہیں جب کہ بھو کو منتر بات کی طرح کہدر ہے ہیں اور جس فلال یہودی کے ہاں آ یا جایا کرتی تھی اس یہودی نے بہت فائدہ ہوا ہے کہ اور وہ درداس کا ایچھا نے جب منتر پڑھ کر آ تکھ کو دم کیا تو آ تکھ کو آ رام مل گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ (بیتمہاری نا دانی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایچھا نے جب منتر پڑھ کر آتکھ کو دم کیا تو آتکھ کو آتر رام مل گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ (بیتمہاری نا دانی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایچھا نے جب منتر پڑھ کر آتکھ کو دم کیا تو آتکھ کو آتر رام مل گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ (بیتمہاری نا دانی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایچھا نے جب منتر پڑھ کی آت کی کو دم کیا تو آتکھ کو آتر رام مل گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ (بیتمہاری نا دانی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایچھا

ہو جائ منز کے سب سے ذیں تھا بلکہ (حقیقت میں) وہ شیطان کا کام تھا انتہاری آ کھ کوکو نچنا تھا (جس ہے تہہیں در دمسوس ہو جائی منز کے ہیں منز کو پڑھا تھا (جس ہے تہہیں در دمسوس ہو جاتھا) پھر جس منز کو پڑھا کہا تو (چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا اس لئے) شیطان نے کو نچنا تجھوڑ دیا بہمبار ہے لئے وہ دعا بالکل ہی تھی جورسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اڈھ سے الباس رب الناس واشف انت الشاقی لاشفا اللہ شفاء الا شفا کک شفاء لا بیادر سما (بعنی اے لوگوں کے پروردگار تو ہماری بیماری کو کھود ہے اورشفا عطافر ما (کیونکہ) تو ہی شفا دیے والا ہے، تیری شفا کے بنادر شفا جو بیماری کو باتی شرچیوڑ ہے! ۔ (ابوداؤد سکنو قالمان جاد چیارم: آم الحدیث، 483)

ملاوہ تھا دیں ہے ہے پرواہ ہو" کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہیں ایمان واسلام کی دولت دے کر کفرشرک ہے دورکر دیا جہاں اور ہمتری ہے ، البذا جہیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ آپی بیمار یوں اور معترتوں کو ختم کرنے کے لئے ایسے افعال و ذرئع اختیار کروجوشرک میں ہتا کروجی ہیں اور شرک کی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنی بیماریوں اور معترتوں کو ختم کرنے کے لئے ایسے افعال و ذرئع اختیار کروجو میں ہتا کروجی میں ہتا کروجی ہیں اور شرک کو حضم میں جیں ، حضرت عبداللہ نے یہ باب یہ بات اس بناء پر فرمائی کہ اس زمانہ میں جھاڑ چھو تک اور تو ہو گئے گئے ایسے افعال و کر مقتم کی تھو کے اور تو واقعوں کئے جاتے ہتنے وہ مشرکانہ مضامین پر شمتیل ہوتے ہتھے۔

المان قاری نے اس سلسلے میں تکھاہے کہ یہاں شرک سے مرادیا عقادر کھنا ہے کہ یہ لیسی جھاڑ پھونک وغیرہ بیاری ومفرت

المان قاری کا ایک توی سبب ہے اورخوداس میں تا ثیری طافت ہے اس صورت میں بیشرک نفی ہوگا اور بیا عققاد ہو کہ میر چیز بذات خود ہو ترقیق ہے تو بیشرک جلی کہلا کے گا۔ جس منتر کوشرک کہا گیا ہے اس سے وہ نتر اور جھاڑ پھونک مراد ہے جس میں بنول، رہا ہوں اورشیاطین کے نام لئے مجھے ہوں جو تقریب کھیا ہا اور ایسی چیز وں پر شمتل ہوجس کوشر بیعت نے جائز قر ارندویا ہو، نیز اس تھم ہیں ایسے منتر وافسوں بھی واطل ہیں جن کے مقی معلوم ند ہوں۔ "تمائم "تمیمہ کی جمع ہے اور تمیمہ اس تحویذ کو کہتے ہیں جو محلے میں لئا باتا ہے۔ یہاں وہ تعویز مراد ہے جس میں اسا والی بقر آئی آیات اور منقول دعا کمیں ند ہوں! اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تھی سے بیا کہ میں نہوں! اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تھی ہیں گو کہتے ہیں اور بیعقیدہ رکھتی تھیں اور بیعقیدہ رکھتی تھیں اس کی وجہ ترک کے بیس کی واضل ہیں تو تھیں اور بیعقیدہ رکھتی تھیں اس کی وجہ ترک بیوں کے مجلے میں ڈال وی تھیں اور بیعقیدہ رکھتی تھیں اس کی وجہ تیں۔

تولة "ایک تنم کے نوشکے کو کہتے ہیں جومردو مورت کے درمیان محبت قائم کرنے کے لئے دھا کے یا کاغذتعویذ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ " بلاشہ منتر منظے "اور نوشکے شرک ہیں۔ کا مطلب سے کہ یہ سب عملیات اور کام وہ ہیں جواہل شرک کرتے ہیں اور سے چزیں شرک خفی یا شرک جلی کے عمن میں آتی ہیں جیسا کہ اوپرواضح کیا گیا۔ " بلکہ شیطان کا کام تھا " یعنی تمہاری آ تکھیں جودرو تھا، دوھیقۂ دردہیں تھا۔ بلکہ شیطان کی ان ایڈ اءر سانیوں میں سے ایک ایڈ اءر سانی تھی جس میں وہ انسان کو مبتلا کرتا رہتا ہے۔

## بَابِ النَّشْرَةِ

#### بابآسیب کے بارے میں ہے

3532 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ

بُسِنِ عَـمُسِو بُسِ الْآحُـوَصِ عَنْ أُمَّ جُندُبٍ قَالَتْ رَابَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَى جَعُوهُ الْعَلَيْهِ مِنْ الْرَحُوصِ عَنْ أُمَّ جُعُوهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْعَتُهُ امْوَاةٌ مِنْ خَفْعِم وَمَعَهَا صَبِى لَهَا بِهِ بَلاَءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُى بِشَيْءٍ فِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُى بِشَيْءٍ فِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُى بِشَيْءٍ فِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنهُ وَسَلَّمَ الْعُولُى بِشَيْءٍ فِنَ اللَّهُ لَلَّهُ مَا عَطاهَا فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْهُ وَصَيِّى عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ فَلَ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ وَمَعْمَى فَاهُ ثُمَّ اللَّهُ لَهُ قَالَتْ اللَّهُ لَقَالَتُ اللَّهُ وَصَلَّمَ الْعُولُ لِ لَمَسَلَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهُ لَهُ قَالَتْ إِلَيْهِ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهُ لَلْ قَالَتُ اللَّهُ الْهُ مُن اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْ قَالَتُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعُولُ لِ لَمُسَلِّي اللَّهُ لَهُ الْمُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لِللْهُ لَلْهُ اللَّهُ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْ اللَّهُ لِلللْهُ لَلْهُ لَلْلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلْهُ لَلْلَالِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُولُ لِللْمُ اللَّهُ لِللْهُ لَلَا لَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْلُولُولُ لَلْمُ لَا لَلْهُ لَلْفُولُ اللَّهُ لِللْهُ لَا لَيْ اللَّهُ لِللْهُ لَا لَنْهُ لَلْلِلْهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْلِهُ لَلْلِكُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَكُولُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَاللَّهُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْ

راوی خاتون کہتی ہیں، بعد میں میری ملاقات اس عورت ہے ہوئی، میں نے دریافت کیا: کاش!تم اس پانی میں سے تعوز اسا مجھے بھی دیدیتی، وہ عورت بولی، بیتو اس بیار بیچے کے لیے تھا۔

راوی خاتون کہتی ہیں، اگلے سال میری ملاقات اس عورت سے ہوئی، میں نے اس سے اس کے بچے کے بارے میں دریافت کیا' تواس نے بتایا: وہ ٹھیک ہوگیا ہے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ بچھدار ہے۔

## نشرہ کے شیطانی کام ہونے کابیان

حضرت جابر رضی اللہ تع الی عنہ کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں یو چھا کمیا تو فر مایا کہ وہ شیطانی کام ہے۔ (ابوداؤد بمقلو ۃ المصاح: جلد چہارم: رقم الحدیث، 484)

نشرہ "ایک منم کاسفلی عمل ہے جو آسیب کے دفعیہ کے لئے کیاجا تاہے۔اورقاموں میں ہے کہ نشرہ ایک رقیہ یعنی منتر ہے جس
کے ذریعہ مجنون ومریض کاعلاج کیاجا تاہے۔حاصل یہ کہ نشرہ کے لفظی منی منتریا تعویز کے ہیں، لہٰذا جس نشرہ کوشیطان کا کام فر ہایا
گیا ہے اس سے مرادوہ منتر ہوگا جو اساء الہٰی، قرآن اور منقول دعاؤں پر مشتمل ہوتے تھے، یااس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں کے
سے ایک عمل تھا جو بتوں اور شیاطین کے اساء اور ان سے اعانت پر مشتمل ہوتے تھے، یااس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں گے
کہ جن کے معنی معلوم نہ ہوں گے۔

## بَابُ الْإِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

یہ باب قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے

3533 - حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُنْهَ بْنِ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنْدِيُ ، حَلَّثُنَا عَلِي بُنُ ثَابِتٍ ، حَلَّثُنَا (سُعَادُ) بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الدَّوَاءِ الْفُوْآنِ".

م حضرت على النفوروايت كرتے بيل تى اكرم مُنْ الفيزائي ارشادفر مايا ہے: سب ہے بہتر دوا (علاج) قرآن ہے۔

## بَابِ قُتُلِ ذِي الطُّفْيَتِينِ

يد باب دودهار يول والياسانيكوماردين ميس

3534 - حَدَّفَ الْبُوبُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ اَمْوَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً قَالَتْ اَمْوَ النّيْسُ مَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً عَلِيهُ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْغَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً خَبِيثَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي وَلَيْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَلَيْهِ مَا لَكُومُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْ مُواللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

3535 - حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمُوهِ بُنِ السَّرْحِ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ اَخْبَرَئِى يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِيمٍ عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْابْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَعِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسُقِعَانِ الْحَبَلَ

ے سالم انپ والد کے حوالے ہے نبی اگرم مَلَّاتِیْنَ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں بتم سانیوں کو ماروو۔ دو دھاری والے اور دم کے ہوئے سانپ کو بھی مارد دو کیونکہ مید دونوں بینائی ختم کردیتے ہیں اور تمل کو ضائع کردیتے ہیں۔

سانپول كومارد ييخ كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرمایا "جب ہے ہم نے سانبوں سے الرائی شروع کی ہے اس وقت ہے ہم نے ان ہے مصالحت نہیں کی ہے ۔ البذا جوشن ان سانبوں میں سے کسی سانب کو (اس) خوف کی مرائب کی ازر ہے (کہ خود وہ سانب یا اس کا جوڑ انقصال پہنچا نے گا اور بدلہ لے گا ہتو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " وجہ سے (مارنے) ہازر ہے (کہ خود وہ سانب یا اس کا جوڑ انقصال پہنچا نے گا اور بدلہ لے گا ہتو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " وجہ سے (ایود اکا وہ منظل قالمانع، جلد جہارم: رقم الحدیث، 76)

ایک دوسری روایت میں منذ حارینا ہم کے بجائے منذعادینا ہم کے الفاظ منقول ہیں۔ "بینی جب ہے ہمارے اور سانیوں

3534 اخرجه سلم ني "التيج "رقم الحديث. 5784

3535. اخرجه البخاري في "التيح "رقم الحديث:**3289" اخرجه سلم في "التيح "رقم الحديث: 5788** 

کے درمیان لڑائی اور دشنی واقع ہوئی ہے "بہر **حال مرادیہ ہے کہ انسان اور سانپ کے درمیان** دشنی اورلڑائی ایک ملمبی اور جبلی جز ے کہ برایک دوسرے کونفصان پہنچا تا ہے ،اگرانسان سانپ کودیکھنا ہے تو اس کوضرور مارڈ النے کی کوشش کرتا ہے اور اگر سانپ موقع ہے۔ ہر ۔ پاتا ہے تو اس کو کانے اور ڈے بغیر نیس رہتا ، بلکہ بعض علما وسنے تو ریم کہا ہے کہ اس لڑائی اور دشمنی ہے مراد درامس وہ عداوت ہے جو اولادة ومعنيدالسلام كالخليق عيم ميلي معنرت ومعليدالسلام اورسانب كورميان قائم مولي مي

جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابلیل تعین نے حضرت آ دم علیدالسلام کو بہکانے کے لئے جنت می داخل ہونا جاہا، تو جنت کے داروغہ نے اس کوروک دیا چٹانچہ بیسمانپ ہی تھا جوابلیس کا کام آیا اس نے ابلیس کواسپنے منہ کے اندر سالے کر جنت میں کا بچادیا اور پھرابلیس تعین نے حضرت آ دم علیہ السلام وحوا کے لئے اپنے مکر دفریب کا جال پھیلا کران کو دسور میں ڈال دیا اوران دونوں نے جنت کے اس درخت سے کھالیا، جس کے پاس جانے سے بھی ان کوئع کردیا تھااور آخر کاران دونوں کو جنت ہے نكال ديا كيااورح تعالى نے حضرت آوم عليه السلام وحواعليها اور البيس وسانپ كوخطاب كرك فرمايا آيت (اهبيطوا بعصف لبعض عدو) - بیان کیا جا تا ہے کہ پہلے سانپ کی شکل وصورت بہت انجی اور خوشمانتی مراس کے اس بخت جرم کے عذاب میں کہ وه البيس كا آله كاربنااس كى صورت مسخ كردى تى\_

للندا سانپ اس کے مستحق ہے کہ اس کے تین بیرواوت ونفرت ہمیشہ باتی رکھی جائے۔واضح رہے کہ ماسلمانھم منذ حاربنا ہم میں سانپوں کے لئے ذوی العقول کی تمیراس لئے استعال ہوئی ہے کہان کی طرف ملح کی نسبت کی تی ہے جو ذوی العقول کے افعال میں سے ہے۔ بیسے کاس آیت کریمہ (والشسنسس والفسمر دایتھم لی سنجدین) 12۔ بوسف: 4) میں مورج اور جاند کے لئے ذوی العقول کی ضمیر لائی گئی ہے درنہ قاعدے کے اعتبار سے ان کے لئے غیر ذوی العقول کی ضمیر استعمال کرتے موئے بد کہنا جا ہے تھا۔

حضرت عکرمہ دمنی اللہ عند، حضرت ابن عباس دمنی اللہ تعالی عنہا۔ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہاں کے علاوہ پچھ بیں جانتا که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے بطریق مرفوع بیرحدیث بیان کی ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم سانپول کو مار ڈالنے کا تشكم ديا كرتے تنصاور فرماتے تنصے كه "جوش بدلے (انتقام) كے نوف سے ان (سانپوں) كومارنا چھوڑ دے تو دہ ايك موذى كوند «رنے اور قضا وقد را الی پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب) ہم میں سے بیس ہے۔ یعنی ہمارے راستے پر گامز ن نہیں ہے۔ "

(شرح المئة بمقلوة المصابح: عند جيارم: رقم الحديث، 75)

بدلے کے خوف "کامطلب بیہ کے دوال ڈرکی وجہ سے سانپ کونہ مارے کہیں اس کا جوڑا مجھ سے انقام نہ لے، چنانچھ بھی ایب ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کس سانپ کو مارڈ الا اور پھراس کے جوڑے نے آ کراس مخص کو کاٹ لیا اور بدلہ لیا ، مارا جانے والاسانب اگرنر ہوتا ہے تواس کی مارہ انتقام لینے آتی ہے اور اگروہ مادہ تھی تواس کا زبدلہ لینے آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں میرخوف ایک عقیدے کی حد تک تھاوہ کہا کرتے تھے کہ سانپ کو ہرگز نبیں مارنا چاہئے ،اگر اس کو مارا جائے گا تو اس کا جوڑا آ کرانقام کےگا۔ چنانچہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے قول واعقاد ہے منع فر مایا۔

#### ساب اور شیطان کابیان

د هغرت سائب ( جوهغرت بشام این زبره کے از اوکر دہ غلام تقے اور تا بعی ہیں ) کہتے ہیں کہ (ایک دن ) ہم حضرت ابوسعید خدری رمنی انشد تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر میے ، چتا نچہ جب کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے بتھے اچا تک ہم نے ان (ابرسعید ) کے تخت کے نیج ایک سرسراہٹ می ہم نے ویکھا تو وہاں ایک سانب تھا، میں اس کو مارنے کے لئے جمپٹا، کر حضرت ابوسعید دسی القد تعالی عند نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ "کیاتم نے اس کمرے کودیکھا ہے؟ "میں نے کہا کہ "ہاں! " پھر حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ "اس کمرے پس بھارے فاندان کا ایک نوجوان رہا کرنا تھا جس کی ٹئی ٹنا دی ہوئی تھی۔ "حضرت ابوسعیدنے کہا کہ "ہم سب لوگ (لیعنی وہ نوجوان بھی)رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نوزوہ فندق میں میے، (جس کا محافر مدینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا) (روزانہ) دو پہر کے وقت رسول کریم صلی الندعلیہ · وسلم ہے (محمر جانے کی)ا جازت ما تک لیا کرتا تھا ( کیونکہ دلہن کی محبت اس کواس پر مجبور کرتی تخبی ) چنانچہ (اجازت ملئے پر)وہ اینے اہل خانہ کے پاس چلا جاتا (اور رات گھر میں گز ار کرمنج کے وقت بھرمجاہدین میں شامل ہوجاتا )ایک دن حسب معمول ، اِس نے رسول کر پیم ملی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی تو آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے (اس کواجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہا ہے ہتھیارا ہے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ذرتا ہوں کہ تیں بنو تریظہ تم پر تملہ نہ کر دیں ( بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جواس موقع رِ قریش مکہ کا حلیف بن کرمسلمانوں کےخلاف جنگ میں شریک تھااس نوجوان نے ہتھیار لے لئے اور (اپنے گھر کو) روانہ ہو گیا) ، جب وہ اپنے کھر کے سامنے پہنچانو) کیاد مکھتا ہے کہ اس کی بیوی ( گھر کے ) دونوں درواز وں ( بیجنی اندر اور باہر کے درواز ہے ) ے درمیان کھڑی ہے، نوجوان نے عورت کو مارڈ النے کے لئے اس کی طرف نیز و اٹھایا کیونکہ (بیدد کیھ کر کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے)اس کو بڑی غیرت آئی لیکن عورت نے (جبعی)اس ہے کہا کہ "اپنے نیزے کواپنے پاس روک لواور ذرا گھر میں جا کر دیجھو کہ کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے۔ "(بین کر)وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا،وہاں یکبارگی اس کی نظر ایک بڑے سانپ یریزی جوبستر پر کنڈلی مارے پڑاتھا۔نو جوان نیز ہا*لے کرسانپ پر جیپٹااوراس کو نیز ہیں پر ولیا پھراندرے*نکل کر باہرآیااور نیزے ' بخرے میں گاڑ دیا ، سانپ نے تڑپ کرنو جوان پر حملہ کیا ، پھر میں معلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا ، سانپ یا نوجوان؟ (بینی وہ دونوں اس طرح ساتھ مرے کہ ہیے گئی پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کس کی موت داقع ہوئی)۔حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا بیان کر کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا شیجئے کہ وہ اس نو جوان کو ہی رے لئے زندہ کر دے۔ آنحضرت علی الله علیه وسلم نے فرمایا اینے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔ "اور پھر فرمایا کہ ۔ "(مدینہ کے ان گھروں میں "عوامر "لینی جنات رہتے ہیں (جن میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی) لہٰذا جب تم ان میں ہے کسی کو (سانپ کی صورت میں) دیکھوتو تین باریا تین دن اس پرینگی اختیار کرو پھراگروہ جلا جائے تو فیہا ورنداس کو مارڈ الو کیونکہ (اس صورت میں یہی سمجھا جائے گاکہ)وہ (جنات میں کا) کا فرہے۔ " پھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصارے فرمایا کہ۔ "جا دَا پے ساتھی کی تکفین وید فین

کرو۔ "ایک روایت میں بیالفاظ میں کیآ ہملی اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا۔ " مدینہ میں ( پچھ) جن میں ( اوران میں وہ می میں ) ورسلمان ہو محظے ہیں ان میں سے جب تم کسی و (سانپ کی صورت میں) دیکھوٹو تین دن اس کوجمر دار کرو، پھر تین دن کے بور بھی أكروه وكماني وينواس كومار دالوكه وه شيطان بهد (مسلم معكوة ولعاج: جلد چهارم: رقم العديد، 56)

ت بسلى الله عليه وسلم الله تعالى سے دعا تيجے۔ "علاء نے لکھا ہے كہ محاب كى ميروش نبيل تعى كدو واس طرح كى كوكى استدنا آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے کریں۔اس موقع پران لوگوں کا خیال بیتھا کہ نوجوان حقیقت میں مرانبیں ہے بلکہ زبر کے اثر سے ، سروکیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی استدعا کی تعی ۔ "مغفرت طلب کرد ۔ " ای ارشادست آنخضرت صلی الله علیه وسلم کامطلب بینما کهاس کوزنده کرنے کی دعا کی درخوامت کیول کرتے ہو کونکه دوتوانی راو ہں۔ اس میں ہے۔ اس کے حق میں زندگی کی دعا قطعا فائدہ مندنیں ہے، اب تو اس کے حق میں سب سے مغیر چیز بین ہے کہ اللہ تعالی سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔ "اس پڑتی اختیار کردیااس کوخبردار کرد۔ " کا مطلب سے ہے مرجب سانب نظراً ئے تو اس سے کہو کہ تو تنگی اور تھیرے میں ہے اب نہ نگانا اگر پھر نظری تھے برحملہ کریں مے اور تھے کو مار ڈ الیں مے، آ کے توجان۔

ا كيدروايت من آنخفرت ملى الله عليه وللم سع بينقول بكرمان ودكي كريكها جائد انشد كم بالعهد الذى اخذ عسليكم سليمان بن داؤد عليماالسلام لا تاذونا ولا تظهروا لنا . "هي تهواس عبدك شم ديتابول جود عرسسليمان بن داؤد علیهاالسلام نے جھے سے لیاتھا کہ ہم کوایزاء نہ دے اور جمارے سامنے مت آ۔ "وہ شیطان ہے۔ "یعنی خبر دار کر دینے کے بعد بھی وہ غائب ہوا تو اس کا مطلب بیہوگا کہ دہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کا فرجن ہے بیہ حقیقت میں سانپ ہے اور یا ابلیس کی ذریات میں سے ہے اس صورت میں اس کوفورا مار ڈالنا جا ہے۔اس کو "شیطان "اس اعتبارے کہا گیا ہے کہ آگا تی کے بعد بھی نظروں سے غائب نہ ہوکراس نے اپنے آپ کومرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خوا دو و جنات میں کا ہویا آ دمیوں میں کا اور یا جانوروں میں کا اس کوشیطان کہا جاتا ہے۔

### بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكُرَهُ الطَّيرَةَ ہیہ باب ہے کہ جس شخص کو فال بیندا ئے اور جو شخص بری فال کو پیندنہ کرے

3536- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكُرَهُ الطِّيرَةَ عه 🗢 حضرت ابو ہریرہ ملائشنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَا اَثْنِیْم کواچی فال پندھی اور بری فال کوآپ مالینیم پندنہیں کرتے

#### فال سے اجما ہونے کا بیان

دعفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ۔ "بدشکونی بے مفیقت ہے اس سے بہتر تو امھی فال ہے۔ "معابہ نے موض کیا کہ اور فال کیا چیز ہے؟ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دہ احجما کل جس کوتم میں سے کوئی محق سنے اور اس سے اپنی مرادیا نے کی توقع پیدا کرے۔

3537- حَـدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ النّبِي مَـلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُومِى وَلَا طِيْرَةً وَاُحِبُ الْفَالَ الصَّالِحَ

عب حضرت الس برنائن روایت کرتے ہیں: نی اکرم نگائی نے ارشادفر مایا ہے: 'عدوی اور طیر و کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں انجھی فال کو پسند کرتا ہوں''۔

ثرح

فال "اصل میں تومطلق شکون کو کہتے ہیں، کیکن عام طور پراس لفظ کا استعال نیک شکون یا اچھی فال کے معنی میں ہوتا ہے۔ نیک شکون یا اچھی فال کا مطلب ہے کسی اچھی بات کوسنٹایا کسی اچھی چیز کود کھنا جس سے اپنی مراد عاصل ہونے کی توقع پیدا ہو،مثلا

3782: افرج البخاري في الشيخ "رقم الحديث: 5773 "افرج مسلم في "التي "رقم الحديث: 5782

کوئی فض بیار ہواوراس بات کے ترود اند بیشہ میں ہو کہ محت پاؤں گایا نہیں اوراس حالت میں وہ سنے کہ کوئی کہدر ہا ہے۔ یا سالم یا کوئی فخص میدان جنگ رہاتھا کہ ایک فخص سے ملاقات ہوئی۔

میں میں کا تام ظفر خال یا فتح علی تھا اور مشلا کوئی مخفس کسی چیز کا طالب ہو یا اس کی کوئی چیز کم ہوگئی ہواور وہ اس کو تلاش کر رہا ہواور اس کا شام طفر خال یا ہوا اور مشلا کوئی تعفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھی لفظ "فال "برائی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ فلا ان چیز کا واقع ہوتا بری فال ہے۔ یا زبان سے بری بات نکالنا بدفال ہے۔۔

طیرة "نظر (یعنی بدفائی لینا) کامصدر ہے جیسا کہ "خیره" تخیره "کامصدر ہے ان دونوں لغظوں کے سوار مطلق فال یعنی شکوں کے معنی میں بھی ہوتا ہے جو وہ فال اچھی ہو یا بری تظیر کی اصل اوراس کی وجہتمیہ بیہ ہے کہ ذانہ جاہلیت میں اہل عرب عام طور پراس طرح شکون لیتے ہتے کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا کسی سفر پر جانے کا ادادہ کرتے تو کسی پرندے یا بران کو چھے کا ددیے اگر وہ وا بنی سمت میں اڑ جاتا یا وا کی وہ بھا گیا تو اس کومبارک جانے اور نیک فال لیتے اور پھراس کام کو شروع کرتے یا سفر پر وانہ ہوتے اوراگر وہ پرندہ یا بران با کی سمت میں اڑ جاتا یا با کی طرف کا بھا گی تو اس کونجس جانے اورائی کام کو شروع کرتے یا سفر پر وانہ ہوتے اوراگر وہ پرندہ یا بران با کی سمت میں اڑ جاتا یا با کی طرف کا بھا گی تو اس کونجس جانے اورائی کام سے بازر ہے۔ واضی رہے کہ شکار کے اس جانور کوسنوت یا سافع کہتے ہیں جوسا سنے سے نمودار ہوگر با کی طرف سے وائی می طرف کو جار ہا ہو

وا ن رہے کہ شکار کے اس جانور توسنون یا سالع کہتے ہیں جوسا سنے سے نمودار ہوکر با کی طرف سے دا کیں طرف کو جارہا ہو
اور شکار کا جو جانور دا کیں طرف سے با کیں طرف کو جارہا ہواس کو ہر د آیا بار آ کہتے ہیں عرب کوگ سنوح کو مہارک اور ہروح کو منحق سے چنا نچہ بعض مواقع پر "سوائح "اور "بوار ت" اور الن کے ذریعیشکون لینے کا جو ذرکر کیا گیا ہے اس کے بہم معمی ہیں۔ یہ بات بھی طوظ رہنی چا ہے کہ نیک فال لین محمود وستحسن بلکہ مستحب ہے جب کہ تطیر یعنی ہری فال لین ندموم و ممنوع ہے چنا نچہ بی کر بہم سلی اللہ علیہ وسلم کھڑت کے ساتھ اور خاص طور پر لوگوں کے ناموں اور جگہوں کے ذریعہ اچھی فال لیتے تھے ان دونوں میں فرق وانتیاز اس بنا پر ہے کہ نیک فال میں اول اول تو اظمینان اور خوثی حاصل ہوتی ہے دوسرے اللہ تعالی کے رحم و کرم ہے اچھائی اور جمال کی کی امید آوری ہوتی ہے۔

نیزول میں اچھائی اور بھلائی ہی کا خیال آتا ہے اور مید آوری اور بید خیال ہر حالت میں بنزے کے لئے بہتر ہے گواس ک مراو پوری نہ ہواور بدفالی اس لئے ممنوع و مذموم ہے کہ اس میں خواہ تخواہ رخج اور تر دو بیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے قطع امید ہوتی ہے اور ٹا امیدی و نا مرادی کا احساس اندیشہ ہائے دور دوراز میں جتلا کر ویتا ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ چیزیں شرعا ندموم و ممنوع بھی ہیں اور عقل و دائش کے منافی بھی ہیں جب کہ بہر صورت ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہے۔ بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جا تیں گی جو فال دطیر ہ سے متعلق اور چن کی تحقیق او پر بیان کی گئی نیز مؤلف مشکلہ قانے اس باب میں وہ احادیث نقل کی ہیں، جن میں عدویٰ ، ہامہ اور ان جیسی دو مرک اور چیزوں کا ذکر ہے اور بیسب بھی تطیر یعنی بدفائی کے مغیوم کی حامل اور اس کے تھم میں داخل

3538 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِم عَنْ زِرِ عَنْ

غَبُرُ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّلْيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَا إِلّا وَلَـٰكِنَّ اللّهُ يُذْهِبُهُ بِالتّوَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّلْيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَا إِلّا وَلَـٰكِنَّ اللّهُ يُذْهِبُهُ بِالتّوَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْلَةِ وَمَا مِنَا إِلّا وَلَـٰكِنَّ اللّهُ يُذْهِبُهُ بِالتّوَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَايت كرت مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا مَا كُومَ مُلْأَيْنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

3530- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى طَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوَصِ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولِى وَلَا طِيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسر ہے کو بیماری لکنا ہا مہ نوءاور صفر کی حقیقت نہیں ہے۔ (مسلم معکلوۃ المصائع: جلد چہارم: رقم الحریث، 512)

نوہ کا مطلب ہے کہ ایک ستارہ کا غروب ہونا اور دوسر ہے کا طلوع ہونا المی عرب کے خیال میں بارش کا ہونا یا نہ ہونا ستاروں کے ای طلوع و فروب کے زیرا ترہے جیسا کہ علم نجوم پراعتقاد رکنے والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بارش کا تعلق پخصر وں ہے کہ فلاں فلاں پنجسر اگر فلاں فلاں تاریخ میں پڑھا کہ ہونی اور ان تاریخ ہیں میں بارش ہو جائے تو آگے چل کر برسات کے مہینوں میں فلاں فلاں تاریخ وں میں بارش ہوگی نہل میں کھا ہے کہ نوء کی جمع انواء ہے جس کے معنی قرکے ہیں منازل کی خرف اشارہ کیا گیا فلاں فلاں تاریخ وں میں بارش ہوگی نہل میں کھا ہے کہ نوء کی جمع انواء ہے جس کے معنی قرکے ہیں منازل کی طرف اشارہ کیا گیا وہ منازل افعالی میں بیار قر آن کریے گئی آست کر بیر (وَ الْمُصَّحَى قَدَّرُونَّهُ مَنَاذِلَ ، لیں :39) میں ان ہی منازل کی طرف اشارہ کیا گیا جہانے ہالی حرب خوالی اس کو ایک منازل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جب چا ٹیدان سے فلاں فلان منازل میں آتا ہارش ہونے کی علمت اور مؤتق کا ورجہ رکھتا ہے۔ پہنا نہ بارش کا ہونا تھن تھی کہ اس بی منازل میں ہوئے کہ بارش کا ہونا تھن تھی ہوئے اللہ منازل میں واضح رہے کہ اس فقی وابطل کا تعلق اس صورت ہے جب کہ تا شرعاسے کا اعتقاد ہو ہاں منازل میں ایس بی خوالی منازل میں آتا ہے اور وہ وقت علت کا ورجہ نہیں رکھتا یکہ کھن ایک طاہری سب کا ورجہ رکھتا ہے کہ جی نا اس بی قادر ہیں تا ہا تھی جو تھی ہوئے اللہ منازل میں آتا ہے اور وہ وقت علت کا ورجہ نہیں رکھتا یکہ کھن ایک طاہری سب کا ورجہ رکھتا ہے کہ حق تعالی اس پر قادر ہیں فلاس منزل میں آتا ہے اور وہ وقت علت کا ورجہ نہیں رکھتا یکہ کھن ایک طاہری سب کا ورجہ رکھتا ہے کہ حق تعالی اس پر قادر ہیں کہا جائے گا۔

اگر چدامام نووی کہتے ہیں کہ بیعقیدہ بھی کفر کاسب ہے کیونکہ نزول بارال کو جا تداوراس کے منازل سے کسی بھی طرح متعلق

3539 ای روایت کوفل کرنے میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں۔

کرنا اول تو اہل کفر کا شعار ہے دوسرے نہ کورہ صورت (اگر چہ علیت کے مقیدہ کو ظاہر نہیں کرتی تکر موہم علیت تو یقیناً ہے،اس بارے میں زیادہ سے قول میرے کے مدیث فیکورہ ممانعت مطلق (بلا اسٹناء) ہے کہ اس کاتعلق علیت کے عقیدے سے بھی ہے اوراس مورست سے بھی ہے جس میں جا تداوراس کی منازل کوئٹ ایک ظاہری سبسب سمجھا جائے ، کیونکہ اول تو اس ارشاد کا مقعود عقیدے کی عمرانی وفساد کاسد باب ہے دوسری ایسی کوئی حدیث منقول نہیں ہے جس سے اس کا جواز کسی بھی صورت میں ثابت ہو۔ حاصل پر کہ جب بارش ہو،اس طرح تبیں کہنا جائے کہ قلال پخستر سے بارش ہوئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی کے فعل دکرم سے بارش ہوئی ہے۔ (شرح مسلم ، نووی)

. 3540 حَدَدُنَسَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ عَنْ آبِي جَنَابٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولِى وَلَا طِيْرَةً وَلَا هَامَةً فَقَامَ الَّذِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الْبَعِيْرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجُرَبُ بِهِ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ آجُرَبَ الْآوَلَ

حضرت حبدالله بن عمر الله الما روايت كرتے بين: تي اكرم من الفظامة ارشادفر مايا ہے:

"عدوى، طيره، بامه كى كوئى حقيقت نبيس ہے" أيك مخص تى اكرم مَالَةُ أَمْ كے سامنے كمرُ ابوااس نے عرض كى: يارسول 

مرض لاحق بوجا تائے تو می اکرم مان فی ملے دریافت کیا: پہلے اونٹ کوس نے خارش کا دی ارکیا تھا؟

3541- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً قِالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْدِدُ الْمُنْرِضُ عَلَى الْمُصِيخ

حضرت ابو جرمیره تفافظروا بهت كرتے میں: ئى اكرم مَنْ الله ارشاد فرمایا ہے: " بیار محض كسى تندرست كو بیارى لاحق نہیں کرتا''۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا۔ بیاری کا ایک سے دوسرے کولگنا بدھنگونی ہامہاورصفر میسب چیزیں بے حقیقت ہیں (البنة)تم جذای سے اس طرح بھا کوجس طرح شیرے بھا مجتے ہو۔

( يخارى مفكوة المعاسى جلد جبارم: رقم الحديث، 510)

بدخیال رہے کہ ایک محص کی بماری دوسرے کولگ جاتی ہے، زمانہ جاہلیت کی یادگارہے، چنانچداہل عرب کہا کرتے ہے کہ اگر کوئی مخص بیار کے پہلومیں بیٹے جائے بااس کے ساتھ کھائے ہے تووہ بیاری اس میں بھی سرایت کرجائے کی معلاء لکھتے ہیں کہ عام طور پراطباء کے نزد کیک سات بیاریاں ایس بیں جوالیک دوسرے کولٹی بیں (۱) جذام (۲) خارش (۳) چیچک (۴) آ بلے جو بدن پر ير جاتے بيں (۵) كنده دہنى (٧) وبائى امراض لهذاشارع عليه السلام في اس اعتقاد خيال كوردكرتے ہوئے واضح كيا كهمرض كا ا کے سے دوسرے میں سرایت کرنا اور از کرلگنا کوئی حقیات نہیں رکھتا بلکہ اس کاتعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مثبت ہے کہ ایک سے دوسرے میں سرایت کرنا اور از کرلگنا کوئی حقیات نہیں رکھتا بلکہ اس کاتعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مثبت سے ہے کہ من المرح بدائف بار بوا ہے ای طرح دوسر الخف مجی اس باری میں جنال ہوسکتا ہے۔ جس طرح بدائف

یکونی کے بارے میں تواور بیان کیا جاچکا ہے ا "حالا " کے اصل میں معنی سرکے ہیں بیکن یہاں اس لفظ سے ایک فاص ما ذرمرادے جومریوں کے کمان کے مطابق میت کے استخوان سے پیدا ہوکراڑتا ہے، زمانہ جا لمبیت میں اہل عرب بیمی کہا کرتے خ كرام من وفل كرديا جاتا يه وال مقتول كرساك جانورجس كو "بامه "كتيب بابرلكا بادر برونت بيفرياد ر بارہتا ہے کہ جمعے پانی دو، یا و و قاتل سے انقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قاتل (خودا بی موت سے یا سی سے آل کر دینے ہے ) مرجاتا ہے تو وہ جانوراڑ کر عائب ہوجاتا۔ بعض لوگ بیکہا کرتے ہے خودمنفول کی روح اس جانور کا رد المتاركر ليتي ہے اور فريادكرتى ہے تاكد قائل سے بدلد لے سكے جب اس كوقائل سے بدلد ل جاتا ہے تو از كر غائب ہوجا تا ے۔ شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد کو بھی باطل قرار دیا اور فر مایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

بعض اوك يه البيخ إلى كه " إلمه " من واد " الو " به كه جب وه كى مربر بينه جا تا بياتو ده كعروران بوجا تا به - يا ال م كاكوني فردمرجا تاب ، چنانچية تخضرت صلى الله عليه وسلم في ال ارشاد كرامي كذر بيداس عقيده كوبالكل مهمل قرار ديا اوروامتح رے فرمایا کہ تطیر لین فرندہ کے ذریعہ بدفالی لینے سے تھم میں ہے جوایک ممنوع چیز ہے۔ "صغر " کی وضاحت میں متعدداتوال یان کے جاتے ہیں، بعض معزات سے کہتے ہیں کہ اس سے تیرہ تیزی کامہیندمراد ہے جومرم کے بعدا تا ہے اورجس کومغر کہتے ہیں، وكدكز ورعقيد واوك اس مبينه كومنوس محصة بين اور كمتي بين كداس مسيخ مين آفات وبلاء اورحوادث ومصائب كانزول موتاباس كے اس ارشاد كے ذريعه اس عقيد كو باطل و باصل قرار ديا كيا۔

بعض معزات بدکہتے ہیں کدائل فرب بدکھا کرتے تھے کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے۔ جس کو "مغر" کما ماتا ہے ان کے مطابق جب پہیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوک گئتی ہے تو وہ سائب کا شاہر اور تکلیف پہنچا تا ہے ان کا کہنا تھا کہ مول کے وقت پیٹ میں جوالیک ملم کی تکلیف محسول ہوتی ہے اور ای سانب کے سبب سے ہوتی ہے اور اس کے اثر ات ایک دوم على مرايت كرفت بيل ب

الم اودى نے شرح مسلم میں میلکھا ہے كہ بعض لوكول كے كمان سے مطابق "مغر "ان كيروں كو كہتے ہيں جو بہر سب ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت کا شخے ہیں۔ بسا اوقات ان کے سبب نے آ دمی زرور تک کا ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ بیسب بےاصل باتیں ہیں جن کاشریعت میں کوئی اعتبار بیس ہے۔ (شرح سلم)

#### بَابِ الْجُذَام

بہ باب کوڑھ کے بیان میں ہے

3542- حَـدَّلَنَا ٱبُوۡبَكُرِ وَمُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَلَى وَمُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ

صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَدَ بِيَدِ رَجُلٍ مَّجُدُومٍ فَادْ عَلَهًا مَعَهُ فِي الْفَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ لِفَةٌ بِاللهِ وَتَوَكَّلا عَلَى اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَدَ بِيدِ رَجُلٍ مَّجُدُومٍ فَادْ عَلَهَا مَعَهُ فِي الْفَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ لِفَةٌ بِاللهِ وَتَوَكَّلا عَلَى اللهِ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَدَ بِينَ عَبِداللهُ وَلَقَ كُلا عَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَدَ مَعْرَت عابر بن عبداللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدْمَ عَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَدْمَ عَلَى اللهِ عَدْمَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَقَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

۔ اک مریث میں اس طرف اشارہ ہے کہ تو کل ویقین کا مرتبہ حاصل ہوجائے کے بعد جذا می سے بھا گزاادراس کواپنے سے الگ رکھنا شروری نہیں ہے۔

3543 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع عَنِ ابْنِ آبِي الزِّنَادِ ح و حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ ابِسَى الْحَصِيْبِ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ ابْنِ صَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدِ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ صَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ عَنْ أُمِّدِ فَاطِمَ أَبِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظُرَ إلى الْمَجْدُومِيْنَ،

عه سیّده فاطمه بنت حسین اِیُّا بنا حضرت عبدالله بن عباس اِی بنا کے حوالے سے بی اکرم اَلْاَیْ کا بیفر مان قل کرتی ہیں: کوڑھ کے مریض کوسلسل نہ دیکھو۔

3544 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَآءٍ عَنُ رَجُلٍ مِنَ الِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمُرُو عَنْ اَيْدِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اَيْدِهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ نَقِيفٍ رَحُلَ مَّحُذُومٌ فَارْسَلَ النِّهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اَيْدِهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ نَقِيفٍ رَحُلَ مَّحُذُومٌ فَارْسَلَ النِي النَّهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

حضرت عمره بن شریدای والد نظل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ تقیف کوگوں کا جووفد (دربار رسالت میں) آیا تھا اس میں ایک جذا می تھا (جب اس نے بیعت کے لئے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا) تو نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک آدی بھیج کر کہلا دیا کہ ہم نے (تمہار اہا تھا ہے ہاتھ میں لئے بغیر) تم سے کر بان کی بیعت لے اس کے باس ایک آدی ہوئی کر کہلا دیا کہ ہم نے اس کو سامنے بین بلایا تا کہ حاضرین مجلس کو کر اہت محسوں نہوں (ربانی) بیعت لے لئے ہے تھا وہ جو اور کویا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بین بلایا تا کہ حاضرین مجلس کو کر اہت محسوں نہوں (مسلم بھکاؤی المصابح جادم زقم الحدیث ، 514)

3542 اخرجه ابودا كونى" أسنن الم الحديث 3915 اخرجه الرندى في" الجامع" وقم الحديث 1817

**3543** اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرویں۔

3544: اخرجه ملم في "المجيح" رقم الحديث: 5783 "اخرج النسالك ف" السنن" رقم الحديث: 193

عذای ہے ملنے میں اجتناب واحر از کے بارے میں ایک توبیعدیث ہے، دوسری عدیث وہ ہے جو چھے گزری ہے اور عذای ہے ملنے میں اجتناب واحر از کے بارے میں ایک توبیعدیث ہے، دوسری عدیث وہ ہے جو چھے گزری ہے اور بس بن فرمایا میا کہ جذائی سے اس طرح بھا کوجس طرح شیرے بھا مجتے ہوان دونوں حدیثوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جذائی کی بس بن فرمایا . المان ہے اجتناب و پر ہیز کرنا جائے، جب کہ وواحادیث ان کے برعس ہیں جن میں فرمایا کمیا ہے کہ کسی بیاری کا ایک مون وی است سے اجتناب و پر ہیز کرنا جائے، جب کہ وواحادیث ان کے برعس ہیں جن میں فرمایا کمیا ہے کہ کسی بیاری کا ایک ے دوسرے کولکنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا فلا ہرہے کہ بیروونوں با تیں بالکل متضاد ہیں واس تصاد کود ورکرنے کے لیئے اوران احادیث ے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء کے متعد داقوال منقول ہیں۔ سے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے علماء کے متعد داقوال منقول ہیں۔

معرت شیخ ابن عسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے کہ احادیث کے اس باہمی تعنا دکود در کرنے کے لئے سب سے بہتر تول بیہ ے بین احادیث میں عدویٰ لیعنی جیموت کی نفی کی گئی ہے ان کا تھیم اینے عموم واطلاق کے ساتھ قائم و باقی ہے اور ان لوگوں کی علات دی است جوجذام جیسے امراض میں مبتلا ہوں ان کی بیاری کلنے کا سبب ہرگر نہیں ہوتا اور جہاں تک احاد بیث کاتعلق ہے جو خالات دی است جوجذام جیسے امراض میں مبتلا ہوں ان کی بیاری کلنے کا سبب ہرگر نہیں ہوتا اور جہاں تک احاد بیث کاتعلق ہے جو مذای ہے اجتناب و پر ہیز کو ظاہر کرتی ہیں تو ان کا مقصد محض ادبام و دساوس کا سد باب ہے کہ کوئی شخص شرک کے کر داب میں نہ

اں بات کوزیادہ وضاحت کے ساتھ بول سمجما جاسکتا ہے کہ اگر کسی خص نے جذای کے ساتھ مخالطت ومجالست اختیاری الیمن ان کے ماتھ بیٹھا اٹھا اور اس کے ساتھ ملنا جلنا جاری رکھا اور پھر اس دوران اللہ کا بیٹم ہوا کہ دو مخص بھی جذام میں بتلا ہو کیا تو بعید نس کہ وہ اس وہم واحمقادیش مبتلا ہوجائے کہ میں اس جذامی کی مخاطب ومجالست ہی کی وجہ ہے اس مرض میں گرفتار ہوا ہوں للبذا ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگول کواس وہم واعتقاد ہے بچانے کے لئے جو کفر وشرک کی حد تک پہنچا تا ہے، جذامی ہے اجتناب و ر ببزكر في كالحكم دياء بهى وجه هي كرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في خودا جي ذات كوظم من منتني ركها كيونكه آب توكل واعتقاد على الله تے مرتبه اعلی پر فائز شخصاس کی بنا پر مذکورہ وہم و ممان میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنابا ہونے کا نصور بھی نہیں ہوسکتا تھا ، چنا نچے ایک دن آپ سلی الله علیه وسلم ایک جذامی کا باتھ پکڑ کرا ہے ساتھ لائے اور پھراس کے ساتھ بدیشے کر کھانا کھایا، حاصل بیاکہ جذامی سے اجتناب د پر ہیز کرنے کا تھم اس مخف کے لئے ہے جوابیے صدق ویفین کی طاقت ندر کھے اور اس بات کا خوف ہو کہ آگر وہ کسی جذای کی خالطت ومجالست کے دوران خوداس مرض میں مبتلا ہو گہا تو اس وہم واعتقاد کا شکار ہو کرشرک خفی کے کر داب میں پینس

علامه كرماني نے كہا ہے كه تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جو ميفر مايا ہے كه بياري كے جھوت كى كوئى حقيقت نہيں ہے تو جذام ک بیاری اس سے منتی ہے۔ نو دی کہتے ہیں کہ جذام میں ایک خاص قسم کی بد بوہوتی ہے اگر کوئی صحف کسی جذامی کے ساتھ مخالطت و عالت اورہم خوری وہم بستری میں زیادتی اختیار کرے تو وہ بواس کومتاثر کرتی ہے اور بیار کرویتی ہے۔ جبیہا کہ اگر کو کی شخص ایبا کھانا کھالے یا ایس بوہس پھنس جائے جواس کے مزاج وطبیعت کے موافق نہ ہویا اس کامصر ہونا ظاہر ہوتو اس مخص ہے متاثر ہوتا ے اور مخلف تشم کی بیار بوں میں مبتلا ہوجا تا ہے *اگر چہ یہ چیزیں محض ایک ظاہر*ی ذریعہ وسبب بنتی ہے حقیقت میں وہ بیاری القد تعالی کے تھم ہی سے لائل ہوتی ہے اس اعتبار ہے جذا می ہے پر ہیز طبی نقظہ نظر اور حصول حفظان صحت کی رو ہے ہوگا نہ کہ اس کو حجوت

سمحين كا وجدست

#### ہاب السِبخرِ میرباب جادو کے بیان میں ہے

#### جادو کے تاریخی پس منظر کا بیان

وَاتَهُ عُواْ مَا تَصُلُوا الشَّيْظِيْنُ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُونَ الشَّيْطِيْنَ كَفُرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْوَ بَهُ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ اَحَدِ حَتَى يَقُولُا النَّاسَ السَّحْوَ بَهُ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَّكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ اَحَدِ حَتَى يَقُولُا النَّيْوَ وَوَجِهِ وَمَا هُمْ بِعَنَا أَنْ إِي مِنْ النَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَّمُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَعَلَّمُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَعَلَّمُونَ مَا يَضُولُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَالِيهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصَرُوا بِهِ آلْفُسَهُمْ لَوْ كَالُوا يَعْلَمُونَ وَالِدِي

اوراس کے پیروہ وے جوشیطان پڑھا کرتے سے سلطنب سلیمان کے زمانہ بیں (ف) اورسلیمان نے کفرند کیا (ف) ہاں شیطان کا فرہو ہے (ف، )لوگوں کو جادو سکھا ہے ہیں اوروہ (جادو) جو یا بل بیں دوفرشتوں ہاروت وماروت پراٹر ااوروہ دولوں کی کو پھونہ سکھاتے جب تک بیٹ کہ ہم تو نری آ زمائش ہیں تو اپنا ایمان ند کھو (ف) تو ان سے سکھتے وہ جس سے جدائی والیس مرداوراس کی عورت میں اور اس سے ضررتیس کی جائے گئی کو گرخدا کے تھم سے (ف) اوروہ سکھتے ہیں جوائیس نقصان دے گا لئے نہ دے گا اور جینک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے بیسودالیا آخرت میں اس کا پھو حصرتیں اور بینک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بد لے انہوں نے اپنی جائیں کی طرح انہیں علم ہوتا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ جس می اسمرائیل جادو سیمنے جس مشغول ہوئے تو آپ نے ان کواس سے روکا اوران کی کتابیں لے کرا پی کری کے بیچے فن کر دیں۔ معزرت سلیمان علیہ السلام کے کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کہ بیں نظوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے تی اسمرائیل کے صلیحا و علیاء نے تو اس کا اٹکار کیا لیکن ان کے جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر مامت شروع کی سیدعا کم صلیمان علیہ السلام کی ملامت شروع کی سیدعا کم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ تک اس حال پر رہے اللہ توالی نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براء منت میں یہ تیت نازل فرمائی۔

کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفرے قطعاً معصوم ہوئے ہیں ان کی طرف محرکی نسبت باطل و غلط ہے کیونکہ محر کا کفریات سے خالی ہونا نا در نے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جاودگری کی جھوٹی تہمت لگائی۔

نیعنی جا دوسیکھ کراوراس پڑمل داعتقا دکر کے اوراس کومباح جان کر کا فرنہ بن بیہ جاد وفر ماں بردارونا فر مان کے درمیان امتیاز و

المرائل کے لئے نازل ہواجواس کوسیکھ کراس پھل کرے کا فرہوجائے گابشر طیکہ اس جادو عمل منافی ایمان کلمات وافعال ہوں جو آزبائل کے لئے نازل ہواجواس کی ماری کے ماری سے کا فرہوجائے گابشر طیکہ اس جادو عمل منافی ایمان کلمات وافعال ہوں جو م مردمویا مورت (تغییر مدارک مورویقره میروت) ما ما مرین کے مردمویا مورت (تغییر مدارک مورویقره میروت)

مریں۔ معرت عبدالرمن بن ابری اسے اس طرح پڑھتے تھے آ بہت (وما الزل علی الملکین داود وسلیمان) لیمنی دا کادوسلیمان رون! رون! رفرانے ایں اللہ معنی میں الذی کے ہے اور ہاروت ماروت دوفر شیتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اورا ہے دافرانے این میں سے اربند سے تعلیم والرا ۔ استان اور امتخان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے للبذا باروت ماروت اس فرمان باری تعالی کو بجالا رہے ہیں۔ ایک بندان کی آریات میں ایک بندان کا در ایک کا در ایک بندان کا در ایک بندان کا در ایک بندان کا در ایک بندان کا در ایک کا د ہدوں ہے ہے کہ بہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکینی لینی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا جیسے فرمایا فرب ول بیری ہے کہ بہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکینی لینی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا جیسے فرمایا رب از الله من الانعام ثمانية از دارج) اور فرمايا آيت (وانزلنا الحديد) اوركبا آيت (وينزل لكم من السماءرزقا) ليني بم نے نوال نے جتنی بیار بال پیدا کی جی ان سب کے علاج بھی بیدا کئے جی شل مشہور ہے کہ بھلای برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے بالسب مكدازال يعنى پيدائش كمعنى مي بايجاديعن لان اورا تار في كمعنى مين بيس اس طرح اس آيت ميس بحى اكثر مل کاند ہب یہ ہے کہ بید دونوں فرشتے تھے ایک مرفوع حدیث میں بھی میضمون بسط وطول کے ساتھ ہے جوابھی بیان ہوگی انشاء الله تعالی کوئی بیاعتراض ندکرے که فرشتے تو معصوم بیں وہ گمناہ کرتے بی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جا دوسکھا کیں جو كفر ہے اس لئے كه بدراؤل بمی عام فرشتوں میں سے خاص بوجا کیں گے۔ جیسے کہ الجیس کی بابت آ ب آ بت (واذ قبلت للملاتکته) الح کی تغییر

معرت علی معفرت ابن مسعود معفرت ابن عِباس معفرت ابن عمر کعب احبار ، معفرت سدی ، معفرت کلبی یبی فر ماتے ہیں اب الم عديث كوسنة رسول الله عليه وسلم فرمات بي كرجب آدم عليه السلام كوالله تعالى في زمين براتا را اوران كي اولا ويهيلي اور زین می الله تعالیٰ کی نافر مانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھویہ کس قدر برے لوگ ہیں کیسے نافر مان اور سرکش ہیں ہم اگر ان ک جگہ ہوتے تو ہرگز ہرگز اللہ کی نافر مانی نہ کرتے اللہ تعالی نے فر مایا اچھاتم اپنے میں سے دوفرشتوں کو پیند کرلومیں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اورانہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں مجرد میکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں چنانچے انہوں نے ہاروت و ماروت کو بن كياالله تعالى في ان من انساني طبيعت بيداكى -

ادران سے کہددیا کددیکھو بن آ دم کوتو میں نبیول کے ذریعہ اسیے تھم احکام پہنچا تا ہوں کیکن تم سے بلاواسط خود کہدر ہا ہوں کہ میرے ماتھ کی کوشر یک نہ کرنا زنانہ کرنا ہشراب نہ بینا ،اب میدونوں زمین پراتر ےاورز ہرہ کوان کی آ زمائش کے لئے حسین وظیل عورت کی صورت میں ان کے باس بھیجا جسے دیکھ کر ریمفتوں ہو گئے اور اس سے زنا کرنا جا ہااس نے کہا اگرتم شرک کروتو میں منظور سرتی ہوں انہوں نے جواب دیا کہ بیتو ہم سے تہ ہو سے کا دو چل کی چرآئی اور کینے کی اچھااس بے والی روالونو مصامیل نے ایس بوری کرنی منظور ہے انہوں نے اسے بھی شد مانا وہ پھرآئی اور کہا کہ اچھا بیشراب پی لوانہوں نے اسے ملکا مناوجھ کراست

رید ۔ اب نشه می مست بوکرز نا کاری بھی کی اوراس بچے کو بھی آل کرڈ الا جب ہوش حواس درمت ہوئے تو اس ورت سے کہ جن جن کا موں کاتم پہلے انکار کرتے تنصیب تم نے کرڈالے۔ بینادم ہوئے آئیس اختیار دیا گیا کہ یا توعذاب دنیا کوافتیار کرویا غذاب اخروی کو۔انہوں نے دنیا ہے عذاب پیند کئے تھے ابن حبان مستداحمدابن مردوبیا بن جرمرعبدالرزاق میں بیصد برث مختلف انفاظ سے مروی ہے۔ مستداحمد کی میروایت غریب ہے اس میں آیک راوی مولیٰ بن جبیر انصاری ملمی کوابن ابی عاتم نے مستورالحال ککھا ہے ر میں این مردوبید کی روایت میں یہی ہے کدا یک رات کوا تنا استر میں حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عندنے حضرت تا نع ہے یو جما کہ میاز ہروتا را تکا ؟اس نے کہائیں دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہااب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے میکھاس سے ندخوشی ہونہ بھلائی ملے۔ حضرت نافع نے کہا حضرت ایک ستارہ جو مدتعالی کے علم سے طلوع دخروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کبتا ہوں اور میں نے رسول اللہ سلی اللہ ناليہ وسلم سے سنا ہے بھراس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الغاظ سنائی ليکن ميمی تریب ہے حضرت کعب والی روایت مرفوع سے زیادہ سے موقف ہے ادر ممکن ہے کدوہ نبی امرائیل روایت ہو والقداعم محابداور تا بعین ہے بھی اس شم کی رواینتیں بہت کچھ منقول بیں بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی اس نے ان فرشتوں ہے بیشر طرک تھی کہ تم جھے وہ دعاسکھا دوجے پڑھ کرتم آسان پر چڑھ جاتے ہوانہوں نے سکھادی بدپڑھ کرچڑھ کی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دى في بعض مرنوع روايتول ميں بھی سيد بيكن وه منفراور غيرتي ميں۔ايك اور رويات ميں ہے كداس واقعہ سے پہلے تو فرشتے مرف ا بمان والول کی بخشش کی دعا ما سکتے تنظیمین اس کے بعد تمام ابل زمین کے لئے دعاشروع کر دی۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشنوں سے بینا فر مانیاں سرز دہوئیں تب اور فرشتوں نے اقر ارکرلیا کہ بی آ دم جو الله تعالی ہے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاؤں کا سرز دہوجانا کوئی الی انوکھی چیز ہیں ان دونوں فرشتوں ہے کہا گیا کہاب یا تو دنیا کاعذاب پیند کرلویا آخرت کے عذابوں کواختیار کرلو۔انہوں نے دنیا کاعذاب چن بیا چنا چہانبیں ہامل میں عذاب بور ہا ہے ایک رویات میں ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے جواحکام دیئے تھے ان میں قبل سے اور مال حرام ہے می نعت بھی کی تھی اور میکم بھی تھا کہ محم عدل کے ساتھ کریں میرسی وار دہواہے کہ میٹین فرشنے تھے لیکن ایک نے آز مائش سے انکار کر دیا اور داپس چلا

ابن عباس فرمائے ہیں میددا قعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کا ہے۔ یہاں بائل سے مراد بائل دنیاوند ہے اس مورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور بطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فاری میں ناہیدتھا۔ یہ فورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاند کے خلاف تھم دوتو مجھے منظور ہے انہوں نے ایہا ہی کیا پھراس نے کہ مجھے رہی بتادو کہتم کیا پڑھ کرآ سان پر چڑھ جاتے ہواور کیا پڑھ کراڑتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتادیا چنانچہ وہ اسے

بران بان پر پرزه نی از نے کا وظیفہ بھول تئی اور وہیں ستارے کی صورت میں سنخ کر دی تئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی زہرہ مغزے جاہم رہے۔ یہ رہ ہود کھے کراپی نفس پر قابونہ رکھ سکے زہرہ ستار سے کوا کیہ خوبصورت کورت کی شکل میں بھیجا الغرض ۔ العام میں بھیجا الغرض آ مان پر ورت کا بیقصد تا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہد ،سری ،حسن بعری ، قمادہ ، ابوالعالیہ ، زہری ، ربیع بن اس کازیاد و تر دارو مداری اسرائیل کی کمآبول پر ہے کوئی سے مرفوع متصل حدیث اس بات میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم سے ہن اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط و تعمیل ہے ہیں ہماراایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے جے اور درست ہواور عبت عال کاعلم الله تعالی کو بی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ منداحمد ابن حبان بیمنی وغیرہ کی مرفوع عدیث حضرت علی منزے ابن عباس بن مسعود وغیر و کی موقوف روایات تا بعین وغیر و کی تفاسیر دغیر و ملاکر اس دانعه کی بہت پڑھ غویت ہو جاتی ہے نہ سر میں کوئی محال عقلی ہے نداس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے بھرظا ہر سے بے جامث اور تسکفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقى نىيسرە جاتى - (كالبيان)

ابن جربر میں ایک غریب اثر اور ایک بجیب واقعہ ہے اسے بھی سننے حضرت عائشہ صدیقہ درصی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ دومتہ البحدل کی ایک عورت حضور مسلی الله علیه وسلم نے انتقال کے تھوڑ ہے ہی زمانہ کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر ر بہان ہوکررونے پینے کی میں نے اس سے پوچھا کہ آخرکیا بات ہے؟ تواس نے کہا کہ جھے میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ، ما آن رہا کرتی تھی ایک مرتبدہ وہ بھے چھوڑ کرلا پند نہیں چلا گیا ،ایک بڑھیا ہے میں نے سیسب ذکر کیا اس نے کہا جومیں کہوں وہ کروہ نور بخور تیرے پاس آ جائے گاہی تیار ہوگئی وہ رات کے دفت دو کتے لے کرمیرے پاس آئی ایک پروہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹے تھوڑئی بی در مین ہم دونوں بابل پہنچ تمکیں میں نے دیکھا کدووخص ادھر کنکے ہوئے میں اور لوہے میں جکڑے ہوئ میں اس مورت نے جھے سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہد کہ میں جا دوسیعنے آئی ہوں میں نے ان سے کہا انہوں نے کہاس ہم تو آزائش میں بیں توجادون سیکھاس کاسیکھنا کفرہے میں نے کہا میں توسیھوں گی۔

انہوں نے کہاا جما چرجااوراس تنور میں پیشاب کر کے چلی آمیں گئی ارادہ کیائیکن کچھ وہشت سی طاری ہوئی میں واپس آمنی ادر کہا میں فارغ ہوآئی ہوں انہوں نے بوجھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھیس انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے ابھی تو پچھیس مگرا تیرا ایمان ثابت ہے اب بھی لوٹ جااور کفرنہ کرمیں نے کہا جھے تو جادوسیکھنا ہے انہوں نے پھر کہا جااور اس تنور میں پیٹا ب کر آمیں پھر می کیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا واپس آئی پھراس طرح سوال جواب ہوئے میں تبسری مرتبہ پھر تنور کے باس گنی اور دل کڑا کر كي بيناب كرنے كو بين في من في مل كما كما كما كيك كھوڑے سوار مند بر نقاب ڈالے نكلا اور آسان برج دھ كيا ہے۔ واپس جي آئي ان ے ذکر کیا انہون نے کہا اِل اب کی مرتبہ تو سے کہتی ہے وہ تیرا ایمان قنا جو تجھ میں سے نکل گیا اب جا چکی جامیں آئی اوراس بڑھیا

ے کہا انہوں نے مصریحی تیں عمایا اس نے کہا بس سجے پھوآ عمیا اپ تو جو کیے کی ہوجائے گا میں سے آڑی ہی سے سے ایسا داند كيهول كالياات زين يرد ال كركها أك جاده تورا أك آياش في كها تحديث بال بيدا موجات جنا تيرة وسنة عن سنام مؤور و و بال مو كا من من من كبالالك الك دانه و جاوه محى او كميا مجريل في كها مو كلو ميا تجريل من منها أنابن واقع وا س نے کہاروٹی یک جاتوروٹی یک تی رو کیمنے ای میراول نادم ہونے لگاور جمیے اپنے بائیان ہو جانے کا صدومہ دیا گیا۔ وم الموسين منم الله كي نه من في اس جادو سے كوئى كام ليانه كى بركيا من يوشى روتى جينى حضور ملى الله عليه وسم كى خدمت ميں مالا ہوگی کے دعنور کی اللہ علیہ وسلم سے کہوں لیکن افسوس بوستی سے آپ کوجی جن نے نہ پایا اب جس کیا کرو؟ و کا جہ اُر بہب جو تی مب كواك برترس آف لكاسحابه كرام بحى تتحير متع كداس كيافوى دين؟

، المربعض معابد في كبااب الن كرسوا كيابوسكاك كرتم ال فعل كوند كروزوبد استنفار كرواوراب الاباب كي فدمت فران كرتى رہويهاں يہ بھی خيال ركھنا جائے كەسحابەكرام نؤى دينے ميں بہت احتياط كرتے ہے كہ جون ك بات متاب ميں ال بن وا آج ہم بری سے بری بات ہمی انکل اور رائے قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتانے میں بالکل نیس رکتے اس کی امدو یا لکا محمد بنا بعض لوگ كتى بين كد "عين "چيز جادو كرز ورسے پلك جاتى ہادر بعض كتيج بين بين صرف ديجنے دالے كوايدا خيال باتا ہوا مال چیز جیسی ہوتی ہے ویسی بی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے آ مت (سحرداانین الناس) الح بینی انہوں نے اول کی آنجھوں پر جادہ مر ر با اور فر ما یا آیت ( پخیل الیدن محرم انحانسی ) حضرت موکی کی طرف خیال ژالا جا تا تفاکه و یاده مانپ و فیروان کے جدد کے زورے چل پھررے بین اس واقعہ سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بالل سے مراد بالل عراق ہے بالل دنیا و نمیس ۔

ابن الى حاتم كى أيك روايت بيس ب كرحفرت على بن الى طائب رضى الندتع الى عند بالى كى زيمن بيس جارب مخ عصرك في ال كاوفت آعياليكن آپ نے وہال نماز اداندى بلكماس زمين كى مرحدسے نكل جانے كے بعد نماز برحى اور فرمايا مرسے حبيب سلى الله عليه وسلم نے بھے تبرستان میں نماز پڑھنے سے دوک دیا ہے اور بائل کی زمن می نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فر الی ہے بیزمن ملعون ہے۔ابوداؤدش بھی بیصد بہث مروی ہے۔

اورامام صاحب نے اس پرکوئی کلام بیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤد این کتاب میں لائمی اور اس کی سند پر خاموشی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزد یک حسن ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرز مین میں نماز مکروہ ہے جیسے کہ شمود بول میں نہ جاؤ اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف الدہے رویتے ہوئے جاؤ۔ بنیت دانوں کا قول ہے کہ بالل کی دوری بحر نی اوقیانوس سے ستر درجہ لمی اور وسط زمین سے توب کی جانب بخط استواسے تیس درجہ بواندا تام

چونکہ ہاروت ماروت کواللہ تعالی نے خیروشفر کفروایمان کاعلم دے رکھا ہے اس لئے برایک تغری طرف جھکنے والے کونفیحت کرتے ہیں اور برطرح روکتے ہیں جب نہیں مانٹاتو وہ اے کہدیتے ہیں اس کا نورائیان جاتار بتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بینجت ہے شیطان اس کارین کارین جاتا ہے ایمان کے نکل جانے کے بعد اللہ تعالی کا عقب اس کے روم روم میں مکس جاتا ہے این جریج ر ماتے ہیں سوائے کا فرکے اور کوئی جادو سکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بازا آنہ اورامتحان کے ہیں حضرت موی

مند سور کافی قرآن یاک شرید کوریت آید (ان می الالتک )ای آیت ست بهمی معلوم بوکیا که مادوسیکمنا کفریت مدیث میں کو ے عرص کی کا بن یا مواد اور کے بیاس مارواس کی بات کو بی سیجداس نے دعزت مرسلی الله علیدوسلم پراتری ہوئی دمی

بر مدید علی سباوراس کی تائیدیں اور مدیش بھی آئی بیں چرفر مایا کدلوک باروت ماروت سے جادو سیمنے ہیں جس کے زر مدیرے کام کرتے بین مورت مروکی محبت اور موافقت کو بفض اور کاللت سے بدل دیتے ہیں مجے مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ منی صندعنیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش یانی پرر کھتا ہے پھراپ لشکروں کو بہکانے سے داسطے بھیجنا ہے سب سے زیادہ مرتبہ ويدائ كے زويك وہ ہے جو منتے مى سب سے برحما ہوا ہو۔ بدجب واپس آتے ہيں تواہيخ بدرين كاموں كاذكركرتے ہيں كوئى سین ہے میں نے قبال کوائی طرح مراہ کرویا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلال مخص سے میر کناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے۔ پیجونیس بہتو معمونی کام ہے بہاں تک کدا کیا آ کر کہتا ہے کہ میں نے قلال فض کے ادر اس کی بیوی کے درمیان جمکز اڈال دیا یہاں تک کہ میرانی بونی شیطان اسے محلے لگالیں ہے اور کہتاہے ہاں تونے بڑا کام کیا اسے اپنے پاس بٹھالیت ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے پس ورور بھی اسپنے جادو سے ووکام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہوجائے مثلاً اس کی شکل صورت اسے بری معلوم ہونے نے یا اس کے عادات واطوارے جوغیر شرکی نہ ہول بینفرت کرنے گئے یادل میں عدادت آجائے وغیرہ وغیرہ رفتہ بیا ہیں برحتی جائیں اور آئیں میں مجھوٹ چھٹاؤ ہو جائے "مرا" کہتے ہیں اس کا غدکر مونث اور شننی تو ہے جمع نہیں بنرآ پھر فر مایا یہ کسی کو بھی بغیران کی مرض کے ایز انہیں پہنچا سکتے بینی اس کے اپنے بس کی بات نہیں اللہ تعالی کی نفنا وقد راور اس کے ارادے کے ماتحت ب منصان بحى پئيجا ہے اگرانندند جا ہے تو اس كا جادومن بے اثر ادر بے قائدہ ہوجا تا ہے بيرمطلب بھی ہوسكتا ہے كہ بيرجا دواس مخفس كو مصان دیتا ہے جواسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایساعلم سکھتے ہیں جوان کے لئے سراسر نقصان دہ ہے جس من كوكى فتع نيس اورب يهودى مواست مين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم كى تا بعدارى جيمور موادوك يجهيد سلنے والول كا آخرت میں کوئی حصہ بین ندان کی قدر و وقعت اللہ تعالی کے پاس ہے نہ وہ دیندار سمجے جاتے ہیں پھر فر مایا اگر بیراس کام کی برائی کومسوں كرتے ادرا يمان وتفتو كى برت تو يقينا ان كے لئے بہت بى بہتر تھا كريد بيا اور فرما يا كدا بل علم نے كہا تم پرافسوں ہے الشق في كاديا بوالواب ايما عدارول اور نيك اعمال والول ك لئ يهت ى يهتر شيكين است مبركر في والي يا يكت بين راس آیت سے میکی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادوگر کا فر ہے کیونکہ آیت میں آیت (ولواہم امنواواتقوا) فرمایا ہے۔ معنرت امام احمدادرسلف کی ایک جماعت بھی جادو سیمنے والے کو کافر کہتی ہے بعض کافر تونہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حدیدہے کداے کی کردیا جائے بحالہ بن عبید کہتے ہیں حضرت عمرنے اپنے ایک فرمان میں لکھاتھا کہ ہرایک جادوگر مرد تورت کو تن كردو چنانچه بم نے تين جادد كروں كى كردن مارى سے بخارى شريف بيس ہے كدام المونين حضرت حضد منى الله تعالى عند بران ک ایک اوغری نے جادو کیا جس پراے آل کیا گیا۔

حعرت امام احمد مبل رحمة الشعلية قرمات بين تين صحابول سے جادوكر كے فل كا فوى ثابت بر مذى من برسول الله

صلی الندعلیہ وسلم فر مائے میں جاد وکر کی مدمکو اوسے لی کردینا ہے اس مدیث کے ایک راوی استیل بن مسلم ضعیف ہیں سمج ا معلوم ہوتی ہے کہ غالبا بیصد بیث موتوف ہے لیکن طبرانی میں ایک دوسری سند سے بھی بیصد بیث مرفوع مروی ہے واللہ اعلم ولید بن عقبہ کے پاس ایک جاد وگر تھا جوائے کرتب بادشاہ کود کھایا کرتا تھا بظاہر ایک فنص کا سرکاٹ لیٹا پھر آ داز دیتا تو سرجز جا تا اور وہ موجود سبد الماجرين محابدين سے ايك بزرگ محالي نے ميد مكھا اور دومرے دان كوار بائد سے ہوئے آئے جب ماحر نے اپنا كھيل برجہ میں ہے۔ اپنی مکوار سے خوداس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ پھر قران پاک کی میآ بہت پڑھ مردن يوسي المستعمر وانتم تبصرون ) كياتم ديمة بمالة جادوك إلى جائة بوع يوكمال براك معانی نے ولید کی اجازت اس کے قبل میں نہیں کی تعنی اسلئے بادشاہ نے ناراض ہوکر آنہیں قید کردیا پھر چھوڑ دیا امام شافعی نے دھزت مرے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعہ کے متعلق میر کہا ہے کہ رہیم اس وقت ہے جب جاد وشرکیدالفاظ سے ہو۔ معز لہ جادو کے و جود کے مشرین وہ کہتے ہیں جا دوکوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا پڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا دجور مانتا ہودہ کا فر ربریست جادو کے وجود کے قائل ہیں میانے ہیں کہ جاد دگرائے جادو کے زورے ہوا پراڑ سکتے ہیں اور انسان بظاہر گدھا اور گدینے کو بظاہر انسان بناڈ النے ہیں تمر کلمات اور منتر تنتر کے دفت ان چیز دن کو پیدا کرنے دالا اللہ تعالیٰ ہے آسان کواور تاروں کو تا تیر پیدا کرنے والا اہل سنت نبیس مانے ، فلنے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تارول کواور آسان کوہی اثر پیدا کرنے والا جانے ہیں اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت (و ماہم بضارین) ہے اور دوسری دلیل خود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر جادو کیا جا نا اور آپ پر اس کا اثر ہونا ہے تیسرے اس تورت کا واقعہ جسے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے جواو پر آبھی ابھی کزرا ہے اور بھی بیسیوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔رازی نے اپن تفسیر میں لکھا ہے کہ جاد د کا حاصل کر نابرانہیں مخققین کا یہی تول ہے اس کے کہ دہ مجی ایک علم ہے اورالله تعالی قرما تا ہے آ بہت (قبل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لين علم والياور بيلم برابرتيں ہوتے اوراس کے کہ بیٹم ہوگا تواس ہے مجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہوجائے گااور مجزے کاعلم واجب ہے اور وہ موتوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو ہی جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا رازی کا بیرتول سرتا یا غلط ہے اگر عقلاً وواسے برا نہ بتائمیں تومعتز لیموجود ہیں جوعقلا بھی اس کی برائی کے قائل ہیں اور اگر شرعا برانہ بتاتے ہوں تو قر آن کی بیآیت شرعی برائی بتانے کے لئے کانی ہے جے حدیث میں ہے جو کسی خص کسی جادوگریا کا جن کے پاس جائے وہ کا فرہوجائے گا۔

(تغییرابن کثیر،سوره بقره، بیردت)

### حضرت سليمان مليها كي طرف جادوكي نسبت كي تحقيق كابيان

مدینہ کے یہود حضرت سلیمان (علیہ السلام) کو ماحراور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشنیج کرتے اور کہتے کہ دیکھوان کو کیا ہوا ہے کہ بیسلیمان کا
نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے امام این جرمی (رحمۃ اللہ علیہ ) اپنی سند کے ماتھ روایت کرتے ہیں۔
سدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں شیطان آسان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر

A ...

نیزامام ابن جریر (رحمة الندعلیہ) اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جب شیاطین (جنوں) کو حفرت سلیمان (علیہ الملام) کی موت کاعلم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اورائسام کولکھ کرایک کتاب میں عدون کیا اوراس کے اوپر بینام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن دا کاد کے دوست آصف بن برخیا کی تجریر ہے اوراس بیس علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں پھراس کتاب کو حفرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بینچ فن کر دیا پھر بعد بیس بنوا سرائیل کی باتی ماندہ وقوم نے اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بینچ فن کر دیا پھر بعد بیس بنوا سرائیل کی باتی ماندہ وقوم نے اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بینچ سے نکال لیا جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے جادہ پھیلا دیا اور جب ہمارے نبی (صلی الندعلیہ وآلہ والم کی خورصلی بنا کی دور صورت نے کہا: کیا تم (حضرت سریا) کو رصلی الندعلیہ والدوسلم کی تروی کی جس کوسلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھے۔ تب اللہ تعلیہ والی کی جادہ کھا ان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھا دسلیمان نے زام دو کرکے کے دوسلیمان کی دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھا درسلیمان نے دوسلیمان نے دوسلیمان نے دوسلیمان نے دوسلیمان نے تھے۔

(جامع البيان ج اس ١٩٥٣مطبوعه وارالمعرفية بيروت ٩٠١٩ه)

مافظ ابن جرعسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کوطبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

(فتح الباري ج-١٩٠٥ مع ٢٢٢ مبطوعه دة رالكتب الأسواميدا ابور)

امام ابن جوزی نے ان آینوں کے شان نزول میں حرید چارتول نقل کیے ہیں: (۱) ابوصالح نے دعفرت ابن عباس (منی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل کئی تو شیاطین (جنوں) نے سحرکولکھ کران کی جائے نماز کے پنچے ڈن کر دیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو کال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس بحرکی وجہ سے تھی مقاتل کا مجمی بجی تول ہے۔

(۲) سعید بن جیر (رمنی الله عنه) نے حضرت این عباس (منی الله عنه) سے روایت کیا ہے کہ آمف بن برخیا حضرت سلیمان (علیه السلام) کے احکام لکھ لیا کرتے بتھے اور ان کو ان کی کری کے بیٹنے ڈن کر دیا کرتے بتھے جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے واس کتاب کو شیطانوں سے نکال لیا اور ہر دوسطور کے درمیان محراور جموث لکھ دیا اور بعد ہیں اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کر دیا۔

یں اللہ عنہ) نے کہا: شیطانوں نے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کووفات کے بعد محرکولکھااوراس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا۔ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا۔

(۳) قادہ (رحمۃ اللّه علیہ) نے کہا: شیطانوں نے جادوکوا بجاد کیا حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے اس پر بعشہ کر کے اس کو اپنی کری کے بنچ وٹن کر دیا تا کہ لوگ اس کو نہ سیمعیں جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور کہا: یکی سلیمان کاعلم ہے۔ (زادالمیسر جامی ۱۲۱ مطبور کمنٹ اسلامی بیروت کے 187) ہو)

#### سخر کے لغوی معنی کا بیان

علامه فيروزآ بادى في كما بكرس چيز كاما خذلطيف اوردين موده محرب

( قامول ج ٢٥ ١٢ مطبوه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٢١٢هـ)

علامہ جو ہری نے بھی میں لکھا ہے۔ (السحاح ج بس اعدمطبوعد داراسلم بروت ١٥٠١هـ)

علامہ ذبیدی لکھتے ہیں: تہذیب میں فدکور ہے کہ کی چیز کواس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بلٹ دینا سحر ہے کیونکہ جب ساحرس باطل کوچن کی صورت میں دکھا تا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغائر ہے تو بیہ اس کا سحر ہے۔ (تاج العروس ہے سم ۵۸ ہملومالملید الخیریممرہ ۱۳۰۰ء)

علامہ ابن منظورافریق لکھتے ہیں بحروہ ممل ہے جس ش شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اوراس کی مدو ہے کوئی کام کیا جاتا ہے نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں ایک چیز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالا نکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی ( جیسے دور سے سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے یا جسے تیز رفتار سواری پر ہیٹھے ہوئے فضی کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ) کسی چیز کی کیفیت کے بلیٹ دینے کو بھی سحر کہتے ہیں کوئی فخص کسی بیار کو تندرست کردے یا کسی کے بغض کو محبت سے بدل دیتو کہتے ہیں: اس نے اس پرسحر ( جادد ) کردیا۔ (اسان احربی مہیں مہیں مطیع میرونز ادب الحوزة تم ایران ۲۰۰۵ء) علامہ راغب اصفہائی لکھتے ہیں: سے برکا کی معانی پراطلاق کیا جاتا ہے۔

کتاب الگیتر بری اور تیزاد سے بھی کوئی مقید سے بھی موتی ہے۔ شعبہ ہا الموال سے باتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیرد بتا ہے۔

رایت، للمع اللو اسمور و اعین النامی و اسعو هموهم - دالا عراف: ۱۱۱

رجمہ: تو جب انہوں نے (الامیان اور العیان اور سیاس) و المی تو کوگوں کی تکھوں پر محرکردیا اوران کوڈردیا۔

لوگوں کو ان جادوں کردی رسیان اور العمیان ووٹ تے ہوئے سانچوں کی شکل میں دکھائی دیے لگیں اوروہ وڈر کے۔

زایت) لحافظ حمالم و عصوم یعنی البع من سعوهم انھا تسعی - دعد ۱۲۱

زایت) لحافظ سے جادو سے موئی (علی البام) کوئیال ہوا کہ ان کارسیان اور لائمیان دوٹر رہی ہیں۔

زایش میں کوئی الشیطین کفو و ایعلمون النامی السحو - دائلوہ: ۱۰۱

زجمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زجمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زجمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زجمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زیمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زیمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

زیمہ: البتہ شیطانوں نے تخریا تھا لوگوں کو تحر (جادہ) کھاتے ہے۔

روس کی چیز کوکوٹ کراور پیس کر باریک کرنے کو بھی تحرکتے ہیں اس لیے معدہ کے تعلیم منم کو تحرکتے ہیں اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہو کتے ہیں اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہواس کو بھی سحر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے، بعض بیان محر ہوتے ہیں۔

(المغردات ١٣٦٥مطبوعة المرتضوبياريان١٣١١ه)

## سحر كاشرى معنى

علامہ بینمادی (رحمۃ اللّٰہ علیہ) کیمتے ہیں: جس کام کوانسان خودنہ کر سکے اور وہ شیطان کی بدواوراس کے تقرب کے بغیر پورانہ ہوادراس کام کے لیے شیطان کے شراور خبی فنس کے ساتھ مناسبت ضروری ہواس کوسح کہتے ہیں اس تعریف سے سحر مجزوہ اور کرامت سے ممتاز ہوجاتا ہے۔ مختلف حیلوں آلات دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب وغریب کام کیے جاتے ہیں وہ سحز ہیں اور خبیب ہیں اور خدہ موم ہیں ان کو بجانے ہیں وہ سحز ہیں اور خدہ میں سحراس چیز کو کہتے ہیں ہیں اور خدہ میں سحراس چیز کو کہتے ہیں جس کے مدور کا سبب دقیق اور مختی ہو۔ (افوار التو بل (دری) ص ۹۱۔ ۹۵ مطبوع محسید اینڈ سنز کراہی)

# سحركے مقل میں غدام بسمر کے دلائل اوران پراعتراضات کے جوابات

علامة تغتازانی لکھتے ہیں: کی خبیث اور بدکار مخص کے تخصوص کل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز مادر ہواس کوسحر کہتے ہیں اور ریہ باقاعدہ کسی استاذکی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے سحر مجمز ہ اور کرامت سے متاز ہے سے کسی

مخص کی طبیعت یا اس کی فطرت کا خاصہ تیس ہے اور بینص جمہوں بعض او قامت اور بعض شرا لط کے ساتھ مخصوص ہے جاد و کا معار نر كياجاتا بادراس كوكوشش سے مامل كياجاتا ہے حركرنے واللئ سى ماتھ معلون ہوتا ہے ظاہرى اور باطنى نجامت مى ملوث موتاب اور دنیا اور آخرت مین رسوا بوتا ب احل حق کے نزد یک محرعقلا جائز ہے اور قر آن اور سنت سے تابت ہے ای طرح نظر لکنا مجعی جائز اور ثابت ہے۔

معتزلد نكبا بمرك كوئى حقيقت تبيس بيريض نظر بندى بادراس كاسب كرتب باتهدى مفائى ادر شعبده بازى بهارى دلیل بیہ ہے کہ حرفی نفسہ ممکن ہے اور اللہ تعالی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کا خالق ہے اور ساحر مرف فاعل اور کا سب اوراس کے وقوع اور حقق پرتمام فقها واسلام کا اجماع ہے۔اس کا جوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

ر ترجمه )البت شیاطین ای تفرکرتے منے وہ لوگول کو جادو سکھاتے منے اور انہوں نے (یہودیوں نے) اس (جادو) کی پیروی ی جوشهر باتل میں دوفرشتوں ہاروت اور ماروت پراتارا کیا تھااوروہ فرشتے اس دفت تک کی کو چھبیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ ن الله المارف آزمائش بين توتم كفرند كرووه ان ساس چيز كوسكية تقي جس كذر بعدد ومرداورا كلي بيري من عليمد كي كردية اورانندی اجازت کے بغیرو داس جادو ہے کسی کونقصان نہیں بہنچا سکتے تنے دواس چیز کوسیکتے تنے جوان کونقصان بہنچائے اوران کولغع نددے(القره:١٠٢١١١) اورقر آن مجيد مي ہے۔

(آيت) ومن شر النفثت في العقد . . (الغلق: ٣)

ترجمہ: آپ کہیے کہ میں گرموں میں (جادوی) بہت چونک مارنے والی مورتوں کے شرسے تیری پناویس آتاموں۔ اگرجادو کی کوئی حقیقت بند ہوتی تواللہ تعالی آب کواس کے شرسے پناہ طلب کرنے کا تھم ندویتا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ محرا یک حقیقت ٹابتہ ہے محرکے ذریعہ نقصان پہنچ جاتا ہے مرداوراس کی بیوی میں علیحد کی ہوجاتی

اس طرح جمہورسلمین کااس پراتفاق ہے کہ سورة فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن اعظم نے رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) پرسحركرد با تقاجس كے نتيجه بين آپ تين راتيس بيارد ہے۔ امام بخارى (رحمة الله عليه) روايت كرتے ہيں: حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ پر جاد وکر دیا گیا حتی کہ آپ بیٹنیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام بیں کیا ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے اللہ تعالی ہار بار دعا کی مجر آپ نے فرمایا: اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) کیا تنہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے جو پو چھاتھا و واللہ تعالی مجھے بتا دیا میں نے بوچھا یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) و وکیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دوآ دی آئے ایک میرے سر ہانے بینه گیااورایک میرے یا دُن کی جانب پھرایک نے دوسرے ہے کہا:اس مخص کوکیا درد ہے؟اس نے کہا:ان پر جادو کیا گیا ہے بوجھا: جادو کس نے کیا ہے؟ کہالبید بن اعصم یہودی نے جو بنوز رات سے بوچھانکس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: ایک تنکھی میں اور ز تحجور کے غلاف میں لیٹے ہوئے خوشہ میں ہے یو چھاوہ کہاہے؟ کہا: وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ

(Arr)

الم الم الم (بدير) غافی جاعت کے ماتھ اس کنویں پر مجھے آپ نے اس میں جما تک کردیکھا اس کنویں کے پاس ایک مجود کا درخت تھ ملم) محاہد کا آپ دائید عنہا) کے ماس دائین مجھ اور فریاں سے سے سے میں کے پاس ایک مجود کا درخت تھ نال میں اور نی رنے (بند کرنے) کا علم دیا۔ (مج بناری تا میں ۱۵۸) مرآب نے اس کویں کودن کرنے (بند کرنے) کا علم دیا۔ (مج بناری تا میں ۱۵۸۸)

؟ ای لمرح روایت ہے کدایک بائدی نے معنرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) پر بحرکیا ای طرح معنرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) ای لمرح روایت ہے ۔

ر مرك الوان كى كلا كى ميرهى موكى -ہ اگر بیامتر اض کیا جائے کدا کر جادو کا اثر ٹابت ہوتا تو جادو گرتمام انبیاءاور صافحین کو نقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے قرر ایجہ ا بي المين اور سلطنت كوهامل كريست نيزني كريم (معلى الله عليه وآلدوملم) مرجاد وكا اثر كيدي بوسك بي جبكه الله تعالى في غرايا م الله يعصمك من الناس ـ (العائدة: ٢٤) ترجمه: اورالله يعصمك من الناس ـ (العائدة: ٢٤) ترجمه: اورالله يعصمك من الناس ـ (العائدة: ٢٤) ترجمه: اورالله يعصمك

(آیت) ولا یفلع السحو حیث اتی، (عد: ٢٥) رّجمہ: اور ساحر جہال بھی جائے ووکا میاب تیس ہوسکا۔

كاجاتا بكرمرز ماندادر مروقت عن يل با جاتا اورند مرعان قد اور مرجك في با عاتا باورند محر كااثر مروقت بوسكان ادرنه برمعالمه من جادوگر کا تسلط موتا ہے اور الله تعالی نے جوفر مایا که دو تی تربیم (مسلی الله علیه وآله وسلم) کو محفوظ ریجے گا اس کا مطلب بہے کہ دوآ پ کولوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گایا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا اس کا بید مطب نہیں ہے کہ جادوگر آپ کوکوئی نقصال نہیں پہنچاسکتایا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکتا۔ ایک ادراعر اض بہ ہے کہ قرآن مجید عل ہے۔

(آيت) اذيقول النظلمون ان تتبعون الارجلامسحورا . انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلو! فما

پستطيعون سبيلا . . (بوامرانكل: ١٨٠ ١١٥) رجہ:جب كدظالم يدكتے بيل كرتم مرف ال مخفى كى بيروى كرتے ہوجس برجادوكيا ہوائے۔و يكھے انبول نے آب كے لے ہی ٹالیں بیان کی ہیں تو دہ اس طرح مراہ ہو بچے ہیں کہ اب سیح راستہ پڑئیں آ سکتے۔

كفارنے كها كدآب برجاد وكيا مواہے تو الله تعالى نے اس كو كمرائ قرماياس معلوم بواكدآب برجاد وكا الرنبيس بوسكم الوب مج بناری میں بیرصدیث ہے کہ آپ بر جادو کا اثر ہوا۔ اس کا جواب سے کے کفار کی مراد میمنی کہ جادو کے اثر ہے آپ کو عمل میں ہوگئے ہاور آپ کا دعوی نبوت کرنا اور دجی البی کو بیان کرنا ای جادو کے اثر سے ہاور ای جادو کے اثر کی وجہ سے آپ نے عربوں كدين كوترك كرديا اور حديث مين جادو كي جس اثر بيان باس كااثر آب كي عقل يربيس تها آب يرياري كاطارى بونا آب كا ہواری ہے گرنا جسم سے خون کا نکلناعوارض بشرید کی وجہ ہے **تھا اور نبوت کے متا نی نہیں تھ**ا اسی طرح آب پر جا دو کا اثر ہوناعوارض بشريه سے تعااور بدآ پ کی نبوت کے منافی نہيں تھا اور اس میں حکمت ميتی کدا گريداعتر اض کيا جائے که قر آن مجيد من

(عليدالسلام) كقسه ش ب

(آيت) يخيل اليه من منحوهم انها لسعى . . (طه: ٢٢)

حضرت موی (علیه السلام) كوخیال مواكدان كے جاووكی وجهدان كی رسیال اور لافعیال دوڑری ہیں۔

اک سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیصرف نظر بندی ہے اور کی کے ذہن میں خیال ڈالنا ہے ہم کہتے ہیں کہ
اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کا بحر بھی تخیل اور نظر بندی تھا لیکن اس سے بیال زم نیس آتا کہ اس کے علاوہ جادو
کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ای طرح نظر لگتا بھی ٹابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں الی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور جسین کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے اور یہ چیز مشاہرات میں سے ہادراس پر کسی ولیل کی ضرورت نیں ہے ہی کریم (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: نظر حق ہے۔

( في البارى ج- امن ٢٢٢ ٢٢٢ مطبوعة دارنشر الكتب الاسلاميدلا مورا ١٠٠٠ هـ )

#### سحرك شرع حكم تحقيق

امام بخاری (رحمة الله علیه) روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کامول سے بچو صحابہ نے بچر چھا: یارسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم)! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا: الله کے ساتھ شریک کرنا جادہ کرنا ہود کھانا بتیم کامال کھانا میدان جہاد سے پیٹھ بھیر کر بھا گنا اور مسلمان یاک دامن عورت کوزنا کی تہمت نگانا۔

ا مام الحرمين نے بيقل كيا ہے كہ محر فاسق سے صادر جو تاہے اور كرامت كاظہور فاسق سے نہيں ہوتا۔

( منج بخاري ج اس ۱۸۸م طبوعه تو رمحه اصح المطابع كراجي ۱۳۸۱ه )

ال مدين كوامام ملم نے بھی روايت كيا ہے۔ ( مح مسلم ج اس الامطبور فور قدام المطابع كرا چى درور) اس مدين كوامام مادور مادر مادر سے سیمنے اور سکھانے میں نفتہا و کے مختلف نظریات ہیں۔ مادور ناکفر ہے سے مدیدان میں

مريرتي علم مح متعلق فقبهاء شافعيه كانظربيه

علامدنووی شافعی (رحمة الله علیه) لکھتے ہیں: جادو کرنا حرام اور گناه کبیرہ ہے کیونکہ نبی کریم (مملی الله علیه وآلدو کم) نے اس كومات الماك كرنے والے كاموں ميں شاركيا ہے اس كاسكمنا اور سكمانا بھى حرام ہے اگر جادوكرنے والے كے تول يافعل ميں كوئى در الماري مفتقني بوزة جادوكرنا كفريب ورندبيس بلكه كناه كبيره بهاس طرح جادو كي مين ياسكمان عن كوئي تول يانعل كغركامقتفني جوزة ہے۔ رہ کناو کبیرہ ہے ہمارے نزویک جادو کرکوئل نیس کیا جائے گااس سے توبطلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کرلی تواس کی تفریح درنہ کناو کبیرہ ہے ہمارے نزویک جادو کرکوئل نیس کیا جائے گااس سے توبطلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کرلی تواس کی

علامدا بن جرعسقلانی شافعی (رحمة الله علیه) نے بھی بہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹س۱۲۸ مطبوعه دادنشر الکتب الاسلامی لا بورا ۱۹۲۰ه نیز علامہ نووی (رحمة الله علیه) نے لکھا ہے کہ جمارے بعض اصحاب نے بیکہا ہے کہ جادو کاسیکھنا جائز ہے تا کہ انسان کو جادو کی معرفت شکینے رئیس (میمسلم جاس ۱۵ مطبوعة وجدامح الطابع کراجی ۱۳۷۵ هـ)

سريشرى حكم كم متعلق فقهاء مالكيد كانظربيه

علامددردى مالكى لكعتے ہيں: علامدابن العربي (رحمة الشعليه) نے حرك بيتعريف كى ہے كه بيدوه كلام ہے جس ميں غيرانتدكى تغليم كي جاتى ہے اوراس كي طرف حوادث كا سُنات كومنسوب كيا جاتا ہے امام كا تول بدہے كہ جادو كاسيكسنا اور سكما نا كفرہے خواہ اس ے جادو کاعمل ندکیا جائے کیونکہ شیاطین کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی افرف کرنا بداییا کام ہے کدکوئی عاقل مسلمان بد سہنے ی جرات نہیں کرسکنا کہ بیٹل کفرنہیں ہے آگر جادو کا توڑای کی شل جادو سے کیا جائے تو بیجی کفرہے جادو کے توڑ کے لیے کسی کو كرايه پرلينا جائزے بہ شرطيكہ جادوے بيتو ژنه كيا جائے جادو كے ذريعيه احوال اور مىفات بى تغير ہوجا تا ہے اور حقائق بدل جاتے ہیں اگر بیکا م آیات قرآنیا دراسا والہیہ ہے ہوجا کیں تو پھر پی کفرنہیں ہے البنتہ اگر جادو کے ذریعیہ دو آ دمیوں کے درمیان عداوت پیدا کی جائے پاکسی کی جان اور مال کونقصان پہنچایا جائے تو بیترام ہے اگر کوئی مخص علی الاعلان جادو کرتا ہوتو اس کوئل کردیا جائے گا اوراس کا مال فنی ہے ( مینی لوٹ لیا جائے گا ) بہ شرطیکہ وہ تو بدند کرے۔ (الشرح الکیرج مهمی ۲۰۱ مطبویہ وارالفکر بیروت)

علامہ دسوتی مالکی نے بھی بہی لکھا ہے۔ (مادية الدسوتی على الشرع الكبيرج ميم المسمطيوروار الفكر بيروت)

علامة خرشي ما كلي \_ا (علامه محمد بن عبدالله على الخرشي الهتوفي ا•اله والخرشي على مختفر فليل ج ٨٩٠ ١٣ مطبوعه دارمها در بيروت ) علامه على ماكلي\_٢ (علامة على بن احمد الصعيد ك العدوى الماكل حافية العدوى على الخرشى ج ٢٨ ١٣ مطبوعه وارصا در ببروت )علامه خطاب ماكلى ٣ (علامه ابوعبدالله محمد بن الخطاب الماكلي المتوفى ١٥٣ هه موامب الجليل ج٢٥ س٠ ١٨ ـ ٩ ٢٢ مطبوعه مكتبة النجاح ليبيا)علامه .



العبدرى - (علامه ابومبدالله فحربن موسف العبدرى التوتى عه ۸ هدالتاج والانكيل على حامش موابب الجليل ج ۲ م ۱۲۸-۱۲۵ مطبوعه ممكنتهة النجاح ليبييا) نه بهمي يمي تكعاب-

سحرك شرعي تهم كم تعلق فغها وصبليه كانظريه

امام ابن قد استنبی رحمة الشرعلیہ لکھتے ہیں: جادو کا سیکمنا اور سکھانا حرام ہواور اعادے علم کے مطابق اس میں احل علم انفاق ہوئے جادو کے سیکھنے اور جادو کے حمل کی وجہ سے ساح کی تخفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھی ہویا اس کے مہاح ہوئے گا اور انام احمہ نے کا اعتقاد رکھی ہویا اس کے مہاح میری رائے میرے دانام احمد نے فر مایا: عراف کا بمن اور ماح کے متعلق میری رائے ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے قوبہ طلب کی جائے کیونکہ ایم سے ذر مایا: عراف کا بمن اور ماح کے متعلق حمیری رائے ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے قوبہ طلب کی جائے کیونکہ ایم سے ذر یک دہ تھی اگر دہ تو ہر کیس تو ان کو کی میں میں جائے گا؟ تو کہا: جیس بلک اس کو قید ہیں رکھا جائے گا حتی کہ دہ تو ہما اور کی تو جہا: اس کو تی کہ ان جیس کے ان افعال کیونٹیس کیا جائے گا؟ کو کہا: جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تو باور دوع کی تو قع ہے۔ امام احمد کا یہ کا میں بردانات کرتا ہے کہ ماحر کا فرنیں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: (آیت) و ما کفرسلیمان سلیمان نے کفرنیس کیا بیٹی انہوں نے جادو نہیں کیا حتیٰ کہان کی تلفیر کی جائے اور فرشتوں نے کہا: (آیت) انمانحن فتلتہ فلا تکفر ہم تو محض آز مائش ہیں تو تم جادو سکے کر کفرند کرو۔ان آیوں سے معلوم ہوا کہ جاوو کرنا کفر ہے اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: ساحر کا فر ہے۔

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت جسد (رضی اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) کا قول ہے کہ مساحر کو بطور حدے قل کر دیا جائے گا امام ابو حفیہ (رحمۃ اللہ علیہ) اور امالک کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ نخی کر یم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) نے قرمایا: مسلمان کو قل کرنا صرف تین وجوں سے جائز ہے ایمان لائے کے بعد کفر کرے شادی کرنے کے بعد ذیا کرے یا ناخی قبل کرے (معج بناری وجوم ملم) ماحر نے ان میں سے کوئی کا م نہیں کیا اس لیے اس کو آئے تھی ارتد او ہے نیز ماحر نے ان میں سے کوئی کا م نہیں کیا اس لیے اس کو آئے تھی کی ارتد او ہے نیز ماحر سے بان میں میدانلہ نبی کر بھی (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) سے دوایت کرتے ہیں کہ ماحر کی حداس کو گلوار سے مارنا سے مارنا سے اربن المدیدر) اور امام دا و د نے دوایت کیا ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ ) نے فرمایا: ہم ساحر کو آئی کر دو۔

(المغنى ج ٢ مس٣٦ يه سمطبوعه دارالفكر بيروت)

علامه مرداوی عنبلی لکھتے ہیں: ساحر کی تلفیر کی جائے گی اوراس کوئل کیا جائے گا بھی فریب ہے اور یہی جمہوراصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت میدے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور جوشص دواؤں اور دھو تیں سے شعبدہ بازی کرتا ہواس کوصرف تعزیر دی جائے گی۔ (الانعماف ہو، ۱۹۰ معلوم داراحیاء التراث العربی دے الانعماف ہو، ۱۹۰ معلوم داراحیاء التراث العربی دے الانعماف کی ۔ (الانعماف ہو، ۱۹۰ معلوم داراحیاء التراث العربی دے الانعماف کی دورالانعماف کا داراحیاء التراث العربی دے الانعماف کی دورالانعماف کی دورالانعماف کی دورالانعمان کی دورالوری کی میردے الانعمان کی دورالوری کی میردے کا میردے کا دورالوری کی میردے کا دورالوری کی میردے کی دورالوری کی میردے کا دورالوری کی میردے کی دورالوری کی میردے کی دورالوری کی میردے کی دورالوری کی میردے کی دورالوری کی کی دورالوری کی

مرے شرق عم سے متعلق فقیها واحناف کا نظریہ مرے شرق عم

( فتح القدمية ٥٥ س٢٣١٠ ٢٣١٠ مطبوع كمتبدنور بيدنويتكمر)

ملاسشای شنی تیمیے ہیں: خلاصہ بے کہ مناحر جب تک کی کفر بیامر کا عقاد ندکر ہاں کی تحفیر تیس کی جائے گی: اُنہم الفائق میں برا مناد کیا ہے اور ملا مصلفی نے بھی اس کی ا جاج کی ہے اور ساحر کو مطلقا تن کر دیا جائے گا فاوی قاضی خال میں فہ کور ہے کہ جافوں کی ہے اور ساحر کو مطلقا تن کر دیا جائے گا فاوی قاضی خال میں فہ کور ہے کہ جو ففوں کی ہوئی کی ہے کوئی ممل کر ہے وہ مرقد ہے اور اس کوتل کر دیا جائے گا اور جو ساحر منزیق میں اس عمل کی تا میر کا اعتقاد در کھتا ہوا ور جو شخص کو گول کو ضرر پہنچانے کے لیے سرحر کرتا ہوا ور اس پر اعتقاد ندر کھتا ہوا س کی تعفیر تیس کی جائے گی۔ امام ابو حضف (رحمتہ اللہ علیہ ) نے فرمائی: جس شخص کا سرحر کا باس کے اقراد یا گوا ہی ہے خاب مواد کا موان کو گھر تا ہون کا مراب ہے تو بیس طلب کی جائے گی اس میں مسلمان ذمی آ زاد اور فلام برابر ہیں ساحر سے مراد دہ شخص نہیں ہے جو معو ذات سے جادہ کو دور کرتا ہونہ طلب کی جائے گی اس میں مسلمان ذمی آ زاد اور فلام برابر ہیں ساحر سے مراد دہ شخص نہیں ہے جو معو ذات سے جادہ کو دور کرتا ہونہ طلب کی جائے گی اس میں مسلمان ذمی آ زاد اور فلام برابر ہیں ساحر سے مراد دہ خمی منظل کیا ہے دہ اس برخی ہے کہ حرکا تعق کلمات کفر میہ کہتے پر موتو ف ہے۔

رداختارج اس اسمطبوعددارا حياء التراث العربي بيروت ٤٠٠٠ هـ)

ڈاکٹر وھبہ زخیلی نے لکھا ہے کہا ہام ابوحنفیہ (رحمۃ اللہ علیہ ) کے نز دیک ساحر کا فریب اوراس کی تو بہ قبول نہیں ہے لیکن سیجے نہیں ہے۔ (اللیرالمیم نام ۲۵۴۔۵۱ معلوعہ دارافکر پیروت ۱۳۶۱ھ)

#### مذاهب اربعه كاخلاصه اورتجز بيكابيان

امام مالک اور امام احمد کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہے اور امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام ابوطنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہے اور امام الک (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ بیہے کہ امام مالک (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک

سحر كفرية مقائداور كفريه اتوال اورافعال كے بغير مختق نيس موتا اس ليے وہ محركومطلقا كفر كہتے ہيں اورامام شافلي (رحمة الله عليه) اور امام البحث الله عليه الله عليه) اور امام البحث الله عليه على موسكا ہاں ليے محرمطلقا كفرنہيں ہائية جس محريم كفركا وہ الله وہ وہ النہ بحر وہ الله بحر الله بحر الله بحرام ہا اور گناہ وہ وہ النہ بحرام ہا الله بحرام ہا الله بحرام ہا الله بحرام ہا الله بعض شافعيه من موسكا ہا كہ دفع ضرور كے ليے جادد كا سكونا جائز ہا اور امام البحد على الله عليه اور امام البحث بدرجة الله عليه الله الله عليه اور وہ وہ اكو كے تحم مل مالك رحمة الله عليه اور وہ وہ اكو كے تحم مل مالك رحمة الله عليه كن و كي ساح كو حدا آل كرنا واجب ہا وروہ وہ اكو كے تحم مل مالك رحمة الله عليه كن و كي ساح كو كو تا كو كرنا كا وہ ب اور وہ وہ اكو كے تحم مل

الله تعالی کاارشادید: اوران یمبودیوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جوشمر بائل میں باروت اور ماروت پراتارا کیا تھا۔ (البقرہ:۱۰۲)

## هاروت اور ماروت پرسح کونازل کرنے کی حکمت کابیان

معاروت اور ماروت دوفرشتے ہیں ان کے متعانی علاء اسلام میں اختلاف ہے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت نتا کئیں اور لوگوں پر بیدواضح کریں کہ لوگ جو بحرکے نام سے مختلف حیلوں اور شعبدوں سے جیب وغریب کام کرتے ہیں وہ بحر تہیں ہے وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے دو کتے ہتے بعض مقسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بحرکونازل کیا جس نے بحرسیکھ کراس پر عمل کو اور جادو کی حقیقت جانے کے اس کو سیکھا اور اس پر عمل اور جادو کی حقیقت جانے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل اور اس کیا وہ کا فر ہوگیا اور جس نے بحرکونیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے نیچنے لیے اور جادو کی حقیقت جانے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل کیا وہ اسٹے ایمان پر سملامت رہا۔

آگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب جادوترام ہے اور گناہ کبیرہ ہے تواللہ تعالی نے جادو کھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے ذہر کھانا اور کھلا نا ترام ہے کتے اور خزر کو کھانا ترام ہے شراب بینا ترام ہے جوری قبل نا ترام ہے کیاں اللہ تعالی نے الن تمام چیز وں اور تمام کا مول کو بیدا کیا ہے اور انسان کوان تمام چیز وں کے ترک کے جوری قبل نا تران سے بازر ہے کا تھم دیا ہے اس طرح اللہ تعالی نے ابتلاء اور آز مائش کے لیے فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے کرنے اور ان جادو پر عمل کرنے سے بازر ہتا ہے اور کون جادو پر عمل کرنے ہے در کوئ جادو پر عمل کرنے سے بازر ہتا ہے اور کون جادو پر عمل کرنے ہے در کوئ جادو پر عمل کرنے ہے اور کوئ جادو پر عمل کرنے سے بازر ہتا ہے اور کوئ جادو سے کہ کراس پر عمل کرنے ہے۔

### هاروت اور ماروت كي معصيت كي روايت

حاروت اور ماروت الله تعالی کے دومقرب فرشتے ہیں اوران کا واقعہ مرف ای قدرہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے بعض روایات میں ان کے متعلق بید ندکورہے کہ انہوں زمین پرآ کر گناہ کیا ان تمام روایات کو متعلق علاء نے مستر دکر دیا ہے ہم پہلے وہ روایات ہیں ان کے متعلق متعلق سے ذکور ہے کہ انہوں زمین پرآ کر گناہ کیا ان کے متعلق محققین کی تقریحات کو بیان کریں ہے۔ روایات بیان کریں ہے۔ فعلول دیا لندالتو نیتی و بدالاستعانة بیلتی ،

(A.W) when الماران ورطری (رحمة الله علیه ) الی سند کے ساتھ روا بیت کرتے ہیں : معرب این عمار منی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الماران ور الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الماران وران سے الله میں الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الله الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الله الله الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الله الله تعالی عند بیان کرتے ہیں الله تعالی کرتے ہیں کر نا الله الله تعالى نے فرمایا: اگران کی حکمتم ہوتے تو تم بھی ان کی طرف عمل کرتے انہوں نے کہا: تو سوان ہے ہم ایسا مرکاب کررے میں الله تعالی نے فرمایا: اگران کی حکمتر کی اور میں میں اس کی طرف عمل کرتے انہوں نے کہا: تو سوان ہے ہم ایسا ہرجاب ہے۔ اس سے کہا کہا کہ تم دوفرشتوں کونتخب کرلوتو انہوں نے معاروت اور ماروت کونتخب کرلیا آئیس زمین پر سیجے دیا میا اور لیں کر سیجے پھران سے کہا گیا کہ مروب میں تلا است بر بر بیز طال کردی می اور شرک چوری زناشراب نوشی اور آل تا تن سے منع کردیا دو زمین پر آ کرد بنے لکے وہال ان کے لیے زمین پر بر بیز طال کر دی میں مصر حصر میں ان است. ان نیزفت تام کی ایک مورت دلیمی جو بهت مسین تمی وه اس برفریفند بوشکے انہوں نے اس سے زیا کا اراد و کیالیکن جب وہ انہوں نے پیزفت تام ا ہوں۔ مورے اس سے بغیر رامنی نہ ہو کی تو انہوں نے سیس کام کر لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو میہ منظر دکھایا فرشتوں نے کہا: توسیحان ہے ادر اردت کا تصد معرت نوح (علیه السلام) کے زماند سے پہلے کا ہے اور حرنوح (علیه السلام) سے پہلے موجود تھا اس کیے اللہ تعالی نے ذہروی ہے کہ قوم نوح نے ان کوساح کمان کیا اور قوم فرعون سے پہلے حرموجود تھاوہ می معزرت سلیمان (علیدالسلام) سے پہلے می (جالدان الرسان) اورطبری کی روایت معلوم موتا ہے کہ یہ قصد حضرت سلیمان (علیدالسلام) کے زماند کا ہے۔

بن داؤد (علیدانسلام) کے ذریعیدان کو میر پیغام دیا کہ وہ و نیا اور آخر کے عذاب میں سے سمی ایک کواختیار کرلیس انہوں نے رنا کے عذاب کو اعتبار کرلیا سوان کو ہا بل ( و نیاوندیا عراق یا کوفد کی ایک بستی ) میں عذاب دیا جار ہا ہے۔ ( مجاہد نے بیان کیا کہ وہ ال الم المجرول كرماته لفكي موسة من (ص ١٦٥) اوران كرفنول كوان كي كردنول كرماته بير يون من جكر اموام -

(جامع البيان ج اس ٢٦٣ مع وصدار المعرفة بيروت ١٣٠٩هـ)

الم ابن جربر (رحمة الله عليه) في المي سند كرماته وعفرت على (منى الله عنه) مدروايت كيا ب كه فارس بيس زبره نام كي ا کے حسین مورت تھی معاروت اور ماروت نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا جا ہی اس نے کہا: مجھے وہ کلام سکما وُ جس کو پڑھ کر میں آ مان پر چلی جاؤں انہوں نے اس کو وہ کلام سکھایاوہ اس کو پڑھ کرآ سان پر چلی ٹی اور وہاں اس کوسٹے کر کے زہرہ ستارہ بناویا گیا۔ (جامع البيان ع اص ٢٦٣ مطبوعة ارالمعرفة بيروسة ١٠٠١ه)

#### هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجیدے بطلان

ز ہر وستار و تو آسان پرشر و ع ہے موجود ہے اس لیے بیدوایت عقلا باطل ہے اور معاروت اور ماروت کے تمنا و کا جوذ کر ہے ہیہ تران مجيد كي ان آيات كے خلاف ہے جن ميں فرشتوں كى عصمت كوبيان فرمايا ہے الله تعالى كاار شاد ہے۔

> (آیت) لا یعصون الله ما امرهم ویقعلون مایؤمرون \_ \_ (التحریم: ۲۷) ترجمہ: دو( فرشنے )اللہ کے کسی تھم کی ٹافر مانی نہیں کرتے اور دہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔ (آيت) بل عباد مكرمون ، \_ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون \_ \_ (الانباء: ٢٥ . ٢٠)

ترجمہ: بلکہ (سب فرشتے) ان کے مرم بندے ہیں۔اس (کی اجازت) سے پہلے بات بیں کرتے اور دوای کے مم برکار بندرية بيں۔

(آيت) وهم لا يستكبرون ـ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون ـ ـ (النحل: ٥٠ ـ ٥٠) ترجمہ: وہ ( فرشتے ) تکبر نہیں کرتے۔اپنے اوپراپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا انہیں تکم دیا جا تا ہے۔ (آيت) ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون اليل والنهار لا يفترون . .

(الانجياء: ١٩٣٥)

ترجمہ: اور جواس کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے اور ندوہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اس کی جع كرتے ہيں (اور ذرا) ستی نہيں كرتے۔

## هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث ونظر

حافظ ابن کثیرش فتی لکھتے ہیں: ھاروت اور ماروت کے قصہ میں بہت ہے مغسرین نے لکھا ہے کہ ذہرہ ایک عورت تھی انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی جاہی اس نے کہا: پہلے مجھے اسم اعظم سکھا ؤ دہ بیاسم پڑھ کرآ سان پر چلی می اورستارہ بن کی میرا گمان ہے کہاں قصہ کوامرائیلیوں نے وضع کیا ہے ہر چند کہ اس کو کعب الاحبار نے روایت کیا ہے اور ان سے متفذین کی ایک مت جماعت نے به طورحدیث بنی اسرائیل کے قتل کیا ہے امام احمد (رحمة الله علیه) اور امام ابن حبان (رحمة الله علیه) نے اس کواپی سیمج میں اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفو عاروایت کیا ہے اور اس میں بہت طویل قصہ ہے اور امام عبدالرزاق (رحمة الله علیہ) نے اس کواپی سند کے ساتھ کعب احبار سے روابیت کیا ہے اور اس کی سند زیاوہ سیج ہے امام حامم نے مستدرک بیں اور امام ابن الى حاتم (رحمة الله عليه) في اس كواجي تغيير من حضرت ابن عباس ب روايت كياب.

(البدايية النباييج احمى ٣٨\_٢٢مطبوعة دارالفكر بيروت)

نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: ھاروت اور ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت مثلامیٰ ہرسدی حسن بھری قباد وابوالعالیہ ز ہری رہے بن انس مقاتل بن حیان دغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں۔

اور بہت سے متفتر مین اور متاخرین مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں کیونکہ اس قصہ میں معصوم نبی (صلی انتدعلیہ دا آلہ دسلم) صادق اور مصد د ق ہے کوئی حدیث مرفوع سیجے متصل الاستاد مردی نہیں ہے اور قر آن مجید نے ھاروت اور ماروت کا بغیر کسی تفصیل کے اجمالا ذکر کیا ہے سوجم اس پر ایمان لاتے ہیں جوقر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔

(تبيان القرآن بغيراين كثيرة إص ٢٣٨ مطبوء أدار واندلس بيروت ١٣٨٥ه)

3545- حَـذَنْنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُو دِيٌّ مِّنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ ابْنُ الْاعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ 3545 افرجه سلم في "التيج " قي لحديث 3667

عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ ثُمَّ دُعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ فَالْ يَا عَآئِشَةُ اَشْعَرُتِ آنَّ اللَّهُ قَلْدُ اَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْنَهُ فِيْهِ جَانَئِي الماري المارية المارية المارية والانحرُّ عِنْدَ رِجُلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَاْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي اَوِ الَّذِي عِنْدَ المارية خِلَسَ المَّذِي عِنْدَ رَاْسِي وَالْاَحَرُّ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَاْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلِي اَوِ الَّذِي عِنْدَ المادن المادن عند رأسي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بِنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آي شَيْءٍ قَالَ خِلِي النِّنِي عِندَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بِنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آي شَيْءٍ قَالَ دِجِينَ ۚ وَمُنْ عَالَةٍ وَجُفِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ وَايَنَ هُوَ قَالَ فِي بِنْرِ ذِي أَزُوانَ قَالَتُ فَاتَاهَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ نَيْ نَذُ إِذْ مُنْ اللّهُ عَالَيْهِ مَنْ مَا مُنَا مُرَادَةً مِنْ مَا يَعْمَ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهِ بنه الله من الله من أصحابه ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَآئِشَةُ لَكَانَ مَآنَهَا نَفَاعَهُ الْعِنَاءِ وَلَكَانَ نَحُلَهَا رُءُ وْسُ 

سدوعا تشرمد ایند علی کا این برق بن بنوزری سے تعلق رکھے دالے کی بہودی نے بی اکرم مالی کی مادوکردیاای كام لبيدين اعصم تعاريبال تك كم بى اكرم من في الرم من في المراع المائية الم م بنس كيا مونا تعارسيده عائشه في بخابيان كرتى بين أيك مرتبه دن كوفت يا شايدرات كوفت بي اكرم من يُختَفِر في عاما تكي مجر رما الى جرد عاما كلى مجرآب وينظف أرشادفر مايا: إے عائش (في فا) اكياتيس بيت بيش في الله تعالى سے جو چيز دريافت كي تى وزنالی نے اس کے بارے میں مجھے بتادیا ہے۔ ابھی دوآ دی میرے پاس آئے ان میں سے ایک میرے مرکے پاس بیٹے کیا اور ورم امرے پاؤں کے پاس بیٹھ کیا جومیرے سرکے پاس بیٹھا تھا۔اس نے دوسرے فض سے جومیرے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا (رادل) ونک ہے شاید سالفاظ میں) جو تفس مرے یاؤں کے پاس تعا۔ اس نے اس تحض سے جومیرے مرکے پاس بیٹا تھا، سے ور انت کیا: ان صاحب کوکیا تکلیف ہے اس نے جواب دیا: ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا: ان پر کس نے جادو کیا بدور \_ نے جواب دیا: لبید بن اعظم نے۔ پہلے نے دریافت کیا: کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: تنظمی میں، الال شل ادر مجور نے علی میں میلے نے دریافت کیا: وہ کہال ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا: وہ ذروان کے کئویں میں ہیں۔ ميّد ، عَاكِثْهِ عَيْنَا أَكُولَ مِن فِي الْرَمْ مَنْ يَتَيْنَا وَبِال تَشْرِيفِ لِي مَنْ الْمِينَا كُولُ مِن في الْمُرْمُ مَنْ يَتَمِيمُ وَبِال تَشْرِيفِ لِي مِنْ أَبِي مَنْ يَعْمِيمُ آب وَيَجْمُ والبي تشريف لائع أو آب مَن المُعْمَرُ في ارشاد فرمايا: اے عائش ( فَيْنَهُ)! اس كنوس كا يافى يول تعاجيم مهندى كمولى مولى ہوتی ہاور دہاں مجور کے درخت ایسے تھے جیے شیاطین کے مرہوتے ہیں۔

اكرم كَيْنَ نِي مايا: إلى نبيس! مجهے الله تعالی نے عافیت نصیب كردى ہے تو مجھے بيا جھانبيس لگا ميں اس وجہ ہے لوگوں پراٹرائی سلط کروں (راوی کہتے ہیں: ) نبی اکرم من فیتی کے مطابق اسے وان کرویا گیا۔

3548- حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ حَدَّثْنَا اَبُوبَكُرِ الْعَنْسِ

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِى حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالَا حَلَّكَ الْاِعْعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعْ مِنَ الشّاةِ الْمَشْمُوْمَةِ الَّتِي ٱكَلْتَ قَالَ مَا آصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلّا وَهُوَ مَكُنُوبٌ عَلَى وَآدَمُ فِي طِيْنَتِهِ

# بَابِ الْفُزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ بيبابِ هَبرامِتُ اوركم خوالي سے بينے كى دعامیں ہے

3547 - حَذَنَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَنَنَا عَفَّانُ حَذَنَا وَهُبٌ قَالَ حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلانَ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمُ اَنَّ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَا نَوْلَ مَنْزِلًا قَالَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمْ يَطُسُوهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرُتَبِعلَ مِنْهُ اللّهُ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرُتَبِعلَ مِنْهُ

پ سیدہ خولہ بنت تھیم نیافٹا بیان کرتی ہیں نبی اکرم نائیٹا سے ارشاد فر مایا ہے: جب کوئی محص کسی جگہ پر پڑاؤ کر بے تو بیہ کلمات پڑھے۔

''میں اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کی پناہ ما تکتا ہوں ہراس چیز کے شرہے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔'' ('میں اکرم منافیظ فرماتے ہیں) اس پڑاؤ کے دوران کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی' جب تک وہ وہاں سے روانہ میں ہو باتا۔

3548 - حَدَّنَىٰ أَبِى عَنْ عُنْمَانَ بْنِ آبِى الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَئِى رَسُولُ اللهِ الْاَنْصَارِیْ حَدَّنِی عُیئِنَهُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَیٰ آبِی عَنْ عُنْمَانَ بْنِ آبِی الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَئِی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِنَى شَیْءٌ فِی صَلایِی حَتْی مَا اَدْرِی مَا اُصَلِّی فَلَمَّا رَایَّتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ اِلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلایِی حَتْی مَا اَدْرِی مَا اُصَلِی فَلَمَّا رَایَّتُ ذِلِكَ رَحَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلای اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَوالِ اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَوالِی عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَوالِی مَا اَصْلِی قَالَ فَاللهُ عَالَ اللهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَوالِی مَا اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَولِ اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَوالِی عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَولِ اللهِ عَرَضَ لِی شَیْءٌ فِی صَلَولِی مَا اَدْرِی مَا اُصَلِّی قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ ادْنُهُ فَلَنُوثُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُولِ اللهِ قَالَ فَطَرَبَ

3437: وخرجسلم ف" الصحيح" رقم الحديث BB17 ورقم الحديث: BB18 أورقم الحديث 3437 الترجيالتر مذى في" الجامع" وقم الحديث 3437

3544 ال روايت كوفل كزية بين ايام ابن راج متفرد بيل.

صَسَلَرِى بِيَدِهِ وَتَسَفَّلَ فِي فَمِي وَقَالَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ فَفَعَلَ لِأَلِكَ لَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْمَعَقِ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِى مَا آحُسِبُهُ خَالَعَلِيْ بَعْدُ

حب معزت عمان بن ابوالعاص والفيزييان كرتے ميں: بنب ني اكرم تاليفؤ انے مجھے طائف كا كورزمقرد كيا تو مجھے نماز

ڪ دوران مجھ ركاوث بيش آن لگى، يہاں تك كه مجھے يہ بھي پية نيس چلاتھ كه يش نے كتنى نمازاداكى ہے، جب بس نے يہ چيز
ويكسى تو يس سوار بوكر في اكرم تلافؤ كى خدمت ميں حاضر بواء آپ تلافؤ كم نے فرمايا: كياتم ابن ابى العاص بو؟ ميس نے عرض كى: بى

ہال يارسول الله تلافؤ كم الرم تلافؤ كى خدمت ميں حاضر بواء آپ تلافؤ كم نے فرمايا: كياتم ابن ابى العاص بو؟ ميس نے عرض كى: بارسول الله تلافؤ كم الى كے دوران ايك مورتوال در بيش بوجاتى ہے يہاں تك كہ مجھے يہ پية نيس چلاك ميں نے كتنى نمازاداكى ہے؟

نی اکرم نگافیز کم نے فرمایا: پیشیطان ہے، تم قریب آ جاؤ، رادی کہتے ہیں: بی نبی اگرم نگافیز کے قریب ہوا اور اپنے قدموں کے اسکلے جصے کے تل آ کر بیٹے گیا، نبی اکرم نگافیز نے اپنا دست مبارک میرے سینے پرنگایا اور آپ نگافیز کم نے میرے منہ میں اپنا لعاب وہن و الاء آپ نگافیز کم نے فرمایا: اے اللہ کے وشمن! باہرتکل جاؤ، نبی اکرم نگافیز کم نے تین مرتبہ ایسا کیا بھر آپ نگافیز کم نے ارشاد فرمایا: تم جاکرا پنانجام کرو۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عثمان بن ابوالعاص ٹائٹنڈنے یہ بات بیان کی ہے، مجھے اپنی زندگی کی تنم اس کے بعد بھی مجھے ری تکلیف لائن نہیں ہوئی۔

3549 حَدَّنَا البُوجَنَابِ عَنُ الْمُوجَنَا البُواهِمُ بُنُ مُوسَى اَنْبَانَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّفَنَا البُوجَنَابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَةُ اعْوَابِيٌّ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنُ آبِيهِ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَةُ اعْوَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِينَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

حد حضرت الوليل التفاييان كرتے ميں: أيك مرتبه ميں أي اكرم مَن الله بينا ہوا تھا اى دوران ايك ديباتى آپ مَن الله عَن الله عَن الله بينا ہوا تھا اى دوران ايك ديباتى آپ مَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ ا

3549: الروايت والم كرن من المام ابن ماج منظردين-

فاتحداورسوره بقره كا ابتدائى جارآ يات اوردرميان كى دوآيات "والهكم الله واحد" آيت الكرى اوراس (سوره بقره) كي آخرى تين آيات اورسوره آل عمران (راوى كيتي بين ميراخيال بانهول في اس آيت كاذكر كياتها) "شهد الله آنه لآيال أي الأمهو".

رے کہے: بیس سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔سب لوگوں کے بادشاہ کی۔سب نوگوں کے معبود کی (پناہ لیتا ہوں)۔ (سورہ الناس ۱۳۶)

اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا تھم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک، مربی اور مسلح ہے، اس میں یہ حنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے زویک جو مخلوق سب سے افعنل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باوشاہ اور انسانوں کے معبود کا ذر کر فر بایا، نے اپنے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کے باوشاہ اور معنی انسان ایسے بھی اس میں یہ حیب ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا باوشاہ صرف اللہ ہے، اور معنی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا باوشاہ میں، عباوت کا مستحق تنہیں ہیں، عباوت کا مستحق وہ ہے جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔

جو تحض بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہی پورے ملک پرحا کم ہوتا ہے، وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بنا تا ہے، پورے ملک میں اس کی فرمال روائی ہوتی ہے اور اس کا تھم چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مسلك الناس (الاس: 2) لیعنی وہی دنیا کے تمام کو کول کا بادشاہ اور حاکم مطلق ہے، اس کی تمام جہانوں میں حکومت اور فرمال روائی ہے، اس نے ارشاد فرمایا:

ان المحكم الا لله (الانعام: 57) علم دين كاحق صرف الله كاب جب سب انمانون كويداالله تعالى في كياب، اى في ان كابر ورش كى بيدورش كى بيدورش

## قرآن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کے جواز کابیان

میں گرہوں میں پھونک مارنے کا ذکرہے، جادو کے کلمات پڑھ کر گوہوں میں پھونک مارنا پاطن ادر حرام ہے، کیکن انڈد کا کلام پڑھ کر کسی بیا بر پر پھونک مارنامتحب ہے ادراس کے استخباب میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ (الفاق: ۱۲)

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بستر پر لیٹنے تو آپ پی ہتھیلیوں پر قل ہو اللہ احد اور معوذ تین پڑھ کر پھونک مارتے ، پھر ان ہتھیلیوں کواپنے چیرے پر ملتے اوران ہتھیلیوں کو جہاں تک آپ کے باتھ پہنچتے ، وہاں تک اپنے جسم پر ملتے ، حضرت عائشہ نے کہا: جب آپ بیار ہو گئے تو آپ جھے اس طرح پھونک مارکرا پی ہتھیلیوں کو

ニッグンと

( مج الخارى رقم الحديث: 5749 سن اليواؤورقم الحديث: 3902 سن ترقري الحديث: 2064 مج سلم قم الحديث: 2201 سن المن أجرام الحديث: 2156 من المورقم الحديث: 2156 من المورقم الحديث: 2156 من المورق الحديث: 2156 من المورق ال

بعض روایات میں دم کرنے کی ممانعت ہے،اس سےمرادشرکی کلمات پڑھ کردم کرتا ہے۔

آيات شفاء كابيان

حضرت شیخ تاج الدین تکی ہے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ہے مشاکح کودیکھا کہ وہ بیار ہوں ہے شفا حاصل کرنے کے ان آیات کے صرف ندکورہ بالا اجزاء کولکھا حاصل کرنے کے ان آیات کے صرف ندکورہ بالا اجزاء کولکھا جائے یا ہے دو میرف ان ہی ترکورہ بالا اجزاء کولکھا جائے یا ہوری آئیس کی حاکم میں تو اس سلسلہ میں نقل کرنے والوں نے اکا ہرومشائخ کا جومل دیکھا ہے وہ صرف ان ہی ندکورہ اجزاء کولکھا جاتا ہے۔

شرح سنن ابن ماجه جلد پنجم کے اختیامی کلمات کابیان

ا ساللہ! جو بچھ تونے جھے کو سکھایا ہے اس سے جھے فائدہ عطاء فر مااور جھے مزید علم عطافر ما۔ ہر حال میں تمام خوبیاں اللہ ہی کے اسے اللہ کرتا ہوں۔ قرب قیامت طاہر ہونے والے تمام فتنوں سے بناہ طلب کرتا ہوں۔ وربی دوز خیوب کے حال سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ قرب قیامت طاہر ہونے والے تمام فتنوں سے محفوظ فر ما۔ ہوں۔ دنیا میں منافقین کے شروفساد اور خوارج کی قل وغارت سے بناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ امت مسلمہ کوان فتنوں سے محفوظ فر ما۔ اور اس کتاب میرے لئے آخرت کا توشیر بنادے۔ آمین۔

محدلیافت علی رضوی حنی بن محد صاوق چانی سنتیک بیماولنگر

طلاء المستنت كى كتب Pdf فاكل عين حاصل "PDF BOOK "نقد حقی" چین کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لك ے قری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ azohaibhasanattari (azohaibhasanattari) طالب وقال الله حرقاق مطالعی الاوسيب حسران وطالك